## WWW.ISLAMFURDUBOOK.BLOGSPOT.COM



WWW.ISLAMIURDUBOOK.BLOGSPOT.GOM

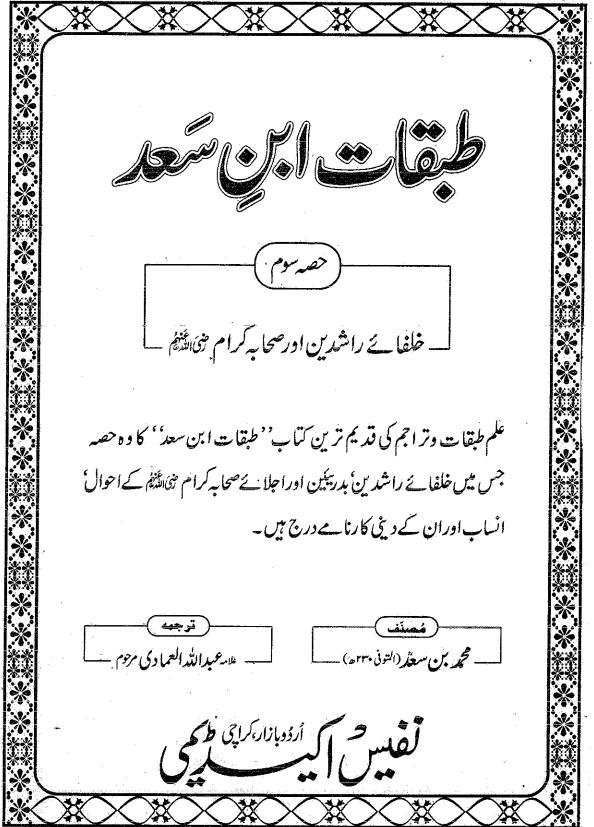

## طبقات ابن سعد

كاردور جمه كرائك حقوق طباعت واشاعت چوهدرى طارق اقتبال گاهندرى ماكن «نقيس اكيس الكي» محفوظ مين محفوظ مين

نام كتاب طبقات ابن سعد (حصه سوم) مصنف علامه محمد بن سعد الهتوفی مسلامی مسترجم مسترجم علامه عبد الله العما دی مرحوم مسترجم ناشر نفین اردوبادار - كرای اشتر کیا میسترد کیا در وارد از ار - كرای میستر شیم دوپ

نفس كأردوبازار كرافي طريحي

الم طبقات ابن سعد (مقدوم) المسلك المس

## 

# خلفائے راشدین اور صحابہ کرام شکاللہ مُ

یے گاب جواس وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے۔ مشہور ومعروف کتاب''طبقات ابن سعد'' کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نئی ڈیٹے کے احوال درج ہیں' عربی سے اردو میں ترجمہ علامہ عبداللہ العمادی مرحوم ومغفور نے کیا تھا اور علامہ عبداللہ العمادی مرحوم کا نام نامی اس بات کی ضانت ہے کہ اس کتاب کو تاریخ اسلام کے قدیم ترین ماغذوں میں نہایت اہم مقام حاصل ہے اور بیرجمہ تے ترین ترجمہ ہے۔

#### علامها بن سعد التعليه كا تعارف:

ابن سعد کا پورانا م ابوعبداللہ محمد بن سعد بن منتج الر ہری ہے۔ بنی زہرہ کی طرف ان کی نسبت حق ولاء کی وجہ ہے ہے' نسلاً میہ عرب نہ سخے بلکہ ان کے مور شے اعلیٰ بنی زہرہ کے ایک مجاہد بزرگ کے ہاتھ پرایمان لائے تھے اس لیے بیز ہری کہلاتے جی ۔

ابن سعد ۱۲۸ ہجری میں بمقام بھرہ پیدا ہوئے اور ۲۳۰ ہجری میں بمقام بغداوان کی وفات ہوئی چونکہ بیائی باسٹھ سالہ علمی زندگی میں ایک ہوں مدت تک مورخ الواقدی کے ساتھ کا تب کی خدمت انجام ویتے رہے تھے اس لیے ان کو کا تب الواقدی بھی کہاجا تا ہے بیان نے زمانہ کے صاحب علم وکمل بزرگ تھے۔خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ بغداد (جلد ۵ صفحہ ۳۲۱) میں ان کا تذکرہ لکھا ہے اوران کے بارے میں کہا ہے کہ عندنا من اہل العدالة بعنی ہمارے نزدیک وہ قابل اعتاد مصنف بیل اس طرح امام ابن جرالعسقلانی نے تہذیب التہذیب میں ان کو صدوق لیمن سیا کہا ہے۔ ابن ایک الصفدی نے ان کو معتر لکھا ہے (الوافی بالوفیات جسم ۸۸) اور ابن العماد آلتھری نے شذرات الذہب (حوادث ۲۳۰ ہجری) میں ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عبادت زیدوانقاء کی تعریف کی ہے اور لکھا ہے کہا یک مدت تک میدم دوسرے دن قل روزے رکھا کرتے تھے۔

## طبقات ابن سعد کی امتیازی حیثیت:

ابن سعد کی کتاب''طبقات الصحابہ والتابعین کوقد ہم ماخذ تاریخ ہونے کی حیثیت سے ہرزمانے کے مؤرخین کے نزدیک کافی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہی کتاب عرف عام میں'طبقات ابن سعد کہلاتی ہے جس کا حصہ سوم اس وقت آپ کے سامتے پیش ہے۔ دارالتر جمہ میں اس کتاب کی اہمیت کو کمحوظ رکھ کرعلاء کے ایک بورڈ نے اردوتر جمہ کرانے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ کام علامہ تعادی کے



جیسا کداو پرعرض کیا گیا ہے اس کا اردو میں ترجمہ کرنے والے بزرگ علامہ العمادی ناظر مذہبی دار الترجمہ جامعہ عثانیہ حیدرآ بادد کن بیٹے علامہ عمادی مرحوم امر تھواضلع جو نپور میں پیدا ہوئے۔خانقاہ رشید یہ جو نپوراور لکھنو میں تعلیم حاصل کی بڑے بڑے نامی گرامی اسا تذہ سے کسب فیض کیا۔ ایک عربی رسالہ' البیان' کے نام سے لکھنو سے تکالتے تھے' کچھ دن اخبار الوکیل امر تسرکی ادارت میں شریک رہے پھر جامعہ عثانیہ میں بلالیے گئے۔آ خرعر میں پینشن پرعلیحہ ہوگئے تھے' کے 19 میں بمقام حیدرآ بادتقر با ساک مرمیں وفات پائی۔ بیاجے زمانے میں علوم اسلامیداور اسلامی تاریخ کے مسلم الثبوت عالم سمجھے جاتے تھے' عربی فاری ادرار دو پرانہیں بے نظر قدرت حاصل تھی۔

نفیں اکیڈی نے یہ طے کرایا ہے کہ ایسی نایاب اور اہم کتابوں کوزیور طباعت ہے آراستہ کر کے اہل علم اور اہل ذوق حضرات کی خدمت میں پیش کردے اور اس سلیلے میں جوعظیم الثان خدمت علم اور اہل علم کی انجام دی ہے اس کا انداز و نفیس اکیڈی کی خفرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعہ جسی صفیم کتابوں کی فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈالتے ہی ہر شخص کو ہوسکتا ہے۔ تاریخ طبری تاریخ ابن خلدون اور طبقات ابن سعہ جسی صفیم کتابوں کی طباعت واشاعت کوئی آسان کا منہ تھا یہ نونو اور گیارہ گیارہ تیارہ خیم جلدوں کی کتابیں ہمارے نا تواں ہا تھوں چھپ کرسا منے آجا کیں گی اس کی امید بھلا کے ہوسکتی تھی۔ لیکن رحمت اور تو فیق خداوندی نے بیسب پھھ کرا دیا۔ اللہ تعالی جب کس سے کوئی کام لینا چاہتا گی اس کی امید بھل دیت ہوسکتی دیتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کردیتا ہے۔ و ما تو فیقنا الا باللہ العظیم.

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیندہ بھی ہمیں تو فیق دیے اور توانائی عطا قرمائے کہ ہم علم اور اہل علم کی ہمیشہ بیش از بیش خدمات انجام وسیتے رہیں۔



| رائ ک      | ف الشريق اور محابد                                 |      | ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدره)                                                                             |  |  |
|------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| The second | فهرست مضامین کی                                    |      |                                                                                                     |  |  |
|            | ٠                                                  |      | F 12/2                                                                                              |  |  |
| - 3        |                                                    |      |                                                                                                     |  |  |
| صفحه       | مضامين                                             | صفحہ | مضاطين                                                                                              |  |  |
| <b>r</b> ∠ | سيدناصديق أكبر ففاشة كاحليه                        | 10   | بى تىم بن مُرّه بن كعب 🐉                                                                            |  |  |
| "          | حضرت الوبكر في وقد كاخضاب لكانا                    | 11:  | حضرت الوبكر تؤاهؤهٔ كاشجرهٔ نسب                                                                     |  |  |
| ۳.         | حضرت الومكر وتفاطؤه كي وصيت                        | 11   | از واح واولاد                                                                                       |  |  |
| ۳!         | حضرت ابوبكر شياه نو كاكل اثاثه                     | 11   | عتیق کی وجهشمید                                                                                     |  |  |
| -11        | خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم               | או   | صديق کي وجر شميه                                                                                    |  |  |
| 11         | خطرت الوبكر زئاطة كى سلمان كووصيت                  | 11 - | شان صديق مئ الدغه بربان على مى الدغه                                                                |  |  |
| 11         | تر كه مين شمل كي وصيت اوراس كي توجيهه              | 11   | قبول اسلام من اوّليت                                                                                |  |  |
|            | حضرت الوبكر فناهدؤه كي حضرت عاكشه فناهدؤها سي محبت | 12   | الجرت كے سفر ميں رفاقت نبوي <u> </u>                                                                |  |  |
| ۳۲         | اوران كووصيت                                       | JΛ   | مرح صديق فئالط غنار بان حسان تفاطؤنه                                                                |  |  |
| سرم        | صديق اورصديقد كم مامين آخرى گفتگو                  | 11   | سفر ہجرت کے دوران نکاح                                                                              |  |  |
| ma         | ا ثافة صديقي بارگاه فاروقي مين                     | 19   | حضرت الوبكر كاعقد مواخاة                                                                            |  |  |
|            | مال صدیق کی واپسی کے لئے حضرت عبدالرحمٰن ابن       | 11 . | رسول الله مَا يَشْرُعُ مِن مُقام صديق مُحَالِيةِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ م |  |  |
| 11         | عوف فناه عز كاحفرت عمر فغاه غز كالمشوره            |      | اجتبا وصديق وي الدعد                                                                                |  |  |
| 11         | پرانی چا درول میس کفن کی وصیت                      | וץ   | خلافت نبوى كَالْطَيْخُ كَالثاره                                                                     |  |  |
| //         | الموتي كي روايت                                    |      | حضور علائل كأمرض وفائت مين حضرت الوبكر كوامامت                                                      |  |  |
| ra         | وفات سے آیک سال بل آپ کوز ہر دیا جایا              | "    | کے لئے نامزد کرنا                                                                                   |  |  |
|            | حضرت عمر شاه فر كو جالشين بنانے سے قبل اكابر صحاب  | ۲۳   | حفرت ابوبكركا خلافت كے لئے انتخاب                                                                   |  |  |
| ٣٧         | عيد مثاورت                                         |      | سيدناصد يق اكبر تفاهؤ كاخطبه خلافت                                                                  |  |  |
|            | حفرت عمر شی الدین کی خلافت کے بارے میں مہاجرین     | "    | وصيت نبوى اور خلافت الوبكر فئ هذؤه                                                                  |  |  |
| //         | اورانصارے مشاورت                                   | 11   | حفرت على شيه و كاآب شيء و كوخليف تسليم كرنا                                                         |  |  |
| //         | حفرت عمر فناهور کی شخت مزاجی کی شکایت کا جواب      | 10   | خلیفہ بننے کے بعد ذریعہ معاش                                                                        |  |  |
|            | خلافت کے لئے حضرت عمر میں ہونو کی نامزدگی پر حضرت  | KY   | حضور عَلِيْكِ كَى وفات كے دِن ابو بكر حَيَاهِ عَلَيْكِ كَى بيعت                                     |  |  |
| 11         | عثمان فناهدونه كوتحر ريكصوانا                      | 11   | غدمت خلق كاجذبه                                                                                     |  |  |

| X    | علق علام الشدين اور محابد كر                         | <u>. 5</u>  | الطبقات ابن سعد (منسوم)                            |
|------|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 44   |                                                      | <b>r</b> ∠  | تحرير كھواتے وقت بہوش                              |
| "    | جانشين مصطفى مَنْ النَّهُ كُمَّا كَانْطِهِ مَلَا فَت | 11          | نامزدگی کافرمان                                    |
| ra   | خلافت کے متعلق انصار کی رائے                         | 11          | حضرت عمر تفاه ونو كوتنها في مين وصيت               |
| . 11 | حضرت الوبكر تفاشئه كالصاركومجهانا                    | 11          | حضرت ابوبكر ثنيالله في كالمات                      |
| 11   | عبد صديقي نفاط كابيت المال                           | ۳۸          | یوم وصال اور کفن کےمعاملے میں موافقت نبوی کاشوق    |
| 64   | مال کی تقسیم میں مساوات                              | 11.         | حضرت ابومكر څئايونه كي وفات اور تد فين             |
| //   | بيواؤل مين جإ درول كي تقسيم                          | 11          | امام علالت میں حضرت عمر کونماز پڑھنے کا حکم        |
| 11   | بيت المال مين صرف ايك در تم                          | 11          | وقت وفات                                           |
| 74   | نى عدى بن كعب بن لوءى                                | <b>1</b> 79 | مرت خلافت                                          |
| . // | حضرت عمر بْدُاه وَ كَاشْجِرُهُ نُسب                  |             | حضرت الومكر وفاه فوز كي عمر                        |
| 11   | ازواج داور فاعران                                    | 11          | زوجه نے عسل دلانے کی وصیت                          |
| M    | جبل عمر شخالها عند                                   | ۴۰,         | حضرت الوبكر شياه عَهْ كَي تَعْلَقِين               |
| 11   | حضرت عمر شئامدئنے کے لئے دُعائے مصطفیٰ               | 11          | پرانی چا در کفن میں شامل کرنے کا حکم               |
| 4 م  | قَلَّ بِيغْمِرِ مَا لَيْنَا كَا اراده                | 11          | كفن مين جإدرول كي تعداد                            |
| 11   | عمر بہن کے گھر میں                                   | <b>(*)</b>  | مسجد نبوی مین نماز جنازه                           |
| 11   | بهن اور بهنونی پرتشدد                                | . 11        | حضرت عمر می افغه سے نماز جناز ہرچھائی              |
| 11   | ابن خطاب کے ول رقر آن کااثر                          | ۲۳          | رات کے وقت تدفین                                   |
| ۵٠   | حضرت عمر شي الأغذ بإرگاه نبوت ميں                    | ij          | نوحه کرنے کی ممانعت                                |
| 11   | قبول اسلام مين جإليسوال نمبر                         | ۳۳          | پہلوئے مصطفی میں بنا آپ کا عزار                    |
| 11   | حضرت عمر شي الدغه كامن ولا دت                        | 11          | روضهٔ نبوی گااندرونی منظر                          |
| ۱۵   | نمازك كئے بيت الله در كھلانا                         |             | حضرت على ثناشة كالحضرات ابوبكر وعمر ثنايته كالخراج |
| 11   | وربارنبوت سے فاروق کالقب                             | 11          | منتخسين                                            |
| 11   | الجرت                                                | . //        | ابدقافيكااستفسار                                   |
| ۵r   | حفرت عمر شكالفراجم ت كے سفر پر                       | 11          | حفرت ابو بکر می اور قاعی در ثاعی                   |
| 11   | عياش بن الى ربيعيد                                   | W.          | چىدماە بعدا بوقافەكى دفات                          |
| 11   | ابوبكروعمر مى النفاك مابين عقد مواخاة                | 11          | سيدناصديق اكبر شاهدند كى الكوشى كانقش              |
| ۳۵   | حضرت عمر مین اداو کاغز وات وسرایا مین شرکت           |             | حضرت ابوبکرکے ہاتھ پر حضرت عمر کی بیعت             |
|      | حضرت عمر وفاهداء كوعرے كى اجازت اور حضور علاقك       |             | خضاب لگانے میں ابوجعفر کاسیدنا صدیق اکبر کی پیروی  |

| رام                                 | م من المربع المناسخة |           | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صرر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | حضرت خالد بن الوليد اور مثني من الأمن كومعزول كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۳        | کی نفیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 45                                  | کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "         | حضرت عمر هن الدو كى نا مزد كى فراست صديقى كى دليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42                                  | دریائی سفر کے لئے مشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11        | فلافت کے لئے نامردگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 11                                | فتندمیں ڈالنے والے سے نصیحت آمیز سلوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۴        | سيدنا فاروق اعظم تكاهيئه كاخطبه خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٣                                  | نماز کاذوق وشوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "         | تدفین صدیقی کے بعد خطبۂ فاروقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                                  | احادیث لکھنے کے لیے استخارہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۵        | حضرت عمر منی الدفئائے لئے بیت المال سے حصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ar                                  | حضرت عمر فغاهفه كارعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ra        | بية المال مع قرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                  | حفرت عمر فئاللؤه كامزاج گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l l       | بيت المال عيشد ليني مين آپ كاتفوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | حضرت عثمان اور حضرت ابن عباس منی الله کار کے ہاتھوں<br>رین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | عاصم بن عمر شکار فنگار کئے نفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 11                                | مال کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | اپنے خاندان کے نفقہ میں احتیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44                                  | فكرآ خرت كالكي نمونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | لباس وخوراك مين حضور كَالْتُنْزُمُ كَا اتباع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                                  | اتباع نبوی کاذوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ے ۵       | حضرت حفصه فئالنفا كي درخواست كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                  | فيصله كرتے وقت خوف خدا كاغلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11        | بیت المال ہے تجارتی قرض کینے ہے افکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٢ '                                | بال صاف کرنے کے لئے استرے کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *//       | سفرنج میں حضرت عمر کی سادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/4                                 | بيني كونفسيحت آماده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۸        | خوراك بين سادگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                                  | امام اوررعایا کابا ہمی تعلقنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11        | حکام کی طرف سے وظیفہ کا مطالبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11                                  | غلب تقس ما من ما من ما من ما من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | وظیفه کی منظوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49                                  | عاملین حضرت عمر تفاهدهٔ تھلی تیجہری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۵۹        | راحت کی زندگی بسر نه کرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                                  | آ داپ مبجد کالحاظ واهتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | اميرالموننين اوررعايا كي مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>'</i> <b>' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> | مردم شاری کاریکارڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | رعایا ہے حسن سلوک کا تھم نامہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11:                                 | فرق مراتب کالحاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4+        | اميرالمونيين كاخطاب دياجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷.1                                 | بنوباشم كومقدم ركھنے كائكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>//</i> | اوّلیات فاروقی ژئی شند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                                  | تقييم صفع كاطريقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | عامل کی تقرری مین احتیاطی مدابیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| //                                  | اصحاب بدر دندالله كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11        | معدنبوی کی توسیع<br>حضرت عمر شیادند کاالجابیه میں قیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27                                  | امهات المونين كواصحاب بدر تؤافية مُرِيوْ قَيْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //        | ملک شام اور عمواس کا طاعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11.                                 | فرزندعر تئام وراق کے لیے وظائنہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11°       | ملک سمام اور سوال ۱۵ وق<br>امارت هج کی ذمه داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | ا مارت می کادمدداری میسید.<br>معید نبوی میس تنگریول و نرشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | تبرت كرف وال مورثون كاوطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11        | ولا والمراجل الريال المراجل ال |

| W.  | خلفائ داشدين ادر صحابه كرا                               | <u>^</u>  |             | الطبقات ابن سعد (صيرم)                           |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------|
| ۸۲  | عروبن العاص كاجواب اورامداد كي ترسيل                     | حضرت      | ۲۳          | نوزائيده بچول كاوظيفه                            |
| 11  |                                                          |           |             | حضرت عمر شئ المؤسك القدامات كي پذيرائي           |
| ۸۳  | ەدنوں میں حضرت عمر <sub>(خا) الائ</sub> نه کی خوراک      |           | 11          | حق دارتک حق کو پہنچانے کی فکر                    |
| 11  | ط میں حضرت عمر بنی معنونه کورعایا کی فکرط                | زمانه قح  |             | حضرت حذیفه فالدو كوتمام مال غنیمت تقسیم كرنے كا  |
| //  | ى نه ملے توامیر کیوں کھائے؟                              |           | <u> 4 f</u> | عم                                               |
| ۸۳  | ن تكليف كا حماس اور گوشت سے اجتناب                       | رعایا ک   | 11          | الغنيمت مين برمسلمان كاحصه                       |
| 11  | ناپيا كرقوم كوكهلانا                                     | - 1       | 11          | الغنيمت كى كثرت پرجيرت                           |
| ۸۵  | شدت سے آپ ٹھالدور کی رنگت میں تبدیلی                     |           | 40          | ام المومنين حضرت زينب جيء شفا كي درياد لي        |
| 11  | ل طرف سے امدادی سامان                                    | عمال      | <i>ii</i> , | پیدائش کے فور اُبعد بچوں کے وظائف کا تقرر        |
| 11  | قط کے متفرق واقعات                                       | 11        | 4           | وظائف عن سالانداضافه                             |
|     | و کے تمام لوگوں کے لیے شہر نی مُثَالِقَتُوم میں کھانے کا |           | 11          | رعایا کی خوشحالی کی فکراور تقسیم مال             |
| ۲۸  |                                                          | - 14      | 44          | الوموى شى الدُور كام خط                          |
| 11  | وں کے لئے پر ہیزی کھانا                                  | ll l      | 11.         | كثرت مال پرتشولیش                                |
| ۸۷  | اليام مين آپ کي گھر بلوزندگي                             | <u>ii</u> | 11          | حضرت عاكثه مئاه عنا كوتمام امهات المومنين پرتريج |
| "   | فاروق اعظم ويُ الدُعَه كَ سُادكَى                        | 11        | ۷۸          | ماہانه غلبہ کی تقسیم اور آپ کی کمال فراست        |
| ۸۸  | ۽ غزا                                                    | - 13      | 77          | اموال کی د مکیم بھال اوراحساس ڈ مہداری           |
| 11  | ت عمر شی الدغه کے لباس پر سولہ بیوند                     |           | <b>∠</b> 9  | مسافرخانون کی تعمیر                              |
| 11: | فاركى ذريع الله ہے مدوطلب كرنا                           | li li     | 11          | خلافت اور بادشابت مین فرق                        |
| ۸٩  | ة الاستسقاء كي امامت                                     | ] -       | 11          | عاملين كالمتساب                                  |
| //  | ت عباس خفاه فقد كاوسيله                                  | - 1       |             | بيت المال ب وظيفه لين مين حضرت على مخاطئوت       |
| Ŷ÷  | لرماده می <i>ن حضرت عمر تفاهد</i> کا خطاب                | ' B       | 11          | مشوره المشورة                                    |
| 11: | ئے فاروقی ہے باران رحمت کا نزول                          | l)·       | <b>^*</b>   | بيت المال من امير الموهين كاحق                   |
| 11  | ع قبائل کی دانسی<br>تریماری میلادی میلادی میلادی است.    |           | 11          | حضرت عمر هئ ملائد کی گفایت شعاری                 |
| 91  | روبيه سے صدقہ وز كو ةيس رعايت                            | - 11      | //          | ابوموی اشعری می مدین کے مدیہ کی واپسی            |
| 11  | اری کی فدمت                                              |           | //          | تخائف کی وصولی میں اختیاطی تدامیر                |
| 11  | ہے کے رنگ میں تغیر کی وجہ                                |           | A)          | اللَّدِكَانَا مَ سَ كُرغَصِهِ كَا فُورِ          |
| 97  | نافاروق اعظم خياه نوز كاسرايا                            | -41       | 11          | قطاكامال                                         |
| //  | ى فاروقى مىلانىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىدىد     | ا جرار    | <u>"  </u>  | حضرت عمرو بن العاص كوامداد بهيخ كے لئے خط        |

| X.                                           | علقائراشين اورمجاركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9         | KNALLY .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كر طبقات ابن سعد (هتيةم)                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1+1                                          | درخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كتب سابقه بين حفرت عمر مخاهدة                               |
| 1+4                                          | حجرة عائشه فلاه فالمين تدفين كي اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مهندی کاخضاب                                                |
| 11                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تاجدارعدل کےلباس اور پوشاک                                  |
|                                              | حضرت زبیر وطلحہ اور سعد ٹھاملینم کی حق خلافت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شهر ني مَنْ الْقَيْمُ مِين شهادت كي تمنا                    |
| 11                                           | وستبرداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 94        | نصوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت عمر متكاهؤنه كي تين امتيازي                            |
|                                              | خضرت عبدالرحمٰن بن عوف ثفاهاء كي حق خلافت ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | ن بن ما لک شی الدیند کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خلافت فاروتی ؓ کے متعلق عوف                                 |
| 11.                                          | وشبرداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "         | 244100000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خوابِ                                                       |
| 100                                          | حضرت عمر شی این جانشین کے لئے جامع وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | فضرت عمر فنكالله ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت کعب احبار انتخاصات کی                                  |
| //                                           | كعب بن احباركي يادو باني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11        | ***********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بارے میں پیشگوئی                                            |
| ۱۰۳                                          | حفرت صهیب فقاط و کونماز پڑھانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | وموى اشعرى شاهؤه كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شہادت عمر میں طوع کے متعلق ا                                |
| 11                                           | قاتل کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خواب                                                        |
| //                                           | طبیب کی طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | · .       | کی شہادت کے معلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حفزت حذیفہ می الدود کا آپ                                   |
| 1•۵                                          | كلاله بيم تعلق وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اشاره                                                       |
| 11                                           | حضرت عمر مني الدعنه كي حضرت عثمان وعلى مؤيدة مناسع تفتلكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جبال عرفه کاواقعه                                           |
| //                                           | حضرت صهیب شیاه نیز کوامام بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11        | li .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت عمر شاهدَنه کا آخری فج                                 |
| //                                           | خلیفه نام د دکرنے میں اختیاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91        | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | آ ثاررخصت دعا خطبه                                          |
| ",                                           | خلافت كامعامله چوصحابه فئالله غناله على المرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>ii</i> | ļ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عمر مئي الدغه كاشوق ملاقات                             |
| 1.4                                          | کلاله کے مسئلہ پرسکوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99        | نهادت کااشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حضرت عمر دی دوند کوخواب میں:                                |
| <i>II</i>                                    | ا پنے فرزند کوخلیفہ بتانے سے گریز<br>نامز دگی کے متعلق ابن عمر میں این کامشورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //        | *************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | لفيحت آميز خطبه                                             |
| 11                                           | ا ناهر دی کے محل این عمر میں ایس ان محورہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کتاب الله پرغمل کرنے کی وصیہ                                |
| 1•4                                          | طیقه ما مردرے ۱۵ طعیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>!!</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مہاجرین وانصار کے آگرام کی وہ<br>ن میں سیکا سرمتعات         |
| 11                                           | علیقہ ہے کی خورت میں مطاورت م | 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نواحی قبائل کے متعلق وصیت                                   |
|                                              | ا غیر مسلموں کے دینہ واضلے پریابندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | //<br>//  | The second secon | الل ذمه کری میں وصیت<br>عاصل کے متعلق وصیت                  |
| 11                                           | ابولۇلۇ كى حفزت عمر ئىلىدۇنىڭ شكايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علی سے میں وہیت<br>حضرت عمر میں ایو رقا تلانہ حملہ          |
| 11                                           | ر پودو و تا سرک سر ان الانتسان می این از این الانتسان می این الانتسان می این الانتسان می این الانتسان می این ا<br>مراجع می این الانتسان الانتسان می این الانتسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصرت عمر می دور پر قاطلانه مله<br>حضرت عبدالرحمٰن بن عوف می |
| 11                                           | مناز فجريس قاتلانه حمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عشرے حبرار ن بن وف رکا<br>قاتل کے متعلق استفساراوراظہ       |
| .11                                          | رخی حالت میں نمازی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا کا سے میں تدفین کے لئے<br>روضۂ انور میں تدفین کے لئے      |
| <b>***</b> ********************************* |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رومها وربال مران المساس                                     |

## www. is lamiur dubook. blogs pot. com

| يرام كي                               | المستعمل المسترين اور محاب                           |          | ﴿ طبقاتُ ابن سعد (صدوم)                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 119                                   | بیت المال ہے لیے گئے قرض کی واپسی                    | 1+9      | قاتل کے متعلق نفتیش                                                              |
| 11                                    | مجهيز وتكفين كے متعلق ہدايات                         | 11       | علاج معالجه كي كوشش                                                              |
| <i>j</i> /                            | حضرت عبيدالله بن عمر وفاهيمنا كوايمان افروز وصيت     | 11       | میت پررونے کی ممانعت                                                             |
| "                                     | امارت کےغلاموں کی آ زادی کا حکم                      | 11+      | الولۇلۇكى دىھمكى آمپز گفتگو                                                      |
| 17+                                   | عمال کوایک سال تک برقر ارر کھنے کی وصیت              | "        | ابولۇلۇ كى خودىشى                                                                |
| 11                                    | حضرت سعد بن وقاص شاهره كي صفائي                      | . 111    | قاتل کون ؟                                                                       |
| 11                                    | حصرت عمر فغاهدهٔ کی عاجزی اور تقویل                  | 11       | مصنى نبوى أَنْ يَعْيِرُ النول عَمر فِي النَّرِي سِيرَ تَكْمِن بُوكِيا            |
| 11                                    | سيدنا فاروق أعظم فتئالفُون كے آخرى كلمات             | 11       | قا تلانه حمله مين مسلمان زخيون كي تعداد                                          |
| Iri                                   | حضرت حفصهه تفاهؤها كے ساتھ گفتگو                     | ľ        | حضرت عمر منی طوئد کے زخم کی حالت                                                 |
| 11                                    | گریپروزاری کی مذمت وممالغت                           | 11       | آلد قل                                                                           |
| 177                                   | ای عائشہ کا مناز کی اجازت ہے مجر ہُ نبوی میں تدفین   | 7/       | زخی حالت میں بھی نماز کااہتمام                                                   |
| 11                                    | حضرت عائشه بخالانفا كالدفين عمر مخالانوك بعدمعمول    | iir i    | صحابه کی زبان سے اوصاف فاروقی می ایئو کابیان                                     |
|                                       | حضرت الوطلحه وفئالذئذ كاحضرت ابن عوف وفئالفظ كأهر    | 11       | حضرت ام کلثوم کی گریدوزاری                                                       |
| i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | <u> </u>                                             |          | بارگاه فاروق می شفه میں حضرت ابن عباس می این کا                                  |
| 11                                    | حضرت عمر فئالفظة كي مدت خلافت                        | Į.       | خراج تحسین<br>مات                                                                |
| 11                                    | حضرت عمر منياه هُوَ كَي عمر كَيْ متعلق مختلف اقوال   | He       | طبق معائنه<br>ترب و مرد زین بر                                                   |
| Irr.                                  | حضرت عمر هئاه يئه كي جهيز وتكفين                     | 11.      | عن باتوں میں کوئی فیصلر نہیں کیا                                                 |
| *//: ·                                | حضرت صهيب في المؤمن غماز جنازه بإهائي                | 11       | حضرت ابن عباس می شنن کوتین با توں کی وصیت                                        |
| Ira                                   | مسجد نبوی میں حضرت عمر می الدعنہ کی نماز جنازہ       | 110      | حضرت ابن عباس چون کی زبان محاس فارد قی کابیان                                    |
| 11                                    | حضرت عمر شاهؤنه کی مدح سرائی                         | 11       | آ خرت بہتر بنانے کی فکر<br>سرقت س                                                |
| 11                                    | شاكِ عمر فني الدغة بزبان على فني الدغة               | l        | آلة لل شاخت                                                                      |
|                                       | عبدالله ابن مسعود فناهاؤه كالحضرت عمر وخاهاؤه كوخراج | 11       | ہر مزان کے قل کا واقعہ                                                           |
| 11/2                                  | ه منظمین                                             | ΗZ       | جشینه اور دختر ابولؤ لؤ کافتل                                                    |
| 11                                    | سعید بن زید ن ادارهٔ کافراج تحسین                    | 11       | عبیداللہ بن عمراورعمرو بن العاص میں پین کے مابین تنازعہ                          |
|                                       | حضرت ابوعبيده بن الجراح جي مدند كاخراج عقيدت         | 11"      | عبیدالله بن عمر دیدونها ورحضرت عثمان دیدونه بیس جھکڑا<br>ندمه میرسد کریستان درجی |
| IFA                                   |                                                      | iiA<br>* | فرزندعمر می هنده کی جذباتی کیفیت                                                 |
|                                       | حفرت حذيفه ثفاءؤ كاعتراف عظمت                        |          | حضرت عمر فناه فو كي حضرت حفصه فناه ففا كووصيت                                    |
| 11                                    | شهادت فاروق اعظم وخاهرته كالرسية                     | 11       | حصرت عمر تذكاه فعه كاوقف نامه                                                    |

## $www. is lamiur dubook. blogs \^{p}ot. com$

| رائ  | خلفائے داشدین اور صحابہ کر                                                                                                                                       | <u> </u>  | الطبقات ابن سعد (صدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۰  | مواخاة                                                                                                                                                           |           | حضرت عباس فناهاؤه كي خواب ميس حضرت عمر فناهاؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11   | حضرت على مى الدعد كى آب شى الدعد سي ملاقات كى كوشش                                                                                                               | 179       | سے گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10°L | مدینة الرسول میں خوزیزی سے گریز                                                                                                                                  |           | حضرت ابن عباس می الانفا کی خواب میں حضرت عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۳۲  | باغيول كوتنبيدور هيب                                                                                                                                             | 1,944     | فن المذئز سے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IMM  | وامادرسول مَلْ يَشْغِرُ عَمِي مظلومان شهادت                                                                                                                      | 171       | عبرش بن مناف بن قصى كى اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IMM  | قرآن شهادت عثان كا گواه                                                                                                                                          |           | واماد رسول خليفه ثالث مظلوم مدينه حضرت سيدنا عثمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11   | آخری کلمات                                                                                                                                                       | 11        | بن عقاك شاهر من الدعن المناطقة |
| ira  | ایک رکعت میں بورا قرآن                                                                                                                                           | 14        | از واح واولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 164  | آپ میں اور کوشہید کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار<br>اور میں اور کا میں اور کا |           | شرف صحابيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "    | بخجهيزو تلفين ومذفيين                                                                                                                                            | FI        | قبول اسلام کی باداش میں حضرت عثان تفاط میر جبر و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " // | مظلوم مدین کی نماز جنازه                                                                                                                                         | 1944      | تشرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | حضرت عثان وى دو كى مظلومانه شهادت بر صحابه كرام                                                                                                                  | 11'       | حطرت عثان مئي المؤرث عبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IPA. | في المنظم كي ريماركس                                                                                                                                             |           | حضرت عثان شئالاغذ اور حضرت ابن عوف شئالاغذ ما بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10+  | واما درسول الله خليفه چهارم حضرت على الله                                                                                                                        | 71 -      | عقدموا خاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.  | از واح واولاد                                                                                                                                                    | 11        | بدرى صحاب رئى الله في الله في الله من الله في  |
| IOI  | قبول اسلام ونماز میں اولیت                                                                                                                                       | البابدا ا | سيده أم كلثوم فئ ينت رسول الله تَكَاثِينَا مِن اللهِ عَلَيْتِينَا مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ المُلْمِي اللهِ المِلمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ  |
| 101  | غُرِ وَهُ تَبُوك كِمُوقِع پِرِنيابت مصطفیٰ كاشرف                                                                                                                 | 11        | رسول الله مَالِيَّةُ مَى نيابت كاشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IDY  | سيدناعلى المرتضى ومحاشؤه كاخليه مبارك                                                                                                                            | ŀ         | حضرت عثان مخالفائه کی بوشاک اور سادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100  | لباس کے معاملہ میں خصرت علی شکاہ اور کی ساوگی                                                                                                                    | 1170      | مجلس شور کی امتخاب خلیفة اسلمین کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 104  | حضرت على منى دغرق كى انگوشى كانقش                                                                                                                                | 11        | حضرت عمر شاه نوزکی نامز د کرده کمینی کی رکنیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . // | حضرت علی ژنکاه نید کی خلافت                                                                                                                                      | 1974      | عثان بن عفان بن المؤرد كي خلافت پر اتفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100  | جنگ جمل اور صفین<br>عن الرحمٰن میر ملحمال از می اور علی عربیت کی بیتو به و اور                                                                                   |           | عثان می شد کے گھر کا محاصرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | عبدالرحمٰن بن مجم المرادى اورعلى شئاهؤه كى بيعت اور<br>آپ كاس كورد كرنا                                                                                          | IFA       | حضرت عثان فئادر سيمستعفي هونے كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109  | ا پ۱ ان ورد رما<br>حضرت علی می اداعه کی شهادت                                                                                                                    | 1179      | ابن عمر تى شن كامشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| //   | عبدالله بن جعفر حسين بن على اور ثمه بن الحقيه عن النام كا                                                                                                        | // //     | حلافت سے دسبر دار ہونے کی وجہ<br>حضرت عثان میں دور کا باغیوں سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 109  | این مجم کوتل کرنا                                                                                                                                                |           | صفرت عمان می اور کاباغیوں کے لئے بدرعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | این کم کی بیت لینے سے انکار                                                                                                                                      | 1         | مصرت عمان می مفرور کا با یوں نے سب بدوعا<br>رسول الله علی اللہ عمالی کے ساتھ حضرت عمان می مدینہ کا عقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | انقيم ن بير يو                                                                                                               |           | الرسول الله فاق عيم والمسرت عال وفاهر والمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### www. is lamiur dubook. blog spot. com

| X.   | المستحدث اور صابة                                 | <u>r_)</u> | الطقات ابن سعد (صنوم)                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140  | سيدنازيدابن مأرشه تناهنه                          | 14.        | شہادت ہے بل قتل کی سازش ہے آگاہی                                                                                                |
| 149  | حضرت الومر ثد الغنوى زئ هؤنه                      | 11         | امت كابد بخت ترين مخض                                                                                                           |
| ۱۸۰  | حضرت مرثد بن الي مرثد الغنوى شاهدَه               |            | حضرت حسنین کریمین اور حضرت ابن حنیفه طی ایشاغ کو                                                                                |
| //   | حضرت انسه شاهدا (حضور علائل کے آزاد کردہ غلام)    | 141        | ابن سنجم کی نیت پرشک                                                                                                            |
| //   | حضرت الوكبشة سليم تفاه غن                         | "          | تين خارجيوں كا خفيه اجلاس                                                                                                       |
| IVI  | صالح شقر ان بن عدى                                | 11         | قطام بت جمد كي طرف ئ قل على هياء و كامطالبه                                                                                     |
| //   | عبدالمطلب بن عبد مناف بن تصي كي اولاد             | 144        | دوملعون مخص حضرت على من الدائد كي كلمات من                                                                                      |
| 11   | سيدناعبيده بن الحارث فكالفئه                      |            | حضرت على شاه على خواب مين رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ السَّا                                                                   |
| IAY  | سيدناطفيل بن الحارث شيءه عند                      | 11         | لماتاتلاتات                                                                                                                     |
|      | سيدناحصين بن الحارث مئاطؤ                         | //         | حضرت على شي الدَّر برقا تلانه أور برد دلانه تمليه                                                                               |
| ۱۸۴  | سيدنا منظى بن افافد محالفات                       |            | قاتل کی گرفتاری کا حکم                                                                                                          |
| //   | حصرت الوحذيف فناتفهٔ                              | 11         | ابن مجم کے کیے حضرت علی میں اور کی ہدایت                                                                                        |
|      | حضرت سالم فناهدا (سيدنا ابوحديف فناهد كآزاد       | 11         | حضرت ام کلثوم کی این مجم کوسرزنش                                                                                                |
| IMM  | کرده غلام)                                        |            | حضرت على تفاه فه كالوم شهادت                                                                                                    |
| IAZ  | و الفائے بی عبر شمس                               | 11         | شیرخدا می انداز جنازه                                                                                                           |
|      | بی عنم جو کہ حرب بن امید اور ابی سفیان بن حرب کے  | 11         | حضرت علی بنی اورو کی عمر                                                                                                        |
| 11   | طيف تقے                                           | IYİY       | حضرت سيدناحس ففائدة كاخطبه                                                                                                      |
| "    | سيدنا عبرالله بن جحش فكالطف                       |            | هبيعانِ على مؤينه في منهيل بلكه دشمنانِ على حيناه أو ( فرمان                                                                    |
| 1AA  | حضرت يزيد بن رقيش فن الدئند                       | "          | سيدناهس ابن على مئياند )                                                                                                        |
| "    | حضرت عكاشه بن تحصن ففاهدئد                        | "          | عبدالرحن بن تنجم كاعبرت ناك انجام                                                                                               |
| 1/19 | حضرت ابوسنان بن محصن الاسدى فئ هنط                | 140        | ابن مجم كاحليه                                                                                                                  |
| 19+  | حضرت سنان بن الى سنان تفاه منه                    |            | حضرت عا نشه هی دونا کاخراج محسین                                                                                                |
| //   | حفرت شجاع بن وهب شياهاء                           | 144        | تذكره طبقه اولى                                                                                                                 |
| //   | حضرت عقبه بن وبهب خياه نوز                        | 11         | اسلام میں سبقت کرنے والے اور شرکاء غزوہ بدر رہی آتین                                                                            |
| 11   | حضرت الويز بدر سعد بن الثم في دين                 | غ¥ا.       | سيدالانبياء حفرت سيدنا محمد رسول الله مَا اللهِ عَلَيْقِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ اللهِ<br>من جرب كرفيصيا |
| 11   | حضرت الونصله محرز بن نصله في الدعة                | 11         | ازواج واولا د کی تفصیل                                                                                                          |
| 191  | سیدناار بدین تمیره می طور                         |            | سيدانشبد اوحضرت حمزه بن عبدالمطلب شيطفه                                                                                         |
| 11   | حلفائے بی عبد شمس جو بی سلیم ابن منصور میں سے تھے | 149        | سيدناامير حزه فئاهؤه كي دردناك شهادت                                                                                            |

| اراة كال | المسكان اورمحاب خلفائ راشدين اورمحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صدوم)                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria      | عبدالرحن بن عوف فتاهؤه كي وصيت اوران كاتر كه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191         | حفرت ما لک بن عمر و تفایشهٔ                                                                                    |
| 712      | سيدناسعد بن اني دقاص تفاهرنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | حضرت مدلاج بن عمر و تفاهر غند                                                                                  |
| ΜÄ       | سعد رفئاه فرن كا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191         | حضرت ثقف بن عمرو فتأهد هند                                                                                     |
| ï/       | الله کی راه میں سب سے پہلے تیرانداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | المُنْ اللَّهُ عُلُفًا ئِے بنی نوفل بن عبد مناف ابن قصی اللَّ                                                  |
| 719      | غز و هٔ احدیثی سعد ژبی اینور کامنفر داعز از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | حضرت عتبه بن غزوان مناهد عليه المنظمة                                                                          |
| rri      | سعد وخي هنرخه کې وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191"        | حضرت خباب ابن غزوان وئالاؤه مولائ عتبه وغالاؤه                                                                 |
| rrr      | حضرت سعد تفاهده كاسفرآ خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | بني اسد بن عبدالعزيٰ بن قصي                                                                                    |
|          | ازواج مطهرات كي طرف سے سعد تعادیو كا جنازه منجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | حوارى رسول مَا لَقَيْنِ السِيدِ مَا زبير بن العوام ثفاه مُنه الله المستدار بير بن العوام ثفاه مُنه             |
| 777      | میں لانے کی خواہش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190         | حضرت زبير څئاه ئونبن العوام کااعز از                                                                           |
| ***      | حضرت عمير بن اني وقاص نئ الدئند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194         | زبير مخاه مُزكى وضيت                                                                                           |
| rra      | الله المراجي الم المالي المراد المالي المراد | 11          | ادائة ض اوران كا فاخه                                                                                          |
| 11       | ابن ام عبد سيدنا عبد الله بن مسعود مي الدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i           | زبیر بن العوام نی اور کی شهادت کا تذکره                                                                        |
| rrq      | عبدالله بن مسعود وي هناه كي وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13          | گر حلفائے بنی اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن گری                                                                  |
| 441      | سيدنامقداد بن عمر و ثني هئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11:         | ر بربن العوام في الديد كي حليف تق                                                                              |
| rpr      | حضرت خباب بن الأرب في وفد من المستنسسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | حضرت حاطب بن الى بلتغه الأناسة                                                                                 |
| ۲۳۲      | حضرت عمير ذواليدين ياذوالشمالين مفاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | سعد نئ هَوْد ( حاطب بن الى بلتعه كآزاد كرده غلام )                                                             |
| rro      | حضرت مسعود بن الربيع مئيانيون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>*</b>    | نى عبدالدار بن قصى حضرت مصعب ابن عمير رين هندند<br>لىد معل                                                     |
| 11       | سيدناطلحه بن عبيدالله خياشند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r•0         | اوّلین معلم انصار ہونے کا شرف                                                                                  |
| 12       | ميدان احدين طلحه كي جانثاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Y+4         | مصعب شاهدهٔ میدان بدر مین علمبر داررسول کالینی میدان بدر مین                                                   |
| rrr      | حضرت صهیب بن سنان می مدور (رومی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>۲•</b> Λ | حضرت موسط بن سعد فناهاؤه                                                                                       |
|          | حضرت عام بن فہیرہ ٹی مداؤد (حضرت الویکر ٹی) مداؤد کے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | عبد بن صى بن كلاب كى اولا دحفرت طليب ابن عمير " ا                                                              |
| rry      | آزادشده غلام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | li ·        | اولا دزېره بن کلاب بن مره حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ً<br>عبدالرحمٰن بن عوف چندونه کې از واج واولا د               |
| *r*2     | بلال بن رباح می دود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲II ,       | عبدار ن بن وف تفاهد في الروان واولا د                                                                          |
|          | نی نخز دم بن یقطه بن مره بن کعب بن بوی کی این اول کی این می این اول کی این می این اول کی این می اول کی این می ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rir         | سان جوت مصفر رفعان کا خطاب                                                                                     |
| roi      | بن غالب عبر الاسدامجز ومي ويدور الوسلم. بن عبد الاسدامجز ومي ويدور السدامجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rir         | عدر الرحل بن عوف في هذه كاحليه                                                                                 |
| //       | مسرية الوقع من الى المارقم في الدعو التي المارقم بن الى المارقم في الدعو التي المارقم المارة المارة المارة الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 710         | عبرا مر ق بن وف الکاهنو المعلیه المسلم المعلق المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا |
| 70°      | شاس بن عثبان می هافتهشار می الاست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | riy         | عبدالرحمن في هدو كاسفرآخرت                                                                                     |
| roo      | المن مع ال العالم المناسبة الم | 111         | عدار في ناهر في برا رك                                                                                         |

| ان کی       | خلفائے راشدین اور محاب ک                    | <u> </u>   | الطبقات ابن سعد (صدور)                                    |
|-------------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 121         | سيدنا عثان بن مظعون تفاهفه                  | roy        | ملفائے بی مخزوم                                           |
| rar         | حضرت عبدالله بن مظعون شي الأرنسي            | II.        | حضرت سيدنا عمارين ياسر فئانفرند                           |
| 11          | حضرت قدامه بن مظعون شياطة                   |            | حضرت عمار فنی الدعه کے قتل ہے متعلق حضور علائظ کی         |
| MM          | حضرت سائب بن عثمان ففاريضا                  | <b>109</b> | پیشگوئی                                                   |
| 11          | حضرت معمر بن حارث بن معمر فكالشئن           | 747        | عمار بن ماسر می الله خا کافتل                             |
| PAP         | بن عامر بن لؤی                              | TYA        | حضرت معتب بن عوف وفي الدينة                               |
| "           | حضرت الوسير ٥ بن الي رجم وي الدعن           | 11         | سيدنا زيد بن الخطاب تفاهده                                |
| 11          | حضرت عبدالله بن مخرمه رئي الدعن             | 120        | سيدناسعيد بن زيد تاسفان                                   |
| MO          | حضرت حاطب بن عمر و فئالفائنه                | 12.M       | عمروبن مراقه شخالط عند                                    |
| 11          | حضرت عبدالله بن سهيل بن عمرو فئالفند        | 11         | صلفائے بنی عدی بن کعب اور ان کے موالی                     |
| PAY         | حفرت عمير بن عوف وغالائنه                   | 11         | حفرت عامر بن ربيعه خيان غورت ما لک                        |
| 11          | خضرت وبهب بن سعد بن الي سرح شي الموس        | 140        | حضرت عاقل بن الى البكير فئ الدعة                          |
| <b>r</b> /\ | بنی عامر بن لؤی کے حلفائے اہل یمن           | 124        | حضرت خالد بن انبي البكير شي الدعن المنطقة                 |
| 11          | حضرتِ سعد بن خوله فناه عنه                  | 11         | حضرت اياس بن الي البكير فني الفوند                        |
| "           | بنی فهرین ما لک بن العضر بن کنانه           | "          | حضرت عامر بن اني البكير فئالة عند                         |
| "           | پیاوگ بطون قرایش کے آخر بطن ہیں             | . 11       | حضرت واقد بن عبدالله ثفاه من                              |
| 11          | امين الامة سيد تا ابوعبيده بن الجراح تناهيم | 722        | حفرت خولی بن ابی خولی شاه نیز                             |
| 79+         | حضرت سهيل بن بيضا رفئالفظه                  |            | حضرت مجع بن صالح فئ الدؤر عمر بن الخطاب فعالله في الدؤر ك |
| "           | حضرت صفوان بن بيضا فناهده                   | 11.        | آ زادشده غلام)                                            |
| <b>191</b>  | حفرت معمر وي دوء بن الي سرح                 | 14A        | بی تهم بن عمروبن مصیص این کعب بن لؤی                      |
| rgr         | حفرت عياض بن زهير رفي ليوند                 | 11         | حضرت هيس بن حذافه ويالانور                                |
| "           | حفرت عمر و بن الي عمر و تفاه غند            | "          | بنی بیم بن عمرو بن مصیص ابن کعب بن لؤی                    |
| ,           |                                             |            |                                                           |
|             |                                             |            |                                                           |
|             |                                             |            |                                                           |
|             |                                             |            |                                                           |
|             |                                             |            |                                                           |
|             |                                             |            |                                                           |

## الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحق المست

## 

## بنی تیم بن مُرّه بن کعب



## حضرت ابوبكر بني النبعة كالشجرة نسب

نام عبدالله بن ابی قمافه قصا ٔ ابی قمافه کانام عثان بن عامرین کعب بن سعدین تیم بن مُرة تھا ' ان کی والدہ ام الخیر تھیں جن کانام سلیٰ بنت صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرۃ تھا۔ ابو بکر میں ادار دبیں عبداللہ میں ادراساء جی ادبی و الت العطاقین تھیں۔ اور ان دونوں کی والدہ قتیلہ بنت عبدالعزیٰ بن عبداسعد بن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں۔

#### ازواج واولاد:

عبدالرحمٰن خلافیوداورعا کشهر خلافیونان دونوں کی والدہ ام رو مان بنت عامر بن عویمر بن عبد عمّس بن عمّاب بن أفیینه بن سبیع بن دُهمان بن الحارث بن غنم بن ما لک بن کنانتھیں' اور کہا جاتا ہے کہ اُم رو مان بنت عامر بن عمیر ہ بن ذیل بن دُہمان بن الحارث بن غنم بن ما لک بن کنانتھیں۔

محمد بن ابی بکر شاه بودن کی مال اسابت عمیس بن معد بن تیم بن الحارث ابن کعب بن ما لک بن قافه بن عامر بن ما لک بن نسر بن و هب الله ابن شهران بن عفرس بن حلب بن اقتل شیس اور ابن اقتل شعم تنصے۔

ام کلثوم بنت الی بکر'مال حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن الی زہیر بن حارث بن الخزرج میں سے تھیں' ان گی ولا دت میں تاخیر ہوئی' ابو بکر بنی ادغه کی وفات ہوگئی تو وہ پیدا ہو ئیں۔

## عثيق كي وجد تسميه

عائشہ کی ایک سے مروی ہے کہ ان ہے بوچھا گیا کہ ابو بکر میں ایک کا نام متیق (آزاد) کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ رسول الله مَنْ اَلْتُنْ اِن کی طرف دیکھااور فر مایا کہ بیآ گ ہے(دوز نے ہے)اللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔

محد بن إسحاق نے كہا كما اوقاف كانام عتى تھا ان كے سواكى نے بينيل بيان كيا۔

مغیرہ بن زیاد سے مروی ہے کہ میں نے ابن الی ملید سے ابو بکر صدیق جی دو کو چھتے بھیجا کہ ان کا کیا نام تھا'وہ ان یاس گئے' دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام عبداللہ بن عثان تھا' عتیق صرف لقب کے طور پر ہوئے۔ ابن سیرین سے مروی ہے

## کر طبقات این سعد (صنسوم) کدا بو بکر منی ادائی کانام عتیق بن عثمان تھا۔

ام المونین عائشہ میں بیٹھ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مکا تیکیا کے مکان میں تھی آپ کے اصحاب باہر کے میدان میں تھے۔ میرے افران کے درمیان پردہ تھا' ابو بکر میں بیٹھ آئے تو رسول اللہ مکا تیکی نے فر مایا '' جسے آتش دوز نے سے آزاد کی طرف و کیھنے سے مسرت ہووہ ان کی طرف دکھیے'۔ان کا وہ نام جوان کے گھر والوں نے رکھا عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمروتھا۔لیکن اس یعتیق غالب آگیا۔

## صدیق کی وجیشمیہ:

ابووہب مولائے ابو ہریرہ تی اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی تی نے فرمایا کہ میں نے شب اسری (شب معراج) میں جریل ہے کہ ابو ہریہ تی اللہ علی اللہ علی تقدیق کی تو انہوں نے کہا ابو بکر جی اللہ آپ کی تصدیق کریں گے وہ صدیق ہیں۔ جریل ہے کہا ابو بکر جی اللہ ابو بکر جی اللہ بن عمر و بن العاص سے مروی ہے کہ تم لوگوں نے ابو بکر جی اللہ کا نام صدیق رکھا اور سی کے ماروی ہے کہ تم لوگوں نے ابو بکر جی اللہ کا نام صدیق رکھا اور سی مروی ہے کہ تم لوگوں نے ابو بکر جی اللہ کا نام صدیق رکھا اور سی مروی ہے ۔ مروی ہے :

انا نعاتب لا ابالك عصببة عَلِقوا الفِرى وبروا من الصديق

''اے پدرمردہ! ہم اس جماعت کو ملامت کرتے ہیں۔ جنہوں نے کذب وافتر اءکودل میں جگددی اور صدیق سے بیزارہوگئے۔ وَبَودا سفاها من وزیر نبیهم تَبُّا لِمَن یبرا من الفاروق

وَبَردا سفاها من وزیر نبیهم تُنَّا لِمَن یبراً من نادانی ے اینے نبی کے وزیرے بری ہوگئے اس شخص کی تباہی سے جوفاروق سے بیزار ہوا۔

انى على رغم العداة لقائل وانا بدين الصادق المصدوق

میں دشمنوں کے برخلاف قائل ہوں' اور میرادین صادق ومصدوق سَلَالْتِیْمُ کادین ہے''۔

ابراہیم بن النعی سے مردی ہے کہ ابو بکر فن الله کانام ان کی رحد کی وزی کی وجہ سے اوّاہ (درومند) رکھ دیا گیا تھا۔

## شان صديق فئالنفذ بزبان على فغالفف

انی مریحہ سے مروی ہے کہ میں نے علی شاہداد کومنبر پر کہتے سنا کہ خبر دارا بو بکر شاہدا قاہ ( دُردمند ورحم ول) اور قلب کوخدا کی طرف پھیرنے والے تھے'خبردار عمر بشاہدینے اللہ سے اخلاص کیا تو اللہ نے بھی ان سے خالص محبت کی۔

## قبول اسلام مين الزليت:

۔ ابی اروی الدوی (اور متعدوطریق ہے) مروی ہے کہ سب سے پہلے جومخص اسلام لایا وہ ابو بمرصدیق میں شاہ ہیں۔ ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو بمرصدیق میں ہیں۔

اساء بنت ابی بکر میں بین ہے مروی ہے کہ سب مسلمانوں سے پہلے میر سے والداسلام لائے۔ واللہ میں اپنے والد کوبس اتنا سبھتی تھی کہ وہ ایک دین کے پیروکار ہیں۔

عائشہ فناونوں سے مروی ہے کہ میں اپنے والدین کوسوائے اس کے نہ بھی کیدوہ دونوں ایک وین کے پیروکار ہیں جم پر

كِ طَبِقَاتُ ابن معد (هندوم) تمجھی کوئی دن ایسانہیں گزرا کے رسول اللہ منافظ میں وشام ہمارے پائی ندآ ہے ہوں' (پیابتدائے اسلام کا واقعہ ہے جب حضرت

عا كشهر طيئ الدعفا چندسال كي تفييں ) \_

عامرے مروی ہے کہ ایک شخص نے بلال میں اللہ سے بوجھا کہ کون آ کے بردھ کیا انہوں نے کہا کہ محمد مل اللہ اس اس خص نے کہا کہ کس نے پہلے نماز پڑھی 'بلال نے کہا کہ ابو بحر میں عدنے۔اس شخص نے کہا کہ میری مراد' الشکر میں' 'تھی۔ بلال نے کہا کہ میری مرادصرف'' خیر میں''تھی۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ ابو بکر میں مدوجس ٹروز اسلام لائے ان کے پاس جالیس بزاردر بم تھے۔

اسامه بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر جی روز تجارت میں مشہور تھے۔ نبی منافیظ اس حالت میں مبعوث ہوئے کہ ابو بکر میں مینو کے پاس جالیس ہزار درہم تھے۔ چنانچہ وہ انہی ہے (مسلم) غلام آزاد کرتے اور مسلمانوں کوقوت پہنچاتے' یہاں تک کدوہ یا ﷺ ہزار درہم مدیندلائے۔ پھران میں وہی کرتے رہے جو کے میں کرتے تھے۔

#### المجرت کے سفر میں رفاقت نبوی :

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله سائلی نے ابو بکر صدیق میں مدسے فرمایا کہ مجھے روانگی یعنی ہجرت کا تککم ہو گیا ابو بکر ہی ہونے کہایا رسول صحبت کو (نہ بھولیے گا) فر مایا تمہارے لیے ( ہجرت میں بھی ) صحبت ہے دونوں روا نہ ہوئے یہاں تک کہ توریس آئے اوراس میں پوشیدہ ہو گئے۔

عبدُاللّٰہ بن ابی بکر جی پین رات کوان دونوں کے پاس اہل مکہ کی خبر لاتے اور صبح انہیں کھے کے لوگوں میں کرتے ۔ گویاوہ رات کو مجے میں رہے۔ عامر بن فہیرہ الوبکر خی ہدر کی بکریان چراتے اورانہیں دونوں کے پاس رات پھرر کھتے جس ہے دونوں

اساءان دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں اور پھران کے پاس بھیج دیتی تھیں ۔کھانا کسی دستر خوان میں باند ھودیتی تھیں۔' ا کیک روز انہیں کوئی چیز باند سے کونہ ملی تو انہوں نے اپنا دو پٹہ پھاڑ کر باند ھدیا'ان کانام ذات العطاقین ( دودو پٹے والی ) ہو گیا۔

رسول الله مثالثينا نے فرمایا کہ مجھے بیجرت کا حکم ہوگیا۔ ابو بکر جہ اید کا ایک اونٹ تھا۔ رسول الله مثالثینا نے ایک دوسرا اونٹ خریدا۔ ایک افٹ پرآنخضرت ملی تیکم سوار ہوئے اور دوسرے پر ابو بکر جی سدر۔ ایک اونٹ پڑ جیسا کہ تمادکو معلوم ہے عامر بن فہیرہ

ر سول الله منافقة أس اونث سے كرال ہو جاتے تو ابو كر جي دو سے بدل ليتے ابو كر جي درعام بن فير و كے اونت ہے بدل کیتے 'اور عامز بن فہر ہ رسول اللہ منافقہ کے اونٹ سے بدل لیتے۔ ابو بکر میں دیا ونٹ پر جب رسول اللہ منافقہ موار ہوئے تو وہ بھی گراں بار ہوجا تا۔

چران دونوں کے پاس شام سے ہدیدآ یا جوطلح بن عبیدالله کی ظرف سے ابو بکر جی عدے نام تھا اس میں شامی سفید کیڑے

کے طبقات ابن سعد (صینوم) کی اور صحابہ کرائے گئے۔ تھے دونوں نے وہ پہن لیے اور انہیں کپڑوں میں مدینے میں داخل ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کے عبداللہ بن الی بکر سی تناہ بی سی سی سی سی سی سی اللہ اورابو بکر سی مد وہ دونوں غارمیں تنصقو کھانا لے جاتے۔

عائشہ خین شاہ سے مروی ہے کہ الو بکر خین دو جمرت کے لیے مدینے کی جانب رسول اللہ سلائی ہے ساتھ ہوئے ان دونوں کے ہمراہ عامر بن فہیر ہ تھے ایک رہبر بھی تھا جس کا نام عبداللہ بن اریقط اللہ ملی تھا' وہ اس زیانے میں کفر پرتھا' مگریہ دونوں اس سے مطمئن تھے۔

انس میں میں میں میں میں کے ابوبگر میں میں نے ان سے بیان کیا کہ جب ہم غار میں مصفو میں نے نبی ساتھ الم سے کہا کہا گرا ان لوگوں میں سے کوئی اپنے قدمون کی طرف نظر کرے تو وہ ضرور ہمیں دیکھ لے فرمایا اے ابوبکر!ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسر اللہ ہو۔

#### مدح صديق ضيالناغذ بزيان حسان ضالناعذ

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیق نے حسان بن ثابت میں مند سے فر مایا کہ کیا تم نے ابو بکر میں مند کی ہد ج میں بھی پچھ کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ۔ فرمایا کہو میں سنوں گا'انہوں نے کہا :

وثاني اثنين في الغارالمنيف وقد طاف العدوُّبه ادصعد الجبلا

'' وہ (صدیق)غارمیں دومیں کہ دوسرے تھے' حالانگہوہ جب غارمیں اُترے تو دیٹمن ان کے اردگر دپھرتے رہے ( مگران کو ) نہ دکھے سیکہ۔

رسول الله مَا يُعْيَمُ مِنْ جس سے وندان مبارک نظراً نے ملک اور فرمایا:

"ا حسان التم نے مج کہا وہ ایسے ہی ہیں جیساتم نے کہا ہے"

#### سفر ہجرت کے دوران نکاح:

اساعیل بن عبداللہ بن عطید بن عبداللہ بن انیس نے اپنے والدسے روایت کی کہ جب ابو بکر سی دونے کے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو حبیب بن بیاف کے پاس اُئرے۔ ایوب بن خالد سے مروی ہے کہ ابو بکر سی دون دید بن زید بن ابی زہیر کے پاس اُئرے۔ پاس اُئرے۔

محمہ بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ ابو بکر عن میڈ خارجہ بن زبید بن الی زہیر کے پاس اترے۔ان کی بیٹی سے نکاح کیااور رسول اللہ مٹائیٹی کی وفات تک بمقام السخ بن الحارث بن الخزرج میں رہے۔

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کدرسول الله مالی کی ابو بکر وعمر جی دین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

www.islamiurdubook.blogspot.com

## كر طبقات اين معد (مدرم) المحلال المحلال المحلال المحلال المحلال المحلفات والثدين اور صحابة كرام كالمحلات المومكر كاعقد مواغاة:

عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب شی الفتات اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مثل تیجا نے جب اصحاب کے درمیان عقد مواضا قاکیا تو آئیپ نے ابو بکر میں الفتائے درمیان عقد مواضا قاکیا۔

ایک اہل بھرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگانیو آئے ابو بکر دعمر جی پین کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ایک روز آپ نے ان دونوں کو سامنے آتے دیکھا تو فرمایا کہ بید دونوں سوائے انبیاء ومرسلین کے باقی تمام اولین وآخرین کے پینة عمر جنتیوں کے سردار بین کے

شععی ولیٹنیڈے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیؤ نے ابو بکر وعمر تن پین کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔ دونوں اس طرح ساسنے آئے کہ ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فر مایا جسے یہ پہند ہو کہ سوائے انبیاء ومرسلین کے تمام اولین وآخرین کے پختہ عمر جنتیوں کے سر داروں کو دیکھے تو وہ ان دونوں سامنے آنے والوں کو دیکھے۔ رسول اللہ مکا ٹیٹیم کی نظر میں مقام صدیق میں ہوں۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹی تھی نے مدینے میں مکانوں کے لیے زمین عطافر مائی تو ابو بکر خی الدہ کے لیے ان کے مکان کی جگہ مسجد کے پائس رکھی' بیرو ہی مکان ہے جوآل معمر کے پائس گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوبکر می میں بدرواُ حدو خندق اورتمام غز وات میں رسول اللہ متابیقیم کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم تبوک میں رسول اللہ متابیقیم نے اپناسب سے بڑا حجنٹرا جوسیاہ تھا' ابوبکر میں ہیں کودیا۔ رسول اللہ متابیقیم نے انہیں خیبر کے غلے میں سے سو ویق سالا نندیئے۔ یوم اُحدیثیں جب لوگ بھا گے تووہ ان میں سے تھے جورسول اللہ متابیقیم کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

ایا سی بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ سکا تیا آئے ابو بکر شاہدو کونجد بھیجا 'انہیں ہم لوگوں پرامیر بنایا۔ ہم نے ہوازن کے کچھلوگوں پر شب خون مارا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سات گھر والوں کولل کیا۔ ہمارا شعار اُمِٹُ آمِٹُ تھا۔

علی خاہدہ سے مروی ہے کہ مجھ سے اور ابو بکر خاہدہ دسے یوم بدر میں کہا گیا کہتم میں سے ایک کے ساتھ جبریل علائظ ہیں اور دوسرے کے میکا نیل علائظ 'اسرافیل علائظ بہت بڑے فرشتے ہیں' یا پیر کہ صف میں موجو در ہتے ہیں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ نبی طالی ایس برخلیل ( دلی دوست ) کی خلت سے بری ہوں بجز اس کے کہ اللہ نے تمہارے صاحب کوخلیل بنالیا۔ ( آپ کی مرادصاحب ہے ) اپنی ڈاٹ تھی اگر میں کسی کوخلیل بنا تا تو ضرورا بو بکر میں ہو عبداللہ نے میں مگالیو اسے روایت کی کہا گر میں اپنی امت میں ہے کسی کوخلیل بنا تا تو ضرورا بو بکر میں ہود کو بنا تا۔

جندب سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طالقیا کوفر ماتے سا کہ اگر میں اپنی امت میں ہے کسی کوفلیل بنا تا تو ضرور ابوبکر ہی مدود کوفلیل بنا تا۔

انس بن ما لک جی دور نے میں ملی ہی ملی ہی ملی ہیں ہیں ہیں میری امت میں میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رہم کرنے والے الو مکر میں دور میں است کے ساتھ سب سے زیادہ رہم کرنے والے الو مکر میں دور میں دور میں ا

## المراق الله المراق المر

عمرو بن العاص میں میں مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی سے عرض کی آپ کوسب سے زیادہ کون محبوب ہیں۔ فرمایا م عائشہ! میں نے کہا میری مزاد صرف مردوں سے ہے تو آپ نے فرمایا کہ ان کے والد محمد سے مروی ہے کہ اس امت کے نبی کے بعدامت کے سب سے زیادہ غیرت مندا بوبکر میں میں میں سے۔

حسن طی میدو سے مروی ہے کہ ابو بکر طی میدو نے کہا: یا رسول اللہ طی تی ابر خواب میں دیکھا ہوں کہ لوگوں کا پاخانہ
روند تا ہوں ۔ فرمایا تم لوگوں سے مبیل میں ہو گے ( یعنی ان کی سرداری کے اہل ہو گے اور کرو گے ) انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے
سینے میں دوباغ دیکھے فرمایا ( اس سے مراد ) دوسال میں ( یعنی تم دوسال تک سرداری کرو گے ) انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ
میرے جسم پرایک یمنی جوڑا ہے ۔ فرمایا ( اس سے مراد ) لڑکا ہے جس سے تم خوش ہو گے ۔ عطاسے مروی ہے کہ نبی سائی تی ابو بکر جی میں اللہ تعلیم اللہ تعلیم کیا۔ آپ نے ابو بکر جی میڈو کو امیر خج بنا کر بھیجا۔

#### اجتها دصد تقي ضي الدعنه:

محد بن سیرین سے مروی ہے کہ نی ساتھ کے بعد ابو بکر خواست زیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جو اسے معلوم نہیں ہے۔
معلوم نہیں ہے۔ ابو بکر خواست بعد عمر خواست نیادہ اس چیز میں کوئی ڈرنے والا نہ تھا جو اسے معلوم نہیں ہے۔
ابو بکر خواس کے پاس کوئی ایسا قضیہ آتا جس کے متعلق ہم نہ کتاب اللہ میں کوئی اصل پاتے اور نہ سنت میں کوئی انز ' تو وہ کہتے کہ
میں اپنی رائے سے اجتہا و کرتا ہوں 'اگر صواب ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے 'اگر خطا ہوئی تو میری طرف سے ہے اور میں اللہ سے مغفرت جا ہتا ہوں۔

## 

ا بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ایک عورت نبی سٹائیٹو آئے پاس پھے سوال کرنے آئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ میرے پاس بلٹ کے آنا' اس نے کہاا گر میں بلٹ کرآئی اور یارسول اللہ سٹائیٹو آپ کونہ پایا ؟ ( اس کا اشارہ موت کی طرف تھا) فرمایا اگر تو بلٹ کے آئے اور مجھے نہ یائے تو ابو بکر جہدوں سے ملنا۔

محد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کدا یک عورت کسی کام سے نی سائٹیٹے کے پاس آئی۔رسول اللہ سائٹیٹے کے اس سے فرمایا کہ میر سے پاس بلیٹ کے آنا۔ اس نے کہایار سول اللہ سائٹیٹے اگر میں آپ کونہ دیکھوں (اس کی مرادموت کلی ) تو پھر کس کئے پاس ؟ فرمایا البو بکر کے پاس ( کیونکہ آپ کومٹجانب اللہ معلوم تھا کہ میر سے بعد ابو بکر شی الدو خلیفہ ہوں گے )۔

حضور عَلَيْكِ كَامْرِض وَفَات مِيل حضرت ابوبكر كُوامامت كے لئے نامز دكرنا:

ابی موی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ کا رہوئے دردشد ید ہوگیا تو فر مایا ابو بکر جی استاہ کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا تیں ۔ عائشہ جی ایسانے کہا یا رسول اللہ! ابو بکر جی استانہ وہ جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ﴿ اپنی رقت قلب کی وجہ نے ) شاید لوگوں کو قرآن سنا نہ کیس ۔ آپ نے فر مایا ابو بکر ہی کو تھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں ۔ تم لوگ یوسف کی ساتھ والیاں ہو ( کہ جس طرح انہوں نے یوسف کوزلیخا کی محبت سے بری کیا تھا اس طرح تم ابو بکر جی ہوئو کو لوگوں کی امامت سے بری کیا تھا اس طرح تم ابو بکر جی ہوئوں کی امامت سے بری کیا تھا ہی ہو)۔

عبداللہ عبداللہ عمروی ہے کہ جب رسول اللہ سائیق اٹھالیے گئے تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم (انصار) میں ہے ہواورایک امیر تم (مہاجرین) میں سے عرض شدوان لوگوں کے پاس آئے اور کہا اے گروہ انصارا کیا تہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ سائیق نے ابو بکر جی افرو کو کا کہ وہ لوگوں کو کہا ان کو گوں نے کہا '' کیون نہیں' 'عمر جی افرو نے کہا کہ پھرتم میں سے کس کا دل خوش ہوگا کہ وہ ابو بکر جی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ ابو بکر جی در سے دورا ہو بکر جی در کے ہوا ۔ آگے ہوں ۔

کر طبقات این سعد (صنوم) کی محل می داخل ہوئے ابو بکر ش سونے آ بت نی تو یکھے بٹنے لگے۔ رسول اللہ سائیلائے نے اشارہ کیا کہ تم جس کر رسی سے ای بر سے اور ابو بکر ش سونے آ بت نی تو یکھے بٹنے لگے۔ رسول اللہ سائیلائے اشارہ کیا کہ تم جس طرح سے ای بلر سے اور ابو بکر ش جانب بیٹھ کے۔ رسول اللہ سائیلائی بیٹھ کے لوگوں کو نماز پر سے اور ابو بکر می سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے اور لوگ ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اء کر رہے سے ابو بکر ش سوند کی نماز کی افتد اعلی سوند کی نماز کی افتد کی سوند کی نماز کی سوند کی نماز کی سوند کی نماز کی سوند کی نماز کی سوند کی سوند کی نماز کی سوند ک

عائشہ جی منظ سے مروی ہے کہ بی طاقیۃ نے فر مایا ابو بکر جی منظ کو کھم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ عائشہ جی منظ نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر جی منظ ہوں کے تورونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سائلیں گے آپ بمر جی منظ کو کھم دیجئے کہ نماز پڑھا کیں۔ میں نے حصہ جی منظ سے کہا کہ تم آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر جی منظ ہوں کو تھم دیجئے کہ نماز بڑھا کیں۔ میں نے حصہ جی منظ سے کہا کہ تم بنی منظ کو تورونے کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سائلیں گار بی منظ کے اس لیے عمر بنی منظ کو تھم دیجئے کہ نماز پڑھا کیں۔ حصہ جی منظ نے کہا تو رسول اللہ منافیۃ نم مایا ہے شک تم لوگ یوسف کی ساٹھ والیاں ہوا ابو بکر جی افراد ہی کو تھم دو کہ لوگوں کو تاریخ میں اور کی منظ تھی ہوئے۔

لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ حصہ جی منظ نے عاکشہ جی انظے سے کہا کہ میں ایک تبیں ہوں کہ جھے تم سے کوئی تیر پہتے۔

فضیل بن عمر والفقیمی سے مروی ہے کہ ابو بگر جہ الفورنے نبی منافیز کی حیات میں تین مرتبہ لوگوں کونما زیڑھائی (جس میں آپ نے خودان کی افتد اءکی ٔ ورفہ یوں تو انہوں نے ستر ہ مرتبہ نما زیڑھائی )۔

عائشہ میں ہوں ہے کہ رسول اللہ ملی ہے نے فرمایا اپنے والداور بھائی کو بلا دوتا کہ ہیں ابو بکر میں ہو کوایک فرمان لکھ دوں 'مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی کہنے والا (خلافت کے لیے) کہے اور تمنا کرے ٔ حالانکہ اللہ بھی اور مونین بھی سوائے ابو بکر میں ہوں کے (سب کی خلافت سے ) اٹکار کریں گے (اورانہی پراتفاق کریں گے۔اپیاہی ہوا بھی )۔

عائشہ مخاسطہ موں ہے کہ رسول اللہ ملکی فیا کے عارضے میں شدت ہوئی تو آپ نے عبدالرحمٰن بن ابی بکر جنامیں کو بلایا اور فرمایا کہ''میرے پاس (کفف) کاغذلا و تاکہ میں ابو بکر سی میو کے لیے فرمان لکھ دوں کہ (ان کی خلافت میں) ان پراختلاف نہ کیا جائے عبدالرحمٰن نے ارادہ کیا کہ کھڑے ہوں تو آپ نے فرمایا بیٹھو (کاغذلائے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ) اللہ کو اور مونین کواس سے انکار سے کہ ابو بکر جی میورپراختلاف کیا جائے۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مردی ہے کہ بی منافقہ جا بیار ہوئے تو عائشہ جی ہونا سے فرمایا کہ جھے عبدالرحمٰن بن ابی بکر کو بلا دو میں ابو بکر جی ہونا ہوئے لیے ایک فرمان لکھ دوں تا کہ میرے بعد کوئی ان پر اختلاف ندکرے (بدروایت عفان) تا کہ مسلمان ان کے بارے میں اختلاف ندکریں۔ پھر (عائشہ سے ) فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو معاذ اللہ کہ مومنین ابو بکر جی ہود (کی خلافت) میں اختلاف کریں۔

این افی ملیکہ سے مروی ہے کہ اس حالت میں عائشہ میں ہونا سے سا کہ ان سے سوال کیا گیا کہ اے ام المومنین رسول اللّه سَائِظُوْ اَکْرِسی کوخلیفہ بناتے تو کس کو بناتے ۔ انہوں نے کہا ابو بکر جی ایدہ کو ۔ بوچھا گیا کہ ابو بکر عمر جی اسام کو ان سے کہا گیا کہ عمر جی ایدہ کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ابوعبیدہ بن الجراح جی اسام کو وہ بہیں تک بہنچیس (کہ سوال ہی

## 

' محمد بن قیس سے مردی ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّۃ تیرہ روز مریض رہے جب آپ تحفیف پائے تو مسجد میں نماز پڑھتے 'اور جب مرض کی شدت ہوتی تو ابو بکر جی میڈ (مسجد میں امام بن کر) نماز پڑھاتے تھے۔

#### حضرت ابو بكر كاخلافت كے لئے انتخاب:

ابراہیم النیم سے مردی ہے کہ جب رسول اللہ علی ایک اللہ علی تو عمر بین البراج میں البراح میں البراح میں البراح اللہ علی ہیں۔
کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائے کہ میں آپ سے بیعت کروں' آپ رسول اللہ علی تی ارشاد کی بنا پر اس امت کے امین میں۔
ابو معبیدہ ٹی اسرونے کہا کہ جب سے تم اسلام لائے میں نے تمہارے لیے اس نے قبل ایسی غفلت بھی نہیں دیکھی۔ کیا تم مجھ سے بیعت کرتے ہو' حالا مکرتم میں صدیق اور دانی اثنین (غارثور میں دومیں سے دومرے) موجود میں؟

محدے مروی ہے کہ جب نبی منافقاتی وفات ہوئی تو لوگ ابوعبیدہ جی ہوئی ہے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کیا تم لوگ (بیعت خلافت کے لیے)میرے پاس آئے ہو ٔ حالا تکہ تم میں ( ثالث ثلاثہ ) تین میں کے تیسرے (اللہ ورسول وابو بحر جی ہونا رتور میں تھے) موجود ہیں۔

ابوعون نے کہا کہ میں نے محمد سے کہا کہ ثالث ثلاثہ (تین میں کے تیسر سے) کے کیامعنی ہیں؟ انہوں نے کہا کہتم ہیآ یت نہیں ویکھتے کہ:

﴿ الله هماني الغار از يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا ﴾

"جب وہ دونوں (یعنی رسول اللہ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا صاحب (ساتھ) صدیق) سے کہتے تھے کہ تم مُمکین نہ ہو کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے''۔

جب رسول الله مناتینظ اورصدیق کے ساتھ الله تھا تو گویا عار میں تین تھے اور ان تین میں سے تیسر سے صدیق میں ہوتھے عبدالله بن عباس میں میں مناسے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عمر بن الخطاب میں ہود سے سنا جب انہوں نے جیت الی مکر زمانہ ما کا ذکر کیا کہتم میں ابو ہکر میں ہوئی کوئی تہیں جس کی طرف (سفر کرنے کے لیے ) اونٹوں کی گرونیں کا ٹی جا نمیں۔

الجریری ہے مروی ہے کہلوگوں نے ابو بکر میں میڈو (کی بیعت) ہے دیر کی توانہوں نے کہا کہ اس امر (خلافت) کا مجھ ہے زیادہ کون مستخل ہے۔ کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی کیا میں ایسانہیں ہوں' کیا میں ایسانہیں ہوں' انہوں نے چندواقعات بیان کیے جونبی مُنالِقیَقِ کے ساتھ پیش آئے۔

قاسم بن محمہ سے مردی ہے کہ نبی طبیقی کی وفات کے بعد انصار سعد بن عبادہ شاہدے پال جمع ہوئے۔ ابوبکر وعمر شاہد الوعبيدہ بن الجراح شاہد وہاں گے حباب بن المنذر شاہد کھڑے ہوئے 'بدری شے یعنی غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا 'ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیر ہم میں سے ۔ہم لوگ واللہ اے جماعت مہاجرین تم پرحسد نہیں کرتے ) لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہا 'ایک امیر ہم میں نے مواور ایک امیر ہم میں جن کے باپ اور بھائیوں کوہم نے قبل کیا ہے۔ ان سے عمر میں ہوجا کیں جن کے باپ اور بھائیوں کوہم نے قبل کیا ہے۔ ان سے عمر میں نہ فالب ہوجا کیں جن کے باپ اور بھائیوں کوہم نے قبل کیا ہے۔ ان سے عمر میں نہ فالب ہوجا کیں جن کے باپ اور بھائیوں کوہم نے قبل کیا ہے۔ ان سے عمر میں ہم

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی مسئل کی کار می اور اور این اور صحابہ کرام کی کی میں اپنے دشمنوں کے (غالب ہونے کا اندیشہ ہوتو ) تم ہے ہو سکے تو تم مرجاؤ ابو بکر میں دونے گفتگو کی اور کہا کہ ہم لوگ امیر ہول اور تم لوگ ورکا پند کا ناجا تا ہے۔ سب سے پہلے ان سے ابوانعمان بشیر بن سعد نے بیعت کی۔

لوگ ابوبگر می ایڈو کے پاس جمع ہوئے'انہوں نے بچھ حساتقسیم کیا۔ زید بن ثابت میں ایڈو کے ہمراہ بی عدی بن النجاری ایک بروسیا کو اس کا حصد بھیجا تو اس نے پوچھا بیا ہے'انہوں نے کہا یہ حصد ہے جوابو بکر جی ایڈو نے عورتوں کو دیا ہے۔ اس نے کہا:'' کیا میرے دین پرمیری مدد کرتے ہو؟''انہوں نے کہانیس کے پہلی اندیشہ ہے کہ میں اس دین کوترک کردوں گی جس پر میں ہوں ؟ انہوں نے کہانیوں ان کے جم بھی بچھ نہ لوں گا۔ زید ابو بکر میں اس نے کہا واللہ میں ان ہے بھی بچھ نہ لوں گا۔ زید ابو بکر میں ان کے انہیں اس کی خبر دی جو اس بڑھیا نے کہا واللہ میں بھی اس چیز میں ہے جھی بچھ نہ لوں گا جو میں نے دے دی۔

#### سيدنا صديق اكبر طي النوز كاخطيه خلافت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو بکر جی دوالی ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ سایا' اللہ کی حمد وثنا کی پھر کہا

''امابعد' لوگو! میں تمہارے امر (خلافت) کا والی تو ہو گیا' کیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ قرآن ناز آل ہوا اور نی سکھایا اور ہم سکھ گئے خوب جان لو کہ تمام عقلوں سے بڑھ کرعقل مندی تقویٰ ہے اور تمام عقلوں سے بڑھ کرحقال مندی تقویٰ ہے اور تمام حماقتوں سے بڑھ کرحمافت بدکاری ہے'آ گاہ ہوجاؤ کہتم میں جو کمزور ہیں' میرے نزدیک وہی بڑے زبردست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کرور ہے' بڑے زبردست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کرور ہے' بہاں تک کہ ان کاحق میں دلا دوں' اور تم میں جو زبردست ہے وہی میرے نزدیک بڑا کرور ہے' بہاں تک کہتن کواس سے واپس لے کے ستحق کے سپر دکردوں ۔ لوگو! میں پیروی کرنے والا ہوں' ایجاد کرنے والانہیں ہوں۔ اگر میں ایجھے کروں تو میری مدو کرواور اگر فیٹر ضا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرو' ۔

#### وصيت نبوى اورخلافت ابوبكر مثياه يفهز

طلحہ بن مصرف ہے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی او ٹی ہے پوچھا' کیارسول اللہ طابیقی نے وصیت فر مائی ؟ انہوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا کیھررسول اللہ طابیقی نے کہا کہ آپ نے کہانہیں۔ میں نے کہا کیھررسول اللہ طابیقی نے کہا کہ آپ نے کہانہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کتاب اللہ رعمل کرنے کی وصیت فر مائی نہزیل نے کہا کیا ابو بکر شی ہورسول اللہ طابیقی کے وصی پر زبر دہی حکومت کرتے سے (برگزنہیں) ابو بکر شی ہور کو خرور پندھا کہ اگر وہ رسول اللہ طابیقی کی جانب ہے کوئی ہار (موتوں کی لڑی) پانے تو اپنی ناک میں سوراخ کر کے پہن لیتے (بینی اگر آئحضرت طابیقی کی وصیت ہوتی تو ابو بکر شی ہونے دراس پرعمل کرتے )۔

## حضرت على مني الدور كاآب مني الدور كوخليف سليم كرنا:

حسن میں مدوی ہے کہ علی میں مونے کہا کہ جب نبی سائٹیم کی وفات ہوئی تو ہم نے امر (خلافت) میں نظر کی۔ہم نے نبی سائٹیم کواس حالت میں یایا کہ آ ہے نے ابو بکر میں مدور کونماز میں آ گے کرویا۔لبذا ہم اپنی ونیا کے لیے اس شخص سے راضی

کر طبقات این شعد (صدیوم) کر می اور م

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی سالی قام اپنی بیاری میں ابو بکر جہ اللہ کے پاس اس حالت میں آئے کہ وہ لوگوں کونماز پڑھار ہے تھے تو آپ نے وہیں سے قراء ۃ شروع کی جہاں تک ابو بکر رہی اللہ پنچے تھے۔

ابن الى مليك سے مروى ہے كداكي شخص نے ابو بكر تفاق اللہ الے خليفة الله اتو انہوں نے كہا كہ ميں الله كا خليف نہيں ہول ميں رسول الله مُنافِيَّةً كا خليفه ہول اور ميں اس سے خوش ہول۔

سعید بن المسیب ولیتوں ہے کہ جب رسول اللہ سائی کی وفات ہوئی تو مکہ بال الراز اللہ آگیا) ابو تحافہ ہے کہا کہ یہ کیا ہے ۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ سائی کی وفات ہوگی ۔ ابو قحافہ نے کہا کہ پھران کے بعدلوگوں کا کون والی ہوا۔ لوگوں نے کہا تہ ہوارے کہا تہ ہوار بوگوں نے کہا کہ جو تہا رہ بیٹے (ابو بکر بی انہوں نے کہا) کیا بنوعبر شس اور بی مغیرہ اس سے راضی ہیں ؟ لوگوں نے کہا بال ۔ انہوں نے کہا کہ جو اللہ دے اس کا کوئی رو کنے والانہیں اور جو اللہ رو کے اس کا کوئی دینے والانہیں راوی نے کہا کہ اس کے بعد پھر مکہ بل گیا (الرائہ آیا) جو پہلی جنبش سے کم تھی ۔ ابو قحافہ نے کہا کہ یہ یہ ہوگی خبری ہے۔ بوگی کہ یہ یہ ہوگی کہا کہ یہ یہ ہوگی کوئی دینے کہا تہا کہ یہ یہ ہوگی کہا کہ یہ یہ ہوگی کہ اس کے بعد پھر مکہ بالکہ ہے بہت بوگی خبرے۔

## خلیفہ بننے کے بعد ذریعیہ معاش:

عطابن السائب سے مروی ہے کہ جب ابو بکر سی سیونہ فلیفہ بنائے گئے تو ایک روز شیکی کو وہ بازار کی طرف جارہے تھے ان کے کند ھے پروہ کپڑے تھے جن کی وہ تجارت کرتے تھے۔ انہیں عمر بن الخطاب میں سیندا ور ابوعبیدہ بن الجراح میں سیند ملے۔ وونوں نے کہا فلیفہ رسول اللہ اس کہاں کا ارادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بازار کا۔ دونوں نے کہا کہ آپ بدکرتے ہیں حالا نکہ ام سلمین کے والی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جم اپ کا بچھ صدم تقرر کرتے ہیں وہ ان کے ہم اور کہاں سے کھلاؤں؟ دونوں نے ان سے کہا کہ آپ چگئے ہم آپ کا بچھ صدم تقرر کرتے ہیں وہ ان کے ہمراہ گئے۔ ان لوگوں نے روز انہ نصف بگری اور بہننے کو کٹر سے بیت المال سے مقرر کیا۔ پھر عمر شور میں نے کہا کہ مجل فی ان می کہا کہ مہینہ گزر جاتا ہو گئے دونا وہ بہنے کو کٹر سے بیر و ہے عمر شور سینہ گزر جاتا ہو گردو آ دی بھی میرے بیر و ہے عمر شور سینہ کے کہا کہ مہینہ گزر جاتا ہو گردو آ دی بھی میرے بیر و ہے عمر شور سینہ کے کہا کہ مہینہ گزر جاتا ہو گردو آ دی بھی فیصلہ کرانے کے لیے میرے پاس نہ آتے ( یعنی امن ودیانت اس قدر تھی کہ جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی )۔

عمیر بن اسحاق نے مروی ہے کہ ایک محص نے ابو بکرصدیق جی شدو کی گردن پر ایک عبابی یہوئی دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے' مجھے دیجئے کہ میں آپ سے اس کی کفایت کروں (لیعن میں اٹھا کے پہنچا دوں) انہوں نے کہا کہ تم مجھے سے الگ زہوتم اور ابن الخطاب علی ہود مجھے میرے عیال سے خفلت میں نہ ڈالو۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ جب ابو بگر جی پیروالی ہوئے تو رسول القد سائیڈی کے اصحاب میں پیٹی نے کہا گذر سوگ اللہ سائیڈی کے خلیفہ کوا تنا حصہ دو جوانہیں فنی ( ہے نیائز ) کر دے یالوگوں نے کہا ہاں جب ان کی دونوں جا دریں پرانی ہو جا میں تو انہیں رکھ دیں اور ویٹی ہی دواور لے لیس سفر کریں تو اپنی سواری اور اپنے اہل کا دہ خرج جوخلیفہ ہونے نے پہلے کرتے تھے ( لے لیا

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ اپو بکر شی اور جب خلیفہ بنائے گئے تو اپنی چا دریں اٹھا کر (بغرض تجارت) ہا زار کی طرف گئے اور کہا کہ مجھےتم لوگ میرے عیال سے غفلت میں نہ ڈالو۔

عائشہ خیاہ خیاہ خیاہ کہ جب ابو بکر خیاہ خوالی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری قوم کومعلوم ہے کہ میر اپیشہ اییا نہ تھا کہ مجھے میرے اہل کے بارسے عاجز کر دیتا'اب میں امر مسلمین میں مشغول ہوں ۔مسلمانوں کے مال میں ان کے لیے خدمت کروں گا اور آل الی بکرای مال سے کھا کیں گے۔

عمرو بن میمون نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابو بکر میں مدنہ خلیفہ بنائے گئے تو مسلمانوں نے ان کے لیے دو ہزار ( درہم سالانہ ) مقرر کر دیئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بڑھا دو کیونکہ میر سے عیال ہیں اور تم نے مجھے تجارت سے روک دیا ہے۔ پھر انہوں نے پانچ سواور بڑھا دیئے۔ راوی نے کہا کہ یا تو دو ہزار تھے اور پانچ سواور بڑھا دیئے یا ڈھائی ہزار تھے' پھر پانچ سواور بڑھا دیئے۔

## خضور علاسل کی وفات کے دِن ابوبکر میں ادعه کی بیعت

انی و جرز ہ وغیر ہم سے (پانچ طرق کے علاوہ اور بھی رواۃ سے ) مروی ہے کہ دوشنہ ۱۱ ررئے الاوّل الديوکورسوْل الله سائيّۃ م کی وفات ہوئی تو اسی روز الوبکر صدیق میں شوے بعت کی گئی۔ان کا مکان الن میں اپنی زوجہ جیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے پاس تھا'وہ بن حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔انہوں نے اچنے لیے بالوں کا ایک ججرہ بنالیا تھا۔ مدینے کے مکان میں منتقل ہونے تک اس پر بچھاضا فہ نہ کیا۔

بیعت کے بعد بھی چھ مہینے تک وہیں النج میں مقیم رہے۔ سبج کو بیادہ یدیے آتے اورا کثر گھوڑے پر سوار ہوگر آتے۔ جسم پر تہبنداور جا در ہوتی ہوگیرہ (لال مٹی) میں رنگی ہوتی 'وہ مدینے پہنچ جائے' سب نمازیں لوگوں کو پڑھاتے۔ جب پڑھ چھتے تو اپنے اہل کے پاس النج واپس ہو جائے 'جب وہ موجود ہوتے تو لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اور جب نہ ہوتے تو عمر بن الخطاب شرستو نماز پڑھاتے۔ بعد کے دوز دن فکلے تک النج میں مقیم رہ کراپنے سراور داڑھی کو مہندی کے (خضاب میں) رنگتے'نماز جمعہ کے انداز سے چلتے اور لوگوں کو جمعہ پڑھاتے تا جر تھے'اس لیے ہر زوز ہازار جا کرخرید وفر وخت کرتے۔

#### خدمت خلق کا جذبه:

ان کا بکری کا ایک گلمتھا جوان کے پاس آتا'اکثر وہ خودان (بکریوں) کے پاس جاتے اور اکثر ان بکریوں میں ان کی گفایت (خدمت وسر برائق) کی جاتی اور ان کے لیے انہیں جارا دیا جاتا تھا' وہ محلے والوں کے لیے ان کی بکریوں کا دودھ ووہا کرتے۔

بیعت خلافت کے بعد محلے (یا قبیلے کی ایک لڑ کی نے کہا) اب ہمارے گھر کی اونٹیل نہیں دوہی جائیں گی۔ابوہر میں میں نے سنا تو کہا: کیوں نہیں'اپنی جان کی تتم میں تمہارے لیے ضرور دوہوں گااور مجھے اُمید ہے کہ میں نے جس چیز کواختیار کیا وہ مجھے اس

اس حالت میں وہ چی مہینے تک اس میں رہے 'چرمدینے آگئے اور وہیں مقیم ہو گئے اپنے کام پرنظر کی تو کہا' واللہ لوگوں کے امر (خلافت) میں تجارت کی گنجائش نہیں 'سوائے اس کے ان کے لیے کچھ مناسب نہیں کہ فارغ رہیں اور ان کے حال پرنظر رکھیں۔
میرے عیال کے لیے بھی بغیر اس چیز کے چارہ نہیں جوان کے لیے مناسب ہو۔ (بیخی نفقہ) انہوں نے تجارت ترک کردی اور روز کا روز مسلمانوں کے مال (بیت المہال) ہے اتنا نفقہ لے لیتے جوان کے اور ان کے عیال کے لیے کافی ہو۔وہ مج کرتے اور عمرہ کرتے 'جومقد اران لوگوں نے ان کے لیے مقرر کی وہ چھ ہزار درہم سالانہ تھی۔

وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مسلمانوں کا جو مال ہے اسے واپس کر دؤ میں اس مال میں سے پچھ لینا نہیں چاہتا۔ میری وہ زمین جوفلاں فلاں مقام پر ہے مسلمانوں کے لیے ان اموال کے عوض ہے جو میں نے (بطور نفقہ) بیت المال ہے لیا۔ بیز مین اونٹن تلوار پرصیفل کرنے والا غلام اور خادر جو پانچ درہم کی تھی سب عمر جی دورے دیا گیا۔ عمر تو مدن کہا کہ انہوں نے اپنے بعدوالے کو مشقت میں ڈال دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ال چے میں ابو بکر خی الدے عمر میں الدو کو جج پر عامل بنایا' رجب الے میں ابو بکر خیا الدے عمرہ کیا۔ چاشت کے وقت کے میں داخل ہوئے اور آپی منزل میں آئے۔ابو قافہ (ابو بکڑ کے والد) گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ چندنو جوان بھی تھے جن سے وہ باتیں کررہے تھے ان سے کہا گیا کہ بیتمہارے بیٹے ہیں۔وہ اٹھ کرکھڑے ہوگئے۔

ابو بکر جی میدنے اپی اوٹنی بٹھانے میں مجلت کی وہ کھڑی ہی تھی کہ اتر گئے اور کہنے لگے بیارے باپ کھڑے ند ہوں۔وہ ان سے ملے اور لیٹ گئے۔باپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ابو قما فیدان کے آنے کی خوشی میں رونے لگے۔

عَمَّابِ بن اسيد سهيل بن عمرو عرمه بن الى جهل اورحارث بن بشام بھى كے آئے۔ان لوگول نے انہيں اس طرح سلام كيا: "سلام عليك يا خليفة رسول الله" اور سب نے مصافحه كيا جب وہ لوگ رسول الله سَلَقَيْم كا ذكر كر رہے تھے تو ابو بكر شاهد درونے كے۔

ان لوگوں نے ابوقی فہ کوسلام کیا۔ ابوقی فہ نے ابوبکر میں میں کہا' عتیق یہ جماعت ہے' ان سے صحبت اچھی رکھنا۔ ابوبکر میں میں نے کہا''لاحول و لاقوۃ اِلاَّ باللّٰہ امرعظیم میری گردن میں ڈال دیا گیا ہے جس کی مجھے قوت نہیں' اور بغیراللہ کی مدد کے دیانت نہیں کی جاسکتی''۔ ابوبکر میں میواندر گے شمل کیا اور باہر آئے۔ ان کے ہمرای ساتھ چلے تو انہوں نے ہٹادیا اور کہا تم لوگ اپنی مرضی کے مطابق چلو۔

لوگ ان سے مل کے ان کے سامنے چلتے' نبی می تی آئی کی تعزیت کرتے اور ابو بکر جی مدروئے۔ اس طرح وہ بیت اللہ تک پنچے انہوں نے اپنی چادر کو داہنی بغل سے نکال ہے بائیں کندھے پر ڈال لیا' حجراسود کو بوسد دیا' سات مرتبہ طواف کیا دور کعت ٹماز پڑھی پھرا ہے مرکان میں واپس آئے۔

## كر طبقات ابن سعد (منسوم) كالمن المنظم 
ظہر کا وقت ہوا تو نگلے اور بیت اللہ کا طواف کیا' پھر دارالندوہ کے قریب بیٹے گئے اور کہا کوئی شخص ہے جو کسی ظلم کی شکایت کرے یا کوئی حق طلب کرے' مگران کے پاس کوئی (شاکی ) نہیں آیا۔لؤگوں نے اپنے والی کی نیکی کی تعریف کی 'انہوں نے عصر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گئے۔

لوگوں نے انہیں رخصت کیا' وہ مدینے کی واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ جب <u>سال جے کے ج</u>م کا وقت آیا تو اس سال ابو بکر چھھٹونے لوگوں کو جم کرایا' انہوں نے افراد کیا (یعنی صرف جم کی نبیت کی ) اور مدینے پرعثان بن عفان ج<sub>ھات</sub>و کوخلیفہ بنایا۔ سیدینا صدیق اکبر میں اندو کا حلیہ:

قیس بن خازم سے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو بکر ہیں ہونے پاس گیا جو گورئے دیلے اور کم گوشت والے آ دی تھے۔

عائشہ میں مناسے مروی ہے کہ جب وہ اپنے شغد ف میں تھیں تو انہوں نے ایک عرب کے گزرنے والے مخص کودیکھا تو کہا کہ میں نے اس سے زیادہ ابو بکر جی اور اپنے میں انہوں نے کہا کہ ابو بکر جی اور دیا دہ ابو بکر جی اور دیا ہے تھے جو ان کے کہ دہ گورے اور دیلے تھے دونوں رخساروں پر بہت کم گوشت تھا۔ سیند آ کے سے ابجرا ہوا تھا۔ تہبند کوروک نہیں سکتے تھے جو ان کے کو لیے سے لئگ جاتی تھی ۔ چہرے میں بہت کم گوشت تھا۔ آئی تھیں گڑھے میں تھیں 'پیشانی ابجری ہوئی تھی 'انگلیوں کی جڑیں گوشت تھا۔ آئی تھیں گڑھے میں تھیں 'پیشانی ابجری ہوئی تھی 'انگلیوں کی جڑیں گوشت سے خالی تھیں ۔ بیان کا حلیہ ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے میڈوی بن عمران بن عبداللہ ابن عبدالرحن بن الی بکر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے عاصم بن عبیداللہ بن عاصم کو بالکل بہی حلیہ بیان کر تے سا۔

عا نشہ بی دفیق سے مروی ہے کہ ابو بکر میں دفیقہ ختا اور کسم کا خضا ب لگاتے تھے۔ بمارہ نے اپنے چپاہے روایت کی کہ بیش اس زمانے میں ابو بکر میں دونے یاس سے گزیرا جب وہ خلیفہ تھے اور ان کی داڑھی خوب مرخ تھی ۔

ا بی عون نے بنی اسد کے ایک شیخ سے روایت کی کہ میں نے غروہ ذات السلاسل میں ابو بکر جی ادعو کو دیکھا'وہ اپنے گندمی ناتے پر تھے۔ داڑھی ایسی تھی جیسے عرفی (گھاس) کی سفیدی وہ بوڑھے' دیلے اور گورئے تھے۔

ابوجعفرانصاری ہے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر صداق میں ہو کواس خالت میں دیکھا کہ ان کا سراور داڑھی ایسی (سرخ) تھی جیسے ببول کی چنگاری۔

#### حضرت الوبكر مني الدونه كاخضاب لكانا:

ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسودا بن عبد یغوث جو ان لوگوں کے ہمنشین سے سفیدسراور داڑھی والے سے وہ ایک روز صبح کو ان لوگوں کے پاس اس حالت میں گئے کہ داڑھی کوسر ٹے رنگ دے رکھا تھا۔ قوم نے ان سے کہا کہ یہ زیادہ اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل شام کومیر کی باس عاکشہ جی ایش جا دی نخیلہ کومیر سے پاس بھیجا اور جھے تم دی کہ میں ضرور شور رنگوں انہوں نے جھے بتایا کہ ابو بکر جی ابو بکر جی ابو کم رنگا کرتے تھے۔ عاکشہ جی ایش جی مروی ہے کہ ابو بکر جی ابو کم جی اور کسم سے

www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

قاسم بن مجر سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت عائشہ خیات سے سنا جب ان کے بیاس ایک شخص کا ذکر ہور ہا تھا کہ وہ مہندی کا خضاب کرتا ہے تو کہااس سے قبل ابو بکر میں میٹور بھی مہندی کا خضاب کر چکے ہیں۔

قاسم نے کہا کہا گر مجھے معلوم ہوتا کہ رسول اللہ مٹائٹیا نے خضاب لگایا تو میں رسول اللہ مٹائٹیا ہے (خضاب کا فرک کرتا۔ پھراسے بیان کرتا۔

حمید ہے مروی ہے کہ انس بن مالک شی اللہ عن اللہ علیہ کی اللہ علیہ کا کہ رسول اللہ طلقی آنے خضاب کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کا برطایا ظاہر ہی نہیں ہوا۔ البتہ ابو بگر وعمر میں اللہ عن الل

ابن سیرین سے مروی ہے کہ میں نے انس بن مالک جی دو سے پوچھا کہ ابو بکر خی دو کس چیز کا خضاب لگاتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہندی اور سم کا میں نے پوچھا اور عمر جی دونے ؟ انہوں نے کہا کہ مہندی کا ۔ پھر پوچھا اور نبی سی پی آتے ہوں نے کہا کہ آپ نے بید چیز بی ٹہیں یائی ( معنی بڑھا یا )۔

انس بن ما لک جی اداع کے انتیاطرق سے ) مروی ہے کہ ابو بکر جی اداع کے مہندی اور تھم کا خضاب لگایا۔ عاکشہ جی دیات مروی ہے کہ ابو بکر جی اداع مہندی اور کسم کا خضاب لگایا کرتے تھے۔

ساک نے بی فیٹم کے ایک شخص سے روایت کی کہ میں نے اپوبکر جی افظو کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنے سراور داڑھی میں مہندی لگائے ہوئے تھے۔

معاویہ بن اسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن مجمد ہے پوچھا کہ کیا ابو بکر خضاب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا'' ہال' وہ متغیر ہور ہے تھے (لیعنی بالوں کارنگ بدل رہاتھا)۔

عُمارالد بنی ہے مروی ہے کہ میں کے میں انصار کے بوڑھوں کے پاس بیٹا تھاان سے سعد بن ابی المجعد نے بو چھا کہ کیا عمر نتی اندؤ مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں فلاں نے خبر دی کہ اپوبکر جی انڈو مہندی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔

عائشہ میں میں ہوں ہے کہ ابو بکر میں مدی اور کسم کا خضاب لگاتے تھے۔ قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ ابو بکر جی میرو ان لوگوں کے پاس جایا کرتے ان کی داڑھی مہندی اور کسم کی شدید سرخی سے عرفے کی چنگاری کی طرح تھی۔ انس جی مدووں مروی ہے ابو بکر جی مدو مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تھے۔

زیاد بن علاقہ نے اپنی قوم کے کئی تخص ہے روایت کی کہ ابوبکر جی دونے مہندی اور کسم کا خضاب کیا۔ انس جی دو خادم نبی منافظ کے سروی ہے کہ رسول اللہ منافظ کی سے میں اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے اصحاب میں سوائے الی بکر ھی دو کوئی کچھوی بال والانہ تقاابو بکر میں دون نہ مہندی اور مہندی کا غلاف (خضاب کیا)۔

بہت ہی خفیف بڑھا پا آیا تھا۔ عطاخراسانی نے کہا کہ بی مُنگانِیَّم نے فرمایا سب سے اچھی چیز جس سے تم جمال حاصل کرتے ہومہندی اور کسم ہے۔ عاصم بن سلیمان سے مروی ہے کہ ابن سیرین نے انس بن ما لک میں مدوسے پوچھا کیااضحاب رسول اللہ مُنگانِیْم میں سے کوئی خضاب کرتا تھا ؟انہوں نے کہا کہ ابو بکر میں مدورین سے رین نے کہا کہ سند کے لیے مجھے بیکا فی ہے۔

#### حضرت ابو بكر شي الليجند كي وصيت:

حضرت عائشہ شدہ خاص مروی ہے کہ حضرت ابو بکر خداست میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مال میں الخوت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرے مال میں افظر کرنا کہ جب سے میں امارت میں داخل ہوا کیا بڑھ گیا اسے میرے بعد والے فلیفہ کے پاس بھیج دینا کیونکہ میں نے اس مال کوا پی مشقت سے حلال یا درست بنالیا تھا اور جھے اس طرح چکنا گوشت ملتا جس طرح تجارت میں ملتا تھا۔ ان کی وفات ہوگئ تو ہم نے دیکھا کہ کہ ان اور ایک پانی تھینچنے والا اونٹ تھا جوانہیں پانی بھردیا۔ یا (بدروایت مجداللہ بن نمیر ) جوان کے باغ کوسیراب کرتا۔ ہم نے دونوں کو محر بڑی ایڈو کے پاس بھیج دیا 'مجھے میرے دادایا نانا نے خبر دی کہ عمر شاہ ورون کو تھا ورکہا کہ الوبکر میں الدی رحمت ہوں والے بعد والے کو سخت مشقت میں ڈال گئے۔

عائشہ جی میں اپنے باس موات اس او بحر جی سور کا وقت وفات آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باس مواتے اس او بخی اور اس صیفال کرنے والے قلام کے جومسلمانوں کی تلواریں بناتا تھا اور ہماری خدمت کرتا تھا اس بیت المال میں سے اور پچھنہیں جا تنا جب میں مرول تو اسے غمر جی اندور کو دیا تو انہوں نے ابنوں کے دیا۔ جب میں نے وہ عمر جی اندور کے دیا تو انہوں نے ابنوں کے دیا۔

انس میں ان کی وفات ہوئی ان کی کھڑی کے قریب کے ہم لوگ ابو بکر صدیق میں ہندہ کی اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہوئی ان کی کھڑی کے قریب گئے ہم نے کہا کہ رسول اللہ سٹانڈوڈ کے خلیفہ نے سے کس حال میں کی اور شام س حال میں وہ خود ہمار ہے سامنے نکل آ سے اور کہا کہ جو کچھ میں کرتا ہوں کیا تم لوگ اس ہے راضی نہیں؟ ہم نے کہا ہے شک ہم لوگ راضی نہیں کا کشر میں بین کا کشر میں بین کا کشر میں بین کا کشر میں ان کی تیمار داری کر رہی تھیں ۔

انہوں نے کہا کہ بین اس امر پر کس قدر حریص تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کے مال غنیمت کو بر صادوں باوجود یکہ مجھے گوشت اور دود دھ ماتا تھارتم لوگ نظر کر و جب میرے پاس سے پلٹنا تو دیکھنا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہواس کوعمر جی ہونے بینا۔

یمی بات تھی جس سے لوگون نے سمجھ لیا کہ انہوں نے عمر جی دھ کوخلیفہ بنایا' ان کے پاس نہ کوئی دینار تھا نہ درم صرف ایک

کر طبقات این سعد (صنیوم) خادم'ایک دود هاوالی اونٹنی اورا بیک دود هادو بنے کا برتن تھا۔عمر می اندنو نے اسے اپنے پاس لاتے دیکھا تو کہا القدابو بکر ہی اندو پر رخمت کرے انہوں نے اپنے بعدوالے کومشقت میں ڈال دیا۔

محمد ہے مروی ہے کہ ابو بکر خواہد ہوگی۔ تو ان پر چھ ہزار درہم تھے جوانہوں نے بطور نفقہ بیت المال سے لیے۔
وفات کے وفت انہوں نے کہا کہ عمر خواہد نے مجھے نہ چھوڑا میں نے بیت المال سے چھ ہزار درہم لے لیے۔ میری وہ دیوار جوفلاں
فلال مقام پر ہے انہیں درہموں کے عوض ہے۔ ابو بکر خواہد کی وفات کے بعد عمر خواہد سے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ
ابو بکر خواہد پر اللہ تعالی رحمت کرے۔ انہوں نے بیچا ہا کہ اپنے بعد کسی کو گفتگو کا موقع نہ دیں۔ میں ان کے بعد والی امر ہوں حالا نکہ
میں نے اسے تمہارے سامنے در کیا ہے۔

حضرت إبوبكر شيالاؤنه كاكل اثاثها:

عائشہ جی بین مروی ہے کہ ابو بحر جی دیو نے ان ہے کہا اے عائشہ جی دیو میرے پاس مال میں ہے سوائے اونٹنی اور پیالہ کے پیچنہیں جب میں مرول تو ان دونوں کو عمر جی اندو کے پاس لے بیالہ کے پیچنہیں جب میں مرول تو ان دونوں کو عمر جی اندو کے پاس لے بیالہ کے پیکھنے بیال کے ۔ انہوں نے کہا' اللہ ابو بکر جی اندو میں جن میں دوالے کو مشقت میں ڈال گئے ۔ علی جی اندو سے مروی ہے کہ اللہ ابو بکر جی اندو پر رحمت کرے وہ سب سے پیلی خص میں جنہوں نے دولو میں جنم کیں ۔

خلافت کے پہلے سال مال غنیمت کی تقسیم:

عائشہ جی انہوں نے آزاد کو بھی دس درہم و بیخ غلام کو بھی دس درہم و بیخ عورت کو بھی دس درہم د بیخ اوراس کی باندی کو بھی دس درہم د بیخ ۔ دوسر سے سال غنیمت تقسیم کی تو بیس بیس ورہم و بیخ ۔

## حضرت ابوبكر متى الدنية كى سلمان كووصيت:

اسیرے مروی ہے کہ سلمان نے کہا بیں ابو بمرصدیق جی علالت بیں ان کے پاس گیا اور کہا اے خلیفہ رسول اللہ جھے کچھ وصیت کیجے میں سبھتا ہوں کہ آپ جھے اس دن کے بعد وصیت نہ کر عیس گے۔ انہوں نے کہا ہے شک اے سلمان عنقریب وہ فتوح ہوں گی جنہیں بیں نہیں جا نتا اس بیل ہے تہارا حصوہ ہوگا جوتم نے اپنے پیٹ میں کرلیا۔ یا اپنی پیٹے پرڈال لیا (لیمنی پہن لیا) خوب سبھے لوکہ جوشی پانچوں نمازیں پڑھتا ہے وہ صبح کرتا ہے تواللہ کے ذمے کرتا ہے تواللہ کے ذمے کرتا ہے تواللہ کے ذمے کرتا ہے اور شام کرتا ہے تواللہ کرے گا اور تم کو منہ کے بل کرون خوش کو تا ہے تواللہ کرے گا اور تم کو منہ کے بل دوز خ میں ذال دے گا۔

## تركه مين خمس كي وصيت اوراس كي توجيهه

خالدین ابی عز ہے مروی ہے کہ ابو بکر خی ہوئے اپنے مال کے پانچویں جھے کی وصیت کی ٹیا کہا کہ میں اپنے مال میں سے وہ لے لوں گا جواللہ نے مسلمانوں کے مال نفیمت میں سے لیا ہے۔

## كر طبقات اين سعد (حدوم)

قادہ سے مروی ہے کہا بو بکر میں اللہ نے کہا: میرے لیے غنیمت کاوہ مال ہے جس سے میرا پر ورد گارراضی ہو گھرانہوں نے خس (یانچویں جھے ) کی وصیت کی ۔

> اسحاق بن موید ہے مروی ہے کہ ابوبگر ہیں ہوند نے ممس کی وصیت گی۔ حضرت ابوبگر منی الدور کی حضرت عاکشہ منی الدھنا ہے محبت اور ان کو وصیت :

عائشہ میں میں میں میں میں میں کہ جب ابو بکر میں ادور کی وفات کا وقت آیا تو وہ بیٹے خطبہ وتشہد پڑھا' پھر کہا کہ اما بعد پیاری بٹی اعالیٰ میں میں میں میں میں ہے اور اپنے بعد تمہاری مفلسی وقتا جی مجھے سب سے زیادہ تمہاری بیٹر کی اس بر قبطہ کرتیں اور اسے لیتیں' لیکن وہ زیادہ گراں ہے بیل نے اپنے مال کا بیس وس فلہ تمہیں بخش دیا' واللہ میں چاہتا تھا کہتم اس پر قبطہ کرتیں اور اسے لیتیں' لیکن وہ ابتو صرف وارثوں کا مال ہے اور وہ تمہارے دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔

عائشہ جھ پیونے کہا بیتو میرے دونوں بھائی ہیں' بہنیں کون ہیں؟انہوں نے کہا میری زوجہ بنت خارجہ کی پیٹ والی' کیونکہ میں اے لڑکی ہی سمجھتا ہوں۔

محمد بن الاشعث ہے مروی ہے کہ ابو بحرصدیق خواہد کے جب مرض کی شدت ہوئی 'عائشہ خواہد کا کہ میرے اہل میں بھتے کہ ا مجھے کوئی تم سے زیادہ محبوب نہیں۔ میں نے تمہیں بحرین میں ایک زمین بطور جا گیردی تھی 'میں نہیں بھتا کہ تم نے اس سے بچھ حاصل کیا ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ۔ ابو بکر خواہد نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو تم اس باندی کو جوان کے لاکے کو دود دھ پلاتی اوران دونوں دود ھ دینے والی اونٹیوں کو اور ان کے دو ہے والے (غلام) کو عمر خواہد کے پاس بھیج دینا۔ ابو بکر خواہد اپنے ہم نشینوں کو ان اونٹیوں کا دود ھیلایا کرتے تھے۔ ان کے پاس مال سے پچھ نہ تھا۔

ابو بکر شی استان کا انتقال ہوا تو عاکشہ شی انتخانے غلام اور بائدی اور دونوں اونٹیوں کو عمر شی انتخاب عمر شی انتخاب عمر شی انتخاب کے کہا کہ اللہ ابو بکر شی انتخاب کو مشقت میں ڈال دیا۔ انہوں نے غلام اور اونٹیوں کو قبول کر لیا اور بائدی انہوں نے غلام اور اونٹیوں کو قبول کر لیا اور بائدی انہی کو واپس کر دی۔

عائشہ میں بیٹ میں اپنے اہل میں تم ہے زیادہ جھے کوئی مجوب نہیں 'نہ جھے تم ہے زیادہ کی کاحقیر وہتاج ہونا گراں ہے۔ میں اپنے بعد غنااور بے فکری میں اپنے اہل میں تم ہے زیادہ جھے کوئی مجوب نہیں 'نہ جھے تم ہے زیادہ کی کاحقیر وہتاج ہونا گراں ہے۔ میں نے تہمیں العالیہ کی زمین کا بیس وسق غلہ بخش دیا تھا'اگرتم اس میں ہے کسی سال ایک مجور بھی حاصل کرلیتیں' جو تہمارے لیے جمع ہوتی (تو جھے اطمینان ہوتا) اب تو وہ وارث بی کا مال ہے کہ تہمارے دو بھائی اور دو بہین ہیں۔ میں نے کہا وہ تو اساء بیں (جوائیک بی بہن میں دو بہین کہاں ہیں ) انہوں نے کہا کہ بنت خارجہ کے پیٹ والی میرے قلب میں ڈالا گیا ہے کہ وہ لڑک ہے' میں اس کے لیے خبر کی وصیت کرتا ہوں' چنا نچام کلثوم پیدا ہو میں۔

الملح بن تمید نے اپنے والد ہے روایت کی کہ وہ مال جوابو بکر جی درنے عائشہ جی دیں کوالعالیہ بٹس دیا 'اموال بنی النظیر میں ہے بیر حجرتقا کہ بی سکاتیج نم نے ان کوعطا فر مایا تھا ابو بکر جی درنے اس کی اصلاح کی 'اس میں مجبور کے درخت لگائے۔

## كر طبقات اين معد (عديم) بسكال المسلك 
غامرے مروی ہے کہ ابو برصدیق جی ابو ہر میں ہے کہ ابو برصدیق جی است کے ابوری بیٹی انہ ہیں معلوم ہے کہ میں جو تم جانتی ہو کہ فلال فلال مقام میں ہے میں جاہتا ہوں کہ تم جھے وہ والی کردو کہ کتاب اللہ کے موافق میری اولا دیر تقسیم ہو کیونکہ میرے دب نے جھے القاکیا تھا۔ جب القاکیا تھا۔ جب القاکیا تھا کہ میں وہ زمین تمہیں دے دوں) حالانکہ میں نے اپنی ایک اولا دکو دوسری اولا دیر فضیلت (ترجیح) نہیں دی۔ عائشہ جی دیونا سے مروی ہے کہ ابو بکر جی الفائد نے نہوہ دینار چھوڑ اندر ہم جس پر اللہ نے اپنا سکہ ڈھالا تھا۔ صد لق اور صد بھے کے مابین آئے ترکی گفتگو:

عائشہ جن منظ سے مروی ہے کہ ابو بکر جن الفتر کی وفات کا وفت آیا تو میں نے حاتم کے کلام میں سے ایک شعر پڑھا۔

لعمر کے ما یعنی الشراء عن الفتلی اذا حشر جت یوما وضاق بھا الصدر
'' تیری جان کی شم سخاوت، خوشحالی بندے کو (موت سے ) بچانہیں سکتی۔ جب کسی دن سانس اکھڑ جائے اور دم سینے میں ایک ' نہ اس مور سے نہ کہو بلکہ ہے ہو۔
انہوں نے فرمایا کہ بیٹی اس طرح نہ کہو بلکہ ہے ہو

و جاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد " (موت كَيْ يَنْ آ بَي كُنْ بِيرِه چِيز بِي جَس عِية بَعْرُ كَالْقا ''۔

تم لوگ میری ان دونوں چا دروں کومحفوظ رکھنا 'جب میں مرجاؤں تو ان دونوں کو دھوڈ النا اور مجھے ان کا کفن دینا' کیونکہ نٹے کیڑے کا زندہ بہنست مردے کے زیادہ محتاج ہے۔

ا بی بکر بن حفص بن عمر سے مروی ہے کہ عائشہ خوا بیٹر خوالیو بکر خوالیو کے پاس اس وقت آئیں جب ان کی وہی کیفیت تھی جو مرنے والے کی ہوتی ہے۔ جان سینے میں تھی تو انہوں نے بطور مثال پیشعر پڑھا

لعموك مایعنی الثواء عن الفتلی اذا حشوجت یوما وضاق بها الصدو (ترجمه پہلے گزرگیا)انہوں نے ناراض ہونے والے کی طرح ان کی طرف دیکھا اور کہا: ام الموثنین!اس طرح نہیں بلکہ اس طرح کے:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد

(ترجمہاوپر گزرگیا) (عائشہ ہی سیند) میں نے تہ ہیں ایک و بوار (احاطہ) ویا تھا۔ اب اس کے متعلق میرے ول میں ایک بات آئی
(کہ جھے اپنی اولا دے درمیان ہے انصافی نہیں کرنا جاہیے بلکدان میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا جاہیے) تم اے میراث میں
واپس کردو۔ انہوں نے کہا بہت اچھا میں نے اے واپس کر دیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو جب ہے ہم امر سلمین کے والی ہوئے نہ ہم نے
ان کا کوئی ذینار کھایا نہ در ہم البتہ ہم نے ان کے موٹے غلے کا آٹا اپنے شکموں میں بھرلیا اور ان کے موٹے جھوٹے کیڑے اپنی پیٹے پر
پہن لیے ہمارے یا ک مسلمانوں کے مال غیمت میں سے پھٹیس ہے نہ تھوڑ ا بہت موائے اس میشی غلام اور اس یائی تھینچنے والے اون اور پرانی چا در کے۔ جب میں مرجاؤں تو تم آئیس تمر جی ہوئیں ہے دیتا اور بری ہوجانا۔

كر طبقات اين سعد (صنوم) كالعن المراح المرا

عائشہ میں ہونانے کہا کہ میں نے ایبا ہی کیا۔ جب قاصدیداشیاء لے کے عمر میں ہوند کے پاس آیا تو وہ اتنا روئے کہ آنسو زمین پر بہنے گئے مسلمے کیے کہ اللہ ابو بکر میں ہونہ پر زحت کرے انہوں نے اپنے بعد والے کومشقت میں ڈال دیا۔ اے غلام انہیں اٹھا لے۔

مال صديق كي واليسي كے لئے حضرت عبدالرحلن ابن عوف شي الدور كا حضرت عمر شي الدور كا مشوره:

عبدالرجن بن موف می الدن آپ الویکر می الدن کے عیال سے ایک جبٹی غلام ایک پانی تھینچنے والا اون اور ایک پانی تھینچنے والا اون اور جینے ہیں اور جینے ہیں فرمایا: اچھاتم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں کوان کے عیال کوواپس کر دیجئے والا اون ایک پانی حتی فرمایا: انجھاتم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں کوان کے عیال کوواپس کر دی الدیت میں بھی نہ ہوگا اور میں فتم ہے اس ذات کی جس نے محمد مثالیقی کو ت کے ساتھ معوث کیا۔ یا جس طرح قتم کھائی ہوئی میری ولایت میں بھی نہ ہوگا اور سے سبدوش ہوئے میں ان کے عیال کوواپس کر دوں (ایسا کرنے ہے) موت سے نہ ہوگا کہ الویکر می اور میں اور ایسا کرنے ہیں ان کے عیال کوواپس کر دوں (ایسا کرنے ہے) موت زیادہ قریب ہے کہ جب ابویکر می اور می انہوں کی اور انہوں کے کہا: (شعر)

من لایزال دمعهٔ مُقتعًا فانه لا بد مَرّةً مدفوق دوجس من ایناسر چسپائے ہوتو وہ لا عالمه ایک روز مرجائے گا''۔ ''جس شخص کے آنسو بمیشه اس حالت میں جاری رہیں کہ وہ جادر میں ایناسر چسپائے ہوتو وہ لامحاله ایک روز مرجائے گا''۔ ابو بکر جی مندر نے کہا بٹی ایسانہیں ہے بلکہ:

وجاءت سكرة الموت بالحق ذالك ما كنت مند تحيد

(رَجمهاويرگزرگيا)

## پرانی جا دروں میں گفن کی وصیت:

عبداللہ بن عبید سے مروی ہے کہ جب ابو بکر شیخ دانی جان ، جان آفرین کو دے رہے تھے تو ان کے پاس عائشہ شیخ داللہ بن عبید سے مروی ہے کہ جب ابو بکر شیخ دائی ہا عاتم نے کہا اذا حضر جت یوما وصاف بھا عائشہ شیخ دائل کی دن سائس اکھڑ جائے اور دم سینے میں اکھے ) تو انہوں نے کہا : بنی اللہ کا قول زیادہ چا ہے : و جاء ت سکر المصدور . (جب کی دن سائس اکھڑ جائے اور دم سینے میں اکھے ) تو انہوں نے کہا : بینی اللہ کا قول زیادہ جو اکفن بنانا ہے اکشہ سی مروں تو میر سے پورے کیڑے دھونا اور انہیں کو میر اکفن بنانا ہے اکشہ سی سین نے دیا اور احسان کیا ، ہم آپ کو شئے کیڑے گافن دیں گے ۔ فرمایا زندہ مرد سے سے زیادہ محتاج ہے جو اپنی جان کی مناظب کرتا ہے اور اسے ڈھا کہ آپ کو شرف بیپ ، خون اور کہنگی کا ہوجا تا ہے۔

المزنى كى روايت:

بکربن عبداللدالمزنی سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ جب ابو بکر صدیق سی سوے اوران کی بیاری شدید ہوگئ تو عائشہ شاہ خان نے مربانے بیٹے کر (پیشعر) کہا:

## المُعِقَاتُ ابن معد (صدرو) المسلك ال

کل دی سلب مسلوب " براونث والے کے اونٹول کا کوئی وارث ہوگا اور برغنیمت والے سے چین لیا جائے گا ( یعنی موت کے بعد )"

فرمایا: بیٹی! جیساتم نے کہا ایسانہیں ہے البتدایہ ہے جیسا اللہ تعالی نے فرمایا و جاء ت سکرة الموت بالحق ذالك ما كنت منه تحيد (موت كي تن آئي گئ عالانكه اس سے تو بیزارتھا)۔

. عائشہ بن الله علی مروی ہے کہ جب ابو بر من الله وفات یار ہے تصفو میں نے بیشع بطور مثال پر ها:

وابیض یستسقی لغمام بوجهه ربیع البتاملی عصمة للارامل «دوایس» و ایستاملی عصمة للارامل «دوایس» و ایستاملی پراوری الله می پناه بین "د دوایسے گورے آدمی بین جن کے چرے سے ابر بھی سیرانی حاصل کرتا ہے وہ بتیموں کی بہاراور بیواؤں کی پناه بین "دوایس کی ابو بکر بی الله سنان نے در مایا بید سول الله منان گی اللہ منان ہے۔ سمتہ سے مروی ہے کہ عاکشہ می اللہ اللہ منان کے ساتھ میں بڑھا:

من لا يزال دمعه مقنعا فانه لابد مرة مدفوق (ترجمه اوپرگزرگیا) تو ابوبکر فن سفون کها که: وجاء ت سکرة المعوت بالحق ذالك ما کنت منه تحید. (ترجمه اوپر گزرچکا)۔

ابت سےمروی ہے کدابو بر جی دواس شعرکوبطور مثال پر حاکرتے تھے:

لاتوال تنعی حبیبًا حتی تکونه وقدیر جوالفتی الوجا یموت دونه " " و الفتی الوجا یموت دونه " " و الفتی الوجا یموت دونه " و الفتی کرتو بھی و بی ہوگیا ' بندہ الی چیزوں کی آرزوکرتا ہے کہ وہ اس کے ادھر بی مرجاتا ہے''۔

الی السفر سے مروی ہے کہ جب ابو بحر جی اور کی اور کے تو لوگوں نے کہا کیا ہم طبیب کو ند بلادیں۔ انہوں نے کہا کہاس نے جھے دیکے لیا ہے اور کہا ہے کہ میں وہی کرتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ قادہ سے مردی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ ابو بکر جی اور کہا : جھے پند تھا کہ میں سبزہ ہوتا اور کیٹر سے کھا جاتے۔

## وفات ساكيسال بل آپكوز بردياجانا:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو بکر بن الدور حارث بن کلدہ اس بھنے ہوئے گوشت میں سے کھا رہے تھے جو ابو بکر میں شدو اور حارث بن کلدہ اس بھنے ہوئے گوشت میں سے کھا رہے تھے جو ابو بکر میں شدو سے کہا اے خلیفہ رسول اللہ منافی کی ایساں بھر میں سال بھر میں سال بھر اللہ کے کہا ہے اور دونوں میں بلاک کرنے والا زہر ہے۔ میں اور آپ ایک ہی دن مریں گئا انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھالیا۔ وونوں برابر بیار رہے اور دونوں سال گزرنے برایک ہی دن انتقال کر گئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر ہی اور نے کہا: مجھے خمس کی وصیت کرنا ربع کی وصیت سے زیادہ پہند ہے اور مجھے ربع کی وصیت کرنا ثلث کی وصیت کرنے سے زیادہ پہند ہے 'جس نے ثلث کی وصیت کی اس نے (وارث کے لیے) کھڑئیں چھوڑا۔

## 

عبداللہ البہی (اور تین طرق) ہے مروی ہے کہ جب ابو بکر شکاہ ہؤئے کے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف شکاہ ہؤئے کو بلایا اور کہا کہ مجھے عمر بن الخطاب شکاہ ہو کا حال بتاؤے عبدالرحمٰن شکاہ ہونے کہا کہ آپ مجھے سے وہ بات بوچھے ہیں جو یقنیاً مجھے سے زیادہ جانے ہیں۔ ابو بکر شکاہ ہونے کہا کہ اگر چہ میں زیادہ جانتا ہوں مگرتم بھی بیان کروے عبدالرحمٰن شکاہ ہونے کہا: واللہ ان کے حق میں میری جورائے ہوں اس سے افضل ہیں۔

انہوں نے عثمان بن عفان کو ہلایا اور کہا کہ مجھے عمر شکائٹ کا جال بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سب سے زیادہ ان سے آگاہ ہیں۔انہوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ اس پر بھی جو تہمیں معلوم ہو وہ بیان کروعثان شکائٹ نے کہا کہ اے اللہ میراعلم ان کے متعلق بیہ ہے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے اور ان کے مثل ہم میں کوئی نہیں۔ابو بکر شکائٹ نے کہا 'خداتم پر رحمت کرے۔ واللہ اگرتم ان کا حال ترک کر دیتے تو میں تہمیں بغیر بیان کے جانے نہ ویتا۔

حضرت عمر فناه عند کی خلافت کے بارے میں مہاجرین اور انصارے مشاورت

انہوں نے ان دونوں کے ہمراہ سعید بن زیدا بوالاعور اور اسید بن الحضیر ہے اور ان کے سواد وہر ہے مہاجرین وانصار سے بھی مشورہ کیا۔ اسید نے کہا' اے اللہ محضے حق کہ توفیق دے آپ کے بعد میں انہیں سب سے بہتر جانتا ہوں' جورضائے اللی سے راضی بیں اور ناراضی سے ناراض' ان کا باطن ظاہر سے بہتر ہے اور اس امر پرکوئی ایساوالی نہیں جوان سے زیادہ قوی ہو۔ حضرت عمر میں اللہ نے کی سخت مزاجی کی شکایت کا جواب :

بعض اصحاب نبی منافظ نے عبدالرحمٰن وعثان جی بیش کا ابو بکر عند کے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا سا تو وہ لوگ ابو بکر من دینے پاس جانا اور ان سے خلوت کرنا سا تو وہ لوگ ابو بکر من دینے کے پاس آئے۔ ان جس سے کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے کیا کہ بیس گئے جب وہ آپ سے عمر شاہدہ کو جم پر خلیفہ بنانے کا بوجھے گا' حالا نکہ آپ ان کی تختی دیکھتے ہیں۔ ابو بکر شاہدہ نے کہا کہ جمھے بیٹا دو ہر بادگیا' اگر اللہ مجھے سوال کرنے گا کیا تم لوگ مجھے اللہ کا خوف دلاتے ہو؟ تمہاری امارت سے جس نے ظلم سے تو شہ حاصل کیا وہ بر بادگیا' اگر اللہ مجھے سوال کرنے گا تو میں کہوں گا کہ اے اللہ تیرے خاص بندوں میں جو سب سے بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنایا' اے خض میں نے جو تم سے کہا بیان لوگوں کو بھی پہنچا دینا' جو تمہارے پیچھے ہیں۔

خلافت کے لئے حضرت عمر میں اندع کی نامزدگی پر حضرت عثمان میں اندہ کو تر کو کھوانا:

ابوبکر می مدور این البیکر می مدور کے عثان بن عفان می مدور کو بلایا اور کہا کہ کھو بہم اللہ الرحمٰ الرحیم یہ وہ مضمون ہے جس کی ابو بکر می مدور بن ابی فا فدنے اپنی و نیا کے آخر تر مانے میں اس سے نگلتے وقت اور آخرت کے ابتدائی زمانے میں اس میں وافعل ہوتے وقت (اور آخرت وہ جگہ ہے) جہاں کا فرجھی ایمان لا تا ہے 'مشر بھی یقین کر لیتا ہے اور جھوٹا بھی سے بولگتا ہے 'وصیت کی کہ میں نے اپنی بور بھر بن الخطاب میں ہوئے وظیف بنا دیا۔ لہذا ان کی بات سنتا اور ان کی اطاعت کرنا۔ میں نے اللہ اس کے رسول ماس کے وین ایپ نفس اور تم لوگوں کی فیر خواہی میں کوتا ہی نہیں کی ۔ عمر جی دیوا گر عدل کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی گمان ہے اور ان کے وین ایپ میں کوتا ہی نہیں کی ۔ عمر جی دیوا گر عدل کریں تو ان کے ساتھ میر ایمی گمان ہے اور ان کے دین ا

کر طبقات این سعد (صنبوم) براس کر می این سعد (صنبوم) برائی کری سازی می سوئے گئاہ کی سزا ملے گئی میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کرائے کی سرا یہ علم ہے۔ اگر وہ عدل کو بدل دیں تو ہر محف کواس کے حاصل کیے ہوئے گناہ کی سزا ملے گئی میں نے تو خیر ہی کا ارادہ کیا۔ میں غیب کی بات نہیں جانتا 'ظلم کرنے والوں کو عقریب معلوم ہوجائے گا کہ وہ کس مقام پر بللتے ہیں۔ والسلام علیم ورحمة الله۔ انہوں نے اس کے لکھنے کا حکم دیا اور مہر لگائی۔

تحرير كه مواتے وقت بے ہوشی:

بعض راویوں نے بیان کیا کہ ابو بکر مخاہدہ نے اس فر مان کاعنوان کھوادیا۔ جس میں عمر مخاہدہ کا ذکررہ گیا۔ قبل اس کے کہ وہ کی کونا مزد کریں ہے۔ ہوش ہوگئے عثمان مخاہدہ نے کھے دیا کہ میں نے تم پرعمر بن الخطاب جن الله نو کہ بنادیا 'جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تم نے جو کچھ کھا وہ میرے سامنے پڑھو انہوں نے عمر مخاہدہ کا ذکر پڑھا تو ابو بکر مخاہدہ نے تکبیر کہی اور کہا کہ میں سجھتا تھا کہ تہمیں اندیشہ ہوگا کہ اگر اس غش میں میرادم نکل گیا تو لوگ اختلاف کریں گے اللہ تم بیں اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیرد ہے واللہ تم بیں اس کھنے کے اہل تھے۔

### نامزدگی کا فرمان:

ابوبکر بنی ایند کے حکم سے وہ مہر کیا ہوا فرمان لے کے نکلے ہمراہ عمر بن الخطاب میں ایند اور اسید بن سعید القرظی بھی تھے۔ عثان میں اندنے لوگوں سے کہا کہ کیا تم اس مخص سے بیعت کرتے ہوجواس فرمان میں ہے؟ سب نے کہا'' بی ہاں'' ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس مخص کوجان لیا ہے جس کا ذکراس فرمان میں ہے۔

### حضرت عمر منى الدعنه كوتنها في مين وصيت:

ابن سعدنے کہا کہ میں ایسے مخص سے بھی آگاہ ہوں جو یہ کہنا ہے کہ (ان میں سے بعض لوگوں نے کہا ہم اس مخص کو جانے ہی میں کہ) وہ عمر میں ایشاد ہیں۔ سب نے اس کا اقر ارکیا۔ ان سے راضی ہوگئے اور بیعت کرلی۔ ابو بکر میں ایشاء نے تنہاعمر میں اسٹر کو بلایا جو مناسب سمجھا وہ وصیت کی (جس کو اللہ ہی جانتا ہے یا وہ دونوں) پھروہ ان کے پاس سے روانہ ہوگئے۔

### حضرت ابوبکر شیالاؤنہ کے دعا ئیرکلمات:

ابوبکر جی افزونے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے پھیلائے اور کہا: ''اے اللہ میری نیت میں اس (فرمان) سے صرف ان اوگوں کی نیکی ہے میں نے فینے کا اندیشر کیا 'اس لیے ان لوگوں کے معاطے میں وہ کمل کیا جس کوتو خوب جانتا ہے' ان کے لیے میں نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا۔ میں نے ان پر ان کے سب سے بہتر کوسب سے قوی تر کو اور سب سے زیادہ راہ راست پر چلانے کے خواہش مند کو والی بنایا 'میر سے پاس تیرا جو تھم آیا وہ آیا (لیعنی موت کا تھم) ہی تو ہی ان لوگوں میں میر اخلیفہ ہے' کیونکہ وہ تیر ہے بندے بیس اور ان کی پیشانیاں تیر سے قبضے میں میں (کہ تو جدھر چاہے پھیرو سے) اے اللہ ان کے لیے ان کے والی کی اصلاح کر'اسے اپنے خلفائے راشدین میں سے بنا' جو تیر سے نبی رحمت کی ہدایت کی اور ان کے بعد صالحین کی ہدایت کی پیرو کی کرے اور اس کے لیے ان کی والی کی اصلاح کر۔ اور اس کے لیے ان کی رحمت کی ہدایت کی اور ان کے بعد صالحین کی ہدایت کی پیرو کی کرے اور اس کے لیے ان کی رحمت کی ہدایت کی والی کی اصلاح کر۔

## 

عائشہ میں وی ہے کہ جب ابو بگر میں وی ہے؟ عرض کی دوشنبہ۔ پوچھا نہوں نے پوچھا بیکون ساون ہے؟ عرض کی دوشنبہ۔ پوچھا رسول اللہ مَالِیُّوْمِ کی وفات کس روز ہوئی ؟ عرض کی کہ آپ کی وفات دوشنبے کو ہوئی بے فرمایا پھڑتو میں اُمید کرتا ہوں کے دوشنبہ۔ پوچھا: رسول اللہ مَالِیُّوْمِ میں اُمید کرتا ہوں کے دوشنبہ۔ پوچھا: رسول اللہ مَالِیُّوْمِ میں اُمید کرتا ہوں کے دوشنبہ کو ہوئی بے درمیان موت ہے۔

ان کے جسم پرایک چادرتھی جس میں گیرو (سرخ مٹی کے رنگ) کا اثر تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں مروں تو اس چادرکو دھوڈ النااوراس کے ساتھ دونئ چادریں بٹامل کر لینا۔ مجھے تین کپڑوں میں کفن دینا۔ ہم لوگون نے کہا کیا ہم سب کو نیا ہی نہ کرلیں؟ فرمایا نہیں وہ تو صرف پیپ اور خون کے لیے ہے زندہ بہنست مردے کے نئے کا زیادہ سنتی ہے۔ پھروہ شب سشنبہکو (اپنے ارشاد کے مطابق) انتقال فرما گئے۔ رحمہ اللہ

عائشہ خین سے مروی ہے کہ ابو بکر خین طفہ نے ان سے بوچھا: رسول اللہ مظالیق کی دفات کس روز ہوئی؟ عرض کی دوشنے کو انہوں نے کہا: ''ماشاء اللہ عنی المدیر کا تون دیا تھا؟ میں انہوں نے کہا: ''ماشاء اللہ عنی آمید کرتا ہوں کہ میر ہے اور رات کے درمیان موت ہے'' بوچھا: تم نے آپ کوکس چیز کا گفن دیا تھا؟ میں نے کہا تھن سفید سوتی یمنی چا دروں کا جن میں نہ کرت تھا نہ عمام۔ فرمایا: میری بیچ وریں دیکھوجس میں گیرویا زعفران کا اگر ہے اسے دھوڈ النااور اس کے ساتھ دوچا دریں اور شامل کرلینا۔ میں نے کہا کہ وہ تو پرانی میں فرمایا: زندہ نے کا زیادہ شخق ہے پہلو صرف پیپ اور خون کے لیے ہے۔

## حضرت ابوبكر مني لاغد كي وفات اور تدفين:

عبداللہ بن ابی بحر می اللہ طاقی ہے کوئی کے لئے ایک یمنی حلہ دیا تھا۔ رسول اللہ طاقی ہے کوئی بیس کفن دیا ، پھر وہ حلہ نکال لیا اور آپ کو تین سفید چا وروں بیس کفن دیا گیا۔ عبداللہ نے وہ حلہ لے لیا کہ وہی کیٹر امیر اکفن ہوجس نے رسول اللہ سکا گئے ہے جہم مبارک کومس کیا تفاظر بعد بیس رائے بدل دی کہ جھے اس کیٹرے کا کفن نددیا جائے جسے اللہ نے اپنے نبی سکا تھا کو کفن دیے جانے سے اللہ نکا اللہ کا انتقال بھی رائ کفن دیے جانے سے روک دیا۔ ابو بکر میں ہو وہ ن کے دفات سے شنبہ کو ہوئی اور رات ہی کو دفن کیے گئے۔ عائشہ جی ایش کا انتقال بھی رائ ہی کوئوں کیا۔ بھی کو ہوا۔ عبداللہ بن زبیر میں پیش رائ ہی رائ ہی کو دفن کیا۔

## ايام علالت ميل حضرت عمر كونماز يرصف كاحكم

عائشہ ٹن میں طریقوں سے مروی ہے کہ ابو بکر بن مینو کے مرض کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ انہوں نے سے رجمادی الاخری اس سے وہ نماز کوشنل کیا۔ جو تشند ادن تھا' پندرہ روز تک بخار رہا جس سے وہ نماز کو بھی نہ نگل سکے بھرین الحطاب بن مینو کو تھم وے دیا کرتے کہ لوگوں کونماز پڑھادیں۔ شدت مرض کی حالت میں روز انہ لوگ عیادت کو آئے۔

#### وقت وفات

اس زمانے میں وہ اپنے اس مکان میں اترے ہوئے تھے جو ٹبی مُلَّاتِیَا نے عثبان بن عفان میں مینو کے مکان کے روبروویا تقاعثان میں مدنونے ان لوگوں کوآپ کی تیمار داری کے لیے آپ کے ساتھ گردیا تھا۔ شب سد شنبہ کی ابتدائی گھڑیوں میں ۲۲ رجمادی

## ر طبقات ابن سعد (صدرم) مسلام المسلام المسلم الآخر سام وكالوبكر المسلم الآخر سام وكالوبكر المسلم الم

#### مدت خلافت:

ان کی خلافت دوسال چھ مہینے اور دس دن رہی۔ ابد معشر نے کہا کہ دوسال اور چار دن کم چار ماہ رہی۔ وفات کے وقت وہ تر یسٹھ سال کے تنے اس پرتمام روایات میں اتفاق کیا گیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ سُلَا اِلْمِیْمُ کی عمر پائی۔ ابو بکر جی دورد کی ولا دت عام الفیل کے تین سال بعد ہوئی۔

## حضرت أبو بكر شيالناءُ كي عمر :

جریرے مردی ہے کہ انہوں نے معاویہ جی انداد کو کہتے سنا کہ ابو بکر جی انداد وفات کے وقت تریسٹے سال کے تھے۔ ابواسحاق سے مردی ہے کہ ابو بکر جی انداد کی وفات ہوئی تو وہ تریسٹے سال کے تھے۔

سعید بن المسیب بین المسیب المسید مروی ہے کہ ابو بکر تفاید نے اپنی خلافت میں رسول اللہ منافیق کے مناف کی مناف کے مناف کی کے مناف کے من

انس می ان می الدور می مروی ہے کدرسول الله منگافی می است میں سب سے زیادہ من والے ابو بکر جی الدور الله بین بینا تھے۔ زوجہ سے مسل دلانے کی وصیت:

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ابو بکر بڑی مدور نے وصیت کی کہ انہیں ان کی زوجہ اساء شسل ویں۔ قیاد و سے مروی ہے کہ ابو بکر پڑی مدور کو ان کی زوجہ اساء بنت عمیس نے عسل دیا۔

ابن افی ملیکہ سے مردی ہے کہ ابو بکر شاہدہ نے وصیت کی کہ انہیں ان کی زوجہ اساء شسل دیں۔ حسن سے مردی ہے کہ ابو بکر شاہدہ نے وصیت کی کہ انہیں اساء شسل دیں۔

ابراجيم سے مروى ب كما بوبكر في الله كوان كى زوجدا ساء فيسل ديا۔

انی بکربن حفص سے مروی ہے کہ ابو بکر شی دونے اساء بنت عمیس کو دصیت کی کہ جب میں مروں تو تنہیں عنسل دواور انہیں قشم دی کہ افطار کر لینا تب عنسل دینا کیونکہ بیتمہارے لیے زیادہ قوت کا باعث ہوگا (ور ند نہلانے میں ضعف محسوں ہوگا) انہوں نے دن کے آخر میں ان کی قشم کا ذکر کیا 'یانی منگا کرنی لیا اور کہا واللہ آج میں ان کے بعد قشم فشنی (حنف ) ندکروں گ

قاسم بن محمد ہے مروی ہے کہ ابو بکرصدیق میں مودنے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساعشل دیں اگر وہ عاجز ہوں تو ان کے فرزند محمدان کی اعانت کریں محمد بن عمر نے کہا کہ بیر (راوی کا) وہم ہے اور محمد بن سعدنے کہا کہ بیہ خطا ہے۔

عطاے مروی ہے کہ ابو کر میں مدنے وصیت کی کہ انہیں ان کی بیوی اساء بنت عمیس عسل دیں' اور اگر وہ ( تنہا ) نہ دے سمیں تو عبدالرحن بن الی بکر میں بین سے مدولیں ۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ یمی ثابت ہے ان کے بیٹے محمد ان کی کس طرح مدوکر سکتے تھے وہ تو سامے میں جوۃ الوداع کے زمانے میں ذوالحلیفہ میں پیدا ہوئے اور الوبکر میں مدند کی وفات کے وقت ان کوئین سال یا اس کے قریب ہوئے تھے۔

## كر طبقات ابن سعد (مدروم) كالمستحد المدين اورمحاب كرام كالمستحد المدين اورمحاب كرام كالم

عائشہ میں پیشانسے مردی ہے کہ ابو بکر میں ہیؤء کو اساء بنت عمیس نے شسل دیا یے بداللہ بن ابی بکر میں پیٹئا سے مردی ہے کہ اساء بنت عمیس زوجہ ابو بکرصدیق میں ہیں ہیؤء نے جب آپ کی وفات ہوئی تو عنسل دیا' پھر جومہا جرین موجود تھے ان سے دریافت کیا کہ میں روزہ دارہوں اور آج کا دن سخت سردی کا ہے' کیا مجھے پڑسل واجب ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ۔

عطا سے مروی ہے کہ اساء نے ابو بکر میں ہوں کو سردی والی صبح میں عسل دیا۔ انہوں نے عثمان میں ہوت ہو چھا' کیا ان پر عسل واجب ہے انہوں نے کہا: ' دنہیں' 'عمر میں ہو جھی سن رہے تھے مگرا زکارنہیں کیا۔

غسال میت پرخسل واجب ہے گر حضرت اساءکوسر دی کاعذر تھا اس لیے انہیں ترک غسل کی اجازت دے دی گئی۔ حضرت ابو بکر بڑی الڈینے کی تکفین :

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکر شاہدہ کو دو جا دروں میں گفن دیا گیا۔ جن میں ایک سفید تھی اورایک جا در گیرو میں رنگی ہوئی (سرخ ) تھی۔انہوں نے کہا کہ زندہ لباس کا میٹ سے زیادہ مختاج ہے ٔوہ تو صرف اس آلائش کے لیے ہے جومیت کی ناک اور منہ سے نکلتی ہے۔

بمربن عبدالله المزنى سيدمروى بي كهابوبكر مئ الفه كودوجيا درول مين كفن ديا كيات

عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والد ہے روایت کی کہا بوبکر م<sub>تک سئ</sub>ر کوتین جا دروں میں گفن دیا گیا جن میں ایک گیرو میں رنگی وئی تھی ۔

## برانی جا در کفن میں شامل کرنے کا حکم:

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ الوبکر صدیق جی پینہ جب علیل تھے تو عائشہ جی پیشا ہے ہو چھا کہ رسول اللہ سکی تی چا دروں میں گفن دیا گیا۔ انہوں نے کہا تین سوتی چا دروں میں۔ ابوبکر جی پیشنے نے اس چا در کے متعلق جوان کے جسم پرتھی' کہا کہ اس کو لے لینا' گیرو یا زعفران جولگ گیا ہے اسے دھوڈ النا اور مجھے اسی میں دواور چا دروں کے ساتھ گفن دے دینا۔ عائشہ جی پیشنانے کہا' یہ کیا ہے کہ آپ پرانی چا در گفن میں شامل کراتے ہیں۔ ابوبکر جی پیشند نے کہا کہ زندہ بہ نبعت مردے کے سے کا زیادہ مختاج ہے اور وہ تو صرف پہیپ خون کے لیے ہے۔

کفن میں جا دروں کی تعداد :

عظاہے مروی ہے کہ ابو بکر شی اندو کو و وُصلی ہو گی جا دروں میں کفن دیا گیا۔عبدالرحمٰن بن قاسم نے اپنے والدے روایت کی کہ ابو بکر شی اندور کوئٹین چا دروں میں کفن دیا گیا۔

شعبہ سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے دریافت کیا کہ ابوبکر م<sub>گاش</sub>وز کوکٹنی جا دروں میں کفن دیا گیا 'انہوں نے کہا کہ تین جاروں میں ۔ میں نے کہا کہتم ہے کس نے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن علی سے سنا۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ ابوبکر ہی اور و چا دروں میں گفن دیا گیا۔ سوید بن غفلہ سے مروی ہے کہ ابوبکر جی آوند کو دو چا دروں میں گفن دیا گیا۔ شریک نے کہا کہ ان میں کر ہ لگا دی گئی تھی ۔

## كر طبقات ابن سعد (حقيوم)

سعید بن غفلہ سے مروی ہے کہ ابو بکر چھاہؤ کو انہی جمع کیے ہوئے کپڑوں میں سے دو چا دروں میں گفن دیا گیا۔ مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابو بکر چھاہؤنے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ان کی پرانی چا دروں کو دھو کے انہی میں کفن دیں۔راوی نے کہا کہ وہ رات کو ڈن کیے گئے۔

عائشہ چھھٹی ہے مروی ہے کہ ابو بکر چھسٹونے کہا کہ میرایجی کپڑادھوڈ النااوراسی میں کفن دے دینا کیوں کہ زندہ بہنت مردے کے نئے کا زیادہ مختاج ہے۔

عبد الرحمٰن بن قاسم سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق میں ہود کو یمن کی دوسوتی دُھلی ہوئی چادروں میں کفن دیا گیا۔ ابو بکر میں مدنے کہازندہ بنسبت مردے کے نئے کا زیادہ ستحق ہے۔کفن تو صرف پیپ اورخون کے لیے ہے۔

سعید بن المسیب ولینظیائے مروی ہے کہ البو بکر میں ہونہ کو دوجا درون میں گفن دیا گیا جن میں ایک دُھلی ہوئی تھی۔

عائشہ میں بیٹنا سے مروی ہے کہ ابو بکر میں ہوئی فیصنت کی کہ ان کوانہی دوجا دروں میں کفن دیاجائے جوجسم پر ہیں اورجنہیں وہ پہنا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ مجھے انہی میں کفن ویتا کیونکہ زندہ مردے سے زیادہ نئے کامختاج ہے۔عبید بن عمیر سے مردی ہے کہ ابو بکر میں ہوئے دوجیا دروں میں کفن دیا گیا۔جن میں ایک ڈھلی ہوئی تھی۔

### مسجد نبوي میں نماز جنازہ:

صالح بن ابی حسان سے مروی ہے کہ علی بن حسین نے سعید بن المسب سے بوچھا کہ ابو بکر جی دیو پرنماز جنازہ کہاں پڑھی گئی۔ انہوں نے کہا قبر (رسول اللہ طالقیام) اور منبر (رسول اللہ طالقیم) کے درمیان بوچھا کس نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا'عمر جی دین پھر پوچھا انہوں نے کتنی تکبیریں کہیں' فرمایا جیار۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر میں ہونے ابو بکر میں ہونہ پرنماز پڑھی اور چار تکبیریں کہیں۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مروی ہے کہ ابو بکر وعمر جی ہیں دونوں پر مسجد کے اندرمنبر کے روبرونٹا ڈیڑھی گئی۔ ابن نمیر ' نے اپنے والد سے روایٹ کی کہ ابو بکر جی ایدو پر مسجد میں نماز پڑھی گئی۔

صالح بن پزیدمولائے اسود سے مروی ہے کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین ان کے پاس سے گزر کے انہوں نے سعید سے کہا کہ ابو بکر ہی اور کہا ان نماز پڑھی گئی؟ فرمایا قبرومنبر کے درمیان ۔ ب

حضرت عمر شي الدور سے نماز جنازه بر صائي :

ا بی عبید وین محر بن عمار نے اپنے والد ہے روایت کی کدعمر شیاندہ نے ابو بکر میں اندہ پر چارتکبیریں کہیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کدابو بکر میں اندہ پر مسجد میں نماز پڑھی گئی۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جس نے ابو بکر میں اندیو پر نماز پڑھی وہ عمر میں اندید تھے اور صبیب جی اندونے عمر جی اندو پر نماز پڑھی۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابو بکر میں مندر پرعمر انی مند نے نماز پڑھی۔

## رات کے وقت تذفین:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر ٹی دونات کو دفن کیے گئے۔ عاکشہ بن مزان سے مروی ہے کہ ابو بکر ٹی دفت کر دیا۔ ابو بکر ٹی دفت کر دیا۔

عقبہ بن عامرے مروی ہے کہ دریافت کیا گیا کہ کیامیت رات کو فن ہوسکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو بکر شیند رات ہی کو فِن کیے گئے۔

ابن السباق سے مروی ہے کہ عمر نی مدفونے ابو بکر میں مدفو کورات کو دفن کیا ' پھروہ منجد میں گئے۔ اور تین رکعت نماز وتر پڑھی۔ ابن افی ملئیکہ سے مروی ہے کہ ابو بکر نئی مدفورات کو دفن کیے گئے۔ یجیٰ بن سعید سے مروی ہے کہ ابو بکر میں مدفورات کو دفن کیے گئے۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق نئی نئی نئی دات کو دفن کیے گئے۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو بکر شیاب سے مروی ہے کہ ابو بکر شیاد کورات کورات کورات کورفن کیا۔

ا بن عمر شیست مروی ہے کہ میں ابو بکر شیسئن کی تذفین میں موجود تھا' ان کی قبر میں عمر بن الخطاب' عثمان بن عفان' طلحہ بن عبیداللہ اورعبدالرحمٰن بن ابی بکر میں شینم اتر ہے۔ میں نے بھی اتر نے کا ارادہ کیا تو عمر میں ہیؤد نے کہا کہ کافی ہے (تمہاری ضرورت نہیں)۔

### نوحدکرنے کی ممانعت:

عاکشہ جی ایش میں اور اوگ ہے کہ مغرب وعشاء کے درمیان ابو بکر جی مند کی وفات ہو گی صبح ہو گی تو مہاجرین وانصار ک عورتیں جمع ہوئیں اور لوگوں نے نوحہ قائم کیا' حالا نگد ابو بکر جی ایدو کونسل وگفن دیا جارہا تھا۔ عمر بن الحطاب جی مند نے نوحہ کرنے

# کر طبقات این سعد (صبوم) کی مسل کا طبقات این سعد (صبوم) کی مسل کی خلف راشدین اور صابر کرائم کی والیوں کو محم دیا تو وہ منتشر کردی گئیں واللہ وہ ورتیں اگر ای بات پڑھیں تو متفرق کردی گئیں اور وہ جمع ہوئی تھیں - پہلو نے مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار:

عمر بن عبداللہ بن عروہ سے مروی ہے کہ عروہ اور قاسم بن محمد کو کہتے سنا کہ ابو بکر تن اللہ من کشہ جن اللہ من کو دصیت کی کہ انہیں رسول اللہ منا کی تا نوں کے پاس کیا گیا اور لحد رسول اللہ منا کی تا نوں کے پاس کیا گیا اور لحد رسول اللہ منا کی تا نوں کے پاس کیا گیا اور لحد رسول اللہ منا کی تا ہوں کی گئے۔ اللہ منا کی تا ہوں وہ بیں فن کیے گئے۔

عامر بن عبدالله بن الزبیر سے مروی ہے کہ ابو بکر بن الله کا سررسول الله سَائِیَّا کُم شانوں کے پاس ہے اور عمر می الله کا سر ابو بکر منی اللہ کے کولہوں کے پاس۔مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ ابو بکر منی اللہ کی قبر بھی نبی مظاہر کی طرح مسطح بنائی کئی اور اس پریانی حجیم کا کیا۔

### روضة نبوي كااندروني منظر

قاسم بن محرے مروی ہے کہ میں عائشہ ہی ایس کیا ان سے کہا کہ اے مان 'بی منافظ کے اور آپ کے دونوں صاحبوں کی قبریں میرے لیے تعون قبریں میرے لیے تنون قبریں کھول دیں جو نہ بلند تھیں نہ زمین سے بیوست 'سرخ کنگریلی قبریں کی کنگریاں ان پر پڑی تھیں۔ میں نے نبی منافظ کی قبر کو دیکھا کہ وہ آگے تھی' ابو بکر منی ایس کی قبر آپ کے سرکے پاس تھی اور عمر کا سرنجی منافظ کی میر کے پاس تھی اور عمر کا سرنجی منافظ کی میں ہے ہو بن عثمان منی منافظ کی میں کے اس مناف کی میں کہا کہ قاسم نے ان حصرات کی قبور کا حلیہ بیان کیا۔

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہین کو نبی مثلیقیم کی قبر پر کھڑا دیکھاوہ نبی مثلیقیم پر درود پڑھ رہے تھے اور ابو بکروغمر شاہنا کے لیے قبا کرر ہے تھے۔

## حضرت على مني الدور كاحفرات الوبكروعمر مني النفا كاخراج تحسين

ابوقیل نے ایک مخض سے روایت کی کہ علی ہی اور موجر ہی دونوں کو دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں مرایت کے امام راستہ پانے والے راستہ بتانے والے اصلاح کرنے والے کامیابی حاصل کرنے والے تھے جود نیا ہے اس طرح کے کہ کم میر مذتھ۔

### ابوقحا فه كااستفسار:

ابن المسيب سے مروى ہے كدا يوبكر جى الدا يوقى فدنے كے ميں ايك خوف ناك آ وازى تو كہا كيا كديدكيا ہے لوگوں نے كہا كہ ميدكيا ہے لوگوں نے كہا كہ تائم كيا؟ لوگوں نے كہا كہ تبدا مارت كوكس نے قائم كيا؟ لوگوں نے كہا كہ وہ ان كے صاحب (ساتھى دوست) ہيں۔

### حضرت الوبكر مني الدورك ورثاء:

شعیب میں طلحہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الی بکر من من الے والدے والدے روایت کی کدابو بکر صدیق می منوک والد ابوقیا فیہ ان کے سدس (چھٹے جھے ) کے وارث ہوئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے عبدالرحمٰن اور مجمد و عائشہ واساء وام کلثوم اولاد

## المعتاث ابن سعد (مدرم) المسلك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك ملاك المدين اورمحابكرام المرام 
ا بی بکر تفاه موان کی دونوں ہویاں اساء بنت عمیس اور حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر بھی جو بنی الحارث ابن الخزرج میں سے تھیں وارث ہو کیں' یہی حبیبہ ام کلثوم کی مان تھیں' جوابو بکر مخاشؤہ کی وفات کے وقت پیٹ میں تھیں۔

استخت بن کیٹی بن ملحہ نے کہا کہ میں نے مجاہد کو کہتے سنا کہ ابوقیا فیہ ہے ابو بکر میں دونہ کی میراث کے بارے میں گفتگو کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ابو بکر میں دونہ دی اولا وکو واپس کرتا ہوں۔

حيرماه بعدا بوقحافه كي وفات:

لوگول نے بیان کیا کہ ابوبکر میں پیٹے کے بعد ابوقیا فہ بھی چھ مہینے اور پھھ دن سے زیادہ زندہ نہ رہے محرم <u>سما ہے میں</u> جب وہ ستانو بے سال کے بیچے انتقال ہو گیا۔ جب وہ ستانو بے سال کے بیچے انتقال ہو گیا۔

سيدنا صديق اكبر شيانيؤنه كي انگوهي كانقش:

حبان الصبائع سے مروی ہے کدا بو بکر خی اللہ کا مہر (انگوشی) کانقش "نِعْمَ الْقَادِدُ الله من تھا جِعفر بن محمد نے اسپنے والد سے روایت کی کدا بو بکرصدیق خی الدیا تھے میں انگوشی بہنتے تھے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو بکر شاہدہ کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا تھا۔ بسطام بن مسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانِ اللّٰهِ مَانِی اللّٰہِ مَانِی اللّٰہِ مَانِی اللّٰہِ مَانِی کہ میرے بعدتم دونوں پرکوئی امیر نہ ہے گا۔

حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر حضرت عمر کی بیعت :

محمہ سے مردی ہے کہ ابو بکر میں افرونے عمر میں افرونے کہا کہ تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ کہ ہم تم سے بیعت کریں عمر میں اور نے کہا کہ آ پ مجھ سے افسال ہونے آپ مجھ سے زیادہ تو ی ہو۔ عمر میں اور خورا آپ کے افسال ہونے کے آپ بی کے لیے ہے۔ راوی نے کہا کہ پھر عمر میں اور نے ان سے بیعت کرلی۔

خضاب لگانے میں ابوجعفر کا سید ناصدیق اکبر کی پیروی کرنا:

عروہ بن عبداللہ بن قشرے مروی ہے کہ میں ابوجعفرے اس حالت میں ملاکہ میری داڑھی سفیرتھی انہوں نے کہا تہہمیں خضاب ہے کون مانع ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس شہر میں اسے ناپند کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا وسے ہے رنگ کو میں تواسی ہے رنگ ان میں کہ تھا ) انہوں نے کہا کہ میرا منہ متحرک ہوگیا (یعنی رعشہ پڑگیا) انہوں نے کہا کہ تمہارے علیاء میں سے احمق لوگ بید گمان کرتے ہیں کہ داڑھیوں کا خضاب حرام ہے خالانکہ ان لوگوں نے محمد بن الی بکر جی میں بیا تاہم بن محمد سے ابو بکر جی میں ہوئے خضاب کو دریافت کیا داڑھیوں کا خضاب حرام کے خام میں شک نہیں ہے کسی اور سے ہے کہ اسے یا دنہیں رہا) تو انہوں نے کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق نے جا کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق نے جا کہا کہ وہ مہندی اور کسم کا صدیق تھے صدیق نے تھے صدیق نے بہا کہ وہ مہندی انہوں نے کہا کہ وہ نے کہا کہ وہ مہندی انہوں نے کہا کہ وہ نہوں نے سرخ خضاب لگایا۔ میں نے کہا کہ صدیق تھے (جنہوں نے کہا کہ وہ خضاب لگایا۔

جانشين مصطفى متالين كالخطبه خلافت:

وہب بن جریر نے کہا کہ میرے والد نے حسن سے سنا کہ جب ابو بکر میں ہوئے ہیں گئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑے

www.islamjurdubook.blogspot.com الطبقات ابن سعد (صنيره) المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحدات المستحدين اور محابة كرام ا

ہوئے واللہ ان کا ساخطبہ اب تک سمی نے نہیں سایا۔ انہوں نے اللہ کی حمد وثنا کی۔ پھر کھڑے ہوئے کہا

امابعد! مجھے اس امارت کا والی بنا دیا گیا' حالانکہ میں اسے ناپیند کرتا ہوں۔ والقد میں چاہتا ہوں کہتم ہے گوئی مجھے کا فی ہوجائے (یعنی اس امارت کولے لے ) سوائے اس کے کدا گرتم لوگ مجھے مجبود کروگے کہ میں رسول اللہ منافیقی کی طرح عمل کروں تو میں اسے قائم نہیں کرسکتا۔ رسول اللہ منافیقی ایک ایسے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی سے نوازا۔ انہیں اس کے ذریعے سے معصوم کردیا تھا۔ آگاہ ہو کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں اور تم میں سے کسی ایک سے بھی بہتر نہیں 'لہذا میری رعایت کرو' جب مجھے دیکھو کہ دیکھو کہ میں اور تم میں تاریخ میں ٹیر ھا ہوگیا تو سیدھا کر دو۔ آگاہ ہو کر میرے لیے بھی شیطان ہے جو کہ میں میں دیکھوتو مجھ سے بچو' میں تمہارے بالوں میں اور تنہاری کھالوں میں کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ خلافت کے متعلق انصار کی رائے:

ابُوسعید الخدری مین منطق مروی ہے کہ جب رسول الله منگی آغیر کی وفات ہوئی تو انصار کے خطباء (مقررین) کھڑے ہوئے ان میں سے ایک شخص کہنے لگا'اے گروہ مہاجرین ارسول الله منگی آغیر کم میں سے جب کی کوعامل بناتے تواس کے ساتھ ہم میں سے بھی ایک آ دی کوشامل کرویتے۔اس لیے ہماری رائے ہے کہ اس امر (خلافت) کے دوآ دمی والی ہوں ایک تم میں سے اور دوسرا سے مد

حضرت ابوبكر شي مدور كا انصار كوسمجها نا:

ابوسعید نے کہا کہ خطبائے انصار کیے بعد دیگر ہے اس پرتقریر کرتے رہے۔ پھر زید بن ثابت میں ایٹ ہوئے۔
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ شاہی مہاجرین میں سے شخاام بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا' ہم لوگ اس کے انصار (مددگار) ہوں گے،
جیسا کہ ہم لوگ رسول اللہ شاہی کے انصار تھے۔ ابو بکر شاہدہ کھڑ ہے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے گروہ انصار خدا تہ ہیں جزادے جو
نیکی کے ساتھ دندگی بسر کرے اور تمہارے قابل (بات کہنے والے) کوثابت قدم رکھے۔ واللہ اگرتم اس کے سواکرتے تو ہم تم سے ہر گرضلی

## عهد صديقي شيائعة كابيت المال:

جمرین ہلال کے والد ہے اور ( نین طرق ہے ) مروی ہے کہ ابو بکر صدیق تفاد ہو کا بیت المال السخ میں مشہور تھا۔ جس کا کوئی محافظ نہ تھا' ان ہے کہا گیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ بیت المال پر کسی ایسے خص کو مقرر نہیں کرتے جواس کی حفاظت کرے۔ انہوں نے کہا کہ اس پرکوئی آندیشہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس پر تفل ہے۔

راوی نے کہا کہ اس میں جو پچھ ہوتا وہ دے دیا کرتے اور پچھ باقی ندر کھتے۔ ابوبکر ٹن میڈند یے میں منتقل ہوئے تو اس کو بھی انہوں نے منتقل کیا۔ انہوں نے اپنا بیٹ المال بھی اس میں کہا جس میں (رسول اللّٰد مَثَاثِیَّةُ اَکْ زَمانے میں ) تھا۔

ان کے پاس معدن قبیلہ سے اور معاون جہنیہ سے بہت سامال آیا۔ ابو بکر ٹنکھٹو کی خلافت میں معدن بنی سلیم بھی فتح ہو گیا' وہاں سے بھی صدیحے کامال ان کے پاس لایا گیا۔ بیسب بیت المال میں رکھاجا تا۔

## ﴿ طِبقاتُ ابن سعد (صديق) المسلم المسل

مال کی تقتیم میں مساوات:

البوبكر الأهدة اسے لوگوں پر نام بنام تقسیم كرتے۔ ہرسوانسا توں كوا خاا تنا چہنچتا' لوگوں كے درميان تقسيم كرنے ميں آزاداور غلام مرداورعورت خورداورکلاں میں برابری کرتے۔وہ اونٹ اور گھوڑے اور ہتھیا رخریدئے۔اللہ کی راہ میں (لوگوں کو جہاد کے ليے) سواركرتے۔

بيواۇل مىن چادرول كى تقسيم:

الك سال انهول نے وہ جا درين خريديں جو با ديہ ہے لائى گئى تھيں۔ جاڑے بين وہ سب مدينے كى بيوه عورتوں مين تقسيم

بيت المال مين صرف ايك درجم:

ابو بكر شيندند كى وفات ہوگئي اور وہ وفن كر ديئے كئے تو عمر بن الخطاب شيندنے المينوں كو بلايا اور ابو بكر مبيند كے بيت المال میں لے گئے ہمراہ عبدالرحمٰن بن عوف اورعثان بن عفان میں مناوغیرہ بھی تھے ان لوگوں نے بیت المال کو کھولا تو اس میں کوئی درہم یایا نہ دینا رئال رکھنے کی ایک تھیلی تھی کھولی گئی تو اس میں ایک درہم لکلا۔ ان لوگوں نے ابوبکر جی مدورے لیے دعائے رحمت کی۔ مدینے میں رسول الله منافیز کم کے زمانے میں ایک وزان (تو لئے والا ) تھا۔ ابو بمر شیند کے پاس جو مال ہوتا اے وہ تو لا۔ اس وزان سے دریافت کیا گیا کہ وہ مال کس مقدار کو پہنچا جوابو بکر جی مند کے پاس آیا۔اس نے کہا دولا کھ ( درہم ) کو۔



## كِ طِبقاتْ إِبْنَ سِعد (صَنِيوم) كُلُون وَ اللَّهُ مِنْ الرَّمَا اللَّهُ الْمِنْ الرَّمَا اللَّهُ الرَّا اللَّ

## بني عدى بن كعب بن لؤى

## عليفة ثاني حضرت عمر بن الخطاب شي الدعمة

## حفرت عمر في الفيد كالمجرة نب:

ابن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب کنیت ابوحفص تھی' اُن کی والدہ صنتمہ بنت ہاشم ابن مغیرہ بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تھیں ۔

### ازواح واولا داورخاندان:

عمر می اولا دمیں سے عبداللہ وعبدالرمن اور هصه تھے۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون بن حبیب بن وہب بن حذا فدابن عجم تقیس ۔

زیدا کبرجن کا کوئی پس مانده نہیں اور رقیہ ان دونوں کی والد ہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب جی پینا بن عبدالمطلب بن ہاشم تھیں ۔ام کلثوم کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ مُنگھ تھیں۔

زید اصفر وعبیداللہ جو جنگ صفین میں معاویہ وی دورے ہمراہ مقتول ہوئے ان دونوں کی والدہ ام کلوم بنت جرول بن مالک بن المسیب بن ربیعہ بن اصرم بن حبیب بن حرام بن حبیب بن حبیب بن المسیب بن ربیعہ بن اصرم بن حبیب بن حرام بن حبیب بن حرام بن حبیب بن حرام بن حبیب بن حرام بن حبیب بن حرول کے درمیان تفریق کردی تھی (کیونکہ وہ عمر ان استان اسلام نہیں لا کی اس لیے دونوں کا تکا کے جا تا رہا)۔

عاصم ان کی والد و جمیلہ بنت ثابت بن الی الاقلی تھیں۔ابی الاقلی کا نام قیس بن عصمة بن مالک بن امه بن ضبیعہ بن زید تفاجر قبیلہاوی کے انصار میں ہے تھے۔

عبدالرحمٰن اوسط جوابوالمجتر تفي ان كي والده لهبته ام ولد تغييب -

عبدالرحمٰن اصغران کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

فاطمهٔ ان کی والد ہام تھیم بنت حارث بن ہشام بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمرو بن مخز وم تھیں۔ زینب جوعمر میں ہوء کی اولا دبیں سب سے چھوٹی تھیں ان کی ماں فکیہ تھیں جوام ولد تھیں۔ عیاض بن عمر جی ہودان کی والدہ عا تکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل تھیں۔

## كر طبقات ابن سعد (مقدم ) كالمن المنظم 
نافع سے مروی ہے کہ نبی منگالی ان عاصم بن عمر میں اللہ کی والدہ کا نام بدل دیا ان کا نام عاصیہ ( نافر مان ) تھا آپ نے فر مایانہیں 'بلکہ جمیلہ۔

### جبل عمر رشي النُّعَدُ:

محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ابو بکر بن محمہ بن ابی مرہ کی سے جوامور مکہ کے عالم تھے عمر بن الخطاب نورورہ کا مکے میں وہ مکان دریافت کیا جس میں وہ جاہیت میں رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک پہاڑ کی جڑ میں رہتے تھے جس کا نام آئے جبل عمر مؤی اندو ہے۔ جاہلیت میں اس کا نام جبل عاقر تھا۔ اس کے بعد وہ عمر مؤی اندو کے مطرف منسوب ہوگیا اور اس جگہ بنی عدی بن کعب کے مکانات تھے۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی دو خینان کے پاس سے گزرے تو کہا کہ میں نے اپنے آپ کواس جگہہ اس وقت دیکھا ہے جب میں خطاب کی بکریاں چرا تا تھا ان کا بیرحال تھا کہ واللہ میں نے ایسا بدخو درشت کلام نہیں جانا۔ میں نے امت محمد مَثَالِيَّا ہِمَ کی امارت میں ضبح کی۔ انہوں نے بطور مثال بیشعر پڑھا۔

لا شيئي فيما ترى الا بشاشة للقيقي الاله ويودي المال والولد

''توجو کھود میصاہے اس میں سوائے ول بہلانے کے (یعنی بشاشت کے) کچھنیں ہے اللہ باقی رہے گا اور مال واولا دفنا موجائے گی''۔

چرانہوں نے اسے اونٹ سے کہا حوب (لعنی اسے چلنے کے لیے کہا)۔

یجی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ سنر مکہ ہے واپسی میں عمر بن الخطاب بن مدور کے ساتھ
روا نہ ہوئے ۔ جب شعاب ضجنان میں تھے تو لوگ ٹھمر گئے ۔ وہ بہت گھنے درختوں کی جگہ تھی عمر بنی مدونے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو
وہاں اس وقت و یکھا ہے کہ خطاب کے اونٹ چراتا تھا۔ وہ بدخواور درشت کلام سے بھی میں اونٹوں پرلکڑیاں ڈھوتا تھا اور کبھی ان کو
مارتا تھا' آج میں نے اس حالت میں صبح کی کہلوگ میر ہے دور دراز مقامات میں سفر کرتے ہیں آ یہ مجھ پرکوئی حاکم نہیں پھر انہوں نے
اس شعر ہے تمثیل دی

لا شینی فیما تری الا بشاشة یبقی الا له ویودی المال والولد حضرت عمر می الافاد کے لئے وُعائے مصطفی :

سعیدین المسیب ولین الله می کارسول الله می کی الله می کی الله می کی الله می کی الله می کارسول الله می کی الله می کی کارسول الله می کی کی کی کی کی کی کی کارسول الله می کی کی کارسول میں سے جو تیرے نزویک زیادہ مجبوب ہواس ہے اپنے وین کو قوت دے۔ اس نے عمر بن الخطاب میں مدے

كر طبقات ابن سعد (صنهوم) كالمستحد المستحد المس

اين دين كوقوت دي \_

حسن سے مروی ہے کہ نبی ملائی کا نے فر مایا: اے اللہ عمر بن الخطاب وی الدعر ین کوعزت دے۔

قتل پنجمبر کااراده:

انس بن ما لک می اندورے مروی ہے کہ عمر می اندور تھوں کے بوئے نکلے۔ بنی زہرہ کا ایک شخص ملاتو اس نے کہا کہ اے عمرا کہاں کا قصد ہے انہوں نے کہا کہ محمد مثالیقیم کے قبل کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے کہا کہ محمد مثالیقیم کو قبل کرکے بنی ہاشم و بنی زہرہ میں تہمیں کسے امن ملے گا۔ عمر نے کہا کہ میں تمہیں سوائے اس کے نہیں سمجھتا کہ تم پھر گئے اور اپنا وہ دین چھوڑ دیا جس پرتم تھے۔ اس شخص نے کہا: اے عمر امیں تمہیں ایک تعجب خیز بات نہ بتاؤں کہ تمہازے بہنوئی اور بہن بھی برگشتہ ہو گئے اور انہوں نے وہ دین ترک کردیا جس برتم ہو۔

عمر بہن کے گھر میں:

عمر شاہدان اوگوں کو طامت کرتے ہوئے روانہ ہوئے اوران دونوں کے پائ آئے۔ان کے پائ مہاجرین میں سے ایک شخص سے جن کانام خباب شا۔ خباب نے عمر شاہدہ کی آ ہٹ ٹی تو کو ٹھری میں جھپ گئے عمر شاہدہ ان دونوں کے پائ آئے اور کہا کہ یہ گنا ہٹ کیا تھی جو میں نے تمہارے پائ شارت کیا تھی جو میں نے تمہارے پائ شارت ای وقت وہ لوگ سورہ طہ پڑھ رہے سے۔ دونوں نے کہا کہ سوائے ایک بات کے جوہم لوگ آئیں میں بیان کررہ سے اور پھھ نہ تھا۔ عمر نے کہا کہ شایدتم دونوں دین (شرک) سے برگشتہ ہو گئے۔ان کے بہنوئی نے کہا کہ اے عمر انتم نے کہا کہ اگری تمہارے دین میں نہ ہو۔

بهن اور بهنونی پرتشده

عمر شار نے اپنے بہنوئی پر تملہ کر دیا اور تختی ہے روند ڈالا۔ بہن آئیں اور انہوں نے ان کوشو ہر سے علیحدہ کیا۔ عمر نے ان کو ہاتھ سے ایسا دھکیلا کہ چبرے سے خون نکل آیا۔ انہوں نے غضب ناک ہو کے کہاا ہے عمر! اگر حق تمہارے دین میں نہ ہوتو میں گواہی دیتی ہوں کہ:

لَا اللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللهُ

ابن خطاب کے دِل پر قرآن کا اثر:

جب عمر میں اند ما ایوں ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جوتمہارے پاس ہے مجھے دو کہ میں اسے پڑھوں۔ عمر میں ایو پڑھنے گئے تو ان کی بہن نے کہا کہ تم نا پاک ہواوراہے سوائے پاک لوگوں کے کوئی نہیں چھوتا اُٹھو عسل یا وضوکر و عمر نے اٹھ کے وضو کیا اور سور ہ کا کہ ہ

﴿ انتي انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري ﴾

درمیں بی الله بهول کر سوائے میرے کوئی معبود تبین میری عبادت کراور میری یادے لیے تماز قائم کر''۔

يرْها عمر مُعَالِينَا في كمها كه مجھ محمد منافقيًّا كاراسته بناؤ۔

## كر طبقات اين سعد (صنوم) كالمستخدي اور معابد كرام المراح عمر وفي الدفو بارگاه نبوت مين : حضرت عمر وفي الدفو بارگاه نبوت مين :

بیان کرخباب کو فقری سے نکل آئے اور کہا کہ عمر تفاید عمر میں خوشخری ہوئیں اُمید کرتا ہوں کہ رسول اللہ مقالیم کی شب پنجشنبہ کی دُعاتمہارے ہی لیے قبول ہوئی: اللّٰہم اعن الاسلام بعمر بن النحطاب او بعمر و بن هشام. (اے الله اسلام کوعمر بن الخطاب یا عمر و بن بشام سے عزت دے )۔

رسول الله منافیق اس مکان میں تھے جو کوہ صفا کے دامن میں تھا' عمر شکاسٹو اس مکان میں آئے۔وروازے پر حمزہ وطلحہ شکاسٹونا اور چنداصحاب رسول الله منافیق تھے۔ جب حمزہ شکاسٹون نے کہا تو یہ قوم (مسلمین) عمر شکاسٹون نے ڈری حمزہ شکاسٹون کے کہا'اچھا میر عمر میں۔اگر اللہ کوعمر کے ساتھ خیرمنظور ہوگی تو وہ اسلام لا کیں گئاور نبی شکافیق کی پیروی کریں گے اور اگروہ اس کے سواکوئی اور ارادہ کریں گئو ہمیں ان کافل کردینا آسان ہوگا۔

نی مَنَا ﷺ اندراس حالت میں ہے کہ آپ پروتی نازل ہور ہی تھی پھر با ہر عمر شی اندرکے پاس تشریف لائے۔آپ نے اچھی طرح آن کی جا دراور تلوار کی پیٹی کو پکڑلیا اور فر مایا کہ اے عمر اتم اس وقت تک بازند آؤگے جب تک کہ اللہ تمہارے لیے رسوائی اور عذاب نازل نہ کرے جبیا کہ اس نے ولید بن مغیرہ کے لیے نازل کیا' اے اللہ سے عمر بن الخطاب ٹی بین اے اللہ ویں کو عمر بن الخطاب ٹی ایس وہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ سے عزت وے۔ عمر نے کہا کہ عمل گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں وہ اسلام لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ شاکھ گا ہر نکلئے۔

## قبول اسلام مين جاليسوال نمبر:

ز ہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تف مد رسول الله منافق کے دارالا رقم میں داخل نہ ہوئے اور چالیس یا چالیس سے مرحوں اور عورتوں کے بعد جوان کے قبل اسلام لا بچکے تھے مسلمان ہوئے۔ رسول الله منافق کے شام کو کہا تھا کہ اے الله دونوں آدمیوں عمر بن الخطاب یا عمرو بن الہشام میں سے جو تیرے نزدیک ڈیادہ محبوب ہواس سے اسلام کوعزت دے۔ جب عمر میں الہشام میں الہشام عمر میں تاریخ کے سلام سے آسان دالے بھی خوش ہوئے۔ عمر میں مان میں بیات میں بیات میں ہوئے۔

سعیدین المسیب و التعلیات مروی ہے کہ جالیس مرداور دس عورتوں کے بعد عمر اسلام لائے عمر میں مذو کے اسلام لانے ہی سے اسلام مکے میں ظاہر ہوا۔

صہیب بن سنان سے مروی ہے کہ جب عمر شی ہوئا۔ اسلام لائے تو اسلام ظاہر ہوااور علانیہ اس کی دعوت دی جانے گئی۔ ہم لوگ حلقہ کر سکے بیت اللہ کے گرد بیٹھے۔ ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا ، جس نے ہم پریختی کی اس سے ہم نے بدلہ لے لیا اور وہ بعض با تیں جنہیں وہ لا تاتھا ہم نے اس کا جواب دیا۔ عبداللہ بن تعلیہ بن صعیر سے مروی ہے کہ عمر شی ہوئی پینتالیس مردوں اور گیا رہ عور توں کے بعدا سلام لائے۔

### حضرت عمر فني الدعه كاس ولا دت:

اسامد بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب میں مدر کو کہتے سنا کہ میری ولا دست

> عبدالله بن مسعود فقاط عند مروى ب كه چب سے عمر فقاط اسلام لائے ہم لوگ برابر غالب رہے۔ نماز کے لئے بیب الله در کھلانا:

محمہ بن عبید نے اپنی حدیث میں کہا کہ ہم نے اپنے کواس حالت میں ویکھاتھا کہ عمر کے اسلام لانے تک بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت ندھی' جب عمر میں ہواسلام لائے تو انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کی' یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں نماز کے لیے چھوڑ ویا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی افر نے کہا کہ عمر جی افرو کا اسلام فتح تھی' ان کی ہجرت مددتھی اور ان کی خلافت رحمت تھی' ہم نے اپنی وہ حالت دیکھی ہے کہ عمر میں افراق کا سلام لائے تک ہم لوگ بیت اللہ بیس نماز نہیں پڑھ کے تھے۔ جب عمر میں افراق انہوں نے لوگوں سے جنگ کی ۔ یہاں تک کہ ان لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بیت اللہ بیس نماز دوھی۔

### در بار مبوت سے فاروق کالقب:

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ ابن شہاب نے کہا کہ بمیں معلوم ہوا ہے کہ الل کتاب ہی سب سے پہلے مخص تھے جنہوں نے عمر شاہد کو فاروق کہا۔ مسلمانوں نے بید لقب انہیں (الل کتاب) کے قول سے اختیار کیا تھا ہمیں بینیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ مثل اللہ علی اللہ مثل اللہ مثل اللہ علی فرمایا۔ نہ ہمیں بیمعلوم ہوا کہ ابن عمر شاہد کے منا قب صالحہ میں فرکیا جاتا اور ان کی عدح وثالث کی جاتی تھی۔ راوی نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ جمیں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ سے کہ رسول اللہ مثاب کے اللہ مثابی کے اللہ مثابی کہا کہ میں معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عمر شاہدی کہا کہ سے اسپینے وین کی تائید کر۔

ابوب بن موی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِیَّا نے فر مایا اللہ نے فق کوعمر میں مدے قلب وزبان پر کیا ہے اوروہ فاروق بین کداللہ نے ان کے ذریعے سے فق و باطل میں فرق کردیا۔

ا بی عمر بن ذکوان سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ نئائیا سے بوچھا کہ عمر بنکاہیؤ کا نام فاروق کس نے رکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی مُظافِقاً نے۔

### انجرت:

ابن عمر جی دین اجازت و دی تو مسلمان گروہ درگروہ موکر نکلنے سکے۔مردا یک دومرے کو ساتھ لے لیتے اور روانہ ہوجاتے عمر وعبداللہ (راویوں) نے کہا کہ ہم نے نافع (راوی) سے پوچھا کہ (وہ لوگ) پیادہ تھے یاسوار انہوں نے کہا دونوں ( لینی پیادہ بھی سوار بھی ) اہل استطاعت سوار تھے جو باری باری بیٹھتے اور جنہیں

كر طبقات ابن سعد (صدوم) كالمن المحال 
سواری ندملی وہ بیادہ جارہے تھے۔

### حفرت عمر فنكالدعر ججرت كے سفرير

عمر بن الخطاب می استاد نے کہا کہ میں نے اور عیاش بن ابیر بیعہ اور ہشام بن العاص بن واکل نے اضاء ہ بی غفار کی حجا ڑیوں میں طنے کا وعدہ کیا۔ ہم لوگ پوشیدہ نکلتے تھے ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص وعدے کے مقام سے بچٹر جائے تو دوسرے جو اضاء ہ بنی غفار کے پاس صبح کریں چلے جائیں۔ میں اور عیاش بن ابی ربیعہ روانہ ہو گئے ہشام بن العاص روک لیے گئے اور ان لوگوں کے فتنے میں پڑھے جب ہم العقیق میں پنچ تو وہاں سے العصبہ کی طرف بلیٹ کے قبامیں آئے اور رفاعہ بن عبد المنذ رکے باس اُترے۔

## عياش بن الي ربيعه:

عیاش بن ابی ربیعہ کے پاس ان کے دونوں اخیافی بھائی ابوجہل اور حارث فرزندان ہشام بن مغیرہ آئے۔ان کی مال اساء ہنت مخربہ بنی تمیم میں سے تھی۔ نبی مُنافِظُم اب تک کے بی میں تھے' آپ روانہ نبیں ہوئے تھے۔

ابوجہل اور حارث بہت تیز چل کے قبامیں ہمارے ساتھ پنچ عیاش ہے کہا کہ تمہاری ماں نے نذر مانی ہے کہ'' جب تک تمہیں دیکھ خدلیں گی کہیں سائے میں نہیٹے میں گی خسر میں تیل لگا ئیں گی''۔عمر حن الله نے کہا کہ'' واللہ بےلوگ تمہیں یہاں سے والیں نہیں کررہے ہیں بلکہ تمہارے دین ہے تمہیں بھیررہے ہیں'لہذااہے دین کے لیے خوف کرو''۔

عیاش نے کہا کہ ملے میں میڑا مال ہے شاید میں اسے لے سکوں تو اس سے ہمارے لیے قوت ہوجائے گی اور میں اپنی ماں کی شم بھی پوری کر دوں گا وہ ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے ضجنان میں پہنچ کے بیا پنی سواری سے اتر پڑے اور ان کے ساتھ وہ دونوں بھی اتر پڑے۔ رسی سے باندھ کے دونوں ان کو کئے میں لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ اپنے بے وقو فوں کے ساتھ ایسا ہی کروٴ اہل مکہ نے انہیں قید کر دیا۔

### ابوبكروعمر شار النظاك مابين عقدموا خاة:

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول الله منافیظ نے ابو برصدیق اور عمر بن الخطاب جی دین کے درمیان عقد مواخا ق فرمایا۔

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے عمر بن الخطاب اور عویم بن ساعدہ میں مناک درمیان عقد مواخاۃ فر مایا۔ عبدالواجد بن ابی عون سے مروی ہے کہ رسول الله منافیقی نے عمر بن الخطاب اور عثبان بن مالک کے درمیان عقد مواخاۃ

کہاجا تاہے کے عمر اور معاذبن عفر اس شن کے درمیان بھی عقد مواخاۃ ہوا تھا۔

عبيدالله بن عبدالله بن عتبه سے مروی ہے كه مدينے بين عمر بن الخطاب شئاشة كامكان رسول الله مَا يُقِيَّمُ كي عطا كرده زيين

يرتقاب

فرمايابه

## ر طبقات ابن سعد (صنه وم) مسلام المسلم المسل

لوگوں نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب میں ہیؤ بدر واحد وخندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ منگا ہیؤ کے ہمر کا ب خاضر ہوئے' متعد دسرایا میں بھی شریک ہوئے'جن میں بعض کے وہ امیر بھی تھے۔

ا بی بکر بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ شعبان سے چین رسول اللہ مثلاثیا نے عمر بن الخطاب بن الدور کو تین آ دمیوں کے ہمراہ تربیہ میں قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ کی جانب بطور سربید وانہ کیا۔

بریدة الاسلمی سے مروی ہے کہ رسول الله مالی الله مالی خیبر کے میدان میں اترے تو آپ نے محملاً اعمر بن الخطاب می استاء کو دیا۔

## حضرت عمر ضی الدون کو عمرے کی اجازت اور حضور عَلَائلاً کی نصیحت

ابن عمر میں شن سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے نبی منگائیٹیا سے عمر ہے کی اجازت جا ہی تو آپ نے فرمایا 'اے برا درمن! ہمیں جمی دعائے صالح میں شرکیے کر لینا اور ہمیں فراموش نہ کرنا۔

ولید بن ابی ہشام سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب میں منافیظ ہے عمرے کی اجازت جا بی اور کہا کہ میں جانا چا ہتا ہوں' آ پ نے انہیں اجازت دی۔ جب عمر میں مور آ پ سے اجازت لے کے پھرے تو آ پ نے انہیں بلایا اور فر مایا کہ اے میرے بھائی کسی قدر ہمیں بھی اپنی دعامیں شامل کر لینا اور ہمیں فراموش نہ کرنا۔

## حضرت عمر مِني اللهُ في ما مز د كي فراست صديقي كي دليل:

ابی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود طی ایونے فر مایا کہ سب سے زیادہ صاحب فراست تین آ دمی ہیں۔
ابو بکر طی ایونو عمر میں ایونو کے بارے میں (جوانہیں خلافت کے لیے نامز دکر گئے) مولیٰ علیشک کی بیوی جس وقت انہوں نے (اپنے والد حضرت شعیب علیشک سے ) کہا کہان کو ملازم رکھ لیجئے اور یوسف علیشک کی بیوی نے آ ٹارسعادت بیچان لیے )۔
خلافت کے لئے نامز دگی:

عائشہ شیں بین اللہ اسل میں ہے کہ جب میرے والد کی علالت میں شدت ہوئی تو ان کے پاس فلاں فلاں شخص آئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ اکل جب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو اس کا کیا جواب ویں گے کہ آپ نے ہم پر ابن الخطاب کوخلیفہ بنایا ہے

عائشہ تناشفائے مروی ہے کہ جب ابوبکر تناسفہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے عمر تناسفہ کوخلیفہ بنایا' ان کے پاس علی اور طلحہ تناسفہ کو اور دریافت کیا گئی ہے کہ جب ابوبکر تناسفہ کی دریاؤں نے کہا عمر تناسفہ کو دونوں نے کہا کہ چرآ پاپ کے رب کو کیا جو اب کے انہوں نے کہا کہ کیا تم ونوں مجھے اللہ سے ڈراتے ہو' اس لیے کہ میں تم دونوں سے زیادہ اللہ کو اور عمر تناسفہ کو جانتا ہوں۔ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں نے ان پراس مخص کوخلیفہ بنایا جو تیرے اہل میں سب سے زیادہ بہتر تھا۔

محمہ بن تمزہ بن عمرو نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکرصدیق جی ہوئد کی وفات ۱۳۲ جمادی الاخری <u>سامے</u> بروز سہ شنبہ سر شام ہوئی ۔عمر میں ہوئی دغر ابو بکر میں ہوئات کے روز سہ شنبے کی صبح کوخلا دنت قبول کی ۔ \*\* عزا

سبدنا فاروق اعظم مى الدعه كا خطبه خلافت:

حسن سے مروی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ عمر میں ہوئے نے سب سے پہلے جو خطبہار شاوفر مایا پیر تھا کہ انہوں نے اللہ کی حمدوثا کی اللہ کی اللہ کی حمدوثا کی پھر کہا کہ اما بعد میں تہمارے شامل حال کر دیا گیا' اور تم میر سے شامل حال کر دیا گئے۔ میں اپنے دونوں صاحبوں کے بعد تم میں خلیفہ ہوگیا' جو شخص ہمارے سامنے ہوگا ہم خود ہی اس کا کام کریں گے (یعنی اس کے معاملات و مقد مات کی سامت خود ہی کریں گے اور جو اور جب ہم سے دور ہوگا تو ہم اہل قوت وا مانت کو والی بنا تمیں گے جواچھائی کرے گا ہم اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کریں گے اور جو برائی کرے گاہم اس کے ساتھ زیادہ اچھائی کریں گے اور جو برائی کرے گاہم اس سے سرزادیں گے اور اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت کرے۔

جامع بن شداد نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر میں دیے منبر پر پڑھ کے سب سے پہلے جو کلام کیا تھا وہ بیتھا کہ اے اللہ میں بخت ہوں البذا مجھے زم کردے۔ میں کمزور ہوں مجھے تو انا کردے اور میں بخیل ہوں مجھے تی کردے۔

جامع بن شداد نے اپنے کسی قرابت دار ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب میں ہود کو کہتے سا کہ تین کلمات ہیں کہ جب میں انہیں کہوں تو تم لوگ ان پرآ مین کہوا ہے اللہ میں ضعیف ہوں لہذا جھے تو ی کر دے اے اللہ میں سخت ہوں لہذا جھے زم کر دے اوراے اللہ میں بخیل ہوں لہذا جھے تی کر دے۔

تد فین صدیق کے بعد خطبۂ فاروقی:

حمید بن ہلال نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے جوابو بکرصدیق شاہد کی وفات میں موجود تھے خبر دی کہ جب محر بن اندان کے دفن سے فارغ ہوئے آئوں نے ان کی قبر کی مٹی سے اپناہا تھ جھاڑا 'پھراپئی جگہ پر خطب کے لیے گھڑے ہوئے اور فر مایا کہ اللہ نے ملا لوگوں کو میر سے ساتھ شامل کیا اور مجھے تمہار سے شامل کیا ۔ اس نے مجھے میر سے دونوں صاحبوں کے بعد باتی رکھا 'والتہ تمہارا جو معاملہ میر سے ساتھ شامل کیا اور مجھے تمہار سے تقلم کے والی نہ ہوگا 'اور جو معاملہ میر می نظروں سے باہر ہوگا تو میں اس میں امانت میر سے ساتھ اپنی کوشش صرف کروں گا 'اگر لوگ احسان کریں گے تو میں بھی ضرور ضرور ان کے ساتھ اجسان کروں گا 'اور اگر بدی کریں گے تو میں بھی ضرور ضرور ان کے ساتھ اجسان کروں گا 'اور اگر بدی کریں گے تو میں جھی زیادہ نہ کیا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور انہیں سزادوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھوڑیادہ نہ کیا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے بدی کریں گے تو میں ضرور ضرور انہیں سزادوں گا۔ راوی نے کہا کہ واللہ انہوں نے اس پر پچھوڑیادہ نہ کیا یہاں تک کہ دنیا کو چھوڑ گئے

کر طبقات این سعد (صنوم) کال می کاروسی کال کی کاروسی کا اور محالی کی کاروسی کیا )۔ (یعنی جوکہاوئی کیا)۔

قاسم بن محمہ سے مروی ہے کہ تمرین الخطاب بن الفطاب بن المفاب بن الفطاب بن ال

## حفرت عمر في الدفور كے لئے بيت المال سے حصد

احف ہے (اور دوسرے طرق ہے بھی) مروی ہے کہ ہم اوگ عمر شاہدنے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے کہ ایک جاریہ (لونڈی) گزری کوگوں نے کہا کہ امیرالموشین کی کوئی سرینہیں ہے اور نہ وہ ان کے لیے طال ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ بھر اللہ کے مال میں کون سامال ان کے لیے طال ہے۔ اس جازیہ کے بال میں کون سامال ان کے لیے طال ہے۔ اس جازیہ کے بہتے کی در بھی کہ ہمارے پاس قاصد آیا اور ہمیں بلایا ہم ان کے پاس آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا کہ ہم نے کہا کہ ہمران کے لیے اللہ کے مال میں امیرالموشین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ امیرالموشین کی سریہ ہے۔ وہ کہتے کہ وہ امیرالموشین کی سریہ ہم نے کہا کہ ہمران کے لیے اللہ کے مال میں امیرالموشین کی سریہ ہمران کے لیے اللہ کے مال میں اور ہوں نے کہا طال ہے؟ انہوں نے (عمر نے ) فرمایا کہ میں جو چیز طال ہے وہ اللہ کا مال ہے ہم نے کہا کہ ہمران کے لیے اللہ میں ) دو جوڑے کا طال ہیں (ایک جوڑا) ایک چا و دراورا یک ہمین کر ایش کے میں اورایک جوڑا کہ ہمیں ہم نے کہا کہ ہو اور نہ اس کے تھیں فران کے میں اور ایک جوڑا کہ کہ ہوئی ہے جو نہ توان کے امیر وں کی مواور نہ ان کے فقیروں کی ہوئی ہے جو نہ توان کے امیر وں کی ہواور نہ ان کے فقیروں کی ہوئی ہے جو نہ توان کے امیر وں کی مواور نہ ان کے فقیروں کی ہوئی ہوئی ہوئی ہیئے گا۔

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئی نے فر مایا کہ میں نے اللہ کے مال میں اپنے آپ کو بمنز لہ مال میں رکھا ہے کہ اگر میں غنی ہوں تو (اس مال سے) بچوں اور اگر فقیر ہوں تو (اس میں ہے) اصول کے موافق کھاؤں (قرآن مجید میں مربی بیٹیم کا بھی تھکم ہے) وکیع نے اپنی حدیث میں (اتنااور) کہا کہ پھراگر مال دار ہوجاؤں تو اداکر دوں۔

عمر شی افغا سے مروی ہے کہ فرمایا: میں نے اپنی طرف سے اللہ کے مال کو بمز لہ مال یکتیم رکھا ہے۔ اگر میں غنی ہوں تو اس مال سے بچوں اورا گرفقیر ہوں تو اصول کے مطابق اُس میں سے کھا ؤں۔

ا بی وائل سے مروی ہے کہ عمر میں میں نے اللہ کے مال کو بمنز لہ مان بیٹیم قرار دیا ہے جوغنی ہووہ پر ہیز کرے اور جوفقیر ہووہ اصول کے موافق کھالے۔

عروہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مون نے فر مایا کہ اس مال میں سے میرے لیے صرف اتنا ہی حلال ہے جتنا میں اسے ذاتی مال سے کھا تا تھا۔

## كر طبقات ابن سعد (صنوم) كالمن المنظم 
عمران ہے مروی ہے کہ عمر ٹی شور کو جب ضرورت ہوتی تو وہ محافظ بیت المال کے پاس آتے اوراس سے قرض لے لیتے اکثر تنگی ہوتی 'محافظ بیت المال ان کے پاس آ کر نقاضا کرتا اور ان کے ساتھ ہولیتا تو وہ اس سے حیلہ کرئے ( کہ فلاں وقت دول گا)اوراکٹر ان کی تخواہ ککتی تو وہ اسے اداکر دیتے تھے۔

### بيت المال سيشهد ليني مين آپ كاتقوى:

براء بن مبرور کے کئی فرزند سے مروی ہے کہ ایک روز عمر شاہدہ نکل کے منبر کے پاس آئے 'وہ کچھ بیار سے ان سے شہد کی تعریف کی گئی ( کہ اس مرض میں مفید ہے ) اور بیت المال میں ایک غلّه (وزن شہد ) ہے انہوں نے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے اس کی اجازت دو ( توخیر ) ورنہ وہ مجھ برحرام ہے۔لوگوں نے انہیں اس کی اجازت دی۔

### عاصم بن عمر رسى الذعذ كے ليے نفقه:

عاصم بن عمر میں ہوئے ہے کہ عمر میں ہونے نے میرے پاس برفا کو بھیجا میں ان کے پاس آیا تو وہ فجر یا ظہر کے لیے اپنی جانمان پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس مال کواس کا والی بینے کے قبل بھی بغیر حق کے طلال نہیں سمجھتا تھا اور جب سے اس کا والی ہوا ہوں بالکل اے اپنے اوپر حرام بھی نہیں سمجھتا ہوں میری امانت عود کر آئی۔ میں نے تہمیں اللہ کے مال میں سے ایک مہینے تک نفقہ دیا ہے اور میں تمہمیں زیادہ دینے والانہیں ہوں کیکن میں تمہاری مددا ہے الغابہ کے (باغ کے ) پھل ھے کروں گا' اسے کا نے لواور نجی اور میں تمہمیں زیادہ دینے والانہیں ہوں کیکن میں تمہاری مددا ہے دوہ کوئی چیز بغرض تجارت خرید ہے تو تم بھی اس کے شریک ہوجاؤ' جب وہ کوئی چیز بغرض تجارت خرید ہے تو تم بھی اس کے شریک ہوجاؤ' اور نفع اسے اور اینے اہل وعیال پرخر ہے کرو۔

### اینے خاندان کے نفقہ میں احتیاط:

حسن میں میں میں میں میں ہوئے ہے کہ عمر بن الحطاب میں میں نے ایک وبلی لڑی کو دیکھا کہ کو دتی جا رہی ہے۔ بوچھا یالڑی کس کی ہے۔ عبداللہ بن عمر میں ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ میری کس کی ہے عبداللہ نے کہا کہ میری کس کی ہے بازی کے عبداللہ نے کہا کہ میری کس کے بیٹی! فرمایا: اس کا میصال کیوں کر ہوا۔ عرض کی آپ کے عمل سے کہ آپ اسے نفقہ نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں تمہارے بچوں کی وجہ سے میا میدنہ دلاؤں گا کہ میں تمہارے بچوں پر وسعت کردوں گا۔

## لباس وخوراك مين حضور مَلَا يَنْتُمْ كَي اتباع:

مصعب بن سعد سے مُروی ہے کہ حضہ بن عمر جی این الدستے کہا (بروایت بزید) یا آمیرا آلمونین (اور بروایت ابواسامہ) اے والد اللہ نے آپ کوخوب رزق دیا اور زمین کوآپ پر فتح کر دیا مال بہت کر دیا اگر آپ اپنے کھائے میں باریک الاور نمین کوآپ پر فتح کر دیا مال بہت کر دیا اگر آپ اپنے کھائے میں باریک کورسول اتا جو اسے کراتا ہوں۔ کیا تہمیں یاوئیں کدرسول اللہ مثالیق کم کی دندگی گزار تے تھے وہ برابرائیس یاودلاتے رہے بیہاں تک کدوہ رودی۔ پھر فر مایا کہ میں نے تم سے کہا تو میں ضروران دونوں (حضرات یعنی رسول اللہ مثالیق اور ابو کر جی دول کی مشقت کی زندگی

کر طبقات این معد (صبوم) میں شرکت کروں گا کہ شاید میں ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کی راحت کی زندگی میں بھی (جوآخرے میں ہے) شریک ہوجاؤں۔ حضرت حفصہ میں ادائی کی درخواست کا جواب:

حسن میں ہوں سے مروی ہے کہ لوگوں نے عصد میں ہوں ہے کہا کہ وہ اپنے والد سے کہیں کہ وہ اپنی زندگی میں بچھ تو راحت کریں انہوں نے کہاا ہے باپ! یا اے امیر المونین! آپ کی قوم نے مجھ سے گفتگو کی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں زمی کردیں (لعنی راحت اٹھا ئیں) انہوں نے جواب دیا کہتم نے اپنی قوم کی خیرخواہی کی اور اپنے باپ کی بے وفائی۔ بیت المال سے تجارتی قرض لینے سے انکار

 www.islamiurdubook.blogspot.com طبقات ابن سعد (صنه من اورما المسلام المسلم المسل

خوراک میں سادگی:

حسن سے مردی ہے کہ ابوموی اہل بھرہ کے ایک وفد کے ساتھ عمر میں ہوئی تعدید کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روز اندعمر میں ہوئی تعدید کے پاس جانے تھے کہ ان کے لیے تین روٹیاں ہوتی تھیں ۔ بھی تو ہم نے بطور سالن کے روغن زینون پایا ' بھی تھی پایا' بھی دودھ' بھی خشک کیا ہوا گوشت جو ہار کیک کر کے اہال لیا جاتا تھا۔ بھی تازہ گوشت اور بیم ہوتا تھا۔

انہوں نے ایک روزہم سے فرمایا کہ اے قوم! میں اپنے کھانے کے متعلق تم لوگوں کی نا گواری و ناپیندید کی محسوں کرتا ہوں اگر میں چاہوں تو تم سب سے اچھا کھانے والا'تم سب سے اچھی زندگی بسر کرنے والا ہو جاؤں 'میں بھی سینے اور کو ہان کے سالن سے اور باریک روٹیوں کے مزے سے ناواقف نہیں ہوں لیکن میں نے جل وثناء کا ارشاد سنا' جس نے ایک قوم کو ان کے کسی کام پر جوان لوگوں نے کیاعار دلائی ہے' اس نے فرمایا

﴿ انهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استبتعتم بها ﴾

''( تم لوگ اپنی پاکیزہ چیزیں ) اپنی حیات دنیا میں لے جا چکا اورتم ان سے فائدہ اٹھا پیکے اس لیے حیات آخر میں تمہارا حصہ باتی نہیں رہا''۔

## حكام كى طرف سے وظیفه كامطالبه:

ابوموی نے ہم سے گفتگو کی کم لوگ امیر المومنین ہے کہو کہ بیت المال ہے ہمارے لیے وظیفہ مقرر فرمادین ہم لوگ برابر
ان سے کہتے رہے انہوں نے فرمایا کہ اے گروہ حکام! کیا تم لوگ اس چیز پر راضی نہیں ہوجس پر جس راضی ہوں ان لوگوں نے کہا کہ
اسے امیر المومنین! مدینہ ایسی زمین ہے جہاں کی زندگی ہخت (اور تکلیف کی) ہے۔ ہم لوگ آپ کے کھانے کو اس قابل نہیں سیجھتے کہ
سیر شی کر سکے اور اسے کھایا جائے 'ہم لوگ ایسی زمین میں ہیں چوسر سیزوشا داب ہے ہمار اامیر رات کا کھانا کھلاتا ہے اور اس کا کھانا
کھانے کے قابل ہوتا ہے۔
کھانے کے قابل ہوتا ہے۔

## وظیفه کی منظوری:

عمر شین سفت نے تھوڑی ویر کے لیے سرجھکالیا (اورغور کرنے گئے) پھراپنا سراٹھایا اور فرمایا کہ'' ہاں میں نے تہارے لیے

بیت الممال سے روز اندو وبکریاں اور دو جریب (ایک پیانہ) مقرر کیا ۔ ضبح کے کھانے کا وقت ہوتو ایک بکری ایک جریب کے ساتھ

کام میں لا وُ۔ اور تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ ۔ پھر پانی منگا کے پیواور دو پانی اپنے دائنی ظرف والے کو پلاؤ جواس کے ساتھ متصل ہو

پھرا بنے کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ۔ شام کے کھانے کا وقت ہوتو بقیہ بکری جریب کے ساتھ تم اور تمہارے ساتھی کھاؤ' پانی منگا

کے بیو و کھوڈ خبر دار' لوگوں کا ان کے گھروں میں پہیٹ بھرو' ان کے عیال کو کھلاؤ' کیونکہ لوگوں کو تمہارا دو تھی انا ج دے دینا نداخ جھے
اخلاق بیدا کرتا ہے اور ندان کے بھوکے کو سیر کرتا ہے' واللہ اس پر بھی میں خیال کرتا ہوں کہ جس اراضی سے روز اندو و بکریاں اور دو
جریب لی جا کیں گی تو یہ تیزی ہے اس کو بر بادی کی طرف لے جا کیں گی۔

## ر طبقات این سعد (صدیم) می این سعد (صدیم) می این سعد (صدیم) می این سعد (صدیم) اور صابه کرام گارا در احدیمان اور صابه کرام گارا در احدی کی وجه:

حید بن ہال ہے مروی ہے کہ حفص بن ابی العاص عمر وی ہے کہ حفا نے میں موجود ہوتے تھ مرکھاتے نہ تھے۔ ان ہے عمر وی ہے کہ حفائا عمر وی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا کھانا خراب اور سخت ہے اور میرے لیے عمرہ کھانا تارہ ہیں ہارے کھانے ہے کہا گہ آپ کا کھانا خراب اور سخت ہے اور میرے لیے عمرہ کھانا تیارہ ہیں اس میں ہے اور کہ اس کے بال دور کر دیئے تیارہ ہیں اس میں ہے ان کہ اس کے بال دور کر دیئے جا کمیں (لیعنی صاف کر کے بکا دی جائے) آئے کے متعلق تھم دول کہ وہ کیڑے میں چھان ڈالا جائے اور اس کی باریک روٹی پکائی جائے میں ایک صاغ (ساڑ ھے تین کلو) کشمش کا تھم دول کہ وہ کی میں رکھ کے اس پر پائی ڈالیس کہ سے کے وقت اس کی پیر مگت نظر آئے جیسے ہرن کا خون ۔ حفو بین میری جان ہے کہا کہ میں مجھا ہول کہ آپ آ رام کی زندگی ہر کرنا جانے ہیں۔ فر مایا ہے شک متم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر مجھے اپنے حسنات کا سلسلیڈوٹ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں تہاری داھت کی زندگی ہیں ضرور شرکت کرتا۔

ر بھے بن زیاد حارثی ہے مروی ہے کہ وہ قاصد بن سے غمر بن الخطاب جن دنو کے پاس آئے انہیں ان کی دیئے وطریقہ مجیب معلوم ہوا اور عمر دی دیوں سے سخت وخراب کھانے کی جوانہوں نے کھایا تھا شکایت کی اور عرض کی بیا میر المونین آپ عمدہ کھانے 'عمدہ سواری اور عمدہ لباس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

## امير المومنين اوررعايا كي مثال:

عمر تی ہوئے نے کاغذ (مثل) اٹھایا جوان کے پاس تھا اور اس کواپ سر پر مارا اور کہا دیکھو واللہ میں تمہیں بیٹیں سجھتا کہ تم نہیں سجھتا کہ تم میں کوئی خیر ہے' کیا تم جانتے ہو کہ میری اور ان (رعایا) کی کیا مثال ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی اور ان کی کیا مثال
ہے (بیان فرما ہے) فرمایا: اس کی مثال ایک جماعت کی ہے جس نے سفر کیا اور اپنے اخراجات اپنی ہی تو م کے کسی شخص کے سپر د کردیے اور اس سے کہدویا کہ ہم پرخرج کرنا' کیا اس کے لیے بے حال ہے کہ وہ اس مال میں سے اپنے لیے کرلے ۔ انہوں نے کہا
اے امیر الموشین انہیں ۔ فرمایا کہ میری اور ان (رعایا) کی ایس ہی مثال ہے ۔ میں نے تمہارے عمال کو اس لیے تم پر عامل نہیں بنایا
کہ وہ تمہارے منہ پر ماری یا تمہاری آ برواور تمہارا مال لے لیں' میں نے انہیں اس لیے تم پر عامل بنایا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب
کی گا ہے اور تمہارے کے میں اس کا بدار سے اور اس کا عامل کسی طرح کا بھی ظلم کرے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اس

## رعاما سے حسن سلوک کا حکم نامد

عمرو بن العاص می الله نے کہا کہ اے امیر المونین ! کیا آپ نے غور فر مالیا کہ اگر کوئی امیر اپنی رعیت کے کی شخص کوتعلیم کے طور پر مارے قوآپ اس سے بھی قصاص لیس گے؟ عمر می اللہ نے کہا کہ کوئی وجہبیں کہ میں اس سے قصاص نہ لوں میں نے رسول

## كِ طَبِقاتْ ابْنِ سعد (صنيوم) كِلْ الْفِلْ الْمُولِينُ اور صحابِ كُلامُ اللهِ مِنْ اور صحابِ كُلامُ اللهِ

الله مَثَاثِیَّا کودیکھا کہ آپ اپنی ذات سے قصاص لیتے تھے۔عمر شاہئونے امرائے شکر کولکھا کے مسلمانوں کو مارکر ذلیل نہ کرنا اور نہ اخییں محروم کرکے نافر مان بنانا' انہیں تھاج بناکے فتنے میں نہ ڈالنا اور نہ انہیں جھاڑیوں میں اتارکرضا کع کرنا۔

### اميرالمومنين كاخطاب دياجانا:

لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مَالِیْدِیم کی وفات ہوئی اور ابو بکر صدیق جی ایک گئے تو انہیں خلیفہ رسول اللہ مَالِیْدِیم کہا جاتا تھا۔ ابو بکر می ایف کی وفات کے بعد عمر بن الخطاب می ایند خلیفہ بنائے گئے تو انہیں خلیفہ خلیفہ رسول اللہ مَالِیدِیم کہا جائے گہا کہ عمر می ایند کے بعد جو شخص آئے گا اسے خلیفہ رسول مَالِیدِیم کہا جائے گا تو بہطویل ہوجائے گا ہم مالی کہا گیا مسلمانوں نے کہا کہ عمر می ایند کے بعد جو شخص آئے گا اسے خلیفہ کو بکارو اور جس سے بعد کے خلفاء بھی بکارے جائیں۔ رسول اللہ مالیدِیم کے اور جس سے بعد کے خلفاء بھی بکارے جائیں۔ رسول اللہ مالیدِیم کی بیارے اللہ مالیدِیم مومن بیل اور عمر شیادہ ہمارے امیر ہیں۔ الہذا عمر جی اید امیر المومنین بکارے گئے وہ پہلے محص ہیں جن کا بینام رکھا گیا۔

اقرلبات فاروقی ضیلانئد:

وہ پہلے مخص ہیں کہ رہے الاوں آلھ میں تاریخ مقرر کی انہوں نے نبی مُلِیْقِیم کی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کوآ غاز سنہ ہجری قرار دیا۔وہ پہلے محص ہیں کے قرآن کومصاحف میں جمع کیا 'وہ پہلے محص ہیں کہ رمضان کی تراوی کا طریقہ ڈالا۔لوگوں کواس پر جمع کیا اور شہروں میں اس کے متعلق فرمان کھے۔ بیرواقعہ رمضان ۱۴ھ کا ہے۔انہوں نے مدینے میں دوقاری مقرر کیے ایک جو مردوں کونماز تراوی کیڑھائے اور دوسرا جو عورتوں کو پڑھائے۔

وہ پہلے خف ہیں کہ شراب پینے پرای کوڑے مارے اورلوگوں پر تہت لگانے والوں اوران کی نیکی میں شک کرنے والوں پر بختی کی۔ انہی نے رولیشدا کشفی کا گھر جلا دیا جواکی شراب کی دکان تھی۔ انہوں نے ربیعہ بن امیہ بن خلف ( منافق ) کوخیبر کی طرف جلاوطن کیا' وہ شراب والاتھا ملک روم میں جا کر مرتد ہوگیا۔

وہ پہلے مخص بیں کہلوگوں کی نگرانی وحفاظت کے لئے مدینے میں اپنے حلقے میں رات کے وقت گشتہ کیا اور درہ لیا اور اس مےلوگوں کی تا دیب کی ۔ان کے بعد کہا جاتا تھا کہ عمر ٹن درو کا درہ تم لوگوں کی تلوار سے زیادہ ہیب ناک ہے۔

وہ پہلے محض ہیں کہ بہت می فقوحات حاصل کیں جو بہت سے شہروں اور زمینوں پر شتمل تھیں کہ ان میں خراج اور مال غنیمت تقار انہوں نے پورے عراق کو اس کی بستیوں اور بہاڑوں کو آفر رہا تجان شہر بھرہ اور اس کی زمین الا ہواز فارس اور اجتادین کے سوا پورا شام فتح کیا۔ اجنادین ابو بکر صدیق میں مقد میں فتح ہوگیا تھا۔ عمر میں ہوئے کیا۔ اجنادین ابو بکر صدیق میں مصراور اسکادریہ فتح کیا۔ وہ اس وقت شہید کردیئے گئے کہ ان کا شکررے پر تھا اور اس کا اکثر حصد فتح کر بھی تھے۔

وہ پہلے محض ہیں کہ السواد اور ارض الجبل کی بیائش کی جوشہ انہوں نے فتح کیے ان کی زمینوں پرخراج اور اہل ذمہ پر (یعنی وہ غیر مسلم جوان کی رعایا تھے) جزید (ان کی جان وہ مال کی حفاظت و ذمہ داری کا محسول) مقرر کیا۔ دولت مندوں پر سالانہ بارہ درہم مقرر کیے اور فرمایا ایک روسیے یا اڑتا لیس درہم معتوضط پر سالانہ جھرو ہے یا چوہیں درہم اور غریب پر سالانہ تین روپے یا بارہ درہم مقرر کیے اور فرمایا ایک

www.islamjurdubook.blogspot.com طِقاتُ ابن سعد (صنوم) المسلط الم

درہم (چارآنے) ماہواران میں سے کسی کوہھی گران نہیں گزرے گا۔عہدعمر ٹنیاہ نئر میں السواداور الجبل کے خراج کی مقدار دوکروڑ دس لا کھوافی تک پہنچ گئی۔ایک وافی ایک درہم اور ڈھائی وانگ کے مساوی تھا (ایک وانگ ۲ ؍۱) درہم کے )۔

۔ وہ پہلے خص ہیں جنہوں نے کونے اور بھرے اور الجزیرے اور شام اور مصراور موصل کوشہر بنایا' وہاں عربوں کو آباد کیا۔ انہوں نے کونے اور بھرے میں قبائل کے لیے علیحدہ غلیحدہ خطےمقرر کیے۔

وہ پہلے مخص ہیں جنہوں نے شہروں میں قاضی (حاکم فو جداری ودیوانی) مقرر کیے دفتر مرتب کیا (یعنی رجٹر بنایا) اس میں لوگوں کے نام بہر تبیب قبائل درج کیے ان کے لیے مال غنیمت میں سے حصے مقرر کئے ۔ لوگوں کو حصے تقسیم کیے۔ اہل بدر کا حصہ مقرر کیا۔ انہیں غیرا ہالی بدر پرفضیات دی۔ مسلمانوں کے حصان کی قدراور اسلام میں نقذم کے لخاظ سے مقرر کیے۔ عامل کی تقرری میں احتیاطی تد ابیر:

وہ پہلے مخض ہیں کہ مصرے غلہ کشتیوں میں بھر کرسمندر کے رائے ہے الجاراور دہاں ہے مدینہ منورہ منگایا۔ عمر میں عوب اپنے کسی عامل کوکسی شہر پر مقرر کر کے بھیجتے تھے تواس کے مال کی فہرست لکھ لیتے تھے۔ انہوں نے ایک سوے زائدلوگوں کا مال جب انہیں معزول کیا تو تقییم کرالیا (لیمنی جوفہرست ابگذائی ہے بڑھاوہ لے لیا اگر چہوہ تخواہ بی ہے بڑھا' کیونکہ عامل کے لیے نفقہ ہے اور جواس سے بڑھے وہ اسے واپس کرنا جا ہے) جن کا مال تقسیم کرالیاان میں سے سعد بن الی وقاص اور الی ہر ریرہ جی پیش بھی تھے۔

عامل اصحاب رسول الله منافقيلاً مين سے کسی شخص کو بناتے ہے جیسے عمر و بن العاص معاویہ بن الی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ وی اللہ علی محال میں اللہ منافقیلاً میں سے کسی شخص کو بناتے ہے جیسے عثمان وعلی وطلحہ وزبیراور عبدالرحمٰن بن عوف میں اور ان کے مساوی لوگ اس لیے کہ ان لوگوں میں عامل بننے کی صلاحیت تھی اور عمر میں این اور ہیبت اثر انداز تھی ۔ ان سے کہا گیا کہ کیابات ہے کہ رسول الله منافقیلاً کے اکابراصحاب کووالی نہیں بناتے ۔ فرمایا: مجھے بینا پیند ہے کہ میں انہیں عمل میں آلودہ کروں ۔

عمر تفاطف نے (بروایت بعض) دارالرقیق (غلام خانه) اور (بروایت بعض) دارالدقیق (توشه خانه) بنایا تھا۔ اس میں انہوں نے آٹا ستو کھجور کشش اور حاجت کی چیڑیں رکھیں جن ہے وہ مسافر ول اور مہمانوں کی مدد کرتے تھے۔ عمر میں اند نے مکے اور مدین کے درمیانی راستوں پر بھی وہ اشیام ہیا کیں جو بے توشه مسافر کومفید ہوں اور اسے ایک منزل سے دو سری منزل تک پہنچادیں۔ مسجد نبوی کی توسیع:

عمر شین و نیمندو نے رسول اللہ متابیقیم کی معجد منہدم کی اور اس میں اضافہ کیا' اضافے میں عباس بن عبدالمطلب شیند کا مکان بھی لےلیا اور اسے وسیع کر کے بناویا' بیاس وقت کیا جب مدینے میں لوگ زیادہ ہو گئے۔انہی نے یہودکو تجازے نکال دیا اور جزیرة العرب سے ملک شام میں جلاوطن کردیا۔نجران کے نصاری کو نکال کرنواح کوفہ میں آباد کیا۔

حضرت عمر شانئه كاالجابية مين قيام:

عمر شیند صفر ۱۲ ہے میں الجابیہ گئے وہاں ہیں شب قیام کیا۔ نماز میں قسر کرتے رہے (اس کے کہ نیت پندرہ دن ہے کم تشہر نے کی تھی مگرا تفاق سے روانگی میں تاخیر ہوگئی اس لیے نماز میں قصر کرنا پڑا۔ ورندا گرپہلے ہی سے بیس دن یا پندرہ دن کے قیام کی

جمادی الا ولی <u>کاچیم</u>ی ملک شام کے ارادے سے روانہ ہوئے 'سرغ تک پنچے تھے کہ معلوم ہوا شام میں طاعون بہت زور سے پھیل گیا ہے وہاں سے والیس ہوئے 'ابوعبیدہ بن الجراح میں ہندنے اعتراض کیا۔'' کیا آپ تقدیرالہی سے بھا گتے ہیں؟'' جواب دیا۔'' ہاں' تقدیرالہی کی طرف''۔انہیں کی خلافت میں <u>اسے</u> میں عمواس کا طاعون ہوا۔اس سال تباہی کی ابتداء ہوئی' چس میں لوگوں کو قط وخشک سالی اور بھوک کی تکلیف انیس مینینے تک رہی۔

امارت م کی ذمه داری:

حسن شی اور بحرین اور شام اور الجزیرے کوشہر بنادیا۔

توشهر بنادیا۔ مسجد نبوی میں کنگر یوں کا فرش:

حسن سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے کہا ایک شئے آسان ہے جس سے میں قوم کی اصلاح کرسکتا ہوں۔وہ میرکدان کے ایک امیر کودوسرے امیر کی جگہ بدل دوں۔

عبداللہ بن ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ منافیقیم کی معجد میں جس نے (گردوغبار سے بچانے کے لیے ) کنگریاں ڈالیس وہ عمر بن الخطاب میں ہوئے دی جب مجد سے سراٹھاتے تو اپنے ہاتھ سے جھاڑتے ۔عمر میں ہوئے کنگریوں کا تھم دیا تو وہ العقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبی سنافیقیم میں بچھائی گئیں۔

حضرت خالد بن الوليداور ثني شيئة الأمن كومعزول كرنے كى وجهة

محمہ بن سیرین سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی اللہ سے نظر مالیا کہ بیں خالد بن الولید اور فٹی بن شیبان جی الن کوخرور صرور معزول کردوں گاتا کہ ان دونوں کی مدونیس کرتا تھا۔ معزول کردوں گاتا کہ ان دونوں کی مدونیس کرتا تھا۔ عبدالرحمٰن بن مجلان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی الفظاب میں ایک قوم پر گزرے جو باہم (بطور مثل) تیراندازی کررہے تھے ان میں سے ایک نے (کسی سے ) کہا کہ تم نے براکیا (یعنی غلط چلایا) عمر ہی الایا کہ بات کی برائی تیراندازی کی برائی سے زیادہ بری ہے۔

## 

فتنه مين و النه والي سي نصيحت آميز سلوك:

ليمناس تحين أورائ بقرير ورواندكرديا

عبداللہ بن بریدہ اسلی ہے مروی ہے کہ اس وفت جب کہ عمر بن الخطاب ٹئاہؤ رات کے وقت گشت کررہے تھے اتفاق ہے ایک عورت بیشعر کہدری تھی :

هل من سبيل آلي خمر فاشربها ام هل سبيل آلي نصر بن حجاج

'' آیا شراب تک پہنچنے کا گوئی راستہ ہے کہ بیں اسے پی سکوں یا نصر بن تجاج سے سلنے کی بھی گوئی راہ ہے''۔
صبح ہوئی تو انہوں نے نصر بن تجاج کو دریا فت کیا' اتفاق سے وہ بن سلیم میں سے تھا انہوں نے اسے بلا بھیجا' وہ سب سے
زیادہ خوب صورت بال والا تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ گورا تھا۔ عمر میں اسلانے اسے بال کتر وا نے کا تھم دیا' اس نے کتر وا دیے
تو اس کی پیشانی نکل آئی اور حسن اور بڑھ گیا۔ پھر عمر میں میون انہوں نے اس سے کہا کہتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
کہا س زمین پرتم میرے ساتھ ندر سہنے یاؤ کے جہاں میں ہوں' انہوں نے اس کے لیے ان چیزوں کے مہیا کرنے کا تھم دیا جوسفر کے

عبداللہ بن بریدہ اسلمی سے مروی ہے کہ ایک رات عمر ابن الخطاب میں ہوئد گشت کررہے تھے اُتھا قاوہ چندعورتوں کے پاس
سے گزرے جو با تیں کررہی تھیں ، وہ کہ رہی تھیں کہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ گوراکون ہے ایک عورت نے کہا کہ ابوذئب صبح
ہوئی تو انہوں نے اس کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی بن سیم میں سے ہے جب اسے عمر میں ہوئہ نے وہ مسب سے زیادہ
خوبصورت لکلا۔ عمر میں ہوئے نے اس سے دویا تین مرتبہ فر مایا کہ واللہ تو عورتوں کا بھیڑیا ہے 'قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں
میری جان ہے 'تو اس زمین پرمیر سے ساتھ رہنے نہ پائے جس پرمیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آ ب لامحالہ بچھے روانہ کرنے والے ہی
میری جان ہے 'تو اس زمین پرمیر سے ساتھ رہنے نہ پائے جس پرمیں ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر آ ب لامحالہ بچھے روانہ کرنے والے ہی
میری جان ہے خوبس بھیج و بیجئے جہاں آ ب نے میر سے بچان آسلمی کو بھیجا۔ غمر ہی ہوئی ہوئے اس کے لیے مناسب سامان کا تھم دیا اور
اسے بھی بھرے دوانہ کر دیا۔

محمہ سے مروی ہے کہ بریدعمر ٹی منظ کے پاس آیا تو اس کا ترکش بکھر گیا اور اس میں سے ایک کاغذ لکلا۔ انہوں نے اسے لے کریڑ ھاتو اشعار ذیل تھے:

## الطبقات ابن سعد (مقدوم) المسلك 
قلائصا هداك الله انا ٢ شغلنا عنكم زمن الحصار الله بن مين الحصار الله انا ٢ شغلنا عنكم زمن الحصار الله الله الله

فما قُائُصٌ و جدن معقلات ٣ فقا سلع محتلف البحار مقام سلع عند البحار مقام سلع كي يحيي جهال كي المعدد يكرب درياوَل كي كررگاه ب ويي سواريال بندهي تفيل جونه ليس -

قلایص من بنی سعد بن بکر ۴ واسلوا و جھینة او غفار پیسواریاں قبیلہ سعد بن بکر کی تھیں ٔ قبیلہ اسلم کی تھیں ، جہینہ کی تھیں ٔ غفار کی تھیں ۔

يعقّلهُنَّ جَعُدَةٌ مِنْ سُلَيْم ٥ معبدا يبتغى سَقَطَ العَدار تَبِيكُم كَا آدمي 'جعده' نا الكوباند صركها باربار آتا بادر المركما باربار آتا بادر المركما باربار آتا بادر المركما باربار آتا بادر المركما بادر المركم

انہوں نے فرمایا فنبلہ سلیم کے جعدہ کومیرے پاس بلاؤ۔لوگ اے لائے 'ری میں باندھ کرسوتا زیانے اس کو مارے گئے۔ ان غورتوں کے پاس جانے ہے اسے روک دیا جن کے شوہر موجود نہ ہوں۔ ...

نماز گاذِ وق وشوق

سعيدين المسيب وليتمل كهت تنفي كرعمرين الخطاب والدو وسطاشب مين نماز يبندكرت تفي

محمہ بن سیرین ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی الدور کونماز میں نسیان پیش آ جا تا تھا ' کسی کواپنے پیچھے کھڑا کر لیتے تھے کہ وہ انہیں بتادے' جب وہ شخص انہیں اشارہ کرتا تھا کہ بجدہ کریں یا کھڑے ہوجا نمیں تو کرتے تھے۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہور اونٹ کے زخم میں ہاتھ ڈال کر در مکھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ مجھ سے تیری تکلیف کو پوچھانہ جائے۔

زہری ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دورے اس سال جس سال انہیں خنجر مارا گیا فر مایا اے لوگوا میں تم سے کلام کرتا ہوں 'جوشن یا در کھے وہ اسے اس مقام پر بیان کرے جہاں اس کی سواری اسے پہنچائے اور جو یا دخہر کھے تو میں خدا کے لیے اس پر تنگی کرتا ہوں کہ وہ مجھ پر اس چیز کا بہتان خداگائے جو میں نے نہیں کہا۔

### احادیث لکھنے کے لیے استخارہ:

زہری ہے مردی ہے کہ مربن الخطاب ہی دونے احادیث لکھنے کا ارادہ فر مایا' ایک مہینے تک اللہ ہے استخارہ کیا۔ پھراس حالت میں ضبح کی کہ انہیں بقینی بات ہے آگاہ کردیا گیا تھا' انہوں نے کہا کہ مجھے ایک جماعت یاد آئی جس نے (احادیث کی ) کتاب لکھی تھی' وہ ای پرمتوجہ ہو گئے اور کتاب اللہ کو ترک کردیا۔

راشد بن سعدے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جہدو کے پاس مال لایا گیا تو وہ اسے لوگوں میں تقسیم کرنے لگے ان کے پاس لوگوں کا ہجوم ہوگیا۔ سعد بن الی وقاص دھکیلتے ہوئے آگے آئے اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ عمر جی دونے نہیں در نے سے مارااور کہا کہ تم اس طرح آمگے کہ زمین کے سلطان الٰہی ہے نہیں ڈرتے تو میں جا ہتا ہوں کہ تہمیں بتا دول کہ سلطان الٰہی بھی تم سے نہیں ڈرتا۔

## ر طبقات ابن سعد (صنيوم) المسلك المسل

عکرمہ ہے مروی ہے کہ ایک تجام جوعمر بن الخطاب میں ہوئد کے بال کا ٹنا تھا ہیبت ناک آ دمی تھا'عمر ٹنی ہوئد نے کھنکھار دیا تو تجام کا یا خانہ خطا ہوگیا۔عمر ٹنی ہوئد نے اس کوچالیس درم ولائے' وہ تجام سعیدا بن الہملم تھا۔

عمر بن الخطاب می افغ سے خلافت کے بارے میں مروی ہے کہ میرے بعد جواس امر کا والی ہوگا اسے جاننا چاہیے کہ قریب وبعید اس امر کی خواہش کرے گا' بخدا (اگر میرے زمانے میں کوئی خلافت کی خواہش کرے ) تو میں اپنی طرف ہے اس سے ضرور جنگ کروں۔

### حضرت عمر میں الدینہ کا مزاج گرامی:

محدین زید سے مروی ہے کہ علی اور عثان اور طلحہ اور زیر اور عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بنی پیٹے سب ل کے جمع ہوئے' ان میں سب سے زیادہ عمر بنی پیٹے سب باک (بے تکلف) عبد الرحمٰن بن عوف میں ہونے شخص سب نے عبد الرحمٰن بن عوف میں ہونہ ہوتا ) کیونکہ انسان طالب حاجت بن کر آتا ہے' اسے آپ کی ہینت اپنی حاجت بیان کرنے سے روکتی ہے اور وہ بغیرا پنی حاجت بیان کیے وائیں چلا جاتا ہے عبد الرحمٰن ان کے پاس گئے اور کہا اے امیر الموشین الوگوں پر زمی سیجے کیونکہ آنے والا آتا ہے' اسے آپ کی ہینت اپنی حاجت بیان کرنے سے روک دیتی ہے اور وہ والی اس میں مہیں خدا کی ہم ویتا ہوں' بج بتاؤ' کیا علی اور طلحہ وزیر وسعد میں ہیں اللہ علی اور اللہ عبن اور کو سی تی بال کی اللہ عبد الرحمٰن واللہ عبن لوگوں کے لیے زم ہوگیا تھا مگر زمی میں بھی اللہ میں اس بات کا مشورہ و بیا ؟ انہوں نے کہا جی ہاں' فر ما یا اے عبد الرحمٰن واللہ عبن لوگوں کے لیے زم ہوگیا تھا مگر زمی میں بھی اللہ سے ڈرا' پھر میں نے ان پرختی کی ' یہاں تک کہ تی عمل کی اللہ سے ڈرا' پھر میں نے کا ورک کے لیے انسوں ہے' آپ کے بعد لوگوں کے لیے انسوں ہے۔ سے صیخی تھوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھوں مال کی تقسیم :

ابن عباس جی دونوں اس مال کولوگوں ہے کہ عمر بن الخطاب میں دونوں ہے بین ارخ ہوجاتے تو لوگوں کے لیے بیٹے جاتے ۔ کوئی
اپنی حاجت پیش کرتا تو اس پرغور کرتے انہوں نے کچھنمازیں پڑھیں جن کے بعد نہیں بیٹے میں دروازے پرآیا اور پکارا اے برفا کرفا آیا تو میں نے پوچھا کیا امیر المومنین کوکوئی بیاری ہے۔ اس نے کہانہیں ہم اسی گفتگو میں سے کہ عثمان آگئے کہ فا ندر چلا گیا ' بھروہ ہمارے پاس آیا اور کہا کہ اے ابن عفان کھڑے ہوا دراے ابن عباس جی دین کھڑے ہو۔ ہم دونوں عمر جی دونوں سے نیادہ خاندان والا آگے مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا 'ہرڈھیر پر گوشت کا ایک دست تھا 'فرمایا کہ میں نے غور کیا تو مدینے میں تم دونوں سے زیادہ خاندان والا کسی کوئیس دیکھا 'تم دونوں اس مال کولوگوں میں تقسیم کردؤ اگر بچھ بڑھے تو اسے والیس کردینا۔

عثان ٹی ہونے تو ہاتھ جھاڑ ویئے (یعنی انکار کرویا) میں اپنے گھٹٹوں کے بل کھڑا ہوگیا اور کہا اگر (تقیم کرنے میں یہ مال بجائے بڑھنے کے ) کم ہوجائے تو آپ ہمیں واپس کردیں گے۔فر مایا پہاڑ کا پھر (واپس کردیں گے ) کیا یہ مال اس وقت اللہ کے پاس نہ تھا' جب محمد مَائِیْنِیْم اور ان کے اصحاب محدود مقدار میں کھاتے تھے۔ میں نے کہا کیوں نہیں تھا' اور اگر آ مخضرت مَائِیْنِم کو فتح ہوتی تو

### فكرآ خرت كاايك نمونه:

میں نے دیکھا کہ وہ رونے گئے یہاں تک کہ پچکیوں سے ان کی پسلیاں ملنے لگیں اور فر مایا میں چا ہتا ہوں کہ ریہ سب کو کافی ہو کہ میں بری ہوجاؤں 'کہ ندمیر نے ذہے کچھ ہے اور ندمیرے لیے کچھ نیچے۔

### اتباع نبوی کا ذوق:

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کے عمر بن الخطاب ٹن مدو آ کے منبر پر بیٹھے۔لوگ اٹھ اٹھ کے ان کے پاس آئے' اہل عالیہ (بینی بیرون مدینہ کے دیہات کے لوگوں) نے ساتو وہ بھی آئے عمر ٹن مدند نے انہیں تعلیم دی' اورکوئی صورت ایسی نہر ہی جو بتا نہ دی ہو' عمر ٹن مدوا ہے گھر والوں کے پاس آئے اور فرمایا' میس نے جن باتوں سے منع کیا ہے تم لوگوں نے بھی س لیا ہے' میں سمجھتا ہوں کہتم میں سے کوئی بھی میری منع کی ہوئی یا تیس کرے گا تواسے دو چند عذا ہے کروں گا' یا جیسا کہا ہو۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ تمر ٹن دوجب لوگوں کو کسی چیز ہے رو کٹا جا ہتے تو پہلے اپنے عزیز وں کے پاس جاتے اور کہتے کہ میں کسی کو (تم میں سے ) ہر گزنہیں جا ہتا کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہوجس سے میں نے منع کیا ہے سوائے اس کے کہ میں اسے دو چند سز ادوں گا۔

### فيصله كرتے وقت خوف خدا كاغلبه:

عردہ سے مروی ہے کہ جب عمر تھا ہوند کے پاس دوفریق آتے تو وہ اپنے زانو کے بل جھک جاتے اور کہتے اے اللہ ان دونوں پرمیری مدوکر' کیونکہ ان میں سے برخص مجھے دین سے ہٹانا جا ہتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ جھے میں جاہلیت کی کوئی بات باقی نہیں رہی سوائے اس کے کہ میں میہ پر وانہیں کرتا کہ میں نے کن لوگوں سے نکاح کرلیا اور کن لوگوں سے نکاح کر دیا۔

تحکم بن الی العاص التفقی سے مروی ہے کہ میں عمر بن الخطاب کے پاس بیٹیا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کیا۔ عمر شخاہ دونے ان سے پوچھا کہ تنہار سے اور اہل نجران کے درمیان کوئی قرابت ہے؟ اس نے کہا نہیں؟ واللہ میں اللہ کی تسم کھا تا ہوں کہاس کی گفتگو سے مسلمانوں کا ہرشخص جانتا ہے کہ اس کے اور اہل نجران کے درمیان قرابت ہے ۔ قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ

کر طبقات این سعد (صنیوم) کی کی کار استان اور صابه کرام کی این می در میان اور صابه کرام کی امران اور صابه کرام کی امیر المومنین اس کے اور اہل نجران کے درمیان فلاں کے قبل قرابت تھی ۔ عمر میں ہونے نے اس سے کہا کہ تھم ہر جاؤ۔ میں خود نشانوں برچل لوں گا۔

زیاد بن حدیرے مروی ہے کہ میں نے عمر میں افظاب میں اور دوروں و داراورسب سے زیادہ مسواک کرنے والا دیکھا۔ قیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں اور مایا اگر مجھے خلافت کے ساتھ طاقت ہوتی تو میں ضرور اڈان کہا کرتا۔

یجیٰ بن ابی جعدہ سے مروی ہے' عمر بن الخطاب نے کہا اگر مجھے اللّٰہ کی راہ پر چلنا نہ ہوتا یا پی بیشانی اللّٰہ کے لیے زمین پر رکھنا نہ ہوتی ' یا اس جماعت کی ہمنشینی نہ ہوتی جوعمہ ہ کلام متخب کر لیتے ہیں' جس طرح عمدہ پھل چن لیا جاتا ہے تو اللہ سے مل جاتا پسند کرتا (یعنی موت کوتر جمح دیتا)۔

عمر بن سلیمان بن ابی مثمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ شفا بنت عبداللہ نے چند نوجوا نوں کوروائی کا قصد کرتے اور آ ہنتہ با تیں کرتے ویکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تجاج ہیں۔انہوں نے کہاواللہ عمر شاہدہ جب بات کرتے تو ات زورے کہ دوسرے بخو بی من لیتے 'جب چلتے تو جلد جلد اور مارتے تو بدن وکھا دیتے تھے اور وہی سچے خاجی تھے۔

مسور بن مخزمه سے مروی ہے کہ ہم لوگ عمر بن الخطاب شاماند کے ساتھ سلکے رہتے تھے کدان سے تقوی کی سیکھیں۔

یجی بن سعید ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی اللہ نے فر مایا: اگر دوفریق میرے پاس فیصلے کے لیے آتے ہیں تو میں پروا نہیں کرنا کدان میں ہے تق کس کے لیے ہے۔

انس بن ما لک فی الدون فی منافظیم سے روایت کی کہ اللہ کے معاملات میں میری اُمت میں سب سے زیادہ سخت

عمر (تنكاللهُ عند ميل -

## بال صاف كرنے كے لئے استر كا استعال:

علاء بن ابی عائشہ فی دو سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب فی دونے جام کو بلایا اس نے استرے ہے ان کے بدن کے بال مونڈ کے لوگوں نے ان کی طرف نظر اٹھائی تو فر مایا: اے لوگو! پیسنت نہیں ہے کیکن چونہ زم و نا زک چیز وں میں سے ہے اس لیے میں نے اسے نالپند کیا۔ قاوہ سے مروی ہے کہ خلفاء لینی ابو بکر وعمر وعثان میں شئے بال صاف کرنے کے لئے چون استعمال نہیں کرتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز ولینظیا ہے مروی ہے کہ قبل خلافت میں نے نبی منافظیم کواس طرح خواب میں دیکھا کہ ابو بکر شاہد آپ کی داہنی جانب شے اور عمر شاہد دبائیں جانب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر شاہد اگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہوجاؤ توان دونوں کی سیرت اختیار کرنا۔

سالم ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب وعبداللہ بن عمر علیہ علی معلوم شہوتا تھا کہ نیکی ہے تا وفلتیکہ وہ دونوں کوئی بات یا کوئی کام نہ کرتے۔ راوی نے کہا کہ اے ابو بکر شاہداس سے آپ کی کیا مراو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ( بناؤ سنگار میں )

## کر طبقات ابن سعد (صنبوم) عورتوں کے مشابہ نہ تھے اور نہ وہ ست و کا ہل تھے۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ عمر بنی ہوؤ اور ان کے فرزند میں نیکی نہیں معلوم ہوتی تھی تا وفلتکہ وہ لوگ بات نہ کرتے یا کوئی کام نہ کرتے۔

معن نے کہا کہ عمر بن الخطاب کے کے کسی راستے پرچل رہے تھے اور قطن بن ذہب کے چاہے مروی ہے کہ وہ کسی سفر میں عمر بن الخطاب فی ساتھ تھے۔ الروحائے قریب (بروایت معن وعبداللہ بن مسلمہ) انہوں نے پہاڑ ہے چرواہ کی آواز سن عمر بن الخطاب وی سفو کے مساتھ تھے۔ الروحائے قریب بینی کے زور سے بھارا گداؤ کریاں چرانے والے۔ اس چرواہ نے آئیس جواب دیا تو فرمایا کہ اے ان کی طرف بلٹ گئے قریب بینی کے زور سے بھارا گداؤ کریاں جرائے والے۔ اس چروا ہے (راعی) سے اس کی رعیت اے ان کے چرانے والے میں ایسے مقام سے گزراہوں جو تیرے مقام سے زیادہ سر سبز ہے۔ ہر چروا ہے (راعی) سے اس کی رعیت کے بارے میں (قیامت کے روز) بازیرس کی جائے گئ بھروہ اونٹوں کے آنے کے راستے پریلٹ گئے۔

ابن الخوتكية سے مروى ہے كہ عمر بن الخطاب نى الدو ہے بچھ دريافت كيا گيا تو فر مايا : اگر ميں حديث بيں گھٹانے بر صانے كو نالپند ن كرتا تو تم سے بيان كرويتا۔

## سلط كرففيحت

انس بن مالک میں ہوئی ہے کہ ایک روز میں عمر بن الخطاب کے ہمراہ نگلا یہاں تک کہ وہ ایک احاطے میں داخل ہوگئے میرے اوران کے درمیان دیوار حاکم تھی اور وہ احاطے کے اندر تھے۔ میں نے انہیں کہتے سا کہ عمر بن الخطاب میں الموشین میں خوش کی بات ہے واللہ اے فرزند خطاب تجھے ضرور اللہ سے ڈرنا ہوگا 'ورنداللہ تجھے برعذاب کرے گا۔

عمر بن الخطاب سے مروی ہے کہ لوگ اس وقت تک برابر درست رہیں گے جب تک ان کے پیٹوا اور ہادی درست رہیں گے۔

## امام اوررعایا کابا ہمی تعلق:

حسن شی او اکرتی رہتی ہے کہ عمر بن الخطاب شی اللہ نے اللہ کا رعایا امام کے حقوق اوا کرتی رہتی ہے جب تک امام اللہ کے حقوق اوا کرتار ہتا ہے جب امام عیش کرنے لگتا ہے تو وہ بھی عیش کرنے لگتے ہیں۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد اسلم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر جی ہون نے کہا کہ اے اسلم مجھے عمر سی سو حال بتا ؤ۔ اسلم نے کہا کہ میں نے انہیں عمر می اندو کے بعض حالات بتائے تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مل قائم کی وفات کے بعد ہے بھی گوئی ایسا محض نہیں دیکھا جوا تنازیا وہ کوشش کرنے والا اور اتنازیا وہ تی ہو کہ عمر می اندو سے بڑھ جائے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے ابوعثان النہدی کو کہتے سنا کہتم ہے اس ذات کی جواگر میرے نیزے کو گویا کرنا جا ہے تو وہ گویا ہوجائے کہا گرعمر بن الخطاب میزان (تراز و) ہوتے تو ان میں بال بھر کا بھی فرق نہ ہوتا۔ دُو

محاسبة نفس

ابوغمیر حارث بن عمیرنے ایک مخص سے روایت کی که عمر بن انتظاب میں ہنر پر چڑھے اور لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کی حمد وثنا www.islamiurdubook.blogspot.com

کی اور کہا کہ اے لوگو! میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ میرے لیے پھل نہ تھے کہ لوگ کھاتے سوائے اس کے کہ بنی گخروم میں میری چند خالہ تھیں جنہیں میں میٹھا پانی بلاتا تھا۔ تو وہ میرے لیے چند مٹھیاں کشمش کی جمع کر لین تھیں 'پھر وہ منبر سے اتر آئے۔ میں میری چند خالہ تھیں جنہیں میں میٹھا پانی بلاتا تھا۔ تو وہ میرے لیے چند مٹھیاں کشمش کی جمع کر لین تھیں 'پھر وہ منبر سے اتر آئے۔ پوچھا گیا یا امیر المونین اس سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ فر مایا میں نے اپنے دل میں بچھے موس کیا تو چا ہا کہ اس سے بچھ کم کر دوں۔ سفیان بن عید نہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی اور مایا جمھے سب سے زیادہ وہ پہند ہے ہے جو میرے عیوب میرے سامنے بیان کر دے۔

انس بن ما لک میں اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ مروی ہے کہ ہر مزان نے عمر بن الخطاب میں النو کو رسول اللہ مثل کی ا لیٹے دیکھا تو کہا کہ واللہ بیمبارک یا دشاہ ہیں۔

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹھاﷺ کو دیکھا کہ وہ گھوڑے گا ایک گان پکڑتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا( دوسرا) کان پکڑتے اوراً چِک کراس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔

### عاملين حضرت عمر فئاللهُ وتعلى يجهري مين:

عطا ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفوا ہے عاملوں کو ج کے وقت اپنے پاس چہنچے کا تھم ویا کرتے الوگ جمع ہوتے تو فرمائے اسے الوگوا بین نے اپنے عاملوں کوتم پر مقرر کر کے اس لیے نہیں جیجا ہے کہ وہ تمہارے جان و مال کو تکیف پہنچا کیں ۔ میں نے صرف اس لیے انہیں جیجا ہے کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں اور تمہاری فنیمت کوتم پر تقسیم کریں ، جس کے ساتھ اس کے سوا بھی کیا گیا ہووہ کھڑا ہوجائے اور شکایت چین کرے ایک شخص کے سواکوئی کھڑا نہ ہواوہ کھڑا ہوااور کہا کہ یا امیر الموشین مجھے آپ کے فلال عامل نے سوتازیانے مارے جین آپ نے عامل سے فرمایا کہ تم نے کس بارے میں اسے مارا؟ (اے فریادی شخص) اٹھ اور اس سے بدلد لے عمر و بن العاص میں ہوجائے گا جو نے اور کہا کہ یا امیر الموشین اگر آپ بیر کریں گے تو آپ پر (شکایت کا سلملہ) بہت ہوجائے گا اور بیغل سنت ہوجائے گا جے آپ کے بعد کوگ اختیار کریں گے۔ فرمایا کیا میں تصاص ندلوں طالا تک میں نے رسول اللہ منافیق کو اپنی ذات سے قصاص لیتے و یکھا ہے میرو بن العاص نے کہا کہا جھا ہمیں مہلت د بیجے کہ ہم اے راضی کر لیں ۔ فرمایا 'اچھا تمہیں مہلت ہے اسے راضی کرلو۔ اس عامل کی طرف سے دوسود ینا رفد بید ہے گئے۔ ہرتازیا نے کے بوض دودینار۔

الی سعید مولائے ابی اُسیرے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دو عشاء کے بعد مجد میں گشت کرتے تھے جس کسی کود کھتے تکال دیتے سوائے اس شخص کے جو کھڑا ہوا تماز پڑھتا ہوا صحاب رسول اللہ منا ہوئے کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہے جن میں ابی بن کعب بھی تتھے۔ پوچھا کیدکون لوگ ہیں؟ ابی نے جواب دیا کہ یا امیر المونین آپ کے عزیزوں کی ایک جماعت ہے۔ پوچھا کہ نماز کے بعد تمہیں کس چیز نے چھوڑا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ گراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو شخص ان کے بعد تمہیں کس چیز نے چھوڑا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بیٹھ گراللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے جو شخص ان کے بعد تھے ذیا وہ قریب تھا اس سے ایک ایک آ دی کو جو وعا کر رہے تھے پڑھوایا یہاں تک کہ کہ میری آ واز بند ہوگی اور خوف سے لزنے لگا۔ انہوں پڑھوایا یہاں تک کہ کہ میری آ واز بند ہوگی اور خوف سے لزنے لگا۔ انہوں

رطبقات ابن سعد (صفره) کی محسوں کیا اور فرمایا: اگرتم کہتے کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر اے اللہ ہم پر رحت کر (تو بہتر ہوتا) راوی نے کہا کہ بھر عمر محسوں کیا اور فرمایا: اگرتم کہتے کہ اے اللہ ہماری مغفرت کر اے اللہ ہم پر رحت کر (تو بہتر ہوتا) راوی نے کہا کہ بھر عمر محسوں کیا اس جماعت میں ان سے زیادہ آن سوبہانے والا ان سے زیادہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب واپس جاؤ سب لوگ منتشر ہوگئے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تن الذر پالتی مار کے بیٹھتے کیت لیٹتے اور اپتا ایک پاؤں اٹھا کے دوسرے پر رکھ لیتے۔

ز ہری ہے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے فرمایا: اگرتم میں ہے کسی کی مجد میں طویل نشست ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ ابنا پہلوٹکا لے (بیعنی لیٹ رہے) کیونکہ وہ اس کا مستق ہے کہ نشست اسے بیزار ندکر دے۔ محمد بن سیرین سے مردی ہے کہ قرآن جمع ہونے سے پہلے عمر میں ہوئے ہے۔

### مردم شاري كاريكارة:

جیر بن الحویث بن نقید سے مروی ہے کہ عربن الخطاب میں ہوئے ویوان مرتب کرنے میں مسلمانوں ہے مشورہ لیا۔ علی بن ابی طالب می ہوئے نے فرمایا کہ جو مال آپ کے پاس بی بواسے ہر سال تقسیم کردیا بیجے اوراس میں سے پھے ندر کھے۔ عثان بن عقان میں ہوئے کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ مال کثیر لوگوں کو گنجائش دے دےگا (کہایک آدمی دومرتبہ لے لے اورایک کوایک مرتبہ بھی نہ سلم ) اگران کا شارنہ کیا گیا تا وقتیکہ آپ لینے والے اور نہ لینے والے کو نہ پہچا نین (اوراس کی بھی صورت ہے کہ دیوان میں سب کے نام درج کیے جائیں) مجھے خوف ہے کہ موصوت میں انتظار پیدا ہوجائے گا۔ ولید بن ہشام ابن مغیرہ نے کہا کہ یاامیر الموشین میں شام ہے آ یابوں میں نے وہاں کے بادشاہوں کودیکھا ہے کہ انہوں نے دفتر مرتب کیا ورائشکر بنائے آپ بھی دفتر مرتب کیجے اور لشکر بنائے آپ بھی دفتر مرتب کیے اور لشکر بنائے آپ بھی دفتر مرتب کے اور کشر بنائے آپ بھی دفتر مرتب کیے اور کشر بنائے آپ بھی دفتر مرتب کیے اور کشر بنائے آپ بھی دفتر بیتر کے نام ان کے مرتب کے مطابق کھو۔ انہوں نے کہا کہ بالا کہ واگوں کے نام ان کے مرتب کے مطابق کھو۔ انہوں نے کہا تو فر ما یا کہ واللہ جھے اس طرح پہند ہو وہ (اس تحریم بن بھی) سب سے قریب ہو وہ (اس تحریم بیں بھی) سب سے قریب ہو وہ (اس تحریم بیں بھی) سب سے قریب ہو وہ (اس تحریم بیں بھی) سب سے قریب ہو عرض میں مقام پر کھو جہاں ان کو اللہ نے رکھا ہے۔

### فرق مراتب كالحاظ

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب می اسرہ کواس وقت دیکھا جب ان کے سامنے نا موں کی فہرست پیش کی گئے۔ اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنوتیم اور بنوتیم کے بعد بنوعدی میں نے انہیں فر ماتے سنا کہ عمر تی اللہ ساتھ آئے ہے۔ اس میں اس طرح درج تھا کہ بنو ہاشم کے بعد بنوتیم اور بنوتیم کے بعد بنوعدی نیس نے فر ماتے سنا کہ عمر تی اللہ ساتھ آئے ہے۔ بنول اللہ ساتھ آئے کے خلیفہ تھے 'بہتر ہوتا کہ آ ب اپنے کواس مقام پر رکھتے جہاں اس عماعت نے رکھا تھا۔ فرمایا خوب خوب اے بی عدی تم نے میرے نام سے بلندی جا ہی کہ میں حسنات سے تمہارے باعث محروم ہو جا ک نہیں' اور تا بمرگ نہیں' چاہے دفتر تم پر بند ہی کیوں نہ ہوجائ 'بینی اگر چہتم لوگ سب سے آخر میں کھے جا و میرے دونوں جا وک نہیں' اور تا بمرگ نہیں' چاہے دفتر تم پر بند ہی کیوں نہ ہو جائے 'بینی اگر چہتم لوگ سب سے آخر میں لکھے جا و میرے دونوں

بنوباشم كومقدم ركض كاحكم:

ز ہری (اورطرق متعددہ) سے مروی ہے کہ جب محرم ۲۰ ھیں عمر بن الخطاب میں منطف نے دیوان مرتب کرنے پراتفاق کرلیا تو بلحاظ مرتبہ بنی ہاشم سے شروع کیا' پھر جورسول اللہ منگائیا ہے نیادہ قریب شخصا گرکوئی قوم رسول اللہ منگائیا ہی قرابت میں مساوی ہوتی تو وہ سابقین کو (جنہوں نے نیکیوں میں سبقت کی ہے ان کو) مقدم کرتے' اس طرح انصار تک پہنچے تو فرمایا کہ سعد بن معاذ اشہلی میں منطقہ کی قوم سے شروع کرو' پھر جو سعد بن معاذ میں معاذ میں معاذ میں معاذ میں معاد میں میں میں میں میں

تقسيم تصص كاطريقه:

عمر می مندنے اہل و بوان کا حصہ مقرر کیا۔ انہوں نے اہل سوابق وشواہد کو (جولوگ نیکیوں میں اور اسلام لانے میں مقدم شے اور رسول اللہ مُثَاثِیْنَا کے ہمر کاب جہاد میں حاضر ہوئے تھے ) حصہ دینے میں ترجیح وفضیلت دی ٔ حالا تکہ ابو بکر صدیق میں مندنے کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے میں مساوات اختیار کی تھی 'جب اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ مُثَاثِیْنا سے مقابلہ کیاان کے برابر نہیں کرسکتا جو آپ کے ہمر کاب وشمنوں سے لڑے۔

### اصحاب بدر في الله عامقام:

عمر تی ہؤدنے جومبا جرین وانصار بدر میں موجود سے ان سے شروع کیا اور ان میں سے ہر مخص کے لیے پانچ ہزار درہم سالانہ مقرر کیا 'جس میں ان کے حلیف اور ان کے مولی سب برابرر کھے گئے۔ ان لوگوں کوجن کا اسلام مثل اہل بدر کے اسلام کے حا جومہا جرین حبشہ میں سے سے اور احد میں حاضر ہوئے سے ان میں سے ہرا یک کے لیے چار ہزار درہم سالانہ مقرر کیا۔ اہل بدر کے لؤکوں کے لیے وودو ہزار درہم مقرر کیا۔ اہل بدر کے لڑکوں کے لیے دودو ہزار درہم مقرر کیا۔ سوائے حسن و حسین جی ہیں کہ رسول اللہ سائے ہے اس کی دجہ سے ان کوعلی میں میں میں برایک کے پانچ پانچ ہزار درہم مقرر کیے۔ عباس ابن عبدالمطلب جی مقدد کے بھی بوجہ قرابت رسول اللہ سائے ہزار درہم مقرر کیے۔

# 

ابن سعد نے کہا کہ بعضوں نے روایت کی کرعباس جی اندے کیے سات ہزار درہم مقرر کیے باتی سب راویوں نے کہا کہ انہوں نے سات ہزار درہم مقرر کیے بارہ بارہ ہزار درہم مقرر کیے انہوں نے سوائے ازواج نبی مظافیۃ کے اور کی کواہل بدر پرتر جی نہیں دی۔ ان میں سے ہریوی کے لیے بارہ بارہ ہزار درہم مقرر کیے جن میں جو پرید بنت حارث اور صفیہ بنت جی بھی تھیں۔ یہ تفق علیہ ہے اور جنہوں نے بل فتح مکہ بجرت کی ان میں سے ہرا یک کے لیے تین ہزار درہم مقرد کیے۔

فتح مکہ میں اسلام لانے والوں میں سے ہرخص کے لیے دو ہزار مقرر کیے اولا ومہاجرین وانسار کے نومولود بچوں کے لیے مسلمین فتح مکہ کے برابر حصہ مقرر کیا۔ عمر بن الی سلمہ کے لیے چار ہزار درہم مقرر کیے تو محمہ بن عبداللہ بن جش نے کہا کہ آپ عمر میں اللہ کو ہم پر کیوں ترجیح دیتے ہیں جب کہ ہمارے آباء نے بھی ہجرت کی اور شہید ہوئے ۔ عمر شوہ نو فر مایا کہ میں انہیں نی منافی کی وجہ سے ترجیح و بتا ہوں ، جو خض رو مطے وہ ام سلمہ کے شل ماں لا نے تو میں اے منافی گا۔
فرز تدعم شی اللہ براسا مہم بن زید کی فوقیت ،

اسامہ بن زید جی پیش کے لیے بھی چار ہزار درہم مقرر کیے تو عبداللہ ابن عمر جی بھی نے خرض کی کہ آپ نے میرے لیے تو تین ہزار مقرر کیے اور اسامہ بن زید جی پیش کے لیے چار ہزار حالانکہ میں ان مقامات میں حاضر ہوا جہاں اسامہ جی بیٹو بھی حاضر نہیں ہوئے فرمایا میں نے انہیں اس لیے زیادہ دیا ہے کہ وہ تم سے زیادہ رسول اللہ سَالِیُٹِیِّم کومجوب تھے اور ان کے والد بھی تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ سَالِیْٹِیِم کومجوب تھے۔

اس کے بعدانہوں نے لوگوں کے قرآت قرآن اور جہاد کے اعتبارے تھے مقرر کیے پھر بقیدلوگوں کے لیے ایک باب کیا ' جومسلمان ان کے پاس مدینے میں آئے انہیں بھی انہی میں شامل کیا۔ ان میں سے ہرا یک کے لیے بچیس ہزار دینار مقرر کیا۔ کے ساتھ آزاد کردہ غلاموں کا بھی حصہ قرر کیا۔

# اہل یمن شام وعراق کے لیے وطا کف:

اہل یمن کے لیے بھی عطامقر رفر مائی 'شام اور عراق میں ہر شخص کو دو ہزار سے ایک ہزار 'نوسو' پاپی سواور تین سوتک عطا کیا۔ انہوں نے کسی کا تین سوسے کم نہیں کیا 'اور فر مایا کہ اگر مال زیادہ ہوگا تو میں ہر شخص کے لیے جار ہزار در ہم ضرور مقرر کر دوں گا ایک ہزاراس کے سفر کے لیے ایک ہزاراس کے ہتھیاروں کے لیے ایک ہزاراس کے گھر والوں کے لیے اور ایک ہزاراس کے گھوڑ ہے یا خچر کے لیے۔

## ججرت كرنے والى عورتول كا وظيفه:

انہوں نے نساء مہاجرات (ججرت کرنے والی عورتوں) کا بھی حصہ مقرر کیا۔ صفیہ بنت عبد المطلب کے لیے چھ بڑار در ہم اساء بنت عمیس کے لیے ایک ہزار در ہم ام کلثوم بنت عقبہ کے لیے ایک ہزار در ہم اور عبداللہ بن مسعود میں قدو کی والدہ کے لیے ایک ہزار در ہم مقرر کیے اور یہ بھی روایت ہے کہ نساء مہاجرات میں سے ہرایک کے لیے تین ہزار در ہم مقرر کیے۔ عمر میں ویدے حکم سے اہل

کر طبقات ابن سعد (صنبوم) کی فیرست مرتب کی گئی۔ انہوں نے ان کی خوراک جاری کر دی عثمان میں ہوئے تو خوراک جاری کر دی عثمان میں ہوئے تو خوراک کے علاوہ پوشاک بھی عطافر مائی۔

## نوزائيده بچوں كاوظيفه:

عمر بین الدور بین الدور نے والے بچے کے سودرہم مقرر کرتے جب وہ بڑا ہوتا تواہے دوسوتک پہنچائے 'اور جب بالغ ہوتا تواور زیادہ کر دیتے تھے اگر ان کے پاس لاوارث بچہ لا یا جاتا تو اس کے لیے بھی سو درہم اور مناسب تنخواہ مقرر فریائے 'جے اس کا سر پرست ومحافظ کے لیتا۔ پھرا ہے ایک سال سے دوسر سے سال منتقل کرتے اور انہیں نیکی کی وصیت کرتے 'ان کی رضاع (شیرخواری) وفقہ بہت المال سے مقرر فرماتے۔

حزام بن ہشام الکعمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب جی پیند کو دیکھا کہ وہ خزاعہ کا دفتر (رجسر)
لیے ہوئے قدید میں آتے تھے۔قدید میں ہرعورت ان کے پاس اس طرح آتی تھی کہ کوئی عورت خواہ وہ باکرہ ہویا ثینبہان سے چیتی نہتی کہ وہ خودان کے ہاتھ میں فددیتے ہوں' پھروہ جاتے تھے اور غسفان میں کھہر تے تھے۔ وہاں بھی ایسا ہی کرتے تھے کیہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔
ان کی وفات ہوگئی۔

محرین زیدے مروی ہے کہ عمر شاہ دوئے کے زیانے میں حمیر کا دفتر علیحد ہ تھا۔

## حضرت عمر هئاللهٔ کے اقد امات کی پذیرانی:

جہم بن ابی جہم ہے مروی ہے کہ خالد بن عرفط العدّ ری عمر میں ہوئے کے پاس آئے آپ نے لوگوں کا حال دریافت فرمایا'
عرض کی نیا میر المونین میں نے اپنے پیچھے والوں کواس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ اللہ ہے دُعا کررہے سے کہ وہ ان لوگوں کی عمروں
میں ہے پھرآ پ کی عمر میں بڑھا دیے جس کسی نے قادسیہ کوروندا (یعنی وہاں جہاد کیا) اس کی عطا ( منخواہ ) دو ہزار یا پندرہ سو ہے۔
جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سودرہم اور ہر مہینہ دو جریب (پیانہ) دیئے جاتے ہیں' خواہ وہ مردہ و یاعورت۔ ہمارا کوئی لڑکا جب بالغ ہوتا
ہے تو اسے پانچ سویا چھسو والوں کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب بید لکلا کہ ان میں ہے کسی گھروالے کے لیے آبیا بچہ ہے جو
کھانا کھاتا ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو کھانا نہیں کھاتا تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اسے جہاں مناسب ہے اور جہاں
نامناسب خرج کرے۔

# حق دارتك حق كو پہنچانے كى فكر

فر مایا فالله المستعان (الله بی ہے مدد کی درخواست ہے) جوانیس دے دیا گیا وہ انہیں کاحق ہے آور میں انہیں اس کے اداکر نے کے لیے مستعد ہوں۔ بن میں وہ بھی ہے جواسے لے لیتا ہے اس پرمیری مدح نہ کرؤ کیونکہ جوتم گودیا گیا ہے وہ اگر خطاب کا مال ہوتا (تو میں مدح کامشخق ہوتا کیونکہ وہ میرے باپ کا مال ہوتا اور اب تو اللہ کا مال ہے اور تم لوگ بھی اس کے حق وار ہو) لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس میں مجھے زیادہ ہے اور پر مناسب نہیں کہ میں اسے ان سے روکون اگر ان چھوٹے جو بول میں سے کی کی عطا فکے تو وہ اس سے بحری خریدے اور اسے اپنے دیمات میں کردے جب دوسری عطا فکے تو اس سے بھی جانو رخر ید لے اور

کر طبقات این سعد (حقیوم)

کونگر خداتم بارا بھلاکر ۔ اے خالد بن عرفط بھے اندیشہ ہے کہ میرے بعدتم پرا یہ والی اسے بھی اسی میں کردے۔ (تو بہتر ہو) کیونکہ خداتم بارا بھلاکر ۔ اے خالد بن عرفط بھے اندیشہ ہے کہ میرے بعدتم پرا یہ والی ہوں گے کہ ان کے زمانے میں عطامال شار نہ ہوگی اگر ان میں سے کوئی باتی رہایان کی اولا دمیں سے کوئی رہاتو ان کے لیے ایک الیک شئے ہوگی جس کا وہ اعتقاد کریں گے اور اس پر بھروسہ کریں گئے میری نصیحت تمہارے لیے کہ تم میرے پاس بیٹھے ہوان لوگوں کی نصیحت کی طرح ہے جو اسلامی سرحدوں میں دور در از مقامات پر ہیں۔ اور بیاس لیے ہے کہ اللہ نے ان کی حکومت کا طوق میری گردن میں ڈالا ہے۔ رسول اللہ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ الْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ

# حضرت حذيفه شئائيؤ كوتمام مال غنيمت تقسيم كرنے كاحكم

حسن بن الدور سے مروی ہے کہ عمر میں الدور نے حذیفہ میں الدور کو لکھا کہ لوگوں کو ان کی عطائیں اور تنواہیں دے دو۔ انہوں نے لکھا کہ وہ فنیمت جواللہ نے عطافر مائی 'نهمر میں الدور کی ہے نہ آل عمر شی الدور میں تقسیم کردو۔ آل عمر شی الدی آئے میں تقسیم کردو۔

## مال غنيمت ميں ہرمسلمان کا حصہ:

۔ سائب بن پزید سے مروی ہے کہ میں نے عربین الخطاب ہی الله کو تین مرتبہ کہتے سا کو تئم ہے اس ذات کی جس کے سوا کو کی معبود نہیں کہ لوگوں میں کو کی معبود نہیں کہ لوگوں میں کو کی معبود نہیں کہ لوگ ایسانہیں جس کا اس مال میں جن نہ ہو کہ وہ اسے دے دیا گیا یا اسے روک دیا گیا' ان میں سوا نے خلام مملوک کے کو کی شخص ایسانہیں جو کسی سے زیادہ حق دار ہو (یعنی غلام مملوک سے سب لوگ زیادہ حق دار ہیں) اور میں بھی اس معاطے میں ایسا بھی ہوں جسے ان میں کا گوئی آیک شخص کی آئی ہم لوگ کتاب اللہ اور رسول اللہ منا پی ہوں جسے ان میں کا گوئی آیک شخص کی آئی ہم لوگ کتاب اللہ اور اس کی اسلام میں کہ اسلام میں مصیبت ایک شخص اور اس کی اسلام میں مصیبت ایک شخص اور اس کی اسلام میں قدامت ایک شخص اور اس کی اسلام میں حقاجی جروا ہے کے بیاری مال میں سے اس کا حصر ضرور آ سے گا 'حالا نکہ وہ اسے مقام پر ہوگا۔

ما لک بن اوس بن حدثان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن النطاب تن ایئو کو کہتے سنا کہ روئے زمین پر ہراہیا مسلمان جس کی گردن کا کوئی مالک نہ ہو ( یعنی وہ غلام نہ ہو ) اس کا اس غنیمت میں حق ہے وہ دیا جائے یا اس سے روکا جائے 'اگر میں زندہ رہا تو یمن کے چرواہے کے پاس اس کا حق آجائے گا قبل اس سے کہ اس کی تلاش میں اس کا چیزہ سرخ ہو۔

# مال غنیمت کی کثرت پرجیرت:

ابو ہریرہ جی سیند سے مروی ہے کہ میں بحرین سے عمر جی سیند کے پاس آیا'ان سے ایسے وقت ملا کہ وہ ( دن کی ) آخری نماز عشاء میں تھے'میں نے سلام کیا تو مجھ سے لوگوں کا حال پو چھااور فرمایا کہتم کیالائے ہو؟ میں نے کہا پانچ کا کھ درہم۔ار ثاو ہوا کہتم جانتے ہو کہتم کیا کہتے ہو'عرض کی کہا لیک لاکھا ایک لاکھا کیک لاکھا کیک لاکھا ایک لاکھا اس طرح میں نے پانچ مرتبہ ثار کردیا فرمایا کہ

كر طبقات ابن سعد (صدوم)

تم نیند میں ہوا ہے گھر والوں کے پاس جا کے سور ہو صبح ہوتو میرے پاس آنا۔

میں صبح کے وقت ان کے پاس گیا تو فر مایا تم کیالائے؟ عرض کی' پانچ لا کھ درہم ۔ عمر خواہدہ نے کہا کیا وہ حلال ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں اس کے سوااور پھونہیں جانتا (یعنی انہیں حلال ہی جانتا ہوں) انہوں نے لوگوں سے فر مایا کہ ہمارے پاس بہت سامال آیا ہے' اگرتم لوگ چا ہوتو میں اسے تمہارے لیے بیانے میں ناپ دول ۔ ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین' میں نے ان مجمیوں کو دیکھا ہے کہ وہ دفتر مرتب کر لیتے ہیں کہ اس پرلوگوں کو دیتے ہیں' پھر انہوں نے بھی دول ۔ ایک شخص نے کہا کہ یا اور مہاجرین اولین کے لیے پانچ پانچ ہزار اور انصار کے لیے چار چار جار اور از وائے نبی سائی تیا کہا کہ یارہ بزار مقرد کیے۔

ام المومنين حضرت زيينب شايئفا كي دريادلي:

برزہ بنت رافع ہے مروی ہے کہ جب عطائ کی تو عربی ہونے (ام الموشین) زینب بنت جمش ہوسینا کو وہ حصہ بھیجا جوان کا تھا، جب وہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ عمر سی ہونہ کی مغفرت کرے۔ میری دوسری بہنیں اس کی تقسیم پر جھ سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ بیسب آپ کا حصہ ہے تو انہوں نے سبحان اللہ کہا اور اس سے ایک چا درگی آٹر میں جھپ کئیں اور کہا کہ انہیں ڈال دواوران پر کپڑا ڈھا تک دو جھے فر مایا کہ اپنا ہاتھ اندرڈ الواوراس میں سے آیک مٹھی لے لو۔ اسے فلال اور فلال کی اولا دکے پاس لے جاتو 'جوان کے قرابت داراور پہنیم تھے' ان کو انہوں نے تقسیم کیا 'کپڑے کے بیچھ بھی گیا تو برزہ بنت رافع نے کہا کہ یا امیر الموشین اللہ آپ کی مغفرت کرے' واللہ اس میں ہمارا بھی تو حق ہے' فر مایا کہ اچھا جو چا در کے نیچ ہے وہ تم لوگوں کے لیے ہے' برزہ نے کہا کہ ہم نے کپڑا کھولاتو بچاسی درہم پائے ' پھر انہوں نے اپنے ہاتھ آسان کی ظرف اٹھائے اور کہا کہ اے اللہ اس سال کے بعد جھے بمر میں خطا نہ ملے' ایسا ہی ہوا کہ ان کی وفات ہوگئی۔

بیدائش کے فور أبعد بچوں کے وظا نف کا تقرر

کر طبقات این سعد (حتیم) کی نمازاس حالت میں پڑھی کہ شدت گریہ سے لوگ ان کی قراءت کو نہ سجھ سکتے تھے۔ جب سلام پھیراتو کہا کہ عمر میں ایونا کی فرانی ہے اس نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کے ساتھ اس نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کر دیے۔ پھرانہوں نے منادی کو حکم دیا تو اس نے ندادی کد دیکھو خبر دارا پنے بچوں کے ساتھ دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کرو۔ ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اس کے متعلق آنہوں نے سب طرف فرمان بھیج کہ ہم اسلام میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر میں ہوئے نے عطاکے بارے میں مشورہ کیا کہ س سے شروع کریں اوگوں نے کہا کہ خود اپنے سے شروع کیا۔ کہا کہ خود اپنے سے شروع سیجے 'مگرانہوں نے اپنی قوم سے پہلے رسول اللہ ملی آتا ہے اقارب سے شروع کیا۔ وظا کف میں سالا نہ اضافہ:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر ابن الخطاب شی دو کہتے سنا کہ واللہ اگر میں سال آئندہ تک زندہ رہاتو آخری آ دمی کو پہلے آ دمی سے ملا دوں گا (یعنی سب سے کم عطاوالے کوسب سے زیادہ عطاوالے کے برابر عطادی جائے گی) اور میں سب کوشل ایک آ دمی کے کردوں گا۔

زیدین اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ٹی ادار کو انہوں نے یہ کہتے سنا کہ'' اگر میں سال مجر تک زعمہ رہا تو میں سب سے کم مزینے والے کوسب سے اعلی مرتبے والے سے ملاووں گا''۔ ( یعنی عطامیں )۔

عمر تفاسط سے مروی ہے کہ اگر میں مال کے بہت ہونے تک زندہ رہا تو مسلمانوں کا وظیفہ تین ہزار کردوں گا ایک ہزاراس کی سواری کے جانوراوراسلجہ کے لیے ایک ہزاراس کے خرج کے لیے اور ایک ہزاراس کے گھر والوں کے خرج کے لیے۔

حسن می الدور سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می الدونے فرمایا اگر بھے اس امر (خلافت) میں اپنا حصہ معلوم ہو جاتا تو سرواٹ جمیر و میں ایک چروا ہے کے پاس اُس کا حصداس طرح آن جاتا کہ اس کی پیشانی پر پسینہ بھی ندآنے پاتا ہے۔

عمر می الفرنسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمر میں الفطاب نے اہل مکہ میں دی درہم تقسیم کیے انہوں نے ایک محف کو دیا تو کہا گیایا امیر المومنین بیتو غلام ہے فرمایا اسے واپس کرو کیرفرمایا 'اسے جانے دو۔

عبداللد بن عبید بن عمیرے مروی ہے کہ عمر میں دونے قرمایا جھے امید ہے کہ میں لوگوں کے لیے مال صاح (پیانہ) ہے۔ اپوں گا۔

# رعایا کی خوشحالی کی فکراور تقسیم مال:

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوا گیا سال میں چالیس ہزاراونٹوں پر سوار کیا کرتے ستھا یک آ دمی کو مثام تک ایک اونٹ پر سوار کرتے اور دوآ دمیوں کوعراق تک ایک اونٹ پر سوار کیا کرتے۔ پھران کے پاس اہل عراق میں ہے ایک مخص آیا اور کہا مجھے اور عیم (سیاہ) کوسوار کی دے دیجئے ہم میں شدنے کہا کہ میں سخھے خدا کی تشم دیتا ہوں کہ کیا تھیم مشک ہے اس نے کہا جی ہاں۔

عائشہ تھی منطقات مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدور ہمارے چھوٹے چھوٹے جھوٹے جھے تک ہمارے پاس بھیج ویا کرتے تھے حتی

## 

عبداللدین عمیرے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می انتخاب فی انتخاب کہ میں لوگوں کوزیادہ دوں گا جتنا زیادہ مال ہوگا، میں اسے ان کے لیے شار کروں گا اورا گراس نے مجھے تھا دیا تو اسے ان کے لیے پیانے سے ناپ دوں گا' پھرا گراس نے بھی تھا دیا تو لپ بھر کر بغیر حساب کے دوں گا۔

## ا بوموسیٰ مزی الدعنہ کے نام خط:

## كثرت مال يرتشويش:

ابن عباس خواہی موروی ہے کہ جھے عمر بن الخطاب جی اندونے بلایا میں آیا تو ان کے سامنے چمڑے کے فرش پرسونا پھیلا ہوا تھا ، فرمایا کہ آؤاورا ہے اپنی قوم میں تقسیم کر دو اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اسے اپنے نبی طلائل اور ابو بکر جی اندوں ہے کیوں علیحہ د رکھا اور مجھے دیا معلوم نہیں خیر کی وجہ ہے یا شرکی وجہ ہے۔ ابن عباس جی اس خیس جھک کے اسے تقسیم کرنے لگا اور بہنانے لگا کہ رونے کی آواز آئی ' دیکھا تو عمر جی اندور رہے تھا ور کہ درہے تھے کہ تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہواس نے ساتھ ہے اس نے اس مال کواپنے نبی طلائل اور ابو بکر جی ادری کے ساتھ شرکا ارادہ کرنے سے نہیں روکا اور عمر جی اندوں کے ساتھ خیر کے ارادے سے نہیں روکا اور عمر جی اندوں کے ساتھ خیر کے ارادے سے نہیں دیا۔

محمر بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئد کے ایک دا ماد اُن کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اُنھیں بیت المال سے پچھ دیں عمر میں ہوئے ہوئے جھڑک دیا اور کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اللہ سے خائن پادشاہ بن کے ملوں۔ جب یہ وقت گزرگیا تو انھوں نے اُن کے اپنے ذاتی مال میں سے دی ہزار در ہم دے دیئے۔

سالم ابی عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدر نے سب لوگوں کے لیے عطام تررفر مائی کی شخص کو بھی بغیراس کا حصد لگائے نہیں چھوڑ ا'چندا یہ لوگ باتی رہ گئے کہ جن کے نہ قبائل تھے نہ موالی' ان کے لیے بھی ڈھائی سوے تین سوتک عطا مقرر کی۔

سعید بن المسیب ولٹھائیے سے مروی ہے کہ عمر بن النظاب ٹی افد نے مہاجرین اہل بدر کے لیے جوقریش اور عرب اور موالی میں ہے تھے پانچ ہزار درہم مقرر کیے اور انصار اور ان کے موالی کے لیے چار چار ہزار ۔ حدم سام میں میں میں میں اور اسلامت و جہے

# حضرت عائشه شياه عنا كوتمام امهات الموثين يرترجيج:

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ عمر میں اندو پہلے خص ہیں جنہوں نے عطا کیں مقرر کیں اہل بدر مہاجرین وانصار کے لیے چھ چھ ہزار مقرر کیے از واج نبی مظافیق کی بھی عطا کیں مقرر فر ما کیں ان میں عائشہ جیادی کوتر چیج دی۔ جن کے لیے انہوں نے بارہ

کر طبقات این سعد (منسوم) کی کان کان کی جو بریداورصفیہ کے کہان کے لیے چھ چھ ہزار مقرر کیے اور پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے اساء بنت عمیس اور اساء بنت الی بکراورام عبدوالدہ عبداللہ بن مسعود جی شیم کے لئے ایک ہزار مقرر کیے۔
عورتوں میں سے اساء بنت عمیس اور اساء بنت الی بکراورام عبدوالدہ عبداللہ بن مسعود جی شیم کے لئے ایک ہزار مقرر کیے۔
عار شد بن مضرب سے مروی ہے کہ عمر جی شیع نے کہا کہ اگر میں زندہ رہاتو عطائے سلمیین کو تین ہزار کروں گا۔
اسود بن قیس نے ان لوگوں کے ایک شیخ سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب جی شعر نے کہا کہ اگر میں زندہ رہاتو اونی لوگوں کی عمر بن الخطاب جی شعر نے کہا کہ اگر میں زندہ رہاتو اونی لوگوں کے عطاد و ہزار کر دوں گا۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دونے فرمایا: واللہ 'جس قدر مال زیادہ ہوگا میں لوگوں کوزیادہ دوں گا'ان کے لیے شار کیا کروں گا۔ پھراگراس کی کثرت نے مجھے تھکا دیا تو میں آنہیں لپ بھر بھر کر بغیر حساب دوں گا کہ وہ ان کا مال ہوگا جھے وہ لیس کے۔

# ما بإنه غله كي تقسيم اورآپ كي كمال فراست:

خارثہ بن معنرب سے مروی ہے کہ عمر شی طریق غلے کا جریب (پیانہ) تیار کرنے کا تھم دیا۔ آٹا گوندھا گیا'اس کی روٹی کی اور ژبد بنائی گئ' پھرانہوں نے تمیں آ دمیوں کی دعوت کی'عشاء کے وقت بھی ایسا ہی کیا اور فرمایا کہ آدمی کو ہر مہینے دوجریب غلہ کافی ہے۔ انہوں نے لوگوں کو ماہوار دوجریب خوراک میں دینے 'عورت' مردُ غلام سب کو دود وجریب ماہوار۔

اموال کی دیکی بھال اوراحیاس ذیدداری:

عمر میں اندور سے مروی ہے کہ میرے جس عامل نے کسی پرظلم کیا اور مجھے اس کی شکایت پہنٹے گئی مگر میں نے اصلاح نہ کی تو گویا میں نے اس پرظلم کیا عمر بن الخطاب میں اندور سے کہ میں کسی کوائی حالت میں عامل بنا کے گناہ کروں گا جب کہ میں اس سے زیادہ قوتی یاؤں۔

عمر ٹن مدندے مروی ہے کہا گر کوئی اونٹ ساحل فرات پرضائع ہوئے مرجائے تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ مجھ ہے اس کی باز پرس کرے گا۔

ا بی وجزونے اپنے والدہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب جی ہدند نے مسلمانوں کے گھوڑ وں کے لیے نقیع کو محفوظ کر رکھاتھا' ریڈ واورنٹر ف صدیقے کے اونٹوں کے لیے خصوص تھا' آپ سالا نہ تمیں ہزارادنٹ اللہ کی راہ میں سواری کے لیے دیتے تھے۔

یز بدین شریک الفود اری سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی مدود کوسالا نتمیں ہزاراونٹوں اور تین سوگھوڑوں پراللہ کی راہ میں سوار کرائے پایا۔اور گھوڑنے قبیع میں چرتے تھے۔

سائب بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں دند کے پاس گھوڑے دیکھے جن کی را نوں پر ' دجیس فی سہیل اللہ' ' ( یعنی اللہ کی راہ میں روکا گیا ہے ) لکھا ہوا تھا۔

سائب بن پڑید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب جی ہوں کو ہر سال دیکھا کہ وہ ان اونوں کا سامان جھولیں اور کجاوے درست کرتے تھے جن پراللہ کی زاہ میں سوار کراتے اور جب سمی کواونٹ پرسوار کراتے تو اس کے ساتھواس کا سامان جھی کر

# 

## مسافرخانوں کی تغمیر:

مجیر بن عبداللد مزنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ عمر بن الخطاب سے مکے اور مدینے کے درمیانی رائے والوں نے عمارت بنانے کی اجازت جا ہی توانہوں نے اجازت دی اور فرمایا مسافر پانی اور سائے کا زیادہ مستحق ہے۔

عمر بن الخطاب شی الفطاب شی الفظاب مروی ہے کہ وہ شادی شدہ کے بچائے غیر شادی شدہ کو جہا دیے لیے بھیجتے تھے اور قاعدے کے بدلے ( لیعنی جو مجبوری ہے بیٹھ گیا ہو ) سوار کو جہاد کے لیے ترجیح دیتے تھے۔

عمر بن الخطاب می مدوی ہے کہ وہ مجاہدین کی باری مقرر کرتے اور بچوں اورعورتوں کے سرحدوں پر لے جائے کو ح کرتے۔

## خلافت اور با دشامت میں فرق:

سلمان میں مدوری ہے کہ عمر میں مدوری ہے کہ عمر میں مدوری ہے۔ ان سے بوچھا میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ عرض کی اگر آپ نے مسلمانوں کی زمین سے ایک درہم یا اس کم وہیش حاصل کر کے خلاف حق خرج کرویا تو آپ بادشاہ ہیں خلیفہ نہیں ہیں 'عمر میں مدور کے آنسو جاری ہوگئے۔

سفیان بن ابی العوجائے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شامدہ نے فرمایا: واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں خلیفہ ہوں یا بادشاہ اگر میں بادشاہ ہوں تو بیام عظیم ہے کسی نے کہا کہ یا میر الموشین دونوں میں ( یعنی بادشاہ اور خلیفہ میں ) فرق ہے فرمایا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ خلیفہ تو بغیر حق کے پچھیس لیتا 'اور خلاف حق اسے خرج نہیں کرتا 'آپ تو بحمد للدا یہے ہی ہیں' بادشاہ زبردتی وصول کرتا ہے وہ اس سے لیتا ہے اور اس کودیتا ہے عمر جہادہ خاموش ہوگئے۔

## عاملين كالحنساب:

ا بن عمر میں میں سے مروی ہے کہ عمر شی مدو نے عمال کو حکم دیا تو انہوں نے اپنے اموال کی فہرست لکھ جیجی ان میں سعد بین الی وقاص بھی تھے عمر شی مدون نے ان کے مال نصف نصف نصف نصبیم کر دیئے 'ضف انہوں نے لیا اور نصف ان لوگوں کو دیے دیا۔ شعبی سے مروی ہے کہ عمر شی مدود جب کسی کو عامل بناتے تھے تو اس کا مال لکھ لیتے تھے۔

## . بیت المال ہے وظیفہ لینے میں حضرت علی طی الدور ہے مشورہ:

ایوب بن ابی امامہ بن جل حقیف نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر وی ایک زمانے تک اس طرح رہے کہ بیت المال سے پچھٹیں کھا تھے تھے بہاں تک کے فقر کی نوبت آگئ انہوں نے اصحاب رسول اللہ منا قلیم کے اور کے ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں نے اپنے آپ کواس امر خلافت میں مشغول کیا ہے گئروہ میرے لیے کافی نہیں ہے۔ عثان ابن عفان شی الدنے کہا کہ کھائے ۔ بی سعید بن زید بن عمر و بن فیل وی ادار آپ نے علی می الدہ سے بوچھا کہ اس معاطع میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا می اور شام کا کھانا ( کھا ہے) عمر وی اس کو اختیار کیا۔

# المعد (صدين اور معد المعد (صدين اور معابد كرام المعدد المعدوم)

سعید بن المسیب ولینمایٹے سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئا نے اصحاب نبی مٹائیٹیئم سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا کہ واللہ میں کبوتر کے طوق گردن کی طرح تم لوگوں کے گلے میں بھی اس کا طوق ڈالوں گا بتاؤ کہ بیت المال سے میرے لیے کیا مناسب ہے۔علی ہی ا نے کہا کہ جنج اور شام کا کھانا' فر مایاتم نے سیج کہا۔

بيت المال ميں امير المومنين كاحق:

ا بن عمر چی پیش سے مروی ہے کہ عمر میں ہوتا اپنی اورائے ہے والوں کی خوراک اور گرمی ہیں ایک حلّہ (چا دروتہہ بند) پہننے کو لیتے تھے اکثر تہد بندیوٹ جاتی تواس میں پیوندلگاتے تھے گرائس کی جگہ دوسری نہیں بدلتے تھے تا وقتیکہ اس کا وقت نہ آئے کوئی سال الیبانه تھا کہ مال کی کثرت نہ ہوتی ہو گرمیں دیکتا تھا کہ ان کالباس سال گزشتہ ہے کم درجے کا ہوتا جاتا تھا۔اس معالیے میں ان سے هضه این نظانے گفتگو کی تو فر مایا کہ میں تو مسلما نوں ہی کے مال سے کیڑا پہنتا ہوں اور یہ مجھے پہنچا وے گا۔

حضرت عمر فيئ الدعه كى كفايت شعارى:

موی بن جد بن ابراتیم نے این والدے روایت کی که عربن الخطاب فل مندوانین اورائی عیال کے فرج کے لیے دودرم روزاند لينته تصاورانهول في ايناكي في من ايك واي درم خرج كيت

ابن الزبیرے مروی ہے کہ عمر میں معدنے ایک مواسی درم خرج کیے اور فریایا کہ ہم نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔

ا بن عمر ہیں اور است مروی ہے کہ عمر ہی اور نے ایسے حج میں سولہ دیارخرچ کیے اور فرمایا اے عبداللہ بن عمر ہیں ہم نے اس مال میں اسراف کیا ہے۔ راوی نے کہا کہ ایک دینارکو ہارہ درہم میں بدل دینے پریہ روایت بھی مثل بہلی ہی روایت کے ہے۔

عا کشتہ ہی پیشا سے مروی ہے کہ جب عمر ہی ہدئو والی ہوئے تو انہوں نے اوران کے اہل وعیال نے بیت المال سے خرج لیا۔

انہوں نے پیشہوتجارت اینے ذاتی مال سے کی۔

ابوموسیٰ اشعری دی الاعد کے مدید کی واپسی:

ا بن عمر وی پیشناسے مروی ہے کہ ابوموی اشعری وی پیونٹ نے زوجہ عمر وی پیز عاتکہ بنت زید بن عمر و بن بفیل کوایک فرش بطور ہریہ بھیجا' جے میں سمجھتا ہوں کدا یک گزاورایک بالشت کا ہوگا عمر میں ہؤنان کے پاس آے تواہے دیکھا۔ یو جھا کہ تمہارے لیے کہاں ے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ابوموی اشعری وی فقد نے بطور ہدید دیا ہے عمر وی مدنے اے لے ان کے سریر مارا جس سے ان کاسر ال كيا ' چرفر مايا كه ابوموي اشعري شيان و كومير ، ياس بلالا و اور انبيس بياده چلا كے تعاوو اين عمر شين نے كہا كه وواس طرح لائے گئے کہ تھک گئے تھے اور کہدر ہے تھے یاامیر المومنین جھے برعجلت نہ تیجے عمر میں دونے فرمایا کہ تہمیں کیا چز برا عیختہ کرتی ہے کہ تم میری از واج کوبد بیددو عمر می هندنے این فرش ہے ان کے سریر مارا' اور فرمایا' اسے لے نوجمیں اس کی حاجت نہیں۔

تحائف کی وصولی میں احتیاطی تد ابیر:

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ جھ سے عمر میں ویا اے اسلم! دروازہ بیند کر دواور کسی کو بھی اندر ند آنے دو چرایک روز انہوں نے میرے جسم پر ایک ٹی جا در دیکھی تو یو چھا کہ میتنہارے کیے کہاں سے آئی ؟ عرض کی میے جمعے عبید الله

کر طبقات این سعد (صنیوی) کی سال کر عبیداللہ بن عمر جی شن سے لے او مگر کی اور سے ہرگز بچھ نہ لو۔ پھر زبیر جی شاؤ آئے میں عمر جی شون آئے کہ میں انہوں نے اپنا ہا تھ دروازے ہی پر تھا انہوں نے اپنا ہا تھ دروازے ہی پر تھا انہوں نے بچھے گدی پر ایک ایس انہوں نے اپنا ہا تھ اضا کے میرے کان کے بیچھے گدی پر ایک ایس بی چپت ماری کہ میں چیخ دیا۔ عمر جی شاؤ کے پاس گیا تو پو چھا تہمیں کیا ہوا۔ عرض کی مجھے زبیر جی شاؤ نے مارا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ عمر جی شاؤ کہ کہ کے واللہ دیکھوں گا تھم دیا کہ انہیں اندر لاؤ میں نے انہیں عمر شاؤ کے کو کیوں مارا؟ زبیر ٹے کہا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کے پاس خانے سے یہ مور شاؤ کے کو کیوں مارا؟ زبیر ٹے کہا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ کے پاس خانے سے یہ روکتا ہے۔ پو چھا کیا تہمیں اس نے کہی میرے دروازے سے واپس کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں فرمایا: اگر اس نے تم ہے کہا کہ تھوڑی در میر سے کہا کہ اس کے کوئند امیر المونین مشغول ہیں تو تم نے اس کا عذر کیوں نہ مانا واللہ درندہ ہی درندوں کے لیے خون نکا تا ہے اور اسے کھا لیتا ہے۔

## الله كانام س كرغصه كافور:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال نے عمر کے پاس جانے کی اجازت جا ہی تو میں نے کہا وہ سوتے ہیں۔ انہوں نے کہاا ہے اسلم عمر میں نے کہا ہیا ہے ہو۔ میں نے کہا کہ وہ سب سے اچھے ہیں 'سوائے اس کے کہ جب غضب میں ہوتے ہیں تو امر ظیم ہوتے ہیں۔ بلال نے کہا کہ اگر میں اس وقت ان کے پاس ہوتا تو ان کے سامنے قرآن اتبا پڑھتا کہ ان کا غضب چلا جاتا۔

عبدالله بن عون بن ما لک الدار نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ جھے ایک روز عمر نے ڈانٹااور در ہے ہے مارا عرض کی کہ جھے ایک روز عمر نے ڈانٹااور در ہے ہے مارا عرض کی کہ جس نے کہ میں آپ کواللہ یا دولا تا ہوں عمر دی ہے کہ میں نے کہ میں نے کہ میں آپ کواللہ یا دولا تا ہوں عمر دی ہے کہ میں نے کہ میں اوران کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا خوف دلایا جائے یا کوئی محض قرآن کی آئے ت بڑھ دے تو وہ ادادے سے بازند آ جا کیں۔

## قط كاسال:

حزام بن ہشام نے اپنے والکہ سے روایت کی کہ ۱<u>۸ ج</u>ی میں لوگ جج سے واپس ہوئے تو سخت تکلیف پینچی شہر خشک ہو گئے۔ مولیثی ہلاک ہو گئے اورلوگ بھوک کے مارے مرنے لگئے یہاں تک کہلوگ بوسیدہ ہڈیوں کا سفوف کرتے تھے صحرائی اورشہری چوہوں کے سوراخ کھودتے تھے اور جو پچھان میں ہوتا سے نکال لیتے۔

عوف بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کہ اس سال کا نام عام الرمادہ (را کھ کا سال) رکھا گیا۔ اس لیے کہ ساری (زمین خشکی کی وجہ ہے ) سیاہ ہوکر را کھ کے مشابہ ہوگئی تھی اور بد کیفیت نومہینے رہی۔ حدم مصل میں مصرف سے ایس میں استعماد سے ایس میں استعماد کے ایس میں استعماد کی مستعماد کا مصرف کے ایس میں مصرف ک

## حضرت عمروبن العاص كوامد اد بصحنے كے لئے خط:

ا بن عمر جی پین سے مروی ہے کہ عمر بن اکخطاب جی پیوٹے عام الر مادہ میں عمر و بن العاص کو کھیا بھم اللہ الرحمن الرحيم' بند ہُ خدا عمر امیر المونین کی جانب سے العاصی بن العاصی ( گنهگار فرزند گنهگار ) کوسلام علیک 'اما بعد' کیا تم مجھے اور میرے پاس والوں کومرتا

# 

حضرت عمروبن العاص كاجواب اورامداد كي ترسيل:

عمرو بن العاص نے انہیں لکھا، ہم اللہ الرحن الرحیم۔اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کوعمرو بن العاص کی طرف سے سلام علیک میں آپ کے سامنے اس اللہ کی حمر کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔اما بعد آپ کے پاس فریاد آئی تھہر یے تھہر یے میں ضرور ضرور آپ کے پاس فریاد آئی تھہر یے تھہر یے میں ضرور ضرور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تع

نبی مظافیظ کے ایک اور صحابی آئے تو عمر ہی اور نے فرمایا کہ بیداً نکارندکریں گے اور ان سے گفتگو کی تو انہوں نے منظور کیا اور روانہ ہوگئے ۔ عمر ہی اور کے ان سے فرمایا کہ تہم ہیں جوغلہ ملے اسے اہل باوید کی طرف چھیر دو اس کے بورے سے ان کے لحاف بنا دو جھے وہ لوگ اوڑھیں اونٹوں کو ذرج کر دینا کہ وہ لوگ گوشت کھا ٹیں اور چربی اٹھا لے جا ٹیں ہم انتظار نہ کرنا۔ اگر وہ کہیں کہ ہم لوگ ان چیزوں میں بارش کا انتظار کریں گئے آٹا لیکا ٹیں اور جمع کریں شایداس وقت تک اللہ ان کے لیے کشادگی کا تھم لائے 'عمر شن اور کی والوں کو کھا نا چاہے وہ الیا کرے اور جو اتنالینا چاہے جو اس کو اور اس کے گھر والوں کو کا فی ہوتو وہ آئے اور لے جائے۔

موی بن طلحہ سے مردی ہے کہ عمر می اندائے نے عمر و بن العاص کو کھا کہ ہمارے پاس اونٹوں پرغلہ بھیجواور دریا ہے بھی بھیجو۔عمر وُّ نے اونٹوں پر بھیجا۔ بیس شام کے راستوں کے سروں پر اونٹوں سے ملا جن کوامیر المونین کے قاصدوں نے دائے اور با کیس پھیر دیا کہ اونٹوں کو ذرج کریں' آٹا کھلا کیس اور قبا پہنا کیس۔ ایک شخص کو الجار بھیج کروہ غلہ منگوایا جس کو عمر و نے مصر سے براہ وریا بھیجا تھا' اور اہل ' تہا مہ کو بھوادیا کہ وہ انہیں دیا جائے۔

## قحطے خاتمہ کے لئے شام وعراق سے غلہ <sup>منگوا</sup>نا!

جزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر می افاظہ کے قاصدوں کو مکے اور مدینے کے درمیان دیکھا کہ وہ الحارکا غلاقتیم کور ہے ہے رہیں ابی سفیان نے بھی شام سے غلہ بھیجا (ابن سعد نے کہا کہ بیغلط ہے کیوں کہ یزید بن ابی سفیان اس زمانے میں مرچکے تصاور عمر ہی افاظہ کے راستوں پر اس زمانے میں مرچکے تصاور عمر ہے قاصد کرتے ہیں الوگوں کو آٹا وے دیں اور نسان کے لیے ذبح کر دیں اور انہیں عبا لیس اور اس کے ساتھ وہی کریں جوعمر کے قاصد کرتے ہیں الوگوں کو آٹا وے دیں اور نسان کے لیے ذبح کر دیں اور انہیں عبا بہنا کی سام وہی کہ اس عراق کے بہنا کیس سعد بن ابی وقاص نے عراق سے اس طرح غلہ بھیجا 'انہوں نے اس کی جانب بھی ایک شخص کو بھیجا کہ اسے عراق کے راستوں پر لے لے۔ وہ لوگ اونٹ ذبح کرنے گئے آٹا تقسیم کرنے گئے اور عبا پہنا نے لگے یہاں تک کہ اللہ نے قط کومسلمانوں سے اٹھالیا۔

کر طبقات این سعد (صروم)

عبدالله بن عون المالکی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ عمر نے عمر و بن العاص کوایک خط میں غلہ بھیجنے کا تھم دیا ۔ عمر و نے خطکی و تری ہے روانہ کیا۔ انہوں نے معاویہ کو کلھا کہ جس وقت تہہیں یہ خط ملے فوراً ہمارے پاس اتنا غلہ بھیجو جوسب کو کافی ہو کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے سوائے اس کے کہ اللہ ان پررتم کر دے۔ پھر سعد کو کہلا بھیجا کہ وہ بھی غلہ بھیجیں انہوں نے بھی ان کے پاس بھیجا ہم میں انہوں ہوتی تھی جس کے ساتھ دیتون کا سالن ہوتا 'جونو را دیگوں میں پکایا جاتا تھا' وہ اونٹ ذنے کرتے تھے اور ثرید پر کردیتے تھے عمر میں انہوں کے میں ساتھ کھاتے تھے جس طرح وہ لوگ کھاتے تھے۔

ذنے کرتے تھے اور ثرید پر کردیتے تھے عمر میں انہوں تو میں ساتھ کھاتے تھے جس طرح وہ لوگ کھاتے تھے۔

قبط کے دنوں میں حضرت عمر میں انہوں کی خوراک :

عبداللہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی' کہ عمر شی ہؤتہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے' قبط کا زمانہ ہوا تو شام کوان کے پاس روٹی لائی گئی جس میں زینون ملا دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں ہے کسی دن لوگوں نے اونٹ ذرئے کیے اور لوگوں کو کھلائے' عمر کے پاس روٹی لائی گئی جس میں زینون ملا دیا گیا تھا۔ انہی دنوں میں ہے کسی دن لوگوں کے بال کا بیا تو اتفاق ہے کو ہان اور کلجی کے گئر ہے تھے۔ پوچھا کہ بیہ کہاں ہے آئے خادم نے کہا' یا امیر المونین ٹی بہت براوالی ہوں' اگر آن کا اچھا حصہ میں یا امیر المونین ٹیدان اونٹوں کا ہے جو ہم نے آئے ذرئے کیے ہیں' فرمایا' خوب' خوب' میں بہت براوالی ہوں' اگر آن کا اچھا حصہ میں کھاؤں اور دی لوگوں کو کھلاؤں ' میں پیالہ اٹھاؤاور ہمارے لیے اس کے سواکوئی اور کھانالاؤ' پھر روٹی اور زینون لایا گیا' وہا ہے پاس لے ہو تو ٹرنے گے اور اس روٹی گوزیتون لگانے گے اور فرمایا: اے برفائ ہم پرافسوں ہے' میہ پیالہ ٹمغ میں میرے گھر والوں کے پاس لے جاؤمیں نے انہیں تین دن سے پھر تین دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بے آب و دانہ ہیں' اے ان کے سامنے رکھو۔ خوائی میں حضرت عمر میں ہونے کور عایا کی فکر:

ابن عمر می بین سے مروی ہے کہ عمر بن النطاب ہی ہوند نے قبط کے زمانے میں ایک نیا کام کیا جے وہ کرتے نہ منے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کے اپنے گھر میں داخل ہوتے اور آخر شب تک برابرنماز پڑھتے رہتے' پھر نگلتے اور پہاڑی راستوں پرگھومتے' ایک رات کو پچپلی شب میں ان کو بیہ کہتے من رہاتھا کہ اے اللہ امت مجمد میر کی ہلاکت میرے ہاتھوں پر نہ کر۔

سائب بن یزید کہتے تھے کہ زمانہ قط سالی میں عمر بن الخطاب ایک گھوڑے پرسوار ہوئے اس نے لید کی توجو نکلے عمر میں ا نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ مسلمان بھو کے مرتے ہیں اور می گھوڑا جو کھا تا ہے واللہ میں اس گھوڑے پرسوار نہ ہوں گا تاوقتنگہ لوگ زندہ نہ ہوں ( یعنی قحط رفع نہ ہو )۔

قوم کو گھی نہ ملے توامیر کیوں کھائے؟

محر بن یکی بن حبان سے (دوطرق سے) مردی ہے کہ قبط کے سال عمر بن الخطاب کے پاس تھی کی چپڑی ہوئی روئی لائی گئ انہوں نے ایک بدوی (دیباق) کو بلایا تو وہ ان کے ساتھ کھائے لگا۔ بدوی نوالے کے ساتھ پیالے کے گنارے سے تھی لینے لگا' اس سے عمر میں ہوئے نے کہا کہ تم تواہیے ہوجیے کسی کو تھی میسر نہ ہو۔ اس نے کہا بے شک میں نے استے اسے دن سے آج تک تھی شدکھا یا نہ زیتون اور نہ کسی کو یہ کھاتے دیکھا۔ عمر میں ہوئو نے تشم کھائی کہ وہ نہ تھی چکھیں گے نہ گوشت تا وفت کے لوگ پہلے کی طرح سر سبزنہ ہوجا کمیں۔

# المعد (صيوم) المعدد المعدد المعدد المعدد (صيوم) المعدد الم

ابن طاوُس نے اپنے والد سے روایت کی کہم رابن الخطاب نے تا وقتیکہ لوگ سر سزنہ ہو گئے نہ تھی کھایا نہ تھی کی کوئی چیز۔ انس بن مالک ہی ہؤ سے مروی ہے کہم بن الخطاب ہی ہؤ کے پیٹ میں قر اقر ہوا' انہوں نے قبط سالی میں تھی اپنے او پر حرام کرلیا تھا اور زیتون کھاتے تھے' اپنی انگیوں سے پیٹ بجا کر کہا کہ تو قر اقر پیدا کر' ہمارے پاس تیرے لیے سوائے اس کے پچھ نہیں ہے تا وقتیکہ قبط رفع نہ ہو۔

عبدالرحمٰن بن الى بكر من الى بكر في الدسے روایت كى كەميں نے عمر بن الخطاب من الله كو كہتے سنا كدا ہے پیٹ تھے زيتون كا خوگرر ہنا پڑے گاجب تک گھی اوقیہ كے حساب سے بكتار ہے گا۔ (ایک اوقیہ بہلاس تولے)

زید بن اسلم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی 'گھی بھی گراں ہوگیا' عالا نکہ عمر شنانہ واسے کھاتے تھے' جب گھی کم ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے نہ کھاؤں گا' تاوفتیکہ سب لوگ اسے نہ کھاسکیں' وہ زیتون کھاتے تھے۔انہوں نے فرمایا اے اسلم! آگ کے ذریعے سے اس کی گراں تو ڑ دو' میں زیتون ان کے لیے بچادیتا' اسے وہ کھاتے' پیٹ میں قراقر ہوتا تو فرماتے کہ تو قراقر پیدا کر' مگر واللہ گھی نہ پائے گا تاوفتیکہ لوگ نہ کھا کیں۔

رعایا کی تکلیف کا احساس اور گوشت سے اجتناب:

زیدبن اسلم نے اپ والدے روایت کی کہ عام الرمادہ (قطے کے سال) بیس عمر بن الخطاب نے اپ او پر گوشت حرام کر لیا تا وفتنکہ لوگ نہ کھا کیں عبید اللہ بن عمر شاہ بن کا ایک بھری کا بچہ تھا 'وہ ذرج کر کے بھونے کے لیے تنور میں رکھ ویا گیا 'اس کی خوشبو عمر شخاہ بندہ کے پاس گئی تو فرمایا کہ میرا مید گمان نہیں ہے کہ گھر والوں میں ہے کسی نے اس کی جرائت کی ہے 'وہ اپ پہندہ تھیوں کے ہمراہ تھے اسلم سے فرمایا کہ جہاؤہ کی کھوانہوں نے اسے تنور میں پایا عبید اللہ نے کہا کہ جمعے چھیاؤ خدا تنہیں چھیا ہے ( یعنی تم میری خطا کو چھیا ہے اسلم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے جمعے بھیا انہیں معلوم تھا کہ میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا کہ چھیاؤ خدا تنہاری خطا کیں چھیا ہے ) اسلم نے کہا کہ جس وقت انہوں نے جمعے بھیجا انہیں معلوم ہوجائے گا عبید اللہ نے کہا کہ وہ اسلم نے اسے نکال لیا اور لے کے ان کے پاس آئے 'ان کے آگے رکھ کے بیعذر کیا کہ انہیں معلوم ہوجائے گا عبید اللہ نے کہا کہ وہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے فریدا تھا 'چرگوشت کومیر اول جا ہا۔

## خود كها نا يكاكر قوم كو كهلانا:

نافع مولائے زبیر سے مروی ہے کہ میں نے ابوہریرہ ٹی ایٹو کو کہتے سا کہ اللہ ابن صنعہ پر رحمت کرے میں نے عام الرمادہ میں انہیں اس حالت میں دیکھا ہے کہ پشت پر دو تھیا اور ہاتھ میں زیتون کا گیا وہ اور اسلم ہاری ہاری اٹھاتے تھے جب جھے دیکھا تو بو چھا 'ابو ہریرہ ٹی اور تھا ہے گا' یہاں تک کہ مرارتک بیخ گئے وہاں قبیلہ محارب کی ایک جماعت تھی جوتقریا میں گھر کے لوگ تھے۔ عمر شی ایڈو نے کہا کہ تمہیں کیا چیز لائی ؟ ان لوگوں نے کہا کہ مصیبت 'پھر ہمارے لیے مردار کی بھٹی ہوئی کھال نکالی جو وہ لوگ کھاتے تھے اور پسی ہوئی بوسیدہ ہڈیاں جن پر بغیر سر ہوئے اکتفا کرتے تھے میں نے ویکھا کہ عمر شی ایڈو کے ایک اور تہ بند با عدھ کے ان لوگوں کے لیے کھا تا لیکا تے رہے ہیں اور تہ بند با عدھ کے ان لوگوں کے لیے کھا تا لیکا تے رہے ہوئی کہ وہ سے میں اور اور کی اور اور کی ان لوگوں کو جوارکرا کے الجبانہ میں اور اور کیڑے دیے 'عمر جی ایڈو ان

## 

ہشام بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں افدہ کو کہتے سنا کہتم عورتوں میں سے ہرگز (حریر ہے کے لیے) کوئی آٹا نہ ڈالے تاوقتنگہ پانی گرم نہ ہو جائے 'پھراسے تھوڑا تھوڑا ڈالے اور ڈوئی سے چلائے 'بیطریقہ اسے زیادہ بڑھانے والا (پچلانے والا) ہے اورانیا ہے کہ گھلیاں نہ پڑیں۔

قحط کی شدت ہے آپ طئ الدغنہ کی رنگت میں تبدیلی :

عیاض بن سنیفہ سے مروی ہے کہ میں نے قبظ کے سال عمر ہی اور یکھا کہ سیاہ رنگ کے ہوگئے تھے ٔ حالانکہ پہلے گورے سے 'ہم لوگ پوچھے کہ یہ کا ہے ہواتو فرماتے کہ ایک عربی آ دمی تھا جو گھی اور دود دھ کھا تا تھا'لوگوں پر قبط کی مصیبت آئی تواس نے ہے' ہم لوگ پوچھے کہ یہ کا ہے ہواتو فرماتے کہ ایک کہ لوگ سرسز نہ ہوجا کیں اس نے زینون کھایا تواس کا رنگ بدل گیا'اور بھو کا رہا تواور زیادہ تغیر ہو گیا۔
تواور زیادہ تغیر ہو گیا۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قحط وقع نہ کیا تو عمر مسلمانوں کی فکر میں مرجا کیں گے۔

صفیہ بنت الی عبید سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر شی اللہ اللہ کی کسی حرم نے بیان کیا کہ زمانہ قبط میں عمر شی اللہ ا بیوی کے قریب نہ گئے کیاں تک کہ لوگ خوش جال ہو گئے ۔

یزید بن فراس الدیلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب مرروز دسترخوان پربیس اونٹ ذیج کرتے جوعمر و بن العاص نے مصر سے جیجے تھے۔

## عمال كى طرف سے امدادى سامان:

عیسیٰ بن عبداللہ بن مالک الدارنے اپنے باپ داداسے روایت کی کہ جب عمر ہی ہوئو ئے عمر و بن العاص کو خشکی و دریا ہے غلہ جیجنے کولکھا تو انہوں نے بیس کشتیاں روانہ کیس جن میں آٹا اور گھی لدا تھا اور خشکی سے ایک ہزار اونٹ بھیج جوآئے سے لدے تھے۔ معاویہ میں ہوئے نین ہزار اونٹ بھیج جن پر آٹا تھا 'انہوں نے تین ہزارعبا کیں بھی بھیجیں 'عمر و بن العاص نے پانچ ہزار جا دریں بھیجی تھیں والی کوفہ نے دو ہزار اونٹ بھیج جن پر آٹالدا ہوا تھا۔

## زمانهُ قحط کے متفرق واقعات:

عیسیٰ بن معمرے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر بن الخطاب میں ہونے نے اپنے کسی لڑکے کے ہاتھ میں خریزہ و یکھا تو فر مایا خوب خوب اے فرزندا میر المومنین تم میوہ کھاتے ہو حالا نکہ امت وجمد گارے بھوک کے دبلی ہوگئی ہے وہ بچانکل کے بھاگا اور رونے لگا 'اس کو پوچھنے کے بعد عمر میں ہونے اس کو خاموش کیا۔لوگوں نے کہا کہ اس کواس نے ایک مٹھی گھر مجمور کی تنظیٰ کے عوض خرید اہے۔

# كر طبقات اين سعد (صدور) كالمستخلص ١٦ كالمستخلص الدين اور صحاب كرام الم

محمد بن الحجازی نے جہنیہ کی ایک بڑھیا ہے جس نے اپنے بچین میں عمر بن الخطاب میں ہونہ کو پایا تھا'روایت کی کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہز مانہ قبط میں عمر بن الخطاب میں ہونہ جس وقت لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ ہم وہ کھلا رہے ہیں جو ہمیں کھلانے کو ملا' اگر ہمیں پیطریقنہ عاجز کردے گاتو ہم ہراس گھروالے کے ساتھ جس کا خاندان موجود ہے ان لوگوں کو کردیں گے جن کے خاندان موجود نہیں (یعنی وہ بیرونی لوگ ہیں) یہاں تک کہ اللہ تعالی بارش برسادے۔

ابن عمر ہی دین سے مروی ہے کہ عمر شی انداف نے فرمایا: اگر جھے لوگوں کے لیے اتنامال نہ ملا جو کافی ہوئو میں ہر گھر میں بقدران کی تعداد کے لوگ داخل کر دوں گاتا کہ وہ باہم آدھا آدھا پیٹ کھاناتقسیم کرلیں' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بارش اور سرسبزی لائے' کیونکہ لوگ آدھے پیٹ کھانے سے ہرگز ہلاک نہ ہوں گا۔

ام بکر بنت مسور بن مخر مدنے اپنے والدے روایت کی کہیں نے عام الرمادہ میں جب اللہ نے قط رفع کر دیا تو عمر بن الخطاب نفاط با نفاط کو کہتے سنا کہا گراللہ اس کورفع نہ کرتا تو میں ہرگز گھر والوں کے ساتھ ان کے مثل ( یعنی ای تعداد میں لوگوں کو شامل ) کر ذیتا۔

# اردگرد كة تمام لوگول كے ليے شهر ني مُلْكَيْرُ مِن كھانے كا تظام:

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ قط کے زمانے میں عرب ہرطرف سے تھنج کرمدینے آگئے تھے عمر ابن الخطاب میں اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ قط کے زمانے میں عرب مرطرف سے تھنج کرمدینے آگئے تھے عمر ابن الخطاب میں اسلام میں اسلام میں بزید بن اخت النمر ، مسور بن مخر مد عبدالرحمٰن بن قاری اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود تھے شام ہوتی تو بیعمر شین ہوئے کے پاس جمع ہو کرجس حالت میں لوگ ہوئے اس کی خرد ہے 'ان میں سے جرمخص مدینے کے ایک ایک ایک کنارے برتھا۔

اعراب رائ التعیہ سے رائج تک بی حارث سے بی عبدالا شہل تک اور بقیع سے بی قریظ تک اندر شخ ان کا ایک گروہ بی سلمہ کے نواح میں بھی تفاجو مدینے کو گھیر ہے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے پاس رات کا کھانا کھا چکے تھے کہ جنہوں نے ہمارے پاس رات کا کھانا کھا چکے تھے کہ جنہوں نے ہمارے پاس رات کا کھانا کھایا ان کا شار کرو کو گھیر ہے ہوئے تھے کہ جنہوں نے ہمار کیا تو سات ہزار پایا 'فرمایا کہ ان کی عورتوں اور متعلقین کا بھی شار کرو جو ہیں آ تے اور مریضوں اور بچوں کا بھی انہوں نے شار کیا تو چالیس ہزار پایا۔ ہم چند شب تھہرے کوگ زیادہ ہو گئے آپ نے پھر شار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے شار کیا تو ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے پاس شام کا کھانا کھایا دی ہزار پایا اور دوسروں کو بچاش ہزار پایا۔

یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارش نازل کرنے تک برابررہے جب بارش ہوگئ تو میں نے عمر ٹی اور کو کھا کہ انہوں نے نو وار د میں سے ہرقوم پر لوگ مقرر کیے جو ان کو ان کی بستی کی طرف روانہ کریں اور زاد راہ کے لیے سواری اور غلہ دیں اور میں عمر ٹی ایور کھا کہ وہ بذات خودان لوگوں کوروانہ کرتے تھے ان لوگوں میں موت بھی واقع ہوگئ تھی میں جھتا ہوں کہ و وثلث مر گئے اورا یک ثلث باتی رہے۔

## مریضوں کے لئے پر ہیزی کھانا:

عمر می اور کا دیگوں کے پاس عمال پچھلی ہی شب میں آجاتے سے جودور دراز مقامات کے عال سے مجمع ہوتی تو مریضوں

# 

قط كايام مين آپ كى گفريلوزندگى:

عمرٌ نے زمانہ قحط میں اپنے لڑکوں یا ہو یوں میں سے کسی کے گھر پچھنہیں چکھا' صرف رات کولوگوں کے ساتھ کھا لیتے تھ یہاں تک کہ اللہ نے لوگوں کوسر سبز کر دیا' جس طرح وہ پہلے سر سبز تھے۔

مالک بن الحدثان سے جو بنی نصر میں سے تھے مروی ہے کہ جب قبط کا سال ہوا تو میری قوم کے سوگھر کے لوگ عمر ٹی اندؤ کے پاس آئے اور الجبانہ میں اتر سے عمر ٹی اندؤان لوگوں کو کھانا کھلاتے جوان کے پاس آتے اور جوان کے پاس نسآتے۔ ان کے گھر آٹا اور کھجورا ور گیہوں بھیج دیتے 'ماہ بماہ میری قوم کو بھی اثنا بھیج دیتے ہے جوانہیں کافی ہوتا تھا۔

مریضوں کی تیار داری اور ان کے مرنے والوں کے کفن کا انظام بھی فرماتے تھے میں نے ویکھا کہ جب ان لوگوں نے اناج کھایا تو موت واقع ہونے لگی عمر چی ہونو تو دائے اور نماز جنازہ پڑھتے میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے دس دس پرایک دم سے نماز پڑھی۔

جب وہ سرسبز ہو گئے تو ان سے فرمایا کہ اس گاؤں (الجبانہ) ہے تم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں روانہ ہوجاؤ۔ اُن کے کمزوروں کوآپ موارکرائے یہاں تک کہ دہ لوگ اپنی بستیوں میں پہنچ گئے۔ میں عنا

سيدنا فاروق أعظم مئلانينه كي سادگي:

عبدالله بن عمر الله بن عمر وی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب اللہ اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے منہ ہے رال بہہ ربی تھی عرض کی آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: میں جنی ہوئی ٹڈیاں جا ہتا ہوں۔

ابن عمر ہیں پین سے مروی ہے کہ عمر تن پیغفہ سے الربذہ کی ٹڈیوں کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس اس کی ایک یا دوٹو کریاں ہوتیں کہ ہم اسے کھاتے۔

ابن عمر جن پیشاسے مروی ہے کہ میں نے عمر تفاطقہ کومنبر پر کہتے سنا کہ میں جا پتنا تھا کہ ہمارے پاس ایک یا دوٹو کری ٹلڑیا آ ہوتیں کہ ہم انہیں لیتے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن النظاب میں اللہ کو اس زمانے میں دیکھا جب وہ امیر المومنین تھے کہ ان کے لیے ایک صاع (پیانہ) تھجوریں ڈال دی جاتی تھیں وہ انہیں کھاتے تھے اور ان میں کی خراب اور در دی بھی کھالیتے تھے۔

انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر فی الدو کو دیکھا کہ ایک صاع تھجور جس میں ردی وخراب بھی تھیں کھائی۔ ابن عمر چیں پین سے بھی اسی طرح کی ایک ایک روایت ہے۔

عاصم بن عبیداللہ بن عاصم سے مروی ہے کہ عمر خی ہذا ہے جوتے میں ہاتھ پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ آ ل عمر خی ہدائے رومال ان کے جوتے ہیں۔

# كر طبقات ابن سعد (صديرم) كالمستحد المستحد (صديرة اورمحابة كرام المستحد المستح

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ میں نے رات کا کھانا بہت مرتبہ عمر بن الخطاب کے پاس کھایا' وہ گوشت روٹی کھا کر اپنا ہاتھا پنے قدم سے پوچھتے تتھے اور فر ماتے تھے کہ بیر عمر وآل عمر بن الفوال ہے۔ مرغم نے بن ن

انس سے مروی ہے کہ عمر تھاہیو کو کھانوں میں سب سے زیادہ مرغوب اناج تھا اور پانی میں سب سے زیادہ مرغوب نبیز' لینی تھجور کا آبشورہ تھا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے اپنے مقتول ہونے تک سوائے تھی یا چربی یا جوش دیتے ہوئے زیتون کے اور کسی چیز کا تیل استعال نہیں کیا۔

احوض بن تحکیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر میں ہوئے یا س پکا ہوا گوشت لایا گیا جس میں تھی بھی تھا۔ انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ ان میں سے ہرایک سالن ہے۔

الی حازم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفوائی صاحبز ادی خفصہ میں الفاکے پاس گئے انہوں نے محتذا شور ہااور روئی ان کے آگے رکھی اور شور بے بیس زیتون ٹیکا دیا فرمایا کہ میں ایک برتن میں دوسالن نہ کھاؤں گا کیماں تک کہ اللہ سے ملوں

حسن سے مروی ہے کہ غمر میں ہوئا دیک شخص کے پاس گئے 'بیاں لگی تھی' اس سے پانی مانگا تو وہ شہد لے آیا' پوچھا' یہ کیا ہے' اس نے کہا شہد ہے فرمایا: واللہ! بیان چیزوں میں نہیں ہوگا جن کا جھے سے قیامت میں حساب لیا جائے گا۔

یبار بن نمیرے مروی ہے کہ واللہ میں نے عمر شی الدوں کا آٹا کبھی بغیران کی نافر مانی کیے ہوئے نہیں چھاٹا (یعنی انہوں نے خصائے کومنع کرویا تھا مگر یہ چھائے تھے )۔

سائب بن برید نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے زمانہ قبط میں عمر بن الخطاب میں ہو کورسول اللہ مثاقیق کم مجد میں آ دھی رات کونماز پڑھتے ویکھا' وہ کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں قبط سے ہلاک نہ کر اور ہم سے مصیبت کو دور کر دیے اس کلے کو وہ وہراتے تھے۔

یبار بن نمیرے ( دوسرے طریق ہے ) مروی کہ میں نے عمر شاہدہ کی نافر مانی کے بغیر بھی ان کا آٹانہیں چھانا۔ حضرت عمر شکاہدۂنہ کے لباس برسولہ پیوند:

سائب بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی دو کے بدن پر زمانہ قط سالی میں ایک تہبند دیکھی جس میں سولہ پیوند تھے۔اوران کی جادر چھ بالشت کی تھی' وہ کہتے تھے کہ اے اللہ امت محمد مَثَّ الْقِیْرَا کی ہلاکت میر سے قدموں پرنہ کر۔

استغفار کے ذریعے اللہ سے مد دطلب کرنا:

عبداللہ بن ساعدہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر میں ہود کودیکھا کہ جب مغرب کی نٹاز پڑھتے تو نڈا دیتے کہ اے لوگوا پنے رب سے استغفار کرو اس کی طرف رجوع کرو اس کا فضل ما نگواور اس سے بارانِ رحمت طلب کرو جو باعث عذاب نہ ہوؤہ برابراییا بی کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کو کھول دیا۔

# الم طبقات ابن سعد (صنيوم) مسلام المسلام المسلوم المسلام المسلوم المسل

عبدالله بن يزيد سے مروى ہے كہ مجھ سے ايسے خص نے بيان كيا جوز مانہ قحط سال ميں عمر بن الخطاب من مدد كے پاس حاضر تھے كہ وہ كہتے تھے اے لوگو! اللہ سے دُعا كروكہ وہ قحط كودوركر ئے اور اپنے كند ھے پر در ہ ركھ كر گھو متے تھے۔ صلوٰ ۃ الاستہ تقاء كى امامت:

قعی ویشینے مروی ہے کہ عمر میں میں نماز استنقاء کے لیے نکلے منبر پر کھڑے ہو کے بیآیات پڑھیں ﴿استغفروا دیکھ ان عفارا ﴾ الله کان عفارا ﴾ الله ستغفر وا دیکھ شد توبوا الله ﴾ اپنے پروردگارے مغفرت مانگواوراس کی طرف رجوع کرواس کے بعد منبر سے اتر آئے تو کہا گیایا امیر المونین! آپ کونماز استنقاء سے مسرفے روکا؟ فرمایا: میں نے آسان کے بارش والے ان فررائع کو اختیار کیا جن سے بارش نازل ہوتی ہے۔

ا بی وجزہ السعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شکھ نئو کو دیکھا کہ ہمیں عیدگاہ کی طرف نماز استیقاء کے لیے لے گئے' ان کی دعا کا اکثر حصہ استغفار تھا' یہاں تک کہ میں نے کہا کہ وہ اس پر زیادہ نہ کریں گے' پھرانہوں نے نماز پڑھی' دعا ما تگی اور کہااے اللہ جمیں سیراب کر۔

عبداللہ بن نیار اسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر میں ہوند نے اس پراتفاق کرلیا کہ نماز استفاء پڑھیں اور
لوگوں کو (نماز کے لیے) لے جائیں تو انہوں نے اپنے عمال کو کھا کہ وہ فلاں فلان دن ٹکلیں اپنے رب کے آگے زاری کریں اوراس
سے درخواست کریں کہ وہ اس قحط کولوگوں سے اٹھا لے اس روز وہ اس طرح نظے کہ جسم پر رسول اللہ شائینے ہم کی جادرتھی عیدگاہ پہنے کے
لوگوں کو خطبہ سنایا اور گریہ وزاری کی لوگ بھی گریہ وزاری کرنے لگے۔ان کی دعا کا اکثر حصد صرف استغفارتھا جب واپسی کے قریب
ہوئے تو اپنے ہاتھ اٹھا کے پھیلائے اور دعا میں تضرع وزاری کرنے لگئے عمر جی ہونا تی دیرتک روئے کہ داڑھی تر ہوگئی۔

یجیٰ بن عبدالرحٰن بن حاطب نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر جی ہوئی نے عام الر مادہ میں خطبے سے پہلے لوگوں کو دور کعت نما زیڑ ھائی اور اس بیس پانچ اور سات تکبیریں کہیں ۔

## حضرت عباس ويالدونه كاوسيله.

عمر وی اور کہا کہ استان جب وعامیں خوب زاری کی تو عباس وی اور کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے آگے تیرے نی کے چاکورور کردے اور ہمیں بارش سے سیراب کردئے لوگ بٹنے نہ پائے تھے کہ بارش سے سیراب کردیئے گئے اور آسان چندروز تک ان پر برسا تاریم 'جب اٹھیں بارش دے دی گئی اوروہ لوگ کی قدر سرسنز ہو گئے تو انہوں نے عرب کومدینے سے روانہ کردیا اور کہا کہا پی بستیوں میں چلے جاؤ۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ قحط میں ایک روزشج کو میں نے عمر بن الخطاب کوعا جزی وگریہ وزاری کرتے دیکھا'جسم پر

کر طبقات ابن سعد (مسترم) کی کاروسی این آواز بلند کررہ سے آئی تکھیں رخساروں پر آنسو بہارہی تھیں واہنی ایک جا درتھی جو گھنوں تک نہیں پنچی تھی آپ استغفار میں اپنی آواز بلند کررہ سے تھے آئی تکھیں رخساروں پر آنسو بہارہی تھیں واہنی جانب عباس بن عبدالمطلب تھے اس روز اس طرح دعا کی کدرو بہ قبلہ تھے اور ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کے بلند آواز سے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی ان کے ساتھ لوگوں نے بھی دعا کی ۔ پھر آپ نے عباس جی سفو کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے رسول کے پہلو میں کھڑ نے ہوئے دعا کررہ سے تھے اور ان کی چھا کو تیرے سامنے شفیع بناتے ہیں۔ عباس جی سفو بری دیر تک برابر ان کے پہلو میں کھڑ نے ہوئے دعا کررہ سے تھے اور ان کی آئیس برس رہی تھیں۔

مجی بن عبدالرحن بن حاطب نے اپنے والدہے روایت کی کہ میں نے عمر میں ہوں کہ انہوں نے عباس شیاہ ہو کا اللہ استعمار کی اللہ کا ہاتھ بکڑ کرانہیں کھڑا کیااور کہا کہ اے اللہ! ہم تیرے سائٹ تیرے رسول کے چھاکوشنج بناتے ہیں۔

## عام الرماده مين حضرت عمر شي الدعة كإخطاب:

زیدین اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدہ کو کہتے سنا: اے لوگو! جھے خوف ہے کہ ناراضی ہم سب کو شامل ہو کہنداا بینے رب کومنا وُ اور ہاتھ کھیلا وَ اوراس کی طرف رجوع کرواور نیکی کرو۔

## دعائے فاروقی ہے باران رحمت کا نزول:

زید بن اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ قحط کے زمانے میں ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہ ہمیں ؤرا سابھی ابرنظر ندآتا تھا' جب عمر ٹن افت نے نماز استشقاء پڑھائی تو ہم لوگ پچھون انتظرر ہے' پھر ابر کے چھوٹے چھوٹے تکوٹ و کیھنے لگئ عمر جب اندر جاتے اور باہر آتے تو زور سے تکبیر کہتے' لوگ بھی تکبیر کہتے' یہاں تک کہ ہمیں کالی گھٹا کیں نظر آ کیں جو سمندر سے اٹھیں' شام کارخ اختیار کیا' پھر اللہ کے تھم سے بارش ہوگئی۔

ا بی و جزہ السعدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عرب کو وہ دن معلوم تھا' جس دن عمر ٹن ہونے نماز استیقاء پڑھی' ان میں سے پچھلوگ باقی رہ گئے تھے تو وہ نماز استیقاء کے لیے اس طرح چلے کہ گویا ڈیلے گدھ میں جواپئے آشیانوں سے نکل رہے ہیں' پیلوگ اللہ سے کریدوز اری کررہے تھے۔

## نوای قبائل کی دالیسی:

سعید بن عطابن انی مروان نے اپنے باپ واوا سے روایت کی کہ عام الرمادہ میں جب بارش ہوگی تو میں نے عمر بن

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المستحد المستح

الخطاب مني هذه كوديكها كدوه اعراب كوروانه كررب تتصاور كهدر بيستنط كه نكلؤ نكلؤان يشهرول كوجاؤ

## قطى وجهت صدقه وزكوة مين رعايت:

یجیٰ بن عبدالرطن بن عاطب سے مروی ہے کہ عام الرمادہ میں عمر نے صدقہ موفر کر دیا' سعاۃ (صدقہ وصول کرنے والوں) کونہیں بھیجا' جب آئندہ سال ہوااور اللہ نے اس خشک سالی کورفع کر دیا تو ان کوظم دیا کہ روانہ ہوں' انہوں نے دوسال کی زکوۃ ان کے پاس لیے تیں۔ زکوۃ کے اونٹ بکریاں لیں' پھرانہیں تھم دیا کہ ایک سال تقسیم کردیں اور ایک سال کی زکوۃ ان کے پاس لیے تیں۔

حوشب بن بشرالفز اری نے اپنے والد سے روایت کی کہ عام الر مادہ میں ہم نے اپنے کواس حالت میں ویکھا کہ قبط نے ہمارا مال کم کردیا ، جس کے پاس عدد کثیر تقااس کے پاس اتناباتی رہ گیا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا ، عمر می الائد نے اس سال صدقہ وصول کرنے والوں کونہیں بھیجا۔ جنہوں نے دوسال کی زکو قاصول کی ایک سال کی زکو قات کے پاس لے آئے ، بنی فزارہ سے صرف ساٹھ جھے ملے ، تمیں تقسیم کردیے گئے اور تمیں ان کے پاس لائے گئے ۔ عمر می الدینہ صدقہ وصول کرنے والوں کو بیگا میں جان وہ بون۔

۔ کردم سے مروی ہے کہ عام الر مادہ میں عمر ٹنی اور نے صدقہ وصول کرنے والے کو بھیجا اور فر مایا کہ قحط نے جس کی ایک بحری اور ایک چروا ہا ہاتی رکھا ہے اسے دینا' اور جس کے پاس دو بکریاں اور دوچروا ہے بچے ہوں اس کو ضدینا۔

تحم بن الصلت سے مروی ہے کہ میں نے بزید بن شریک الفر اری کو کہتے سنا کہ میں عمر بن الخطاب میں ہوئے اللہ میں مولی مولیثی چرا تا تھا۔ میں نے پوچھا کہ صدقہ وصول کرنے کے لیے تمہارے پاس کون بھیجا جاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ مسلمہ بن مخلدوہ ہمارے امیروں سے صدقہ لیتے تھے اور ہمارے فقیروں کودے دیتے تھے۔

## ريا كارى كى مذمت:

زریں جیش سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب کو مدیئے کے ایک رائے پر دیکھا' وہ گذم گوں لا نے اور ہر کام اپنے ہوئے ہاتھ ہے کرنے والے آ دمی تھے چندیا پربال نہ تھے قطری چا در کو ہاری طرح کلے میں ڈالے رہتے تھے برہنہ پالوگوں کو دیکھتے ہوئے چلتے تھے کہ معلوم ہوتا گھوڑ نے پرسوار ہیں وہ کہتے تھے کہ اے اللہ کے بندو! ہجرت کرواور بناوٹ کی ہجرت نہ کرواس ہے بچو کہ تم میں سے کوئی شخص خرگوش کو لاتھی سے مارے یا اس پر پھر مارے اور اس کے کھانے کو کہے' پیضروری ہے کہ تبہارے لیے دھار' نیز ہیا تیراسے ذرج کردے۔

عاصم ہے دریافت کیا گیا کہ ( ہجرت کرواور بناوٹ کی ہجرت نہ کرو ) کا کیا مطلب ہے تو انہوں نے کہا کہ سچے مہا جمین بنواور مہا جرین کے مشابہ نہ بنو کہ جیسے تم ان میں ہے ہو۔ سے معد آنہ ک

چېرے کے رنگ میں تغیر کی وجه

محر بن عمر می ادور فع کہا کہ ہمارے نز دیک بیر حدیث مشہور نہیں ہے' کہ عمر میں دور گندم کوں تھے البتہ عام الر مادہ میں جب انہوں نے زیتون کھایا تو ان کارنگ بدل گیا۔

# المقاف ابن معد (عيسوم) كالمن المورية اورمحاب كالمن المعالي المائية المرامة كالمن المعد (عيسوم)

عیاض بن خلیفہ سے مردی ہے کہ میں نے عام الرمادہ میں عمر فن الله کواس حالت میں دیکھا کہ وہ سیاہ رنگ کے تھے حالانکہ وہ سفیدرنگ کے گورے تھے کہا جاتا ہے کہ بیکا ہے سے ہوا تو فرماتے کہا کیا کہ دودہ کھا تا تھا کو گوں پر قطا کا تھا کو گوں پر قطا کا تھا کہ اور دودھ کھا تا تھا کو گوں پر قطا کہ تھا تھا کہ اور بھوکار ہا تواور زیادہ ہوگیا۔ سیدنا فاروق اعظم فنی الدفتہ کا سرایا:

عبدالله بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر شیاد ہو کہ یکھا کہ بڑے گورے آ دی تھے جن پرسرخی عالب تھی، لا نے تھے چندیا پر بال نہ تھے۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شیاد تا کہ وہ گورے آ دی تھے جندیا پر بال نہ تھے سفید بال والے تھے۔ آ دی تھے جن پرسرخی عالب تھی کا نے قد کے تھے چندیا پر بال نہ تھے سفید بال والے تھے۔

سالم بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر شاہ ہو کہتے سنا کہ ہم میں سیاہی صرف ہمارے ماموں اور عبداللہ بن عمر شاہ ہوں کی والدہ زینب بن مظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمع کی طرف سے آئی ماموں سب سے زیادہ اپنی طرف سے آئی میرے والد کھینچے والا ہے اور میرے پاس نگاح ہمارے ماموں کی طرف سے آیا میدونوں خصلتیں میرے والد رہیں ہیں نہ تھیں میرے والد گھینچے والا ہے عورتوں سے نکاح شہوت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے محض اولاد کی طلب کے لیے کرتے تھے۔

حزام بن ہشام نے اپنے والد سے روایت کی کہ پیل نے عمر میں میدو کو بغیراس کے کسی قوم کے ساتھ بھی نہیں ویکھا کہ ووان لوگوں سے او نچے تھے۔ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ عمر شی میں ورازی قد میں سب برفوقیت رکھتے تھے۔ ایا س بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والدے روایت کی کہ عمر شی میں این ہاتھ سے سب کام کرتے تھے۔

ابوہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابوالتیاح کوشن کی مجل میں بیان کرتے سنا کہ وہ ایک چروا ہے ہے ملے اور اس سے کہا کہ تختے معلوم ہے کہ میشخص جوا پنے ہاتھ سے ہر کام کرنے والا ہے اسلام لے آیا یعنی عمر مخاہدہ 'اس نے کہا کہ وہ شخص جو بازار عکا ظ میں مشتی لڑا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں' اس نے کہا کہ دیکھو خبر داڑیا تو وہ ان لوگوں کی خبر میں وسعت کر دے گا'یا ان کے شرمیں وسعت کردے گا۔

مسلمہ بن قحیف یابشر بن قحیف سے مروی ہے کہ میں نے عمر شیافتور کودیکھا کہ وہ مولے آ دمی تھے۔

ہلال سے مروی ہے کہ میں نے غمر میں ہونہ کو دیکھا کہ وہ ایسے جسیم (خوبصورت جسم کے ) تھے کہ بنی سدوس کے معلوم ہوتے تھے۔

ہلال بن عبداللہ ہے مروی ہے کے عمر میں مدوا ہے چلتے میں تیز چلتے تھے اور وہ گندم گوں آ دی تھے جو بئی سدوس کے لوگوں میں معلوم ہوتے تھے ان کے دونوں پاؤں کے درمیان کشاد گی تھی ( یعنی چلنے میں پاؤں پھیلا کے چلتے تھے )۔

نافع بن جیر بن مطعم سے مروی ہے کہ عمر شاہدہ کی چندیا کے بال جاتے رہے پھران کے بالوں کا جاتا بہت بور ہے گیا۔ جلال قاروقی شاہدہ:

اسلم سے مروی ہے کہ میں نے عمر ٹھائیڈ کودیکھا کہ جب وہ غضب ناک ہوتے تضوّا پی مونچھ پکڑ کے اپنے مندی طرف

# کر طبقات این سعد (صنیوم) میں کھو تکتے ہے۔ پھیر لیتے تھاوراس میں پھو تکتے تھے۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر فقط نے اپنے والد سے روایت کی کدائل بادیہ میں سے ایک مخص (دیہاتی) عمر بن الحظاب تفاظ ب تفاظ کے پاس آیا اور کہا کہ یا امیر الموشین ہمارے شہروہ ہیں جن پرزمانہ جا ہلیت میں ہم نے جنگ کی اور زمانہ اسلام میں ہم اسلام لائے اس کے بعد ہم پرغصہ کیا جاتا ہے عمر مخاط کے اور اپنی مونچھ بٹنے لگے۔

كتب سابقه يس حفرت عمر في الدعن كي نشاني:

عبداللہ ہے مروی ہے کہ عمر میں میں ایک گھوڑ ہے پر سوار ہوئے 'کپڑاان کی ران ہے ہٹ گیا تو نجران کے نصار کی نے ان کی ران میں ایک سیاہ تل (یالین) دیکھا'ان لوگوں نے کہا کہ بیروہ خص ہے جس کوہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری زمین نے لکالے گا۔

انی مسعودانصاری ہے مروی ہے کہ ہم لوگ اپنی مجلس میں بیٹے ہوئے تنے ایک شخص گھوڑے پر سوارسا منے آیا جوا ہے اپڑ مارتا ہوا چل رہا تھا' قریب تھا کہ ہمیں کچل وے ہم اس ہے ڈرکے گھڑے ہوگئے' دیکھا تو وہ عمر بن الخطاب جی دوئے تھے' ہم نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کے بعد کون ہے' فر مایا تہہیں نئی بات کیا معلوم ہوئی' مجھے طبیعت میں فرحت معلوم ہوئی تو میں نے گھوڑ الیا اور اس پر سوار ہوا۔

## مهندي كاخضاب:

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ عمر شی انتوائے مہندی کا خضاب کیا۔انس بن مالک ہے (ایک اور طریق ہے) مروی ہے کہ عمر شی انتوائی کا خضاب کرتے تھے۔
کر تے تھے۔

خالد بن ابی بکر می انتفاعه می وی ہے کہ عمر میں انتفادہ مہندی ہے اپنی داڑھی کوزر دکرتے تھے اور اپنے سرکوقوت ویتے تھے۔ تا جدار عدل کے لباس اور پوشاک کی حالت:

انس بن ما لک ٹیکھٹوسے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ٹیکھٹو کواس زمانے میں دیکھا جب وہ امیر المونین تھے کہ اپنے (کرتے میں) شانوں میں تین پیوندلگائے ہوئے تھے جن میں ایک دوسرے سے بڑا تھا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب شی انداد کو اس حالت میں جمرہ عقبہ کی رقی کرتے و یکھا کہ ان کے بدن پرایک تہبئد تھی جس میں چڑے کے بیوند لگے ہوئے تھے حالا نکہ وہ اس زمانے میں والی تھے۔انس بن مالک ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی انداد کے شانوں کے درمیان تین پیوند تھے۔انس سے مروی ہے کہ میں نے عمر ہی انداد کے شانوں کے درمیان ان کے کرتے میں چار نیوندو کھے۔

انس بن مالک می دوی ہے کہ ہم لوگ عمر می دوئے پاس تھے وہ ایسا کرتا پہنتے تھے جس کی پیٹے میں چار بیوند تھے ' پھرانہوں نے بیآیت پڑھی:﴿فاکھةً وَالِا﴾ اور فرمایا: اُلَابُ کیا چیز ہے فرمایا کہ بیمُض تکلف کو کہتے ہیں۔ پھرتم پرکیا فضلت ہے کہ

# کر طبقات این سعد (صنبوم) کار ساختی اور صحابہ کرام گا نہیں جانتے کہ اُلاک کیا چیز ہے۔

الی عثان سے مروی ہے کہ مجھے ایسے تخص نے خبر دی جس نے عمر میں ہوند کو جمرے کی رمی کرتے ویکھا کہ ان کے بدن پر ایک قطری تہبندتھی' جس میں چیڑے کا پیوندلگا ہوا تھا۔

البی مصن الطائی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رہی الفراب رہی الفراب میں بڑجب وہ نماز پڑھ رہے تھے ایک تہبند دیکھی گئی'جس میں پیوند تھے ان میں ہے بعض چمڑے کے تھے حالا تکہ وہ امیر المونین تھے۔

الی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں شائد کی تہبند دیکھی جس میں انہوں نے چڑے کا پیوند لگایا تھا۔ انس بن مالک میں شائد سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں شائد کا کر ندر یکھا جس میں شانے کے قریب کی پیوند تھے۔ الی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں شائد کو اس حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک تہبند تھی جس میں بارہ پیوند تھے اور ان میں سے ایک مرخ چڑے کا تھا۔

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں عمر بن الخطاب نفاط و کورمی جمار کرتے دیکھا کہ ان کے بدن پرایک تہبند تھی جس میں ان کے بیٹھنے کے مقام پر پیوندلگا ہوا تھا۔

حسن تی میروی ہے کہ عمر بن الخطاب تی الدائد کی تبیند میں بارہ پیوند سے جن میں بعض چروے کے سے حالا لکہ وہ امیر المومنین سے۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس دن عمر بن الخطاب پر حملہ کیا گیا میں نے ان کے بدن پر زرد تہبند دیکھی۔

انی الاهب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِقِع نے عمر تف قدے بدن پر ایک کرند دیکھا تو فرمایا کہ تمہار آگرند نیا ہے یا پہنا مواہے انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ پہنا ہوا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نیا پہنؤ اچھی زندگی بسر کرواور شہادت کی وفات پاؤ 'اللہ تنہیں دنیاو آخرت کی آئکھی ٹھنڈک عطا کرے۔

ابی الاشہب نے مزید کے ایک شخص سے روایت کی کہ رسول اللہ مَا کُلِیْمَ الله کُلِیْمُ الله کُلِیْمُ الله کُلِیْمُ الله کُلِیْمُ کُلِیْمُ الله کُلِیْمُ کُلِی الله کُلِیْمُ کُلِی کُلِیْمُ کُلِیْ

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر ٹن اللہ قدد کے خبخر مارا گیا تو بیس نے دیکھا کدان کے جسم پرزرد جا درتھی۔ جسے انہوں نے اپنے زخم پر ڈھا نک لیا تھا اور کہتے تھے ﴿ کان امر الله قدراً مقدوراً﴾ اللہ کا تھم اندازہ کیا ہوا ہے۔

عبدالعزیز بن ابی جیلہ انصاری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن الفطاب بن الفطاب بن الفطاب بن الفطاء منبر پر چڑھے کی نماز میں آنے میں ویر کی جب نظلے اور منبر پر چڑھے تو لوگوں سے معذرت کی فرمایا کہ صرف مجھے میرے اس کرتے نے روکا میرے پاس سوائے اس کے دوسرا کرتہ فد تھا جو سیاجار ہاتھا ان کاستبلانی کرتہ تھا جس کی آسٹین کینجے سے آگے نہیں بڑھی تھی ۔

# كِ طَبِقًاتُ ابن سعد (صيَّوم) كُلُون مَا الْمُونِيِّ اور عالم اللَّهُ اللّ

بدیل بن میسرہ سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن الخطاب ٹن الفاج کے لیے نگائیدن پرایک سنبلانی کرنہ تھا' اوگوں سے تا خیر کی معذرت کرنے گئے کہ مجھے میر ہے اس کرتے نے روکا' وۂ اپنی آسٹین کو کھینچنے گئے' وہ اسے جب چھوڑتے تھے تو ان کی انگلیوں کے کناروں کی طرف بلیٹ جاتی تھی۔

یناف بن سلمان سے جوفلاں دیہات کے کاشت کار تھے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں سے گزرے اپنا کرتہ میرے پاس سے گزرے اپنا کرتہ میرے پاس سے گزرے اپنا کرتہ میرے پاس اور ان دونوں سے کرتہ میرے پاس والی کہ است اشنان (گھاس) سے دھوڈ الؤمیس نے دوقطری کپڑوں کا قصد کیا اور ان دونوں سے کرتے بنا کے ان کے پاس لایا 'میں نے کہا کہ یہ پہنئے کیونکہ بیزیادہ خوبصورت اور زیادہ نرم ہے 'پوچھا کہ بیتمہارے مال کا ہے۔ میں نے کہا میرے مال کا ہے فر مایا اس میں کوئی اور ذمہ داری بھی شامل ہے ( یعنی سلائی وغیرہ کی ) میں نے کہا نہیں 'سوائے اس کی سلائی وغیرہ کی ) میں نے کہا نہیں 'سوائے اس کی سلائی کے فرمایا کہ جاؤمیرے یاس میر اقبیص لاؤ پھرا سے انہوں نے پہن لیا جواشنان (گھاس) سے زیادہ سبزتھا۔

اسامہ بن زید میں شین نے اپنے باپ دا داسے روایت کی میں نے عمر میں شدے بدن پر جب وہ خلیفہ تھے ایک تہبند دیکھی جس میں جارجگہ پیوندلگا ہوا تھا کہ ایک دوسرے سے بڑا تھا جمھے اس کے سواان کی کوئی اور نہ بند معلوم نہ تھی۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے عمر ٹن انڈو کے بدن پر تہبند دیکھی جس میں چودہ پیوند تھے بعض چڑے کے تھے ان کے بدن پرندکوئی کرنتہ تھا اور ندکسی چا در کا عمامہ بندھا ہوا تھا ان کے پاس درہ تھا' مدینے کے بازار میں گھوم رہے تھے۔ حزام بن ہشام نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر ٹنا انڈو کودیکھا کہ وہ ناف پر تہبند ہاندھتے تھے۔

عامر بن عبیدہ البابلی سے مروی ہے کہ میں نے انس سے خز (اون اور ریشم سے ملے ہوئے کپڑے ) کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں توبیہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے پیدا ہی نہ کرتا' سوائے عمر اور ابن عمر شنائیں کے اصحاب نبی منگافیز میں کوئی ایسانہیں جس نے اسے نہ بہنا ہو۔

جعفر بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب ٹن افور نے با نمیں ہاتھ میں انگوشی پہنی ۔عمرو بن میمون نے اپنے باپ سے روایت کی کہ وہ جود عاما نگا کرتے تھے اس میں کہتے تھے کہ:

"اللُّهم توفني مع الابرار ولا تخلفني في الاشرار وقني عذاب النَّار والحقني بالاخيار".

''اے اللہ مجھے نیکیوں کے ساتھ وفات دے اور مجھے بروں میں نہ چھوڑ ااور مجھے عذاب دوزخ سے بچا اور مجھے نیکوں میں ملا''۔

# شهرنبي مَنْ اللَّهُ عِلْمُ مِنْ شهادت كي تمنا:

حفصہ ٹی دیناز دجہ نبی مُنگانِیُز سے مروی ہے کہ والدکو کہتے سنا'اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کر'اوراپنے نبی کے شہر میں وفات عطا کر'عرض کی بیکہاں ہے ہوگا ( کہ شہادت بھی ہواور نبی کا شہر بھی ہو' بھلائس کی مجال ہے کہ وہ نبی کے شہر کی طرف آ تھے اٹھا کر دیکھے سکے ) فرمایا: اللہ اپنا تھم جہاں جا ہے لاسکتا ہے۔

زیدین اسلم سے مروی ہے کہ عمرین الخطاب میں مذابی وعامیں کہا کرتے تھے کدا ہے اللہ میں تجھ سے تیری راہ میں شہادت

# کر طبقات این سعد (صدیوم) کرام اور محاب کرام کا اور تیم ب نی مثالی کی مشر میں وفات مانگتا ہوں۔

## حفرت عمر شئاسة كى تين التيازى خصوصيات:

آئی بردہ نے اپ والد سے روایت کی کہ عوف بن مالک نے خواب میں ویکھا کہ لوگ ایک ہی جگہ جمع کیے گئے ہیں'ان میں سے ایک شخص اور لوگوں سے تین گز بلند ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا کہ عمر ابن الخطاب جی اینو 'پوچھا کہ وہ کس سبب سے الن لوگوں سے بلند ہیں' اس نے کہا کہ ان میں تین خصلتیں ہیں' کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں وہ شہید بین اور خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔

# خلافت فاروقي كم تعلق عوف بن مالك ري الدعة كاخواب:

عوف ابوبکر مخاہدہ کے پاس آئے اوران ہے بیان کیا تو انہوں نے عمر مخاہدہ کو بلا بھیجا انہیں خوشخبری دی اورعوف ہے کہا کہ اپٹا خواب بیان کرو' جب انہوں نے کہا کہ وہ خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ ہیں تو عمر مخاہدہ نے انہیں جھڑک کر خاموش کر دیا۔

عمر جی الله والی ہوکر ملک شام گئے جس وقت خطبہ سنار ہے تھے ان کی نگاہ توف بن مالک می الله کے اپنے مالیا سے اپنے اس میں مبر پر چڑ ھالیا اور فر مایا کہ اپنا خواب بیان کرو۔ انہوں نے اسے بیان کیا 'فر مایا: بیام کہ میں اللہ کے معاطے میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا 'تو میں اللہ سے آردوکر تاہوں کہ وہ مجھے ان لوگوں میں کرد نے لیکن خلیفہ بنایا ہوا خلیفہ بنایا گیا ہول میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نے جو چیز میر سے بیرد کی ہے اس پر میری مدد کر نے اور شہید بنایا ہوا شہید' تو مجھے کہاں سے مہوں' میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نے جو چیز میر سے بیرد کی ہے اس پر میری مدد کر نے اور شہید بنایا ہوا شہید' تو مجھے اللہ بیا ہوں کہاں سے شہادت میں جن میں جن بی جھے افسوں ہے' اگر اللہ جا ہے تھے اللہ سے نے اگر اللہ جا ہے گئے گا۔

# حضرت كعب احبار شي الدُون كى حضرت عمر شي الدُون كي بارے ميں پيشگوني:

سعدالجاری مولائے عمر بن الخطاب می اور ال ہے۔ انہوں نے کہا یا امیر المونین یہ یہودی یعنی عب احبار جو کہتا ہے کہآ پ تضیں بلایا انہیں روتا ہوا یا یا تو پوچھا کہ تہہیں کیا چیز رلاتی ہے۔ انہوں نے کہا یا امیر المونین یہ یہودی یعنی کعب احبار جو کہتا ہے کہ آ پ جہنم کے درواز وں میں سے ایک درواز سے بڑی اس عمر شاہ واللہ مجھے امید ہے کہ میر سے رب نے مجھے سعید پیدا کیا ہے کہ جرانہوں نے کعب کے پاس کی کو بھیج کر بلایا ، جب کعب ان کے پاس آئے تو کہا یا امیر المونین مجھ پرجلدی نہ یہجے ، قتم ہے اس ذات کی جس کے قضے میں میری جان ہے تا وقت یکہ آ پ جنت میں داخل نہ ہوں ذی الحجہ تم نہ ہوگا عمر جی ہوئے نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے کہا گیا امیر المونین اقتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہا گیا امیر المونین اقتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہا گیا امیر المونین اقتم ہاں ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ہم آ پ کو کتاب اللہ میں یا تے ہیں کہ آ پ چہنم کے درواز وں میں سے ایک درواز ہیں جن آ ہوں گیا ہوتے رہیں گے۔ رہوں کی جس کے قبل میں گرنے سے دو کتے ہیں جب آ پ موقع اور ہیں گیا میں جان ہیں داخل ہوتے رہیں گے۔

شهادت عمر مني الدغة كم متعلق الوموي اشعري بني الدغة كاخواب:

الی موی اشعری ای است مروی ہے کہ خواب میں دیکھا کہ میں نے بہت سے رائے اختیار کی سب مث کے ایک راستہ

کر طبقات این سعد (صدیوم) کی می الم الله من ال

حضرت حذیفه شی الله کا آپ کی شهادت کے متعلق اشارہ:

حذیفہ نئی الناء سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب میں الذیو کے ہمراہ وقوف عرفات کیا تھا۔ میرااونٹ ان کے اونٹ کے پہلو میں تھا اور میرا گھٹناان کے گھٹنے سے لگ رہا تھا' ہم لوگ منتظر تھے کہ آفا بغروب ہوتو لوٹیں۔ انہوں نے لوگوں کی تکبیراور دعا اور جو بچھوہ کررہے تھا سے دیکھا تو پہند کیا اور فر مایا ہے حذیفہ! تمہاری رائے میں بیطریقہ لوگوں کے لیے کب تک باقی رہے گا'عرض کی کہ فتنے پر ایک وروازہ لگا ہوا ہے' جب وہ تو ڑ ڈالا جائے گایا کھول دیا جائے گا' تو وہ فکے گا' عمر شیاہ نے گھبرا گئے اور فر مایا کہ وہ کون سا دروازہ ہے اور اس کا ٹوٹنا یا کھولنا کیا ہے عرض کی کذا کے شخص مرے گایا قبل کیا جائے گا۔ فر مایا اے حذیفہ! تہاری رائے میں قوم میرے بعد کس کوامیر بنائے گی' عرض کی میری رائے میں لوگ عثان بن عفان شیاہ در کا سہارالیس گے۔

### جيال عرفه كاواقعه:

جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ جس وقت عمر خی اوقد جہال عرفہ پر کھڑے تھے ایک شخص کو چلاتے تا کیا خلیفہ یا خلیفہ اسے ایک اور آدی نے سنا کا الانکہ لوگ سفر کی تیاری کررہے تھے۔ اس نے کہا تھے کیا ہوا خدا تیراحلق بند کرے۔ ہیں اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور چلا کہ کہا کہ اس کو گالی نہ دو میں کل عمر خی اینو کے ساتھ عقبہ پر کھڑ اہوا تھا جس کی وہ رمی کررہے تھے کہ ایک ایک نامعلوم کنگری آئی جوعمر ہیں اینو کے سرچس کی اور اس نے ان کا سرچھوڑ دیا میں نے کسی شخص کو پہاڑ پرسے کہتے سنا کہ تھم ہے رب کعبہ کی کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس سال کے بعد اس موقف میں عمر بڑی اسؤو کہ می کھڑے نہ ہوں گے۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اتفاق سے وہ شخص وہ بی تھا جو کل ہم لوگوں میں چلایا تھا اور وہ مجھے پر بہت تخت گزرا۔

## حطرت عمر شي الدعد كا آخري هج:

عائشہ شاہ خات مروی ہے کہ آخری مج میں جو عمر شاہ خان کے امہات المونین کو کرایا ہم لوگ عرفے سے پلٹے میں المحصب (منی و کے کے درمیانی مقام) سے گزری تو ایک شخص کواپی سواری پر کہتے سنا کہ امیر المونین عمر شاہ نو کہاں تھے۔ میں نے دوسرے آدمی کو جواب دیتے سنا کہ امیر المونین یہاں تھے گھراس نے ابنا اونٹ بٹھایا اور گانے کی آواز بلند کر کے کہا:

عليك سلام من امام و باركت ا يد الله في ذاك الاديم الممزق "المامة برسلام بواورالله كالم تهواس يهلى بولى كشاده زيين بين بركت كرب -

فمن یسع اویرکب جناحی نعامۃ ۲ لیدرك ماقدمت بالامس یسبق پر چودوڑ ہے گایا شرم غ کے بازوؤں پُر سوار ہوگا'تم نے جو پچھکل بھیجا اے آ گے جا تا ہوا پائے گا۔ قضیت اموراً ٹم غادرت بعدھا ۳ بوائق فی اکھا مھا لم تُفتق

اس سوار نے وہاں سے جنبش بھی نہ کی اور نہ معلوم ہوا کہ وہ کون ہے 'ہم لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں میں سے تھا' عمر ٹنی ہدئنداس کج سے آئے اورانہیں خنجر مارا گیا اور وہ انقال کر گئے ۔

محمد بن جیر بن مطعم نے اپنے والد سے اسی حدیث کے مثل روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ مخص جس نے عرفات میں کہا کہ اے خلیفہ خدا تنہیں موت دے اس سال کے بعد عمر میں افواس موقف میں کہی کھڑے نہ ہوں گے اور جس شخص نے جمرے میں کہا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ واللہ میں سوائے اس کے نہیں دیکھنا کہ امیر المومنین عنقریب قتل کیے جا کیں گے وہ مخص قبیلہ لہب کا تھا جو الازد کے بطن سے ہے اور وہ گھوم رہا تھا۔

موی بن عقبہ سے مروی ہے کہ عائشہ خی ایٹ او چھا کہ بیاشعار کہنے والاکون ہے؟ جزی الله حیراً من اهام بارکت الله (علیك سلام من اهام و بارکت) تولوگوں نے كہا كہ مرزر ضرار عائشہ خیاشنا نے كہا كہ میں اس كے بعد مرز و سے ملی تو انہوں نے خدا كی شم كھائی كہ وہ اس سال كے موسم حج ميں موجود نہ تھے۔

#### آ ثاررخصت وعا خطيه:

سعید بن المسیب سے مردی ہے کہ عمر شاہد و الدی اور اس پر چت لیٹ ہوئے اور انہوں نے الا بھے ہیں اون بھایا سکر یہ بی کے اپنی ہوئے اس کی طرف بلند کر کے فر مایا کہ است کا ایک چبوتر ہ بنایا اور اس پر اپنی چا درکا کنارہ ڈال دیا اور اس پر چت لیٹ گئے اپنی کے کہ بین پکھ شا کئے کہ وں یا پکھ گھٹا دوں اپنی پاس کہ اسٹ میر اس زیادہ ہوگیا ، قوت کم ہوگی وعیت پھیل کی لہندا تو جھے بغیر اس کے کہ بین پکھ شا کئے کہ میں سے کھٹا دوں اپنی تا کہ اسٹ الله اس کے اس کے کہ میں پکھ شا کئے کہ اس سے اٹھا لے۔ جب مدینے پنچ تو خطبہ سنایا کہ اے لوگو اتمبارے لیے فرائش فرض کر دیئے گئے اور سنن مسنون کر دی گئیں ، تم لوگ کھلے ہوئے راستے پر چھوڑ دیئے گئے ، پھر داہنا ہاتھ با ئیں پر مارا اور فرمایا سوائے اس کے کہتم لوگوں کو داہنے اور بائیں گراہ کرؤاس سے ہوئا آیت رہم کورک کرکے ہلاک شہونا کہ کوئی کہنے والا کم کہ کہ کتاب اللہ میں بہم پر دوحدین (سرائیس مقرر کی گئیں ، کیونکہ بھی ہائد یشن نہ میں اس کو قرآن میں لکھ دیتا ، کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا ، کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا کیونکہ ہم نے اس (قرآن) میں لکھ دیتا کہ کوئک کہیں گے کہ عمر بی دوئی کو الشیخ اذا زینا فار جموا ہو میا گھر بڑھیا جب زنا کریں تو ان دونوں کو سکھ اور کی سعید نے کہا کہ دوئی کہ خوالا کہ کہ کا بیان جبوا ہو میا گھر بڑھا اور بوڑھیا جب زنا کریں تو ان دونوں کو سکھ ار کردوں سعید نے کہا کہ دونا کو کہ خوالا کہ کہ خوالوں کو سکھ کی دونا کو کہ کا دونا گیا۔

حضرت عمر منى الذعه كاشوق ملا قات الهي:

حسن سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے فرمایا: اے اللہ میر اس بڑھ گیا' بٹریاں بتلی ہو گئیں' مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ ہے بغیر عاجز ہوئے اور بغیر نشانہ ملامت بنے مجھے اپنے پاس اٹھالے۔

عمر بن الخطاب فلاف سے مروی ہے کہ اے اللہ میر اس زیادہ ہوگیا ہے بڑی تلی ہوگی مجھے اپنی رعیت کے انتشار کا اندیشہ

## کے طبقات این سعد (صنبوم) کی مسلط اور میں ایک کی مسلط اور میں اور میں ایک کی مسلط کی اسلام کی اور میں ایک کی مس ہے؛ بغیر عاجز ہوئے اور بغیرنشا نہ ملامت ہے مجھے اپنے یاس اٹھالے۔

حضرت عمر طى الدور كوخواب مين شهادت كالشاره:

سعید بن ابی ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہنونے جمعے کے دن لوگوں کو خطبہ سنایا' انہوں نے اللہ کی وہ حمدوثا کی جس کے وہ لائق ہے پھر فر مایا' اما بعد' اے لوگو! میں نے الیہا خواب دیکھا ہے جو بغیر اجل کی نزد کی کے مجھے نہیں دکھایا گیا' میں نے دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے دو چونچیں ماریں' اساء بنت عمیس سے بیان کیا تو کہ لگیں کہ مجھے جمیوں میں سے کوئی شخص قبل کرے گا۔
محمد سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئو نے فر مایا میں نے خواب دیکھا کہ جیسے ایک مرغ نے مجھے دو چونچیں ماریں تو میں نے کہا کہ اللہ میرے یاس شہادت کو ہمالا سے گا اور مجھے الجم یا مجمی قبل کرے گا۔

تفيحت آميزخطيه:

میں نے کوئی الی شنہیں چھوڑی جومیر سنزدیک کلالہ (کے حکم ) سے زیادہ اہم ہو (کلالہ وہ خض جس کے نہ کوئی اولاد
ہو نہ والدین ہوں) میں نے اتنا کسی شئے میں رسول اللہ مَالَّةُ اُسے رجوع نہیں کیا جتنا کلالہ کے بارے میں آپ سے رجوع کیا ہے
جب سے میں آپ کی صحبت میں ہوں میرے لیے آپ نے کسی چیڑ میں اتنی دشواری نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں 'یہاں تک
کہ انہوں نے اپنی انگی اپنے پیٹ میں چھوئی 'چرفرمایا کہ اے عمر الحجنے وہ آیت کافی ہے جو آخر سورہ نسامیں ہے یعنی دھی سے تعدون کے
قل الله یفتیکھ فی الکلالہ ﴿ الّذِیه الرّمیس زندہ رہاتواس کے بارے میں ایک فیصلہ کردوں کا جس سے وہ لوگ بھی جو قرآن
پڑھتے ہیں اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھ سکتے فیصلہ کرسکیں گے۔

پھرفر مایا اے اللہ ایس متمام شہروں کے حکام پر تجھ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے انہیں صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کوان
کا دین اوران کے نبی منافیۃ کی سنت سکھا ئیں 'ان پرعدل کریں ان کی غیمت ان میں تقسیم کریں اوران کے کام میں جومشکل ہوا ہے
میر بے پاس چیش کریں 'اے لوگو! تم ان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کو میں براہم محتا ہوں۔ بیاز اور لہن ۔ میں نے رسول
اللہ منافیۃ کودیکھا ہے کہ جب کسی آ دمی ہے ان دونوں چیز وں کی بومحسوں ہوتی تو آپ کے تیم ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر مجد سے بقیج کی
طرف نکال دیا جاتا تھا'اگر کوئی شخص ان چیز وں کو کھائے تو ضروری ہے کہ پکا کر (بوکو) مردہ کردے۔

## کر طبقات این سعد (صیبوم) کی دصیت : کتاب الله پرعمل کرنے کی وصیت :

الی جمزہ نے کہا کہ میں نے بنی تمیم کے ایک شخص سے جن کا نام جویر سے بن قدامہ تھا۔ سنا کہ میں نے اس سال کچ گیا جس سال عمر مخاصط کی وفات ہوئی 'وہ مدینے آئے' لوگوں کوخطبہ سنایا کہ میں نے خواب میں ایک مرغ دیکھا جس نے مجھے چو کچ ماری 'وہ اس جمعے کے سواد وسرے جمعے تک زندہ نہر ہے کہ خنجر ماردیا گیا۔

فر مایا غیاوت کے لیے اصحاب رسول اللہ علی اللہ علی میں اہل مدینہ اہل شام کھر اہل عراق آئے 'جب کوئی قوم داخل ہوتی تھی تو روتے تھے اور ان کی مدح کرتے تھے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو داخل ہوئے' اتفاق سے وہ اپنے زخم پر پی باند ھے ہوئے تھے ہم نے ان سے وصیت کی درخواست کی اور ہمارے سواکس نے وصیت کی درخواست نہیں کی ۔

فرمایا کہ میں تہمیں کتاب اللہ (پڑمل کرنے) کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ تم لوگ جب تک اس کی پیروی کرو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔

## مهاجرین وانصار کے اکرام کی وصیت:

میں شہیں مہاجرین کی قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ آ دمی تو بہت بھی ہوں گے اور تھوڑ ہے بھی ہوں گے ( مگر مہاجرین جو ہیں وہی رہیں گے اور یہ بھی روز بروزا ٹھتے جا کیں گے )۔

میں تمہیں انصاری قدر دانی کی وصیت کرتا ہوں ' کیونکہ بیاسلام کی وہ گھاٹی ہیں جس گی طرف اسلام نے پناہ لی۔

## نواحی قبائل کے متعلق وصیت:

میں تنہیں اعراب کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہی تمہاری اصل و مادہ ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ راوی نے ہم سے دوبارہ بیرحدیث بیان کی تو اس میں اتنااور اضافہ کیا کہ وہ تمہاری اصل و مادہ ہیں اور وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے وثمن کے دشمن ہیں۔

## امل ذمه کے حق میں وصیت:

میں تنہیں اہل ذمہ کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں (اہل ذمہ: غیر مسلم رعایا) کیونکہ وہ لوگ تمہارے نبی منافظ کی ذمہ داری میں بیں اور تمہارے اہل وعیال کارزق ہیں۔بس اب میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔

## محاصل کے متعلق وصیت:

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ میں آیا تو اتفاق سے عمر ٔ حذیفہ اورعثان بن حنیف ٹی النام کے پاس کھڑ ہے ہوئے فرمار ہے میں کہتم دونوں کو اندیشہ ہے کہ تم نے زمین پراتا ہو جھ (یعنی محصول) لا ددیا جس کی اسے طاقت نہیں عثان میں ہوئے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی زمین پر دو چند کر دول حذیفہ نے کہا کہ میں نے زمین پراتنالا داہے جس کی اسے طاقت ہے اور اس میں کوئی بڑی زیادت نہیں فرمانے گئے کہ جو (زمین) تم دونوں کے پاس ہے اسے دیکھوا گرتم نے زمین پراتنا (محصول) لا ددیا ہوجس کی اسے طاقت نہ ہو پھر فرمایا واللہ اگر اللہ نے مجھے سلامت رکھا تو میں ضرور ضرور الل عراق کی بیوہ عور توں کواس حالت میں چھوڑوں کا کہ

#### 

حضرت عمر شئالنظه برقا تلانه حمله:

راوی نے کہا کہ چاری ون گزرے تھے کہ ان پرحملہ کردیا گیا'وہ جب مسجد میں داخل ہوئے و دو صفوں کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فرمایا کہ برابر ہوجاو'لوگ برابر ہوگئے تو آگے بڑھے اور تکبیر کہی جب تکبیر کہی تو انہیں نیخر مارا گیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے انہیں فرماتے سنا کہ جھے کتے نے قل کردیایا کتے نے کھالیا' جھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کیا فرمایا' وہ کا فر ( قاتل ) جس کے ہاتھ میں چھری تھی دونوں طرف اڑا جو داہتے با میں کسی آ دمی کے پاس سے بغیراسے ذخی کے نہیں گزرتا تھا' اس نے تیرہ مسلمانوں کو زخی کیا جن میں سے نوم گئے جب ایک مسلمان نے بید یکھا تو انہوں نے اپنے عمامے کے نیچے کی کمی ٹو پی اس پر ڈال دی کہ اسے گرفتار کرلیں' جب اسے یقین ہوگیا کہ وہ گرفتار ہوجائے گا تو آپ بھی چھری گھونپ لی۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف من النهَ في في أماز فجريرٌ ها كي:

عمر سی سفر کورٹی کیا گیا تو میرے اور ان کے درمیان سوائے ابن عہاس ہی سی کے اورکوئی نہ تھا' انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوف ہی شفرہ کا ہاتھ پکڑ کرآ گے کر دیا' اس روزلوگوں نے نماز فجر مخضرادا کی مسجد کے اطراف لوگوں کومعلوم نہ تھا کہ کیا واقعہ ہے البتہ جب انہوں نے عمر ہی سفو کی آ وازنہ بی تو سبحان اللہ کہنے گئے لوگ واپس ہوئے تو سب سے پہلے جوصا حب عمر ہی سفو کے پاس گئے وہ ابن عباس ہی سفون روانہ ہوئے تھوڑی وہ ابن عباس ہی سفون روانہ ہوئے تھوڑی دریک گھومتے رہے بھران کے پاس آئے اور کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے جو بڑھئی تھا' آپ کوٹل کیا ہے' فرمایا کہ خداا سے غارت کرئے اسے کوئی شکایت نہ تھی' سوائے اس کے کہ میں نے اس کے تعلق ایک انجھی بات کا تھم ویا تھا۔

قاتل کے متعلق استفساراورا ظہارتشکر:

پھرفر مایا کہ سب تعربیس ای اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت ایسے محض کے ہاتھ سے نہیں کی جواسلام کا دعویٰ کرتا ہو۔ ابن عباس میں ہون سے فر مایا کہ تم اور تمہارے والد چاہا کرتے تھے کہ مدینہ میں کفار کی کمٹر ت ہوا بن عباس میں ہون کے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو ہم کریں فر مایا کہ آباس کے بعد کہ تم لوگ اپنی گفتگو کر چکے اپنا جج کر چکے لوگوں نے عرض کی کہ آپ پرکوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم پرکوئی تنگی نہیں ہے انہوں نے نبیذ (زلال تمر) منگا کے پیاؤہ وہ ان کے زخم سے نکل گئی پھر انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئی پھر انہوں نے دودھ منگا کے پیا، تو وہ بھی زخم سے نکل گئی پیرکہ تنا قرض ہے انہوں نے حساب کیا تو چھیا سے نکل گیا۔ جب انہیں یقین ہوگیا کہ موت ہے تو فر مایا اے عبداللہ بن عمر جی بی ہوتو ان کے مال سے اوا کرو بیا اور اگر ان کا مال کافی ند ہو تو بی عدی بن کعب سے ما نگنا اگر وہ بھی کافی نہ ہوتو ان کے علاوہ کی اور سے نہ کہنا۔

روضة انور ميں مدفين كے لئے حضرت عائشہ فلائفا سے درخواست:

پھر فرمایا 'اے عبداللہ' ام المومنین عاکشہ جی طفاکے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر جی الدو آپ کو سلام عرض کرتا ہے (عمر می الدوری کہنا) امیر المومنین نہ کہنا کیونکہ میں آج ان کا امیر نہیں ہوں (بعد سلام کہنا کہ وہ) کہنا ہے کہ آپ اے اجازت دین

کر طبقات ابن سعد (صنسوم) کی کار استان کی کار استان کی بیات کی کار استان کی بیات کی کار استان کی بیا کہ وہ بیٹی ہوئی این کہ وہ اپنے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے؟ ابن عمر میں این کہ وہ اپنے ہیں کہ انہیں اس حالت میں پایا کہ وہ بیٹی ہوئی روزی تھیں سلام کیا اور کہا کہ عمر بن الخطاب تھا این اس کی اجازت جائے ہیں کہ انہیں ان کے دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جائے ۔ عائشہ میں انہیں اپنے او پرضز ورتر جے دوں گی۔ جمر وُ عاکشہ میں انہیں اپنے او پرضز ورتر جے دوں گی۔ حجر وُ عاکشہ میں انہیں اپنے او پرضز ورتر جے دوں گ

جب (اہن عمر خاسن کا آئے تو عمر مخاسف کوخری گئی کہ یہ عبداللہ بن عمر جائیں ہیں فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ' انہیں ایک آ دی نے اپنے سینے سے لگا کے بٹھاؤیا' فرمایا کہ تہمارے پاس کیا (جواب) ہے۔ انہوں نے کہا کہ عاکشہ جائیں نے آپ کے لیے اجازت دے دی عمر خاسف نے کہا کہ اس خواب گاہ سے زیادہ اہم میرے نزدیک کوئی چیز نہ تھی۔ اے عبداللہ ابن عمر خاسف کی جوجب میں مرجاؤں تو مجھے میرے تابوت پر اٹھانا' دروازے پر کھڑا کرنا اور کہنا کہ عمر بن الخطاب خاسف جا گر عاکشہ خاسفا اجازت دی تو جھے میرے تابوت براٹھانا' دروازے پر کھڑا کرنا اور کہنا کہ عمر بن الخطاب خاسف جا اللہ ایک تو بہتا ہے' اگر عاکشہ خاسف کی کہ معلوم مجھے اندر لے جانا اور اگر اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب انہیں اٹھالیا گیا تو یہ حالت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر سوائے آئے کے کوئی مصیبت ہی نہیں آئی' عاکشہ خاسف نے ان کے لیے اجازت دی وہ اس مقام پر دفن کیے گئے جہاں اللہ نے نبی مُنافِظ اور ابو بکر میں ہوتا تھا کہ اکرام کیا۔

خلیفه کی نامزدگی کااختیار:

موت کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا کہ اپنا خلیفہ بنا دیجے نفر مایا کہ بین ان چھآ دمیوں سے زیادہ کسی کواس امر کا اہل نہیں پاتا جن سے رسول اللہ منالیقی اپنی وفات تک راضی رہے ان بین سے جوخلیفہ بنالیا جائے وہی میر سے بعد خلیفہ بنایا جائے تو طلحہ زیبر عبد الرحمٰن اور سعد شیافی کا نام لیا 'اگر سعد جی اور خلافت ) ملے تو خیر ور ند ان لوگوں میں سے جوخلیفہ بنایا جائے تو سعد شی اور سعد میں اور سعد شی اور نہیں کیا ہے۔ سعد شی اور نہیں کیا ہے۔ ساتھ کو دلوگ ان سے مشورہ کریں 'گران کے لیے خلافت میں کوئی حصہ نہ تھا۔

حضرت زبير وطلحه اورسعد شياريم كون خلافت سے دستبرواري:

لوگ جمع ہوئے تو عبدالرحمٰن نے کہا کہتم لوگ اپنا معاملہ اپنے میں سے تین آ دمیوں کے سپر دکو دو زبیر ٹے علی سے سپر د کر دیا۔ طلحہ ٹے عثاق کے اور سعد ٹے عبدالرحمٰن کے تفویض کیا 'جب معاملہ ان مینوں کے سپر دکر دیا گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ گیا۔ عبدالرحمٰن نے کہا کہتم میں سے کون ہے جومبر ہے تق میں آپنے دعوے سے بری ہوتا ہے اللہ نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں تم سے افضل اور مسلمانوں کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی زیروں۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف می الدور کی حق خلافت سے دستبر داری:

شیخین یعنی علی وعثان می بین نے سکوت کیا۔ عبدالرحل می بینونے کہا کہتم دونوں اس صورت میں اس کو میر سے سرد کرتے ہوکہ میں اس سے وعثان میں ہوکہ میں اس سے دست بردار ہوتا ہوں 'واللہ میں تم سے افضل اور سلمانوں کے لیے بہتر کے انتخاب سے کوتا ہی نہ کروں گا'سب نے کہابال' انہوں نے علی میں بین گفتگو کی کہتہیں رسول اللہ علی پی اس سے کہ کہابال' انہوں نے علی میں بین گفتگو کی کہتہیں رسول اللہ علی پی تاریخ است اور قدامت حاصل ہے واللہ تم پر لازم ہے کہ

# الطبقات ابن سعد (عديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المرين اور صحابة كرام الم

اگرتم خلیفہ بنائے جاؤنو عدل کرو اور اگرعثان شخصفہ بنائے جائیں تو (ان کی بات) سنو اور اطاعت کرو علی شخصفہ نے کہا: ہاں۔عبدالرحلٰ نے عثانؓ سے بھی تنہائی میں گفتگو کی اور اسی طرح ان سے بھی کہاعثانؓ نے بھی کہ ہاں۔انہوں نے کہا کہا ۔اے عثانؓ اپناہاتھ پھیلا وُ انہوں نے اپناہاتھ پھیلایا تو علی شکھۂ نے اور سب لوگوں نے ان سے بیعت کرلی۔

حضرت عمر ض الدعن كي ابيع جانشين كے لئے جامع وصيت:

عمر شکاہ شزنے فرمایا کہ میں اپنے بعدوالے خلیفہ کواللہ سے تقوے کی اور مہاجرین اولین کے متعلق وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کے حق کی حفاظت کرے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے۔

اسے دوسرے شہر والوں کے ساتھ بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں' کیونکہ وہ اسلام کے مدد گار دشمن کو غیظ دلانے والے اور مال کے جمع کرنے والے ہیں'ان سے کوئی اچھی چیز بغیران کی مرضی کے نہ لی جائے۔

میں ان انصار کے متعلق بھی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دارالاسلام اورا یمان کو پناہ دی کہان کے محن کو قبول کیا جائے اور ان کے برے سے درگز رکیا جائے۔

میں اسے اعراب کے متعلق بھی خیر کی وصیت کرتا ہوں 'کیونکہ وہی لوگ عرب کی اصل اور اسلام کا مادہ ہیں اور یہ کہ ان کے کنارے کے مالوں میں سے لیا جائے جوان کے فقراء کودے دیا جائے۔

' میں اسے اللہ کی ذمداری اور رسول اللہ منافیقیم کی ذمہ داری پوری کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کے عہد پورے کرے۔ ان کی طاقت سے زائد تکلیف نہ دی جائے اور جوان کے پیچھے ہوں ان سے قال کرے۔

عمرو بن میمون سے مزوی ہے کہ جس وقت عمر میں ہونو کو خیز مارا گیا میں موجود تھا' وہ مفیں برابر کررہے تھے کہ ابولولؤ وآیا' اس نے انہیں زخمی کیا اوران کے ساتھ اور بھی بارہ آ دمیوں کو زخمیٰ کیا' میں نے عمر شکاندو کواس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے کہ رہے تھے کہ کتے کو پکڑلوجس نے مجھے تل کیا ہے'لوگ ٹوٹ پڑے'ایک اور خفس اس کے پیچھے سے آیا اوراسے گرفتار کرلیا' ان میں سے سات یا چھآ دمی مرگئے۔

عمر شائدتو کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا گیا' طبیب آیا اور پوچھا کہ آپ کوکون ساشر بت زیادہ مرغوب ہے؟ فرمایا نبیذ (زلال تمر) نبیذ منگائی گئ انہوں نے پی تو ایک زخم سے نکل گئ کو گوں نے کہا کہ یہ پیپ تو صرف خون کی پیپ ہے 'چر دودھ منگایا گیا' اس میں سے پیاتو وہ بھی ٹکلا۔ طبیب نے کہا کہ آپ کو جو وصیت کرنا ہو بیجے 'کیونکہ واللہ میں تو آپ کو اس حالت میں بھی نہیں دیکھا کہ آپ شام کرسکیں۔

کعب بن احبار کی یا دو ہائی:

ان کے پاس کعب آئے اور کہا کہ میں نے کہانہیں تھا کہ آپ بغیر شہید ہوئے نہیں مریں گے اور آپ کہتے تھے کہ کہاں سے شہید ہوں گان میں تو جزیرۃ العرب میں ہوں (جو ہرطرح دشن سے محفوظ ہے) پھرایک شخص نے کہا کہ اللہ کے بندو نماز پڑھاؤ آفاب طلوع ہونے کو ہے لوگ واپس ہوئے عبدالرحمٰن بن عوف شاہد کوآ گے کیا 'انہوں نے قرآن کی سب سے جھوٹی دونوں

# کر طبقات ابن سعد (صنبوم) کی مسل کی مسل کی اور محابہ کرائم کی مسل کی مسل کی اور محابہ کرائم کی مسل کی مسل کی اور محابہ کرائم کی مسل کی

حضرت صهيب شيالاؤد كونمازير هانے كاحكم:

# قاتل کی گرفتاری:

عروبن میمون می اور نوبی ہونے ہے۔ جس روز عمر می اور خی کیے گئے میں موجود تھا 'مجھے صف اوّل میں ہونے ہے موائے ان کی ہیبت کے اور کوئی امر مانع نہ تھا 'وہ ہیبت ناک آ دی سے میں اس صف میں ہوتا تھا جو صف اوّل کے متصل ہوتی تھی 'عر می این میں ہوتا تھا جو صف اوّل کے متصل ہوتی تھی عمر می اوقت تک تکبیر نہ کہتے تھے جب تک کہ صف اوّل کہ صف اوّل کی طرف اپنا مندنہ کرلیس اگر کسی کو صف سے آ کے بڑھا ہوا یا چھے ہا ہوا دیکھتے تھے تو اسے در سے سے مارتے تھے ہی بات تھی جس نے مجھے اس سے روکا 'عمر شی اس خو آ کے 'مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابولؤلؤ نے انہیں روکا 'کھر بغیر دور ہوئے ان کے کان میں کچھ کہا اور تین مرتبہ خبر مارے میں نے عمر میں اور کی کے اس طرح اپنی اور دیوج کیا ہو جس نے مجھے آل کر دیا ہے ۔ لوگ امنڈ پڑے اس نے تیرہ آ دمیوں کورشی کیا 'کھر بیٹھے سے ایک شخص نے حملہ کیا اور دیوج لیا عمر میں ہونا تھا لیے گئے ۔

# طبيب كي طلي:

لوگ آپی میں دھکم دھکا کرنے گئے بہاں تک کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے بندونماز تو پڑھاؤ سورج نکل آیا ہے ئوگوں نے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہو کو زبردی آگے کیا انہوں نے جمیں قرآن کی سب سے مختصر دوسور توں یعنی 'اذا جا اللہ اللہ تا اللہ بن عباس میں ہوتا ہو اللہ 'اور' انا اعطیناک الکوثر' سے نماز پڑھائی 'عمر میں ہوا گئے الوگ ان کے پاس گئے فرمایا: اے عبداللہ بن عباس میں ہمنی خواد اور لوگوں کو ندادو کہ امیر الموشین پوچھے ہیں' کیا ہوا قعدتم لوگوں کے مشورے سے ہوا؟ لوگوں نے کہا معا ذاللہ نہ نہیں علم ہے نہ جمیں اطلاع ہے فرمایا کہ میرے لیے طبیب بلایا گیا اس نے پوچھا کہ آپ کوکون سائٹر بت زیادہ مرفوب ہے؟ فرمایا نمیز نبیز بلائی گئی تو وہ زخم سے نکل گئی لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہے انہیں دودھ پلاؤ 'دودھ پلایا گیا تو وہ بھی نکل گیا۔ طبیب نے کہا کہ یہ جہتے ہے۔

# كر طبقات ابن سعد (صدوم) كل المسلم ال

فر مایا ہے عبداللہ بن عمر شین بھے کا غذرو ( کہ میں لکھ دول) اگر اللہ چاہے گا گہ جو بچھاس کا غذمیں لکھا ہے جاری کر سے تو اسے جاری کر دے گا' ابن عمر شین نے (جب انہیں تحریر منظور نہ ہوئی تو) کہا کہ اس کے مٹانے میں میں آپ کے لیے کافی ہوں' فر مایا نہیں' واللہ اسے میرے سواکوئی نہیں مٹائے گا' عمر شیند نے اسے اپنے ہاتھ سے مٹادیا' اس میں داداکا حصدتھا ( یعنی داداکو کیا میراث ملنا جا ہے )۔

# حضرت عمر فيئ الدفية كى حضرت عثمان وعلى سي النفاري سي كفتكو:

پھر فرمایا کہ علیٰ عثمان طلحہ زیبر عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد جھائٹھ کومیرے پاس بلاؤ' ان لوگوں میں سے سوائے علی و عثمان میں نے اور تھا کہ کا نہ میں گر مایا اے علی جھارتی ہوں ہوں اللہ شائٹی سے تبہاری قرابت اور داما دی کواور جو بچھ اللہ نے تہہیں علم وفقہ عطا کیا ہے اس کا لحاظ کریں اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ سے ڈرنا' پھرعثان جی ہوند کو بلایا اور فرمایا اسے عثان جی ہوند شاید ہے قوم تبہاری رسول اللہ شائٹی کی وابادی اور تبہارے من وشرف کا لحاظ کریں' اگرتم اس امر کے والی ہونا تو اللہ ہے درنا اور بنی الی معیط کولوگوں کی گر دنوں پر ہر گز سوار نہ کرنا۔

## حضرت صهيب شيالدور كوامام بنانا:

گیرفر مایا کہ صہیب ٹئ ہؤو کو بلاؤ' وہ بلائے گئے تو تین مرتبہ فر مایا کہتم لوگوں کونماز پڑھانا' اس جماعت کوا کیک حجرے میں علوت میں بات کرنا چاہیے جب بیلوگ کسی پراتفاق کرلیس تو ان کے مخالف کی گردن مار دینا' لوگ عمر ٹی ہوئی ہے پاس سے سب چلے گئے تو فر مایا : کہا گریپلوگ اجلح کو ( یعنی جن کی پیٹائی میں بال گر ہے ہوئے ہیں ) بھی اس کا والی بنالیس تو وہ انہیں راستے پر چلائے گا۔

## خلیفه نامزد کرنے میں احتیاط:

، ابن عمر جی پینانے عرض کی یا امیر المونین ا انہیں نا مزد کرنے ہے آپ کو کون ساامر مانع ہے فرمایا کہ میں اسے ناپند کرتا ہوں کہ زندگی میں بھی اس پرلدوں اور مرنے کے بعد بھی۔ کعب آئے اور انہوں نے کہا کہ (حق آپ کے رب کی طرف ہے ہے' لہٰذا شک کرنے والوں میں نہ ہوں) میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آپ شہید ہوں گے تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے شہادت کہاں ہے ہوگی میں تو جزیرة العرب میں ہوں۔

## خلافت كامعامله جي صحابه في النفي كي سيرد:

ساک سے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب می ادار کی وفات کا وفت آیا تو فر مایا کہ اگر میں خلیفہ بنا ووں تو بھی سنت ہو اور اگر خلیفہ بنا ووں تو بھی سنت ہے رسول الله من الله علی تھا اور اگر خلیفہ بنایا مالت میں ہوئی کہ آپ نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور الر خلیفہ ن وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے دورسول الله من الله علی منایا علی می ادارہ کی الله من یا کہ میں ہوا جس وفت عمر می الدور نے اس معالے کو عثان بن عفان علی بن ابی طالب زیر طلح عبد الرحلن بن

کر طبقات این سعد (صنیم) عوف اور سعد بن ابی وقاص بخاشهٔ نے سپر دکر دیا تو انصار سے فرمایا کہتم ان لوگوں کو تین دن ایک کوٹھری میں داخل کرؤ اگریہ لوگ درست ہوجا ئیں تو خیرور نہ پھران کی گرون ماردو۔

عمر ٹی ایک بھی باتی رہے گا، پیراہل اور میں رہے گا، جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا، پیراہل احد میں ہوگا جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا، پیراہل احد میں ہوگا جب تک ان میں سے ایک بھی باتی رہے گا، اور فلاں فلاں ٹین میں مالمہ غلام آزاد کردہ کی اولا دکے لیے نہیں ہے اور نہ فتح کمہ کے مسلمین کے لیے بچھ ہے۔

## كلاله كے مسئلہ برسكوت:

ابورافع ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ایون ہے ہیں ابن عمر اس جی ایون ہے ہوئے تھے ان کے پاس ابن عمر اور سعید بن زید جی اللہ ہے ہیں ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ایون وہ میت جس کے ورثاء میں نداولا دہونہ والدین ) کے بارے میں کے خہیں سعید بن زید جی اللہ کے اللہ کے مال سے آزاد ہے سعید بن کہا اور نہ میں نے اپنے بعد کی کو خلیفہ بنایا 'عرب کے قید یوں میں ہے جو میری وفات پائے وہ اللہ کے مال سے آزاد ہے سعید بن زید بن عمر شاخت کے کہا کہ اگر آپ مسلمانوں میں سے کی شخص پراشارہ کردیتے تو لوگ آپ کوامین سمجھے عمر میں ایون میں نے بعض ساتھیوں میں بوی حرص دیکھی ہے میں اس معاطے کو ان چھ آ دمیوں کے سپر دکر نے والا ہوں جن سے رسول اللہ علی ہی اس معاطے کو ان چھ آدمیوں کے سپر دکر نے والا ہوں جن سے رسول اللہ علی ہی وفات تک راضی رہے 'پھرفر مایا کہ اگر مجھے ان دوآ دمیوں میں سے ایک پالے تو میں یہ معاملہ اس کے سپر دکر دوں ضرور مجھے اس پر معاملہ اس کے سپر دکر دوں ضرور مجھے اس پر معاملہ اس کے سپر دکر دول من ضرور مجھے اس پر دسا ہے ایک سالم مولا کے ابی حدیفہ بڑی ہو واور دوسرے ابی عبیدہ بن الجراح بڑی ہوئے۔

# اسیخ فرزند کوخلیفه بنانے سے گریز:

ابراہیم سے مروی ہے کہ عمر شکاہ بیونے فر مایا کہ جس کو میں خلیفہ بنا تا وہ ابوعبیدہ بن الجراح شکاہ نو ہوتے ایک شخص نے کہا نیا امیر المومنین آپ عبداللہ بن عمر شکاہ نوسے کیوں گریز کرتے ہیں' فر مایا: خدا تھے غارت کرے' واللہ میں اس سے خدا کی مرضی کو نہ چاہوں گا کہ ایسے خص کوخلیفہ بناؤں جواپتی عورت کواچھی طرح طلاق بھی نہ دے سکتا ہو۔

# نامزدگی کے متعلق این عمر جی پین کا مشورہ:

عبداللد بن ابی ملیکہ ہے مروی ہے کہ آبن عمر جی ہے ہیں انطاب ہے کہا کہ اگر آپ خلیفہ بنادیے (تو مناسب ہوتا) فرمایا کس کو پھر فرمایا کہتم کوشش کرتے ہو گرتم ان کے تربیت کرنے والے نہیں جوکوشش کرتے ہو کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اپنی زمین کے کہا کہ کیوں نہیں فر مایا کیا تم نے غور کیا زمین کے کہا کہ کیوں نہیں فر مایا کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اپنی بخری کے جو واہے کو بلا جھیجے ہوتو ہے ہو کہ وہ واپسی تک کے لیے کسی کو اپنا نائب بناوے۔ خلیفہ نامز وکرنے کا اختیار

حماد نے کہا کہ میں نے ایوب کوالیک شخص سے بیان کرتے سٹا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں خلیفہ بناؤں تو (بنا سکتا ہوں کیونکہ) چو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے خلیفہ بنایا ہے ( یعنی ابو بکر میں ہوٹ نے ) اور اگر میں ترک کردوں تو ( تو میں ترک کرسکتا ہوں کیونکہ ) جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے ترک کیا ہے ( یعنی آنخضرت مٹالٹی اُنے نے کہ جب انہوں نے سے بات پیش کی تو مجھے یقین ہوگیا

# 

عبداللہ بن عبید ہے مروی ہے کہ لوگوں نے عمر بن الخطاب ٹن افغا ہے کہا کہ آپ ہمیں وصیت نہیں فرمانے' ہم پرکسی کوامیر نہیں بناتے ؟ فرمایا میں جس کسی کواختیار کروں گامیرے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔

جبیر بن محمد بن مطعم سے مروی ہے کہ مجھے خبر ملی کہ عمر ہی شائد نے علی ٹی شائد سے فرمایا: اگرمسلمانوں کے والی تم ہونا تو اولا د عبدالمطلب کولوگوں کی گردن پر ہرگز نہ سوار کر دینا اورعثان ٹی شائد سے فرمایا کہ اگرمسلمانوں کا معاملہ تمہارے بہر کولوگوں کی گر دنوں پر ہرگز سوار نہ کر دینا۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی رہی ان کہا کہ عمر جی ان فوات سے کچھ ہی پہلے ان لوگوں کی جماعت ان کے پاس آئی عبدالرحمٰن بن عوف عثان علی زیبر اور سعد جی انتیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور فر مایا کہ میں نے لوگوں کے معاطے میں غور کیا 'تمہارے خلاف ان میں کوئی جذبہ نہیں پایا 'البتہ خودتم میں اختلاف ہوسکتا ہے' اگر نا گواری ہوگی تو وہ تہمیں میں ہوگی 'معاملہ صرف ان چھ کے سپر د ہے۔ عبدالرحمٰن عثمان علی زیبر طلحہ اور سعد جی اللہ عنی وقت طلحہ جی ایوندا ہے اموال (کے انتظام) میں السراق کے ہوئے تھے۔

## خليفه بننے كى صورت ميں نفيحت :

آپ نے عبدالرحمٰن عثان وعلی میں بیٹیے سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہاری قوم صرف تنہیں میں سے کسی کوامیر بنائے گی۔اے عبدالرحمٰن میں شدور کا معاملہ تمہارے تفویض ہوا تو اپنے قرابت داروں کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کر دینا۔اے عثان میں بدورا کا معاملہ تمہارے سپر دہوتو تم اولا دائی معیط کولوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کر دینا 'اوراے علی میں بیٹی ہوا تو بنی ہاشم کوان لوگوں کی گردنوں پر نہ سوار کر دینا۔

## خلافت کے لئے مشاورت:

اس کے بعدارشا دہوا کہ اٹھوا درآ پس ہیں مشورہ کر کے اپنے میں سے ایک کوامیر بنالو عبداللہ بن عمر جی دہن نے کہا کہ لوگ کھڑے ہو کرمشورہ کرنے لگے۔عثان نے ایک یا دومرتبہ مجھے بلایا کہ مشورے میں داخل کریں واللہ اس علم کی وجہ سے کہ ان کے معاطے میں وہی ہوگا جس کومیرے والد نے فرما دیا ہے میں نہیں جا ہتا تھا کہ شریک ہوں واللہ میں نے انہیں بھی کسی معاطے میں ہونٹ ہلاتے نہیں دیکھا کہ وہ امر فتی نہ ہو۔

جب عثمان نے بلانے میں کثرت کر دی تو میں نے کہا کہ تم لوگوں کوعقل نہیں ہے کہ امیر بنارہ ہو والانکہ امیر الموشین زندہ میں واللہ جسے میں نے عمر میں ہوئد سے جگادیا۔ فرمایا کہتم لوگ مہلت دؤاگر میرے ساتھ کوئی حاوثہ پیش آئے تو تین شب تک تہمیں صہیب میں ہوئر پڑھا کیں۔ پھراپنے معاملے پرتم لوگ اتفاق کرلؤ تو پھرتم میں سے بغیر تمہارے مشورے کے جوامیر بنے اس کی گردن ماردینا۔

ابن شہاب نے سالم سے روایت کی کہ میں نے عبداللہ سے پوچھا کیا عمرؓ نے علیؓ سے پہلے عبدالرحلیؓ سے شروع کیا انہوں www.islamiurdubook.blogspot.com

## کے طبقات این سعد (صدیوم) کال محال کا ایک کال کا ان واللہ ۔ نے کہا کہ ہاں واللہ ۔

ابن معشر سے مروی ہے کہ ہمارے مشائخ نے بیان کیا کہ عمر بی اللہ و نے فرمایا اس معاملے میں اصلاح نہیں ہو عتی بغیراس شدت کے جس میں جبر نہ ہواؤر بغیراس زی کے جس میں سستی نہ ہو۔

## غيرمسلمول كے مدينددا خلے يريابندي:

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عمر میں سو این میں جو بالغ ہوجائے اسے مدینہ آنے کی اجازت نہیں ویے تھے مغیرہ بن شعبہ فی شعبہ نے جو کو فے کے عامل تھے انہیں ایک خط کلے کر آیا کہ کاریگر غلام کا ذکر کیا اور مدینے میں داخل کرنے کی اجازت یہ کہد کے جاتا ہے وہ لوہار ہے بڑھی ہے نقاش ہے۔ عمر شی این نے اجازت دے دی۔ دی۔

#### ابولۇلۇكى حضرت عمر شى الدۇرىيە شىكايت:

مغیرہ نے اس پرسو درہم ماہوار (خراج) مقرر کر دیا۔ غلام عمر شکھنٹ کے پاس خراج کی شدت کی شکایت کرنے آیا تو عمر شکھنٹ نے کہا: تو اچھی طرح کیا کیا کام جانتا ہے اس نے وہ سب کام بیان کیے جواچھی طرح جانتا تھا، فرمایا کہ تیرے کام کی نوعیت کے لحاظ ہے تو تیراخراج زیادہ نہیں ہے وہ ناراض ہوکر بڑ بڑا تا ہواوا لیس ہوا۔ میں سر رہے

#### فتل کی و حکمتگی

عمر ٹی اسٹونے چندرا تیں گزاریں اس کے بعد پھروہ غلام ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اس کو بلایا اور فر مایا' کیا مجھ سے میڈیس بیان کیا گیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ آگر میں چاہوں تو ایس پھی بنا دوں جو ہوا ہے چلئے غلام نا راض اور ترش روہو کے عمر شیاہوں کی طرف متوجہ ہوا۔ عمر شیاہ نے کہ اگر میں آپ کے لیے ضرورالیں پھی بناؤں گا جس کولوگ بیان کیا کریں گئے غلام نے پہت پھیری تو عمر شیاہ داس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے جوان کے ہمراہ تھی اور فر مایا کہ غلام نے ابھی جھے تل کی دھمکی دی۔

## نماز فجرمين قاحلانه حمله

چندراتین گزرین الولؤلؤ نے ایک خنجراپ ساتھ لے لیا جس کے دوسر سے تھا ور دھار چی میں تھی 'منے کی تاریکی میں مبد کے کسی گوشے میں خیب کے بیٹھ گیا 'اور برابر وہیں رہا یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے عمر خی دور لوگوں کو جگانے نکلے' عمر جی دور ایسا کیا کرتے تھے۔ جب عمر ہی دور اس کے قریب ہوئے تو اس نے تعلد کیا اور تین خنجر مارے ان میں سے ایک زیرناف لگا' جس نے پیٹ کی اندرونی کھال کو کانے دیا اور اس نے انہیں قبل کر دیا ' بھروہ اہل مبحد پرٹوٹ پڑا' اور عمر جی دور کھونے لیا۔ بھرا بنا خنجرا ہے جی گھونے لیا۔

# زخی حالت میں نماز کی ادائیگی:

جس وقت عمر می الدور کے خون جاری ہو گیا اور لوگ ہے در پے ان کے پاس آ گئے تو فرمایا کہ عبد الرحمٰن بن عوف میں الدو

كَهُوكُ لُوگُولُ كُونُما زيرُ هَا تَعْيِلُ عَمْرِ حِيَالِيْفِهِ بِرِسْلِالْ خُونَ كَاغْلِيهِ مُوكِّيا ، جس منطقي طاري مُوكِّي ما

ابن عباس می دین نے کہا کہ میں نے ایک جماعت کے ساتھ عمر می دین دیو کواٹھا کے ان کے مکان پر پہنچایا عبدالرحمٰن می دین نے لوگوں کونماز پڑھائی تو ان کی آواز اجنبی معلوم ہوئی۔ میں برابر عمر می دین دین کے پاس مہاور وہ بھی برابر عش میں رہے بہاں تک کہ میں کہ وہنی کی روشنی پھیل گئی جب روشنی ہوگئی تو انہیں افاقہ ہوا 'ہمارے چہروں پر نظری اور فرمایا کیالوگوں نے نماز پڑھی کی میں نے کہا جی ہاں 'پھر فرمایا کہ اس کا اسلام نہیں جس نے نماز ترک کر دی وضو کا پانی منظایا اور وضو کیا 'نماز پڑھی اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس میں ہوئی تو آئی کیا۔

قاتل كے متعلق تفتیش:

میں نکلا' مکان کا دروازہ کھولاتو لوگ جمع تھے جوعمر ٹھاﷺ کے حال سے ناواقف تھے' میں نے دریافت کیا کہ امیرالموشین کو کس نے قل کیا' تو لوگوں نے کہا کہ انہیں اللہ کے دشمن ابولؤ کؤ' مغیرہ بن شعبہ ٹے غلام نے خبخر مارا ہے۔

میں اندر گیا تو عمر می ہوئے ہوئے ہوئے خردریافت کرنے لگئ جس کے لیے مجھے بھیجا تھا۔عرض کی مجھے امیرالمومنین نے اس لیے بھیجا تھا کہ قاتل کو دریافت کروں' میں نے لوگوں سے گفتگو کی تو ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے دشمن ابولوکو' مغیرہ بن شعبہ "کے غلام نے تیخر مارا' اس نے آ ہے کے ساتھ ایک جماعت کو بھی خنجر مارا' پھرخو دکٹی کرلی۔

فرمایا 'سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میرا قاتل ایسے شخص کوئییں بنایا جواللہ کے سامنے اس تجدے کی بنا پر مجھ سے ججت کر رہے جو مجھی اس نے کیا ہوء عرب ایسے نہیں جو مجھے تل کرتے۔ سے سیاس سٹیڈ

علاج معالجه كي كوشش:

سالم نے کہا کہ پھر میں نے عبداللہ بن عمر میں ہوں کو کہتے سنا کہ عمر میں ہونے فرمایا : میرے پاس طبیب بلا ہمیجومیرے اس دخم کو دیکھیے کو گوں نے عرب کے طبیب کو بلا جمیجا' اس نے عمر میں ہوند کونبیذ پلائی' نبیذ جس وفت زیر ناف کے زخم سے نگلی تو خون کے مشابہ ہوگئی۔

میں نے انصار میں سے ایک دوسر سے طبیب کو بلایا 'گھر بنی معاویہ میں سے (ایک طبیب کو) بلایا 'اس نے انہیں دودھ پلایا تو وہ بھی زخم سے اس طرح لکلا کہ سفیدی جھک رہی تھی ۔طبیب نے کہا کہ یا امیر المونین اوصیت سیجئے 'عمر میں الدونے فرمایا کہ بنی معاویہ کے بھائی نے جھے سے بچھے کہا 'اگرتم مجھ سے اس کے سوا کہتے تو میں تمہاری ٹکذیب کرتا۔

میت پر رونے کی ممانعت:

جس وقت قوم نے سنا تو لوگ رونے گئے عمر ٹی مدونے فرمایا کہ مجھ پر ندروؤ 'جوروئے وہ چلا جائے' کیاتم نے نہیں سنا ک رسول اللہ مَالِیُظِ نے فرمایا: میت پراس کے عزیز وں کے رونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔

ای وجہ سے عبداللہ بن عمر میں دینا پی اولا دوغیرہ کی میت پر اپنے پاس کسی رونے والے کونہیں تھہرنے ویتے تھے ، عاکشہ میں دین ' زوجہ نبی مَالِيْظِ اپنے اعزہ کی میت پرغم کا ظہار (رویا) کرتی تھیں 'ان سے عمر میں دویت سے رسول اللہ مَالِیْظِ کی

الطبقات ابن سعد (هنسوم) المسلام المسلم المسل

صدیث بیان کی گئی تو فرمایا کیاللہ عمر وابن عمر شاہدہ پر رحمت کرے واللہ ان دونوں نے غلط نہیں کہا کیکن عمر شاہدہ بھول گئے واقعہ صرف بیہ ہوا کہ رسول اللہ مثالیقی ہو حہ کرنے والوں پر گزرے جوابنی میت پر رور ہے تھے تو فرمایا کہ بیلوگ رور ہے ہیں حالانکہ ان کے ساتھی (یعنی میت) پرعذاب کیا جار ہاہے وہ شخص (میت) گنہگارتھا۔

ابولولو كى رحمكى آميز گفتگو:

ابی الحوییث سے مروی ہے کہ جب مغیرہ بن شعبہ کا غلام آیا تو انہوں نے ایک سومیں درہم ماہواریا جار درہم روز اندمقرر کیے ٔوہ خبیث تھا'جب چھوٹے قیدیوں کودیکھتا تو ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتا اور روکے کہتا کہ عرب نے میرا جگر کھالیا۔

جب عمر شی الله علی ہے آئے تو ابولؤلؤ وان کے ارادے سے نکلا اس نے انہیں اس حالت میں پایا کہ شیخ کے وقت بازار کی طرف جارہ بے تھے عبداللہ بن زبیر شی الله کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اس نے کہا یا امیر المونین! میرے آقا مغیرہ نے جھے جزیے کی اتنی نکلیف دی ہے جس کی جھے طاقت نہیں فر مایا انہوں نے بھے کیا تکلیف دی ہے اس نے کہا چاردرم روزانہ فر مایا کہ تو کیا بنا تا ہے اس نے کہا کہ چکیاں اور اپنے باتی کا موں سے خاموش رہا کھر پوچھا کہ تو چھی کتنے میں بنا تا ہے اس نے بتایا فر مایا کہ اور کتنے میں تو اسے بیجا ہے اس نے انہوں نے تجھے کم تکلیف دی۔ جا اپنے مولی کو وہی دیا کہ جو انہوں نے تجھے ہے مانگا۔

جب وہ پلٹا تو عمر شاہد نے کہا کہ تو ہمارے لیے ایک چی نہیں بنا دیتا۔ اس نے کہا کیوں نہیں میں آپ کے لیے ایس چی بناؤں گا کہ بہت سے شہروالے اس کی باتیں کریں گے۔ عمر شاہد اس کے کلام سے پریشان ہو گئے علی شاہد بھی ہمراہ سے ان سے فرمایا کہ تہماری رائے میں اس نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہایا امیر المونین! اس نے آپ کو دھمکی دی۔ عمر شاہد نے فرمایا کہ اس سے ہمیں اللہ کافی ہے۔ میرا گمان میہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ میرا گمان میہ ہمیں کہا ہے کلام سے اس کی مراد غور ہے۔ (لیعنی خوب غور سے چکی بنائے گا)۔

عبدالله بن آئي بكر بن حرم سے مروى ہے كما بولؤ اؤ نها وند كے قيديوں ميں سے تعار

ابولۇلۇ كى خورىشى:

ابوبکر بن اساعیل بن محمد بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر شاہدہ کے خنجر مار دیا گیا تو ابولولؤ بھا گا' عمر شاہدہ پکار نے لگے'' کتا' کتا' اس نے ایک جماعت کو زخمی کردیا' قریش کی ایک جماعت نے اسے گرفتار کرلیا' جس میں عبداللہ بن عوف الز ہری' ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص اور بی سم کے ایک شخص سے عبداللہ بن عوف نے اس پراپنی چا در ڈال دی' جب وہ پکڑ لیا گیا تو اپنے بھی خنجر گھونے لیا۔

عبدالله بن نافع نے اپنے والدہے روایت کی کہ ای نے اپنے آپ کونٹجرے زخمی کیا یہاں تک کہ اپنے آپ کونل کرلیا۔ عبدالله بن عوف الزہری نے اس کا سر کاٹ لیا۔

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدد کو کہتے سا کہ مجھے ابولؤلؤ نے تنجر مارا اور میں اسے صرف کتابی سجھتار ہا' یہاں تک کہ اس نے مجھے تیسری مرقبہ بخر مارا۔

# حر طبقات این سعد (صدرم) کال من السال من السال من السال من السال من الله من الله من الله من الله من الله من الم قاتل كون ؟

جعم بن محرنے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب می افغا ب می اور کیا تو بدر کے مہاجرین وانصاران کے پاس جع ہوگئے ابن عباس میں ایس جع ہوگئے ابن عباس میں ایس جا کہ اور دریا فت کروکہ کیاتم لوگوں کے مشورہ وایماء سے بیروا ہے جس سے مجھے تکلیف پینی کی ابن عباس میں اور لوگوں سے دریا فت کیا تو قوم نے کہا کہ واللہ ہم تو یہ چاہے ہیں کہ اللہ ہماری عمروں سے آپ کی عمر میں اضافہ کردے۔

# مصلّی نبوی مَاللَیْمُ خون عمر روی الله سے رنگین ہوگیا:

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر ٹئ اللہ فید کومصیبت پہنچائی گئی تو میں نے انہیں اس حالت میں ویکھا کہ جہم پر ذرو تہدند تھی ان کی ہیبت سے میں صف اوّل چھوڑ ویتا تھا 'اس روز میں صف ٹانی میں تھا 'وہ آئے اور فر مایا کہ اللہ کے بندونماز پڑھو 'صف سیدھی کرلو' پھرانہوں نے تکبیر کہی استے میں دویا تین خبر مارے گئے 'ان کے بدن پر زرد تہبند تھی جس کو انہوں نے سینے تک اٹھا کے پھر چھوڑ ویا اور کہتے جاتے تھے ''و کان امر اللّٰہ قدر آ مقدور ا" (اور اللّٰہ کا تھم انداز وَ مقرر ہے )' (ابولولو) الوگوں پر ٹوٹ پڑا اس فی تعزیر کیا اور دیں سے زائد آ دمیوں کو خبی کیا 'لوگ اس کی طرف ٹوٹ پڑے اس نے خبر کومضبوط پکر لیا اور خود کئی کرلی۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جب عمر شاہ اور گیا تو وہ یہ کہتے ہوئے والی ہوئے "و کان امواللہ قلداً مقدورا" لوگوں نے قاتل کی جبتو کی جومغیرہ بن شعبہ کاغلام تفاراس کے ہاتھ میں ایک جنجر تفاجس کی دووهاری شیس جو شخص قریب گیا اسے وہ جنجر مارنے لگا'اس نے تیرہ آ دمی زخمی کیے جن میں جارئے اور نومر گئے' یا نونج گئے اور جارمر گئے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس سال عمر کو مصیبت پہنچائی گئ انہوں نے فجر کی نماز میں "لا اقسم بھلہ البلد" اور "والتین والذیتون"کی سورتیں پڑھیں۔

عمروبن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن الخطاب کوننجر مارا گیا تو وہ یہ کہدر ہے تھے ''و کان امواللّٰہ قدراً مقدورا''. ابن عمر میں ہونا نے عمر میں ہوند سے روایت کی کہ وہ امرائے تشکر کولکھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس کفار کو تھسیٹ کرنہ لاؤ'اس کے مطابق عمل ہوتا تھا' جب انہیں ابولؤ کؤنے نیمنجر مارا تو پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ غیرہ بن شعبہ میں ہوڈ کا غلام ۔ فرمایا کیا میں نے تم لوگوں سے کہانہیں تھا کہ ہمارے پاس کس کا فرکو تھسیٹ کرنہ لانا' مگرتم لوگ مجھ پرغالب آگئے۔

#### قا تلانهٔ تمله میں مسلمان زخیوں کی تعداد:

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ جس وقت عمر ہی اور کو خبر مارا گیا' میں موجود تھا'اور جس نے انہیں خبر مارا اس نے تیرہ یا انیس آ دمیوں کو نیخر سے زخمی کیا۔عبدالرحمٰن بن عوف میں اور نے بھاری امامت کی انہوں نے فبر میں قرآن کی سب سے چھوٹی سور تیں والعصر اور اذا جاء نصر اللّٰه پڑھیں۔

سعید بن المسبیب ولیٹھائیے مروی ہے کہ جس نے عمر میں ہوتہ مارا اس نے مع عمر میں ہوئے بارہ آ دمیوں کوائ خجر سے زخی کیا 'اِن ٹیل سے مع عمر میں ہوئے کے چیمر گئے اور چھا چھے ہوگئے۔

# کر طبقات این سعد (صنه موم) حضرت عمر بنی الافود کے زخم کی حالت:

ابن عمر خل المنظم على مولى ہے كہ جب عمر خلفظ كونجر مارا كيا تو وہ اٹھا ليے كئے ان پرغنی طارى ہوگئ ہوش آيا تو ہم نے ان كا ہاتھ كيڑليا۔ عمر خلفظ ہوں ہہدر ہاتھا ميں اپنى يہ نج كا ہاتھ كيڑليا۔ عمر خلاليا۔ عمر خلالیا۔ عمر خلال

آ لئ<sup>و</sup>ل :

نافع ہے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف ہی الفونے وہ چھری دیکھی جس ہے عمر ہی الله وقت کی انہوں نے کہا کہ کل میں نے یہ ہر مزان اور جھید کے پاس دیکھی تھی میں نے پوچھا کہتم دونوں اس چھری ہے کیا کرو گئ تو انہوں نے کہا کہ اس ہے ہم گوشت کا میں گے کیونکہ ہم لوگ گوشت کوچھو تے نہیں عبیداللہ بن عمر ہی اللہ بن عمر ہی اللہ بن عبداللہ نے باس دیکھی انہوں نے کہا کہ اس دونوں کے پاس دونوں کے پاس آئے اور آئی کردیا۔ عثان ٹی سور کہا کہ اس عبیداللہ نے عثان ٹی سور کہا ہوں کے پاس آئے اور آئی کردیا۔ عثان ٹی سور کو کہا کہ اس میں ان دونوں آ دمیوں نے آئی برس نے برا چھینتہ کیا 'وہ تو ہماری پناہ (ذھے ) میں تھے۔ عبیداللہ نے عثان ٹی سور کی کو کر کہنے گئے کہا کہ اس کے باس آئے اور آئیس ان سے چھڑ ایا۔ جس وقت عثان نے انہیں بلا بھیجا تو انہوں نے کوار اٹکا گئ کی مرعبدالرحمٰن نے تم ولائی 'تو انہوں نے وہ رکھ دی۔

اسلم ہے مروی ہے کہ جب عمر شیندہ کو تیخر مارا گیا تو انہوں نے پوچھا کیکس نے جھے مصیبت بینچائی لوگوں نے کہا کہ البولؤلؤ نے اس کا نام فیروز ہے اور مغیرہ بن شعبہ کاغلام ہے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو کا فروں میں ہے کسی کو جمارے پاس کھسیٹ لانے سے منع کیا تھا مگرتم نے میری نافر مانی کی۔

# زخی حالت میں بھی نماز کا اہتمام:

مسور بن مخرمہ سے مروی ہے کہ تمرین روز کے زخی ہونے کے بعد ابن عباس میں دنیان کے پاس آ سے اور عرض کی نماز (پڑھ لیجئے) فرمایا اچھا اس آ دمی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کوضا کئع کردیا انہوں نے نماز پڑھی حالا تکہ زخم سے خون بہہ رہاتھا۔

مسور بن مخرمہ ہے مروی ہے کہ عمر جی دور کو جب زخمی کیا گیا تو ان پر بے ہوشی طاری ہونے مگی کہا گیا کہ نماز جیسی چیڑ ہے تم لوگ ہرگز انہیں پریشان نہ کرو گے (بیعنی ان سے نماز پڑھنے کو کہو گے تو وہ ہرگز پریشان نہ ہوں گے )بشرطیکہ ان میں جان ہو کہا گیا نمازیا امیر المونین ! نماز پڑھ کی گئی ہے 'وہ ہوشیار ہو گئے' فرمایا کہ نماز'ا ہے اللہ تب تولے لئے جس نے نماز ترک کردی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ۔ انہوں نے نماز پڑھی حالا تکہ ان کا زخم خون بہار ہاتھا۔

مسور بن مخر حدے پر وی ہے کہ جس وقت عمر خاصد کو تحجر مارا گیا تو میں اور این عباس خادین ان کے پاس گئے نماز ک اذ ان کہددی گئی تقی' کہا گیا یا میر المومنین نماز' انہوں نے اپنا سرا ٹھایا اور فر مایا کہ نماز' جس نے نماز ترک کر دی اس کا اسلام میں

صحابه كى زبان سے اوصاف فاروقى شئاشد كابيان:

ساک سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں پیشا سے سنا کہ جب عمر میں ہونو کو خبر مارا گیا تو میں ان کے پاس گیا اور تعریف کرنے لگا' فرمایاتم کس چیز پرمیری تعریف کرتے ہو' خلافت پر'یاغیر خلافت پر۔ میں نے کہا کہ سب پر' فرمایا کہ کاش مجھے اس سے بچا کے نگال دیا جاتا کہ نہ تو ثواب ملتا نہ عذا ب۔

ساک الحفی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس میں وہنے سنا کہ میں نے عمر میں ہوئے ہو کہا کہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے شہروں کو بنایا اور آپ کے ذریعے سے اللہ علی کیا ہوتا نہ عدا ہے۔ پیند تھا کہ میں ان سے اس طرح نجات یا جاتا کہ نہ تو اب ہوتا نہ عذا ہے۔

زیدین اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر بن الخطاب کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا کہ تم لوگ امارت میں مجھ پر رشک کرتے تھے واللہ مجھے یہ ببندہے کہ میں کسی طرح بھی نجات یا جاؤں نہ کچھ مجھ پر ہونہ میرے لیے ہو۔

سلیمان بن بیار نے ولید بن عبدالملک سے بیروایت بیان کی تو مالک نے کہا کہتم نے جھوٹ کہا 'سلیمان نے کہا' یا مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔

مسور بن مخر سے مردی ہے کہ عمر میں ہے تھیں جب زخمی کیے گئے تو اس کی شب کو وہ اور ابن عباس میں ہیں ان کے پاس گئے مسیح ہوئی تو لوگوں نے انہیں گھبرا دیا اور کہا کہ نماز' وہ گھبرا گئے اور فر مایا کہ ہاں' اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز ترک کر دی' پھرانہوں نے نماز پڑھی' حالا فکہ زخم خون بہار ہے تھے۔

حضرت ام کلثوم کی گریپه وزاری:

ابن عباس بن المين سے مروی ہے کہ بیس علی بن الدور کے ساتھ تھا کہ شور سناعلی بن الدور کھڑے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا' ہم ان کے پاس اس مکان میں گئے جس میں وہ تھے۔ علی بن الدون ہے کہا کہ بدآ واز کیا ہے۔ کسی عورت نے کہا کہ عمر شن الدور تو وہ بھی نکل گیا۔ اس طبیب نے کہا کہ جھے آپ شام کرتے نہیں دکھائی وسیت کے خوالی ہوگئے۔ البندا آپ جو کرنا چاہیں کر لیجئے' ام کلاؤم نے کہا ہائے عمر شن الدوران کے ہمراہ عورتیں تھیں وہ بھی رونے لکیس اور سارا گھررونے سے گونے اٹھا۔ عمر شن الدوران کے تمراہ عورتیں تو آ خرت کے متعلق جواطلاع دی گئی ہے۔ اس کے خوف سے میں اسے فدیے میں وے دیتا۔

بارگاه فاروقی منی الدور میں حضرت ابن عباس منی النفا کا خراج شخسین :

این عباس میدون نے کہا کہ واللہ مجھے امید بے کہ آپ اس بول کوسوائے اس مقدار کے نددیکھیں کے جتنا اللہ تعالیٰ فے

کے طبقات ابن سعد (حقیوم) کی کی کی اور اور دھا جہاں تک ہم جانتے ہیں آپ امیر المونین اور سید المونین بین کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں اور اور سید المونین بین کتاب اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں اور برابر سے تقسیم کرتے ہیں۔ انہیں میر اقول بسند آیا تو سید ھے ہوکر بیٹھ گئے فرمایا اے ابن عہاس می میرے لیے گوائی دو گئی میرے لیے گوائی دو گئی میں رکا تو انہوں نے میرے شانے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابن عہاس میں میں میں کی گوائی دینا میں نے کہا جی ہائی میں گوائی دوں گا۔

#### طبتی معائنه:

محم بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر تی اور ذخی کیے گئے تو لوگ ان کے پاس آنے لگے ایک شخص سے فر مایا میراز خم دیکھواس نے ہاتھ اندرڈال کے دیکھا فر مایا تم نے کیا محسوں کیا 'اس نے کہا کہ میں اسے اس حالت میں پاتا ہوں کہ آپ کی صرف وہی رگ باقی رہ گئی ہے جس سے آپ تضائے حاجت کرتے ہیں فر مایا کہتم سب سے زیادہ سپچا درسب سے زیادہ اچھے ہو پھراس شخص نے کہا کہ واللہ مجھے امید ہے کہ آپ کی جلد کو آگ بھی مس نہ کرے گئ انہوں نے اس کی طرف دیکھا 'ہم لوگ ان کی خوبیاں بیان کر کے دونے لگے یاان کے لیے ہمارے دل بھر آئے (اس شخص سے) فر مایا کہ اے فلال اس کے متعلق تمہاراعلم بہت کم ہے اگر میرے لیے زمین کی تمام چزیں ہوتیں تو میں خبر وا دہ امور کے ہول سے ان کوفد سے میں دے دیتا۔

محرے مردی ہے کہ ابن عباس جی اپنے کہا کہ جب عمر خی اور کے سانے کی صبح ہوئی تو میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان کوا تھایا 'ہم نے ان کو گھر میں پہنچا دیا 'کسی قد رافا قد ہوا تو فرما یا کہ مجھے کس نے مصیبت پہنچا ئی۔ میں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ "کے غلام ابولؤلؤ نے فرما یا بیتہارے ساتھیوں کا قمل ہے میں چا ہتا تھا کہ مدینۃ النبی شاہر تھے میں قید یوں میں سے کوئی کا فر داخل نہ ہو گرتم لوگ اتنا مجھ پر غالب آگے کہ میری عقل مغلوب ہوگئ میری طرف سے دوبا تیں یا در کھو کہ میں نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا اور نہ میں نے کلالہ (وہ میت جس کے ورثے میں نہ اولا وہونہ والدین ) کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ، محمد کے علاوہ دوسروں نے بیروایت کی کہ انہوں نے فرمایا 'میں نے دادااور بھائی کی میراث کا کچھ فیصلہ نہیں کیا۔

# تين باتول ميس كوئي فيصلنهيس كيا:

ابن عباس بن بین اور کہایا امیر المونین آپ کو مصیبت بہنچائی گئ تو میں ان کے پاس گیا اور کہایا امیر المونین آپ کو صرف اس خص نے مصیبت پہنچائی جس کا نام ابولؤ کؤ ہے۔ فر مایا کہ میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے تین باتوں میں کوئی فیصلہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ میں تم ہے جو بچھ کہتا ہوں کہ میں نے غلام میں ایک غلام اور باندی کے کڑے میں دوغلام کیے۔ حضرت ابن عباس بڑا ہوئم کو تین باتوں کی وصیت :

ابن عباس خور بین نے بھرے میں بیان کیا کہ جس وقت عمر بن الخطاب خور وقت کو خجر مارا گیا تو میں ان لوگوں میں پہلا خف تقاجوان کے پاس آئے عمر خور خور نے فر مایا کہ جھ سے تین با تیں یا در کھو کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ ججھے نہ پائیں گئ میں نے کلالہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا' میں نے لوگوں پر کسی کو خلیفہ نہیں بتایا' اور میر اہر غلام آزاد ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنا و جیجے' فر مایا اس میں سے میں جو بھی کروں تو اس کو انہوں نے کیا ہے جو جھ سے بہتر تھے۔ اگر میں لوگوں کے امر کوان کے لیے چھوڑ

کر طبقائے این سعد (صنبوم)

دوں تو اسے نبی مظافیظ نے بھی چھوڑ اسے اوراگر میں خلیفہ بنا دوں تو ابو بکر بن الدیو نے بھی جو مجھ سے بہتر مضطلیفہ بنایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو جنت کی خوش خبری ہو کہ آپ نے رسول اللہ مظافیظ کی صحبت اٹھائی اور طویل صحبت اٹھائی آپ امر سلمین کے والی ہوئے تو اسے قوی کر دیا اور امانت کو اداکر دیا نر مایا تہا را مجھے جنت کی خوشخبری دینا 'تو قتم ہے اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں کہ اگر میرے لیے دنیا و مافیہا ہوتو قبل اس کے کہ مجھے خبر کاعلم ہوجو میرے سامنے ہے اس کے ہول سے بیسب فدیے میں دے دول 'تہارا مسلمانوں کی حکومت کے بارے میں کہنا تو واللہ مجھے یہ پہند ہے کہ یہ کفاف (برابر سرابر) ہوکہ نہ بچھے میرے لیے ہونہ بچھے میرے اور ہوئیکن تم نے جورسول اللہ مظافیل کی صحبت کے بارے میں بیان کیا 'تو یہ تو ہے۔

ا بی سعیدالخدری سے مروی ہے کہ جس وقت عمر شکھ تو کو خخر مارا گیا تو میں انیس میں سے نوال شخص تھا چنانچیہ ہم نے انہیں اندر پہنچایا تو ہم سے اشتد ادور دکی شکایت کی۔

کعب ہے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک ایبا پادشاہ تھا کہ جب ہم اس کا ذکر کرتے تو عمر میں ہونہ کا ذکر کرتے اور جب عمر میں ہونہ کا ذکر کرتے اور جب عمر میں ہونہ کا ذکر کرتے تو اس کے پہلو میں ایک نبی ہے جن پروی کی جاتی ہی تاللہ نے ان نبی سائیڈ ہار وی کی کہ وہ اس سے کہد میں کہ تہمیں جوعبد کرنا ہوکر لواور مجھا پئی وصیت لکھ کر دے دو کیونکہ تم تین دان تک مرجاؤ کے ان نبی نے اسے اس کی خبر دی جب تعیرا دن ہواتو وہ باوشاہ تخت اور دیوار کے درمیان پڑگیا۔ اللہ کی طرف گڑ گڑ ایا اور کہا کہ اے اللہ اگر تھے معلوم ہے کہ میں عمر کرنا تھا اور جب امور مختلف ہوتے تو میں تیری محبت کی پیروی کرنا تھا اور میں چناں تھا اور جب امور مختلف ہوتے تو میں تیری محبت کی پیروی کرنا تھا اور میں چناں تھا اور چنیں تھا تو میری عمر میں اس اس اس میں انتخال اور کے بی کہ اس بادشاہ نے بیاور یہ کہا اور اس نے بچ کہا میں نے اس کی عمر میں پندرہ سال کا اضا فہ کردیا۔ اس زمانے میں اس کے لڑکے بھی بڑے ہوجا کیں گے اور وعیت بھی بڑھ جائے گ

عمر تفاه نو کنتخر مارا گیا تو کعب نے کہا کہ اگر عمر مخاصفہ بھی اپنے پروردگارے دعا کریں تو انہیں ضرور باتی رکھے گا' عمر مخاصفہ کواس کی خبر دی گئی تو فر مایا کہ اے اللہ تو مجھے عاجز ہونے اور نشانہ ملامت بننے سے پہلے اٹھالے۔ حضرت ابن عباس مخاصف کی زبان محاس فاروقی کابیان:

عبدالله بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عمر ابن الخطاب کن اونو کو تجنج مارا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یاامیر المونین اگرآپ
کوئی شربت پیتے تو (اچھا ہوتا) فر مایا مجھے نبیذ پلاؤوہ انہیں سب شربتوں سے زیادہ مرغوب تھی نبیذ ان کے زخم سے خون کے ساتھ ل کر نگل تو لوگوں کو چھی طرح نہ معلوم ہوا کہ یہ وہی شربت ہے جو انہوں نے پیا ہے 'لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دودھ پیتے (تو خوب ہوتا) دودھ لیا گیا 'جب انہوں نے پیا تو وہ بھی زخم سے نکلا سفیدی دیکھی تو رونے گیا اورائی گرد بیٹھے ہوئے ساتھوں کو بھی رلایا 'بھر فر مایا کہ یہ دوقت وفات ہے اگر میرے لیے دو تمام ہوتا جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے تو میں ہول مطلع سے (قیامت کے وہ دہشت ناک کہ یہ وقت وفات ہے اگر میرے لیے دو تمام ہوتا جس پر آفاب طلوع ہوتا ہے تو میں ہول مطلع سے (قیامت کے وہ دہشت ناک حالات جن کی تر آن وحدیث میں اطلاع دی گئی ہے ) اسے فدیے میں دے دیتا ہوگوں نے پوچھا کہ اس آپ کو اس جن اور انداز پر کا سلام تھا تو نصرت تھی فرمایا ہے شک مجھے اس کے سوا اور کسی چیز نے نہیں رلایا۔ این عباس میں ہونا کہا 'یا امیر المونین! واللہ آپ کا سلام تھا تو نصرت تھی'

کر طبقات این سعد (صفیوم) کی امارت نے روئے زمین کوعدل سے بھر دیا ہے کوئی دوفریق آپ میں جھڑا کرتے ہیں تو دونوں آپ کے فیصلے پر (بدرضا ورغبت) اپنا جھڑا ختم کر دیتے ہیں فر مایا کہ مجھے بٹھا دو جب بیٹھ گئے تو ابن عباس جھڑا ختم کر دیتے ہیں فر مایا کہ مجھے بٹھا دو جب بیٹھ گئے تو ابن عباس جھ بٹنا ہے فر مایا کہ اپنی گفتگو کا میرے سامنے اعادہ کر وانہوں نے اعادہ کیا تو فر مایا کیا تم قیامت میں جب اللہ سے ملو گئواس کے آگے میرے لیے اس کی شہادت دوگے ابن عباس جی ایٹ کیا تم میں ہوئے اور انہوں نے اس کو پند کیا۔ آخرت بہتر بنانے کی فکر:

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن النظاب ٹلا النؤوزخی کیے گئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے اور انہیں رخصت کرنے آئے عمر ٹلا نفو نے فرمایا کہ کیا تم لوگ امارت کی وجہ سے میری پاکی وصفائی بیان کرتے ہوئیں نے رسول اللہ مُنافیق کی محبت النفائی ہے اللہ نے اللہ نے بیٹر میں نے رسول مُنافیق کو مجھ سے اس حالت میں اٹھالیا کہ وہ مجھ سے راضی تھے کھر میں نے ابو بکر ٹلا اللہ کی محبت النفائی میں نے ان کی بھی اطاعت وفرماں برداری کی ابو بکر ٹلا اللہ کی وفات بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفرماں بردارتھا ' مجھے بھی اس حالت میں ہوئی کہ میں مطبع وفرماں بردارتھا ' مجھے بھی اسے اور کسی امرکاخوف نہیں ہوا' سوائے تہاری اس امارت کے۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب عمر میں الدور کو تنجر مارا گیا تو لوگ ان کے پاس آنے لگے فرمایا کہ اگر میرے لیے روئے زمین کی تمام اشیا ہوتیں تو میں انہیں ہول مطلع (قیامت) سے فدیے میں دے دیتا۔

شعبی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی مدن نے زخی ہونے کے بعد دودھ ما نگا' پیا تو زخم سے نکلا' فر مایا اللہ اکبر'ان کے ہم نشین اس پران کی تعریف کرنے لگے تو فر مایا کہ وہ شخص جے اس کی عمر نے دھوکا دیا وہ ضرور دھوکے میں ہے۔ واللہ مجھے یہ پند ہے کہ میں اس سے اس طرح نکل جاؤں جس طرح میں اس میں داخل ہواتھا' واللہ اگر میرے لیے وہ تمام ہوتا جس پر آفائب طلوع ہوتا ہے تو میں ہول مطلع (قیامت) سے اسے فدیے میں دے دیتا۔

آلەل كى شناخت:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن ابی بکرصد این میں ہونائے کہا کہ جس وقت عمر میں ہونا کیے گئے تو میں ابولؤلؤ کے پاس سے گزرااس کے ہمراہ بھینہ اور ہر مزان بھی تھے مینوں سرگوشی کررہے تھے جب میں دفعیۃ ان کے پاس پہنی گیا تو وہ بھاگئ ان کے درمیان سے ایک خبر گر پڑا جس کے دوسرے تھے اور اس کی دھار بھی میں تھی تم لوگ دیکھو کہ جس سے عمر میں ہونا قتل کیے گئے وہ کون ساخبر ہے انہوں نے وہی خبر پایا۔ عبدالرحلٰ ابن ابی بکر میں ہونے نے جس کی صفت بیان کی تھی۔ اُم ہر مزان کے قبل کا واقعہ:

عبیداللہ بن عمر میں انہوں نے ہیر بات عبدالرحمٰن بن ابی بمر ہیں ہیں ہے تی تو وہ گئے اوران کی تلوار بھی پاس تھی انہوں نے ہر مزان کو پکارا'جب وہ نکل کران کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ چل کہ ہم اپنے ایک گھوڑ کے کودیکھیں' وہ اس سے چھپے ہٹ گئے' جب وہ ان کے آگے سے گزرا تو انہوں نے اسے تلوار مار دی۔ عبیداللہ نے کہا جب اس نے تلوار کی حرارت محسوس کی تو کہا: ''کہ اللہ آلا اللہ''۔ عبیداللہ نے کہا کہ میں نے جفینہ کو بلایا جوالحیر ہ کے نصاری میں سے سعد بن ابی وقاص کا رضاعی بھائی تھا'وہ اسے اس رضاعت کی وجہ سے مدینے میں لائے جوان کے اور اس کے درمیان تھی اور مدینے میں لکھنے کی تعلیم دیتا تھا' جب میں نے اسے تلوار ماری تواس نے اپنی دونوں آئھوں کے درمیان صلیب کا اشارہ کیا' عبیداللہ روانہ ہوئے اور انہوں نے ابولؤلؤ کی چھوٹی لڑکی کو بھی جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی' قمل کردیا۔

عبیداللہ بن عمراور عمرو بن العاص میں پین کے مابین تناز عہ:

عبیداللہ نے بیارادہ کیا کہ اس روز مدینے میں کسی قیدی گویغیر تل کیے نہ چھوڑیں گے مہا جرین اوّلین ان کے پاس جمع ہو گئے انہوں نے منع کیا اور دھمکایا تو انہوں نے کہا واللہ میں ان کو اور دوسروں کو ضرور قبل کر دوں گا انہوں نے بعض مہا جرین پر بھی تعریض کی عمر و بن العاص می الفاد کے ساتھ رہے اور انہیں مگوار دے دی جب انہوں نے تلوار دے دی تو ان کے پاس سعد بن الی وقاص می الفاد آئے ان دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کا سرپکڑا اور با ہم لڑنے لگے یہاں تک کہ ان کے درمیان پڑک انہیں روکا گیا۔

عببيراللُّه بن عمر مني الينهم اورحضرت عثمان مني الدعة مين جهكرا:

قبل اس کے کہان راتوں میں عثان ہی ہوئی ہیں۔ کی جائے عثان آئے 'انہوں نے عبیداللہ پرحملہ کیا اور دوٹوں باہم دست وگر ببان ہوئے ۔ جس روز عبیداللہ نے بنفیند اور ہر مزان اور ابولؤ کو کی کڑی کوفل کیا لوگوں پر زمین تاریک ہوگئ ان کے اور عثانؓ کے درمیان بچے ہیاؤ کیا گیا۔

جب عثمانٌ خلیفہ بنا دیئے گئے تو انہوں نے مہاجرین وانصار کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس مخص کے آل کے بارے میں مشورہ دو جس نے دین میں وہ رخنہ پیدا کیا' جو پیدا کیا' مہاجرین نے ایک بات پراتفاق کرلیا اور عثمان جی پیغو کوان کے آل پروالی بنا دیا' لوگوں کی اکثریت عبیداللہ کے ساتھ تھی جو جھیمہ وہر مزان کے لیے کہتے تھے کہ خدا ان دونوں کو دور کر دے۔ شایدتم لوگ بہ چاہتے ہو کہ عمر جی پیچھے ان کے بیٹے کو کردو۔

اس معاملے میں شور وغل اور اختلاف بہت ہوگیا۔عمرو بن العاص نے عثان سے کہا کہ یا امیر المونین یہ واقعہ تو آپ کی خلافت کے آغاز سے پہلے ہوا للدا آپ ان سے درگزر سے بچے۔عمرو کی تقریر سے لوگ منتشر ہو گئے عثان بھی بازآ گئے اور دونوں آدمیوں اورلڑ کی کاخوں بہادے دیا گیا۔

عبدالله بن عمر ﷺ فرمایا که الله حفصه ﷺ فاپررحمت کریے وہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے عبیداللہ کوان لوگوں کی قر اُت پر بہادر ہنایا۔

موی بن بعقوب نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہاس روزعثان ٹی ایٹو عبیداللہ بن عمر ٹی ایٹوناسے ہاتھا پائی کرنے لگ

www.islamiurdubook.blogspot.com طبقات این سعد (صنین اور محابد کرام کا کری سعد (صنین اور محابد کرام کا

میں نے عبیداللد کی پیشانی کے بال عثان کے ہاتھ میں دیکھے اس روز زمین لوگوں پر تاریک ہوگئ تھی۔

ابی وجزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس روز عبیداللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ عثان ہے ہاتھا پائی کررہ سے سے عثان می کہدر ہے سے کہ خدا تجھے غارت کرے تو نے ایسے شخص کو قبل کر دیا جونماز پڑھتا تھا اور چھوٹی بچی کو اور ایک دوسرے شخص کو جورسول اللہ منگا ہی ہے کہ جس وقت وہ ایک دوسرے شخص کو جورسول اللہ منگا ہی ہے کہ جس وقت وہ والی ہوئے انہوں نے اس کو ان کی رائے والی ہوئے انہوں نے اس کو ان کی رائے رچھوڑ دیا۔

فرزندعم رئى الدئد كى جذباتى كيفيت:

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ اس روز عبیداللہ ایک جنگلی درند کے کشکل میں تھے وہ عجمیوں کوتلوار سے رو کئے لگے یہاں تک کہ قید خانے میں قید کردیے گئے 'میں خیال کرتا تھا کہ اگرعثان خی نیفه والی ہوں گئو انہیں قبل کردیں گے اس لیے کہ جو پچھانہوں نے ان کے ساتھ کیا میں نے دیکھاتھا' رسول اللہ شاھیا کے اصحاب میں وہ اور سعد شب سے زیادہ ان پر سخت تھے۔

حضرت عمر تني الدون كي حضرت حفصه وي الدون كووصيت:

قادہ سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب شی الفطاب شی الفظاب شی

#### حضرت عمر شيالتاعد كاوقف نامه:

ابن عمر میں میں عمر وی ہے کہ عمر میں ایک زمین (حصے میں) ملی تھی۔ وہ نبی مان قرار کے پاس آئے آپ سے مشورہ طلب کیا اور کہا کہ مجھے خیبر میں ایسی زمین ملی کہ بھی کوئی مال نہ ملا جواس سے زیادہ نقیس ہوتا' آپ اس سے متعلق کیا تھم دیتے ہیں' فر مایا اگرتم چا ہوتو اس کی اصل روک لواور اسے تصدق کر دو اور اس کی پیدا وار خیر ات کر دو) عمر میں ہوئی نہ ہوئی فراء اور اسے تصدق کر دیا ہے گی ۔ انہوں نے اس کو نقر اء اور قصد تی کر دیا ہے گی ۔ انہوں نے اس کو نقر اء اور قر ایسی کی اور خیر اس کی اور خیر اور میا دور میر اور میر اور میر اور میر اور میر اور میر اور کی اور خیر میر اور میر اور میر میر اور میر اور میر اور میر اور کی گھا ہے۔

بروایت ابن سیرین بجائے غیرمتمول کے ' غیرمتائل مالاً '' ہے یعنی جس کے باس مال جمع نہ ہو۔

ابن عوف نے کہا کہ مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا کہ اس نے (بیوقف نامہ) کسی چمڑے کے فکڑے یا سرخ دفتے میں پڑھا کہ''غیرمتاثل مالاً''۔

این عمر جی وی سے مروی ہے کہ اسلام میں جوسب سے پہلے وقف کیا گیا وہ تمغ (نام زمین) ہے جوعمر بن الخطاب میں درو کا

بیت المال سے لئے گئے قرض کی واپسی:

عثان بن عروہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شی الفاف ہے المال ہے اسی ہزار درہم قرض لیے تھے عبداللہ بن عمر شی الله اور فر مایا کہ اس قرض میں عمر شی الفاف ہی ڈالو پورا ہوجائے تو خیر ورند بی عدی ہے کہ اللہ کہ است مانگوائی کے بعد بھی تحمیل نہ ہوتو قریش ہے مانگواوران کے آئے نہ بڑھو۔ عبدالرحمٰن بن عوف شی الفاف نے کہا کہ آپ بیت المال سے کیوں نہیں قرض لے لیت کہ اسے اداکر دیں فر مایا معاذ اللہ تم اور تمہار ہے ساتھی میرے بعد کہوکہ ہم نے تو اپنا حصہ عمر شی الفاف کے بھوڑ دیا تم تو مجھاس سے تملی و نے دو مگراس کا خمیاز ہمیرے بیچے ہواور میں ایسے امر میں پڑجاؤں کہ بغیراس سے رہائی کے نجات نہ ملے۔ پھرعبداللہ بن عمر شی الفاف اس کے ذمہ دار ہوجاؤ وہ وہ ذمہ دار ہوگئ عمر شی الفاف اس وقت تک دفن نہیں کیے گئے جب تک کہ ابن عمر شی الفاف بی اللہ شور کی اور متعددانصار کو اپنے او پرگواہ نہ بنالیا " تدفین کو ایک جمعہ بھی نہ گزرا کہ ابن عمر شی الفان بن اللہ فور کی اور متعددانصار کو اپنے او پرگواہ نہ بنالیا " تدفین کو ایک جمعہ بھی نہ گزرا کہ ابن عمر شی الفان بی سال کے آئے اور انہوں نے ادائے مال کی سبکدوثی پرگواہوں کو حاضر کیا۔

جهیر و تکفین کے متعلق ہدایات:

یکی بن ابی را شد النصری سے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب ٹی ہوند کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے

فر مایا کہ جب میری وفات ہوتو مجھے جھکا کے اپنے دونوں گھنے میری پشت میں لگا دینا اپنا داہنا ہا تھ میری پیشانی پر اور بایاں ٹھوٹری پر

رکھنا' روح قبض کر بی جائے تو میری آئیس بند کر دینا کفن اوسط در بے کا دینا' اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خیر ہوگی تو وہ مجھے اس

سے اچھا (لباس) بدل دے گا اور اگر میں اس کے سواہوں گا تو وہ مجھے چھین لے گا' اور چھینے میں تیزی کرے گا۔ قبر بھی معمولی ہوئا اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خیر ہے تو وہ اس میں بقد رمیری نظر چھلنے کی وسعت کرد ہے گا اور اگر میں اس کے سواہوا تو وہ اسے بھی پر

اگر اللہ کے پاس میر سے لیے خیر ہے تو وہ اس میں بقد رمیری نظر چھلنے کی وسعت کرد ہے گا اور اگر میں اس کے سواہوا تو وہ اسے بھی پر

اثنا تنگ کرد ہے گا کہ میری پسلیاں ادھر سے ادھر ہوجا نیں گی' میر سے ساتھ ہرگز کسی عور سے کونہ لے جانا' ندمیری الی تحریف بیان کرنا

حور سے جو جھی میں نہیں ہے کیونکہ اللہ مجھے نیا دہ جو اور اگر اس کے سواہوتو تم اپنی گردن سے اس شرکوڈ ال دو گے جوتم اٹھائے ہوئے ہو۔

حضر سے عبید اللہ بن عمر جی ایشن کو ایمان افروز وصیت:

لیٹ نے مدینۃ النبی طاقیۃ کے ایک شخص ہے روایت کی کہ موت کے وقت عمر بن انتظاب می اوٹو نے اپنے فرزند عبید اللہ کو وصیت کی کہ پیارے بیٹے!ایمان کی خصلتوں کولا زم پکڑنا عرض کی ارشاد ہووہ کیا ہیں ۔ فرمایا گرما کی شدت میں روزہ رکھنا' تلوارے وشمنوں کا قبل کرنا' مصیبت پر صبر کرنا' سردی کے دن اچھی طرح وضوکرنا' ابر کے دن نماز میں تبجیل کرنا اور شراب خوری کو ترک کرنا۔ امارت کے غلاموں کی آزادی کا تھکم:

ا بی رافع ہے مروی ہے کہ تمرین الحظاب می مدون نے سعید ابن زید عبد اللہ بن عمر میں میں اور عبد اللہ بن عباس میں م کہتم لوگ جان لو کہ میں نے خلیفہ نہیں بنایا اور عرب کے وہ قیدی جو اللہ کے مال میں ہیں ان میں سے جومیر ہے بعد زندہ رہے وہ ابن عمر شاشنا سے مروی ہے کہ عمر شاشنانے نوت کے دقت بید صیت کی کہ امارت کے غلاموں میں سے جونماز پڑھتا ہے وہ آزاد کردیا جائے 'اورا گرمیرے بعدوالی بیرچاہے کہ تم لوگ اس کی دوسال تک خدمت کروتو بیاس کاحق ہے۔ عمال کوا بیک سال تک پر قر ارر کھنے کی وصیت :

ر سیعہ بن عثمان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹئا ہؤنہ نے وصیت کی کہ ان کے عمال ایک سال تک برقر ارر کھے جا کیں' عثمان ٹئی ادؤنہ نے انہیں ایک سال برقر اررکھا۔

# حضرت سعد بن وقاص فياللغذ كي صفائي:

عامر بن سعد سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب تفاید نے فر مایا اگرتم لوگ سعد کو والی بناؤ تو یہی مقصود ہے ور نہ والی انہیں اپنا مشیر بنا لے بیس نے انہیں ناراضی کی وجہ سے معز ول نہیں کیا ہے۔

حضرت عمر طيئ الذعنه كي عاجزي اور تقوي:

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ عمر تفایشۂ نے عبداللہ بن عمر تفایشۂ سے جب کہ ان کا سران کے آغوش میں تھا' فرمایا: میرارخسارز مین پر رکھ دو' عرض کی' آپ کواس سے کیا کہ وہ زمین پر ہویا میری آغوش میں' فرمایا: زمین پر رکھ وو پھر تین مرتبہ فرمایا کہاگراللہ نے میری مغفرت نہ کی تومیری اور میری ماں کی خزابی ہے۔

عبدالله بن عامر بن ربیعہ ہے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب بن الخطاب بن الخطاب الله بن عامر بن ربیعہ ہے ایک تکا اٹھایا اور فرمایا 'کاش میں بیت کا ہوتا' کاش میں نہ پیدا کیا جاتا' کاش میری ماں جھے نہ جنتی' کاش میں کوئی چیز نہ ہوتا' کاش میں نسیا منسیا ہوتا (بیعنی بالکل مٹ جاتا)۔

# سيدنا فاروق اعظم فئاللهُ كَانَ خَرَى كُلَّمات:

عثان بن عفان بی عفان بی اس مالت میں اس مالت میں اس مالت میں اس کے آخر میں ہے میں اس مالت میں ان کے پاس گیا کہ سران کے فرزند عبداللہ بن عمر میں شان کی آغوش میں تھا۔ ان سے فر مایا کہ میرار خسار زمین پررکھ دو۔ انہوں نے کہا کہ میری دان اور زمین تو بالکل کیسال ہیں فر مایا جیرار خسار زمین پررکھ دو دوسری یا تیسری مرتبہ (بیہ بھی فر مایا کہ ) تمہاری ماں نہ رہے کھراپنے دونوں پاؤں ملائے میں نے انہیں کہتے سا کہ میری اور میری مال کی خرابی ہے اگر اللہ نے میری مغفرت نہی کہتے سا کہ میری اور میری مال کی خرابی ہے اگر اللہ نے میری مغفرت نہی کہتے سا کہ میری اور میری مال کی خرابی ہے اگر اللہ نے میری مغفرت نہی کہتے سا کہ میری اور میری مال کی خرابی ہے اگر اللہ نے میری مغفرت نہی کہتے سا کہ میری اور میری کی دوح پر واز کر گئی۔

عثمان تفادند سے مروی ہے کہ آخری کلمہ جوعم تفادنے فرمایا بہاں تک کہ قضا کر گئے بیتھا کہ 'اگراللہ نے میری مغفرت نہ کی تومیری اور میری ماں کی خرابی ہے'۔

سالم بن عبداللذہ ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدونے فرمایا کاش میں ہر گڑ بچھ نہ ہوتا' کاش میں نسیامنسیا ہوتا انہوں نے تنکے یالکڑی کے مثل کوئی چیزا پنی چا در میں سے لی اور فرمایا کہ کاش میں اس کے شل ہوتا۔

# كر طبقات اين سعد (صنبوم) المسلك المال المسلك 
ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عثان بن عفان عن الذرین الخطاب شائدہ کاسراپی آغوش میں رکھ لیا تو فرمایا کہ میرا سرز مین پررکھ دو۔اگر میری مغفرت نہ ہوئی تو میری اور میری مال کی خرابی ہے۔

ابن الی ملیکہ سے مروی ہے کہ جب عمر میں اور کو تیجر مارا گیا تو کعب روتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے دروازے پرآئے کہ واللہ اگرامیر المونین اللہ پرقتم کھالیں کہ وہ انہیں مہلت دے دے تو ضرور انہیں مہلت دے دے گا۔ ابن عباس میں شنان کے پاس آئے اور کہا یا امیر المونین ایک عب ہیں جو یہ کہتے ہیں فرمایا تب تو واللہ میں اس سے نہیں ما گلوں گا' پھر فرمایا : اگر اللہ نے میری مغفرت نہیں وار میری ماں کی خرابی ہے۔

#### حضرت حفصه فتيالؤنها كيساته كفتكو

#### گریپروزاری کی مذمت وممانعت:

انس بن مالک دی افغارے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب دی افغا کو جب خنجر مارا گیا تو هف میں افغا قدرے بلند آواز سے روئیس فرمایا اے هفعه دی افغا کے اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ سبیب بھی بلند آواز سے روئے تو عمر دی افغا نے فرمایا اے صبیب تمہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔ عذاب کیا جاتا ہے۔

محدے مروی ہے کہ جب عمر میں ہوں کو مصیبت پہنچائی گئ تو انہیں اٹھا کراندر لے گئے۔صہیب نے کہا ہائے برا در افر مایا تم پرافسوں ہے'ا ہے صہیب تنہیں معلوم نہیں کہ جس پر بلندآ واز سے رویا جاتا ہے اس پرعذاب کیا جاتا ہے۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونہ کوجس وقت خنجر مارا گیا تو ان کے پاس شریت لایا گیا جو (پیتے ہی) زخم سے نکل آیا۔صہیب نے کہا' ہائے عمر میں ہونہ المائے برا درا آپ کے بعد ہمارا کون ہے' عمر میں ہونے کہا تھہر و'برا درم تہمیں معلوم نہیں کہ جس پر بلند آواز سے رویا جاتا ہے اس پر عذا اب کیا جاتا ہے۔

ائی بردہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عمر میں میں گوننجر مارا گیا توصیب بلند آ وازے روتے ہوئے سامنے آئے ' عمر میں مدونے فر مایا کہ کیا (مجھ پرروتے ہو) انہوں نے کہا' ہاں' فر مایا کیا تہم ہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ می پررویا جاتا ہے اس پر عذاب کیا جاتا ہے۔

عاکشہ میں مناسے مروی ہے کہ میر کفار) وہ ہیں جن کے مردول پران کے زندول کورونے سے عذاب کیا جاتا ہے۔ اس

# كر طبقات ابن سعد (عديوم)

عمر نی النان سے مروی ہے کہ عمر میں الدور نے اپنے عزیزوں اور گھر والوں کوایے او پررونے سے منع کیا۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں مدونے تین دن تک انہی کپڑوں میں نماز پڑھی جن میں وہ زخمی سے گئے تھے۔

# ا مي عائشه شي النفظ كي اجازت مي حجر هُ نبوي مين تدفين:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب میں اینونے عائشہ میں اینفا سے کہلا بھیجا کہ اجازت دیجئے کہ اب دونوں صاحبوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں' انہوں نے کہا' واللہ! ہاں راوی نے کہا کہ (عمرؓ کے بعد )جب صحابہ میں اللہ عمل کے کہا گہا نہ مانوں گی۔ شخص ان سے بوچھتا تھا تو وہ کہتی تھیں نہیں' واللہ عیں کہمی کسی کا کہنا نہ مانوں گی۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می اللہ نے اپنی زندگی بی میں عائشہ میں اور ت جا بی انہوں نے ان کے لیے اپنی کو فقری میں دفن ہونے کی اجازت دے دی وفات کا وفت آیا تو فر مایا کہ جب میں مرجاؤں تو ان سے پھراجازت لے لین 'اگروہ اجازت دے دی (تو خیر ) ورندانہیں چھوڑ وینا (یعنی اصرار نہ کرنا) کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ کہیں انہوں نے میرے غلبے کی وجہ سے اجازت نہ دے دی ہو۔ ان کا انتقال ہوگیا تو عائشہ میں ہیں ان لوگوں کو اجازت دی۔

این عمر تفایق سے مروی ہے کہ عمر شکا اللہ نے اسے اور کے ام المونین کے پاس جاؤ' کہو کہ عمر شکالیہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اجازت ہوتو اپنے دونوں بھائیوں کے پاس فن کیا جائے 'پھر میرے پاس آ و اور خبر دو کہ ام المونین نے کیا فرمایا' ام المونین نے کہ لما بھیجا ہاں بیس نے آپ کو اجازت دے دی عمر شکالیٹ کے کہ کان میں اپنے لیے قبر کھدوائی' ابن عمر شکالیٹ کو بلایا اور فرمایا پیارے بیٹے بین نے عائشہ خلافی کے پاس بھیج کر ان سے اجازت ما نگی تھی کہ اپنے دونوں کھدوائی' ابن عمر شکالیٹ کو بلایا اور فرمایا پیارے بیٹے بین نے عائشہ خلافی کے پاس بھیج کر ان سے اجازت ما نگی تھی کہ اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ وفن کیا جاؤل' انہوں نے اجازت دے دی مگر جھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرے غلبے کی وجہ سے ایسا نہ ہوا ہوا اس لیے جب میں مرجاؤں تو مجھے عسل دینا' کفن دینا اور لے جائے عائش کے دروازے پر کھڑا کرنا' کہنا کہ بیا مرجاوالہ کا انتقال ہوگیا تو ہم نے بین اگر دواجازت دیں تو مجھے میرے صاحبوں کے ساتھ وفن کرنا' ورنہ تھی میں وفن کردین' جب میرے والد کا انتقال ہوگیا تو ہم نے انہیں اٹھایا عائشہ میں ہوئی کے دروازے پر کھر ہوا کے اور نے برگھر ہوا کی اور نہ تھی میں وفن کردین' جب میرے والد کا انتقال ہوگیا تو ہم نے انہیں اٹھایا عائشہ میں ہوئی کے دروازے پر کھر ہوا کی اور نہوں نے فرمایا کہ ساتھ کی نہوں کے درواز دوروں کے ساتھ کی تو انہوں نے فرمایا کہ ساتھ کی کھر میں انہوں نے فرمایا کہ ساتھ کی درواز دوروں کے ساتھ کی تو انہوں نے فرمایا کہ ساتھ کی کھر میں تو میں ہوئی کیا ہوئی کے ساتھ کی کھر کیا ہوئی کے ساتھ کی کھر کیا گھر کیا گھر کے ساتھ کی کھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کی کھر کھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کے کہ کے کہر کی کھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کی کھر کر کھر کر کی کھر کھر کی کھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کی کھر کر کر کیا گھر کو کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کیا گھر کی کھر کی کھر کھر کر کھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ جب عمر میں اللہ عائشہ میں اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ بھیج کراس امری اجازت جا ہی کہ انہیں نبی منافظ اور ابو بکر میں اللہ عن پاس وفن کیا جائے تو انہوں نے اجازت دے دی۔ عمر میں اللہ نے کہا کہ کوٹھری تنگ ہے کاٹھی لاؤ' وہ لائی گئی تو انہوں نے اس کے طول کا اندازہ کیا اور فرمایا اس مقدار کے مطابق قبر کھودو۔

حضرت عا كشه مى المنطأ كا تدفين عمر جي الدعة كے بعد معمول:

عائشہ میں شاہ خوابی ہے میں (ججرہ مبارک میں) ہمیشہ ابنا دو پنہ اتارہ یق تھی اور گھر میں شب خوابی ہے معمولی کپڑوں میں رہتی تھی' جب سے عمر بن الخطاب میں ہواس میں وفن کیے گئے میں برابراپنے کپڑوں میں (بے پردگ سے) پر ہیز کرتی رہی' پھر میرے اور قبور کے درمیان دیوار بنا دی گئ بعد کو میں معمولی کپڑوں میں رہنے گی۔ رادی نے کہا کہ انہوں نے ہم ہے نبی سائٹیا ہم اور

## کر طبقات ابن سعد (صدیرم) سیست کارش اور محابر کراش کے اور محابر کراش کے اور محابر کراش کے البو بکر وعمر مخابر من میں۔ ابو بکر وعمر مخابط من من منظل بیان کی ۔ بیقبریں عائشہ مخابط نے گھر میں ایک کوٹھری میں ہیں۔ حضرت ابوطلحہ مخابط فو کا حضرت ابن عوف مخابط نے گھر کا پہر ہ:

انس بن ما لک می ادار سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب می ادار نے اپنی وفات سے ایک گھنٹے قبل ابوطلحہ انساری کو بلا بھیجا اور فرمایا: ابوطلحہ! تم اپنی قوم کے پچاس انسار کے ہمراہ اصحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھ ہوجاؤ' میں خیال کرتا ہوں وہ اپنے میں سے کسی ایک کے گھر میں جمع ہوں گئے تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس درواز بے پر کھڑ اہوجا نا اور کسی کوان کے پاس نہجانے وینا' تم انہیں بھی نہ چھوڑ نا تا آ ککہ تیسرا دن گزرجائے اوروہ اپنے میں سے کسی کوامیر بنالین' اے اللہ تو ہی ان برمیرا خلیفہ ہے۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے عمرؓ کے دفن کے وقت پینچے پھروہ اسحاب شور کی کے ساتھ ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اپنا معاملہ ابن عوف کے سپر دکر دیا کہ وہ انہی میں سے کسی کو منتخب کرلیں' تو ابوطلحہ مع اپنے ساتھیوں کے ابن عوف کے دروازے پر بنے لگئ یہاں تک کہ انہوں نے عثان بن عفان ٹن ہوڑ سے بیعت کرلی۔

قما وہ سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب میں مندو چا رشنبے کو زخمی کیے گئے اور پخشنبے کوان کی وفات ہوئی۔

#### حضرت عمر شياه عند كي مدت خلافت:

ابو بحر بن اساعیل بن محر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب شاہدہ کو ۱۲۸ رذی الحجہ ۱۳۳ ہے ہوم چارشنبہ کو خخر مارا گیا اور کیم محرم ۲۲ ہے گئی۔ خخر مارا گیا اور کیم محرم ۲۲ ہے گئی۔ خخر مارا گیا اور کیم محرم ۲۲ ہے گئی۔ خخر مارا گیا اور کیم محرم کا نہ شخب کے دن دن کا زمانہ گزرا۔ ۱۳ رمحرم یوم دوشنبہ کو عثمان بن عفان می ہوئد سے بیعت کی گئی۔ عمر شاہدہ کی وفات تک بائیس سمحتا کہ تم سے غفلت ہوئی۔ میں نے بیدروایت عثمان این محمد اضلی سے بیان کی تو انہوں نے کہا سوائے اس کے میں نہیں سمحتا کہ تم سے غفلت ہوئی۔ عمر شاہدہ کی وفات ۲۱ رذی الحجہ کو ہوئی اور عثمان شاہدہ سے میں الحجہ یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئی۔ انہوں نے اپی خلافت محرم ۱۲۲ ہے سے شروع کی۔

# حضرت عمر هي الذعنه كي عمر كے متعلق مختلف اقوال:

حریرے مردی ہے کہ انہوں نے معاویہ خی ہوند کو کہتے سنا کہ عمر میں ہوند کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ تریسی سال کے تھے۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر میں ادارت کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ تریسی سال کے تھے۔محمد بن عمر و نے کہا کہ یہ حدیث ہمارے مزد دیک مدینے میں مشہور نہیں ہے۔

زیدبن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی عمر جی ہونہ کی وفات ہوئی تو وہ ساٹھ سال کے تقے بھی ان عمر و نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیتمام اقوال سے زیادہ ثابت ہے' حالا تکہاس کے سواجھی روایت کی گئی ہے۔

ابن عمر خین پینا ہے مروی ہے کہ عمر جی پینو کی وفات ہوئی تو وہ بچاس سال سے زائد کے تتھے۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر مختلط کی وفات ہوئی تو وہ پچپن سال کے تقے۔

محمد بن سعدنے کہا کہ مجھے ثابت بن عبداللہ ہے بھی اسی کے مثل روایت معلوم ہوئی ہے۔

# کر طبقات این سعد (صدرم) می اور محابد کرام ایک می می این می اور محابد کرام ایک می می این می این می این می این م حضرت عمر وی الدیور کی تجمیز و تکفین:

عبدالله بن عمر تفاییخانے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب شفائیو کونسل دیا گیا اور گفن دیا گیا اور ان پرنماز پڑھی گئی حالا نکہ وہ شہید ہتھے۔

ا بن عمر میں پینا سے مردی ہے کہ عمر میں اور کو نفسل وکفن دیا گیا اور حنوط (عطرمیت) لگایا گیا۔ ابن عمر میں پینا سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں افغا ب میں دیا گیا' حنوط لگایا گیا اور نماز پڑھی گئ' حالا فکہ وہ شہید تھے۔عبد اللہ بن معقل سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں دوئونے نے وصیت کی کہ انہیں مشک سے عشل نہ دیں یا مشک ان کے قریب نہ کڑیں۔

این عمر جی افغات مروی ہے کہ عمر ہی اور پیری سے تین مرتبع شسل دیا گیا۔ ابن عمر جی افغات مروی ہے کہ عمر ہی اور م کوتین چا درول میں گفن دیا گیا' وکیع نے کہا کہ دو چا دریں سحولی (سوتی) تھیں اور محمد بن عبداللہ الاسدی نے کہا کہ دو چا دریں صحاری تھیں اورا کیک کرنتہ تھا جس کو دہ بہنتے تھے۔

حسن می الطف سے مروی ہے کہ عمر میں الف کو ایک کرتے اور ایک صلّے (چاور و تبیار) میں کفن دیا گیا۔

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئونے فر مایا میرے حنوط (عطرمیت) میں مشک ندہو فیضیل بن عمرو سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے نے وصیت کی کدان کے ساتھ آگٹ ندلے جائی جائے نہ کوئی عورت ہواور نہ مشک کا حنوط لگایا جائے۔ حن صدید میں میں نہ نور نہ نور میں کہ ...

حضرت صهيب في الدهد في نماز جنازه يرها أي:

ابن عکرمہ بن خالد سے مروی ہے کہ جب عمر خاصن نو کور کھ دیا گیا کہ ان پر نماز پڑھی جائے تو علی وعثان خاصن دونوں اس طرح آئے کہ ان بیں سے ایک دوسر سے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ عبدالرحمٰن بن عوف شی اسٹر نے کہا اے اولا دعبد مناف تم دونوں قریب آئی گئے دونوں نے اسے س لیا۔ ان میں سے ہرایک نے صہیب سے کہا کہ اے ابویجی اٹھواور ان پر نماز پڑھو۔ صہیب نے ان پر نماز پڑھی۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جب عمر میں مینود کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے غور کیا مسیب میں مینو عمر میں مینور کے حکم سے انہیں فرض نمازیں پڑھائے تھے لوگوں نے صہیب میں مینود کوآ کے کیا۔انہوں نے عمر میں مینوز پر نماز پڑھی۔

ابی المحویت سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئے اپ وصایا میں فرمایا کہ اگر میں اٹھالیا جاؤں تو تین دن تک صہیب میں ہوئی از برحا کیں ہم لوگ اپ معالے پراتھا ق کرلواور اپنے میں سے کی ایک سے بیعت کرلو۔ جب عمر میں ہوئی تو جنازہ رکھا گیا کہ ان پرنماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئی تو جنازہ کہا کہ گیا کہ ان پرنماز پڑھے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کہا کہ بیصرف امارت کی حرص ہے تم دونوں کو معلوم ہے کہ دیتہار سے رہیں ہواراس کے متعلق تمہارے سوالمی اور کو حکم ویا گیا ہے صہیب میں ہوئی آگے بوھواور نماز پڑھون صہیب آگے بوھے اور نماز پڑھوں ہے۔

ابن عمر جی دندن سے مروی ہے کہ عمر جی دورسول اللہ خلاقیکم کی معجد بین نماز پڑھی گئی۔ ابن عمر جی دوسرے طریق ہے ) مروی ہے کہ عمر جی دور بررسول اللہ خلاقیکم کی معجد بین نماز پڑھی گئی۔

# کر طبقات این سعد (مشروم) کا کا کا اور محالہ کا کا کا کا کا کا اور محالہ کرائم کا مسجد نبوی میں حضرت عمر منی الدین اور جنازہ:

ابن عمر میں پیشن سے مروی ہے کہ عمر میں ہوئی ہیں نماز پڑھی گئی۔علی بن حسین میں پیشن نے سعید بن المسیب سے دریا فت کیا کہ عمر میں ہوئی ہوئد پرکس نے نماز پڑھی ؟ انہوں نے کہاصہ بیب میں ہوئے نے توجھا انہوں نے کتنی تکبیر میں کہیں؟ انہوں نے کہا جار۔

انی عبیدہ بن محمد بن محمار نے اپنے والد سے روایت کی کہ صہیب ؓ نے عمرؓ پر چار تکبیری کہیں۔ صالح بن برید مولائے اسود سے مروی ہے کہ میں سعیدا بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین خواہد ما گر رہے انہوں نے کہا کہ عمرؓ پر کہاں نماز پڑھی گئی جواب دیا کہ قبر ومنبر کے درمیان۔

مطلب بن عبدالله بن خطب عصروی منه که عمر شی ان ابو بکر شی اندو پر نماز پڑھی اورصہیب می اندونے عمر می اندو پر نماز

جایر نے مروی ہے کہ عمر میں ہونو کی قبر میں عثان بن عقان ہیں ہونہ اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور صهیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر میں پینا اتر ہے۔

خالدین ابی بکرے مروی ہے کہ عمر میں انتقاد کو ٹبی منگافیاتی سکان میں دفن کیا گیا ابو بکر میں اندنہ کا سر تبی منگافیاتی کے شانوں کے پاس کیا گیا اور عمر میں انتقاد کا نبی منگافیاتی کولہوں کے پاس۔

حضرت عمر شي الذفعة كي مدح سرائي:

طارق بن شہاب نے کہا کہ عمر می دونہ کی رائے کئی اور کے یقین کے مثل تھی ۔عبدالرحن بن غنم سے مردی ہے کہ جس روز عمر می دونہ کی وفات ہوئی اسلام پشت پھیرنے لگا' جیسے کوئی آ دمی زمین ہے آ ب ودانہ میں ہو'اس کے پاس کوئی آنے والا آئے اور کہے کہ آج اسلام سے نہایت تیز بھا گئے کی احتیاط اختیار کر۔

سالم مرادی ہے مردی ہے کہ عمر میں ہوئی پر نماز پڑھ لینے کے بعد عبداللہ بن سلام آئے اور کہا واللہ اگرتم لوگ ان پر نماز پڑھنے میں بڑھ گئے توان پر ثنا (مدح) کرنے ہیں تم لوگ جھے ہے آگے نہ برھو گئے تخت کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ کیے اچھے اسلام کے بھائی ہیں۔اے عمر میں ہیں تم حق میں تی تھے اور باطل میں بخیل خوثی کے وقت خوش ہوتے 'غضب کے وقت غضب ناک 'تم یاک نظر تھے' عالی ظرف تھے' نہ مدح کرنے والے تھے نہ فیبت کرنے والے۔ پھروہ بیٹھ گئے۔

شانِ عمر رضي الدعد بربان على رضي الدعد:

چابرے مروی ہے کی می ہوند عمر ہی ہوئے پاس آئے جو چا درے ڈھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے اچھی بات www.islamiurdubook.blogspot.com

# المعدادة التي سعد (صدرم) المعلادة المعلمة الم

کہی کپر فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسانہیں کہ مجھے اللہ سے اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ ملنا اس سے زیادہ پہند ہو جتنا تہارے درمیان چا در سے ڈھکے ہوئے انسان کے نامۂ اعمال کے ساتھ (یعنی ان کا نامۂ اعمال اتنا اچھا ہے کہ میں ان کے نامۂ اعمال کے ساتھ خداسے ملنا پیند کرتا ہوں اور کسی کے نامۂ اعمال کو آتنا پیندئہیں کرتا )۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب علی میں اور عمر میں اور کے پاس پہنچے تو فر مایا' آپ پر اللہ رحمت بھیج' کوئی شخص مجھے تہارے درمیان اس ڈھکے ہوئے آ دی ہے زیادہ پہنڈنہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں ۔

جعفرین محدنے اپنے والدے روایت کی کہ عمرین الخطاب می اللہ کو جب شسل وکفن دے دیا گیا اور تا بوت میں رکھ دیا گیا تو علی می اللہ نونے ان کے پاس کھڑے ہوکڑنا کی اور کہا' واللہ مجھے اس چا درہے ڈیسکے ہوئے انسان سے زیا وہ روئے زمین پرکوئی پسند نہیں کہ اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

الی جعفرے مردی ہے کہ عمر خیاہ دو جب جا درے ڈھے ہوئے تصافوان کے پاس ملی خیاہ دو آئے اور کہا کہ روئے زمین پر مجھے اس جا درے ڈھکے ہوئے خص سے زیادہ کوئی پیئد نہیں کہ میں اس کے نامۂ اعمال کے ساتھ خدا ہے ملوں۔

جعفرین محدنے اپنے والدے روایت کی کیل ہی ہوئے عمر ہی ہون کی طرف دیکھا جو چا درے ڈھکے ہوئے تھے اور فر مایا کہ مجھے اس چا در پوٹن سے زیا دہ روئے زمین پر گو کی محفو ہنہیں کہ میں اس کے شل نامۂ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔ اُبی جعفر نے علی ہی ہوئو ہے اسی کے مثل روایت کی۔

ابوجعفرے مروی ہے کہ علی ٹئ مدور عمر ٹئ مدورے پال 'جن کی وفات ہو پیکی تھی آئے 'وہ چا در سے ڈھکے ہوئے تھے'فر مایا اللہ آپ پر رحمت کرے واللہ زمین پرکوئی شخص ایبانہیں کہ مجھے آپ کے نامہ اعمال سے زیادہ اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملنا پیند ہوں۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر ٹی دیو کو گفت دے دیا گیا اور انہیں تا بوت پر رکھ دیا گیا تو ان کے پاس علی ٹی دیو کھڑے ہوئے اور فرمایا: واللہ مجھے اس چا در پوش سے زیادہ روئے زمین پر کوئی پسندنہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔

عون بن ابی جیفہ نے اپنے والدے روایت کی کہ میں عمر ٹن مذائد کے پاس تھا' ان پر چا در ڈھا تک دی گئی تھی' علی ٹن مذائدر آئے' انہوں نے ان کے چرے سے چا در ہٹائی اور فرمایا: اے ابو حفص اللہ آپ پر رحمت کرے' مجھے نبی سکا تیڈا کے بعد آپ سے زیادہ کوئی مجبوب نبیس کہ میں اس کے نامہ کا تمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

بسام العیرفی ہے مروی ہے کہ میں نے زید بن علی تن ہوں کو کہتے سنا کہ علی تن ہونو نے فر مایا مجھے سوائے اس چا درے و ھکے ہوئے یعنی عمر تن ہوند کے کو کی مختص زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس کے مثل نامۂ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

الی جمضم نے مردی ہے کہ جب عمر بڑی ہوئی تو ان کے پاس علی بڑی ہوئی آئے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ پر رحت کرے مجھے اس چا در پوش سے زیادہ روئے زمین پر کوئی شخص مجوب نمیں کہ جو پکھاس کے اعمال نامے میں ہے میں اس کے www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات این سعد (صنیوم) کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کی کا کا کا کا کا ک ساتھ اللہ سے ملوں ۔

ابن الحفیہ ہے مروی ہے کہ میرے والد (علی میں مدید) عمر میں مدید کے پاس آئے جو جا درہے ڈھکے ہوئے تھے گھرانہوں نے فر مایا کہ مجھے اس جا در پوش سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

عبدالله ابن مسعود فقالدؤه كاحضرت عمر فقالدو كوخراج تحسين:

زیدین وہب سے مروی ہے کہ ہم لوگ این مسعود ٹی ایٹ آئے وہ عمر ٹی ایوند کا ذکر کر کے اتنا روئے کہ ان کے آن سوول سے سنگریزے تر ہوگئے اور کہا کہ عمر ٹی ایوند اسلام کے لیے ایک محفوظ قلعہ تھے کہ لوگ اس میں واخل ہوتے اور اس سے نکلتے نہ تھے کچر جب عمر ٹی ایوند کی وفات ہوگئی تو قلع میں دراڑ پڑگئی کوگ اسلام سے نکل رہے ہیں۔

زید بن وہب سے مروی ہے کہ میں ابن مسعود میں ہوئے پاس قرآن کی ایک آیت کی قرات پوچھنے آیا انہوں نے مجھے اس کی قرات اس طرح بتائی تھی ان کی قرات اس طرح بتائی تھی وہ رونے اس کی قرات اس اس طرح بتائی تھی اس کی قرات کے خلاف کہا کہ عمر میں ہوئے کے بیان تک کہ میں نے ان کے آنسوسکریزوں کے درمیان دیکھے کھر فرمایا کہ اس طرح پڑھ جس طرح تہمیں عمر ای ہوئے اس کی قرات بتائی واللہ بیا اس کے لیے ایک محفوظ قلعہ تھے اسلام اس میں داخل موتا تھا ادراس سے نکانا نہ تھا 'جب عمر میں ہوئا ہے تو قلع میں درزیز گئ اب اسلام اس سے نکانا نہ تھا 'جب عمر میں ہوئا ہے اور واخل نہیں ہوتا ہے ہوتا تھا اور اس سے نکانا نہ تھا 'جب عمر میں ہوئا ہے اور واخل نہیں ہوتا ہے۔

ابی وائل سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مسعود جی بیونہ آئے اور عمر جی بیونہ کی جبر مرگ سنائی میں نے کوئی ون ایسا نہ دیکھا کہ کوئی ان سے زیادہ رونے والا اور عمکین ہو کچھر فرایا کہ واللہ اگر میں جان لیتا کہ عمر جی بیونہ کے سے محبت کرتے شے تو میں بھی اس سے ضرور محبت کرتا 'واللہ میں ایک خار دار درخت کو بھی اس حالت میں مجھتا ہوں کہ اس نے عمر جی بیونہ کے فراق کومسوں کیا۔

## سعيد بن زيد ښانينو کاخراج تحسين :

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے ہے مروی ہے کہ جب عمر بن الخطاب میں ہوئی و اس ہوئی تو سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رونے لگئے کہا گیا کہ تہمیں کیا چیز زُلاتی ہے انہوں نے کہا کہ تق اوراہل جق دور نہ ہوں آتے امراسلام ست ہے۔

عبدالملك بن زید نے سعید بن زید ہے روایت کی کرسعید بن زیدروئے تو کسی کنے والے نے ان سے کہا کہ اے ابوالاعور شہیں کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ اسلام پر روتا ہوں کہ عمر میں دور کی موت نے اسلام بیں ایسار خنہ ڈال دیا جو تیا مت تک جڑا نہیں سکتا۔

## حضرت الوعبيده بن الجراح شيايعة كاخراج عقيدت:

عینی بن انی عطانے اپ والدے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹفائدہ ایک دن عمر ٹفائدہ کا ڈکرکررہے تھے کہ اگر عمر ٹفائدہ مرجا کیں گے تو اسلام کمز ورہو جائے گا' مجھے یہ پسندنہیں کہ میرے لیے وہ سب ہوجس پر آفمانب طلوع وغروب ہوتا ہاور یہ کہ بیل عمر ٹفائدہ کے بعد زندہ رہوں' کسی کہنے والے نے کہا کہ کیوں' انہوں نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں اگرتم لوگ ہاتی رہے تو

# کر طبقات این سعد (مقدم) کی محلال کی کار کردی اور موابرائی کی اس عنقریب دیکھو گئے عمر میں اندین اور محابرائی کی اس عنقریب دیکھو گئے عمر میں افغات میں کھو گئے عمر میں افغات نہ کریں گے اور اگروہ والی ان سے کمز ور ہوگا توائے قبل کر دیں گے۔ حضرت حسن میں اندؤنہ کی والے گرامی :

حسن شیند سے مروی ہے کہ کون سے گھروالے ہیں جنہوں نے عمر شیند کا فراق محسوں نہ کیا ہو (اگرایسے کوئی ہوں) تووہ برے گھروالے ہیں۔

عمرو بن مرہ سے مروی ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ تم سے بلاکومیلوں سوائے ان کی موت کے کسی نے دورنہیں روکا جوا یک شخص کی گردن میں ہے جس پراللّٰد نے لکھ دیا کہ وہ مرجائے بعنی عمر ہیں ہوؤ۔

#### حضرت حذيفه ثئاليئن كااعتراف عظمت

حذیفہ فئاندوں سے مردی ہے کہ جس دن عمر فئاندوں کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج مسلمانوں نے اسلام کا کنارہ ترک کردیا۔ ذہم نے کہا کہان کے بعدلوگ کتنے ہی راستوں پر چلے اس جماعت نے حق ترک کردیا ہے یہاں تک کہان کے اور حق کے درمیان شخت راہ صائل ہے'اگروہ لوگ ایسے دین کولوٹا ناتھی جا ہیں تو لوٹا نہ کیس گے۔

حذیفہ ٹی ادائد ہے مروی ہے کہ اسلام عمر ٹی ادائد کے زمانے میں مثل آنے والے آدی کے تھا جونز دیکی ہے برحتا جاتا تھا' عمر ٹی ادائد قتل کردیئے گئے تو وہ مثل جانے والے خص کے ہوگیا' کہ جیسے جیسے فاصلہ بردھتا ہے وہ گھٹتا جاتا ہے۔

الی دائل سے مروی ہے کہ حذیفہ ٹی او کہا کہ عمر ٹی اور دہ برابر بیٹ پھیرنے میں اسلام کی مثال آنے والے آدی کی تھی جو برابر آنے میں مشغول ہو جب وہ قل کر دیئے گئے تو اس نے بیٹ پھیر کی اور وہ برابر بیٹ پھیرنے میں مشغول ہے۔

عبداللدین ابی البذیل سے مروی ہے کہ جب عمرین الخطاب می الله قبل کردیئے گئے تو حذیفہ می الله فی کہا کہ آج لوگوں نے اسلام کا کنارہ ترک کردیا 'بخدایہ قوم راہ متقیم ہے ہٹ گئ اس کے ادھر سخت راستہ حاکل ہوگیا کہ نہوہ راہ متقیم دیکھتے ہیں اور نہ اس کاراستہ یاتے ہیں۔عبداللہ ابن ابی ہذیل نے کہا کہ اس کے بعدوہ لوگ کتنے ہی راستوں پر چلے۔

حمیدالطّویل سے مروی ہے کہ جب عمر بن النطاب میں این کومصیبت پنچائی گئی تو انس بن مالک میں این کہا کہ ابوطلحہ نے کہا کہ الل عرب کا کوئی گھرخواہ وہ شہر میں ہویا دیہات میں ایسانہیں جس میں عمر میں ایسانہیں کے استفاق ندواخل ہوگیا ہو۔ شہادت فاروق اعظم میں الدعد کا اثر:

انس بن ما لک جی این ما سے کہ اصحاب شوری جمع ہوئے جب ابوطلحہ نے ان کواوران کے مل کودیکھا تو کہا کہ واللہ تم لوگوں کا اس (خلافت) میں باہم مدافعت کرنا میرے لیے زیادہ خوف ناک تھا بہ نبست اس کے کہتم لوگ اس میں باہم رشک کرؤ واللہ مسلمانوں کا کوئی گھر والانہیں جس کے دین اور دنیا میں عمر جھ الدو کی وفات سے نقص ندآ گیا ہوئیزید نے کہا کہ یہ بات میرے علم میں بھی ہے۔

عاکشہ ڈی انتقامے مروی ہے کہ میں نے ایک شب کو (اس ہے ) شاجھے میں انسان ٹبین مجھتی جس نے عمر ہیں ہود کی خبر مرگ www.islamiurdubook.blogspot.com

# طبقات ابن سعد (صديوم) المسلك 
فمن یمش اویو کب جناحی نعامة ۲ لیدوك ماقدمت بالا مس یسبق جو پختی اس کے اور تبہاری چیزاس جو میں اس کے بازووں پرسوار ہو کہتم نے جو پچھ کل بھیجا ہے اسے پالے تووہ پیچھے رہ جائے گا اور تبہاری چیزاس کے آگے ہی رہے گی۔

قضیت اموراً ثم غادرت بعدها ۳ بوائق فی اکما مهالم تفتق تم نے تمام امور پورے کرویئے اس کے بعد انہیں تم نے اس حالت میں چھوڑ دیا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپئے ان پر دول میں ہیں جو اب تک چنگی نہیں ہیں'' د

سليمان بن بيارے مروى ب كه جن نے عمر مى الدور أوحه كما:

عليك سلام من امير باركت ا يد الله في ذاك الاديم المخرق . "اكاميرتم يرسلام بواور بركت كرئ الدكام تهاده زين بين .

قصیلت اموراً ثم غادرت بعدها ۲ بواثق فی اکمامها لم تفتق تم نے تمام امور نورے کیے اس کے بعد انہیں تم نے اس حالت میں چھوڑا کہ گویا وہ کلیاں ہیں جواپنے پر دوں میں ہیں اور چنگی نہیں ہیں''۔

بروايت الوب بجائے بوائل كے بوائج ہےجس كے معنى حوادث ومصاعب بين:

فهن يسع اويركب جناحى نعامة اليدرك ماقدمت بالا مس يسبق المرد في المرد المرد الله مل يسبق المردور المرد

عاصم الإسدى نے كہا:

فما کنت اخشی ان تکون وفاتہ ۵ بکفی سبنتی ازرق العین مطرق ''مجھے بیاندیشہ ندتھا کہان کی وفات' نیلی آگھ والے شب روچیتے کے ہاتھوں سے ہوگی''۔

عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ جب عمر میں شاند کی وِفایت ہو کی توان پررویا گیا۔

حضرت عباس فنيالناء كي خواب مين حضرت عمر فني الدعد سے گفتگو:

عبدالله بن عبيدالله بن عباس سے مروی ہے کہ عباس جی ہوء عمر جی ہود کے دلی دوست تھے جب عمر جی ہود کومصیبت پہنچائی

# کر طبقات ابن سعد (مسرم) کی کی کورو انہیں عمر شی اور میں دکھائے انہوں نے ان کوایک سال کے بعد خواب میں دیکھا کہ سینانی سے بیند پونچھ رہے تھے کو چھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ فر مایا کہ بیدونت ہے کہ میں فارغ ہوگیا' قریب تھا کہ میرا تخت توڑ دیا جاتا اگر میں اس سے اس کی رحیمی وکر کی کی حالت میں نہ ملا ہوتا۔

عبداللہ بن عبیداللہ بن عباسٌ سے مروی ہے کہ عباس ٹن انڈونے کہا کہ عمر ٹناائڈو میرے فلیل (حبیب صادق) تھے جب ان کی وفات ہوئی تو میں ایک سال تک اللہ سے دعا کرتا رہا کہ ان کو مجھے خواب میں دکھا دے میں نے انہیں ختم سال پر اس حالت میں دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے میں نے کہایا امیر المومنین آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ فر مایا یہ وہ وقت ہے کہ میں فارغ ہوگیا' قریب تھا کہ میرانخت توڑ دیا جائے اگر میں اپنے رب سے رؤف ورجیم ہونے کی حالت میں نہ ملتا۔

حضرت ابن عباس فهارينها كي خواب مين حضرت عمر فهار عن الا قات:

ابن عباس جھ منزن ہے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ بچھے عمر جھ نوندند کوخواب میں دکھا دے میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو فر مایا کے قریب تھا کہ میر اتخت گریڑئے اگر میں اپنے رہے کورجیم نہ یا تا۔

ابن عباس جہد خواب جی دوی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر بن الخطاب جی دوہ کوخواب میں دکھا دے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ آپ کیوں کر ملے فرمایا میں رؤف ورجیم سے ملا اوراگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو جیرا تخت گر پڑتا۔

ابن عباس میں میں سے مروی ہے کہ میں نے ایک سال تک اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر میں ہوتو کوخواب میں وکھائے میں نے انہیں ایک سال کے بعداس حالت میں بعالم خواب دیکھا کہ وہ اپٹے چہرے سے پسینہ پو نچھار ہے تھے اور فر ماتے تھے کہ اب میں دوڑیا دوڑ کے مثل سے نکل گیا۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے انصار میں سے ایک شخص کو کہتے سنا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مجھے عمر میں اللہ کوخواب میں دکھائے میں نے انہیں دس سال کے بعداس صالت میں دیکھا کہ اپنی پیٹانی سے پسینہ پونچھ رہے تھے میں نے کہایا امیرالمومنین آپ نے کیا کیا۔فرمایا کہ اب تو میں فارغ ہوگیا اگر میرے رب کی رحت نہ ہوتی تو ہلاک ہوجا تا۔

ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف جی دونے نے اپنے والدے روایت کی کہ میں جے ہے واپسی میں اسقیا میں سویا' جب بیدار ہوا
تو بیان کیا کہ واللہ میں نے ابھی عمر جی دونہ کو دیکھا ہے جو آ کے جا رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ام کلثوم بنت عقبہ کے ایک
شوکر ماری جو میری ایک جا نب سور ہی تھیں انہیں بیدار کر دیا' پھر وہ پلٹ کر چلے گئے' لوگ ان کی تلاش بیں گئے' میں نے اپنے
کپڑے مانکے ان کو پہنا اور میں نے بھی لوگوں کے ساتھ انہیں ڈھوٹھ ان بیں پہلا محض تھا جس نے انہیں پایا۔ واللہ میں نے اس
وقت تک انہیں نہ پایا جب تک کہ تھک نہ گیا' عرض کی کہ واللہ یا امیر المونیون آپ نے لوگوں کو مشقت میں ڈال ویا ہے' واللہ کوئی
مخص آپ کو پانہیں سکتا تا وقت کے تھک نہ جائے' واللہ میں نے بھی آپ کوئیں پایا تا وقت کے نہا نے لوگوں کو مشقت میں تو نہیں بھتا کہ میں
نے تیزی کی ہوئے تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں عبدالرحمٰن کی جان ہے کہ بے شک بیان کا ممل تھا۔

# 

# عبرشس بن مناف بن قصى كى اولا د

# واما در سول خليفه ثالث مظلوم مدينه حضرت سيدنا عثان بن عفان شيساعد:

نام عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیه بن عبدش ابن عبد مناف بن قصی تھا'ان کی والد ہ اروی بنت کریز بن رہید ابن حبیب بن عبدشس بن عبد مناف بن قصی تھیں'ارویٰ کی والد ہ ام حکم تھیں جن کا نام الدیبھیا بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ابن قصی تھا۔

زمانہ جاہلیت میں عثان میں اندوں کی کنیت ابوعمروتھی' جب اسلام کا ظہور ہوا تو رقیہ بنت رسول اللہ منافیق سے ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھااور اس نام سے اپنی کنیت رکھ لی' مسلمانوں نے انہیں ابوعبیداللہ کی کنیت سے بکارا۔ عبداللہ چھسال کے ہوئے تو مرغ نے ان کی آئکھوں میں چونچ مار دی جس سے وہ بیار ہوئے اور جمادی الأولی ہم جے میں انتقال کر گئے رسول اللہ منافیق نے ان پرنماز پڑھی اوران کی قبر میں عثان بن عقان شیستدا ترے۔

#### ازواج واولاد:

عثان جی دولا دمیں سوائے عبداللہ بن رقیہ کے عبداللہ اصغر سے جولا ولد فوت ہو گئے ان کی والدہ فاختہ بنت غزوان ابن جابر بن نسیب بن وہیب بن زید بن مالک بن عبدعوف ابن الحارث بن مازن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان تھیں ۔

پانچ نچ عمرؤ خالد'ابان' عمرومریم تنے'ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حملہ بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن تقلبہ ابن لوی بن عامر بن عنم بن دہمان بن منہب بن دوس قبیلہ از دہیں سے قیس ۔ ولید بن عثان ؓ ، سعید اور ام سعید کی والدہ بنت الولیدا بن عبدش بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخز وم تھیں۔

عبدالملك بن عثمان لاولدمر كيئ أن كى والده ام البنين بنت عيينه بن حصن بن حذ يُفد بن بدرالفر ارى تقيل - عا كثه بنت عثمان ، ام ابان ام عمر وكى والده رمله بنت شيبها بن ربيعه بن عبد تش بن عبد منا ف بن قصى تقيل .

مریم بنت عثان منی دو کی والدہ نا کلہ بنت الفرافصہ بن الاحوص ابن عمر و بن تغلید بن الحارث بن حصن بن منسم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب میں سے تقیس ۔ ام البنین بنت عثان منی نیوند کی والدہ ام ولد تھیں' بیون تھیں جوعبداللہ ابن پزید بن ائی سفیان کے یا ہے تھیں ۔

#### مرف صحابیت.

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عثان بن عفان اور طلحہ بن عبیداللہ زبیر بن العوام ٹی ہیئیئر کے نشان قدم پر <u>نگلے</u> وونوں رسول اللہ ٹائیٹیز کے پاس گئے 'آ پ نے دونوں پراسلام چیش کیا'انہیں قر آ ن پڑھکرسنایا' حقوق اسلام سے آگاہ کیا اور اللہ کی جانب

# کر طبقات این سعد (صفیرہ) کی اور صحابہ کرام گا کے است خلف کے راشدین اور صحابہ کرام گا کے سے بزرگی کا وعدہ کیا تو دونوں ایمان لے آئے اور تقید بیت کی۔

عثمان میں وید نے کہا: یا رسول الله سکا تی میں حال ہی میں شام ہے آیا ہوں 'ہم لوگ معان اور الزرقا کے درمیان قریب قریب سور ہے تھے کہ ایک منادی ہمیں پکارنے لگا کہ اے سونے والوجلدی ہوا کی طرح چلؤ کیونکہ احمد محمے میں آگئے 'یہاں آئے تو ہم نے آپ کوسنا۔

عثمان ٹنی اور کا اسلام قدیم تھا'رسول اللہ مُلِی اللہ مُلِی کے دارالارقم میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔ قبول اسلام کی با داش میں حضرت عثمان حی الدور جبر وتشدد:

موی بن محر بن آبراہیم بن حارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنب عثان بن عفان ہی ہؤو اسلام لائے تو انہیں ان کے چپاتھم بن آبی العاص بن امیہ نے گرفتار کرلیا۔ انہیں ری سے باندھ دیا اور کہا کہ کیاتم اپنے باپ دا داکے دین سے نئے دین کی طرف پھرتے ہو واللہ میں تمہیں بھی نہ کھولوں گا'تا وقتیکہ تم اس دین کوترک نہ کردو جس پر ہو'عثان جی سفونے کہا واللہ میں اسے بھی ترک نہ کروں گا اور نہ اس سے ہٹوں گا'جب الحکم نے اپنے دین میں ان کی تی ویکھی تو انہیں چھوڑ دیا۔

#### حضرت عثمان فئ الدؤو كي انجرت حبشه.

کوگوں نے بیان کیا کہ عثمان میں شاہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کے سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت اولی اور ہجرت ثانیہ کی ان دونوں میں ان کے ہمراہ ان کی بیوی رقیع بنت رسول اللہ مَا لِلَّيْمَ بھی تھیں۔رسول اللہ مَا لِلَّیْمَ اللہ بعدسب سے پہلے تخص ہیں جنہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی۔

محد بن جعفر بن الزبیر مخادہ سے مروی ہے کہ جب عثان مخادہ نے کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو وہ بنی النجار میں اوس بن ثابت برا در حسان بن ثابت مختلف الله مخالف بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله مخالف کے جب رسول الله مخالف کے اس روز مدینے میں مکانات عطا کیے تو اس دن عثان بن عفان مخالف کی خوان کی خوان کی خوان میں عثان مخالف میں مکانات میں مخالف میں مکانات میں مخالف میں مخالف میں مان مختلف مکان میں جاتے مکان میں مخالف میں مخالف میں مان مخالف میں جاتے مکان میں مان مختلف مکان میں جاتے مخال سے نکلا کرتے تھے۔

#### حضرت عثان مني هذه ورحضرت ابن عوف مني هذه ما بين عقدموا خاة:

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی که رسول الله سُلَّقَیْظ نے عثان بن عفان اور عبدالرحلٰ بن عوف جی مون عندمواخا ہ کیا کہ مون عندمواخا ہ کیا اور عبدالرحلٰ بن علی کے درمیان عقدمواخا ہ کیا اور کہ جا جا تا ہے کہ عثان بڑی ہؤد اورا بی عبادہ سعد بن عثان الزرتی کے درمیان عقدمواخا ہ کیا۔

### بدرى صحابه فئ الديم مين آب فن الدع كاشار:

عبداللہ بن مکعف بن حارثہ انصاری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منگافی آبد رکی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے عثان جی ہذء کواپنی بٹی رقبہ جی ہونا کی تیارواری کے لیے چھوڑ دیا جومز بھٹر تھیں۔رقبہ جی ہونواس روز انقال کر گئیں جس روز زیدا ہن

کر طبقات این سعد (صنبوم) کراش کا میں اس فتح کی خوشنوم) کا میں اس کا میں کا اندین اور صحابہ کراش کے حارثہ مدینے میں اس فتح کی خوشنجری لائے جواللہ نے رسول اللہ منافقی نظم نے عثان میں ایو کے جو وہاں حاضر تھے۔ ہو گئے جو وہاں حاضر تھے۔

سيده ام كلثوم في المنظم بنت رسول الله مثل الأيراسي نكاح:

سوائے ابن الی سبرہ کے کسی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَا ﷺ نے رقیہ کے بعد عثان بن عفان میں ہوئی تو میں اس کا رسول اللہ مُناقِظِ کا نکاح کردیا' وہ بھی ان کے پاس انقال کر کئیں تو رسول اللہ مناقِظِ نے فر مایا: اگر میری تیسری لڑکی ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثان میں ہوئی ہے کرویتا۔

رسول الله مَنْ لَيْنِيم كَ نيابت كاشرف:

الی الحوریث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ تَقِیَّم نے غزوہ وَ ات الرقاع میں مدینے پرعثان بن عفان می ایو کوخلیفہ بنایا 'نیز رسول اللہ مَلِّ تَقِیْم نے غزوہ غطفان میں جونجد کے مقام ذی امر میں ہوا تھا آنہیں مدینے پرخلیفہ بنایا تھا۔

یکی بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اصحاب رسول اللہ مُلَاثِیَّا میں ہے کسی شخص کو ایسا نہیں دیکھا کہ جب وہ حدیث بیان کرے تو اسے عثمان بن عفان جن شاہ سے زیادہ پورا کرے اور اچھی طرح بیان کرے البند وہ ایسے شخص تھے جوحدیث بیان کرنے سے ڈرتے تھے۔

حضرت عثان مئيان مئيان کي پوشاک اور سادگي:

محود بن لبید سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹھاؤٹہ کو ایک خچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ ان کے جسم پر دو زرد جا دریں تھیں اوران کے دوکاکل تھے۔

عبدالرحمٰن بن سعدمولائے اسود بن سفیان سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان ٹی ہوند کو جب وہ چاہ زوراء بنار ہے تھا کیک سفید خچر پراس حالت میں سوار دیکھا کہ ان کی داڑھی بٹی ہوئی تھی۔

تھم بن الصلت ہے مروی ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوتہ کو اس حالت میں خطبہ پڑھتے دیکھا کہان کے جسم پرایک چوکور چا درتھی جومہندی میں رنگی ہوئی تھی۔

طبین کے ایک شخے نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عثان تن اوند کے جسم پرمنبر پرایک قوی کرند دیکھا۔احف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عقان جی اور دیکھی ہے۔

موی بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہندئے جہم پر دو گیروگی رنگی ہوئی چا دریں دیکھیں۔ سلیم ابی عامر سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہندئو کے جسم پرایک پمنی چا در دیکھی جس کی قیمت سؤدر ہم تھی۔

محمد بن رہیعہ بن الحارث سے مردی ہے کہ رسول اللہ حالیمی کے اصحاب اپنی عورتوں پر اس لباس میں وسعت کرتے بتھے جمپ سے حفاظت کی جاتی تھی اور جس سے زینت حاصل کی جاتی تھی۔ میں نے عثان جی پیوند کے جسم پر ایک سوت رکیم ملی ہو کی نقشین عپاور دیکھی جس کی قیمت دوسود رہم تھی۔عثان می ہوند نے کہا کہ بدمیری زوجہ ناکلہ کی ہے جو میں نے انہیں اوڑ صالی تھی' پھر میں اسے

# کر طبقات ابن سعد (صدیوم) کران گواس سے خوش کرتا ہول۔ اوڑھ کران کواس سے خوش کرتا ہول۔

محد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن عبد الله بن عبد اور عروہ بن خالد بن عبد الله بن عمر و بن عثان سے اور عبد الرحمٰن بن الى الزناو سے عثان شاہوں نے کہا کہ وہ ایسے آ دی تھے بن الى الزناو سے عثان شاہوں نے کہا کہ وہ ایسے آ دی تھے کہ نہ بند و بالاخو ب صورت نرم کھال والے بڑی اور گھنی واڑھی والے 'گندم گوں دست میں بڑی کری والے دونوں شانوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھنے والے سریس زیادہ بال والے تھے جو اپنی داڑھی کو بٹتے تھے۔ واقد بن الى یاسر سے مروی ہے کہ عثان شاہدا ہے دانت سونے سے باندھا کرتے تھے۔

عبیداللہ بن دارہ سے مروی ہے کہ عثان ری الطور مرض کے بیشاب جاری ہو گیا تھا' انہوں نے اس کا علاج کیا' اس کے بعدوہ پھر جاری ہو گیا تو ہرنماز کے لیے وہ وضو کیا کرتے تھے۔

جعفر بن مجرنے اپنے والدے روایت کی کہ عثان جی ہوئی انگوٹٹی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ عمر بن سعیدے مروی ہے
کہ عثان بن عفان جی ہوئے کے یہاں جب کوئی بچہ بیدا ہوتا تھا تو وہ اے منگائے تھے جو کپڑے میں لیٹا ہوتا تھا اور اسے ہو تھے تھے ان
سے کہا گیا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اے کوئی شے (تکلیف) پنچے تو یہ ہو کہ میرے قلب میں اس کے لیے کوئی
شے لینی مجت پڑچکی ہو۔

اسخاق بن یجی نے اپنے پچا موئی بن طلحہ ہے روایت کی کہ عثان مختان مختان مختاف محتاہ کو جمعے کے دن اس طرح نکلتے دیکھا کہ ان کے جہم پر دوزرد چا دریں ہوتیں 'وہ منبر پر بیٹھتے' مؤذن اذان دیتا' وہ لوگوں ہے با تین کر کے ان ہے بازار کے نرخ' آنے والے مہمان اور مریضوں کو دریا فت کرتے' جب مؤذن خاموش ہوجا تا تو وہ اپنی ٹیزھی موٹھ کے عصاء پر سہار الگا کر کھڑے ہوتے' وہ اس حالت میں خطبہ پڑھتے کہ عصاء ان کے ہاتھ میں ہوتا' پھروہ بیٹھ جاتے اور لوگوں ہے با تین شروع کرتے' ان سے پہلی مرتبہ کی طرح سوالات کرتے' پھر کھڑے ہوکر خطبہ پڑھتے اور منبرے اتر آتے اور مؤذن اقامت کہتا تھا۔

موسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوء کواس حالت میں دیکھا کہ مؤذن اذ ان کہتا ہوتا تھااور وہ لوگوں سے باتیں کر کےان سے پوچھتے اوران سے ٹرخ اور حالات دریا فٹ کرتے رہتے تھے۔

بنانہ سے مروی ہے کہ عثان می اور وضو کے بعد رو مال سے منہ ہاتھ خشک کرتے تھے۔ بنانہ سے مروی ہے کہ عثان ہی اور بارش میں نہایا کرتے تھے۔

بنانہ ہے مروی ہے کہ عثمان میں ہوئہ جب عنسل کرتے تھے تو میں ان کے کیڑے ان کے پاس لاتی تھی 'وہ جھ سے کہتے تھے کہ میری طرف مت و تکھو' کیونکہ تنہارے لیے میری طرف و یکھنا حلال نہیں ہے' انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیوی کی باندی تھی۔ بنانہ سے مروی ہے کہ عثمان میں ہؤر سفید داڑھی والے تھے۔

عبداللہ الرومی سے مروی ہے کہ عثان میں درات کے وضو کے پانی کا خود انتظام کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ اگر آ پ اپنے کسی خادم کو تھم دیں تووہ آپ کو کفایت کریں'انہوں نے کہا' دنہیں رات ان کے لیے بھی ہے جس میں وہ آ رام کرتے ہیں''۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) من الكرين أورصحاب كرام المنظم الم

محمد سے مروی ہے کہ سب لوگوں سے زیادہ مناسک (مسائل حج) کاعلم رکھنے والے عثمان ٹیکھئوڑ تھے اور ان کے بعد ابن عمر ٹنکھٹنا۔

ابن عباس شاشن سے اللہ تعالیٰ کے اس قول: ''هل یستوی هو و من یامر بالعدل و هو علی صراط مستقیم'' ( کیا و هٔ خص ( جوظلم کرتا ہے ) اور و هٔ خص جوعدل کے ساتھ تھم کرتا ہے برابر ہے؟ وہ ( جوعادل ہے ) راہِ راست پر ہے ) میں مروی ہے کہ اس عادل ہے مرادعثمان بن عفان شاہدہ ہیں۔

حسن سے مردی ہے کہ میں نے عثان ٹی اندؤز کو اس حالت میں مجد میں سوتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنی چاور کو تکیہ بنائے ہوئے تتھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کے عثان بن عفان میں مقد نے اپنی وصیت میں کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ عبیراللہ بن زرارہ سے مروی ہے کہ عثان میں مفروجا ہلیت اوراسلام میں تاجرآ دمی شخے وہ اپنامال شرکت (مضاربت) پردے دیا کرتے تھے۔ علاء بن عبدالرحمٰن نے اپنے والدسے روایت کی کہ عثان میں مؤد اپنامال انہیں نصف نفع کی شرکت پردے دیے تھے۔

# مجلسِ شوریٰ ، انتخاب خلیفة المسلمین کے لیے

# حضرت عمر شی المنافذ کی نامز د کرده کمیٹی کی رکنیت:

مسور بن مخرمہ سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے جب وہ تندرست تھے 'یہ درخواست کی جاتی کہ وہ خلیفہ بنادین'وہ انکار کرتے'ایک دوز وہ منبر پر چڑھے اور چند با تیں کہیں کہا گر میں مرجاؤں تو تمہاری حکومت ان چھآ دمیوں کے سپر دہے جنہوں نے رسول اللہ سکا تیجا کے کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ ان سے راضی تھے۔

علی بن ابی طالب می افره اوران کے نظیر (وشل) زبیر بن العوام عبدالرحمٰن بن عوف بی الله اوران کے نظیر (وشل) عثمان بن عفان طلحہ بن عبیداللہ میں اللہ میں اوران کے نظیر (وشل) سعد بن مالک میں اللہ عمیں فیصلہ کرنے میں اللہ سے خوف رکھنے اور تقسیم وعطامیں عدل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔

ابوجعفرے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئے اپنے اصحاب شوریٰ (مشیروں) سے کہا کذا ہے معاملے میں مشور ہ کرو اگر دواور دوہوں شوریٰ میں رجوع کرو'اورا گرچاراور دوہوں تو صنف اکثر کواختیار کرو۔

عمر تفاه بن سے مروی ہے کہ اگر تین اور تین کی رائے متفق ہوجائے تو عبدالرحمٰن بن عوف بنی مدو کی صنف کواختیا رکرواوران کی بات سنواور مانو ۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن ریوع سے مروی ہے کہ عمر ہی ہوجب زخمی کیے گئے تو انہوں نے تین مرتبہ کہا کہ تم لوگوں کوصہب

# کے طبقات این سعد (مقسوم) کی اور محابہ کرام گیا۔ نماز پڑھا کیں اوراپنے معاملے میں مشورہ کرواور حکومت ان چھ کے سپر دہے جوشخص تمہارے تھم میں تر دد کر بے یعنی تمہاری مخالفت کرے تو اس کی گردن ماردو۔

انس بن ما لک می الدین سے مردی ہے گہا پئی وفات سے ذراد پر پہلے عمر بن الخطاب می البوط کے میں البوط کے موبلا بھیجا اور کہا اے ابوط کی میں من مالک میں البوط کی میں میں ہوجاؤ جواصحاب شور کی کی اس جماعت کے ساتھ ہیں کتم انہیں اتنا نہ جمعور نا کہ تبییرا دن گزر جائے (یعنی تین دن کے اندرتم ان کے ساتھ ضرور شریک ہوجانا) یہاں تک کہ وہ اپنے ہیں ہے کسی کو امیر بنالین اے اللہ ان پر تومیرا خلیفہ ہے۔

#### عثمان بن عفان من الدعد كي خلافت برا تفاق:

اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے مروی ہے کہ ابوطلحہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عمر میں پیغہ کے دفن کے وقت پننچ وہ برابر اصحاب شور کی کے ساتھوں نے ہمراہ عمر میں پیغہ وہ ان میں سے کسی کا انتخاب اصحاب شور کی کے ساتھوں ہے جب انہوں نے اپنی حکومت عبدالرحمٰن بن عوف میں پیدند کے درواز سے پر پابندی سے رہے بہاں تک کہ عبدالرحمٰن میں بیدند نے عثمان میں بیعت کر لی۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحلٰ نے اپنے والدے روایت گی کہ سب سے پہلے جس نے عثان میں ہو ہے بیعت کی وہ عبدالرحمٰن میں ہوعلی ابن ابی طالب میں ہوند۔

عمرو بن عميرة بن بن مولائے عمر بن الخطاب شي الين اپ باپ داداسے روايت كى كه ميں نے لوگوں ميں سب سے پہلے على شي الله دركود يكھا كه انہوں نے عثال شي الله سے بيت كى بھر بے در ہے لوگ آئے اور انہوں نے بيعت كى۔

اساعیل بن ابراہیم بن عبدالرحن بن عبدالله بن ابی رسید المخر وی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب عثان ہی است سے بیعت کرلی گئی تو وہ نکل کے لوگوں کے پاس آئے اور خطبہ سنایا 'پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر کہنا الوگو! سواری کا پہلاموقع سخت ہوتا ہے آج کے بعد اور دن ہوں گئے اگر میں زندہ رہا تو تمہارے سامنے خطبہ اپنی صورت پر آئے گا' ہم خطیب تو نہیں ہیں مگر اللہ ہمیں تعلیم دے گا۔

عبدالله بن سنان الاسدى سے مروى ہے كہ جس وقت عثمان شي الله بنائے گئے تو عبدالله بن مسعود ضي الله على كہا كہ ہم نے سب سے برتر صاحب نصیب سے كوتا ہی نہيں كى۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ جس وقت عثمان میں ہوئو خلیفہ بنائے گئے تو عبداللہ بن مسعود میں ہوئے کہا کہ ہم نے اسے خلیفہ بنایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور ہم نے اس سے کوتا ہی نہیں گی۔

نزال بن سبرہ سے مروی ہے کہ بین اس متجد میں عبداللہ ابن مسعود تن مدود کے پائی عاضر ہوا' انہوں نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا جس میں بنہیں کہا کہ ہم نے اس مخص کوا میر بنایا جوزندہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے اور ہم نے خطانہیں گی۔

انی واکل سے مروی ہے کہ جب عثمان بن عفان میں منتاز خلیفہ بنائے گئے تو آ تھے دن میں عبداللہ بن مسعود میں مناف مدینے سے

# الطبقات ابن سعد (صنيوم) المسلك المسل

کونے گئے انہوں نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی اور کہا اما بعد! امیر المونین عمر بن الخطاب شاہدہ کی وفات ہوگئ ہم نے اس دن سے
زیادہ رونے کی آوازیں کسی دن نہیں سنیں ہم اصحاب محمد کے انفاق کرلیا۔ہم نے اپنے سب سے بہتر اور ذکی رہید خص سے کوتا ہی
نہیں کی ہم لوگوں نے امیر المونین عثان میں اور سے بیعث کرلی تم بھی ان سے بیعت کرو۔

یعقوب بن زید نے اپنے والد سے روایت کی کہ عثمان بن عفان تھا ہؤد سے ۲۹ رذی الحجہ س<del>رم جے</del> یوم دوشنبہ کو بیعت کی گئ وہ محرم سرم سے کواپنی خلافت کے لیے متوجہ ہوئے۔

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی سرہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ عثان شاہد نے اس سال (۲۳ھ) فج پر عبدالرحمٰن بن عوف شاہد کو اور اندکیا۔ ۲۳ھ میں انہوں نے لوگوں کو پے درے زمانہ خلافت میں عثان شاہد نے لوگوں کو پے در پے جج کرایا 'سوائے اس سال کے کہ جس میں ان کا محاصرہ کیا گیا کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس شاہد کا کوگوں کے تج پر دوانہ کیا اور وہ ۲۳ھ چھا۔

ا بن عباس میں ہیں سے مروی ہے کہ اس سال کوعثان بن عفان میں سند قتل کیے گئے اور جو جو بھی تھا' انہوں نے ان کو تج عامل بنایا' وہ گئے اور انہوں نے عثان میں میں نے محکم سے لوگوں کو جج کرایا۔

زہری ہے مروی ہے کہ جب عثان میں ہوئے تو ہارہ سال بحثیت خلیفہ زندہ رہے۔ چھسال اس طرح کام کرتے رہے کہ لوگوں نے ان کی کوئی بات ناپندندگی وہ عمر بن الخطاب میں ہوئے سے زیادہ قریش کے محبوب تھے اس لیے کہ عمر میں ہوئان پر بہت سخت تھے جب عثمان میں ہوئے ان کے والی ہوئے تو انہوں نے ان کے لیے زمی کی اور انہیں صلہ وانعام دیا۔

پھرانہوں نے ان کے امور میں تبدیلی کی اور آخری چھرال میں اپنے قرابت داروں اور گھر والوں کو عالی بنایا۔ مروان کے لیے مصر کافمس تحریر کر دیا۔ اپنے قرابت داروں کو مال دے دیا۔ اور اس صلے کے بارے میں انہوں نے تاویل میر کی کہ بیدوہ ہے جس کے متعلق اللہ نے تھم دیا ہے۔

انہوں نے اموال لے لیے بیت المال سے قرض لے لیا اور کہا کہ ابو بکر وعمر تق میں نے ان چیز وں کوچھوڑ دیا تھا جوان کے لیے تصین میں نے انہیں لے لیا اوراپے قرابت داروں میں تقسیم کردیا 'لوگوں نے اس پر آپ کے ساتھ بد کمانی کی۔

ام بکربنت المسورنے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عثمان ٹی اندور کو کہتے سنا لوگو! ابو بکر وعمر نی ایشان مال میں اپنی اور اپنے قرابت داروں کی حاجت کا انداز ہ کرتے تھے میں اس میں اپنے صلدح کا انداز ہ کرتا ہوں۔ عثمان ٹی اندوز کے گھر کا محاصر ہ :

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ اہل مصر جب عثان ٹی ایدو کے ارادے سے آئے اور ذی حشب میں اتر ہے تو عثان ٹی اور دی نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ' انہیں میر ہے پاس سے واپس کردو' ان کی پہندیدہ بات کا وعدہ کرلو' آگاہ کردو کہ مجھے ان کے مطالبات منظور ہیں اور جن امور کی بابت انہیں اعتراض ہے میں فلاں سے واپس لینے والا ہوں ۔

محمد بن مسلمہ سوار ہو کے ان لوگوں کے پاس ذی حشب کو گئے۔عثمان شاہئد نے ان کے ہمراہ انصار میں سے پیچاس سوار

# المحقات ابن سعد (صنوم) المسلك 
روانہ کیے جن میں میں بھی تھا۔مصربوں کے سرگروہ چارتھے۔عبدالرحن ابن عدلیں البلوی سودان بن حمدان المرادی' ابن البیاع اور عمروا بن الحق الخزاعی' عمروکا نام اس قد زغالب تھا کے نشکراس سے منسوب ہوگیا۔

محمد بن مسلمہ ان لوگوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ امیر المومنین یہ بات کہتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں انہیں ان ک قول کی خبر دی اور برابرانہیں کے ساتھ رہے کہاں تک کہ وہ لوگ واپس چلے گئے۔

جب وہ لوگ البویب میں تصفو وہاں ایک اونٹ دیکھا جس پرصد نے کی علامت تھی انہوں نے اسے پکڑلیا 'اس پرعثان میں سے ایک سیسے کا بانس ملا چوشکیز سے کے اندر پانی میں تھا۔ اس میں عبداللہ بن سعد کے نام آیک فرمان تھا کہ جن لوگوں نے عثان میں ہے ایک سیسے کا بانس ملا چوشکیز سے فلاں کے ساتھ ہے کر و میں عبداللہ بن سعد کے نام آیک فرمان تھا کہ جن لوگوں نے عثان میں انداء کی ان میں سے فلاں کے ساتھ ہے کر و اور قوم دوبارہ واپس آگئی اور ذی حثب میں انتری عثان نے محمد بن مسلمہ کو بلا بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور انہیں میں سے واپس کرو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا میں نہ کروں گا وہ لوگ آئے اور عثان میں ہونی کا محاصرہ کرلیا۔

سفیان بن افی العوجائے مروی ہے کہ عثمان خی اس سے انکار کیا کہ انہوں نے کوئی فرمان لکھایا اس قاصد کوروانہ کیا اور کہا کہ یہ بغیر میرے علم کے کیا گیا ہے۔

عمروبن الاسم سے مردی ہے کہ ذی حشب کے لئکر میں جو بھیجا گیا تھا' میں بھی تھا' لوگوں نے ہم سے کہا کہ اصحاب رسول اللّٰه مَا لَيْتُونَا مِن دریا فت کرواور جن لوگوں سے پوچھوان سب کے آخر میں علی نئ اندند ہوں ( یعنی علی نئ اندند سب کے بعد پوچھو ) کہ آیا ہم لوگ مدینے میں محاصر سے کے لیے آئیں ؟ ہم نے اصحاب سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ سوائے علی جی اندند کے سب کے باس جاؤ۔ جنہوں نے کہا کہ میں تم کو تھم نہیں ویتا بھرا گرتم نے افکار کیا تو اند سے بیں جو بچے نکالیس کے ( یعنی کامیا بی بیتی ہے )۔ حضرت عثمان بنی اندند سے مستعفی ہونے کا مطلب :

عبدالله بن عمر می الله عن موی ہے کہ مجھ ہے اس حالت میں عثمان میں اللہ بن عمر وی میں محصور تھے کہ مغیرہ بن الاخنس کے مشورے کے متعلق تمہاری کیارائے ہے عرض کی انہوں نے آپ کو کس بات کا مشورہ دیا 'فرمایا ۔ بیقو م میری معزولی چاہتی ہے 'اگر میں مستعفی ہوگیا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے اور اگر میں مستعفی نہ ہوا تو مجھے قبل کر دیں گے۔

عرض کی کیا آپ نے یہ یقین کرلیا ہے کہ اگر آپ مستعفی ہوجا ئیں گے تو ہمیشہ کے لیے دنیا میں چھوڑ دیئے جا ئیں گے' فرمایا نہیں' عبداللہ نے پوچھا' تو کیا وہ لوگ جنت و دوز خ کے مالک ہیں انہوں نے کہانہیں' پھر پوچھا' آپ نے یہ بھی غور کیا کہا گر آپ مستعفی نہ ہوں گے تو وہ لوگ آپ کے تل سے زیادہ کچھ کر شکیں گے؟ انہوں نے کہا کہنیں۔

#### ابن عمر مى الدينما كالمشوره:

عرض کی' پھرتو میں مناسب نہیں جھتا کہ آپ اسلام میں بیسنت رائج کردیں کہ جب کوئی قوم اپنے امیر سے ناراض ہوتو وہ اس کومعزول کردے آپ اس کرتے کوندا تاریے جوآپ کواللہ نے پہنایا۔

ام پوسف بن ما لک نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہلوگ اس طالت میں عثمان خواہد کے پاس جاتے تھے کہ وہ محصور تھے

# الطبقات ابن سعد (صديرم) المسلك المسل

اور کہتے کہ لباس خلافت اتار دیجئے' وہ کہتے کہ میں اس کرتے کونہ اتاروں گا جو مجھے اللہ نے پہنایا' البنتہ اس چیز سے بازر ہوں گا جے تم لوگ ناپیند کرتے ہو۔

## خلافت سے دستبر دار ہونے کی وجہہ:

عبدالرحمٰن بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِینَا نے عثان مُثَاثِنَات کے مایا کہ اللہ تمہیں ایک روز ایک کرتہ پہنائے گا' اگر منافقین تم سے اسے اتر وانا چاہیں تو تم اسے کسی ظالم کے لیے نیا تار نا۔

ابوسہلد مولائے عثان می اور سے کر رسول الله مَلَ الله مِلْ اله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِل

جب عثمان ٹئ البئر آئے تورسول اللہ مُنگانِیَّا نے مجھے اشارہ کیا کہ ہٹ جاؤے عثمان ٹئ البئرِیِّ کے پاس بیٹھ گئے۔رسول اللہ مُنائِیْتِیِّ ان سے کچھفر مار ہے تھے اورعثان ٹئ البئد کارنگ متغیر ہور ہاتھا۔

قیس نے کہا مجھے ابوسہلہ نے خبر دی کہ جب یوم الدار (بعنی مکان کے اندر عثان می دی کی صرے کا دن) ہوا تو عثان میں دفتہ سے کہا گیا کہ آپ جنگ کیول نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیق منے نے مجھ سے ایک عبدلیا ہے میں اس پرصابر موں۔ابوسہلہ نے کہا کہ پھرلوگوں کا خیال تھا کہ وہ یہی دن تھا (جس کا ان سے عہدلیا گیا تھا)۔

ا بی امامہ بن مہل سے مروی ہے کہ میں عثمان جی افغان جی ساتھ تھا جب وہ مکان میں محصور سے ہم لوگ ایسے مقام میں واخل موتے متھ کہ وہاں سے ان لوگوں کا کلام 'جوکل میں شے بخو بی سنائی ویٹا تھا ایک روز کسی ضرورت سے عثمان جی افغا واخل ہوئے' باہر آئے تو ان کارنگ بدلا ہوا تھا' فرمایا یہ لوگ اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔

ہم نے کہا'امیرالموشین'ان کے مقابلے میں اللہ آپ کوکافی ہے۔ فر مایا وہ لوگ بچھے کیوں قبل کرتے ہیں' میں نے تورسول
اللہ مٹائیڈ کا کوفر ماتے سنا کہ سوائے تین صورتوں کے کسی مسلمان کا خون حلال نہیں' وہ خض جوائیان کے بعد کفر کرئے یا حصان (شادی)
کے بعد زنا کرے یا کسی جان کو بغیر جان کے عوض قبل کرئے واللہ نہ میں نے کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام میں' جب سے بچھے اللہ
نے ہدایت دی میں نے بید آرزو بھی نہیں کی کہ میرے لیے میرے دین کا بدل ہے نہ مین نے کسی کوئل کیا' پھر کس معاسلے میں بے لوگ بھو قبل کرتے ہیں؟

#### حضرت عثان مني الدعد كاباغيول سے خطاب:

مجاہد ہے مروی ہے کہ عثان ٹی دوان اوگوں کے سامنے آئے جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا اور فر مایا ہے تو م! بجھے آل نہ کرو کیونکہ میں والی ہوں 'بھائی ہوں اور مسلمان ہوں' واللہ میں نے اپنے امکان بھر سوائے اصلاح کے بچھ نہ جا ہا' خواہ مجھ نے خطا ہوئی یاصواب 'تم لوگ اگر مجھے قبل کرو گے تو نہ تم بھی متفق ہو کے نماز پڑھو گے نہ بھی متفق ہوئے جہاد کرو گے اور نہ تمہارا مال غنیمت

جب ان لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ بتاؤ کیا تم لوگوں نے امیر المومنین عمر شخاسطہ کی وفات کے وقت جس بات کی دعا کی تھی ( یہی خلافت عثان شخاستہ ) وہ دعا اس طرح نہیں کی تھی کہتم سب ایک حال میں مشفق تھے۔ تم میں سے کوئی جدا نہ تھا 'تم سب امیر المونین کے دین اور حق والے تھے؟ پھر کیا تم اب یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی باید کہ دین اللہ کے نزویک ویک ولیل ہوگیا 'یاید کہ اس خلافت کو میں نے تلوار اور غلبے سے لے لیا اور اسے میں نے مسلمانوں کے مشور سے نہیں لیا 'یاید کہ اللہ شروع میں میری حالت کو نہ سمجھا جواب سمجھا گیا۔

حضرت عثان في الدور كى باغيول كے لئے بدعا:

سب نے اٹکارکیا تو آپ نے فرمایا: اے اللہ ان کے عدد کا شار کر لے۔ ان سب کومتفرق کرکے قبل کردے اور ان میں سے کسی کو باقی ندر کھے۔

اللہ نے ان میں ہے جن کواس فتنے میں قتل کیا' کیا پزید نے اہل مدینہ کی طرف میں ہزار کالشکر بھیجا' جس نے تین دن تک ان لوگوں کی مداہدت ونفاق کی وجہ سے مدینے میں اس طرح بدا عمالی کی کہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ رسول اللّهُ عَلَيْظِمْ کے ساتھ حضرت عثمان میں ایڈو کا عقد مواضا ق

ائن لیبہ سے مروی ہے کہ عثان بن عفان میں مقد جب محصور ہو گئے تو وہ نہ خانے کی ایک کوٹھری ہے ان لوگوں کے سامنے آئے اور پوچھا کیا تم بیں جانہوں نے کہا ہاں ہیں۔ فرمایا طلحہ بیں تہمیں اللہ کی شم دلاتا ہوں کہ کیا تم جانبتے ہو کہ رسول اللہ خالی ہے نہ جب مہاجرین وانصار کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ فو آپ نے خود اپنے اور میرے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ طلحہ نے کہا کہ منہوں نے جسے مہاجرین وانصار کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ گیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھے تم دی اور بیا یک ایسا امرتقا جس کو میں نے دیکھا تھا، تو کیا میں اس کی شہادت نہ دیتا۔

حضرت على منى النظر كى آب منى الدؤد سے ملاقات كى كوشش:

ابوجعفرمحمہ بن علی سے مروی ہے کہ عثمان میں شدہ جب مکان میں محصور تھے تو انہوں نے علی ہی شدہ کو بلوایا 'انہوں نے ان کے پاس آنے کا ارادہ کیا تو منافقین لیٹ گئے اور انہیں روکا علی میں شدھ نے ساہ عمامہ جوسر پرتھا اس کے پیچ کھول ڈالے اور کہا کہ اس سے ' یا کہا کہ اے اللہ میں ان کے تل سے خوش نہیں ہوں'اور نہ میں اس کا تھم دیتا ہوں۔

ابوفزارالعبسی ہے مروی ہے کہ عثان نے جب وہ مکان میں محصور تھے علی جی اندر سے کہلا بھیجا کہ میرے پاس آؤ کے ملی می اندو کے لیے کھڑے کے عثان میں محصور تھے علی جی اندو کے کہ مل ہے کہ اندو کہ کہ مل ہے کہ اندو کہ کہ مل ہے کہ گھڑے کہ کھڑے کہ تھاں جی اور دوک کے عرض کی کہ سامنے کے انبوہ کوئیس و کی بھتے کوئی جی اور کہا تک کہ بہنچا ممکن کیسے ہے علی جی اندا کے عثان جی انداز کہا جی انداز کہا ہے کہ کہ ان کے کہ ان کے کہ ان کے کہ کہ اندو کہ کہ کہ اندوں کہ میں ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے پاک تل عثان جی ان اندمین ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے پاک تل عثان جی اندمین ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے پاک تل عثان جی برات نا ہوں کہ میں نے بیار تا ہوں کہ میں ان کے خون سے تیرے سامنے اپنی برات ظاہر کرتا ہوں کہ میں نے بیار تا ہوں کہ میں بے بیار تا ہوں کہ میں بے بیار تا ہوں کہ میں بیار تار کیا ہوں کی بیار تا ہوں کہ ہوں کہ میں بیار تار کی بیار تار کی بیار تار کی بیار تار کی بیار تار کیا ہوں کر تا ہوں کہ بیار تار کی ہوں کی بیار تار کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کر تا ہوئی کر تا ہوئی کر تا ہوئی کر تا ہوئی کی بیار تا ہوئی کر تا ہوئی ہوئی کر تا ہوئی کر تا ہوئی

# ر طبقات ابن سعد (صديق) من المسلك المال المسلك المال المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المبيرة قل كيا بويا ان تحقل مين مدودي بويه

میمون بن مہران سے مردی ہے کہ جب عثان بن عقان شاہدہ کا مکان میں محاصرہ کرلیا گیا تو انہوں نے ایک آدی کو جیجا اور کہا کہ دریافت کرواور دیکھو کہ لوگ کیا گہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان میں سے بعض کو کہتے ہا کہ عثان شاہدہ کا خون حلال ہوگیا ہے۔ عثمان شاہد نے جب بیسنا تو کہا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں 'سوائے اس شخص سے جو اپنے ایمان کے بعد کفر کرے' یا کسی کا ناحق قبل کر سے اور اس کے بدلے قبل کیا جائے۔ راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے بیکھایا کسی اور نے کہا کہ یااس کا خون حلال ہے جو زمین میں فسادی سعی کرے۔

ابن عمر جی این عمر اور کہا کہ جب لوگوں نے قبل عثمان جی دیونہ کا ارادہ کیا تو وہ ان کے سامنے آئے اور کہا کہ تم لوگ مجھے کس بات پر قبل کرتے ہو؟ میں نے رسول اللہ مٹالیونی کوفر ماتے سنا کہ کسی شخص کا قبل حلال نہیں سوائے تین میں ہے ایک کہ جو شخص اس بات پر قبل کرتے ہو وہ نگار کیا جائے گا اور جو شخص احسان (شادی) کے بعد زنا کرے تو وہ سنگار کیا جائے گا اور جو شخص احسان (شادی) کے بعد زنا کرے تو وہ سنگار کیا جائے گا۔
کسی آدی کوناحت عمداً قبل کرے تو وہ قبل کیا جائے گا۔

علقمہ بن وقاص سے مروی ہے کہ عمر و بن العاص نے عثان کی اللہ سے جو منبر پر تھے کہا کہ اے عثان میں اور آپ نے اس امت کے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کے ۔ لہذا آپ بھی تو بہ سمجھے اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں عثان میں اپنا منہ قبلے کی طرف بھیرا اور کہا کہ اللہ میں تجھ سے مغفرت چا ہتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں اور لوگوں نے بھی اپنا ہا تھا تھا ہے ۔ عثم و بن العاص سے مروی ہے کہ انہوں نے عثان میں اور قبلے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ ہلاکت میں ڈالنے والے کام کیے اور وہ کی ہم نے آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے ۔ عثان میں تو بہ کہے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے ۔ عثان میں تو اپنا ہم تھی اور وہ بی ہم نے آپ کے ساتھ کیا کہ لہٰذا آپ تو بہ کہے تو لوگ بھی آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے ۔ عثان میں تو اپنا ہم ہم کے اور وہ بی ہم نے آپ کے ساتھ تو بہ کریں گے ۔ عثان میں میں وہ کے ہمارے ساتھ کو بہ کریں گے ۔ عثان میں میں اور وہ کی اور وہ بی ہم نے آپ کے ساتھ کو بہ کریں گے ۔ عثان میں میں ایک کام

ابراہیم بن سعدنے اپنے باپ داداہے روایت کی کہ میں نے عثان بن عفان میں ہوئے کو کہتے سنا کہ اگرتم کتاب اللہ میں ب پاؤ کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دوتوان میں ڈال دو۔

## مدینة الوسول میں فوزیزی سے گریز:

اٹھائے اور کہا اے اللہ میں تھے سے توبہ کرتا ہوں۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ زید بن ثابت عثان شاہ ہوئے گیاں آئے اور دومرتبہ کہا کہ بیانصار جو دروازے پر ہیں کہتے ہیں کہاگرآپ چاہیں تو ہم لوگ اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں ۔ گرعثان شاہدے کہا کہ خوں ریزی نہیں۔

عبداللہ بن عامر بن رہیعہ سے مروی ہے کہ یوم الدار میں عثمان شی ہوئے کہا کہتم میں سب سے زیادہ بھے سے بے نیاز وہ شخص ہے جس نے اپناہاتھ اور بتھیارروک لیا۔

ابو ہریرہ میں انتیا یا تیجے زنی فر مایا اے اور ہوں ہے کہ میں یوم الدار میں عثان میں ہوئے یاس گیا اور کہایا امیر المومنین انیکی یا تیجے زنی فر مایا اے ابو ہریرہ الکی تہمیں یہ پہندہ کتم سب لوگوں کواور مجھے گوٹل کردو'انہوں نے کہانہیں فر مایا واللہ اگرتم نے ایک آ دمی کو بھی قبل کیا گیا تو گویا سب آ دمی قبل کردیے گئے۔انہوں نے کہا کہ پھر میں لوٹ گیا اور خوں ریزی نہیں گی۔

# الطبقات ابن سعد (صدوم) المسلك 
عبداللہ بن زبیر میں شمن سے مروی ہے کہ میں نے یوم الدار میں عثمان میں شفنہ سے کہا کہ آپ ان سے جنگ سیجیے 'کیونکہ اللہ فی آئے ' نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کردیا۔ انہوں نے کہانہیں واللہ میں ان سے بھی جنگ ندکروں گا 'پھرلوگ ان کے پاس گھس آ ک حالا تکہ وہ روز سے سے متھے۔ عثمان میں شفونے عبداللہ بن زبیر میں شفن کومکان پرامیر بنا دیا اور کہا کہ جس پرمیری فرماں برداری واجب ہووہ عبداللہ بن زبیر میں شفن کی فرماں برداری کرے۔

عبداللہ بن زبیر میں شناسے مروی ہے کہ میں نے عثان میں ہوئ ہے کہا: یا امیر المونین ! آپ کے ساتھ مکان میں ایسی جا جماعت ہے جس کی اللہ کی مدد سے تائید کی گئی ہے اور جوان لوگوں ہے کم ہے۔ لہذا آپ جھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے جنگ کروں فرمایا میں منہیں اللہ کی قتم ویتا ہوں کہ کسی آ دمی نے یا فرمایا کہ میں اللہ کو یا دولا تا ہون کہ کسی نے جومیر سے بارے میں کسی کا خون بہایا ہوئیا فرمایا میرے بارے میں خون بہایا ہو۔

ابن سیرین ہے مروی ہے کہ اس روز مکان میں عثان جی دی ہے ہمراہ سات سوآ دمی سے اگر آپ اجازت دیے تو وہ ضرور ان لوگوں کو مارتے اور وہاں سے نکال دیتے' ان لوگوں میں سے جو مکان میں سے ابن عمر' حسن بن علی' اور عبداللہ بن الزبیر جی الٹیم بھی تھے۔

#### باغيول كوتنييه وتربيب

ابولیلی الکندی ہے مروی ہے کہ میں عثمان خواہد کے پاس حاضر ہوا۔ جب کہ وہ محصور سے وہ ایک کھڑ کی ہے سرنکال کے کہدر ہے تھے کہ لوگو مجھے تل نہ کرواور بچھ ہے معافی جا ہو واللہ اگرتم مجھے تل کرو گے تو نہ بھی سبل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سبل کے دشمن ہے جہاد کرو گے ضرور ضرور آگی بل بی اختلاف کرو گے اور اس طرح ہوجاؤ گے انہوں نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے بتایا کہ اس طرح ایک دوسرے سے ل کے خوں ریزی کرو گے۔

پھرفرامایا: اے میری قوم! میرااختلاف تہمیں ارتکاب جرم پرآ مادہ نہ کرئے ایسا نہ ہو کہتم پرالی مصیبت آئے جیسی قوم نوح یا قوم ہودیا قوم صارم پرآئی اور قوم لوط کا زمانہ بھی کچھتم ہے دور نہیں ہے ( لیعنی تم ان سب کا اپنے فرمال روااور ہادی کی نافر مانی کا نتیجہ اور عذاب دیکھے بچے ہو) انہوں نے عبداللہ بن سلام ٹھ ہو کو بلا بھیجا اور فرمایا تمہاری کیارائے ہے انہوں نے کہا: بس بس اتمام ججت کے لیے پر بہت کافی ہے۔

ابی جعفرالقاری' مولائے ابن عباس مخز دمی ہے مروی ہے کہ وہ مصری لوگ جنہوں نے عثان تھ این کا محاصرہ کیا چے سوتھے ان کے رئیس عبدالرحمٰن بن عدیس البلوی' کنانہ بن بشر بن عماب الکندی اور عمروا بن الحمق الخزاعی تھے' کونے کے دوسو باغی مالک اشتر الحقی کے ماتحت تھے' اور جوبھرے ہے آئے وہ سوآ دمی تھے' ان کا سردار حکیم بن جبلۃ العبدی تھا' شریص وہ سب دست واحد تھے کمین لوگ ان کی طرف ماکل ہو گئے' ان کے عہدو بیان باغیوں کے ساتھ تھے اور فتنے میں مبتلا تھے۔

اصحاب بی مظافیر نے اگر عثان می دونی کی دونیس کی تواس کاسب بیر تھا کدانہوں نے فتند خوزیزی کو پیند نیس کیا اور بیر گمان کیا کہ معاملہ ان کے قل تک نہ پہنچے گا۔ پھر انہوں نے ان کے معاملے میں جو پچھے کیا اس پر ناوم ہوئے میری جان کی تم! اگر

کے طبقات ابن سعد (صدیوم) کی مطاب کرائی گیا ہے کہ ماری کی ماری کی ماری کی کا موجوں کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرائی کے صحابہ وی ایش کے بیات کی اٹھ کر باغیوں کے مند میں صرف مٹی ہی جھونگ دیتا تو وہ لوگ ضرور ذلت کے ساتھ واپس مدار ت

ابی عون مولائے مسور بن مخر مدسے مروی ہے کہ مصری اس وقت تک آپ کے خون اور قتل سے رکے رہے جب تک کہ کو فیوں 'بھر یو کو فیوں' بھریوں اور شامیوں کی مددعرات سے نہ آگئ 'پھر جب وہ لوگ آئے اور ان کومعلوم ہوا کہ عراق سے ابن عامر اور مصر سے عبداللہ بن سعد کے پاس سے نشکر روانہ ہو گئے' تو بید لیر ہو گئے' انہوں نے کہا کہ امداد آنے سے پہلے ہم عثان میں ہؤد کے ساتھ عجلت کریں گے۔

مالک بن ابی عامرے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص عثمان بن سند کے پاس جومحصور تنے آئے واپس ہوئے تو عبدالرحمٰن بن عدلیں مالک اشتر اور عکیم بن جبلہ کود یکھا تو ایک ہاتھ دوسرے پر مارااور إِنَّا لِلْیہِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّ

دا ما درسول مَلَّاتَيْنِكُم كِي مَظْلُو ما نه شها دت :

حن سے مروی ہے کہ مجھے وثاب نے خبر دی جو ان لوگوں میں تھے کہ امیرالمونین عمر می اور کا زمانہ قذیم پایا اور عثان میں تھے کہ امیرالمونین عمر می اور کا زمانہ قذیم پایا اور عثان میں اور عثان میں اور عثان میں اور عثان میں اور کے میں اس کے دیکھے جو یوم الدارکوعثان میں میال کے مکان میں گئے تھے انہوں نے بیان کیا مجھےعثان میں اور نے کہا: میں خیال کرتا ہوں انہوں نے ریکھا کہ میں نے ایک فرش امیرالمونین کے لیے بچھادیا اور ایک اس کے لیے۔

عثان نئ ہونے کہا: اے اشتر لوگ بھو ہے کیا جا ہے ہیں اسنے کہا تین باتیں 'جن میں سے ایک کے بغیرا آپ کے لیے چار ہبیں فرمایا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہاوہ لوگ آپ کواختیا ردیتے ہیں کہ یا آپ ان کے تق میں حکومت سے دست برداڑ ہوجا کمیں اور کہہ دیں کہ یہ تنہاری حکومت ہے تم جسے چاہوا میر بناؤ' یا آپ اپنی جان سے ان لوگوں کو قصاص لیتے دیں' اگر آپ کوان دونوں سے انکار ہے تو یہ لوگ آپ سے جنگ کریں گے۔

قرمایا کیاان میں ہے کسی ایک کے بغیر چارہ نہیں۔اس نے کہانہیں'ان میں سے بغیرا یک کے چارہ نہیں' آپ نے فرمایا: میمکن نہیں کہ میں حکومت ہے دست بردارہوچاؤں' میں اس کرتے کوا تار نے والانہیں جواللہ نے جمھے پہنایا ہے' واللہ اگر جمھے آگے کر کے گردن مار دی جائے تو بیز زیادہ پہند ہے' بہنست اس کے کہ امت محمد کو بعض کو چھوڑ دوں' محدثین نے کہا کہ بید کلام عثمان میں ہونے نے یادہ مشاہرے۔

'' پیامر کہ میں اپنی جان سے قصاص لینے دوں تو واللہ مجھے معلوم ہے کہ بیرے دونوں ساتھی'الوبکر وعمر میں جو بیرے سامنے تھے' سزادیے اور قصاص میں کوئی اعتراض نہ ہوتا' رہی ہیات کہتم لوگ مجھے تل کروگے تو واللہ اگراہیا کیا تو میرے بعد بھی تم لوگ باہم مجت نہ کروگ' نہ بھی ٹل کے نماز پڑھو گے اور نہ بھی سب ایک ہوکے دشمن سے جنگ کروگ'۔

اشتر چلا گیا' ہم تھمر کئے کہ شایدلوگ مان جائیں' اتنے میں ایک آ دمی آیا جوشل بھیٹر پئے کے تھاوہ در دازے ہے جھا تک

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی کار سازی اور محال میں اور محال کی کار کار سازی کی دا زهنی پکڑ لی اور اسے تحمینی جس سے کے بلیٹ گیا' آپ کی دا زهنی پکڑ لی اور اسے تحمینی جس سے دا زهیں گرنے واز سنی گئی۔ دا زهیں گرنے کیآ واز سنی گئی۔

محمد بن انی بکڑنے کہا کہ معاویہ میں سفر آپ کے کام نیآ یا ابن عامر آپ کے کام نیآ یا اُآپ کے خطوط وفر مان آپ کے کام نیآ ئے فرمایا اے میرے بھتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے اے میرے بھتیج میری داڑھی تو چھوڑ دے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اس قوم کے ایک شخص سے مدوطلب کرنا دیکھا جواس کی مدد کر رہاتھا وہ ایک برچھی لے کر آپ کی طرف کھڑا ہوا یہاں تک کہ وہ اس نے آپ کے سرمیں مار دی راوی نے کہا کہ جو دہیں ٹوٹ گیا وہیں رک گیا 'رادی نے کہا کہ پھر واللہ ان کو گئر ان کے کہا کہ جو دہیں توٹ گیا وہیں رک گیا 'رادی نے کہا کہ پھر واللہ ان کو گئر دیا۔

## قرآن شهادت عثمان کا گواه:

عبدالرحمٰن بن محمد بن عبد ہے مروی ہے کہ محمد بن ابی بکر' عمرو بن حزم کے مکان کی دیوار پر چڑھ کے عثان میں ہوئد کے پاس گیا' اس کے ہمراہ کنانہ بن بشر بن عتاب سودان بن حمران اور عمرو بن الحمق بھی تھا' انہوں نے عثان میں ہوئد کوا پی زوجہ نا کلہ کے پاس پایا جوقر آن میں سور قالبقرہ پڑھ رہے تھے۔

محمد بن ابی بکر ان سب کے آگے بڑھا' عثان نئ الله کا بندہ اور المراکہا' او بوڑھے احمق خدا تجھے رسوا کرے۔
عثان میں الله کا بندہ اور المراکہ بیں بول عثان الله کا بندہ اور امیر المونین ہوں محمد نے کہا کہ فلال فلال اور معاویہ میں الله کا بندہ اور امیر المونین ہوں محمد نے کہا کہ فلال فلال اور معاویہ میں الله کا بندہ اور امیر کے کام نہ آئے عثان میں ہوئے کہا کہ اس چیز کو پکڑیں جوتو نے پکڑی محمد نے کہا کہ بیل جوتو نے پکڑی محمد نے کہا کہ بیل آپ کے ساتھ جو کرنا جا ہتا ہوں وہ داڑھی پکڑنے سے زیادہ شخت ہے۔ عثان میں ہونہ اور اس سے مدد مانگتا ہوں۔

تیر نے مقابلے میں اللہ سے نصرت جا ہتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں۔

اس نے برچھی جواس کے ہاتھ میں تھی آپ کی پیشانی میں ماردی' کنانہ بن بشر بن عتاب نے وہ بر چھیاں اٹھا تھیں جواس کے ہاتھ میں تھیں اور عثان میں ہونے کان کی جڑ میں گھونپ دیں جوجاتے جاتے آپ کے حلق کے اندر پہنچ گئیں' پھروہ آلوار لے کے آپ کے اویر چڑھ گیاا ورفل کردیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے ابن الی عون کو کہتے سنا کہ کنانہ بن بشرنے آپ کی پیشانی اورسر کے اسکلے ھے پرایک لو ہے کی سلاخ ماری جس سے وہ کروٹ کے بلگر پڑے۔ پھرسودان بن حمران المرادی نے تلوار مارے قبل کردیا۔ لیکن عمرو بن الحمق کود کے عثمان بن ان بر آپ نے پر بیٹھ گیا' حالا تکہ آپ میں تھوڑی جان باقی تھی' اس نے آپ کے نوزخم لگائے اور کہا کہ ان میں سے تین تو میں نے اللہ کے لیے لگائے ہیں اور چھاس غصے کی وجہ سے جومیرے قلب میں ان پر ہے۔

## ۾ خري ڪلمات:

ز بیر بن عبداللہ نے اپنی دادی ہے روایت کی کہ جب عثان ٹن اور کو کنا نہ نے برچیوں سے مارا تو آپ نے فر مایا جسم اللہ ا میں اللہ ہی پر تو کل کرتا ہوں۔ خون ان کی داڑھی پر بہہ کر ٹیک رہاتھا، قر آن سامنے تھا، انہوں نے اپنے باکیں پہلو پر تکیہ لگا لیا

کر طبقات این سعد (صروم)

کر طبقات این سعد (صروم)

کر طبقات این سعد (صروم)

کر الله العظید "که رہے تھے اور ای طالت میں قرآن پڑھ رہے تھے خون قرآن پر بہدر ہاتھا' یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے پاس آکے دک گیا۔ فسیکفیکھم الله وهو السمیع العلیم (بس عنقریب اللہ تعالیٰ ان لوگوں ہے آپ کو بے نیاز کردے گا۔ اور وہ ی سنے اور جانے والا ہے ) انہوں نے قرآن بند کردیا۔ سب لوگوں نے مل کے آپ کو ضرب ماری' ان لوگوں نے انہیں مارا' حالانکہ واللہ میرے باپ ان پر فدا ہوں' وہ ایک رکعت میں ساری رات کھڑے رہے تھے صلد رحی کرتے تھے مظلوم کو کھانا کہ وارمشقت برداشت کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹئ منظر جس روز قبل کیے گئے اس روز منے کواپنے ہمراہیوں سے وہ خواب بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا' انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ شب رسول اللہ مُنافیقیل کوخواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اے عثان! تم ہمارے پاس روز ہافطار کرنا ایسا ہی ہوا کہ آپ نے روز نے کی حالت میں صبح کی اوراسی روز قبل کردیئے گئے۔

کثیر بن الصلت الکندی ہے مروی ہے کہ عثمان جی الدواس کے جس روز وہ قبل کیے گئے اور وہ جنے کا دن تھا 'جب وہ بیدار ہوئے تو کہا کہ اگر لوگوں کے میہ کہ کا ندیشہ نہ ہوتا کہ عثمان جی الدو نہیں کیس (خیالی پلا وَ پکایا) تو بیس تم لوگوں سے ایک حدیث بیان کرتا 'ہم نے کہا' اللہ آ ب کو نیکی وے 'آ ب بیان سیجے' ہم اور لوگوں کے قول پرنہیں ہیں۔ فر مایا: بیس نے عالم رویا میں رسول اللہ مثالی ہیں اور کی کہا' ارشاد ہوا کہ تم بیجے کو ہم لوگوں میں موجود ہوگے۔

ز وجہ عثان خلافہ سے جوراوی کے خیال میں بنت الغرافصہ تھیں 'مرولی ہے کہ عثان جلاف کسی قدرسو گئے 'بیدارہوئے تو کہا کہ یہ قوم مجھے قبل کرے گی۔ میں نے کہا امیر الموشین ہر گزنہیں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سکا تی آجاورا بو بکروعمر جلاسے میں )ویکھا ان حضرات نے بیفرمایا کہتم آج شب کوروزہ ہمارے پاس افطار کرنا' یا ان حضرات نے بیفرمایا کہتم آج شب کو ہمارے پاس روزہ افطار کروگے۔

یاس روزہ افطار کرو گے۔

## ایک رکعت میں پورا قرآن

محد بن سیرین ہے مروکی ہے کہ عثان میں ہوؤ شب بیداری کرتے اورا یک رکعت میں قر آن فتم کرتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن عثان میں ہوؤ ہے مروی ہے کہ میں مح میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوگیا' چا ہتا تھا کہ اس شب (عبادت میں) کوئی مجھ ہے بروصنے نہ پائے ایک شخص نے میرے پہلو پر ہاتھ رکھا میں نے التفات نہیں کیا' اس نے پھر ہاتھ رکھا' میں نے میں) کوئی مجھ ہے بروصنے نہ پائے ایک شخص نے میرے پہلو پر ہاتھ رکھا میں نے التفات نہیں کیا' اس نے پھر ہاتھ رکھا' میں نے

# 

دیکھا کہ وہ عثمان بن عفان میں میں میں کنارے ہے گیا' وہ آ گے بڑھے'ایک رکعت میں سارا قرآن بڑھااور چلے گئے۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ جب عثان ٹھائٹ قتل کیے گئے تو ان کی بیوی نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں قتل کر دیا حالانکہ وہ ساری رات بیداررہ کے ایک رکعت میں بورا قرآن پڑھتے تھے۔

ابی اسحاق نے ایک شخص سے جس کا انہوں نے نام لیا ( گر بعد کے راوی کو یا دنہیں رہا) روایت کی کہ میں نے ایک شخص کو جو پاکیز ہ خوشبو والے اور صاف تقرے کپڑے والے تھے گجھے کی پشت پر کھڑا دیکھا' وہ نماز پڑھ رہاتھا' اس کا غلام اس کے پیچھے تھا' جب وہ شخص رکتا تو غلام اسے بتا دیتا تھا میں نے کہا کہ بیکون ہے' تو لوگوں نے کہا کہ عثمان میں مدور میں۔

عطائن الى رہاح سے مروى ہے كەعثان بن عفان تفاقئونے لوگوں كونماز پڑھائى 'وہ مقام ابراہیم كے پیچنے كھڑ ہے ہوئے انہوں نے كتاب اللّٰد كوا يك ركعت ميں جوتنہا تھی جمع كر دیا۔اس كانام تير الركئی ہوئی نماز ) ركھا گيا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عثان ہی اللہ کو کھیرلیااوران کے پاس کھس آئے کہ انہیں قبل کریں تو ان کی بیوی نے کہا کہتم لوگ انہیں قبل کرو'خواہ چھوڑو'وہ تو ایک رکعت میں ساری زات گز اردیے' جس میں وہ پورا قرآن جمع کرتے تھے۔ آپ میں الدور کوشہ پید کرنے کے بعد باغیوں کی لوٹ مار:

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جس روزعثان ٹی اندو قتل کیے گئے اس روزان کے فزانہ دار کے پاس پینتیس لا کھ در ہم اور ڈیڑھ لا کھ دینار تنے وہ لوٹ لیے گئے اور چلے گئے انہوں نے ریڈہ میں ایک ہزاراؤٹٹ چھوڑے اور برادلیں خیبراور وادی القریٰ میں دولا کھ دینار کی قیمت کے صدقات چھوڑ ہے جنہیں وہ تقید ق کیا کرتے تھے۔ مجھیز و تکفین ویڈ فین :

ریج بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے روایت کی کہ لوگ آرزوکرتے کہ ان کی میتیں حش کو کب میں وفن کی جا تھیں۔ عثان بن عفان می میتیں حش کو کب میں وفن کی ہیروی جا تھیں۔ عثان بن عفان می مقریب ایک مردصالح وفات پائے گا' وہاں وفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی میروی کریں گے۔ مالک بن ابی عامر نے کہا کہ عثان بن عفان می مدور پہلے تخص تھے جو وہاں وفن کیا گئے بحمہ بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بیعدیث محمد بن عمرو (الواقدی) سے بیان کی توانہوں نے معرفت ظاہر کی۔

عبداللہ بن عمرو بن عثان ہے مروی ہے کہ عثان بن عفان می دئو سے کیم محرم ( ۲۳ ہے کو بیعت خلافت کی گئی ۱۸ زی المجہ یوم جمعہ استا ہے کو عصر کے بعد قل کردیئے گئے (خداان پر رحت کرے ) اس روز روز ہے ہے شب شنبہ کو مغرب وعشاء کے درمیان البقیع کے حش کو کب (پھولوں کے باغ) میں جو آئ بی امیہ کا قبرستان ہے ڈن کیے گئے۔ ان کی خلافت بارہ دن کم پارہ سال رہی جب وہ قل کیے گئے تو بیاس سال کے تھے۔ ابو معشر کہتے تھے کہ جب قل کیے گئے تو پچھڑ سال کے تھے۔

مظلوم مدینه کی نماز جنازه:

کب اورکہال ذفن ہوئے مکس نے کس چیز پراٹھایا نماز جنازہ کس نے پڑھی' کون قبر میں اترا' جنازے کے ساتھ کون تھا؟

# الطبقات ابن سعد (صديق) كالمن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن المنظمة المن

عبداللہ بن بناءالاسلمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب معاویہ مختلف نے گئے کیا تو قبیلہ اسلم کے مکانوں کے راستے بازار کی طرف دیکھے کے علم دیا کہ سامنے عمارت بنا کے ان کے گھر تاریک کردؤاللہ ان قاتلین عثان مختلف کی قبریں تاریک کرے۔ نیار بن مکرم نے کہا کہ میں نے معاویہ مختلف سے کہا کہ میرا گھر تاریک ہوگیا' میں ان چاراشخاص میں سے ہوں جنہوں نے امیرالمونین کا جناز ہ اٹھایا' فن کیا اوران پرنماز پڑھی۔معاویہ مختلف نے انہیں پیچان لیا' اور کہا کہ تعمیر منقطع کردو۔ ان کے گھر

کے آ گے تمارت نہ بناؤ۔

معاویہ مخاطبہ فاطفہ نے مجھے تنہائی میں بلا کے کہا کہ کبتم نے انہیں اٹھایا 'کب دنن کیا اور کس نے ان پرنماز پڑھی؟ میں نے کہا کہ ہم نے انہیں شب شئبہ گومغرب وعشاء کے درمیان اٹھایا۔ میں تھا اور جبیر ابن مطعم مخاصفہ تخصیم بن حزام اور ابوجم بن حذیفہ العدوی تھے جبیرا بن مطعم مخاصفہ آگے بڑھے انہوں نے ان پرنماز پڑھی (ہم نے اقتداء کی) معاویہ مخاصفہ نواز نے ان کی تصدیق کی۔ حقیقت میں یہی لوگ تھے جوقبر میں امرے تھے۔

محرین یوسف سے مروی ہے کہ نا کلہ بنت الفرافصہ ای شب میں نگلیں' آگے اور پیچھے سے اپنا گریبان چاک کیے ہوئے تھیں' ہمراہ ایک چراغ قفا اور چلا رہی تھیں کہ' ' ہائے امیرالموشین'' جبیر بن مطعم نے کہا کہ چراغ گل کر دو کہ ہم لوگ پیچان نہ لیے جائمیں' کیونکہ میں نے ان باغیوں کود کیصا ہے جو دروازے برتھے'اس پرانہوں نے چراغ گل کردیا۔

وہ لوگ جنازہ لے کے بقیع پنچ جبیر بن مطعم نے نماز پڑھی'ان کے پیچیے عکیم بن حزام'ا اوجم بن حذیفہ'نیار بن مکرم الاسلمی اور عثان کی دوبیویاں نائلہ بنت الفرافصہ اورام البنین بنت عیبینتھیں۔

قبر میں نیار بن مکرم' ابوجہم بن حذیفہ اور جبیر بن مطعم اترے تھیم ابن حزام' ام البنین اور نا کلہ لوگوں کوقبر کا راستہ بتا رہی تھیں' انہوں نے لحد بنائی اوران کو داخل کرویا' زیارت کے بعد سب متفرق ہوگئے۔

عبداللداليي سے مروى ہے كه جبير بن مطعم مى الدائد في الدائد الله الله وميول كے ہمراہ نماز پر هى جومع جبير كے سترہ

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ پہلی حدیث کدان پر چار آ دمیوں نے نماز پڑھی زیادہ ٹابت ہے۔رہیج بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس وقت عثمان بن عفان ٹن اور قات ہوئی تو میں ان کے اٹھانے والوں میں سے ایک تھا، ہم نے انہیں ایک ورواز سے پراٹھایا 'جلدی لے چلنے کی وجہ سے ان کا سر درواز سے تکرا تا ہمیں باغیوں کا بڑا خوف لگاتھا 'بہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں جوش کو کب میں تھی چھیا دیا۔

عبدالرحمٰن بن ابی زنا دے مروی ہے کہ چار آ دمیوں نے عثان بن عفان ٹی ہذیو کوا ٹھایا ، جبیر بن مطعم ، حکیم بن حزام نیار بن مکرم الاسلمی اورا یک جوان عرب تنے میں نے راوی ہے پوچھا کہ وہ جوان مالک بن ابی عامر کے دادا تنے تو انہوں نے کہا کہ جھے نام نہیں بتایا گیا۔انہوں نے کہا کہ اور عثانی لوگ اس حرمت کی وجہ ہے جھے نیادہ مشہور ہیں اوراسی وجہ ہے میں ان کی رعایت کرتا ہوں۔ابوعثان سے مروی ہے کہ عثان میں ہونوایا م تشریق (9 رزی الحجہ تا ۱۳ ارزی الحجہ ) کے وسط میں قبل کیے گئے۔

# کر طبقات این سعد (صنوم) کرام این الدین اور سحاب کرام الدین اور سحاب کرام کی در میمارکس در مندن اور سحاب کرام الدین اور سحاب کرام الدین کی در میمارکس

سعید بن زید بن عمر بن نفیل سے مروی ہے کہ میں نے اپنے کواس حالت میں دیکھا ہے کہ عمراوران کی بہن اسلام پرمیر ہے بیڑیاں ڈالتے تھے'تم لوگوں نے جو پچھابن عفان کے ساتھ کیا اگراس پر کوہ احدثوث پڑے تو بجاہے۔

عبداللہ بن تکیم سے مروی ہے کہ عثمان ٹی الاؤ کے بعد میں بھی کسی خلیفہ کے خون بہانے میں شریک نہ ہوں گا' کہا گیا ا ابومعبد کیاتم ان کے قل میں شریک تھے؟انہوں نے کہا کہ میں ان کے عیوب کا تذکر ہ بھی معاونت قبل سمجھتا ہوں۔

ابن عباس خان جا سے مروی ہے کہ اگر سب لوگ قتل عثان خان خان ہوجاتے توان پراس طرح آسان ہے چھر برسائے جاتے جس طرح قوم لوط علائط کہ بر رسائے گئے۔

ز ہدالجری سے مروی ہے کہ ابن عباس میں میں خطبہ سنایا کہ اگر لوگوں نے خون عثان میں میں وی ہے کہ ابن عباس میں میں آسان سے پھر برسائے جائیں گے۔

میم بن مہران سے مروی ہے کہ جب عثان ٹائدو قتل کیے گئے تو حذیفہ ٹائدو نے کہا کہ''اس طرح (انہوں نے اپنے ہاتھ کا ملقہ بنایا' یعنی وسوں انگلیاں کے سروں کو ملایا) اسلام میں شگاف کیے جائیں گے ایک شگاف ایسا ہو گا جسے پہاڑ بھی پرنہ کر سکے گا۔

ابوقلابہ سے مردی ہے کہ جب ثمامہ بن عدی کؤ جوصنعا میں امیر تھے اور شرف مصاحبت عاصل تھا اس سانھے کی خبر پیچی تو وہ روئے اور بہت روئے ' پھر کہا کہ بیاس وقت ہوا کہ جب خلافت نبوت امت محمد سے چھین کی گئی اور جبری سلطنت ہوگئی کہ جس نے سمی چیز پر قابویا یا وہی اس کو کھا گیا۔

ثمامہ بن عدی ہے (ایک دوسر سلیلے ہے بھی) بالکل اس کے مثل ومساوی مروی ہے۔ وہ قریش میں سے تھے۔ یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب عثان می افرہ قتل کیے گئے تو ابو مید الساعدی نے جو بدر میں حاضر ہونے والوں میں ہے تھے کہا کہ اے اللہ تیرے ہی لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں ایسا نہ کروں اور میں ایسا نہ کروں اور نہ ہنسوں یہاں تک کہ موت کے بعد چھے سے ملول ۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ عثان ٹی ہندہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا' جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا' تو ابو ہریزہ ٹی ہندہ رو دیتے تھے' گویا میں ان کو ہائے ہائے کہتے من رہا ہول جب ان کی بچکیاں بندھ جاتی تھیں زید بن علیؓ سے مروی ہے کہ زید بن ثابت یوم الدار میں عثان ٹی ہندہ پرروتے تھے۔اسحاق بن سوید نے کہا کہ مجھ سے اس تخف نے بیان کیا جس نے حیان بن ثابت ٹی ہندہ کو یہ اشعار کہتے سا

> وكان اصحاب النبي عشيةً بدونٌ تنخرٌ عند باب المسجد "گويااصحاب نبي عشاء كوفت قرباني كاونك بين جومجد كورواژ ك ياس ذرائ كي جارب بين و مجد كارواژ ك ياس ذرائ كي جارب بين العرفد المسى رهينًا في البقيع العرفد www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات ابن سعد (صنبوم) کر استان کی وجہ سے روتا ہوں جس نے اس حالت میں شام کی کہ وہ بقیع الغرقد میں مقیم تھا''۔ میں ابوعمر پر ان کے حسن امتحان کی وجہ سے روتا ہوں جس نے اس حالت میں شام کی کہ وہ بقیع الغرقد میں مقیم تھا''۔

ما لک بن دینار سے مروی ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے قبل عثمان منی مدینے کے دن عبداللہ بن سلام کو کہتے سنا کہ آج عرب ہلاک ہوگئے۔

ابوصالح سے مروی ہے کہ جس روز عثان میں شور قتل کیے گئے اس روز میں نے عبداللہ بن سلام کو یہ کہتے سنا کہ واللہ تم لوگ ایک بچھنے بھرخون بھی بہاؤ گے تو ضروراس کی وجہ سے اللہ ہے تہمیں اور زیادہ دوری ہوجائے گی۔

طاؤس سے مروی ہے کہ جب عثان می اللہ قتل کیے گئے تو عبداللہ بن سلام می اللہ سے پوچھا گیا کہ اہل کتاب اپنی کتب میں عثان می اللہ کا حال کس طور پر پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے دن قاتل اور تارک نصرت پر انہیں امیر پاتے ہیں۔ابی قلابہ سے مردی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عثان بن عفان میں اللہ تا میں سے روز اپنے قاتلین میں کم بنائے جا کیں گے۔

ابن عباس جھائیں سے مروی ہے کہ جس وقت عثان میں میڈو قتل کیے گئے تو میں نے علی میں ہوئو کو کہتے سنا کہ نہ میں نے قتل کیا اور نہ میں نے تھے دیا' کیکن میں مغلوب ہو گیا' اس کووہ تین مرتبہ کہتے تھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی کیلی ہے مروی ہے کہ میں نے اتجار الزیت کے پاس علی خودی کو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے سنا کہ اے اللہ میں امرعثان میں اندوسے تیرے سامنے اپنی براُت ظاہر کرتا ہوں۔

خالدالربعی ہے مروی ہے کہ اللہ کی کتاب مبارک میں ہے کہ عثمان بن عفان شی اندار البعی ہے دونوں ہاتھ اللہ کی طرف اُٹھا کے کہتے ہیں کہ اے برور دگار مجھے تیرے مومن بندوں نے قتل کیا۔

عائشہ جی اندخی سے مروی ہے کہ جس وقت عثمان میں سیدہ قتل کیے گئے تو انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے انہیں میل کچیل سے
پاک صاف کپڑے کی طرح کر دیا' پھران کے قریب آئے انہیں اس طرح ذرج کرنے لگے جس طرح مینڈ ھا ذرج کیا جا تا ہے بیا آپ
کے پہلے کیوں نہ ہوا۔ مسروق نے ان سے کہا کہ بیآ پ ہی کاعمل ہے' آپ نے لوگوں کولکھ کے ان کی طرف خروج کرنے کا حکم دیا۔
عائشہ جی ان نے کہا کہ' دنہیں' قتم ہے اس ذات کی جس پرمونین ایمان لائے اور جس کے ساتھ کا فرین نے کفر کیا کہ میں نے اپنی اس مجلس میں بیٹھنے تک لوگوں کوسفید کا غذ میں ایک سیاہ نقطہ بھی نہیں لکھا''۔ اعمش نے کہا کہ لوگ گمان کرتے تھے کہ عائشہ جی انتخاب فرمان سے لکھا گیا۔

عائشہ جی ایٹ اسٹی مروی ہے کہتم لوگوں نے انہیں برتن کی طرح مانجا پھران کوتل کر دیا کینی عثان جی اسٹو کو۔جریر بن عازم سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن سیرین کو کہتے سنا کہ جس وقت عثان جی اسٹو قتل کیے گئے تو عائشہ جی ایٹ من نے اسٹو خش کو برتن کی طرح مانجا 'پھراسے قبل کردیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب وہ لوگ یعنی قاتلین عثان ابن عفان میں ہوء مزاکے لیے گرفتار کیے گئے تو فاس ابن ابی بکر کوبھی گرفتار کیا گیا۔ ابوالا شہب نے کہا کہ حسن اسے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ فاس کہتے تھے انہوں نے کہا کہ وہ گرفتار کیا گیا اور گدھے کی کھال میں بھر کے جلادیا گیا۔

عبداللدین سلام سے مروی ہے کہ جب کوئی نبی قبل کیا جاتا ہے تو اس کی امت سے ستر ہزار آ دمی اس کے بدلے قبل کیے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں اور جب کوئی خلیفہ قبل کیا جاتا ہے قاس کے بدلے پینٹیس ہزار قبل کیے جاتے ہیں۔

مطرف ہے مروی ہے کہ وہ ممار بن یا سرکے پاس گئے ان ہے کہا کہ ہم لوگ گراہ تھے اللہ نے ہدایت کی ہم لوگ اعراب (دیہاتی 'دہقان) تھے ہجرت کی ہم میں ہے تھے مقیم قیام کر کے قرآن سکھتا اور غازی جہا دکرتا 'جب غازی آتا تو وہ قیام کر کے قرآن سکھتا اور تھیم جہا دکرتا ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہو جب تم ہمیں کس کا م کا حکم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تھے کہ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہو جب تم ہمیں کس کا م کا حکم دیتے تو ہم اتباع کرتے تھے اور جب تم ہمیں کسی چیز ہے منع کرتے تھے تو ہم اس سے بازر ہے تھے۔ ہمارے پاس امیر المونین عمر میں ہور کے قبل کے متعلق تمہما را خط آیا 'تم ہمیں کسی چیز ہے نے ابن عفان سے بیعت کرئی اپنے اور تمہمارے لیے انہیں پند کرلیا۔ ہم نے بھی تمہاری بیعت کی وجہ سے ان سے بیعت کرئی چور تم نے انہیں کیون قبل کردیا۔ ایوب نے کہا کہ ہمیں اس بات کا کوئی جواب نہلا۔

کنانہ مولائے صفیہ سے مروی ہے کہ میں نے مکان میں قاتل عثان فن الله کو یکھاوہ ایک کالامصری تقااس کا نام جبلہ تقا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے 'یاراوی نے کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھا کہ بوڑھے احتی کا قاتل میں ہوں۔ میتب بن دارم سے مروی ہے کہ جس شخص نے عثان میں ہوئے گئی کیا وہ دشمن کے قبال میں سترہ مرتبہ اس طرح کھڑا ہوا کہاس کے آس پاس کے لوگ شہید ہوجاتے اورائے ذرائی تکلیف نہ پہنچی 'یہاں تک کہ وہ اپنے بستر پر مرا۔

# دا ما درسول الله مثَّالثُّنيِّم خليفه جيها رم حضرت على ابن ابي طالب شي الله عَد

ابوطالب کانام عبدمناف بن عبدالمطلب' عبدالمطلب کانام شیبه بن ہاشم' ہاشم کانام عمر و بن عبدمناف عبد مناف کانام مغیرہ بن قصی اوران کانام زیدتھا' علی میں ہوئو کی کئیت ابوالحسن تھی' ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن از واج واولا و :

ورية المريخ المرابعة المريخ والده فاطمه بعث رسول الله سأتيز الم

ا کیف بینے محمد اکبر بن علی تھے جو ابن الحفیہ تھے ان کی والدہ خولہ بنت جعفر بن قیس بن مسلمہ بن تعلبہ بن العببہ بن الدول بن حنیفہ بن جیم بن صعب بن علی بن بحر بن وائل تھیں ۔

# الم المناث المن سعد (صنور) المن المنظمة المناسكات المنا

ایک بیٹے عبداللہ بن علی تھے جن کو مختار بن الی عبید نے المذار میں قل کر دیا۔ایک بیٹے ابو بکر بن علی تھے جو حسین ساتھ شہید کر دیئے گئے ان دونوں کی کو کی اولا دنہ تھی' ان دونوں کی والد ہ لیلی بنت مسعود بن خالد بن ٹابت بن ربعی بن سلمی بن جندل ابن نہشل بن دارم بن مالک بن حظلہ بن مالک بن زیدمنا قابن تمیم تھیں۔

چار بیٹے عباس اکبر بن علی عثان جعفر اکبر اور عبداللہ تھے جو حسین بن علی شاہ نا کے ساتھ قبل کردیئے گئے ان کا بھی کوئی پس ماندہ نہ رہا ان چاروں کی والدہ ام البنین بنت عزام بن خالد بن جعفر ابن رہید بن الوحید بن عامر بن کعب بن کلاب تھیں۔

ا کیک بیٹے محمد اصغر بن علی تھے جو حسین ٹئ ہؤئے ساتھ شہید کر دیئے گئے' ان کی والدہ ام ولد خیس۔ دو بیٹے بیٹی وعون فرزندان علی تھے اوران دونوں کی والدہ اسابنت عمیس اجھمیہ خیس۔

عمرا کبربن علی رقیه بنت علی ان دونوں کی والدہ صہباتھیں جوام حبیب بنت ربیعہ بن بجیر بن العبد بن علقمہ بن الحارث بن عتبه ابن سعد بن ژبیر بن جشم بن بکر بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تغلب ابن واکل تھیں 'وہ قیدی تھیں جو خالد بن الولید میں ایٹور کواس وقت ملیں جب انہوں نے عین التمر کے نواح میں بٹی تغلب پرحملہ کیا تھا۔

ایک بینے محمد اوسط بن علی می اور تھے ان کی والدہ امامہ بنت الی العاص ابن الربیع بن عبدالعزیٰ بن عبد ثمس بن عبد مناف تقیس' امامہ کی والدہ زینب بنت رسول اللہ مُنالِقَیْم تقیس اور زینب کی والدہ خدیجہ میں والدہ زیند بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی تقیس۔

دو بیٹیال ام الحن بنت علی اورروائلہ کبری تھیں اوران دونوں کی والدہ ام سعید بنت عروہ بن مسعود بن مغتب بن ما لک شقعی تھیں ۔

دوسری بینیاں ام ہانی بنت علی محالیف میمونهٔ زینب صغری رملهٔ صغری ام کلثوم صغری فاطمهٔ امامهٔ خدیجهٔ ام الکرام ام سلمهٔ ام جعفر جمانه اورنفیستهیں وہ سب متفرق امہات اولا دیستھیں ۔

علی میں ایک بیٹی کا نام بتایا گیا'وہ الیی لڑکی تھیں جو طاہر نہیں ہوئیں' ان کی والدہ ممیاہ بنت امری القیس بن عدی بن اوس ابن جاہر بن کعب بن علیم تھیں جو قبیلہ کلب سے تھیں۔ بچپن میں وہ مجد جایا کرتی تھیں تو ان سے بوچھا جا تا تھا کہ تمہارے ماموں کون ہیں؟ وہ کہتی تھیں''وہ وہ''اس سے آن کی مراد کلب ('کتا) تھی (جوایک قبیلے کانام ہے)

علی بن ابی طالب میں ہوئوں کی تمام صلی اولا دمیں چودہ بیٹے اور نو بیٹیاں تھیں' ان کے پانچ بیٹوں سے نسل چلی' حسن و حسین میں پیماز فرزندان فاطمہؓ ')محمہ بن الحفیہ عباس بن الکلا ہیہاورعمرا بن التعلیمیہ ہے۔

محمہ بن سعد (مؤلف کتاب ہندا) نے کہا کہان کے علاوہ ہمیں علی جی ہوئے کے اور بیٹے صحت کے ساتھ نہیں معلوم ہوئے کہ قبولِ اسلام ونماز میں اوّلیت :

زید بن ارقم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق کے ساتھ سب سے پہلے جواسلام لائے وہ علی من ہونہ میں یہ عفان بن مسلم نے گہا کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ علی من ہونہ ہیں۔

# الطبقات ابن سعد (صنبوم) المسلك 
مجاہد ولیٹھانے سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پر حلی وہ علی شاہدو ہیں حالا فکہ وہ دس سال کے تھے۔

محمر بن عبدالرحمٰن بن زرارہ سے مروی ہے کہ علی جی ہوں جالت میں اسلام لائے کہ وہ نوسال کے تھے۔حس بن زید بن حسن بن علی بن الی طالب جی منافظ میں بن الی منافظ میں بن ا

' حسن بن زیدنے کہا لوگ بیان کرتے ہیں کہنوسال سے بھی کم کے تھے۔انہوں نے اپنے بچپن میں بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔

حبة العرنى سے مروى ہے كدييں نے على وى سف كو كہتے ساكدييں پيبلا محض ہوں جس نے نماز پڑھى (يزيد نے كہا كد) يا سلام لايا۔

ابن عباس جہد من اسلم لائے وہ کل میں خدیجہ جہ ان انتخار کے بعد جوسب سے مہلے اسلام لائے وہ علی جہان میں۔

محرین عمرونے کہا ہمارے اصحاب متفق ہیں کہ سب سے پہلا اہل قبلہ جس نے رسول اللہ مَالِیُمُمُمُم کی دعوت کو قبول کیاوہ خدیجہ بنت خویلد جی پیغا ہیں۔ ہمارے بزویک تین آ دمیوں کے بارے ہیں الحتلاف کیا گیا ہے کہان میں سے کون پہلے اسلام لایا' ابوبکروعلی وزید بن حارثہ خی گئیم' ہم کسی صحیح روایت میں علی ہی اسفر کا اسلام گیارہ سال کی عمرے پہلے کہیں یاتے۔

علی جی مقدونے مروی ہے کہ جب رسول الله مثالیّتی ہجرت فرمائے مدینے رواند ہوئے تو آپ نے جھے ہم ویا کہ میں آپ کے بعد کے بین مقیم رہوں تا کہ لوگوں کی ان امانتوں کواوا کروں جوآپ کے پائ تھیں اس لیے آپ ایدن کہلاتے تھے۔ میں تین دن رہا تینوں دن میں ظاہر رہا اور ایک دن بھی نہ چھپا کھر میں لکلا اور رسول الله مثالیّتی کے راہتے کی بیروی کرنے لگا جہاں تک کہ میں اس وقت بی عمر و بن عوف میں آیا کہ رسول الله مثالیّتی مقیم تھے۔ میں کلثوم بن الہدم کے پائ اتر ااور وہیں رسول الله مثالیّتی کی منزل مقیم۔

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ علی شاہدہ نصف رہے الاقل کواس حالت میں پہنچے کہ رسول الله سَائِقَام قبابی میں تھاس وقت تک آپ گئے نہ تھے۔

عبداللہ بن محمہ بن علی نے اپنے والدے روایت کی کہ جب رسول اللہ مُلَّالِثَیُّ مدینے آئے تو آپ نے مہاجرین میں بعض کا بعض کے درمیان عقد مقدم مواضا قریب نے ان کے درمیان حق وقم خواری و جمدر دی پر عقد مواضا قریباً رسول اللہ سَالْتَیْنِ نے اپنے اور علی بین اللہ کا بعض مواضا قریباً دیں درمیان عقد مواضا قریباً دیا ۔

عبداللہ بن محمد بن علی جی دعنے نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مُٹَائِیُّتِم نے جس وقت اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخا قاکیا تو آپ نے علی جی دعد کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کے فر مایا تم میرے بھائی ہوئتم میرے وارث ہوئیس تمہاراوارث ہوں۔ جب آیت میراث ناز ل ہوئی تو اس نے اس مواخا قاکی وراثت کوقطع کر دیا۔

عاصم بن عمرو بن قیادہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانَّ اللهِ عَلَى بن ابی طالب شاہدُواور سہل بن حلیف کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم بدر میں علی بن ابی طالب حی مدینہ سفیداون بطورنشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔

قادہ سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب شی اللہ میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ منگا تی ایک علمبر دار تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نیا بٹ صطفیٰ کا شرف

"مم اس پرراضی نہیں کہ مجھ ہے اس مرتبے میں ہوجو ہارون کا موی سے تھا البنة میرے بعد کوئی کسی قتم کا نی نہیں '-

محر بن عرنے کہا کہ یوم اُحد میں جب لوگ بھا گے تو علی تن النوان لوگوں میں سے تھے جو نبی مَنْ الْقَائِمُ کے ہمراہ ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی انہیں رسول الله مَنْ الْقَائِمُ نے سوآ دمیوں کے ہمراہ سریہ بنا کے نبی سعد کی جانب فدک میں بھیجا، فتح مکہ کے ون ان کے ہمراہ مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا تھا، آپ نے انہیں الفلس (بت) کی طرف بن طے میں سریہ بنا کے بھیجا، آپ نے انہیں یمن بھیجا، رسول الله مَنْ الْقَائِم ہے کئی غزوے میں جو آپ نے کیا جدا نہ ہوئے موائے غزوہ تبوک کے کہ آپ انہیں اپنی از واج میں چھوڑ گئے تھے۔

ابوسعیدے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے غزوہ تبوک کا قصد کیا تو علی میں ہونہ کواپنی از واج میں چھوڑا 'بعض لوگول نے کہا کہ انہیں آپ کے ہمراہ روانہ ہونے میں صرف بیامر مانع رہا کہ انہوں نے آپ کی ہمراہی کو پسند نہ کیا 'علی میں ہونو انہوں نے آپ کی ہمراہی کو پسند نہ کیا 'علی میں ہونو کومولی انہوں نے نبی سالٹی ہے ہیاں کیا' آپ نے فرمایا کہ' تم اس پر راضی نہیں کہ تہمیں مجھ سے وہی مرتبہ حاصل ہوجو ہارون کومولی علائے ہے حاصل ہوا''۔

عبدالله بن شریک ہے مروی ہے کہ ہم مدینے آئے تو سعد بن مالگ سے ملے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہی تبوک روانہ ہوگئے اور علی میں ہوئے گئے انہوں نے آپ نے قرمایا اللہ آپ جاتے ہیں اور مجھے چھوڑتے ہیں تو آپ نے قرمایا تم اس پر راضی نہیں کہ تہدیں مجھے ہے وہی مرتبہ حاصل ہوجو ہارون علیک کوموی علیک سے حاصل ہوا۔ البت میرے بعد کوئی کسی مشم کا نی نہیں۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن مالک سے کہا کہ میں آپ سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا ہوں' حالا تکہ میں آپ سے دریافت کرنے میں ڈرتا ہوں۔انہوں نے کہاا ہے میرے بھتیج ایسانہ کروجب شہیں معلوم ہے کہ میرے پاک کوئی علم ہے تو مجھ سے اس کو دریافت کرؤاور مجھ سے خوف نہ کرؤ میں نے کہا کہ رسول اللہ ملکا تا ہے گا کا ملی میں ہو تھا۔ انہیں غزو و کہتو کے میں مدینے میں چھوڑ دیا تھا بیان میں جے۔

سعدین مالک نے کہا کہ علی وی دیونے عرض کی آپ جھے پیچھے رہنے والے بچوں اور عورتوں میں چھوڑتے میں؟ فر مایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہتم مجھ سے اسی مرہبے میں ہو جس میں ہارون وموی علیہاالسلام سے بیچے علی میں پیداس قدرتیزی سے پیچھے

المنظاف ابن سعد (صنيم) المنظم 
او نے کہ گویا میں ان کے قدموں سے اڑنے والے غبار کود مکھار ہا ہوں۔ حماد نے کہا ہے کہ پھر علی میں مند بہت تیز واپس آئے۔

براء بن عازب اور زید بن ارقم سے مروی ہے کہ جب غزوہ جیش عمرة کا جو تبوک ہے وقت آیا تو رسول الله مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنَّا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَی الله مَنْ الله عَلَی الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ وه واسى طرح ہے کہ تم میرے جمعے مدینے میں رہو۔

مالک بن دینارے مروی ہے کہ میں نے سعیدا بن جبیر سے کہا کہ رسول اللہ سکا گئی کاعلمبر دارکون تھا انہوں نے کہا کہ تم ست عقل والے ہو' پھر مجھ سے معبدالجبن نے کہا کہ میں تنہیں بتا تا ہوں کہ چلنے کی حالت میں اسے ابن میسر العبسی اٹھاتے تھے' جب جنگ ہوتی تھی توعلی بن الی طالب نی اور لے لیتے تھے۔

# سيدناعلى الرتضلي شياشة كاحليه مبارك:

شععیؓ سے مروی ہے کہ میں نے علی تن اور یکھا' وہ چوڑی داڑھی والے تھے جوان کے دونوں شانوں تک پھیلی ہوئی تھی' سرمیں چندیہ پر بال نہ تھے'ان کے سر پر چھوٹے جھوٹے بال تھے۔

الواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے علی شاہدو کو دیکھا' جھے ہے میرے والدنے کہا کہا ہے عمر دکھڑے ہواورا میر المومنین کو دیکھو' میں کھڑا ہوکران کی طرف گیا تو آنہیں داڑھی میں خضاب کرتے نہیں دیکھا' وہ بڑی داڑھی والے تھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ بین نے علی تکاسط کو دیکھا جوسفید داڑھی اورسفید سروالے تھے۔ ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی تکاسط کو دیکھا'ان کی چندیہ پر بال نہ تھ وہ سفید داڑھی والے تھے جھے میرے والدنے اٹھایا تھا۔

عامرے مردی ہے کہ علی تفاد نو ہم لوگوں کورائے سے ہنکا دیتے 'ہم لوگ بچے تھے'وہ سفید سرادر سفید داڑھی والے تھے۔ ابوالحق سے مردی ہے کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو علی تفاد نو کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھی' میں نے دیکھا کہ وہ سفید داڑھی والے تھے' سرکے دوٹوں' کنارے بالوں سے کھلے ہوئے تھے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ میں نے علی جی ہوئو کو سفید سراور سفید داڑھی والا دیکھا۔ عامر سے مروی ہے کہ میں نے بھی کوئی آ دمی علی جی ہوئو سے زیادہ چوڑی داڑھی والانہیں دیکھا جوان کے دونوں شانوں کے درمیان بھری ہوئی تھی اور سفیر تھی۔ سوادہ بن حظلہ القشیر کی سے مروی ہے کہ میں نے ویکھا کہ علی جی ہوئو کی داڑھی زردتھی۔ مجربن الحقیہ سے مروی ہے کہ

# کر طبقات این سعد (صنبوم) مسلوم استان اور محال کال ایک راشدین اور محاب کردائم کی استان فرد نے مہندی کا خضاب لگایا پھراہے ترک کردیا۔

ابورجاء نے کہا کہ میں نے علی تفاطرہ کودیکھا'ان کی چندیہ پر بال نہ تھے حالانکہ سرمیں بہت بال تھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے بکری کی کھال پہن لی ہے۔

قدامہ بن عماب سے مروی ہے کہ علی ہی ہوئو کا شکم بڑا تھا' شانے کی ہڈی کا سراجھی بڑا اور موٹا تھا' ہاتھ کی چھلی بھی موٹی تھی اور کلائی تیلی پیڈلی کی مجھل موٹی تھی اور اس کی ہڈی گئے کے پاس سے بتی تھی میں نے انہیں ایام سرمامیں اس حالت میں خطبہ پڑھتے و کھا کہ وہ ایک سن کا کرچہ پہنے اور دو بیرونی چاوریں اوڑھے اور باندھے تھے جو میں آنان (الی کے درخت) کا عمامہ باندھے تھے جو تمہارے دیہات میں بناچا تا ہے۔

رزام بن سعدالفی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کوعلی شادو کے اوصاف بیان کرتے سنا کہ وہ ایسے آ دمی تھے جو متوسط قامت سے زائد تھے' چوڑے شانے والے' کمبی داڑھی والے تھے'ا گرتم چا ہوتو جبّ ان کی طرف دیکھوتو کہو کہ وہ گورے تیل' اور جب تم انہیں قریب سے اچھی طرح دیکھوتو کہووہ گذم گول ہیں جو گورے ہوئے سے زیادہ قریب ہیں۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ میں نے ایوجعفر محمد بن علی سے کہا کہ علی میں دیو کا حلیہ کیا تھا 'انہوں نے کہا کہ وہ گذرم گوں شخص تھے جن کی گذرم گونی شدت سے تھی' بھاری اور بڑی آ تکھوں والے' بڑے پیٹ والے تھے' چندیا پر بال نہ تھے' قریب قریب بیت قد تھے۔

ابوسعیدتا جرپار چدد بیرے مردی ہے کہ علی میں اندور میں بازار آئے تھے تو انہیں سلام کیا جاتا تھا' جب لوگول نے انہیں سلام کیا جاتا تھا' جب لوگول نے انہیں دیکھا تو کہا کہ (بوزا شکنب المذ) ان الفاظ کے معنی بیان کیے گئے کہ بیلوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے پیٹ والے ہیں' تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کے جھے ہیں علم ہے اور نیچ کے جھے ہیں کھانا۔ عام سے مردی ہے کہ میں نے علی میں ہوئا ہوا کہا تا اللہ میں دیکھا کہ ان کا سراور دار دھی الیں سفید تھی گویاروئی کا گالا' ابوالحجاج کے پانے والے ایک شخص سے مردی ہے کہ میں سے علی میں شور میں سرے کا اثر دیکھا۔

# لباس کے معاملہ میں حضرت علی شاہرہ کی سادگی:

ابوالرضی القیسی سے مروی ہے کہ میں نے علی خیاہ نو بہت مرتبہ اس حالت میں دیکھا کہ وہ ہمیں خطبہ سناتے تھے وہ ایک عمامہ تہ بندو چا دراوڑ ھے لپیٹیتے تھے 'چا درکوسب طرف سے لپیٹے ہوئے نہ تھے ان کے سینے اور پیٹ کے بال نظرآ تے تھے۔ خالدائی امیہ سے مروی ہے کہ میں نے اس حالت میں علی خیاہؤ دکودیکھا ہے کہ ان کی تہیند گھٹنوں سے ملی ہو کی تھی۔

عبداللہ بن ابی الہذیل سے مروی ہے کہ میں نے علی نظامیو کوری کا کرتہ پہنے دیکھا' جب وہ اس کی آسٹین کھینچے تھے تو ناخن تک پہنچ جاتی تھی' جب ڈھیلا کرویتے تھے تو وہ (بروایت یعلی) ان کی نصف کلائی تک پہنچ جاتی تھی اور (بروایت عبداللہ بن نمیر ) نصف ہاتھ تک پہنچ کہاتی تھی۔

عطا ابی محرے مروی ہے کہ میں نے علی میں ہوئیں موٹے کیڑوں کا بے دھلا کرنتہ پہنے دیکھا۔ ابوالعلاء مولائے

# الطبقات ابن سعد (صدوم) كالمستحدين اور صحابة كرام الم

اسلمين سے مردی ہے کہ میں نے علی میں ہونہ کوناف سے اوپریتہ بندیا تدھتے ویکھا۔

عمرو بن قیس سے مروی ہے کہ علی میں ہوئی ہوئی تہبند با ندھے دیکھا گیا توان ہے کہا گیا' انہوں نے کہا کہ وہ دل کو خاکسار بناتی ہےاورمومن اس کی پیروی کرتا ہے۔

حربن جرموز نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے علی جی ان کواس حالت میں ویکھا کہ وہ محل سے نکل رہے تھے ان کے جسم پر دوقطری کیڑے تھے ایک تہ بند جونصف ساق (آ دھی پنڈلی) تک تھی اور ایک جا در پنڈلی ہے او نجی اس تہبند کے قریب تھی ان کے ہمراہ درہ (چری ہنٹر ) تھا' جے وہ بازاروں میں لے جاتے تھے اور لوگوں کو اللہ سے ڈرنے اور نیج میں خوتی کا حکم دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ کیل (پیانہ) اور تراز وگو پورا کرؤ گوشت میں نہ چوگو علی بن ربیعہ سے مروی ہے کہ علی می مدف کے جسم پر دو قطری

حمید بن عبدالله الاصم سے مروی ہے کہ میں نے فروخ مولائے بن الاشتر سے سنا کہ میں نے علی میں ہوء کو بنی دیوار میں اس حالت ميں ويکھا كه ميں بچەتھا انہوں نے مجھ سے كہا كياتم مجھے بچھانتے ہو ميں نے كہابان آب امير المومين ميں أيك اور مخص آيا تو کہا کیاتم مجھے پیچانتے ہو اس نے کہانہیں پھراس ہے انہوں نے ایک زانی کریٹر یہنا ، کرتے کی آسٹیں تھینچی تو وہ اتفاق ہے میٹ کران کی افکیوں کے ساتھ رہ گئ انہوں نے اس ہے کہا کہ ہی دو جب اس نے ہی دی تو کہا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے علی بن الی طالب ٹی ایڈو کو کیڑ ایہنا یا۔

ابیب بن دینارابوسلیمان انمکتب سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کیعلی بن ابی طالب مخاہد د کواس حالت میں دیکھا کہ وہ بازار میں جارہے تھے جسم پرایک تہبندگی جونصف ساق تک تھی ایک جا در پیشت پرتھی میں نے ان کےجسم پر دونج انی جا دریں دیکھیں۔

ام کثیرہ سے مروی ہے کہ علی مخاہدہ کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے ہمراہ درہ تھا'جسم پر ایک سنبلانی جا در تھی' موٹے كيرْ \_ كاكرنة اورمولْ كيرْ \_ كي تهبند تقي نصف ساق تك تهبند تقي اوركرنة \_

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کی علی بن ابی طالب ٹھائیڈ اپنے ہاتھ میں درہ لے کر بازار میں گشت کرر ہے تھے ان کے لیے ایک سنبلانی کر عدلایا گیا، جے انہوں نے پہن لیا اس کی آستین ان کے ہاتھوں سے باہر تکل مکیں، تھم دیا تو وہ کا ان دی گئیں یہاں تک کہ ہاتھوں کے برابر ہوگئیں' پھرانہوں نے اینا در ولیا اور گشت کرنے <u>کے لیے جلے گئے</u>۔

جعفر بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی میں دور نے چار در ہم میں ایک سنبلانی کر نہ خریدا۔ درزی آیا' کرتے ک آ سٹین تھینی اورائے جھے کے کائے کا حکم دیا جوان کی انگلیوں ہے آ گے تھا۔

ہر مزے مردی ہے کہ میں نے علی جی ہوئے کو ایک سیاہ پٹی سر میں با ند ھے ہوئے دیکھا،معلوم نہیں اس کا کون ساسرازیادہ لسر تھا' وہ جوان کے سامنے تھایا وہ جو چیھے' ہاہ ٹی ہےان کی مرادعام تھی۔

جعفر کے مولاے مروی ہے کہ بین نے علی خیادہ کواس حالت میں دیکھا کدان کے سریر سیاہ مجامد تھا جس کووہ این آ گے

## 

ا بی العنیس عمرو بن مردان نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے علی تفایشو کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا جسے وہ اپنے پیچپے لٹکائے ہوئے تنصبہ

ا بی جعفر انصاری سے مروی ہے کہ جس روزعثان شہید ہوئے میں نے علی میں شدو کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں ظلتہ النساء میں بیٹے دیکھا' اس روز جس دن عثال تھا میٹو شہید ہوئے میں نے انہیں کہتے سا کہ سارے زمانے میں تم لوگوں کی تناہی ہو۔

عطا ابی محمہ سے مروی ہے کہ میں نے علی تن اندو کو دیکھا' وہ باب صغیر سے لکے جب آفتاب بلند ہو گیا تو انہوں نے دو رکعتیں پڑھیں ان کے جسم پرسکری کی طرح موٹے کپڑے کا کرنہ تھا جو مخنوں کے اوپرتھا' اس کی آستینیں انگلیوں تک تھیں اور انگلیوں کی جڑکھلی ہوئی نہتھی۔

علی میں میں میں موں ہے کہ مجھ سے رسول اللہ علی آتا ہے فرمایا کہ جب تنہاری تبیندوراز ہوتو اس کا پڑکا بنالواور جب وہ تنگ ہوتو اے تبیند بنالو۔ الی حبان سے مردی ہے کہ علی ہی ایون کی ٹولی باریک تقی۔

یز پیربن الحارث بن بلال الفز اری سے مروی ہے کہ میں نے علی شاہد کے سر پرمصری سفید ٹوپی دیکھی عبدالرحن بن ابی لیا سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب شاہد نے اپنے با کیں ہاتھ میں مہریہنی ۔

حضرت على منياليفه كي انكوشي كانقش:

ابواسحاق الشبیانی ہے مروی ہے کہ میں نے علی بن ابی طالب میں ہیں کا نقش اہل شام کی سلمے کے زیانے میں پڑھا'وہ ''محدرسول اللہ'' تھا۔

محمد بن على فئاندور ہے مروی ہے کہ علی جی ادور کی مہر کانفش'' اللہ الملک'' تھا۔

الی ظبیان سے مروی ہے کہ ایک روز علی می اور ہمارے پاس نکل کرآئے جوز رویہ بنداور سیاہ کمبل میں تھے۔

## حضرت على شي الدعنه كي خلافت:

لوگول نے بیان کیا کہ جب ۱۸رزی الحجہ یوم جمعہ ۱۳ پی کوعثمان بن عفان جی استر قبل کر دیئے گئے اور قبل عثان جی استر کو مدینے بیس علی جی استر سے بیعت خلافت کرلی گئی تو ان سے طلحہ اور زبیر' سعد بن الی وقاص' سعید بن زید بن عمر و بن نفیل' عمار بن یاسر' اسامہ بن زید' سہل بن حنیف' ابوایوب انصاری' محمد بن مسلمہ' زید بن خابت' فرزیمہ بن خابت جی الڈیم اور ان تمام اصحاب رسول اللہ مُنا اللہ عُنا اللہ عُنے و مدینے میں متے بیعت کرلی۔

طلحہ وزبیر میں پین نے بیان کیا کہ انہوں نے جرا بغیر رضامندی کے بیعت کی ہے' دونوں کے روانہ ہو گئے اور ذہیں عاکشہ میں پیٹروہ دونوں عاکشہ میں پینا کے ہمراہ خون عثان میں پینا کے قصاص کے لیے بھے سے بھرے روانہ ہوئے' یہ واقعہ علی جی پینا کومعلوم ہوا تو وہ مدینے لیے مراق گئے' مدینے پر ہل بن حنیف کوخلیفہ بنا گئے۔

# كِ (طَبِقاتُ إِن سعد (صديق) كالعلاق المرامُ الماسكان المرامُ ا

علی میں ہوئے نہیں لکھا کہان کے پاس آ جا کیں اور مدینے پر ابوالحن المازنی کووالی بنادیا۔وہ ذا قاء میں اترے عمارین پاسر اورحسن بن علی میں پیشنے کوالل کوفہ کے پاس بھیج کران ہے اپنے ہمراہ چلنے کی مدد جا ہی 'وہ لوگ علی میں پیشنے بصرے لے گئے۔

## جنگ جمل اور صفین

انہوں نے طلحہ زبیراور عائشہ خاشہ کا اور ان لوگوں کا جو اہل بھرہ وغیرہم میں سے ان کے ہمراہ نتے ہوم انجمل ماہ جمادی الآخر ۲۳۱ جے میں مقابلہ کیا اور ان پر فتح مند ہوئے اس روز طلحہ وزبیر خاش خیر ہاتل کر دیئے گئے مقتولین کی تعداد تیرہ ہزارتک پہنچ گئ علی جی ہور بھرے میں پندرہ شب قیام کر کے کونے واپس ہوگئے۔

علی می اور بین الی سفیان می اور جوشام میں ان کے ہمراہ تھے ان کے اراد ہے سے نگلے معاویہ می اور ہو کو معلوم ہوا تو وہ ان لوگوں کے ہمراہ جواہل شام میں سے ان کے ساتھ تھے روانہ ہوئے صفر پیس بی تقام صفین ان لوگوں نے مقابلہ کیا۔ طرفین برابر چندروز تک قال کرتے رہے عمار بن یا سر نمزیمہ بن ثابت اور ابوعمرہ المازنی میں پیٹنے جومل می استفاکے ہمراہ تھے قتل کرد سے گئے۔

الل شام قرآن اٹھا کر جو پچھال میں ہے اس کی طرف عمرو بن العاص ڈی ہند کی تذبیر کی وجہ سے دعوت دینے لگئے عمر و بن العاص ڈی ہندنے معاویہ ٹی ہندند کواس جنگ کامشورہ دیا تھا اوروہ انہی کے ہمراہ تھے۔

لوگوں نے جنگ کو ناپند کیا اور باہم صلح کی دعوت دی انہوں نے دو تھم باہمی فیصلے کے لیے مقرر کیے علی شاہند نے اپنی طرف سے ابوموی اشعری میں میں تو کو اور معاویہ میں دور میں العاص شاہد کو۔

ان لوگوں نے باہم ایک تحریکھی کہ وہ لوگ سال کے شروع میں مقام اذرح میں پہنچیں اور اس امت کے معالم میں غور کریں' لوگ متفرق ہو گئے معاویہ میں میزوال شام کی الفت کے ساتھ لوٹے اور علی میں ہور اختلاف اور کینٹا کے ساتھ کونے واپس آئے۔

علی می و و در این کے اصحاب اور ہمراہیوں نے خروج کیا' انہوں نے کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی تھم نہیں اور حرورا میں لشکر جمع کیا' اسی وجہ سے وہ'' الحرور بی' کہلائے' علی می ہوئی نے ان کے پاس عبداللہ بن عباس میں پیٹا وغیرہ کو بھیجا' انہوں نے ان لوگوں سے بحث وجمت کی توالیک بڑی جماعت نے رجوع کیا' گرایک جماعت اپنی رائے پر قائم رہی۔

وہ لوگ نہروان چلے گئے انہوں نے راستہ روک دیا اور عبداللہ بن خباب بن الارت کوتل کر دیا۔ علی می الدین ان کی جانب روانہ ہوئے ان کوانہوں نے نہروان میں قتل کر دیا 'ان میں سے ذوالٹہ ریر کہمی انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ ۳۸ھ کا واقعہ ہے۔ علی میں ہندہ کونے واپس ہوئے 'اس روز سے ان کی شہادت تک لوگوں کوان پرخوارج کا خوف رہا۔

لوگ شعبان ۱۰<u>۳ ج</u> میں اورح میں جمع ہوئے۔ وہاں سعدین ابی وقاص ابن عمر اور دوسرے اصحاب میں پیٹیم رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن العاص میں ہوئے نے ابوموی استعری میں ہوئے کہ معزول کر دیا عمرو بن العاص میں ہوئے نے گفتگوی انہوں نے معاویہ میں ہوئے کو برقر اردکھااوران سے بیعت کرلی کوگ اسی قرار داد پرمتفرق ہوگئے۔

# المعد (عديرم) المعد (عديرم) المعد (عديرم) المعد (عديرم) المعد (عديرم) المعد (عديرم) المعدد المعدد عديرم) المعدد المعدد عديرم المعدد الم

# عبدالرحمٰن بن مجم المرادى اورعلى منياليوند كى بيعت اورآپ كا اس كور دكرنا

ارشاد جناب علويٌّ:

لتخضبن هذه من هذه.

''اس سرے بیدارهی ضرورخون میں رنگین ہوگی'۔

حضرت على شئالذؤه كي شهادت

عبدالله بن جعفر حسين بن على اورحجه بن الحنفيه شيئة كاابن لجم كوتل كرنا

ابن مجم كي بيعت لينے سے الكار:

ابوالطفیل سے مروی ہے کہ علی میں ہوئے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی تو عبدالرحمٰن بن ملجم المرادی آیا 'اس کوانہوں نے دو مرتبدرد کیا 'وہ ان کے پاس پھرآیا تو انہوں نے کہا کہ اس امت کے بد بخت ترین شخص کو میر نے تل ہے کوئی نہیں روکے گا۔ بیدا ڑھی اس سرکے خون سے ضرور ضرور خضاب کی جائے گی یا رنگی جائے گی۔ پھرانہوں نے بیددوشعربیان کیے :

(اشدد) حيا زيمك للموت قان الموت آتيك

موت کے لیے اپنے سینے کومضبوط کر لے لینی مبر کر۔ کیونکہ موت تیرے پاس آنے والی ہے۔

ولا تجزع من القتل اذا حلّ بوا دیك اور آل سے پریشان ندرو۔ جب وہ تیری وادی میں اُرزے'۔

محمد بن سعد (مؤلف) نے کہا کہ اپوقیم کے علاوہ دوسرے راویوں میں ای حدیث میں اور اس سند ہے علی بن ابی طالب ٹی دندھے انتااوراضا فہ کیا کہ''واللہ یہ نبی ای مظافیع کی مجھے وصیت ہے''۔

محدین سیرین سے مروی ہے کی علی بن ابی طالب جی دونے المرادی سے بیشعر کہا:

ارید حباءہ ویرید قتلی عذیرك من خلیك من مراد "
" میں اس كوعطاكر تا چاہتا ہوں اور وہ میر اقتل چاہتا ہے تیزی ضیافت تیرے مرادی دوست كی طرف ہے ہوگی "۔

# 

الی مجلرے مروی ہے کہ قبیلہ مراد کا ایک آ دمی علی میں ہوند کے پاس آیا جو مبحد ہیں نماز پڑھ رہے تھے اس نے کہا کہ دربان مقرر کیجئے کیونکہ مراد کے لوگ آپ کوفل کرنا چاہتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے ساتھ دوفر شتے ہیں جواس کی ان چیز دل سے • حفاظت کرتے ہیں جومقد رنہیں ہیں جب شئے مقدر آتی ہے تو وہ اس شئے کے درمیان راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور موت ایک محفوظ وصال ہے۔

عبیدہ ہے مروی ہے کہ علی میں مدونے کہا کہ تمہارے بد بخت ترین شخص کوآنے ہے کوئی نہیں رو کے گا' وہ بھے قبل کرنے گا۔ اے اللہ! میں لوگوں سے بیزار ہو گیا ہوں اور لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں' اس لیے مجھے ان سے راحت دے اور انہیں مجھ سے راحت دے۔

عبداللہ بن سی ہے مروی ہے کہ میں نے علی ہی اور کہتے سنا کہ (آپ نے سرے داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فر مایا) ضرور ضرور بیدداڑھی اس سرکے خون سے رنگی جائے گی' پھر بد بخت ترین کا کیوں انتظار کیا جاتا ہے۔

لوگوں نے کہایا امیرالمومنین ہمیں اس کی خبر دیجے تو ہم اس کے خاندان کو ہلاک کر دیں۔ آپ نے فر مایا: اس وقت واللہ تم میری وجیہ ہے قاتل کے علاوہ اور کوتل کردوگے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھرہم پرکسی کوخلیفہ بناد ہیجئے تو انہوں نے کہا'نہیں' میں تنہیں اس چیز کی طرف چھوڑ دوں گا جس چیز کی طرف تنہیں رسول اللہ مٹالٹیٹلے نے چھوڑ اہے۔

ان لوگوں نے کہا کہ پھرآ پانے رب سے کیا کہیں گے جب اس کے پاس حاضر ہوں گے۔انہوں نے کہا کہ میں کہوں گا'اےاللّٰہ میں نے تنجی کوان لوگوں میں چھوڑ دیا۔اگر تو جا ہے تو انہیں درست کردے اور جا ہے تو انہیں تباہ کردے۔

نبل بنت بدر نے اپنے شو ہر ہے روایت کی کہ میں نے علی شاہر کو کہتے سنا کہ ضرور ضرور پیداؤھی اس سرے رنگی جائے گی۔

# امت كابد بخت ترين مخض:

عبیداللہ ہمروی ہے کہ نبی منافقاً نے علی میں ہوئے ہے فرمایا: اے علی میں ہوئے اور پچیلوں میں بد بخت ترین کون ہے۔ انہوں نے کہااللہ اور اس کارسول زیادہ جاتا ہے۔فرمایا اگلوں کاسب سے زیادہ بد بخت صالح علیظ کی اونڈی کے ہاتھ یاؤں کا شخ والا تھا' اور پچیلوں کا بد بخت ترین وہ ہوگا جوتہار ہے نیزہ مارے گا' اور آپ نے اس مقام پراشارہ کیا جہاں وہ نیزہ مارے گا۔ ام جعفر سریعلی جی ہیں موری ہے کہ میں علی میں ہوئے کے ہاتھوں پریانی ڈال رہی تھی' کیا کیک انہوں نے ابنا سرا تھا یا' پھرا پی

ا ہے ''سرسریدی جیندوے سروی ہے کہ یں جیندوے ہاسوں پر پان دن کرن کا یہ بیٹ انہوں ہے اپنا سراہا یا پہرا ہی داڑھی پکڑ کراہے ناک تک بلند کیااور کہا کہ'' تیرے لیے خوشی ہے کہ تو ضرور ضرور خون میں رنگی جائے گی''۔ پھر جمعے کے دن ان پر حملہ کیا گیا۔

# المراق المن سعد (صدرم) المسلم المراق 
حضرت حسنين كريمين اورحضرت ابن حنيفه رئي الأنفي كوابن لجم كي نيت برشك

ابن الحنفید سے مروی ہے کہ حمام میں ہمارے پاس ابن کم آیا۔ میں اور حسن وحسین جی جمام میں بیٹھے ہوئے تھے 'جب وہ داخل ہوا تو گویا وہ دونوں (حسن وحسین میں بیٹھے ہوئے تھے 'جب وہ داخل ہوا تو گویا وہ دونوں (حسن وحسین میں بیٹھے اس سے کھٹک گئے اور پوچھا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ ہمارے پاس آئے میں نے ان دونوں سے کہا کہ تم اپنی جانب سے اسے چھوڑ دو' کیونکہ میری جان کی متم! وہ تمہارے ساتھ جو پچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے جوان نے کیا۔

جب وہ دن ہوا کہ اسے گرفتار کر کے لایا گیا تو ابن المحفیہ نے کہا کہ آئ میں اس کواس دن سے زیادہ پہچا نے والانہیں ہوں' جس دن میہ ہمارے پاس میں داخل ہوا تھا (بعنی میں نے اس روز اسے پہچان لیا تھا کہ یہ حضرت علی شاہدائہ کو آئل کر ہے گا ہوں جس دن میہ ہمارے پاس میں داخل ہوا تھا (بعنی میں نے اس کے ضافت اچھی طرح کرواور اسے اچھا ٹھکا نا دو'اگر میں نے گیا تو قتل کروں گا یا معاف کروں گا۔اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو' اور حدسے آگے نہ بردھو' کیونکہ حدسے آگے بردھنے والوں کو اللہ پند ٹہیں کروں گا۔اگر میں مرگیا تو اسے میرے قصاص میں قتل کردو' اور حدسے آگے نہ بردھو' کیونکہ حدسے آگے بردھنے والوں کو اللہ پند ٹہیں

قتم مولائے ابن عباس میں ڈھنا سے مروی ہے کہ علی میں اندف نے میرے بڑے بیٹے کواپنی وصیت میں لکھا کہ اس ابن ملجم کے پیٹ اور شرمگاہ میں نیز ہ نہ مارنا۔

## تين خارجيول كاخفيه اجلاس:

لوگوں نے بیان کیا کہ خوارج میں ہے تین آ دمی نا مزد کیے گئے عبدالرحمٰن بن کمجم المرادی جوفنہیا جمیر میں سے تھا'اس کا شار قبیلہ مراد میں تھا جو کندہ کے بی جبلہ کا حلیف تھا۔البرک بن عبداللہ اللہ عملی اور عمر و بن بکیرالمیمی ۔

میہ نتیوں کے میں جمع ہوئے انہوں نے سیعہد و پیان کیا کہ ان نتیوں آ دمیوں کوضر درضر ورقش کر دیں گے علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان عمر دبن العاص میں گئی اور بندگان خدا کوان سے راحت دیں گے۔

عبدالرحمٰن بن ملجم نے کہا کہ میں علی بن ابی طالب میں ہوئے گئے تیار ہوں ٔ البرک نے کہا کہ میں معاویہ میں ہوئے کے لیے تیار ہوں اور عمر و بن بکیر نے کہا کہ میں تم کوعمر و بن العاص ہی ہوئو سے کفایت کروں گا۔

انہوں نے اس پر ہاہم عہد و پیان کرلیا اورا یک نے دوسرے کوبھر وسادلا دیا کہ وہ اپنے نامز دساتھی کے کار خیر (قتل ) سے باز ندر ہے گا اور اس کے پاس روانہ ہو جائے گا' یہاں تک کہ وہ اسے قبل کردے گایا اس کے لیے اپنی جان دے دےگا۔

انہوں نے باہم شب ہفتد ہم رمضان میعادمقرر کر لی اور ہر مخض اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا' جس میں اس کا ساتھی ( کینی وہ مخض جسے وہ قبل کرنا جا ہتا تھا ) موجود تھا۔

# قطام بنت شجعه كي طرف ت قتل على رين الدعه كامطالبه:

عبدالرطن بن ملجم كوفى آيا۔ وه اپنے خارجی دوستوں سے ملا' مگران سے اپنے قصد كو پوشيده ركھا' وه انہيں و يكھنے جاتا تھا"

کر طبقات این سعد (صنیوم) کر سال کری کا کی جماعت دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت شجنہ بن عدی اور وہ لوگ اسے دیکھی جس میں ایک عورت قطام بنت شجنہ بن عدی بن عام بن عام بن عام بن عوف بن نقلبہ بن سعد ابن ذہل بن تیم الر باب تھی علی میں ہؤ نے جنگ نہر وان میں اس کے باپ اور بھائی کوئل کیا تھا۔ وہ عورت ابن ملم کو پیند آئی تو اس نے اسے بیام نکاح دیا' اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تجھ سے نکاح نہ کروں گی جب تک تو جھ سے وعدہ نہ کر لے عبد الرحمٰن بن ملم نے کہا کہ تو جھ سے جو پچھ مانگے گی۔ میں وہی تجھے دوں گا' اس عورت نے کہا کہ تین ہزار در ہم اور علی بن ابی طالب شی ہؤ کا گائل ۔

ابن ملیم نے کہا کہ واللہ مجھے اس شہر میں سوائے قل علی بن ابی طالب میں پیئے کے اور کوئی چیز نبیس لائی اور جوتونے مانگا میں مختلے دوں گا۔ وہ شمیب بن بجرۃ الاشجعی سے ملااسے اپنے ارادے ہے آگاہ کیا اور اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی۔ اس نے اس کی سیات مان لی۔

## دوملعون شخص حضرت على شئاليند كي گھات ميں:

عبدالرمن بن مجم اس شب کوجس کی میچ کواس نے علی می ادارہ کیا تھا۔ رات بھراضعت بن قیس الکندی سے اس کی مسجد میں سرگوشی کرتا رہا۔ جب طلوع فجر کے قریب ہوا تو اس سے اشعث نے کہا' میچ نے بچھے ظاہر کر دیا' بس کھڑا ہو۔ عبدالرحمٰن بن ملجم اورشیب بن بجرہ کھڑے ہوگئے۔انہوں نے اپنی تلواریں لے لیں اور آ کے اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے علی می ادائی تھے۔

## حضرت على ضي الدعر كي خواب مين رسول الله منا الله على قات:

حسن بن علی میں ہیں نے کہا کہ میں صبح سویرےان کے (علی میں ہیں نوک کے پاس آیا اور بیٹھ گیا' فرمایا میں رات بھراپنے گھر والوں کو جگاتا رہا۔ پھر میری آنکھوں کی (نبینہ) نے مجھ پر قبضہ کرلیا' حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ مناقظ (خواب میں ) میر نے سامنے آئے' عرض کی نیارسول اللہ مجھے آپ کی امت سے س قدر تعب وفساد حاصل ہوا فرمایا: اللہ سے ان کے لیے بدد عاکرو۔ میں نے کہا اے اللہ مجھے ان کے بدلے وہ دے جوان سے بہتر ہوا دران کومیر سے بدلے وہ دے جو مجھے تے بدتر ہو۔

## حضرت على مِنْ اللهُ فِي قا تلا نه اور بز دلا نه حمله:

اتے میں ابن النباح مؤذن آئے انہوں نے کہا کہ نماز (تیار ہے) میں نے ان کا (علی بی افرد کا) ہاتھ پکڑا تو وہ کھڑے ہوکراس طرح چلنے لگے کہ ابن النباح ان کے آگے تھاور میں پیچھے جب دروازے سے باہر ہو گئے تو انہوں نے ندادی گڈا سےلوگو! نمازنماز اسی طرح وہ ہرروز کیا کرتے تھے جب نکلتے تو ہمراہ ان کا درہ ہوتا اورلوگوں کو جگایا کرتے تھے۔

دوآ دمیوں نے انہیں روکا 'کسی ایسے شخص نے جو وہاں موجود تھا' کہا کہ میں نے تلوار کی چیک دیکھی' اور کسی کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ اے علی میں ہوئز تھم اللہ ہی کے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے۔ میں نے دوسری تلوار دیکھی۔ چھر دونوں نے مل کر مارا۔ " عبدالرحن این کمجم کی تلوار پیشانی سے سرتک لگ کران کے بیسجے تک پہنچے گئی لیکن شیب کی تلوار' وہمخراب میں پڑی۔

### 

میں نے علی جی اور کہتے سنا کہ بیر آ دمی ہر گرخم سے جھوٹے نہ پائے اوگ ہر طرف سے ان دونوں پر ٹوٹ پڑے گرشیب نچ کرنکل گیا عبدالرجمٰن بن ملجم گرفتار کرلیا گیا اورائے علی ٹئیا ذیئے کیا س پہنچا دیا گیا۔ ملح سریاں میں عالم

ابن مجم کے لیے حضرت علی شیاہ علی کی ہدایت:

علی تن اللہ نے کہا کہ اے اچھا کھانا کھلاؤاور نرم بستر دو'اگر میں زندہ رہاتو اس کے خون کے معاف کرنے یا قصاص لینے کا زیادہ مستحق ہوں گااوراگر میں مرگیا تواہے بھی میرے ساتھ کردو۔ میں رب العالمین کے پاس اس سے جھکڑلوں گا۔

حضرت ام کلثوم کی ابن مجم کوسرزنش:

ام گلتوم بنت علی جی بین نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن تونے امیر المونین کوتل کردیا۔ اس نے کہا ہیں نے صرف تمہارے باپ کوتل کیا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے امید ہے کہ امیر المونین پر کوئی اندیشنہیں اس نے کہا تو پھرتم کیوں روتی ہو پھر کہنے لگا واللہ میں نے اپنی تلوار کوایک مبینے تک زہر آلود کیا ہے آگروہ مجھ سے بے وفائی کڑے تواللہ اسے بعیدود ورکردے۔

اهعت بن قیس نے اپنے بیٹے قیس بن الاهعث کوائی صبح کوعلی شاہد کے پاس جیجا اور کہا کہ اے فرزندعزیز دیکھ کہ امیر المومنین نے کیوں کرضج کی' وہ گیا اور اس نے انہیں دیکھا واپس آیا اور کہا کہ میں نے ان کی آتکھوں کودیکھا کہ وہ ان کے سرمیل گھس گئی ہیں ۔افعث نے کہا کہ رب کعبہ کی شم' مجروح کی دونوں آتکھیں؟

حضرت على من الدعه كاليوم شهادت:

علی <sub>شکاه ن</sub>وز جمعے کے دن اور ہفتے کی شب کوزندہ رہے شب یک شنبہ ۱۹رمضان کوان کی وفات ہوگئ<sup>، حس</sup>ن حسین اور عبداللّٰدین جعفر شکافٹنی نے انہیں عسل دیا اور تین کیڑون میں گفن دیا گیا جن میں کرننہ نہ تھا۔ شیر خدا شکافٹی اندغز کی نماز جنازہ:

شعنیؒ سے (متعددسلسلوں سے) مرؤی ہے کہ حسن بن علی جی پینا نے علی بن افی طالب جی پیزر پرنماز پڑھی انہوں نے ان پر چار تکبیریں کہیں علی جی پینو کو فے میں مسجد جامع کے نز دیک اس میدان میں جوابواب کندہ کے متصل ہے لوگوں کے نماز فجر سے واپس ہونے سے پہلے دفن کر دیۓ گئے ۔حسن بن علی جی پینان کے دفن سے واپس ہوئے تو انہوں نے لوگوں کواپٹی بیعت کی دعوت دی لوگوں نے ان سے بیعت کر کی علی جی پینو کی خلافت چارسال اور نومہینے رہی۔

حضرت على شياسة فدكي عمر:

ائی انتخق سے مروی ہے کہ جس روزعلی جی ہؤیو کی وفات ہوئی وہ تریسٹی برس کے متصاعبداللہ بن محمد بن تعقیل سے مروی ہے کہ ہینے کے سال میں جب الم پیشروع ہو گیا تو میں نے محمد بن الحفیہ کو کہتے سا کہ میں اپنے والدکی عمر سے بڑھ گیا' میں نے کہا کہ ان کا سن جس روز وہ قتل کیے گئے کتنا تھا' انہوں نے کہا کہ تریسٹھ برس بے محمد بن عمر (الواقدی) نے کہا کہ بچی ہمارے نزویک ثابت ہے۔ طلق الاعمٰی (نابینا) نے اپنی دادی سے روایت کی کہ میں اورام کلٹوم بنت علی جی پیشون معلی جی ہفتونہ پر روز ہی تھیں۔

# ﴿ طِبقاتْ ابن سعد (صدوم) ملا المحال ١٦٢ على المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية الم

عمرو بن الاصم ہے مروی ہے کہ حسن بن علی خواہ طلاسے کہا گیا کہ ابوالحسن علی خواہد کے شیعوں میں سے پچھلوگ یہ ممان کرتے ہیں کہ علی خواہد نہیں کہ علی خواہد دابتہ الارض تھے اور وہ قیامت کے قبل پھر بھیجے جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹے بین میدلوگ ان کے شیعہ نہیں ہیں ' یہ لوگ ان کے وہمی کو تا تو نہ ہم ان کی میراث تقسیم کرتے اور نہ ان کی بیویوں کا نکاح کرتے ۔
کرتے ۔

ابن سعدنے کہا کہ ای طرح عمر و بن الاصم ہے بھی روایت ہے۔ عمر و بن الاصم سے مردی ہے کہ میں حسن بن علی ہیں ہوتا ک پاس گیا جوعمر و بن حریث کے مکان میں تھے ان سے میں نے کہا کہ لوگ ریدگمان کرتے ہیں کہ علی چی ہوتا و اپس آئیں کے وہ پنسے اور کہا کہ سجان اللہ اگر ہمیں اس کاعلم ہوتا تو نہ ہم ان کی عورتوں کا نگاح کرتے 'اور نہ باہم ان کی میراث تقسیم کرتے۔ عبد الرحمٰن بن مجم کا عبرت ناک انجام:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحلٰ بن ملیم قید خانے میں رہا' جب علی میں ہؤانقال فرما گئے' اور وفن کر ویے گئے توحس بن علی میں ہؤن نے عبدالرحلٰ بن کی اسے اسے قید خانے سے تکالا کو آگریں' لوگ جمع ہو گئے اور اس کے پاس مٹی کا تیل' بوریے اور آگ کا تیک اور کے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو کہ آگ کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دو کہ ہماں سے اپنا دل تھنڈ اکر لیں۔

عبدالله بن جعفرنے اس کے ماتھ ماؤں کاٹ ڈالے گراس نے فریادنہ کچھ کام کیا۔ اس کی آئیکھوں میں گرم سلائی

# كر طبقات اين معد (صدره)

پھیری مراس نے فریادندی اور کہنے لگا کہتم اپنے چیا کی آئکھوں میں ایس تیز اور تکلیف دہ سلائی سے سرمدلگاتے ہو پھراس نے سورة:

﴿ اقراء بأسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق ﴾

آ خرتک برهی اس کی دونوں آ تکھیں بہدر ہی تھیں۔

عبداللد نے علم دیا تواس کی زبان تھینی گئ تا کہ اسے کاٹیں اس نے فریاد کی۔ کہا گیا کہم نے تیرے ہاتھ یاؤں کا لیے اور تیری آئکھیں نگالیں'اے اللہ کے دشمن! مگر تونے فریا دندگی'جب ہم تیری زبان کی طرف گئے تو تونے فریاد کی۔اس نے کہامیری پید فریا دصرف اس لیے ہے کہ میں پیندنہیں کرتا کہ دنیا میں اس حالت میں بھکیاں لوں کہ اللہ کا ذکر نہ کرسکوں۔

ا تہوں نے اس کی زبان کاٹ ڈالی اور آیک تھجور کے پٹارے میں بند کر گے آگ میں جلا دیا۔ اس زمانے میں عباس بن علی اتنے چھوٹے تھے کہان کے بلوغ کاز مانہ بھی نہ آیا تھا۔

عبدالرحمٰن بن مجم گندم گوں خوش روتھا' دانتوں میں گھڑ کیاں تھیں'اس کے بال کان کی لوؤں تک تھے' ببیثانی میں مجدوں کا

## حضرت عا نشه بنيانينهٔ كاخرارج محسين:

لوگوں نے کہا کہ علی میں وفاق کے خبر سفیان ابن امتیہ بن ابی سفیان بن امتیہ بن عبد شمس حجاز لے گئے۔ عائشہ میں وفا معلوم ہوا تو انہوں نے کہا۔

فالقت عصاها واستقرت بها النوى . كما قرعينا بالاياب المسافر "اس نے عصائے سفر رکھ دیا' جدائی کے دن ختم ہو گئے' وہی مسرت حاصل ہوئی جیسے مسافر کی آ نکھا ہے گھروا پس آنے پر شنڈی ہوتی \_''\_



# العبقات ابن سعد (صدوم) المسلك 
# اصحاب رسول مَا لَيْنَا مِلْمُ بِالحضوص مهاجرين وانصار اوران كوديكر متبعين

# اہل علم' وفقہ وروایت

# مخضرسوانحي خاكهمع نام ونسب وصفات وكمالات

محر بن سعد (مولف کتاب) کہتے ہیں: میں نے بیالات حسب ذیل راویوں کی سندسے لیے ہیں، عروہ عکر مہ عاصم بن عمرو بن قاوہ 'پزید بن رومان' موکیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیم عن ابیہ عبد المجید بن عبس عن ابیہ محمد بن جبیرا بن مطعم' سعید بن عبد الرحن بن رقیس' ان کے علاوہ ایسے راویوں سے بھی میں نے روایت کی ہے جوعلائے مدینہ سے ملے تھے۔

علی ہذا ابومعشر نجیج المدین محمد بن اسحاق (بدوسلسلہ) موسی ابن عقبہ زکریا بن زید بن سعدالا شہلی زکریا بن بجی بن ابی الروائد الشعبی ابوعبیدہ بن عبداللہ بن محمد بن عمار بن یاسر ابراہیم بن نوح بن محمد اللہ بن محمد بن عمار بن یاسر ابراہیم بن نوح بن محمد الطفری علاوہ بریں ان راویوں سے بھی روایت کی ہے جورسول اللہ مکا تیکی کے ہمراہ غزوہ بدر میں حاضر ہوئے اور نقیبوں کی تعداد و نام سے بھی باخر شے جنہیں شرف صحبت نبوی حاصل ہوا تھا۔ و سحدالك ابونيم فضل بن دكين معن بن عيد بن اللہ تجمی الفز از۔

بشام بن محربن السائب بن بشيرالكلبي عن أبيروغير بهم من اهل العلم

ان سب صاحبوں نے مجھے اصحاب رسول اللہ مَالَّيْدِمُ کے متعلق نیز طبقہ تابعین کے علاء وفقہاء ورواۃ محدثین کے متعلق جو کچھ بتایا ان سب کومیں نے یک جا کرلیا۔ جہاں تک ان کے نام مجھے معلوم ہوئے حسب موقع وکل بیان کردیئے۔

# تذكره طقياولي

## اسلام میں سبقت کرنے والے اور شرکاءغز وہ بدر النظام اللہ

یہ تمام حضزات ان مہا جرین اوّلین میں سے تھے جنہیں اپنے مقامات سے جدا ہونا پڑا' بھرت کرنی پڑی' جلاوطن ہونا پڑا' مال ومنال چھن گیااور دولت سے جدا کردیئے گئے۔

ان کے علاوہ رسول اللہ مَکَا لَیْکُم کے انصار بھی تھے جو دارالاسلام و دارالا مان (مدینہ مبارکہ) میں مقیم تھے۔مزید برآ ل ان سب کے حلفا وموالی۔

اوروہ جس کے لیے رسول اللہ ملکی اے حصد اور اجرمقر رفر مایا۔

غزوۂ بدر میں مہاجرین میں سے وہ لوگ حاضر ہوئے جو بنی ہاشم ابن عبد مناف بن تصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی

# كر طبقات ابن سعد (صنهوم)

بن غالب بن فہر میں سے تھے۔فہر تک قریش کا اجتماع ہے ابن مالک بن النضر ابن کنانہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدیان جو بنی اساعیل بن ابراہیم علیمالصلوٰ قوالسلام میں سے تھے۔

سيدالانبياء حضرت سيدنا محمدر سول الله مثلي فينظم

الطیب المبارک سید استلمین وامام المتقین 'رسول رب العالمین' ابن عبدالله بن عبدالمطلب بن بشام بن عبد مناف بن قصی آپ کی والده کانام آمنه بنت و به بن عبد مناف بن زبره بن کلاب بن مره ابن کعب بن لؤکی بن غالب بن فهر ہے۔ از واج واولا دکی تفصیل :

رسول الله مَثَلَقَیْم کی اولا دمیں قاسم می افتاد سے جن کی وجہ ہے آپ کی کنیت ابوالقاسم ہوئی۔ بعثت سے پہلے پیدا ہوئے' ایک فرزند عبدالله بیخے' وہی طیب و طاہر بیخے' ان کا بینام اس لیے رکھا گیا کہ اسلام میں (بعثت کے بعد) پیدا ہوئے' اور چار صاحبز ادیاں زینب' ام کلثوم رقیہ اور فاطمہ رضی الله عنهن تھیں' ان سب صاحبز ادوں اور صاحبز ادیوں کی والدہ خدیجہ ٹی الائن بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی تھیں' وہ سب سے پہلی بیوی ہیں جن سے رسول الله مَثَالِیْ اِنْ اِنْ کَامْ کیا۔

آ پ کے ایک فرزند ابراہیم بن رسول الله مَالَّةَ عُمَّا ان کی والدہ ماریہ قبطیہ ٹی ﷺ خن کو بطور (ہدیہ) مقوش شاہ اسکندریہ نے رسول الله مَالِّيُّا کے پاس بھیجا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹی کے ولدا کبرقاسم نے ان کے بعد زینب پھر عبداللہ ام کلثوم فاطمہ اور رقیہ قاسم کا انقال ہوگیا۔ رسول اللہ سکا پیٹی کی اولا دمیں سے محمد میں سب سے پہلے میت آپ کی تھی بعد کوعبداللہ کا انقال ہوا تو عاص بن واکل نے کہا کہ ان کی نسل منقطع ہوگئ ہے ابتر (بے نام ونشان) ہوگئے۔ اس پر اللہ تبارک وتعالی نے بیر آیت نازل فرمائی ﴿ إِنَّ شاینے کے هوالابتد ﴾ (اے نبی منافیظ آپ کا دشن ہی ہے نام ونشان ہے)۔

ذی الحجہ <u>ی ج</u>یمن آپ کے فرزندابراہیم مدینہ منورہ میں ماریہ ٹی پیڈا ہوئے اور صرف اٹھارہ مہینے گے تھے کہ وفات ما گئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُگالِیُّم کے درد کی ابتدا ۲۸ رصفر چارشنبے کومیمونہ ہیں ہوئا دوجہ نبی مُگالِیُّم کے مکان پر ہوگئ آپ کی وفات ۲۲ ارزیج الاوّل دوشنبے لاچکوہوئی۔ سہ طنبے کوآ فتاب ڈھلنے کے بعد مدفون ہوئے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آپ کا دس سال قیام رہا' اس سے قبل بعثت سے ہجرت تک مکہ کرمہ میں قیام رہا' آپ چالیس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے عام الفیل میں بعنی جس سال ابر ہہ بیت اللہ کومنہ م کرنے کے لیے ہاتھیوں کالشکر لایا تھا' اسی سال ولادت ہوئی' تریستھ سال کی عمر میں وفات ہوئی۔

سيدالشبداء حضرت حمزه بن عبدالمطلب منى الدعنا

خطاب اسداللہ واسدر سولہ تھا' آنخصرت سُلُقَیْم کے چیا تھے۔سلسلہ نسب بیتھا،حزہ بن عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی' ان کی والدہ ہالہ بنت اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب بن مرہ ہیں ۔ان کی کنیت ابوعمارہ تھی۔

# المعاث ابن سعد (صنوم) المعال المعال ١٦٨ المعال المعال المعال المعال المعالم ال

ان کے لڑکوں میں سے ایک یعلیٰ سے جن کی وجہ سے حزہ کی کنیت ابویعلیٰ تھی۔ ایک فرزند عام سے جولا ولد مر گئے 'ان دونوں' یعلیٰ وعامر کی والدہ دختر الملۃ بن مالک بن عبادہ بن حجر بن فائد بن حارث بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف تھیں' جوفیلداوس کے انصار میں سے تھے۔

ایک فرزندعمارۃ بن خمزہ خیٰطئو تھے جن کے نام سے ان کی کنیت ابوعمارہ تھی' عمارہ کی والدہ خولہ بنت قیس بن فہدانصاریہ خصیں' جوثغلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی اولا دمیں ہے تھیں ۔

ا مامہ بنت جمزہ می اور آپ کی صاحبز ادی تھیں'ان کی والدہ تعلیٰ بنت عمیس'ا ساء بنت عمیس الختعمیہ کی بہن تھیں۔
سیامامہ وہ بی بیں جن کی پرورش کے بارے میں علی اور جعفر اور زید بن حارثہ می الثیانے نے جھٹرا کیا تھا۔ان میں سے ہر شخص حیات تھا کہ وہ اس کے پاس میں۔رسول اللہ متا تھی آن کے لیے جعفر کے حق میں فیصلہ کیا۔اس لیے کہ ان کی خالہ اساء بنت عمیس ان کے پاس تھیں (یعنی ان کی زوجے تھیں )۔

ا مامہ کا نکاح رسول اللہ عَلَیْمَ کِی سلمہ بن الی سلمہ ابن عبدالاسد مخزومی ہے کر دیا اور فرمایا کہ اے سلمہ کیاتم کو تنہا راحق مل گیا، قبل اس کے کہ امامہ کواپنے پاس رکھیں وفات پا گئے۔

عمارہ فضل زیر عقبل اور محر بیعلی بن حزہ کے لئے جولا ولد مرکئے حزہ بن عبد المطلب کے بیٹے باتی رہے اور نہ پوتے۔ محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ ایک روز نبی مکا تیٹے کو ابوجہل عدی بن الحمراء اور ابن الاسداد نے برا کہا 'آپ کو گالیاں دیں اور ایذا پہنچائی 'حزہ بن عبد المطلب کو معلوم ہوا تو غضبنا ک ہو کر مجد حرام میں داخل ہوئے اور انہوں نے ابوجہل کے سرپر الی ضرب لگائی کہ اس کا سرپھٹ گیا حزہ اسلام لائے ان سے رسول اللہ منگا تی اور مسلمانوں کو تو سے ہوگی۔ بیدوا قعد نبوت کے جد ہوا۔

عمران بن مناح سے مروی ہے کہ جب حمزہ بن عبدالمطلب میں ہونے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلاؤم بن الہذم کے پاس انزے محمد بن صالح اور عاصم بن عمرو بن قنادہ نے کہا کہ وہ سعد بن خیشمہ کے پاس انزے۔

عبدالله بن محمد بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول الله مَا لَيْتِيْم نے حمر ہ بن عبد المطلب اور زید بن حارثہ ہی ہیں عقد موا خاق کر دیا بخز وہ اُحد میں جب شریک ہوئے تو زید کو وصیت کی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز ویک بھی یہی خبر متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے جھنڈ اجور سول اللہ میں قائم نے باندھا محز ہ بن عبدالمطلب میں مذورے لیے تھا۔

# كر طبقات ائن سعد (صدوم)

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ جنگ بدر میں حمزہ شتر مرغ کا پربطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ غزوہ بنی قبیقاع میں رسول اللہ کا لواء حمزہ نے اٹھایا اور اس ٹروڈ ڈرایات نہ تھے' جمرت کے بعد بتیسویں مہینے جنگ اُصد میں شہید ہوئے۔ اس روز انسٹھ سال کے تھے۔ رسول اللہ مَثَالِثَیْرِ اُسے چارسال بڑے تھے۔

سیدنا امیر حمزه وی اینفنه کی ور دناک شهادت:

وہ آلیے آدمی تھے جونہ بلندوبالا تھے نہ بہت قد۔ انہیں وحثی بن حرب نے شہید کیا 'ان کا پیٹ جاک کر کے جگر لے لیا اور ہند بنت عتبہ بن رہیعہ کے پاس لایا' اس نے اسے چہا کے بھینک دیا پھروہ آئی اور حزہ بئ ہند کو مثلہ کیا ( یعنی ناک کان کاٹ لیے ) اور ان سے دوکڑے' دوبا زوبند اور دویا زیب بنا کیں۔ وہ ان چیزوں کواوران کے جگر کو بچے میں لائی۔

حمزہ تھا ہوں کو ایک جا در کا کفن دیا گیا'جواتی چھوٹی تھی کہ سرڈ ھا تکتے تو دونوں قدم کھل جاتے' اور پاؤں ڈ ھا تکتے تو چېرہ کھل جاتا۔رسول اللہ علی تیزانے نے فرمایا کہ چیرہ ڈ ھا تک دو۔آپ نے ان کے پاؤں پرح ل'جوایک گھاس ہے'ر کھ دی۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ تمزہ ابن عبدالمطلب ہیں بدئو کو ایک چا در میں کفن دیا گیا۔ عمر و بن عثان الجشی نے اپنے ہاپ دادا سے روایت کی کہ حمزہ بن عبدالمطلب اور عبداللہ بن جحش ہی پیٹنا ایک قبر میں فن کیے گئے۔ حمزہ می بیٹور' عبداللہ بن جحش جی بیٹو کے ماموں تھے۔

حمزہ ٹی ہند گی قبر میں ابو بکر عمر علی اور زبیر حق اٹنے اترے رسول اللہ متاباتی آبان کی قبر پر بیٹھ گئے اور فر مایا کہ میں نے ملائکہ کو دیکھا کہوہ حمزہ ٹی ہدد کوشنل دے رہے ہیں اس لیے کہوہ اس روز حالت جنابت میں تھے۔

اس روز حزہ میں بیٹر میں سب سے پہلے خص تھے جن پر رسول اللہ ٹائیڈانے نماز پڑھی آپ نے ان پر چار تکبیریں کہیں کچراور شہداءان کے پاس جمع کیے گئے۔ جب کسی شہید کولا یا جاتا تھا تو اسے حز ہ ٹیا بیٹو نیس رکھ دیا جاتا تھا' پھران پراور اس شہید برنماز بڑھی جاتی تھی اس طرح ان برستر مرتبہ بڑھی گئی۔

رسول الله سُلَّقَيَّةُ نِی عبدالاشهل میں اپنے مقتولین پررونے کی آ واز سنی توفر مایا جمزہ میں ایدو نے والیاں نہیں میں سعد بن معافر میں اور نے سنا تو بنی عبدالاشہل کی عورتوں کے پاس آئے اور ان کورسول الله مَنْ اَنْتُمْ کے دروازے پرروانہ کردیا۔وہ حمزہ میں میڈو پرروئیں 'رسول الله مَنْ اَنْتُمْ نِے سنا تو ان عورتوں کے لیے دعا فرمائی اور انہیں واپس کردیا۔اس کے بعد ہے آج تک انصار میں سے کوئی عورت اپنی میت پرنہیں روئی تا وفتتکہ پہلے وہ حمزہ میں اولی ہو۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب معاویہ خی افرادہ کیا کہ احد میں نہر جاری کریں جوانبی کے نام ہے منسوب ہوئی تو نہر نکا لئے والوں نے انہیں لکھا کہ ہم اسے شہداء کی قبور پر سے نکال سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں نکال سکتے ۔معاویہ جی الدیو نے کہا کہ جب وہ شہداء دوئری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر اکھا کہ ان کی قبرین کھود ڈالور راوی نے کہا کہ بین نے دیکھا کہ جب وہ شہداء دوئری جگہ دفن کرنے کے لیے لوگوں کی گردنوں پر افرائ ہے جب معاوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ سور ہے ہیں ۔حمزہ بن عبدالمطلب میں اور کی میں بچاوڑ و لگ گیا تو اس سے خون نکل آیا۔

# المعاف ابن سعد (صديق) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المام المام المسلك ال

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ علی میں ہوئی نے رسول اللہ ملائی آ ہے کہا آ پاپنے بچپا کی بیٹی دخر حمرہ میں ہوئے کیوں نہ نکاح کر لیجئے' کیونکہ وہ قریش بھرمیں بہت خوبصورت یا بہت حسین جوان ہیں۔آ پ نے فر مایا اے علی میں ہوئد کیا تنہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میں ہے دضاعی ( دود ہے شریک ) بھائی ہیں اور اللہ نے جونب سے حرام کیا وہی رضاع ہے بھی حرام کیا۔

علی می اور میں آپ کہ میں نے کہایار سول اللہ منافیا مجھے کیا ہوا کہ میں قریش کی عورتوں میں آپ کا میلان ویکھا ہوں اور جمیں آپ نے چھوڑ ویا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'کہاں حزہ می ایش کی بیٹی'۔ فرمایا''وہ تو میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں'۔

ابن عباس بھار نے مروی ہے کہ حزہ تھا ہونہ کی بٹی سے رسول اللہ سکا ٹیٹیا کے نکاح کا ارادہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دہ تو میر بے رضاعی بھائی کی بیٹی ہیں اور دضاع سے وہی حرام ہے جونسب سے حرام ہے۔

عمار بن ابی عمارے مردی ہے کہ حمزہ ٹن اندہ بن عبدالمطلب نے ٹبی منگائیؤائے ورخواست کی کہ آپ انہیں جریل کوان کی ا اصلی صورت میں دکھا کیں 'فرمایا بتہ بہیں طافت نہیں ہے کہ انہیں دیکھوانہوں نے کہا کیون نہیں فرمایا اپنے مقام پر بیٹھو' پھر جبریل کعبے میں اس لکڑی پراٹر ہے جس پرمشرکییں بیت اللّٰد کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا اپنی نظر اٹھا وَاورد کِھوانہوں نے دیکھا تو ان کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے 'وہ بیہوٹن ہوگے کریزے۔

علی میں میں میں میں ہوت کہ جنگ بدر میں رسول اللہ منگی نے مجھ سے فر مایا کہ مجھے حمر ہ میں میں دو وہ ان سب سے زیادہ مشرکین کے قرابت وارتھے۔

عمیر بن اسحاق سے مروی ہے کہ احد کے روز حمز ہ بن المطلب می اند رسول اللہ سُلُقَیُّم کے آگے دوتلواروں سے جنگ کر رہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ میں اسداللہ (اللہ کاشیر) ہوں یہ کہتے اور بھی آگے جاتے بھی چیچے ہٹے 'وہ ای حالت میں تھے کہ یکا کیک چسل کرا پی پیٹھے کے بل گر پڑے انہیں وحثی اسوونے دکھے لیا۔ ابواسا مہنے کہا کہ اس نے انہیں نیز و کھینچ کے مارااور آل کر دیا ' اسمی بن بوسف نے کہا کہ پھر عبشی (وحش) نے انہیں نیز ویابر چھا مارااور ان کا پیٹ جاک کردیا۔

محرے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ ہند بنت عتب بن رہیدا حد کے دن نشکروں کے ہمراہ آئی اس نے نذر مانی تھی کہ اگر حزہ بن عبدالمطلب بن ہوئی ہوئی تو مشرکین نے مقتولین حزہ بن عبدالمطلب بن ہوئی تو مشرکین نے مقتولین کو مثلہ کردیا۔ وہ حزہ بن ہوئی کہ حراہ بندا ہے لیے کہ جاتی رہی کہ کھا جائے مگر جب نظنے پر قادر نہ ہوئی تو تھوک دیا 'کو مثلہ کردیا۔ وہ حزہ بن ہوئی تو تھوک دیا' میدوا قندرسول اللہ منگا گھڑا کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے جرام کردیا ہے کہ وہ حزہ بن ہوئی گوشت میں سے وکھ بھی چکھے محرنے کہا کہ ہند مسکینہ پر یہ ختیاں تھیں ۔

ابن مسعود شی دو ہے مروی ہے کہ بوم اُحد میں ابوسفیان نے کہا کہ مقتولین کوشکہ کیا گیاہے جو بغیر میرے مشورے کے ہوا نہ میں نے حکم دیا ندمیں نے بہند کیا نہ بالبند۔ مجھے برامعلوم ہوااور اس سے پچھ نوشی نہ ہوئی۔

راوی نے کہا کہلوگوں نے دیکھا تو حزہ دی اُنو کا پیٹ جاک تھا'ان کا جگر ہندنے لے کے کھانا جا ہا گراس پروہ قادر نہ www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات ابن سعد (صدوم) کی مسلور ایمان کی مسلور ایمان کی مسلور ایمان کی مسلور ایمان کی مسلور نہیں کہ وہ ہوئی رسول اللہ سائی ایک کہ اس کے اس میں سے بچھ کھایا لوگوں نے کہانہیں اور نے فرمایا کہ خدا کو منظور نہیں کہ وہ حج وہ وہ ایک کی جزوا کے بیں داخل کرے۔

کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے احد کے روز فر مایا کہ حزہ ہی ایٹ کی قل گاہ کس نے دیکھی ایک شخص نے کہا اللہ آپ کوغالب کرئے میں نے ان کامقل ویکھا ہے آپ نے فر مایا چلواور جمیں دکھا و۔ وہ شخص روانہ ہوا اور حمزہ ہی ایک شخص پاس کھڑا ہوگیا' اس نے انہیں اس حالت میں دیکھا کہ پیٹ چاک ہے اور انہیں مثلہ کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہایا رسول اللہ منافیظ انہیں تو مثلہ کر دیا گیا' رسول اللہ منافیظ نے ان کی طرف ویکھنا گوارانہ کیا۔ آپ مقتولین کے درمیان کھڑے ہوگئے اور فر مایا: ہیں ان سب پرگواہ ہوں' انہیں مع ان کے خونوں کے گفن دے دو کوئی مجروح ایسانہیں ہے جسے راہ خدا میں زخمی کیا جائے اور وہ قیامت کے روز اس حالت میں نہ آگے گرد جوزیا دہ قرآن جانے نے کھر انہیں کی دیمیں رکھ دو۔

ابوہریرہ ہی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق احد کے روز حزہ بن عبدالمطلب ہی ادعو کے پاس اس مقام پر کھڑے ہوئے جہاں وہ شہید ہوئے تھے آ ب نے ابیاد یکھا کہ بھی نہ دیکھا تھا جواس سے زیادہ آ ب کا دل دکھانے والا ہوتا 'ویکھا کہ بھی نہ دیکھا تھا جواس سے زیادہ آ ب کا دل دکھانے والا ہوتا 'ویکھا کہ آئیل مثلہ کر دیا گیا تھا۔ فرمایا '' تم پراللہ کی رحمت ہوئتم ایسے تھے کہ معلوم نہیں ایسا صلہ رحم کرنے والا 'خیرات دینے والا 'کوئی اور ہو۔ اگر سے اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے بعدلوگوں کورنے ہوگا تو میں بہ پہند کرتا کہ تمہیں بغیر کفن ووفن کے چھوڑ دوں کہ اللہ مختلف جانوں سے تمہارا مشرکرے ب شک جھے پرلازم ہے کہ تمہارے بدلے ان میں سے ستر آ دمیوں کا ضرور ضرور مثلہ کروں ''۔

جبریل طالک اس وقت که نبی مَنَّاقِیْمُ کُورِ نَصِ سِصِورهُ کُل کی آخری آئیٹی لے کے اترے "و ان عاقبتم فعاقبوا بعثل ماعو قبتم به" ہے آخر آیات تک (اگر بدلہ لوتوا تناہی بدلہ لوجتنا تمہارے ساتھ براسلوک کیا گیا ہے اور اگر صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے نہایت بہتر ہے ) نبی مَنْلِقَیْمُ نے اپنی تشم کا کفارہ دے دیا اس ہے باز آگئے جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا'اور صبر کیا۔ والوں کے لیے نہایت بہتر ہے ) نبی مَنْلِقَیْمُ نے اپنی تشم کا کفارہ دے دیا 'اس ہے باز آگئے جس کا آپ نے ارادہ کیا تھا'اور صبر کیا۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب یوم احد میں حمزہ فی الدین کے گئے تو ان کی بہن صفیہ میں ایک انہیں تلاش کرنے آئیں ' انہیں معلوم نہ تھا کہ وہ کیا ہوئے' وہ علی میں اور زہیر فی الدین سے ملیں' علی فی الدین نے زبیر فی الدین کہ اکہ اپنی مال سے بیان کردو زبیر فی الدین نے کہا کہ نہیں' تم اپنی چھو پھی ہے بیان کروو صفیہ نے بو چھا کہ حمزہ فی الدین نے کیا کیا' لیکن دونوں نے حقیقت حال چھپائی اور ظاہر کیا کہ وہ نہیں جائے' نبی مالی المرائی اور فرمایا کہ مجھے صفیہ کی عقل پرائدیشہ ہے' اپنا ہاتھ ان کے سینے پرر کھے دعا کی تو

صفيد نے اناللہ واناالیہ راجعون کہااور روئیں۔

۔ آپ آئے اور حزہ میں اور عن کی پاس کھڑے ہو گئے جن کومثلہ کر دیا گیا تھا' فرمایا: اگر عورتوں کی بےصبر کی نہ ہوتی تو میں حمز ہ میں اور کو اس حالت میں چھوڑ دیتا' تا کہ وہ پرندوں کے پیٹوں اور درندوں کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔

سرہ نکامد و ان مان میں پر درویا مقتولین کے متعلق حکم دیااوران پرنماز پڑھنے گئے آپ نوشہیدوں کواور حمزہ ٹکامد کو یک جار کھتے ان پر سات مرتبہ جگبیر کہتے' پھروہ اٹھالیے جاتے' دوسر نے نوکولا یا جاتا' آپ ان پڑنگبیر کہتے' یہاں تک کہآپ سب نے فارغ ہوگئے۔

# 

انس بن مالک می موی ہے کہ احد کے روز رسول اللہ منافق اپنے بچاممزہ میں موٹر کرزے جن کی ناک کاٹ دی گئ تھی اور انہیں مثلہ کردیا گیا تھا' فرمایا: اگر صفیہ میں شفااپنے دل میں رنج نہ کرتیں تو میں انہیں چھوڑ دیتا کہ چوپائے خوراک کھا لیتے اور وہ پرندوں اور درندوں کے پیٹوں سے اٹھائے جاتے۔

انہیں ایک جا در میں گفن دیا گیا 'جب ان کا سر ڈھا ٹکا جاتا تھا تو دونوں پاؤں کھل جاتے تھے اور جب وہ پاؤں پر تھنچ دی جاتی تھی تو ان کا سر ٹھل جاتا تھا۔ کپڑے کم تھے اور مقتولین زیادہ ایک اور دواور تین آ دمیوں کو ایک جا در میں گفن دیا جاتا 'آپ تین اور دوآ دمیوں کو ایک جا در میں گفن دیا جاتا 'آپ تین اور دوآ دمیوں کو ایک قبر میں جم کرتے اور پوچھتے کہ ان میں سے کون قرآن زیادہ جانتا اس کو کھ میں مقدم کرتے۔ عروہ سے مروی ہے کہ جمزہ بن عبد المطلب میں ایک جا در میں گفن دیا گیا۔

خباب نے کہا کہ خمزہ میں میں خوا کیک چا در میں گفن دیا گیا' ان کا سر ڈھا نکا جاتا تو پاؤں باہر ہوجاتے اور پاؤں ڈھا کے جاتے تو سرگھل جاتا' ان کا سرڈھا نک دیا گیا اور پاؤں پرا ذخر (گھاس) ڈال دی گئی۔

ا بی اسیدالساعدی ہے مردی ہے کہ میں تمزہ میں ہونہ کی قبر پردسول اللہ مٹالیقی کے ہمراہ تھا جب لوگ چا در کھینچے تھے تو ان کے چرے پرکردو دنوں قدم کھل جاتے تھے اور قدموں پر کھینچے تھے تو ان کا چرہ کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ مٹالیقی نے فرمایا: اسے ان کے چرے پرکردو اور پاؤں پر اس درخت کے بیتے کردو رسول اللہ مٹالیقی نے سراٹھایا تو اصحاب رور ہے تھے۔ فرمایا جمہیں کیا چیز را تی ہے کہا گیا کہ یارسول اللہ ہم آج آپ کے بیچا کے لیے ایک کپڑا بھی ایسانہیں پاتے جو انہیں کافی ہوجائے فرمایا: ایک زماندایہ آئے گا کہ لوگ کشت زاروں کی طرف تطیس کے ان جی وہ کھانا کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پائیس کے اپنے اعزہ کو لکھیں سے کہ عمان کپڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پائیس کے اپنے اعزہ کو لکھیں سے کہ عمان کہڑا سواری (یا آپ نے فرمایا سواریاں) پائیس کے اپنے اعزہ کو لکھیں ہوتے جواس کی ختی وشدت پر صبر کرے گائیں قیامت کے دوزان کا شفیع یا شہید ہوں گا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ صفیہ میں شفا بنت عبدالمطلب اس طرح آئیں کہ ان کے ہمراہ دو چادریں تھیں کہ ان دونوں میں اوروہ دونوں میں اس اس اس اس کے بین کہ ان کے ہمراہ دو چادریں تھیں اوروہ دونوں میں اپنے بھائی حمزہ بن عبدالمطلب میں شف کو کفن دے دیں رسول اللہ مناقط نے نہیں بناوام ہے 'جن کی وہ ماں تھیں اوروہ ان کے بیٹے سنے فرمایا کہ اس عورت کو سنجالو وہ ان کے سمامنے گئے کہ انہیں واپس کردیں صفیہ میں شفانے کہا کہ اس طرح میں جاؤں گئی نہم ارے لیے نہیں ہونہ تمہارے لیے ماں ہوؤہ حمزہ میں شفاد کے پاس بہنچ گئیں انقاق سے ان کے پہلو میں ایک انصاری کی لاش میں محزہ بن ایک دوسری جاور میں ۔

اشعث سے مروی ہے کہ حسن شیاط سے سوال کیا گیا کہ آیا شہداء کوشل دیا جائے گا تو انہوں نے کہا: ہاں رسول اللہ متالظ لیے نے فرمایا ہے کہ میں نے ملا ککہ کومزہ میں ہداد کوشل دیتے ہوئے دیکھا۔ •

<sup>●</sup> اس جواب میں خطا ہے۔اس لیے کہ اقرال تو حمزہ دی مدعو کا عسل ان کے بیجالت جنابت ہونے کی وجہ سے تھا۔ دوسرے وہ بھی کسی انسان نے انہیں عسل نہیں دیا۔ ملائکدنے دیا۔اس لیے کسی شہید کو عسل نہیں دیا جائے گا۔ جسیا کہ حمزہ جی مدود اور دوسرے شہدا ، کو عسل نہیں دیا گیا' اگر چہ ملائکہ عسل دیں' کیونکہ وہ ہماری شریعت کے مکلف نہیں۔

# کر طبقات این سعد (صدیرم) کر سال سال سال سال می این سعد (صدیرم استین اور سحابرام الله می از برخمی که بردس کے ساتھ حمز و می الدو پر نماز الله می که بردس کے ساتھ حمز و می الدو پر نماز

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا

ابن مسعود میں منتف سے مروی ہے گدرسول اللہ مٹی ایکٹی نے جمزہ ٹی امدو کو رکھا' ان پرنماز پڑھی انصار کے ایک آ دمی کو لا یا گیا' انہیں ان کے پہلو میں رکھا گیا' آپ نے ان پرنماز پڑھی' پھروہ انصاری اٹھا لیے گئے اور جمزہ ٹی امدور ہنے دیئے گئے یہاں تک کہ اس روز آپ نے ان برسترنمازیں پڑھیں۔

شعنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیٹی نے حزہ ہن عبدالمطلب میں ہوئی پر نماز پڑھی ایک شخص کولایا گیا اور اسے رکھا گیا' آ ب نے ان دونوں پر ملا کے نماز پڑھی اس شخص کوا ٹھایا گیا اور دوسرے کولایا گیا' آپ برابریہی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس روز حزہ و میں ہوئی سر نمازیں پڑھیں۔ابواضی سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کے اس قول

﴿ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون ﴾

''اوران لوگوں کو جواللہ کی راہ میں قبل کیے گئے ہر گز مردہ نہ بھی وہ زندہ ہیں جنہیں ان کے پرورد گارکے پاس رزق دیا جاتا ہے''۔

میں نے کہا کہ بیہ آیت شہدائے اُحد کے بارے میں نازل ہوئی 'اور بیہ آیت ﴿ ویتخذ منکم شہداء ﴾ (تا کہ اللہ تم میں سے شہید بنائے ) بھی انہیں کے بارے میں نازل ہوئی 'اس روزستر مسلمان شہید ہوئے 'چار مہاجرین میں سے 'جز و بن عبد المطلب 'مصعب بن عمیر جو بنی عبد الدار کے بھائی تھے' شاس بن عثان المحروی اور عبد اللہ بن جحش الاسدی میں شاتھ بقید انصار میں سے تھے۔

قیس بن عبادے مروی ہے کہ میں نے ابوذر تکا اللہ کو سم کھاتے سا کہ بیآیات: ﴿ هذان خصمان اختصموا فی دبھھ فالذین کفروا ﴾ (بعنی بیدونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھڑا کیا جن لوگوں نے کفر کیا توان کے لیے آگ کے کپڑے بیونے جا کیں گے وان اللہ یفعل مایریں ﴾ (اللہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے ) تک بدر کے دن ان چھآ دمیوں کے بارے میں نازل ہو کیں جمز ہیں عبد اورولید بن عتب بارے میں نازل ہو کیں جمز ہیں عبد المطلب علی بن ابی طالب عبیدہ بن الجارث میں الحارث میں الحارث میں نازل ہو کیں جمز ہیں عبد اللہ مطلب علی بن اللہ مطالب علی اللہ منافق اللہ منافق اللہ منافق اللہ منافق اللہ منافق کے جب رسول اللہ منافق اللہ منافق اللہ منافق اللہ منافق کے بیارہوں تو وہ دورہی تھیں خرمایا: ان کا بھلا ہو وہ اب تک یہیں ہیں انہیں تھی اور تن تا بھلا ہو وہ اب تک یہیں ہیں انہیں تھی دو ایس جا کیں اور آج کے بعد کی میت برضرو کیں۔
کہ واپس جا کیں اور آج کے بعد کی میت برضرو کیں۔

عطاء بن بیار سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ جب احد سے فارغ ہوئے تو بن عبدالاشہل کی عورتوں پر گزرے انہیں ان www.islamiurdubook.blogspot.com کر طبقات این سعد (صدین اور محابرات کی سعد بن اور عند من الله 
ز ہیر بن محرکی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا: اللہ تم پر برکت کرئے تنہاری اولا دیراور تنہاری اولا دی اولا ویڑاور عبد العزیز ابن محدکی روایت میں ہے کہ (آپ نے فرمایا) الله تم پر رحت کرئے تنہاری اولا دیراور تنہاری اولا دی اولا دیر۔

محر بن ابراہیم ہے مردی ہے کہ رسول اللہ منافیظ جب اُحدے واپس ہوئے تو اس حالت میں گزرے کہ بن عبدالا شہل ک عور تیں اپنے مقتولین پررورہی تھیں 'رسول اللہ منافیظ نے فرمایا : مزہ فن الدفائے کے لیے کوئی رونے والیاں نہیں 'سعد بن معاذ فن الدفائے معلوم ہوا تو انہوں نے اپنی عورتوں کوروانہ کر دیا اور انہیں مجد کے دروازے پراس حالت میں لائے کہ وہ مخرہ فن الدفائے پررورہی تھیں' عائشہ فن الدفائے کہا کہ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ رونے گئے 'رسول اللہ منافیظ سوگے حالانکہ ہم لوگ رور ہے تھے آپ بیدارہوئے اورآ خری نمازعشاء پڑھ کے سوگئے حالانکہ ہم لوگ رور ہے تھے' پھرآپ بیدارہوئے' آواز من تو فرمایا: میں انہیں اس وقت تک یہیں ویکھا ہوں ان سے کہو کہ واپس جا نمیں آپ نے ان کے لیے ان کے شوہر اور ان کی اولادے لیے وعا کی ۔ مجے ہوئی تو آپ نے رونے ہے اس شدت ہے منع کر دیا جس شدت ہے آپ اور کئی شئے (ناجائز) ہے منع کرتے تھے۔

این المنکد رہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیۃ اُ مدے آئے تو بی عبدالا شہل پراس حالت میں گزرے کہ انصاری عورتیں اپنے مقتولین پران کی خوبیاں بیان کر کے رورہی تھیں رسول اللہ منافیۃ اُ نے فر مایا کہ تمزہ ہی ہذاہ کے لیے کوئی رونے والیاں نہیں؟ انصارے مروا پی عورتوں کے پاس سے اوران سے کہا کہ تم اپنا گریہ وبیان محاس تمزہ ہی استان سے بدل دو رسول اللہ منافیۃ تم کھڑے ہو کہ سنتے رہے آپ کا قیام طویل ہوا کھر آپ واپس ہوئے من کومنبر پر کھڑے ہو کے اس طرح نوجے سے قطعاً منع کردیا جس طرح ہوگی شدت سے نا جا کڑ شئے ہے تھے فر مایا ہم محاس بیان کر کے رونے والی جھوٹی ہے سوائے جمزہ ہی ایڈو کے اس بیان کر کے رونے والی جو ٹی سام کے اس بیان کر کے رونے والی جو ٹی سام کے اس بیان کر کے رونے والی جو ٹی سام کے اس بیان کر کے رونے والی کے والی جو ٹی سام کی دیا ہے مقتولین پر رونے گئے والی کے اس بیان کر رونے گئے تو لوگ اپنے مقتولین پر رونے گئے۔

 <sup>&</sup>quot;حضرت على خلاف كے حالات عليحده متعقل جلد (خلفائ راشدين) ميں مليں گئے"۔

# ﴿ طَبِقاتُ ابن سعد (صنبوم) ﴿ الْعَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

زیدالحب بن حارثہ بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس ابن عامر بن العمان بن عامر بن عبدود عبدود کے والد نے ان کا نام بضمہ رکھاتھا' ابن عوف بن کنانہ بن عوف بن عذرہ بن زیداللات ابن رقیدہ بن ثور بن کلب بن و برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران ابن الحاف بن قضاعہ قضاعہ کا نام عمرو ہے' ان کا نام قضاعه اس لیے رکھا گیا کہ اس لفظ کے معنی دوری کے ہیں' وہ اپی قوم سے دور ہو گئے تھے۔ ابن مالک بن عمرو بن مرہ بن مالک بن حمیر ابن سبابن پیجب بن یعرب بن قبطان' قبطان کی طرف

الیمن کا جماع ہے۔

زیدین حارثه کی والدہ سعد کی بنت نظابیہ بن عبد عامر بن افلت ابن سلسلہ ہیں جو قبیلہ طے کے بنی معن میں سے ہیں۔ سعد کی والدہ زید بن حارثہ میں ہوئو نے اپنی قوم کی اس طرح زیارت کی که زید میں ہوئوں نے امراہ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں بن القین بن حبر کے ایک لشکر نے ڈاکہ ڈالا' وہ بنی معن کے گھروں پر گزرئے جو والدہ زید کی قوم تھی' انہوں نے زید میں ہوئے تھے۔ زمانے میں وہ کم من بلوغ تصاور خدمت کے قابل ہو گئے تھے۔

وہ لوگ آئیں بازار عکاظ میں لائے اور بھے کے لیے پیش کیا۔ آئیں تکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی نے اپنی پھو پھی خدیجہ میں ہونا بنت خویلد کے لیے چارسودرہم میں خریدلیا۔ رسول الله مُؤَلِّقُتُلُم نے خدیجہ میں شناسے نکاح کیا تو انہوں نے زید میں ہوئے کوآپ کے لیے مبہ کردیا۔ رسول الله مُؤلِّقُتُم نے آئیں لے لیا۔ ان کے والد حارثہ بن شراحیل نے جب وہ ان سے جدا موگئے تو اشعار ذیل کیے:

بكيت على زيد ولم ادرما فعل احتى فيرجى ام اتى دونه الاجل "مين زيد پررويا اور مجھے بيں معلوم كه وه كيا بوار آيا زنده ہے جس كي اميدكي جائے يا اسے موت آگئ فير فيل الدوض ام خالك الحبل فوالله ماادرى وان كنت سائلا اغالك سهل الارض ام خالك الحبل مروالله مجھے معلوم نہيں اگر چه بيں تلاش ميں بول كرآيا تي تحقيق في ني پياڑ كھا گيا۔

فیالیت شعری هل لك الدهرر جعة فحسبی من الدنیار جوعك لی بجل اے کاش مجھے معلوم ہوجاتا كرآ یا كسی وقت تو والیس بھی ملے گا۔ میں یہ جان لیتا تو دنیا بحر كے بدلے تیری والیس كوكان مجھتا۔

تذكر نيه الشمس عند طلوع ها و تعرض ذكراه اذا قارب الطفل آ قاب این طلوع کے وقت مجھے زید کی یا دولاتا ہے اوراس کی یا دسامنے آ جاتی ہے جب تاریکی شب قریب ہوتی ہے۔

وان هبت الارواح هیجن ذكره فیاطول ما حزنی علیه ویا و حبل ہوا كي چاتى ہے ہیں تو وہ ہی اس کی یا دکر ہی گھر ہائے میراطول مم وشرمندگی۔

ساعمل نص العيس في الارض جاهدًا ولااسام التطواف اوتسام الابل من روئے زین پر مرجگہ اونٹ پر سوار ہوکے اس کی تلاش میں کوشش کروں گا۔ میں تلاش سے نتھوں گا جب تک اونٹ نہ تھک۔

الطبقات اين سعد (صنيوم) المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف المستخطف والتدين اور صحابة كرامي كالمستخط

حیاتی اوتاتی علی منیتی و کل امرئ فان و ان عزه الامل میری زندگی رہے یا مجھے موت آ جائے۔ برخض فانی ہے آگر چاسے امید دھوکا دے۔

واوصی به قیسًا وعمرًا کلیهما واوصی یزید اثم من بعدهم جبل اس کمتعلق من قیس اور عمر و دونول کو وصیت کرتا ہول اور یزید کو بھی وصیت کرتا ہول اور ان کے بعد جبل کو ''

جبل سے ان کی مراد جبل بن حارثہ ہے جو زید سے بڑا تھا' اور پزید سے مراد زید کا اخیافی بھائی ہے جو پزید بن کعب بن شراحیل تھا۔ فٹیلہ کلب کے پچھلوگوں نے جج کیا' انہوں نے زید شاہدہ کو دیکھا زید شاہدہ نے انہیں پہچانا اورلوگوں نے زید شاہدہ کو پہچانا' زید شاہد نے کہا کہ میرے گھر والوں کو بیا شعار پہنچا دو کیونکہ مجھے معلوم ہے کہانہوں نے مجھ پرفریا دکی ہے' اور کہا کہ:

الکنی الی قومی وان کنت نائیا بانی قطین البیت عند المشاعر "دمیری قوم کوفیر پنچادواگر چهی دور بول که میں بیت الله میں مشعر حرام کے پاس مقیم ہوں۔

نكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوا في الارض نص الاباعو الأغراب في الارض الاباعو الأغراب في الأرض الماعو الأباعو الأغراب أن أن الماعو الم

فانی بحمد الله فی خیر اسراه کرام معد کابرا بعد کابرا کرنگریش خاندان میں ہوں ایباشریف خاندان جونسلاً بعدسلاً بزرگ رہتا چلا آیا ہے ''۔

کلبی لوگ چلے گئے انہوں نے ان کے والد کوآگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی ہم میر ابیٹا موجود ہے۔ انہوں نے ان سے ان کا حال ان کا مقام اور وہ کس کے پاس بین سب بیان کیا تو حارثہ و کعب فرزندان شراجیل ان کا فذیبہ لے کے روانہ ہوئے ، دونوں مکے آئے اور نبی منافیظ کو دریا فت کیا تو کہا گیا گہ آپ مبحد میں ہیں وہ آپ کے پاس گئے اور کہا

''اے فرزندعبداللہ وعبدالمطلب' اے فرزندہاشم! اوراے اپنی قوم کے سردار کے فرزندائم لوگ اہل جرم ہواس کے ہمایہ ہواس کے ہمایہ ہواس کے ہمایہ ہواس کے ہمایہ ہواس کے ہیں جو ہواس کے ہیں ہو ہم تبہارے پاس ہے' لہذا ہم پراحسان کرواوراس کا فدید قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کروہ ہم فدید میں آپ کی قدر کریں گے''۔ آہوں نے کہازید بن حارثہ می ہدے رسول اللہ منافیق نے فرمایا ہوہ کون ہے؟ انہوں نے کہازید بن حارثہ می ہدے رسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ آیاس کے سوا

کمی اورصورت پربھی راضی ہو۔انہوں نے کہا: وہ کیا' آپ نے فرمایاز بدکو بلا وُ'انہیں اختیار دے دو'اگر دہ تنہیں اختیار کرلیں تو وہ بغیر فدیے کے تنہارے لیے ہیں'اوراگروہ مجھاختیار کریں تو واللہ میں ایسانہیں ہوں کہ جو مجھے اختیار کرے میں اس کے لیے کسی اور کواختیار کروں۔انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں نصف سے زاید دے دیا اوراحیان کیا۔

آپ نے انہیں بلایا اور فر مایا کیاتم انہیں پہچاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہاں آپ نے فر مایا بیدوونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیر میرے والداور پچاہیں۔ آپ نے فر مایا: میں وہ شخص ہول کہتم نے جان لیااوراپنے لیے میری صحبت کود کھے لیا 'پھر مجھے

# کے بین۔ کے بین۔

یرسب ہم سے ہشام بن محمد بن السائب الکلی نے اپنے والد سے اور انہوں نے جمیل بن مرشد الطائی وغیر ہما سے روایت کی انہوں نے اس حدیث کا کچھ حصد اپنے والد سے انہوں نے ابی صالح سے انہوں نے ابن عباس میں شن سے بیان کیا اور ابن عباس میں شن سے اس کی اسناد میں کلام کیا۔

رسول الله طَالِقَيْقِ نَهِ مِن بنت جحش ابن رئباب الاسدية سے ان کار کرديا 'زينب کی والدہ اميمه بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھيں 'زيد جي افر نے انہيں طلاق وے دی تو رسول الله طالِقِيم نے ان سے نکاح کرليا۔ منافقين نے اعتراض کيا اور طعنہ ديا کہ محمد مُنافِقِم بيٹي کي بيويوں کوحرام کہتے ہيں' حالا فکہ خودانہوں نے اپنے بیٹے زید سی الله کی بیوی سے نکاح کرلیا ہے' اس پر اللہ جل جلالہ فی بیات نازل کی

﴿ مَا كَانَ مَحْمَدُ ابنا احدٍ مِن رَجَالِكُمْ وَلَكُنَ رَسُولَ اللهُ وَحَاتَمُ النبيين ﴾ آخراً بت تك "محمرًا تمهار عمروول ميں كى كے باپ تبين بين ليكن الله كرسول اورانبياء ك فتم كرنے والے بين "-اور ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگول كوان كے باپ كے نام نے يكارو) - ا

اس روز ہے وہ بجائے زید بن محر کے زید بن حارثہ میں ہوئی ارے جانے لگئ اور تمام متنی اپنے باپ کے نام ہے پکارے جانے لگئ مقداد بن عمر و کی طرف منسوب ہو گئے جوان کے والد تھے' حالا نکداس کے قبل مقداد بن الاسود کہا جاتا تھا اور الاسود بن عبد یغوٹ زہری نے انہیں متبئی بنایا تھا۔

عبدالله بن عمر فن الله بن حارث فن الله على جارے میں مروی ہے کہ ہم انہیں زیر بن محکم ہی پارا کرتے تھے یہاں کہ یہ کہ ہم انہیں زیر بن حکم ہی پارا کرتے تھے یہاں کہ یہ کہ یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ ادعوهم لابانهم ﴾ (لوگوں کوان کے باپ کے نام سے پکارو) ۔ زید بن حارث الکلی مولائے رسول الله طاقیق سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر فن الله بن عمر فن الله بن عمر فن الله بن عمر فن الله بن کول کوان کے باپ کے نام سے پکارو بھی اللہ کے زدیک زیادہ مناسب ہے)۔

علی بن حسین میں شاک ہے۔ آیت ﴿ ماکان محمد ابا احد من رجالکھ ﴾ (محد اتنہارے مردول میں کسی کے باپ نہیں بیں ) کے متعلق مروی ہے کہ بیاز بدین ساف کے بارے میں نازل ہوئی۔ ثابت سے مروی نے کہ زید بن حارثہ میں ساف کوزیڈ بن

# كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صنه م) كل المحال المحال المحال المحال المثان اور محابه كرامً كا محد مثالثًا في كما جاتا تقار

براء بن عازب سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُٹائِینِۃ کے بنت حمز ہ چینڈیؤ کی حدیثِ میں زید بن حارثہ چینڈیؤ سے فر مایا کہ تم ہمار ہے بھائی اورمولیٰ ہو۔

اسامہ بن زید جی میٹونا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا لیا گائے نید بن حارثہ جی میٹونسے فر مایا کہ اے زیدتم میرے مولی ہواور مجھ سے ہوئیر کی طرف ہواورساری قوم سے زیادہ مجھے مجبوب ہو۔

محمہ بن الحسن بن اسامہ بن زید میں بھٹن نے اپنے والدہے روایت کی کہ زید بن حارثہ میں بنواور رسول اللہ میں بھٹرا کے درمیان دس سال کا فرق تھا' رسول اللہ مٹا پھٹران سے بڑے تھے' زید بہت قد اور نہایت تیز گندم گوں تھے' ناک چیٹر تھی اور ان کی کنیت ابو اسامہ تھی۔ زہری وغیرہم سے پانچ سلسلول سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جواسلام لایا وہ زید بن حارثہ میں بیٹر ہیں۔

عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جب زید بن حارثہ خاصد نے مدینے کی جانب ہجرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے محمد بن صالح نے کہا عاصم بن عمرو بن قلاوہ کا بیان ہے کہ وہ سعد بن خیشہ کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو (وغیرہ سے چار سلسلوں سے) مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقاً نے زید بن حارثہ اور حمزہ بن عبدالمطلب فنامین کے درمیان اور زید بن حارثہ اور اسید بن حفیر فنامین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

شرقی بن قطامی وغیرہ سے مروی ہے کہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن الی معیط 'جن گی ماں اروئی بنت کریز بن رہید ہیں حبیب این عبد شمس تھیں' اور اروئی بنت کریز کی ماں ام حکیم تھیں' جن کا نام البیھا بنت عبد المطلب بن ہاشم تھا بجرت کر کے رسول اللہ مظافیۃ ﷺ کے پاس مدینے میں آئیں۔

ام کلثوم کوز ہیر بن العوام 'زید بن حارثہ عبدالرحلٰ بن عوف اور عمر و بن العاص بن الله نے بیام نکاح دیا تو انہوں نے اپنے اخیافی بھائی عثان بن عفان میں مشورہ کیا 'انہوں نے کہا کہ نبی سائٹی کیا سے پوچھو وہ آپ کے پاس آئیں۔ آپ نے زید بن حارثہ میں موقع کے ساتھ نکاح کا مشورہ دیا۔ انہوں نے زید میں ہوئیں سے نکاح کرلیا اور ان کے یہاں ان سے زید بن زیداور رقبہ پیدا ہوئیں۔ زیدتو بحیون بی میں مرکبے اور رقبہ عثان میں ہوئی برورش میں مرکبیں۔

زید بن حارثہ خیاہ نوئے ام کلثوم کوطلاق دے دی اور در ہیت انی لہب سے نکاح کرلیا انہیں بھی طلاق دے دی اور ہند بنت العوام ہمشیرہ زبیر بن العوام خیاہ ہونے نکاح کرلیا۔ پھر رسول اللہ مَنَا تُنْتِ نے ان کا نکاح اپنی آزاد کردہ ہاندی اور اپنی کھلائی ام ایمن سے کردیا اور انہیں جنت کی بشارت دی ام ایمن کے یہاں ان سے اسامہ پیدا ہوئے اور ان کے نام سے ابواسامہ ان کی کنیت ہوگئی۔

زید می دو بدرادراحد میں جاخر ہوئے انہیں رسول اللہ سالھی نے جب آپ المریسیع تشریف لے گئے مدیے پرخلیفہ بنایا ' وہ خندق حدیبیاور خیبر میں جاضر ہوئے اوروہ رسول اللہ سالھی کے ان اصحاب میں سے بچے جو میراندازوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابوالحویرٹ سے مردی ہے کہ زید بن حارثہ میں ہوں کے امیر ہوکر روزانہ ہوئے۔ پہلاسر بیالقر وہ کا تھا انہوں نے

# الطبقات ابن سعد (صدّره) المسلك 
قا فلے کوروکا اوراسے پالیا' ابوسفیان بن حرب اور سرداران قوم کی گئے'اس روز فرات بن حیان العجلی گرفتار ہوگیا' وہ قافلے کو نبی سُائٹیٹیا کے پاس لائے تو آپ نے اسے یانچ حصوں پرتقسیم کردیا۔

سلمہ بن الاکوع میں ہوئی ہے کہ میں نے رسول اللہ منگاتیا کے ہمراہ سات جہاد کیے اور زید بن حارثہ میں ہوئے ہمراہ نوجہاد کیے جن میں رسول اللہ منگاتیا نے ان کوہم پرامیر بنایا تھا۔

وائل بن داوُد سے مروی ہے کہ میں نے الہی سے سنا کہ عائشہ ٹی ﷺ نے کہا کہ رسول اللہ مُثَاثِیّاً نے بغیراس کے زید بن حارثہ ٹناﷺ کوکسی نشکر کے ساتھ نہیں بھیجا کہ انہیں ان لوگوں پرامیر نہ بنایا ہوا گروہ آپ کے بعدرہ گئے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا۔

محمد بن عمرونے کہا کہ سب سے پہلا سریہ جس میں زید ٹی ہٹوروانہ ہوئے سریہ القروہ ہے؛ پھرالحجوم کی جانب سریہ ہے'اس کے بعدالعیص کی جانب' پھران کا سریہ الطرف کی جانب ہے۔ پھر حسیٰ کی جانب اس کے بعدام قرفہ کی جانب۔

رسول الله طَالِيَّةِ عَنْ وہ مونہ میں انہیں لوگوں میں امیر بنایا اور دوسرے امیر وں پرمقدم کیا' مسلمانوں اور مشرکوں کا اس طرح مقابلیہ ہوا کہ امرا پیادہ لڑرے مقابلیہ ہوا کہ امرا پیادہ لڑرے مقابلیہ ہوا کہ امرا پیادہ لڑرے مقابلیہ ہوا کہ اس کے ساتھ قال کیا۔ مسلمان اپنی صفوں ہی میں ہے نہید ہو ساتھ میں ہوائے سے شہید ہو گئے۔ رسول الله سَلَّیْتِیَّا نے ان پرنماز پڑھی اور فرمایا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو وہ اس جنت میں داخل ہو گئے جس کی وہ سعی کرتے تھے۔ غزوہ مونہ جمادی الاولی ۸ ھے میں ہوا۔ جس روز زید ہی ہوئے مقتول ہوئے بین سال کے تھے۔

الی میسرہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله منگانی کوزید بن حارثہ اور جعفرا ورابن رواحہ جی الله کا خرمعلوم ہوئی تو نی نجی منگانی کھڑ ہے ہوئے اوران لوگوں کا حال بیان کیا آپ نے زید جی اینداء کی اور فرمایا: اے الله زید جی ایندا کی مغفرت کراے الله زید جی ایندا بین الله زید جی مغفرت کراے الله زید جی مغفرت کراے الله ابن رواحہ جی مغفرت کراے الله ابن کی مغفرت کراے الله ابن رواحہ جی مغفرت کراے الله کی مغفرت کرا

ابوقا دہ انصاری سے جورسول الله مَالَيْظِ کے ہمراہ سوار سے مروی ہے کہ رسول الله مَالَيْظِ کے امراء کے شکر کوروانہ کیا اور فرمایا کہتم پر امیر زید بن حارثہ وی شدہ ہیں اگر زید می شدہ پر مصیبت آجائے تو جعفر بن ابی طالب بن شدہ ہیں اگر جعفر می شدہ پر مصیبت آجائے تو جعفر بن اللہ بھے بیاندیشہ نہ تھا کہ آپ مجھ پر زید می شدہ کو عامل بنائے تو عبداللہ ابن رواحہ می شدہ میں میں جعفر می شدہ اس جانے کہ ان میں کون بہتر ہے۔ بنائدیش رہنے دو کیونکہ تم نہیں جانے کہ ان میں کون بہتر ہے۔

خالد بن ثمیرے مروی ہے کہ جب زید بن حارثہ ڈی ہوئر پر مصیبت (ہلاکت) آگئ تو وہ رونے کے لیے تیار ہو کے رسول اللہ مَا اَلَّیْا کے سامنے آئیں' رسول اللہ مَا اِلِیُّا اِ تَاروئے کہ آپ کی بھکیاں بندھ کئیں' سعد بن عبادہ جی ہوئے نے عرض کی' یارسول اللہ بیہ کیا ہے۔ فر مایا بیا ہے حبیب کی طرف حبیب کا شوق ہے۔

حضرت الومر ثد الغنوي شيعة :

الومر ثد الغنوى في منود محرو بن عبد المطلب في هنوك عليف تفي أن كانام كناز بن الحصين بن يربوع بن ظريف بن خرشه

# كر طبقات اين سعد (متروم) كالمنافق الماسعد (متروم) كالمنافق المرام المنافق المرام كالمنافق كالمنا بن عبید بن سعد بن قیس ابن غیلان بن مصرتها' و وحزه بن عبدالمطلب حواد عرصت تصاور بزے کمبے قد کے آ دی تھے' سرمیں

بال بہت تھے اور (بروایت محمد بن ایخی ومحمد بن عمر) رحول الله مَنَاتِیَّا نے ابوم عد اور عبا دہ بن الصامت جی مناکے درمیان عقد مواجأة كباب

عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جب ابومر ثد الغنوی میں افغا اور ان کے بیٹے مرثد بن الی مرثد میں افغانے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔ عاصم بن عمر و بن قباً دہ نے کہا کہ سعد بن خیشمہ کے پاس اتر ہے۔

محمہ بن عمرو نے کہا کہ ابوم ثد ہی ہوند برزا حداور خندق میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ علی ہے ہمراہ حاضر ہوئے۔ الوكر مى الدفت كى خلافت ميس الماج ميس بوار مع موك چياسته برس كى عمر ميس وفات يائي -

#### حضرت مرثد بن اني مر ثد الغنوي مني الأغذ

حمزہ بن عبدالمطلب می اندر کے حلیف تھے۔ رسول الله ما الله علی ایس کے اور اوس بن الصامت کے درمیان جوعبادہ بن الصامت مئي هذك بهائي تقطع عقدموا خاة كيا تقاب

سعدین ما لک الغنوی نے اپنے باب دادا ہے روایت کی کہ کہ مرفدین الی مرفد فق دور اس محور اس محور سے پر حاضر ہوئے جس کا نام انسل تھا۔

محد بن عمرونے کہا کہ وہ احدیث بھی حاضر ہوئے اور الرجیع کی جنگ میں شہادت یا گی۔ وہ اس سریے میں امیر تھے جورسول الله مَنَا لِيُنْ كُلُم مِدينَ كَي طرف جَرت فرمانے كے چھتيوس مہينے ہوا۔

#### حضرت انسه وي النفد (حضور غلائل كي زادكرده غلام):

عمران بن مناخ مولائے بنی عامر بن لوی ہے مُروی ہے کہ جب انسہ مُقامَدُه مولائے رسول اللہ مُنافِقِظُ نے ججزت کی تووہ کلثوم بن البدم کے پاس اترے۔عام بن عمرو نے کہا کہ وہ سعد بن خیثمہ کے پاس اترے۔

ابن عباس جی دن سے مروی ہے کہ انسمولائے رسول الله منافیظ بدر کے دن شم بد ہوئے ہم جمہ بن عمر و (الواقد ی) نے کہا کہ بیرہارے نز دیک ٹابت ٹیس' میں نے اہل علم کو بیٹا بت کرتے دیکھا کہ وہ بدر میں شہیر نہیں ہوئے وہ احد میں بھی حاضر ہوئے اور ال کے بعد بہت زمانے تک زندہ رہے۔

محمد بن بوسف ہے مروی ہے کہ انسہ جی دون کا رسول اللہ طاقیۃ کے بعد ابو بکر صدیق جی دور کے عہد خلافت میں انتقال ہوا' وهمرداروں کی اولا دھیں سے اور خالص عرلی نہ تھے ان کی کنیت ابومسر ج تھی۔

ز ہرگ ہے مردی ہے کدرسول اللہ ملاقیم بعدظہرانے پاس آنے کی اجازت دیتے تھے اور یہی سنت ہے ای پر آپ کے مولی انسه میٰ ہند بھی قائم تھے۔

#### حضرت الوكبشه سليم منى للذفذ:

رسول الله مَا يَقِيرُ كُمُ مولى بين أن كانام سليم ہے جوعلاقہ دوس كے غير خالص عربوں ميں سے تھے عمران بن مناخ ہے www.islamiurdubook.blogspot.com

# كر طبقات اين سعد (جنيوم) كالمن الما يكي المنظمة الما يكي المنظمة الما يكي المنظمة المرام كالمنظمة المرام الما

مروی ہے کہ جنب ابو کبشہ مولائے رسول اللہ مُنافیظ نے مدینے کی جانب ججرت کی تو و ہکلتوم بن البدم کے پاس اتر ہے۔

عاصم بن عمرو بن قادہ نے کہا کہ وہ سعد بن غیثمہ کے پاس اترے۔محد بن عمرونے کہا کہ ابو کبیثہ میں ہوئی اللہ منافقہ ا ہمراہ بدروا حداور تمام غزوات میں حاضر ہوئے عمر بن الخطاب ہی ہؤند کی خلافت کے پہلے ہی دن ان کی وفات ہوئی جو۲۲ر جمادی الاخریٰ ساجے سیشنبہ تھا۔

صالح شقران بن عدى:

رسول الله منافظیم کے غلام سے پہلے یہ عبدالرحمٰن ابن عوف می دفیہ کے سے رسول الله منافظیم کو پہند آئے تو آپ نے ان کو خرید لیا' وہ جبشی سے نام صالح بن عدی تھا ہے الت غلامی بدر میں حاضر ہوئے 'رسول الله منافظیم نے انہیں قیدیوں پر عامل بنایا' ان کے لیے حصہ نہیں لگایا' مگر انہیں ہر مخص نے جس کا کوئی قیدی تھا اجرت دی اس طرح انہیں اس سے زیادہ لل گیا بھتنا جماعت کے کسی آ دی کو جھے میں ملا تھا۔ بدر میں اور بھی تین غلام بحالت غلامی حاضر ہوئے سے ایک غلام عبدالرحمٰن بن عوف کا' ایک غلام حاطب بن الی بتند کا اور ایک غلام سعد بن معاذ کا ۔ رسول الله منافظیم نے ان تینوں کواجرت دی اور ان کے لیے حصر نہیں لگایا۔

ابو بکر بن عبداللہ بن ابی جم العدوی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَا اَلَّهُ مُلَا اِللّٰهِ مَلَا اِللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَا اِللّٰهِ عَلَى شَقِر ان کوان تمام اشیاء پر جواہل مریسی سے عامل بنایا' آپ سے میہاں ازفتم اسباب خاند داری واسلحہ ومویتی پائے گئے اور تمام بچوں اور عورتوں پر جواس علاقے میں تنے عامل بنایا' آپ نے اپنی وفات کے وقت ان کے لیے وصیت فر مائی' وہ ان لوگوں میں موجود تنے جورسول اللہ مَلَا لِیْلِیْ کے اہل بیت کے ہمراہ آپ کے عمل میں موجود تنے جورسول اللہ مَلَا لِیْلِیْمُ کے اہل بیت کے ہمراہ آپ کے عمل میں حاضر تنے 'جوشقر ان کے علاوہ آٹھ تنے۔

# عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصي كي اولا و

#### سيدنا عبيده بن الحارث شياه

ابن المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ خیلہ بنت خزاعی تھیں' ابن الحویث بن حبیب بن مالک بن الحارث بن هلط بن بشت خزاعی تھیں' ابن الحویث بن حبیب بن مالک بن الحارث بن هلیط بن جشم بن قصی جو ثقیف شخص بندہ کی اولا دہیں معاویہ' عون' منقذ' الحارث محمر' ابراہیم' ریط' خدیجہ' سخیلہ' صفیہ مختلف امہات اولا د (باندیوں) سے نتے عبیدہ میں شغر رسول اللہ منگر تیجہ کا سے دس سال بڑے شخص ان کی کنیت ابوالحارث بھی تھی' وہ متوسط اندام گندم موں اورخوب صورت نتے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عبیدہ بن الحارث رسول اللہ خلاقی کے دارارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے سے پہلے اور اس میں دعوت دیئے سے پہلے اسلام لائے۔

تھیم بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبیدہ مطیل مصین فرزندان حارث بن عبدالمطلب اور منطح بن اٹا ثد بن المطلب کے سے بھرٹ کے لیے روانہ ہوئے انہوں نے بطن ناتج میں ملنے کا وعدہ کیا بمسطی ڈی پند دیکھیے رہ گئے اس لیے کہ انہیں سانپ نے کامنے کھایا' صبح ہو کی توان کے پاس خبر آئی' بیلوگ ان کے پاس گئے'ان کوالحصاص میں پایا' پھرانہیں نے کرمدیے آئے

# 

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ ہیں الحارث اور طفیل اور ان کے دونوں بھا نیوں کووہ مقام بطور جا گیردے دیا جواس روز مدینے میں ان لوگوں کے وعظ و تبلیخ کا مقام تھا اور بقیج زبیراور بنی مازن کے ورمیان تھا۔

موی بن محد بن ابراہیم بن الحارث التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول اللہ منگائی آئے سنے عبیدہ بن الحارث اور بلال شاہدے درمیان عقدموا خاق کیا۔اورعمیر بن الحمام انصاری ہے بھی ان کا عقدموا خاق کیا۔ دونوں بدر میں قبل کردیئے گئے۔

یونس بن محمدالظفری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ بدر کے دن عبیدہ بن الحارث کوشیبہ بن ربیعہ نے قبل کیا۔انہیں رسول اللّه طَالِّتُونِ الصفر امیں دفن کردیا۔ مجھے میرے والد نے عبیدہ بن الحارث کی قبر دکھائی تھی جوعین الحجد ول سے نیچے ڈات اجذال کے تنگ راہتے پر ہے اور پیالصفر اکا حصہ ہے۔عبیدہ ٹی ادفوجس روز شہید ہوئے تریسٹے سال رکے تھے۔ سید ناطفیل بن الحارث خی الدُغہ:

نام طفیل می الحارث بن الحارث بن المطلب بن عبر مناف بن قصی تھا' ان کی والدہ جنیلہ بنت خزاعی ثقفیہ تھیں' وہی عبیدہ بن الحارث کی بھی والدہ تھیں' طفیل کی اولا دعیں عامر بن الطفیل تھے' رسول اللہ خلاقی کے طفیل بن الحارث اور منذر بن محمہ بن عقبہ بن المجھہ ابن الحلاح کے درمیان عقد موا خاق کیا' یہ محمہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ نے طفیل بن الحارث اور سفیان بن نسر بن عمر و بن الحارث بن کعب بن زید بن الحارث انصاری کے درمیان عقد موا خاق کیا ہے کہ بن عمر نے کہا کہ طفیل بدروا حداور تمام غزوات میں رسول اللہ حلی تا ہم ماہ حاضر ہوئے اور سرسال کی عمر میں سام جو میں ان کی و فات ہوئی۔ سید ناحصیوں بن الحارث حقیقہ و

حصین بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی اور ان کی والدہ خیلہ بنت خزنا می الثقفیہ تھیں' وہی عبیدہ اور طفیل فرزندان حارث کی والدہ ام عبداللہ بنت عدی بن خویلہ بن اسد بن فرزندان حارث کی والدہ ام عبداللہ بنت عدی بن خویلہ بن اسد بن عبداللہ بن اسد بن عبداللہ بنت عدی بن خویلہ بن اسد بن عبداللہ بن الحارث عبداللہ بن عبد اللہ مثال فی مصین بن الحارث میں الحارث میں اور عبداللہ ابن جبیر برا در خوات بن جبیر کے در میان عقد مواضاۃ کیا۔

محمر بن عمرونے کہا کہ حصینؓ بدر واحد اور تمام غزوات میں رسول اللہ مُٹاٹیزا کے ہمراہ حاضر ہوئے اور <del>اس م</del>ے میں طفیل بن www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صنبوم) کرد اسلام الم الحارث کے ایک ماہ بعد ان کی وفات ہوئی۔

سيدنامسطح بن ا ثاثه رضي الدعة:

نام منطح بن اثاثہ بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن تصی کنیت ابوعباد تھی 'ان کی والدہ ام سطح بنت ابی رہم بن عبد المطلب ابن عبد مناف بن قصی تھیں' وہ بیعت کرنے والیوں میں سے تھیں' رسول الله مَثَاثِیَّا نے مسطح بن اثاثہ اور زید بن المزین کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ دیچھ بن اتحق کی روایت ہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سطح بدروا حداورتمام غزوات میں رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے ہمراہ حاضر ہوئے' ان کواور ابن الیاس کورسول اللّه مُثَاثِیُّا نے خیبر میں بچاس وسی غلہ دیا' ان کی وفات ہم سے میں ہو کی جب کہ وہ چھپن سال کے تھے۔

#### حضرت الوحذ يفيه رسيالترز:

ابن عتبه بن ربیعه بن عبدتش بن مناف بن قصی ان کا نام بشیم تھا' والدہ ام صفوان تھیں' جن کا نام فاطمہ بنت صفوان بن امبیا بن محرث الکنائی تھا۔

ابوحذیفہ ٹئی ہوند کی اولا دییں محمد تھا جس کی مال سہلہ بنت سہیل ابن عمرو بنی عامر بن لوی میں سے تھیں یہ وہی شخص تھا جو عثان بن عفان ٹئی ہوند کے مقابلے میں کھڑا ہوا' ان کی مخالفت پر اہل مصرکو برا میجنتہ کیا' جس سے وہ لوگ عثان ٹئی ہوئد کے پاس روانہ ہو گئے **ہ** 

ایک بیٹاعاصم بن ابی حذیفہ میں شئوتھا'اس کی والدہ آ منہ بنت عمر و بن حرب بن امیرتھیں۔ابی حذیفہ میں شؤ کی سب اولا د ختم ہوگئی۔ان میں سے کوئی ندر ہاا وران کے والدعتبہ بن ربیعہ کی بھی سب اولا دختم ہوگئی سوائے مغیرہ بن عمر ان بن عاصم بن الولمید بن عتبہ بن ربیعہ کے کہ وہ شام میں تھے۔

یزید بن رو مان سے مردی ہے کہ ابوحذیفہ جی اعظر رسول اللہ منگافیا کے دارالا رقم میں داخل ہو کے اس میں دعا کرنے ہے پہلے اسلام لائے کہ

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوحذیفہ جی ہو دونوں ہجرتوں میں مہاجرین حبشہ میں تھے ہمراہ ان کی بیوی سبلہ بنت سہیل بن عمرو بھی تھیں جن کے یہاں وہیں ملک حبشہ میں محمد بن افی حذیفہ پیدا ہوا۔

محمہ بن جعفر بن زبیر سے مروی ہے کہ جب ابوحذیفہ بن عتبہ اور سالم مولائے ابی حذیفہ شی درنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونو ل عباد بن بشر کے یہاں اتر ہے اور دونو ن بمامہ میں قتل ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا گدرمول اللہ ملاقیظ کے عبادا بن بشر اور ابوحذیفہ میں مند کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔عبدالرحمٰن بن ابی زنا دنے اپنے والدے روانیت کی کدابوحذیفہ میں میں ماضر ہوئے انہوں نے اپنے والدعت بین رہیے کو جنگ کی دعوت دی تو

<sup>•</sup> حضرت عثمان نواد یو کے حالات علیجد و مستقل جلد (خلفائے راشدین) میں ملیں گے۔

# کر طبقات این سعد (صنه مین اور صحاب کرام مین اور صحاب کرام مین اور صحاب کرام مین کرام مین اور صحاب کرام مین کرام مین کرد مین به نوید نیز اشعار ذیل کیم \_ \_\_\_\_

تونے اپنے باپ کاشکرند کیا جس نے تجھے بھین سے پالا یہاں تک کہ توابیا جوان ہو گیا جس میں کمر کی بجی نہیں ہے'۔

راوی نے کہا' ابوحذیفہ لمجاورخوب صورت آدی تھے وانت تلے اوپر تھے جس کواٹعل کہتے ہیں اور بھینگے بھی تھے احداور خندق میں اور رسول الله منگائی کے ہمراہ تمام غزوات میں حاضر ہوئے تالہ جائگ بمامہ میں جب کہ وہ ترین یا چون سال کے تھے قتل کیے گئے۔ بیسانحہ ابو بکرصدیق میں ہوا۔

حضرت حالم فني الدور (سيدنا الوحذيف في الدور كروه غلام):

ابن عقبہ بن ربیعہ موئی بن عقبہ کی روایت میں ہے کہ سالم ابن معقل اصطور کے تھے جو ہیں ہنت بعار انصاریہ کے مولی تھے معقل کے بعد بنی عباد بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر بن عوف میں ہے کوئی تھے جواوس میں انیس بن قادہ کی قوم سے تھے۔سالم کو شبید بنت بعار نے آزاد کیا اس لیے بنی عبید کے انصار میں ان کا ذکر ہوتا ہے ابو حذیفہ خل سے کی وجہ سے وہ مہاجرین میں مجبی شار ہوتے ہیں (موالا قابیہ کے کوئی شخص کسی کے ہاتھ پرائیان لائے یا ایمان لانے کے بعداس سے اپناتعلق وابستہ کر لے اور اسے اپنا وارث بنالے )۔

ا بی سفیان ہے مروی ہے کہ سالم مثبیة بنت یعار انصاریہ کے غلام تھے ابو حذیفہ کے ماتحت تھے آئیں انصاریہ نے آزاد کر دیا انہوں نے ابو حذیفہ وی افغہ کوموالا قرکر کے ولی بنالیا ابو حذیفہ وی افغہ نے انہیں متبئی کرلیا ، جس سے سالم بن ابی حذیفہ می الفعہ کا سفور کہا حانے لگا۔

ابوحذیفہ شیندو کی زوجہ سہلہ بنت سہیل بن عمرو نے کہا کہ آیت ﴿ ادعوه ه لاَہاته ہ ﴾ (متبی لوگوں کوان کے باپ کے طور بر نام سے پکارو کے نازل ہونے پر بیس رسول اللہ طاقی اس کے طور بر شیخ راس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے باپ کے نام سے انہیں نہ پکاریں ، بلکہ اپنے ہی نام سے پکاریں ) فرمایا انہیں پانچ مرتبہ ابنا دورہ چا دوتو وہ تہارے پاس بغیر پردے کے آسکیں گئی میں نے انہیں دودھ پلایا حالانکہ دو برے شے ۔ ابوحذیفہ جی دو نے پہنا کی بنی فاطمہ بنت الولید بن عتب بن ربعہ ہے ان کا نکاح کردیا ، جب وہ جنگ میا مدیس قبل ہوگئے تو الو برجی دورہ نے ان کا مرکبا کی میں نے انہیں اللہ کے پاس بھی انہوں میں انہوں کے پاس بھی انہوں کے ان کا تکارکیا در کہا کہ میں نے انہیں اللہ کے لیے آزاد کیا تھا۔ عمر جی دو نے سے المال میں داخل کردیا ۔

سعیدین المسیب ہے مروی ہے کہ سالم جی اپنو آزاد کر دہ غلام نے اُنہوں نے اپنے ثلث مال کی اللہ کی راہ میں 'ثلث مال کی غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرنے کی اور ثلث مال کی اپنے آزاد کرنے والوں کے لیے وصیت کی ۔

# كِ طَبِقاتُ ابن سعد (صَّبوم) كُلُّ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِيِّ اور اللَّهِ مِنْ اور اللَّهِ مِنْ اور اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

محمہ سے مروی ہے کہ ابی حذیفہ جی الدور کے مولی سالم بی الدور کو ایک انصاریہ نے اللہ کے لیے آزاد کیا اور کہا کہ تم جے چاہو اپنا مولی بنالؤ انہوں نے ابوحدیفہ بی عتب بی الدور کے اپنا مولی بنایا ، وہ ان کی بیوی کے پاس بغیر پر دے کے جاتے ہے۔ بیوی نے بی منافیق بنالؤ انہوں نے ابوحدیفہ بی الدور بیاروں نے بیان کیا اور کہا کہ میں اس امرکو (بطور نا گواری) ابوحدیفہ بی الدور کے چیرے میں دیکھتی ہوں۔ آپ نے فر مایا آئیس دورہ پلادؤ انہوں نے کہا کہ وہ تو داڑھی والے ہیں۔ جنگ بیامہ میں وہ شہید ہو گئے تو ان کی میراث انصار بیکودے دی گئی۔

قاسم بن محد سے مروی ہے کہ سہلہ بنت سہبل بن عمر ورسول الله طالقیقائے پاس آئیں جوابوجذ یف میں ہو کی زوجہ تھیں' انہوں نے کہا یا رسول الله طالقیقا ابوحذیف جی مدر کے مولی سالم جی مدر میرے ہمراہ رہتے ہیں انہوں نے بھی وہ چیز پالی جومرد پاتے ہیں ( یعنی بلوغ ) فرمایا: انہیں دودھ پلا دو' جبتم انہیں دودھ پلا دوگی تو وہتم پرحرام ہوجا ئیں گے جیسا کہ ذی محرم ( باپ بھائی بیٹا ) حرام ہوتا ہے۔

ام سلمہ ہے مروی ہے کہ تمام از واج رسول اللہ طاقیق نے اس سے انکار کیا کہ کوئی شخص اس رضاع (دودھ بلانے کی ) دجہ سے ان کے پاس جائے سب نے کہا کہ بیر سول اللہ طاقیق کی جانب سے خاص طور پرصرف سالم کے لیے رخصت تھی۔

عائشہ ٹن فائے مروی ہے کہ اس کو ہیں نے (یعنی مسکد فدکورہ کو) از واج نبی سالی فیا سے معلوم کیا۔ مالک بن الحارث سے مروی ہے کہ زید بن حارثہ ٹن فید کانسب معلوم تھا اور سالم مولائے الی حذیفہ کانسب معلوم نہ تھا' کہا جاتا تھا کہ صالحین میں سے سالم۔

ابن عمر جی اون سے مروی ہے کہ سالم مولائے الی حذیفہ شی اوند کے سے مہاجرین کی امامت کرتے ہوئے مدینے آئے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قر آن جانتے تھے۔

ابن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ رسول الله سل الله الله علی الله علی الله علی اللہ علی مالم مولائے ابی حدیقہ می است قبابل مہاجرین کی امامت کرتے سے ان میں عمر بن الخطاب می استور بھی ہوتے تھے۔

ابن عمر میں بین سے مروی ہے کہ مہاجرین اوّلین جب کے سے مدینے آئے تو عصبہ میں اثرے جو قبائے کنارے بے سالم میں بینو مولائے ابی حذیف میں بینونے ان کی آمامت کی کیونکہ وہ ان سے زیادہ قرآن جانتے تھے عبداللہ بن نمیرنے اپنی حدیث میں کہا کہ ان میں عمر بن الخطاب ابوسلمہ بن عبدالاسر بھی تھے۔

موی بن محربن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ متالیقی نے سالم میں مندو مولائے الی حذیف می اور ابی عبیدہ بن الجراح میں مندرکے ورمیان عقد موافاۃ کیا' رسول اللہ متالیقی نے ان کے اور معاذبن ماعض الانصاری کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔

محدین ثابت بن قیس بن شاس سے مروی ہے کہ یوم الیمامہ بیں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی' تو سالم میکا سے الوحد یف مولائ ابوحذیفہ بنی اللہ نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ مُنافِیع کے ساتھ اس طرح نہیں کیا کرتے تھے' انہوں نے اپنے لیے قبر کھودی اور اس میں

کر طبقات ابن سعد (صنه وم) کی ساتی تھا انہوں نے جنگ کی یہاں تک کہ وہ یوم بمامہ سامیر میں شہید ہو گئے ' یہ واقعہ ابور کے ' یہ واقعہ ابور کے نام کی میں شہید ہو گئے ' یہ واقعہ ابو کم صدیق میں شہید ہو گئے ' یہ واقعہ ابو کم صدیق میں شوا۔

محمہ بن عمرواور یونس بن محمد الظفری کے علاوہ کوئی اور اس حدیث میں کہتے تھے کہ پھرسالم کا سرابوحذیفہ میں ہوئے یاؤں کے پاس پایا گیا'یا بوحذیفہ میں ہوئد کا سرسالم کے یاؤں کے پاس ب

عبدالله بن شداد بن الهاد سے مروی ہے کہ ابوحذیفہ ٹھامٹو کے مولی سالم ٹھامٹو بوم بمامہ میں قتل کر دیئے گئے تو عمر ٹھامٹو نے ان کی میراث فروخت کی' دوسودرہم ملے وہ انہوں نے ان کی رضاعی ماں کو دے دیئے اور کہاا ہے تم کھاؤ۔



# الطبقات ابن سعد (صدرم) المسلك 
# حلفائے بنی عبد شس بن عنم جو کہ حرب بن امیداور الی سفیان بن حرب کے حلیف تھے

#### سيدنا عبدالله بن جحش مني الدعنة

این ریاب بن یعمر بن صبره بن مره بن کبیر بن عنم بن دو دان بن اسد بن خزیمهٔ ان کی کنیت ابومجرتهی والده امیمه بنت مطلب بن باشم ابن عبدمناف بن قصی تھیں۔

یزید بن رومان سے مردی ہے کہ رسول اللہ سکا پینے کے دارالارقم میں جانے سے پہلے غیداللہ عبیداللہ اور ابواحمہ فرزندان بحش اسلام لائے۔لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ اور عبیداللہ فرزندان جحش نے دوسری مرتبہ ملک جبشہ کی جانب ہجرت کی عبیداللہ کے مراوان کی زوجہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بھی تھیں عبیداللہ ملک حبشہ میں نصرانی ہوگیا اور اس حالت میں مرگیا اور عبداللہ کے واپس آگئے۔

عمر بن عثان الجشی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بنوغنم ابن دودان مسلمان تھان کے تمام مرداور عورتیں مدینے کی طرف ہجرت میں شریک تھیں' وہ سب نظے اور اپنے مکانات بند کر کے چھوڑ دیئے عبداللہ بن بھی 'ان کے بھائی ابواحمہ بن جی جی جی خل کا نام عبد تھا' عکاشہ بن محصن' ابوسنان بن محصن' سنان بن ابی سنان' شجاع بن وہب' اربد بن جمیر ہ' معبد بن نباتہ سعید بن رقیش' بزید بن رقیش' محرز ابن نصلہ' قیس بن جابر' عمرو بن محصن مالک بن عمرو' صفوان بن عمرو' تقاف بن عمرو' رسیعہ بن الشم اور زبیر بن عبید روانہ ہوئے۔ ریسب کے سب مبشر بن عبدالمنذ رکے یاس انترے۔

غبداللد بن عثمان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ و ان لوگوں میں سے تھے جو جرت میں مدینے کی طرف روانہ ہوئے 'عور تیں اور مردسب شریک تھے'انہوں نے اپنے دروازے بند کر دیئے' بی غنم بن دو دان بن البکیر اور بنی مظعون کے گھروں میں سے کوئی شخص ایسان درہا جومہا جربو کے روانہ ہوگیا ہو۔

موسی بن ایرا ہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ علی ہے عبداللہ بن جحش اور عاصم بن ثابت بن الی الا فلح کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

نافع بن جیرے مروی ہے کہ بجرت کے منزھویں مہینے رجب میں رسول اللہ سائٹی آنے عبداللہ بن بجش کوسر ہے کے طور پر مختل جھیا اُن کے ہمراہ مہا جرین کی بھی ایک جماعت روانہ ہو گئی جن میں کو گئی انصار کی ندھا۔ آپ نے ان لوگوں پر انہیں امیر بناڈیا ' انہیں ایک فرمان لکھ دیا اور فرمایا کہ جب تم دودن تک چل لینا تو کھول کے اسے دیکھنا 'پھر میرے اس حکم پر عمل کرنا جو میں نے تم کواس www.islamiurdubook.blogspot.com

### کر طبقات این سعد (صدیوم) کال محل کال اور صحابر کرام گان فرمان میں ویا ہے۔ فرمان میں ویا ہے۔

کی ابومعشر المدنی ہے مروی ہے گاہ ہی سریے میں عبداللہ بن جحش کا نام امیر المونین ہوگیا۔ سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ایک خص نے یوم احد ہے ایک دن قبل عبداللہ بن جحش کو کہتے سا اے اللہ جب بی کفار مقابلہ کریں تو میں تخصی موتا ہوں کہ جب وہ لوگ جھے قبل کر کے میرا پیٹ چاک کر ڈالیں ناک کان کاٹ لیس پھر جب تو جھے نے فرمائے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا تو میں کہوں اے اللہ تیری راہ میں جب ان لوگوں نے مقابلہ کیا تو انہوں نے ان کے ساتھ یہی کیا 'اس شخص نے جس نے ان کے ساتھ یہی کیا 'اس شخص نے جس نے ان کے ساتھ ایک کر داوی میں جس مانگا' میں امید کرتا ہوں کہ میں جو ماگوں گا وہ جھے آخرت میں دیا جائے گا۔

مطلب بن عبداللہ بن حطب سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا تی جا آپ کی جانب روانہ ہوئے تو آپ شخین کے پاس
الرے وہیں جبح کی ام سلمہ ایک بھنا ہوا وست لا ئیں جے آپ نے نوش فرمایا ' نینڈ لا ئیں جے آپ نے بیا' پھراسے جماعت میں سے
ایک فخص نے لےلیا اور اس نے اس بی سے بیا' پھراسے عبداللہ بن جش نے لےلیا' وہ اسے سب پی گئے۔ ان سے ایک آ دمی نے
ایک کہتے ہی وو تہ ہمیں معلوم ہے کہ کل صبح کو کہاں جاؤ کے انہوں نے کہا ہاں مجھے اللہ سے اس حالت میں ملنا کہ سیراب
ہول اس سے زیادہ محبوب ہے کہ اس سے بیا ساملوں اسے اللہ میں تھے سے ورخواست کرتا ہوں کہ میں شہید کیا جاؤں' مجھے مثلہ کیا
جائے پھر تو فرمائے کہ کس امر میں تیر سے ساتھ ایسا کیا گیا تو میں کہوں کہ تیر سے بارے میں اور تیر سے رسول منافق کیا ' عبداللہ بن جش
عرونے کہا کہ عبداللہ بن جمش احد کے دن شہید ہوئے' انہیں ابوا تھی بن اخس بن شریق النقی نے قبل کیا' عبداللہ بن جمش
اور حز ہ بن عبدالمطلب جی ہو جو ان کے ماموں شے ایک ہی قبر میں وفن کے گئے عبداللہ جس دن قبل ہوئے چالیس سال سے بھرزیادہ
تھے۔ وہ نہ بلند وبالا تھے نہ بہت قد' بہت بال والے تھے۔ رسول اللہ منافق کی ان کرتر کے کے ولی بین آپ آپ نے ان کے بیٹے کے

#### حفرت يزيد بن رقيش فئالدعنه:

ليے خيبر ميں مال خريد ديا۔

#### حضرت عكاشه بن فحصن منى الذعه :

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن دودان بن اسدا بن فزیمهٔ کنیت ابوصص تقی بدراً حد ُ خندق اور تمام غزوات میں رسول الله علی تینا کے ہمراہ تھے۔ان کورسول الله علی تینا نے بطور سریہ چالیس آ دمیوں کے ہمراہ روانہ کیا' مگریہ لوگ اس طرح واپس آئے کہ جنگ کی فویت نہیں آئی۔

ام قیس بنت بھس سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیق کی وفات کے وقت عکا شدچوالیس سال کے تھے ایک سال بعد ابو بکر صدیق میں ہند کی خلافت میں بمقام بزاند سلاجے میں شہید ہوئے۔عکاشہ میں لوگوں میں سے تھے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

# كُلِ طِيقًاتُ ابن سعد (صدوم) كالمستحد (مدوم) المستحد (مدوم) المستحد (مدوم) المستحد المرامُ كالمتحد المستحد الم

عیسیٰ بن عمیلہ فزاری نے اپنے والدے روایت کی کہ خالد ابن الولید میں پیولوگوں کی واپسی کے وقت۔ان کے رو کتے کے لیے روانہ ہوئے 'وہ جب وقت کی اذان سنتے تو رُگ جاتے اوراذان نہ سنتے تو لوٹتے (حملہ کرتے )۔

خالد بٹی انڈ جب طلیحہ اور اس کے ساتھیوں سے قریب ہوئے تو عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقرام کومخبر بنا کے اپنے آ گ بھیجا کہ دشمنوں کی خبر لائیں' دونوں سوار تھے' عکاشہ کے گھوڑ ہے کا نام الرزام تھا اور ثابت کے گھوڑ ہے کا نام المحبر تھا۔

طلیحہ اوراس کے بھائی سلمہ بن خویلد ہے سامنا ہوا' یہ اپ نشکر ہے سلمانوں کی نقل وحرکت دریا فت کرنے کے لیے نکلے شے طلیحہ نے عکاشہ کو تنہا گرفتار کر لیا اور سلمہ نے ثابت کو ذرا ور بھی نہ گزری کہ سلمہ نے ثابت بن اقرم کو آل کر دیا۔ طلیحہ نے سلمہ کو پکار کے کہا کہ اس آدمی پرمیری مدد کر' کیونکہ بیرمیرا قاتل ہے' سلمہ نے عکاشہ پرحملہ کیا اور دونوں نے ان کوئل کر دیا۔

وونوں اشکرگاہ کو گئے اور اس واقعے کی خبر دی' عیبینہ بن حصن جوطلیجہ کے ہمراہ تھا خوش ہوا طلیحہ نے اسے اپنے تشکر پرچھوڑ دیا تھا' اس نے کہا کہ بیرفتخ ہے۔

خالدین الولید مسلمانوں کے ہمراہ آئے 'وہ ثابت بن اقرم کے آگ ہے بہت عبرت پذیر ہوئے انہیں جانورروندر ہے تھے۔ مسلمانوں پریہبت گراں گزرا' پھی ہی دور چلے تھے کہ انہوں نے عکا شد کی لاش کوروندا' پھرتو وہ قوم سواریوں پرگراں ہو گئ جیسا کہ ان کے حال بیان کرنے والے نے بیان کیا' یہاں تک کہ سواریاں قدم اٹھانے کے قابل ندر ہیں۔

انی واقد اللیثی سے مروی ہے کہ ہم لوگ ووسوسوار مقدمۃ کجیش تھے زید بن الخطاب می مدند ہمارے امیر تھے۔ ثابت ابن اقرم ادر عکاشہ بن محصن می مدئو آ کے تھے جب ہم ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں افسوس ہوا' خالد می مدئو اور دوسرے مسلمان اب تک ہمارے پیچھے تھے ہم ان دونوں کے پاس رک گئے کیہاں تک کہ خالد میں مدئو کسی فقد رنظر آ ہے' ان کے تکم سے ہم نے دونوں کے لیے قبر کھودی اور دونوں کومع خون اور کپڑوں کے دفن کردیا ہم نے عکاشہ میں مدئو پر بجیب وغریب زخم پائے۔

محمہ بن عمر و نے کہا کہ عکاشہ بن محصن میں ہونا ہت بن اقرم میں ہونے کیل میں جوروایت کی گئی اس میں ہمارے نز دیک بیزیادہ ثابت ہے۔ واپٹداعلم

#### حضرت الوسنان بن محصن الاسدى مني الدعنة

ابن حرثان بن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دو دان بن اسدا بن خزیمہ بدر واحد وخندق میں حاضر ہوئے 'وفات جب ہو گی کہ نبی منگ نیظ بنی قریظہ کامحاصرہ کیے ہوئے تھے۔

عامرےمروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے بی مثالیقائی سے بیعت الرضوان کی وہ ابوسنان الاسدی میں ہوئی ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیر صدیث وہم ہے۔ ابوسنان میں ہوئو کی وفات اس وقت ہوئی جب ہے میں نبی سڑاتیا ہم بی قریظہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اسی دن وہ بنی قریظہ کے قبرستان میں وفن کیے گئے۔ وفات کے وقت وہ چالیس سال کے تھے اور عکاشہ سے دوسال ہوئے تھے' لیکن جنہوں نے الاجے میں یوم الحد پیبیمیں رسول اللہ مثل تی الم تھے۔ وہ این الم مثان بن ابی سنان بن محصن تھے۔ وہ اپنے والد کے ہمراہ بدر میں جا ضر ہوئے۔ احد' خندق اور تمام غزوات میں موجود تھے۔

# ر طبقات این سعد (صنیوم) مسلام می اور مجاب کراش کا در احدین اور مجاب کراش کا در مجاب کراش کا در مجاب کراش کا در حصرت سنان بن الی سنان مین الدیمه:

ابن محصن بن حرثان بن قیس بن مرہ ان کی اور ان کے والد کی عمر میں بیس سال کا فرق تھا۔ بدرُ احدُ خندق وحدیبیہ میں شریک ہوئے۔وہ پہلے محض ہیں جنہوں نے نبی مُناکھ آئے سے بیعت الرضوان کی مسیر پیس ان کی وفات ہوئی۔ حدم میں نئی ہے۔

حضرت شجاع بن وهب طي الدعد:

ابن ربیعہ بن اسد بن صهیب بن مالک بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد بن خزیمہ عمر و بن عثمان الجشی سے مردی ہے کہ شجاع بن وہب کی کنیت الووہ ب تقی وہ لاغر بلند بالا اور کوزیشت ( کبڑے) تھے دوسری دفعہ کے مہاجرین حبشہ میں تھے۔رسول الله منافیظ نے ان کے اوراوس بن خولی کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تی آئے نے شجاع بن وہب کو چوہیں آ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ ہوازن کے اس مجمع کی طرف روانہ فرمایا جو بنی عامر کی زمین السی علاقہ رکیہ میں تھا' انہیں ان لوگوں پر حملہ کرنے کا تھم دیا۔ صبح کوایسے وقت ان کے پاس پنچے کہ وہ عافل تھے'ان کو بہت سے اونے اور مکریاں ملیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ شجاع بن وہب رسول اللہ منائیلاً کے اس فر ہان کے قاصد بھی تھے جو حارث بن ابی شمر غسانی کے نام تھا' وہ لوگ غوطہ دمشق میں تھے' وہ خود اسلام نہیں لایا' اس کا در بان مرکی اسلام لایا اور رسول اللہ منائیلاً کم کو شجاع کے ذریعے سے سلام کہلا بھیجا' اور یہ کہ وہ آپ کے دین پر ہے۔ رسول اللہ منائیلاً کم نے فر مایا' اس نے بچھ کہا۔ شجاع بدر واحد و خندق اور تمام مشاند میں رسول اللہ منائیلاً کے ہمراہ تھے' یوم الیمامہ سلاھے میں جب کہ وہ کچھاو پر چالیس سال کے تھے شہید ہوئے۔

حضرت عقبه بن وجب وتحالفن

ا بن وہب بن ربیعہ بن اسد بن صهیب تھے جو بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مَا اَقْتُمُ کے ہمراہ رہے۔

#### حضرت ابويز بدر بيعد بن أكثم فعالدون

ابن بحر ہ بن عمر د بن کبیر بن عامر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ اس طرح محمد بن ایحق نے ان کا نسب بیان کیا۔ عمر بن عثمان المجشی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ رسید بن الثم می دند کی کنیت ابویز بدتھی وہ پست قد موٹے اور بڑے ببیٹ والے تھے بدر میں حاضر ہوئے تو تعیں سال کے تھے احدو خند تی وحد بیبیدیں بھی حاضر ہوئے ۔ سے پیل جب وہ سنتیس سال کے تھے خیبر میں شہید ہوئے۔ حارث بہودی نے مجود کی شاخ سے ان کوتل کیا۔

#### حضرت الونصلة محرز بن تصله طي الفرد:

ا بن عبداللہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن خزیمہ۔ کنیت ابونصلہ تھی' گورے اور خوب صورت تھ' لقب قبیر ہ تھا' بنو عبدالا شہل اس بات کے مدمی تھے کہ محرز ان کے حلیف ہیں۔

محمد بن عمرنے کہا کہ میں نے ابراہیم بن اساعیل بن الی حبیبہ کو یکی کہتے ساکہ یوم السرح میں سوائے محرز بن تصلہ کے بی عبدالاشہل کے مکان سے کوئی نہ نکلا۔ وہ محمد بن مسلمہ کے اس گھوڑ ہے پرسوار تھے جس کا نام ذواللمہ تھا۔

# المعاث ابن سعد (صنه موم) المعالم المعا

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافیا نے محرز بن نصلہ اور عمارہ بن حزم کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔محمد بن عمرونے کہا کہوہ بدروا حدو خندق میں شریک تھے۔

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ محرز بن نصلہ نے کہا کہ میں نے خواب میں آسان دنیا کو دیکھا کہ میرے لیے کھول دیا گیا ہے ' یہاں تک کہ میں اس میں داخل ہو گیا اور ساتویں آسان تک پہنچ گیا پھر میں نے سدر ۃ المنتہیٰ تک صعود کیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ بیتمہاری منزل ہے۔

میں نے ابوبکر صدیق میں ہوات ہوں کیا جوسب سے زیادہ فن تعبیر کے ماہر سے انہوں نے کہا کہ بیتہ ہیں شہادت کی بشارت ہے وہ اسرح میں غزوہ الغابہ میں روانہ ہوئے بہی غزوہ بشارت ہے وہ اسرح میں غزوہ الغابہ میں روانہ ہوئے بہی غزوہ ذی قردے جو سے چو سے میں ہوا'انہیں معدہ بن حکمہ نے قبل کیا۔

عمروبن عثمان المجشی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ محرز بن نصلہ جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتیں یا بتیں سال کے تصاور جب مقتول ہوئے توسینتیں یا ارتمیں سال کے یا اس کے قریب تھے۔

#### سبدناار بدين خميره منيانينه:

کنیت الوفٹی تھی۔ بی اسد بن خزیمہ بی میں سے تھے محد بن اطلق نے اسی طرح کہااور اس میں شک نہیں کیا۔ محمہ بن عمر و نے اس کوعبداللہ بن جعفرز ہری سے روایت کیا ہے۔

داؤر بن الحصین سے مروی ہے کہ اربد سوید بن خشی جونتیلہ طے میں سے تھے اور بن عبد شمس کے حلیف تھے۔ الی معشر سے مروی ہے کہ اربد الوحشی ہیں اور ان کا نام سوید بن عدی ہے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری سے مروی ہے کہ وہ دوشض ہیں اربد بن ممیر ہ جو بدر میں حاضر ہوئے اس میں کوئی شک نہیں اور سوید بن مخشی وہ ہیں جواحد میں حاضر ہوئے اور بدر میں شریکے نہیں ہوئے۔

حلفائے بی عبد شمس جو بنی سلیم ابن منصور میں سے تھے:

محمد بن ایخی نے کہا کہ وہ لوگ بنی کبیر بن غنم بن دودان کے حلیف تھے اور وہ بن ججر میں سے تھے جو آل بن سلیم میں تھے اور چند بھائی تھے۔

#### حضرت ما لك بن عمر و مني الذعه :

بدر دا حدا در تمام مشاہر میں رسول اللہ مَنَّ اَثْتِرُ کے ساتھ حاضر ہوئے۔ <u>سامع</u> میں بیامہ میں شہید ہوئے 'سب نے ان کا ذکر کیا اور اس پرانقاق کیا۔

#### حضرت مدلاح بن عمرو می دند:

بدر واحداورتمام مشاہدیل حاضر ہوئے گھرین اسحاق اور ابومعشر اور گھرین عمر و نے ان کا ذکر کیا۔ مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکرنیس کیا۔ <u>۵۰ ج</u>یش خلافت معاویہ بن الجی سفیان مخصد عیں ان کی وفات ہوئی۔

# ر طبقات این سعد (صدیوم) مسلامی اور می به کراش کی در شدین اور می اید کرد.

ابن سمیط جو مالک و مدلاج بی این سے بھائی تھے محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرونے کہا کہ وہ ثقف بن عمرو تھے الومعشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمرو تھے اور معشر نے کہا کہ وہ ثقاف بن عمرو تھے موئی بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ بیٹو دان کا وہم ہے یا اس کا وہم ہے جس نے ان سے روایت کی ہے۔ ثقف بدر احد خند ق مدید پیپرونیس ماضر ہوئے نجیبر میں سے جامل شہید ہوئے اسیر یہودی نے قبل کیا۔ سول اشخاص

# صلفائے بنی نوفل بن عبد مناف ابن قصی

#### حضرت عتبيه بنغز والناضىاه غذ

این جابر بن ویب بن نسیب بن زید بن مالک بن حارث ابن عوف بن مازن بن منصور بن عکر سه بن نصفه بن قیس بن عیلان بن مصنران کی کنیت ابوعبدالله تقی

ابن سعد (مؤلف) نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں سے سنا کہ ان کی گنیت ابوغن وان بتائے وہ بلند بالا خوب صورت اور قدیم مسلمان تھے۔دوسری مرتبہ کی ہجرت عبشہ میں شریک تھے اور رسول اللہ سکھی کے ان تیراندازوں میں تھے جن کا ذکر کیا گیا۔ جبیر بن عبداللہ اور ابراہیم بن عبداللہ سے جوعتہ بن غزوان جی دون کے فرزند تھے مروی ہے کہ عتبہ بن غزوان میں دو ہجر ہے

كرك جبدية عقوعاليس سال كعظ

تھیم بن محد نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عتبہ ابن غز وان اور خباب مولائے عتبہ نے جب مدینے کی جانب ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے پاس انزے۔

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہرسول اللہ مُلَّاقَیْنِ نے عتبہ بن غز وان اورانی دجانہ کے درمیان عقد مواخا قرکیا۔

جبیر بن عبدوابراہیم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمراین الخطاب میں ہونے عتب بن غزوان کو بصرے پر عالل بنایا' انہیں نے اس کوشہر بنایا اور اس کی حد بندی کی پہلے وہ محض ایک قبیلہ تھا' انہوں نے بانس کی معجد بنا کی۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عتبہ 'سعد بن ابی وقاص میں پین کے ساتھ تھے انہوں نے ان کو بھر وعمر میں ہوئے کاس فر مان کی بنا پر روانہ کیا جوان کے نام تھا اور جس میں انہیں ایسا کرنے کا حکم تھا' ان کی ولایت بھرے پر چھے مہینے رہی' پھروہ عمر میں ہوئ کے پاس مدینے میں آگئے عمر میں ہوئے۔ بیاز مانہ آگئے عمر میں ہوئے۔ بیاز مانہ عمر بن الخطاب میں ہوئے۔ ان کے غلام سرید ان کا عمر بن الخطاب میں ہوگئے۔ ان کے غلام سرید ان کا سامان وتر کہ عمر بن الخطاب میں ہوگئے۔ ان کے غلام سرید ان کا سامان وتر کہ عمر بن الخطاب میں ہوگئے۔ ان کے غلام سرید ان کا مانہ سامان وتر کہ عمر بن الخطاب میں ہوگئے۔ ان کے غلام سرید ان کا مانہ سے دہ معدن بی سلیم میں مرکھے۔ ان کے غلام سرید ان کا

# ر طبقات این سعد (صدوم) مسلام المسلام المسلوم 
ابن غزوان جن کی کنیت ابو بیجی تھی۔ رسول اللہ منافیا آنے ان کے اور تمیم مولائے خراش بن صمہ کے درمیان عقد موا خاۃ کیا۔ بدرُ احدُ خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافیلی کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے <u>واجے میں بھر بچ</u>اس سال وفات پائی۔ عمر بین الخطاب بڑی ہوئے ندینے میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔

# بني اسد بن عبدالعزي بن قصي

حواري رسول مَثَاثِينَا لِمُسيدِ نا زبير بن العوام شياشة:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعز کی بن قصی'ان کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمنا ف بن قصی تھیں ۔ فرافصہ اُحقی سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ زبیر بن العوام جی ہوڑ کی کنیت ابوعبداللّہ تھی۔

ز بیر شیندو کے گیارہ لڑے اور نولز کیاں تھیں۔عبداللہ ٔ عروہ ٔ منذر ٔ عاصم اور مہاجر ٔ موخرالذ کر دونوں لا ولد مر گئے۔ خدیجہ الکبری ٔ ام حسن اور عائشان کی والدہ اساء بنت ابی بکرصد بیق ٹھادین تھیں۔

خالد عمر و حبیبه سوده اور بهندان گی والده آم خالد تقیس جوامه بنت خالد بن سعید بن العاص بن امیتیس -مصعب حمر ه اور رما ان کی والده الرباب بنت انیف ابن عبید بن ماد بن کعب بن علیم بن خباب قبیله کلب سے تقیس -عبیده و جعفر ان کی والده زینب تقیس جوام جعفر بنت مرحد ابن عمر و بن عبد عمر و بن بشر بن عمر و بن مرحد بن سعد بن ما لک بن ضعیعه ابن قیس بن تغلیم تقیس ب

زينب ان كى والده ام كلثوم بنت عقبه بن الى معيط تقيل -

خدیج صغری ان کی والدہ حلال بثت قبیس بن نوفل ابن جابر بن ججنہ بن اسامہ بن مالک بن نصر بن قعین تھیں کہ بنی اسد می ہے تھیں ۔

ہائئم بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام میں شاند نے کہا کہ طلحہ بن عبیداللہ الیتی اپنے لؤکوں کا نام انبیاء کے نام پررکھتے تھے حالا تکہ وہ جانتے تھے کہ محر کے بعد کوئی نی نہیں میں اپنے لؤکوں کا نام شہداء کے نام پر رکھتا ہوں 'شایداللہ انہیں شہید کرے' عبداللہ عبداللہ بن جش جی شاند کے نام پر منذ را بن عمر و جی شاند کے نام پر عمر و جی شاند کے نام پر عمر و تی شاند کے نام پر عبیدہ عبیدہ میں عبدہ بن عبدہ بن عمیر میں شاند کے نام پر جعافر 'جعافر 'جعافر 'جعافر 'جعافر 'جعافر 'جعافر کے نام پر اور عمر و میں سعید بن العاص جی شاند کے نام پر رکھا۔ عمر و بن سعید بن العاص جی شاند کے نام پر رکھا۔ عمر و بن سعید جن العاص جی شاند کے نام پر رکھا۔ عمر و بن سعید جنگ برموک میں شہید ہوئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ زبیر میں ندخب بچے تھے کے میں ایک شخص سے لڑے اس کا ہاتھ تو ڑ دیا اور ضرب شدید پہنچائی اس آ دمی کولا دے صفید میں نیمناکے پاس پہنچایا گیا' انہوں نے بوچھا' اس کا کیا حال ہے' لوگوں نے کہا زبیر می سند نے

### کر طبقات این سعد (صدیوم) کرد کرداشدین اور صحاب کرداش کے اس سے جنگ کی توصفیہ میں مینون نے (اشعار ذیل) کیے ۔ اس سے جنگ کی توصفیہ میں مینون نے (اشعار ذیل) کیے ۔

كيف رايت زبراً أاقطا حسبته، ام تمراً ام مشمعلًا صقرا ا

''اے خص تونے زبیر میں ہوں کو کیا سمجھا تھا۔ کیا تونے انہیں پنیر سمجھا تھایا تھجور۔ یا پر پھیلانے والاشکرہ''۔

عروہ سے مروی ہے کہ صفیہ زبیر میں اور کو بہت مارا کرتی تھیں ٔ حالانکہ وہ بنتیم تھے ان سے کہا گیا کرتم نے انہیں قتل کر دیا ، ان کا دل نکال لیا 'اس بچے کوتم نے ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں انہیں صرف اس لیے مارتی ہوں کہ وہ جنگ میں داخل ہوں اور کامیا بلٹکر کے سردار ہوں۔

راوی نے کہا کہ ایک روز انہوں نے کسی لڑ کے کا ہاتھ تو ڑ ڈالا۔ اس لڑ کے کوسفیہ جی دینا کے پاس لایا گیا اور ان سے کہا گیا تو انہوں نے (شعر) کہا۔

'''اے *لڑے تو*نے زبیر می<sub>اش</sub>ور کوکیا سمجھاتھا' کیا تونے انہیں پنیر یا تھجور سمجھاتھا' یا پر پھیلائے والاشکر ہ''۔

ابوالاسود محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل ہے مروی ہے کہ ذبیر میں مدونے ابو بکر میں مدود کے جاریا یا بی اون کے بعداسلام قبول کیا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ زبیر میں ہونہ جب اسلام لائے تو سولہ سال کے تقے۔ رسول اللہ مُنَا قَدَّمْ کے کسی غز ویے سے وہ غیر حاضر نہ تھے۔لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر میں ہونے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجرتیں کیں۔

عاصم بن عمر و بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب زبیر بن العوام میں دونے کے سے مدینے کی ظرف ہجرت کی تو منذر بن محمد بن عقبہ بن احجے ابن الجلاح کے پاس اتر ہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منافیق نے زبیر میں اندور وابن مسعود ہی اندور کے درمیان عقد مواخا قرکیا۔

عبدالله بن محمد بن على بن الي طالب مئ اليون الين والدين والدين كي كه نبي مَنْ الله على الله بن وطلحه مئ الموات \* عقدموا خا قركيا \_

عروہ سے (تین سلسلول سے) مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاقَيَّةً نے زبیر بن العوام اور کعب بن مالک جی ڈین کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔

بشر بن عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک ہے مروی ہے کہ نبی مُثَالِّتُؤُمِّ نے زبیراورکعب بن مالک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ موئی بن محمد بن ابراہیم نے اپ والد ہے روایت کی کہ زبیرا بن العوام ٹن ہوندایک زرد محامے کی وجہ ہے پیچان لیے جاتے تھے' وہ بیان کیا کرتے کہ بدر کے دن جو ملائکہ نازل ہوئے وہ زرد گھوڑوں پرسوار تھے اور زرد محامے بائد تھے تھے' اس روز زبیر ٹئ ہوڑ بھی زردعامہ بائد تھے تھے۔

حمزہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن زبیر جی دیو کے سرپر زرد عمامہ تھا جس کو وہ لینٹے ہوئے تھے۔اس روز ملائکہ کے سرون پر بھی زرد عمامے تھے۔

# الم طبقات ابن سعد (صنوم) المسلك المسل

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ بدر کے دن زبیر ٹن مذرکے مر پر زر درو مال تھا۔ جسے وہ کپیٹے ہوئے تھے تو نبی مَنَا تَشِیَّا نِے فِر مایا کہ ملا ککہ زبیر ٹن مذار کی شکل میں نازل ہوئے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن نبی منافقیا کے ہمراہ صرف دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک پر زبیر میں منافع تھے۔ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ زبیر بن العوام میں منافعہ کو (خاص طور پر) رئیٹمی لباس کی اجازت دی گئی۔

عبدالوہاب بن عطاسے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے رئیٹی لباس کو پوچھا گیا تو انہوں نے قیادہ کی اورانس بن مالک کی روایت سے ہمیں بتایا کہ نبی سَلِّ اللّٰیِ اُن اُن اِسِر شَنَ اُن اِسِر شَنَ اُن کَلِی اُن اِن کَلِی اَن اِن مروی ہے کہ رسول اللّٰہ سَلِّ اللّٰہِ اُن کِلِی اِن اِن کی حد بندی کی تو زبیر شن اللہ اللہ اللہ اسلام المقرر کیا۔

اساء بنت ابی بکر می پینا ہے مروی ہے کدرسول اللہ منافیا نے زبیر میں بند کوایک محبور کا باغ جا گیر میں دیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی مناقیظ نے زبیر دی ایک زبین عطافر مائی جس میں تھجور کے درخت تھے۔ بیز مین بی الفیر کے اموال میں سے تھی' نیز ابو بکر شاہد نے زبیر شاہد کو الجرف بطور جا گیر دیا۔ انس بن عیاض شاہد نے اپنی حدیث میں کہا کہ الجرف کی زمین مردہ (اوسر' نا قابل زراعت ) تھی' عبداللہ بن نمیر نے اپنی حدیث میں کہا کہ عمر میں الدون نے زبیر شاہد کو پوراالعقیق عطاکر دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ زبیر بن العوام می الفو بدروا حداور تمام غزوات میں رسول اللہ منا اللہ من

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مجھ سے عائشہ جی بیٹنا نے کہا واللہ تمہارے والدان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زخمی ہونے کے بعد بھی اللہ ورسول کی دعوت کو قبول کیا (اور بحالت زخم جہاد کے لیے تیار ہو گئے )۔

انی کبشہ انماری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹٹیؤ نے مکہ فتح کیا تو زبیر بن العوام ٹھاٹٹیم لشکر میسر ہ پر تھے اور مقداد بن الاسود مینہ پر رسول اللہ سکاٹٹیؤ کے میں داخل ہوئے اور لوگ مطمئن ہو گئے تو زبیر و مقداد ٹھاٹٹیؤ کھڑ وں پر آئے رسول اللہ سکاٹٹیؤ کھڑ ہے ہوکران کے چبروں ہے اپنی چا در کے ساتھ غبار بو ٹیھنے لگے اور فر مایا کہ میں نے گھوڑ ہے کے لیے دو جھے مقرر کیے اور سوار کے لیے ایک جھے 'جوانہیں کم کرے اللہ اے کم کرے۔

حضرت زبير مني النوزين العوام كاعزاز:

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ نبی مثاقیظ نے فرمایا ہرامت کے لیے حواری ہیں۔ میرے حواری میری پھوچھی کے بینے زمیر منی ہدوہیں۔

حسن خی مدورے ہے کہ نبی مُنافِقِیم نے فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں 'میرے حواری زبیر خیدو ہیں۔ زر بن حبیش سے مروی ہے کہ ابن چرموز نے علی خیدو سے اندرا آنے کی اجازت ما تکی دربان نے عرض کی نبیا ابن جرموز www.islamiurdubook.blogspot.com

# كرطبقات ابن سعد (صدوم) كالتحقيق ١٩٦ كالتحقيق اورمحابرام كالم

قاتل زبیر جی دوروازے پر کھڑا اجازت مانگتا ہے علی جی اداف نے کہا کہ ابن صفیہ (زبیر جی دور کا قاتل دورخ میں داخل ہوجائے۔میں نے رسول اللہ مَنَّالَیْظِ کوفرماتے سَا کہ ہرنی کےجواری ہیں اور میرے حواری زبیر جی دورہ ہیں۔

سلام بن ابی مطبع نے (جوانہی راویوں میں سے تھے) کہا کہ عاصم نے زر سے روایت کی کہ میں علی جی ہی ہو کے پاس تھا' انہوں نے رینہیں کہا کہ ابن صفیہ کا قاتل دوزخ میں داخل ہوجائے اورسب را دیوں نے اپنی استاد میں بیان کیا۔

جابرے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیٹیٹر نے یوم احزاب (غزوہَ خندق) میں فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبر لائے 'تو زبیر تناطقہ نے کہا میں ہوں' آپ نے پھر فرمایا کہ کوئی ہے جومیرے پاس اس قوم کی خبر لائے 'تو زبیر ٹناطقہ نے کہا میں ہوں۔ نبی مٹالٹیٹر کے فرمایا کہ ہرنبی کا حواری ہوتا ہے اورمیرے حوار کی زبیر جناطقہ ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقیۃ انے یوم خندق میں لوگوں کو دعوت دی کہ کوئی ہے جو آپ کے پاس بن قریظہ کی خبر لائے۔ زبیر میں اللہ عنوں نے دعوت قبول کی آپ نے پھر انہیں دعوت دی تو پھر زبیر میں اللہ خبول کی۔ آپ نے تیسری مرحبہ دعوت وی تو پھر زبیر میں اللہ نے قبول کی۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرایا کہ ہر نبی کے ایک حوادی ہے اور میرے حوادی زبیر میں اللہ اللہ ا

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا منے فرمایا ہر نبی کے ایک حواری ہے اور بیرے حواری (مخلص دوست) زبیر میں ہندہ ہیں۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں میں نے ایک شخص کو کہتے سنا کہ میں رسول اللہ منگانی کے حواری کا بیٹا ہوں ابن عمر میں میں نے کہا کہ بشرطیکہ تم آل زبیر میں منطق سے ہوور شنہیں۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ابن عمر می ایس نے پاس سے ایک لڑکا گزرا' دریافت کیا کہ وہ کون ہے تو اس نے کہا کہ رسول اللہ مثالی کی اس کے بیار میں اللہ مثالی کی اس کے بیار میں اللہ مثالی کی است کیا گیا کہ مسوائے دیر میں ہونے کے کہا کہ بیر میں ہونے کے کہا کہ بیر میں ہونے کہا کہ بیرے کم علی کوئی میں ہے۔
زبیر میں ہونے کوئی اور بھی تھا جے رسول اللہ مثالی کی کہا جاتا تھا' تو انہوں نے کہا کہ بیرے کم علی کوئی میں ہے۔

عبدالله بن زبیر می دوری ہے کہ میں نے یوم احزاب میں اپنے والد سے کہا کہ اے بیارے باپ میں نے آپ کو یوم احزاب میں و یکھا کہ آپ اس نے کہا ہاں تو احزاب میں و یکھا کہ آپ اس نے کہا ہاں تو احدیث ہوں نے کہا ہاں تو احدیث ہوں نے کہا ہاں تو احدیث تم پر انہوں نے کہا کہ دورات میں ہے کہا کہ دورات الله منافظ ہمیں وقت میرے لیے اپنے والدین کو (دعامیں) جمع کر کے فرمانے لگے کہ "فدال اور احدیث تم پر (اے زبیر میرے ماں باب فدا ہوں۔

جامع بن شداد ہے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر ہی ہوں کو اپنے والد سے حدیث کی روایت کرتے سنا کہ میں نے زبیر ہی ہوں ہے کہا: کیا بات ہے کہ میں آپ کورسول اللہ مٹائیٹی ہے حدیث بیان کرتے نہیں سنتا 'جیسا کہ فلال اور فلال حدیث بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو جب ہے اسلام لایا آپ سے جدانہیں ہوا 'لیکن میں نے رسول اللہ سٹائیٹی کوفر ماتے سنا کہ جو بھی پرجھوٹ بولے وہ اپنا مجھانہ دوڑ نے میں کڑلے وہب ابن جریر نے اپنی حدیث میں زبیر می ہوئو ہے روایت کی کہ واللہ

### 

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ زبیر خیافظ مصر بھیجے گئے' کہا گیا کہ وہاں طاعون ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم توطعن (نیزہ زنی) اور طاعون (موت) کے لیے آئے ہی ہیں' راوی نے کہا کہ پھران لوگوں نے سٹر صیاں لگا نمیں اور چڑھ گئے۔ ہشام ابن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر می افظہ قتل کرد ہے گئے تو زبیر بن العوام میں الله نے اپنا نام دیوان (وفتر خلافت) سے مناویا۔

ابی حمین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان شاہدہ نے زبیر بن العوام شاہدہ کو چھولا کھ درہم انعام دیا۔ وہ اپنے ماموں کے پاس بنی کا مل میں اتر ہے اور پوچھا کونسا مال عمدہ ہے ان لوگوں نے کہا کہ اصبہان کا مال انہوں نے کہا کہ جھے اصبہان کے مال میں۔ سے دو۔

محد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ زبیر ٹی اعظمی تغیر نہیں ہوتا تھا' یعنی بڑھا ہے کا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں بچین میں زبیر ٹی ایڈو کے شانول کے بال بکڑتا' اور ان کی پشت پرلٹکا دیتا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ زبیر بن العوام میں مدونہ لیے تقے نہ پست قد جو کی کی طرف مائل ہوں 'نہ وہ گوشت میں پر تھے واڑھی چھدری' گندم گوں اور لیے بال والے تقے۔

# ز بير حنى الدعه كى وصيت

#### ادائے قرض اوران کا اثاثہ:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام ٹن الدنے اپناایک مکان اپنی غریب بیٹیوں پروقف کیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر بن العوام ٹن الدنے اپنے ثلث مال کی اللہ کی راہ میں وصیت کی۔ عبداللہ بن الزبیر جن الین سے مروی ہے کہ جب زبیر خن الدنو اوم جمل میں کھڑے ہوئے توجھے بلایا 'میں ان کے پہلومیں کھڑا

ہوگیا' انہوں نے کہا کدا نے بیارے بیٹے آج یا تو ظالم قبل کیا جائے گا یا مظلوم ایسا نظر آتا ہے کہ آج میں بحالت مظلومی قبل کیا جاؤں گا۔ مجھے سب سے بوی فکرا پینے قزض کی ہے۔ کیا تہاری رائے میں ہمارے قرض سے پچھے مال نچ جائے گا؟

پھر کہا کہ مال نچ ڈالنا' قرض ادا کر دینااور ثلث میں وص بننا' قرض ادا کرنے کے بعدا گر بچھ بچے تو اس میں ہے ایک ثلث تمہارے بچوں کے لیے ہے۔

ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن الزبیر خارون کے طبیب وعباد عمر میں زبیر طاقت کے لڑکوں کے برابر تھے اس زیانے میں عبداللہ کی نویٹمیاں خین ۔

عبداللہ بن زبیر میکھنانے کہا کہ پھروہ مجھا پ قرض کی وصیت کرنے لگے کدا گراس قرض میں ہے تم پچھادا کرنے ہے عاجز ہوجا و تومیرے مولیٰ ہے مدد لے لینا۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) بالمستحد المستحدة المرام المستحدة المرام المستحدة المرام المرا

میں مولی ہے ان کی مرا دکونہیں سمجھا ( کیونکہ مولی تو عام طور پر آزاد کردہ غلام کو کہتے تھے ) پوچھا کہ آپ کا مولی کون ہے؛ انہوں نے کہا''اللہ'' پھر جب بھی میں ان کے قرض کی مصیبت میں پڑا تو کہاا ہے زبیر جی اساد کے مولی ان کا قرض ادا کردے اور وہ ادا کردیتا تھا۔

ز بیر منی ایشوال حالت میں مقتول ہوئے کہ انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑ اند درہم سوائے چند زمینوں کے جن میں الغابہ بھی تھا' گیار ہ مکان جو مدینے میں تھے' دومکان جو بھرے میں تھے'ایک مکان جو کو فے میں تھا اور ایک مکان جومصر میں تھا۔

مقروض وہ اس طرح ہوئے کہ لوگ ان کے پاس مال لاتے کہ امائۃ رکھیں' مگرز ہیر پڑیادیو کہتے کہ''نہیں ( امانت کے طور پرنہیں رکھوں گا ) بلکہ وہ قرض ہے' کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے''۔

وہ بھی امیر نہ ہے' خواہ مال وصول کرنے کے یا خراج کے پاکسی اور مالی خدمت کے البتہ رسول اللہ سُکا ﷺ ابو بکر وعمر شاہین کے ہمراہ جہا دمیں ہوتے تھے۔

عبداللہ بن الزبیر می پیٹنانے کہا کہ میں نے ان کے قرض کا حساب کیا تو بائیس لا کھ درہم پایا۔ حکیم بن مزام عبداللہ بن زبیر می پیٹنا ہے ملے اور کہا: اے میرے بھینچ میرے بھائی پر کتنا قرض ہے انہوں نے چھپایا اور کہاا یک لا کھ ۔ حکیم تمہارے مال کوا تنانہیں دیکھیا کہ وہ اس کے لیے کافی ہو۔

عبداللہ نے ان سے کہا: دیکھوں تو تم کیا کہتے ہوا گروہ قرض بائیس لا کھ ہوانہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں اس کامتحمل نہیں دیکھتا'اگرتم اس کے اداکر نے سے عاجز جاؤ تو مجھ سے مدد لینا۔

ز بیر می الدند نے الغابدایک لا کوستر ہزار میں خریدا تھا۔عبداللّٰدا بن زبیر میں الائن نے سولہ لا کو میں فروخت کیا' پھر کھڑے ہو کے کہا کہ جس کا زبیر میں الدند کے ذمے بچے ہووہ ہمارے پاس الغابہ بچٹج جائے (الغابہ کے بچھ قطعات ہنوز نیچ رہے تھے)۔

عبداللہ بن جعفرآ ہے' جن کے زبیر میں مدر پر چار لا کہ تھے انہوں نے عبداللہ بن الزبیر میں میں ہے کہا کہ اگرتم لوگ جا ہوتو میں معاف کردوں' اورا گر جا ہوتو اسے ان قرضوں کے ساتھ رکھوجنہیں تم مؤخر کررہے ہو بشرطیکہ تم پچھمؤخر کرو۔

عبداللہ بن زبیر میں شنانے کہا'' منہیں''انہوں نے کہا کہ پھر مجھے ایک تکڑا زمین کا دے دو۔ ابن زبیر میں شن نے کہا کہ تمہارے لیے یہاں سے یہاں تک ہے۔انہوں نے اس میں سے بقدرا دائے قرض کے فروخت کر دیا'اورانہیں وے دیا (۱۲۲ کا کھ 'میں ہے ہم لا کھتوا دا ہو گئے ) اس قرض میں ہے ساڑھے جارھے جارہے دیار لا کھے کے باقی رہ گئے۔

ابن زبیر جی اٹھا 'معاویہ خی اٹھ کے پاس آئے' وہاں عمرو بن عثمان جی ادبی 'منذر بن زبیر اور ابن زمعہ تھے۔ معاویہ ٹے بوچھا کدالغایہ کی کٹنی قیمت لگائی گئی۔انہوں نے کہا کہ ہر حصدا کیک لاکھ کا۔معاویہ ؓ نے بوچھا کتنے جصے باقی رہے۔انہوں نے کہا ساڑھے جارجھے۔

منذرین الزبیرٹنے کہا کہ ایک حصدایک لا کو میں میں نے لے لیا۔ عمر و بن عثان میں ہوئے کہا کہ ایک حصدایک لا کو میں میں نے لے لیا۔ ابن زمعہ نے کہا کہ ایک حصدایک لا کو میں میں نے لے لیا۔ معاویہ میں ہوئے کہا کہ اب کتنے بچے؟ عبداللہ نے کہا www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صدوم) کی میں میں نے لے لیا۔ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصد معاویہ سی اللہ علی اس کے اللہ جھ لا کھ میں فروخت کر دیا۔ فروخت کر دیا۔

این الزبیر شاهده جب زبیر شاهده کا قرض ادا کر چکتو اولا دزبیر شاهد نے کہا کہ ہم میں ہماری میراث تقسیم کرو۔ انہوں نے کہا کہ ' دنہیں'' واللہ میں تم میں تقسیم نہ کروں گا تا وقتیکہ چارسال تک زمانہ کج میں منادی نہ کرلوں کہ' دخبر دار جس کا زبیر شاهدہ پر قرض ہودہ ہمارے پاس آئے'ہم اسے اداکریں گے''۔

چارسال تک زمانہ نج میں منادی کرتے رہے جب چارسال گزر گئے تو میراث ان کے درمیان تقییم کر دی۔ زبیر میں الله کی چار بیویاں تھیں انہوں نے بیوی کے آٹھویں جھے کوچار پرتقیم کردیا 'ہر بیوی کو گیارہ کیارہ لاکھ پنچ ان کاپورامال تین کروڑیاون لاکھ تھا۔

سفیان بن عیبنہ سے مروی ہے کہ زبیر میں ہوئا کی میراث میں چار کروڑ تقسیم کیے گئے۔ بشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ زبیر میں ہوئا کے متروکے کی قیت پانچ کروڑ میں لا کھ یا پانچ کروڑ دس لا کھتھی۔

عروہ نے مروی ہے کہ زبیر میں تیونہ کی مصر میں کچھ زمینیں تھیں اور اسکندریہ میں کچھ زمینیں تھیں' کو فے میں کچھ زمینیں تھیں اور بھرے میں مکانات تھے'ان کی پچھ مدینے کی جائیداد کی آمدنی تھی جوان کے پاس آتی تھی۔

#### زبير بن العوام طي الدور كي شهادت كالتذكره:

ا بن عباس من رہیں سے مروی ہے کہ وہ زبیر من الدیو کے پاس آئے اور کہا کہ تمہاری والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب کہاں ہیں نتم اپنی ملوار سے علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب من الدون سے قال کرتے ہو۔ زبیر منی الدف پڑے انہیں ابن جرموز ملا اس نے قل کر دیا۔ ابن عباس میں الدین علی میں ہوئے کے پاس آئے اور پوچھا کہ قاتل ابن صفیہ (زبیر منی الدیم) کہاں ہوگا علی منی الدور نے کہا ووز خ میں۔

الی خالدابوالبی سے مروی ہے کہ احف نے بنی تمیم کو دعوت دی مگرانہوں نے قبول نہ کی اس نے بنی سعد کو دعوت دی انہوں نے بھی روکر دی وہ ایک گروہ کے ساتھ ایک کنارے ہٹ گیا۔ زبیر تنی اندو اپنے گھوڑ بے پرجس کا نام ذوالنعال تھا گزرے۔احف نے کہا کہ یہی و چھن ہے جولوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔

دوشخصوں نے جواس کے ہمراہ تنے ان کا نغاقب کیا'ایک نے ان پرحملہ کرکے نیزہ مارا' دومرے نے انہیں قبل کردیا۔ سر باب خلافت علی جناسیو کے پاس لایا اور کہا کہ قاتل زبیر جناسیو کو (آنے کی ) اجازت دوٴ علی جناسیو نے ساتو کہا کہ قاتل ابن صفیہ مکودوز نخ کی بشارت دے دو۔ اس نے سرکوڈ ال دیا اور چلاگیا۔

جون بن قنادہ سے مروی ہے کہ یوم جمل میں (جنگ علی وعا کشہ خااہ میں جس میں حضرت عا کشہ خااہ ہے اونٹ پر کے سے آئی تھیں ) میں زبیرا بن العوام مخالاتھ کے ساتھ تھا'لوگ انہیں امیر المومنین کہد کے سلام کررہے تھے'ایک سوار جار ہاتھا' قریب آیا

# کر طبقات این سعد (صنه و) کار سال کرفیروی دوسرا آیا اس نے بھی ایسا ہی کیا ایک اور آیا اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور کہاا ہے امیرالسلام علیک اس نے انہیں کسی بات کی فیروی دوسرا آیا اس نے بھی ایسا ہی کیا ایک اور آیا اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ جنگ میں جب زبیر میں ہوئی دو وہ دکھ لیا جومقدر میں تھا (یعنی قبل) تو اس شخص (اقل یا ٹانی) نے کہا ہائے ان کی ناک کا کٹنا 'یا ہائے ان کی پیٹے کا ٹو فنا 'فضیل (راوی حدیث) نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ بیالفاظ ان دونوں میں ہے کس نے کہ وہ ڈر کے مارے کا بینے لگا اور ہتھیا رتو ڑنے لگا۔

جون نے کہا کہ میری ماں مجھ پر روئے کیا یہی وہ مخص ہے جس کے ساتھ میں نے مرنے کا ارادہ کیا تھا 'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں جو پچھود کھتا ہوں (لیعنی قتل زبیر میں ایسے اللہ میں ایسے سب سے ہے جسے زبیر می رسول اللہ مٹافیق سے سنایا دیکھا کیونکہ وہ رسول اللہ مٹافیق کے شہسوار بہا در تھے۔

لوگ جب ادھراُدھرمشغول ہو گئے تو وہ مخص واپس ہوا۔ زبیر ٹن مند کے گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ جون واپس ہو کے اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے اورا حف سے ملے۔

احنف کے پاس دوسوار آئے 'اترے اور جھک کے اس کے کان میں باتیں کرنے لگے احف نے اپناسراٹھا کے کہا'اے عمرواین جرموز'اے فلاں' وہ دونوں اس کے پاس آئے اور جھک گئے اس نے دونوں سے تھوڑی دیر کان میں ہاتیں کیں اور داپس ہوگیا۔اس کے بعد عمروین جرموز احنف کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے زبیر میں ہود کو دادی السباع میں پایا اور قل کر دیا۔

قرۃ بن الحارث بن الجون کہتے تھے کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے سوائے احف کے زبیر میں این کی ساتھی نہ تھا (یعنی یہی قاتل تھا)

خالد بن سمیر نے ایک حدیث میں جوانہوں نے روایت کی زبیر شاہدہ کا ذکر کیا کہ زبیر شاہدہ سوار ہوئے انہیں برادران بی تمیم نے وادی انساع میں پالیا۔لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں جو ۱۰ رجمادی الآخر اسم سے یوم پنجشند کو ہوئی۔

ز بیر بن العوام می دور الزائی کے بعد اپنے گھوڑے پرجس کا نام ذوالخمار تھا' سوار ہو کے نکلے' ان کا ارادہ مدینے کی واپسی کا تھا' انہیں سفوان میں بنی تمیم کا ایک آ دمی ملاجس کا نام العیر بن زمام للجاشعی تھا اس نے کہا کہ اے حواری رسول اللہ ادھر آ ہے' آ پ میر کی ذمہ داری میں ہیں' کوئی شخص آ پ کے پاس نہیں جہنچنے پائے گا' وہ اس کے ساتھ ہو گئے' بی تمیم کا ایک دوسر افخص احف بن قبیں آ کے پاس آ یا اور کہا کہ وادی السباع میں اس کے اور اس کے درمیان زبیر شی دور ہیں۔ احف نے برآ واز بلند کہا کہ میں کیا کروں' اگر زبیر شی دور سوکا دینے والے مسلمانوں میں سے ایک سے دوسرے والی کے ایوں سے ملئے کا ارادہ کرتے ہوں تو تم لوگ جھے کیا کہتے ہو۔

عمیر بن جرموزاتمیمی اورفضالۃ بن حالب التمیمی اورنفیج یانفیل ابن حالب التمیمی نے سنا تو ان کی تلاش بیں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوکر گئے اورانہیں پا گئے عمیر بن جرموز نے تملہ کر دیا اس نے انہیں نیز ہ مار کے خفیف سازتم لگایا۔ زبیر جی و نے بھی اس پر حملہ کر دیا۔

جب اسے یقین ہوگیا کہ زبیر میں وہ قتل کرنے والے ہیں تو اس نے پکارا' اے فضالہ! اے نفیج! پھراس نے کہا اے

ابن جرموز نے ان کاسر لے لیا' سراوران کی تلوار کوعلی میں منطقہ کے پاس لایا' علی میں منطقہ نے تلوار لے لی اور کہا ہیا وہ تلوار ہے کہ واللہ بار ہااس سے رسول اللہ مثل تیکی آئے کے چیرے سے بے چینی دور ہوئی' لیکن اب وہ موت اور فساد کی قبل گا ہوں میں ہے۔

ز بیر شین نودادی السباع میں فن کیے گئے علی شین نوداوران کے ساتھی بیٹھ کران پررونے لگے۔ عاتکہ بنت زید بن عمروبن نفیل زیبر بن العوام شین کی بیوی تھیں ان کے متعلق اہل مدینہ کہا کرتے کہ جوشخص شہادت چاہے وہ عاتکہ بنت نوید سے نکاح کرے عبداللہ بن افی بکر شین کے پاس تھیں تو وہ قبل ہوکے ان سے جدا ہو گئے عمر بن الخطاب شین نو کے پاس تھیں تو وہ بھی قبل ہو کے ان سے جدا ہو گئے 'زیبر شین نوئو کے پاس تھیں تو وہ بھی قبل ہوکے ان سے جدا ہوگئے ۔ عاتکہ نے کہا (اشعار)

یاعمر ولو نبهة لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا الید الے عمروا اگرتوانیس آگاه کردیتا توانیس اس طالت میں یا تا کرده ایے نادان ند ہوتے جس کادل اور ہاتھ کا نیتا ہے۔

شلت بمینك ان قتلت لمسلما علیك عقوبة المتعمد ا

ٹکلنٹ امک هل ظفرت بمثله فیمن مضی فیما تروخ و تغتذی سیری ماں مجھے روئے و تغتذی سیری ماں مجھے روئے ہیں گزر گئے جس میں تو شام اور شی کرتا ہے۔ سیری ماں مجھے روئے تو مجھی ان کے ایسے تخص پر کامیاب ہوا ہے ان لوگوں میں جواس زمانے میں گزر گئے جس میں تو شام اور شیری کرتا ہے۔

کم غمرة قد خاضها لم یثنه عما طرادك یاابن فقع القردد و کتنی بی ختیوں میں اس طرح گفس گئے که انہیں ان سے بازندر کھا۔ تیری نیز وزنی نے اے سفید چیرے والے '۔ جربر بن الحظفی نے (اشعار ذیل ) کیے:

ان الوزیة من تمضمن قبره وادی السباع لکل جنب مصرع دمسیب عظیمہ ہاں کو جس نے وادی السباع لکل جنب مصرع دمسیب عظیمہ ہاں کو جس نے وادی السباع میں ان (زبیر شادید) کی قبر بنوائی جہاں برطرف سے ان کے لیے مقل تھا۔
لما اتھی خبو الزبیر تواضعت سورة المدینة والحیال المخشع جب زبیر شادید کی فہر مرگ آئی تو۔ مدینے کی دیواریں اور پہاڑ خوف کے مارے جمک گئے۔

وبكي الزبير بناة في ماتم ماذا يرد بكاء من لا يمع اورزبير بناه كي بنيان أن كم اتم (غم) من روتي جوستنائيس وهرون كاكيا جواب دے گا''۔

# كر طبقات ابن سعد (عشره)

عروہ سے مروی ہے کہ میرے والد یوم الجمل میں شہید ہوئے جب کہ وہ چونسٹھ برس کے تقے جمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے مصعب بن ثابت بن عبداللہ ابن الزبیر رفئاہ نا کہ کہتے سا کہ زبیر بن العوام میں پیونہ بدر میں حاضر ہوئے تو انیس سال کے تقے اور قل کیے گئے تو چونسٹھ سال کے تقے۔

جریر بن عادم سے مروی ہے کہ میں نے حسن میں ہوئے ہیں جا تھا ہوں کا ذکر سنا کہ زبیر میں ہوئے پر تعجب جوانہوں نے بی مجاشع کے اعرانی کی بناہ لی کہ مجھے پناہ دے مجھے بناہ دے بیہاں تک کہوہ قبل کر دیئے گئے واللہ شجاعت میں ان کا کوئی نظیر نہ تھا' دیکھو میں تو محفوظ ومضبوط ذمہ داری میں تھا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن جرموز نے آ کے علی خواہ ہے اجازت جابی تو انہوں نے اس سے دوری جابی اس نے کہا کیاز ہیر خواہ ہو مصیبتٌ والوں میں سے نہ تھ (جن پر قیامت میں مصیبت آ ئے گی) علی خواہ ہونے کہا، تیرے منہ میں خاک میں تو یہ اُمیدکرتا ہوں کہ (قیامت میں) طلحہ اور زبیر جواہ ہونا ان لوگوں میں ہوں گے جن کے جن میں اللہ نے فرمایا

﴿ ونزعنا مافي صدورهم من غِلِّ احوانًا على سررٍ متقابلين ﴾

''اورہم ان کے دلوں کی کدورت دور کردیں گے کہوہ تختوں پرآ منے سامنے بھائی ٹھائی ہو کے بیٹیس گے''۔

جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی میں منطونے فر مایا : میں امید کرتا ہوں کہ میں اور طلحہ میں مدور زبیر میں ہوں ہیں ہوں گے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا :

﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانًا على سررٍ متقابلين ﴾



and the first of the second of

the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the state of t

# كر طبقات ابن سعد (صدوم)

# حلفائے بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی زبیر بن العوام میں النوز کے حلیف تنص

#### حضرت حاطب بن إلى بلتعه ضائدند

ان کی کنیت ابو محمرتھی جو تخم میں سے تنے راشدہ بن ازب ابن جزیلہ بن تخم کے بیٹے تنے ُوہ مالک بن عدی بن الحارث ابن مرق بن اور بن پیٹجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سباین پیٹجب ابن یعرب بن فخطان تنے ُ اور فخطان تک پین کا اتفاق ہے۔

راشدہ کا نام خالفہ تھا'ان کا وفد نبی مُنَافِیْم کے پاس آیا' آپ نے پوچھا کہتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا بنی خالفہ (خالفہ جمعنی خالفت کرنے والے ) فرمایاتم لوگ بنی راشدہ ہو (راشدہ جمعنی ہدایت پانے والے )

عاصم بن عمر بن قمادہ سے مروی ہے کہ جب حاطب بن الی ہلتھ اور ان کے مولی سعدنے ملے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں منذر بن محمر بن عقبہ بن احید بن جلاح کے یاس الرے۔

لوگوں نے بیان کیا کہرسول اللہ علی تی ماطب ابن الی بلتعد اور زخیلہ بن خالد کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عاطب می اندو بدروا حدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ ملی تیج کے ہمراہ عاضر ہوئے رسول اللہ ملی تیج نے انہیں فرمان کے ساتھ مقوش شاہ اسکندر سے کے پاس جیجا۔ عاطب میں ایندر سول اللہ ملی تیج کے ان تیرانداز وں میں سے تھے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے مصابع میں پنیسٹی سال کی عمر میں مدینے میں وفات پائی۔ ان پرعثان بن عفان میں دیند نے تماز پر بھی۔

اولا دحاطب میں سے ایک شخ نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ حاطب جی دو بصورت جسم اور چھدری داڑھی والے کوز پشت (کبڑے) تھے وہ کوتا ہی قد کی طرف اتنا مائل تھے جتنا موٹی انگلیوں والا ہوتا ہے۔

یعقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ حاطب بن الی ہلتعہ خواہ نے وفات کے دن چار ہزار دینار و درہم وغیرہ چھوڑے وہ تاجرتھے جوغلہ وغیرہ فروخت کرتے۔ مدینے میں حاطب کا کچھ بقید تھا۔ سعد شخالہ بڑنے (حاطب بن الی ہلتعہ کے آزاد کر دہ غلام):

این افی بلتعه جوسعد بن خولی بن سره بن دریم بن قیس بن ما لک این عمیره بن عامر بن بکر بن عامر الا کبر بن عوف بن بکر بن عوف این بکر بن عوف این بکر بن عوف این غدره بن دفیره بن فروه بن القو سار تقید عوف این غدره بن دفیره بن فروه بن القو سار تقید خولی کوایک شخص کهتا تھا کہ وہ بنی اسر میں ہے تھے۔اس نے کہا کہ ان کی بیوی بنی القو سار بیا صاح دلنی علیها قضاعی بحب جما لیا ان ایند القوسار یا صاح دلنی علیها قضاعی بحب جما لیا www.islamiurdubook.blogspot.com

# الطبقاف ابن سعد (صدوم) المسلك 
"القوسارى بين كوا عصاحب محصاك قضاع نے بتايا جوصاب جمالي (حماب ابجد جواشعار ميں رائج م) پندكرتا تھا"۔

میں نے خولی بن فروہ کوان کی خواہش کے مطابق بلند زمینیں اور تکبر کرنے والے بیچے عطا کیے۔

لوگوں نے اس پراتفاق کیا کہ سعد بن خولی قبیلہ کلب سے تقے سوائے ابومعشر کے جو کہتے تھے کہ وہ مذبح میں سے تھے ممکن ہے کہ انہیں ان کانسب ندیا در ہا ہوجیسا کہ اس کو دوسروں نے یا در کھا۔

سب نے اس پراتفاق کیا کہ انہیں گرفتاری کی مصیبت آئی'وہ حاطب بن ابی بلتعدالنمی کے پاس گرفتاراورغلام ہو کے پہنچ جو بنی اسدا بن عبدالعزیٰ بن قصی کے حلیف تھے'انہوں نے ان پرانعام کیا۔

سعدحاطب کے ساتھ بدروا حد میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ مَالِیْوَلِم کی بجرت کے بتیسویں مہینے احد میں شہید ہوئے 'عمر بن انتظاب میں ہوندنے ان کے بیٹے عبداللہ بن سعد کوانصار میں شار کیا۔ تین آ دمی تھے سعد کا کوئی پوتا نہ تھا۔

بني عبد الدار بن قصى حضرت مصعب ابن عمير مني الله عند :

ا بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی ہے گئیت ابومحرشی ٔ والدہ خناس بنت ما لک بن المصر ب ابن وہب بن عمرو بن حجیر بن عبدمعیص بن عامر بن لوی تھیں ۔

مصعب کی اولا دیس ایک بیٹی تقیل جن کا نام زینب تھا'ان کی والدہ حمنہ بنت جحش بن رباب بن یعم بن صبرہ بن مرہ بن کبیر ابن عنم بن دودان بن اسد بن فزیمہ تھیں'انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ این ایم یہ بن المغیر و کے ساتھ نکاح کردیا'ان سے ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوگی جس کا نام قریبے تھا۔

ابراجیم بن محرالعیدری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ مصعب بن عمیر میں دونو جوانی 'خوبصورتی اور پیٹانی کے بالوں میں کے کے جوانوں میں میکنا تھے'ان کے والدین ان ہے محبت کرتے' ان کی والدہ غنی اور بہت مال دارتھیں' انہیں اچھے سے اچھے اور باریک کیڑے پہناتی تھیں' و واہل مکہ میں سب ہے زیادہ عطر لگانے والے تھے' حضر می جوتے سینتے تھے۔

رسول الله مناطقیا ان کا ذکر کرے فرماتے کہ میں نے ملے میں مصعب بن عمیر شی منفسے زیادہ خوب صورت بال والا' باریک کبڑے پہننے والا اور نا زونعت والا کی کونمیں دیجھا۔

جب معلوم ہوا کہ رسول اللہ سالٹی ارار تم این ابی الارقم میں انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تؤوہ آئے' اسلام لائے' آپ کی تصدیق کی اور روانہ ہوگئے' مگراپی والدہ اور تو م کے خوف ہے اپنا اسلام چھپایا' وہ تخفیہ طور پررسول اللہ منگ پڑا کے پاس آ مدور فت رکھتے۔

عثمان بن طلحہ نے انہیں نماز پڑھتے و کیولیا'ان کی والدہ اور قوم کو جرکر دی'لوگوں نے انہیں گرفتار کرکے قید کر دیا'وہ برابر قید رہے پہاں تک کد پہلی آجرت میں ملک حبشہ گئے' جب اور مسلمان واپس آئے تو ان کے ہمراہ وہ بھی آئے' وہ موٹے ہو گئے تھے'ان کی ماں ان کوملامت کرنے سے بازر ہیں۔

عروہ بن الزبیر ٹی ہوئے مروی ہے کہا کیک روز ہم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تنظے وہ مسجد بنار ہے تنظے انہوں www.islamiurdubook.blogspot.com

# کے طبقات این سعد (صنیوم) کی کا طبقات این سعد (صنیوم) کی کا کی کا کا کی کا طبقات این سعد (صنیوم) کی کا داخل کے کہا کہ ایک کی دوز نبی مثل تی اس بیارہ کی اس میں جیٹے ہوئے تھے کہ مصعب ابن عمیر آئے ان کے جمم پر دھاری دار چا در کا ایک مکر اتھا، اس میں جوے کا پیوند لگا تھا۔ 
اصحاب نبی مَثَافِیْ نے ویکھا تورٹم کی وجہ ہے اپنے سر جھالیے ان کے پاس وہ چیز بھی نہ تھی جس سے کپڑے کو بدل دیتے (لیعنی وہ استے غریب ہو گئے تھے کہ بیوند لگانے کے لیے کیڑے کا کلڑ ابھی نہ تھا)۔

انہوں نے سلام کیا' نبی مَثَافِیْخِ نے جواب دیا اور اچھی طرح ان پراللہ کی ثناء کی اور فر مایا: الحمد لله ُ دنیا کو جاہیے کہ وہ اپنے امل کو بدل دے۔ میں نے انہیں (مصعب کو دیکھا ہے کہ کے میں قریش کا کوئی جوان اپنے والدین کے پاس ان سے زیادہ نازونع میں نہ تھا) انہیں اس سے خبر کی رغبت نے جواللہ درسول کی محبت میں تھی ' ٹکالا۔

عبداللہ بن عامر بن رہیدنے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب ابن عمیر جب سے اسلام لائے اس وقت سے احدیث شہید ہونے تک میرے دوست اور ساتھی رہے وہ ہمارے ساتھ دونوں ہجرتوں میں حبشہ گئے 'جماعت مہاجرین میں وہ میرے رفیق تھے'میں نے ایسا آ دی کبھی نہیں و یکھا کہ ان سے زیادہ خوش اخلاق ہواور ان سے کم اس سے اختلاف ہو۔

#### اوّلین معلم انصار ہونے کا شرف:

ابوانحق سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ اصحاب رسول اللہ منگائی میں سے سب سے پہلے جولوگ مدینے کی ججرت میں جمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر اور ابن ام مکتوم ہیں پن تھے۔

عبدالله بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب مصعب بن عمیسر میں اندونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی توسعد بن معاذ میں اور کے پاس اتر ہے۔

ابراہیم بن مجمد العبدری نے اپنے والد سے (اور بھی متعدد طریق سے ) روایت کی کہ جب عقبداو کی والے بارہ آ دمی واپس ہوئے اور اسلام انصار میں بھیل گیا تو انصار نے رسول اللہ مظافیق کے پاس ایک محض کو بھیجا اور ایک عریضہ لکھا کہ ہمارے پاس کسی ایسے محض کو بھیجے جو ممیں دین کی تعلیم دے اور قرآن بڑھائے۔

رسول الله مظافظ نے ان کے پاس مصعب بن عمیر چیاہ ہو کہ بھیجا' وہ آئے اور سعد بن زرارہ کے پاس اتر نے مصعب جی ہو ا مصعب جی ہو انصار کے پاس ان کے مکانوں اور قبائل میں آئے 'اسلام کی دعوت دیے' قرآن پڑھ کے ساتے' ایک ایک دودوآ دی مسلمان ہونے گئے اسلام ظاہر ہو گیا اور انصار کے تمام مکانوں اور عوالی (مدینے کے آس پاس کی بستیوں) میں پھیل گیا' بجو قبیلداوس کے مکانات کے جو ظمہ اور واکل اور واقف کے خاندان تھے مصعب انہیں قرآن پڑھ کے ساتے اور تعلیم دیے تھے۔ بی مسلمان کے دوروں کی مدان کے دوروں کی مدان کے دوروں کی دوروں کی دوروں کی کی دوروں کی کیوں کی کی دوروں کی کی دوروں کی کی کی دوروں کی کی کر دوروں کی کی دوروں کی کی دیتھ کی کی دوروں کی کی دوروں کی کر دوروں کر کر دوروں کی کر دوروں کی کر دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں کی کر دوروں کر کر دوروں کی دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں کر کر دوروں کر دوروں کر کر کر دوروں کر کر کر کر دوروں کر کر کر کر

انہوں نے رسول اللہ مظافیظ کو ککھ کراس امر کی اجازت جا ہی کہ وہ ان لوگوں کونماز جمعہ پڑھا کیں آپ نے اجازت دی اور تحریر فرمایا کہ اس دن کو دیکھ لینا جس دن بہودا ہے سبت ( بفتے ) کی وجہ سے بلند آ واز سے نماز پڑھتے ہیں۔ جب آ جائے تواس وقت دورکعت سے اللہ کے قریب ہوجا و اور خطبہ پڑھو۔

مصعب بن عمیر نے سعد بن غیثمہ کے مکان میں جمعے کی نماز پڑھائی 'وہ بارہ آ دمی ہے اور اس روز (غذا میں) ان لوگوں www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

انصاری ایک جماعت نے روایت کی کہ سب سے پہلے جس نے انہیں جعد پڑھایا' وہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ سے' پھر مصعب بن عمیر مدینے سے ان سر اول وفرزج کے حجاج کے ہمراہ روانہ ہوئے جوعقبہ ثانیہ میں رسول اللہ منافیق کے پاس پہنچ سے'وہ سعد بن زرارہ کے رفیق سفر بن گئے اور کمے پہنچے۔

سب سے پہلے رسول اللہ منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے مکان کے قریب بھی نہ گئے رسول اللہ منافیظ کو انصار اور اسلام کی جانب ان کی تیز رفتاری کی خبر دی مول اللہ منافیظ ان لوگوں کو اسلام سے بعید خیال فرماتے تھے ان کے بیان کر دہ حالات سے خوش ہوئے۔

مصعب بی اور کی والدہ کومعلوم ہوا کہ وہ آئے ہیں تو کہلا بھیجا کہ اونا فریان تو اس شہر میں جس میں ہیں ہوں اس طرح آتا ہے کہ پہلے مجھ سے نہیں ماتا' انہوں نے کہا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ رسول اللہ منافظ ہے سے کہا کہ اور سے ملوں۔

جب انہوں نے رسول اللہ مظافیر کم کو کہا اور جو بگھ بتانا تھا بتا چکو آئی والدہ کے پاس گئے اس نے کہا کہتم اب تک اسی غیر دین پر ہوجس پر تھے۔انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ مظافیر کے دین پر ہوں جواسلام ہے جس کو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے رسول کے لیے پہند کیا ہے۔

اس نے کہا کہ تم نے اس کا کیاشکر کیا جو میں نے ایک مرتبہ ملک حبشہ میں اور ایک مرتبہ بیٹر ب میں تنہاراغم کیا' انہوں نے کہا کہ میں اپنے دین پر قائم ہوں' اگرتم لوگ مجھے فتنے میں ڈالو (جب بھی ) اس نے ان کے قید کرنے کا ارادہ کیا' تو انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے قید کرے گی توجو مجھے روکے کا مجھے اس کے قل کرنے کی حرص ہوگی۔

ماں نے کہا کہ اپنے حال پر چلا جا اور رونے گی۔مصعب ٹئ مند نے کہا 'پیاری ماں 'میں تیرا خیر خواہ ہوں جھے پر شفق ہوں 'تو شہادت دے کہ ''لا الله الا الله و ان محمداً عبدہ مور سوله ''اس نے کہا چکتے ستاروں کی تیم 'میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہ ہوں گی 'کہ میری رائے کوعیب لگایا جائے اور عقل کوضعف کہا جائے 'میں تجھے اور تیرے دین کوچھوڑتی ہوں ( جی میں جیسا آئے ویسا کرنا) البتہ میں اپنے وین پر قائم ہوں۔

مصعب بن عمیر میں میں فراد نبی مگانٹی کے ہمراہ کے میں بقیہ ذی الحجہاور محرم وصفر میں رہے رسول اللہ مثانٹی کی ہجرت مدینہ ہے قبل رہیج الاوّل کے جائد کے وقت رسول اللہ مثانٹی کے آئے ہے بارہ شب پہلے مدینے آگئے۔

عطائے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے مدینے میں جمعہ پڑھایااوروہ بنی عبدالدار کاایک شخص تھا ڈراوی نے پوچھا کہ نبی سَالِیَّیُزِاکِ حَکم ہے؟انہوں نے کہاہاں'بالکل حَکم ہے سفیان نے کہا کہ وہ مصعب بن عمیر شھے۔

مویٰ بن فحر بن ابراہیم نے آپ والد سے روایت کی کہ رسول اللہ عنگائی نے مصعب بن عمیر اور سعد بن ابی وقاص میں میں کے درمیان عقد مواضاۃ کیا اور کہا جاتا ہے کہ ذکوان بن عبد قبیل کے درمیان عقد مواضاۃ کیا اور کہا جاتا ہے کہ ذکوان بن عبد قبیل کے درمیان بھی۔

## ﴿ طبقات ابن سعد (صدوم) مسلام المستردار رسول من الفيظم: مصعب وناهد فر ميدان بدر مين علم بردار رسول من الفيظم:

عمر بن حسین سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول الله سکا تیکی کا سب سے بڑا جھنڈا جومہا جرین کا جھنڈا تھا'مصعب بن عمیر فناسفذ کے پاس تھا۔

ابراہیم بن محمد بن شرحمیل العبدی نے اپنے والد سے روایت کی کہ یوم احد میں مصعب بن عمیر میں مند نے جھنڈ انھایا ' مسلمان ڈ گمگا گئے تومصعب میں مندواس کو لیے ہوئے ثابت قدم رہے ابن قمید آیا جوسوارتھا 'اس نے ان کے داہنے ہاتھ پرتلوار مارک اسے کاٹ دیا۔ مصعب کہدرہے تھے: ﴿وها محمد اللارسول قد خلت من قبله الدسل ﴾ الآبد (محمد اللہ کے رسول ہی ہیں ان سے پہلے تمام رسول گزرگئے ) انہوں نے جھنڈ آبائیں ہاتھ میں لے لیا اور اسے مضبوط پکڑلیا۔

اس نے بائیں ہاتھ پرتلوار مار کے اسے بھی کاٹ دیا تو انہوں نے جھنڈ امضبوط پکڑ لیا اور اسے اپنے باز وُوں سے اپنے سینے کے ساتھ لگالیا اور کہدرہ مصرفی ہو ما محمد الارسول قد خلت من قبلہ الرسل الآبید

اس نے تیسری مرتبدان پر نیزے سے حملہ کیا اور اسے ان کے جسم میں گھسیرہ دیا۔ نیز ہ ٹوٹ گیا۔ مصعب میں تعدد گر پڑے اور جھنڈ ابھی گر گیا۔ بنی عبدالدار میں سے دوآ دمی آ گے بڑھے' سویبط بن سعد بن حرملہ اور ابوالروم بن عمیر۔اس جھنڈے کوابوالروم بن عمیر نے لےلیا۔ وہ برابرانہیں کے ہاتھ میں رہا' یہاں تک کہ مسلمان واپس ہوئے اور اسے لے کے مدینے میں ڈاخل ہوئے۔

ابراہیم بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ بیآ یت ﴿ وَمَا مُحمدُ الا رسول قدد حلت من قبله الرسل ﴾ اس روز تک نازل نہیں ہوئی تھی' اس کے بعد نازل ہوئی۔

عبدالله بن فعنل بن عباس بن ربعه بن الحارث بن عبدالعطلب سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول الله مَالَيْنَا نے جَمَلُه ا مصعب بن غمير کو ديا۔ مصعب الاستان عبر کر ديئے گئے تو اسے ايک فرضتے نے لے ليا جومصعب الله على مورت ميں تھا، رسول الله مَالَيْنَا الله مَالَيْنَا من سے فرمانے لگے کہ اے مصعب الله عندان ادھر آؤ، فرشتہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں ، مضعب الله مَالَيْنَا مِن رسول الله مَالَيْنَا نَظِم نے بيجانا کہ وہ فرشتہ ہے جس سے مددی گئی۔

عبید بن عمیرے مروی ہے کہ نبی مظافیۃ ابن عمیر تھا۔ مناکے پاس کھڑے ہوئے جومنہ کے ہل پڑے ہوئے تھے نبی مظافیۃ اللہ علیہ ﴾ آخر تک (مونین سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اللہ علیہ ﴾ آخر تک (مونین سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کوسیا کردکھایا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا) پڑھی۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ منافیظ گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم لوگ اللہ کے نزدیک شہداء ہو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لوگؤان کی زیارت کروان کے پاس آؤاور انہیں سلام کروکیونکہ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ قیامت تک جوسلام کرنے والا انہیں سلام کرے گائیر ضروراس کے سلام کا جواب دیں گے۔

خباب بن الارت سے مروی ہے کہ ہم نے رسول الله منافظ کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کی جس ہے ہم اللہ کی خوشنودی چا ہے چاہتے تھے اللہ پر ہمار ااجر واجب ہوگیا۔ ہم میں ہے بعض وہ ہیں جواس طرح گزر گئے کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے پچھ نہ کھایا '

# 

راوی نے کہا کہ جب ہم اسے سر پر ڈھا تکتے تو پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں پر ڈھا تکتے تو سر کھل جاتا'رسول اللہ مُنَا ﷺ نے فر مایا کہ اسے جو حصد سر کے متصل ہے اس پر کر دواور ان کے پاؤں پراذخر (گھاس) رکھ دو۔اور ہم میں بعض وہ ہیں جن کے پھل یک گئے ہیں وہ انہیں کا فتا ہے۔

ابراہیم بن محر بن شرصیل العبدری نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن عمیر تفاظ نرم کھال والے خوب صورت بال کے نہ لمبے نہ مُطَّنے تھے۔ ہجرت کے بتیویں مہینے جب کہ چالیس سال یا ٹسی قدر زیادہ کے تھے احد میں شہید ہوئے 'چررسول الله مثالیقی ان کے پاس کھڑے ہوئے ان کو کفن بہنا دیا گیا تھا' آپ نے فرمایا کہ میں نے تہہیں کے میں دیکھا کہ وہال بھی تم سے زیادہ باریک کپڑے والا اورخوب صورت بال والا نہ تھا' اب تم ایک چا در میں پراگندہ سرہو' آپ نے ان کے معلق علم دیا کہ ون کیے جا کیوں نے بیاں والا نہ تھا' اب تم ایک جا در میں پراگندہ سرہو' آپ نے ان کے معلق علم دیا کہ ون کیے جا کیوں نے بھائی ابوالروم بن عمیر اور عامر بن رہید اور سوسط بن سعد بن حملہ اتر ہے۔

#### خضرت سويبط بن سعد من الدفن

ابن حرملہ بن مالک اور مالک شاعر نے ابن عمیلہ بن السباق ابن عبدالدار بن قصی ان کی والدہ ہید ہ بنت خباب الی سرحان ابن منقذ بن سینج بن جعثمہ بن سعد بن ملیح جوفز اعد میں سے تھے۔ سویبط مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔

تھیم بن محر نے اپ والدے روایت کی کہ جب سویط بن سعد نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے یاس انتہات

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّالْمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّمِي مِنْ الللَّمِنْ مِنَا مِنْ اللَّمِنْ مِنْ الللَّالِمِنْ مِنْ الللَّمِي مِنْ الللللَّمِيْ مِنْ الللَّمِي مِنْ الل

#### عبدبن قصى بن كلاب كى اولا دحضرت طليب ابن عمير هئالنظه:

ابن وہب بن کیر بن عبد بن قصی کنیت ابوعدی تھی۔ والد واروی بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی تھیں۔
موئی بن محمد بن ابرا ہیم بن الحارث التی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ طلیب بن عمیر دارالا رقم میں اسلام لائے اوراپی والدہ کے پاس گئے جواروی بنت عبدالمطلب تھیں 'ان ہے کہا کہ میں محمد منافظ کا تالع ہوگیا' اوراللہ کے لیے اسلام لے آیا۔
والدہ نے کہا گئم نے جس کی مدد کی اور قوت دی ان میں سب سے زیادہ ستی تہارے ماموں کے بیٹے ہیں' واللہ اگر ہم وگ اس پر قادر ہوتے جس کی مدد کی اور قوت دی ان میں سب سے زیادہ ستی تہارے ماموں کے بیٹے ہیں' واللہ اگر ہم وگ اس پر قادر ہوتے جس پر حروقا در ہیں تو ضرور ان کی حفاظت کرتے اور ان سے مدافعت کرتے۔ میں نے کہا بیاری مال تہمیں اسلام لانے اوران کی چیا گئر ہوتو اسلام لائے ؟

انہوں نے کہادیکھومیرے بھائی کیا کرتے ہیں میں بھی ان عورتوں میں ہے ایک ہون گی (جواسلام تبول کریں) میں نے کہا کہ خدا کے لیے تم سے درخواست ہے کہ خدمت نبوی میں حاضر ہو سلام کرؤ آپ کی تصدیق کر واور شہادت دو کہ ''لا الدالا اللہ''

# كر طبقات ابن سعد (صدوم)

انہوں نے کہا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہلا الدالا الله واشهدان محدارسول الله۔

اس کے بعدوہ اپنی زبان سے نبی مٹائیٹی کی مددگار ہوگئیں اپنے بیٹے کو آپ کی مدد اور فرماں برداری پر برا میختہ کرتی رہیں ۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری ہجرت حبشہ میں طلیب بن عمیر ٹھائیٹو بھی تھے اس کوموی بن عقبہ محمہ بن اسحق ابومعشر اور محمہ بن عمر سب نے بیان کیااوراس پراتفاق کیا۔

تھیم بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب طلیب ابن عمیر میں پیشن نے کھے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ عبداللہ بن سلمہ العجلانی کے پاس اتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا لَا قَتُمَا نے طلیب ابن عمیر اور منذر بن عمر والساعدی ہیں ہیں کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ طلیب ہی الله و بروایت محمد بن عمر بدر میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے (محمد بن عمر نے) اس کو ثابت کیا ہے موی بن عقبہ محمد بن آخق اور ابومعشر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں حاضر ہوئے۔

عائشہنت قدامہ سے (اور متعدد طرق ہے) مروی ہے کہ طلیب بن عمیر یوم اجنادین میں جو جمادی الاولی سامے میں ہوا بعمر پینتیس سال شہید ہوئے'ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

اولا در هره بن كلاب بن مره حضرت عبدالرحمٰن بن عوف منيالاند

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ٔ جابلیت میں ان كا نام عبد عمر وتھا۔ رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ لاستے ان كا نام عبْد الرحمٰن ركھا ، كنيت ابومجرتھى ان كى والد والشفا بنت عوف ابن عبد بن الحارث بن زهر و بن كلاب تقيس -

یعقوب بن عقبہ الاختسی ہے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف عام الفیل کے دس سال بعد پیدا ہوئے میزید بن رو مان سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف رسول اللہ منافیق کے دارار قم بن الی الارقم میں داخل ہونے اور وہاں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔
عمرو بن دیتار سے مروی ہے کہ عبد الرحمٰن بن عوف کا نام عبد الکعبہ تھا۔ رسول اللہ منافیق نے ان کا نام عبد الرحمٰن رکھا۔
بشام بن عروہ نے اپنے والدسے روایت کی کہ رسول اللہ منافیق نے عبد الرحمٰن بن عوف ہی ہیں نے والدسے روایت کی کہ رسول اللہ منافیق نے عبد الرحمٰن بن عوف ہی ہیں کہ وکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کھے کیا 'بوسہ بھی دیا اور ترک بھی کیا۔ آپ نے فرمایا تم

کے جراسود کے بوتے دیے کی یوٹریا۔ ہوں سے بہا کہ یں سے سب پھٹیا بوسد کی دیا دوروں کی بیا۔ پ کے راہ ہوا ہے۔ نے میچ کیا لوگوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بنعوف میں میٹونے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیس چمہ بن اسحاق اور محمہ بن عمر کی

روایت میں ۔

عبدالرحل بن حمید نے اپنے والد سے روایت کی۔ مسور بن مخر مدنے کہا کہ جس وقت میں عثان اور عبدالرحلٰ بن عوف میں ان حمید نے اپنے والد سے روایت کی۔ مسور بن مخر مدنے کہا کہ جس وقت میں عثان اور عبدالرحلٰ بن عوف میں ان میں میں میں ان میں میں میں ان میں ان میں میں ان ان میں ان ان میں 
# كر طبقات ابن سعد (هندوم)

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب عبدالرحمٰن بن عوف میں ہونے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو بنی الحارث بن فررج میں سعدا بن الرجع کے پاس اتر ہے۔ سعد بن الرجع نے ان سے کہا کہ بیرمیرا مال ہے میں تم آپس میں اسے تقسیم کرلیں ممیری دو بیویاں میں ایک سے تمہارے لیے دست بردار ہوتا ہوں انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے لیے برکت کرے جب صبح ہوتو تم مجھے بازار بتادینا 'لوگوں نے انہیں بتادیا' وہ نگلے اورا بیے ساتھ تھی اور پنیر لے کے داپس آئے جوانہیں نفع میں حاصل ہوا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بنی النونے نبی ملکھیئے کی جانب ہجرت کی تو رسول اللہ ملکی کی آبان کے اور سعد بن الربع کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

عبدالله بن محمد بن عمر بن على نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله شکافیا آنے جب اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواضاۃ کیا تو آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص میں پیٹن کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ عبدالرحنٰ بن عوف میں فقط مدینے میں آئے تو رسول اللہ مظافیقی نے ان کے اور سعد بن الرقع انصاری کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔ عبدالرحمٰن سے سعد نے کہا کہ اے میرے بھائی میں مال میں تمام الل مدینہ سے زائد ہول میرا کی مال دیکھواور لے لو میری دو ہویاں ہیں ان میں سے جو تہ ہیں پیند آئے اسے دیکھواتا کہ میں اسے تمہارے لیے طلاق دے دول۔

عبدالرجمٰن بنعوف می منتفضہ کہا کہ اللہ تمہارے مال اور گھر والوں میں برکت کرے مجھے باز ارکاراستہ بتا دو انہوں نے خرید وفروخت کی جس میں نفع ہوا۔ وہ کچھ گھی اور پنیرلائے' وہ اشنے دن تشہر بے رہے جتنا اللہ نے ان کائٹسر نا چاہا۔

پھروہ اس حالت میں آئے کہ ان کے کپڑوں پرزعفر ان کا اثر تھا۔رمول اللہ مٹائٹیؤ کے فرمایا 'کیا خبر ہے' انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مٹائٹیؤ کم سے نے کہا کہ کی گھور کی ایک تصلی بھر یا دیا تا انہوں نے کہا کہ تھور کی ایک تصلی بھر سونا۔فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بھرا تھا تا تو امید کرتا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک ہی بھرا تھا تا تو امید کرتا کہ جھے اس کے بیجے سونایا جاندی ملے گی۔

عبدالرحلن بن ابی لیل سے مروی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف جی افسانہ کی ایک عورت سے میں ہزار درہم مہر پر نکاح کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سَلَائِیَّا نے مدینے میں مکانوں کے لیے بطور حد خط لگایا۔ آپ نے بی زہرہ کے لیے مسجد کے پچھلے حصے میں ایک کنارے خط لگایا عبدالرحمٰن بن عوف ج<sub>اس</sub>ور کے لیے مکان کے حصے میں حش تھا 'حش چھوٹی چھوٹی کھوروں کاوہ باغ ہے جو مینچانہیں جاتا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ عبدالرحن ابن عوف جی مدونے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ سالیّۃ ا نے اور عمر بن الخطاب جی مدونے نے مجھے فلال فلال زمین بطور جا گیر عطافر مائی 'زبیر جی مدونہ 'عمر جی مدونہ کے خاندان والول کے پاس گئے اور ان سے ان کا حصہ خرید لیا۔ زبیر جی مدونہ نے عثان جی مدونہ سے کہا کہ ابن عوف نے بید یہ گہا تو انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت درست

# كر طبقات ابن سعد (صنه من اور صابه كراش كرا المعلى 
ہے خواہ وہ ان کے موافق ہویا خلاف۔

ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف می ایند وغیرہ سے مردی ہے کہ عبدالرحلٰ بن عوف می ایند نے کہا۔ رسول اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ ملی اللہ علی اللہ ملی اللہ ملی اللہ علی ملک علی ملک علی اللہ تعالی ہمارے لیے فتح کردے گا تووہ زمین تمہارے لیے ہے۔
فرمایا صرف بیفر مایا تھا کہ جب ملک شام اللہ تعالی ہمارے لیے فتح کردے گا تووہ زمین تمہارے لیے ہے۔

عبدالرحمٰن بن عوف مِيناهُونه كي از واج واولا و:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرطن بن عوف ج<sub>ی ش</sub>ور کی اولا دمیں سالم اکبرتھا جو قبل اسلام مرگیا۔اس کی ماں ام کلثوم بنت عتبہ بن رہیے تھیں ۔ایک لڑکی ام قاسم بھی جاہلیت میں پیدا ہوئی ۔اس کی ماں بنت شیبرا بن رہید بن عبدش تھیں ۔

محد جس کے نام سے ان کی کنیت (ابومحر) تھی' اور ابراہیم' حمید' اساعیل' حمیدہ اور امنۃ الرحمٰن ان سب کی ماں ام کلثوم بنت عقبہ بن الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس تھیں ۔

معن عمرُ زید امیة الرحمٰن صغریٰ ان سب کی ماں سبلہ بنت عاصم بن عدی بن الحجد بن العجدان قبیلہ قضاعہ کی شاخ ملی ک انصار میں سے تھیں۔

عروهٔ اکبرجو جنگ افریقه میں شہیر ہوئے۔ان کی ماں بحربی بنت بانی بن قبیصہ بن بانی بن مسعود بن ابی ربیعہ بی شیبان میں سے تھیں۔

سالم اصغر جوفتح افریقه کے دن مقتول ہوئے 'ان کی ماں سہلہ بنت سہیل بن عمر و بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامراً بن لوی تھیں۔

ابوبکر'ان کی ماں ام تحکیم بنت قارظ بن خالد بن عبید بن سوید تھیں۔ جوان کے حلیف تھے۔ عبداللہ بن عبدالرحل جوافریقہ میں شہید ہوئے جب وہ فتح ہواان کی ماں بنت انی الحسیس بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل فنبلہ اوس کے انصار میں سے تھیں۔

ابوسلمہ جن کا نام عبداللہ الاصغرتھا' ان کی مال تماضر بنت اضغ ابن عمرو بن ثقلبہ بن حصن بن صفحم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب سے تھیں' وہ پہلی کلبیہ ہیں جن سے ایک قرشی نے نکاح کیا۔

عبدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن ان کی ماں اساء بنت سلامہ بن مخر بدا بن جندل بن نہشل بن دارم تھیں۔مصعب وآ مندومریم ان کی ماں امرحریت بہراء کے قیدیوں بین سے تھیں۔

سہبل جن کی کنیت ابوالا بیض تھی'ان کی ماں مجد بنت پزیدا بن سلامہ ذی فایش الحمیر پیتھیں۔عثان'ان کی ماں غزال بنت سمریٰ ام ولدتھیں جو یوم مدائن میں سعد بن الی وقاص جی پیوز کے قیدیوں میں سے تھیں ۔

عروہ جو لاولد مرگئے' یکیٰ اور بلال جومخلف ام ولد ہے تھے اور سب لاولد مرگئے اورام یکیٰ بنت عبدالرحمٰن ان کی مال زینب بنت الصباح بن ثغلبہ بن عوف بن شمیب بن مازن تھیں ریکئ بہراء کے قیدیوں میں سے تھیں ۔ جو پریہ بنت عبدالرحمٰن ان کی

### ر طبقات ابن سعد (صنبوم) معتب التفلي تصين -مال باديه بنت غيلان بن سلمه ابن معتب التفلي تصين -

لوگوں نے بیان کیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف وی اور میں در وا حد وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافیا کے ہمراہ حاضر ہوئے۔ یوم احد میں جب لوگوں نے پیٹ چیمری تو وہ رسول الله منافیا کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

عمروبن وہب سے مروی ہے کہ ہم مغیرہ بن شعبہ کے پاس سے دریافت کیا گیا کہ نبی مُلَّا تُنْتُرَانے ابوبکر مُنَاسَطَه کے علاوہ اس امت کے کسی اور شخص کو بھی اپناا مام بنایا۔ انہوں نے کہاہاں انہوں نے میرے سامنے بطور تصدیق کے اس حدیث کا اضافہ کیا 'جواس کے قریب تھی۔

ہم لوگ رسول اللہ مُلَا لَیْمُ اللہ مُلَا لَیْمُ اللہ مُلَا لَیْمُ اللہ مُلَا لَیْمُ اللہ مُلَا اللہ مُلِ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلِ اللہ مُلْ اللہ مُلِمُلِ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلِمُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلْ اللہ مُلِمُلْ اللہ مُلْ اللہ

آپ بہت در مظہرے کی خوتشریف لائے اور فرمایا مغیرہ تن مغیرہ تن معیرہ تن معیرہ کی حاجت ہے۔ میں نے کہا مجھے کوئی حاجت نہیں ،
فرمایا کیا تمہمارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اٹھ کرمشک کے پاس گیا 'یا نہوں نے کہا تو شددان کے پاس گیا۔ جو کجاوے کے چھے لاکا ہوا تھا اسے آپ کے پاس لایا 'ہا تھوں پر پانی ڈالا' آپ نے اپنے ماتھ دھوئے اور خوب اچھی طرح دھوئے 'مجھے شک ہے کہ آپ نے انہیں مٹی سے ملایا نہیں 'آپ نے منددھویا' دونوں ہا تھا سین سے نکالے لگے جسم پر ایک تک آسین کا شامی جبھا' وہ شک ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھا اس کے نیچے سے بالکل نکال لیے 'پھر منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے۔

صدیث میں آتا ہے کہ آپ نے دومرتبہ منہ دھویا۔ میں نہیں جانتا کہ آیا ای طرح تھا، پھر آپ نے پیٹانی، عائے اور موزوں پر کے گئے گئے کہ آپ کے اور موزوں پر کے گئے گئے کہ اس کا بھر آپ کے گئے ہوئے ہوگئے تھے، وہ الرحمٰن بن عوف شاہدہ سب کے آگے تھے، وہ انہیں ایک رکعت پڑھا تھے تھے لوگ دوسری رکعت میں تھے، میں عبدالرحمٰن کواطلاع کرنے چلا، آپ نے منع کیا۔ ہم دونوں نے وہ رکعت پڑھی جو پائی اور وہ قضا کی جو ہم سے پہلے ہوگئی تھی۔

لسان نبوت سے مروصالے كا خطاب:

ابن سعدنے کہا کہ میں نے بیرحدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بیغز وہ تبوک میں ہوا مغیرہ رسول اللہ مُلَّا يُلِيَّامُ کے وضوکا پانی لا یا کرتے تھے' بی مُلَّالِیُّمِانِ نے جب عبدالرحمٰن ابن عوف میں ہوئے پیچھے نماز پڑھی تو فرمایا کرکنی نبی کی اس وقت تک ہرگز وفات نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی امت کے مردصالح کے ہیچھے نماز نہ پڑھ لے۔

ابن عمر میں میں موں ہے کہ رسول اللہ منگافیا آنے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوؤ کوسات سوآ دمیوں کے ہمراہ دومۃ الجندل کی ظرف بھیجا' بیروافعہ شعبان کے کا ہے'آپ نے ان کا عمامہ اپنے ہاتھ سے کھول ڈالا اور دومیوا سیاہ عمامہ باندھا'آپ نے اس میں سے ان کے دونوں شانوں کے درمیان بھی لٹکایا۔

وہ دومہ آئے 'لوگوں کو دعوت اسلام دی' مگرانہوں نے تین مرتبہ انکار کیا' اصبغ بن عمر والنکسی اسلام لائے جوتھر انی تصاور www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی مسلم کرنی منافظ کا کواس واقع کی خبر دی تو آپ نے انہیں لکھا کہ تما ضربت اضغ ہے وہ ان لوگوں کے رئیس تھے۔عبدالرحمٰن نے کئی کو بھی کرنی منافظ کی واس واقع کی خبر دی تو آپ نے انہیں لکھا کہ تما ضربت اضغ ہے وہ نکاح کرلیا اور ان سے زفاف کیا انہیں لے آئے وہی ام سلمہ ابن الی عبدالرحمٰن تھیں۔ عذر کی بنا برریشمی لباس کی اجازت:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی مدوں کی بیاری کی وجہ سے ریشی لباس پہنتے تھے۔ حسن میں مدوری ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں مدور کے مریض تھے' انہوں نے رسول اللہ مُلَّا اَلْتُیْمَا سے ریشی کرتے کی اجازت جابی' آپ نے انہیں اجازت دی' حسن میں مدونے کہا مسلمان جنگ میں ریشی لباس پہنتے تھے۔

عبدالوہاب بن عطا سے مروی ہے کہ سعید بن ابی عروبہ سے حریر (ریشم) کو پوچھا گیا تو انہوں نے قیادہ اور انس ابن مالک ٹی ہوند کی روایت سے بتایا کہ نبی مَلَا تَیْمُ اِنْ ایک سفر میں عبدالرحمٰن بن عوف بی ہوند کو خارش کی وجہ سے جووہ اپنی جلد میں محسوس کرتے متے حریر کے کرتے کی اجازت دی تھی۔

الی سلمہ بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف میں منافظ ہے جوؤں کی کثرت کی شکایت کی اور عرض کی نیارسول اللہ مجھے اجازت دیے دی جب رسول اللہ منافظ ہو اور ہوئی ہوئی کی اور عرض کی نیارسول اللہ منافظ ہو ہے تو عبدالرحن آپ بیٹوں آپ بیٹے ابوسلمہ کولائے جو حریر کا کرتہ پہنے ہوئے تھے عرض اللہ منافظ ہوئے کہا یہ کیا وفات ہوگی اور عمر میں مند قائم مقام ہو ہے تو عبدالرحن آپ بیٹے ابوسلمہ کولائے جو حریر کا کرتہ پہنے ہوئے تھے عرض اللہ منافظ ہوئے کہا یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھو ڈال کے نیچ تک بھاڑ ڈالا عبدالرحمٰن نے کہا آپ کومعلوم نہیں کہ رسول اللہ منافظ ہوئے کہا ہے جوؤں کی فیرے لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے تمہارے لیے صرف اس لیے حلال کیا تھا کہ تم نے آپ سے جوؤں کی شکایت کی تھی لیکن تمہارے لیے تونہیں۔

انس بن مالک ٹی اندوسے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بنعوف اور زبیر بن العوام چیاؤٹن نی منگر گئے ہے جوؤں کی شکایت کی ' آپ نے ان دونوں کو جہاد میں حریر کے کرتے کی آجازت دی۔عمرو بن عاصم نے اپنی حدیث میں کہا کہ پھر میں نے ان دونوں ک جسموں پرحریر کے کرتے دیکھے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی ہوں کو حریہ کے لباس کی اجازت دی گئی تھی۔ سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ عبدالرحٰن بن عوف جی ہوں ایسی چا دریا جوڑا پہنتے جس کی قبت پانچے یا چارسودرم کے مساوی ہوتی۔

ابن عمر میں پیش سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو دیکھا کہ آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے کے سیاہ عمامہ باندھااور فر مایا اس طرح عمامہ باندھا کرو۔

سعدین ابراہیم بن عبدالرحن بن عوف سے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف میں ہو جب کے آتے تو اپنی اس منزل میں تھہرنا نالپند کرتے جس سے انہوں نے ہجرت کی تھی' یزید نے اپنی حدیث میں کہا کہ اس منزل میں تھہرنا نالپند کرتے جس میں جاہلیت میں تھہرا کرتے تھے اوراس سے نکل جاتے تھے۔

ا براہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف میں مدنے اپنے والدے اور انہوں نے رسول اللہ سٹائیز اسے روایت کی کہ آپ نے فرمایا

کر طبقات این سعد (صنبوم)

اے ابن عوف تم امیروں میں ہے ہواور جنت میں بغیر تھے ہوئے ہرگز داخل نہ ہوسکو گئ اس کیے اللہ کو قرض دو کہ وہ تمہارے لیے تمہارے دیو قدموں کو چھوڑ دے۔ ابن عوف نے کہا' یا رسول اللہ میں کیا چیز اللہ کو قرض دوں' فرمایا تم نے شام کو جو کچھ چھوڑ اائی میں شروع کر و عرض کی یا رسول اللہ اس تمام مال میں' آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف نظے انہوں نے اس کا قصد کرلیا' رسول اللہ سال میں آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف نظے انہوں نے اس کا قصد کرلیا' رسول اللہ سال میں آپ نے فرمایا ہاں ابن عوف کو تھم دیجے کہ وہ مہمان کی ضیافت کریں' مسکین کو کھانا کو سال کو دیا کریں اور ان کے ساتھ شروع کریں جو ان کے عیال ہیں' جب وہ ایسا کریں گے تو بیاس کے عیب کا پاک کرنے والا ہوگا۔

صبیب بن مرزوق سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف بنی اینو کا ایک آیا' اس زمانے میں اہل مدینہ کو پریشانی تھی'
عائشہ شی اینون نے کہا یہ کیا ہے کو کہا گیا کہ عبدالرحمٰن بن عوف منی اینو کا قافلہ ہے' عائشہ شی اینون نے کہا کہ دیکھو میں نے رسول اللہ سکی تیاؤ سے سنا کہ گویا میں عبدالرحمٰن بن عوف بنی اور کھی مراط پر دیکھ رہا ہوں جو بھی ڈیکھاتے ہیں اور بھی سنجمل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ نیج کے' حالانکہ وہ بچے نہیں معلوم ہوتے متے عبدالرحمٰن بن عوف شید کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ سب اوٹ اور جوان پر سے صدقہ ہے'راوی نے کہا کہ ان اوٹوں پر جو پھی تھا وہ ان سے بہت زیادہ قیمت کاتھا' اور اس روزیان نے سواونٹ ہے۔

ام سلمہ میں مفاروجہ نبی مُناکِیَّا کے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالیّیْا کوازوا تی ہے فرمائے سا کہ میرے بعد جو محص تم لوگوں کا محافظ ہوگا وہ صادق اور نیکو کار ہوگا۔اے اللہ!عبدالرحمٰن بنعوف میں دیو کو کسیسیل جنت سے سیراب کر۔

احمد بن محمد الارزقی نے اپنی حدیث میں کہا کہ ابراہیم بن سعد نے کہا کہ مجھ سے میرے گھر والوں نے جوعبدالرحمٰن بن عوف ہی اولا دمیں سے تھا کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہی اوئو نے کیدمہ کا مال جو بنی النظیر سے ان کے جھے میں آیا تھا جالیس ہزار دینار کوفروخت کیا اور ازواج نبی مُناقِظِم میں تقسیم کردیا۔

ام بکر بنت مسور سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے نے وہ زمین جوانہیں عثان جی ہوئے گئی چالیس ہزارہ بنار میں فروخت کی اس کوانہوں نے فقرائے بی زہرہ اور حاجت مندلوگوں اور امہات المونین میں تقلیم کیا۔ مسور نے کہا کہ میں عاکشہ جی ہوئا کے پاس اس میں سے ان کا حصدلا یا تو انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے میں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عوف جی ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ سوائے صابرین کے میرے بعداور کوئی تم پرمہر بان نہ ہوگا اللہ تعالی ابن عوف جی ہوئا کو سلسیل جنت سے سیراپ کرے۔

عبدالرحمٰن بنعوف شيالة عَنه كاحليه:

عمران بن مناح ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں دور ہا ہے کا تغیر نہیں ہوتا تھا۔

لیقوب بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبدالرحن بن عوف ہی اندوز کیے خوب صورت اور نزم کھال والے آ دی تھے سیندیسی قدر

ا بھرا ہوا تھا' گورے تھے رنگ سرخ تھا'ان کی داڑھی اور سر کارنگ بدلتا نہ تھا۔

محربن عمرنے کہا کہ عبد الرحن نے ابو برصدیق میں مناسے روایت کی ہے۔

# کر طبقات این سعد (صنبوم) کال می اور امارت کی اور محاله کال کی کال می اور کال کی کال می کال کی کال کی کال می کال کی کال می کال م

ام بکر بنت مسور نے اپنے والد سے روایت کی گہ جب عبدالرحمٰن بن عوف جی سینی مجلس شور کی کے رُکن ہوئے تو مجھے سب سے زیادہ ان کارکن ہونا پسندتھا' اگر وہ چھوڑ دیتے تو سعد بن ابی وقاص جی سیند کی رکنیت زیادہ پسندتھی' مجھے عمر و بن العاص جی شیئر ساخ انہوں نے کہا کہ تمہمارے مامول کا اللہ کے ساتھ کیا گمان ہے (آیاوہ اس فعل سے راضی ہوگایا ناراض) کہ اس امر کا کوئی اور والی بنایا جائے حالا تکہ وہ اس سے بہتر ہوں' انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سوائے عبدالرحمٰن بنی شیئد کے اور کسی کو پسند نہیں کرتا۔

میں عبدالزحمٰن کے پاس آیا اوران سے اس کا ذکر کیا تو پوچھا'تم سے بیٹس نے کہا۔ میں نے کہا میں آپ کوئییں بتاؤں گا' انہوں نے کہا کدا گرتم مجھے نہ بتاؤ گے تو میں تم سے بھی نہ بولوں گا میں نے کہا عمر و بن العاص ج<sub>ات</sub>ون نے عبدالرحمٰن ج<sub>ات</sub>ون نے کہا کہ واللّٰدا گرچھری کی جائے اور میرے طق پر رکھ کے دوسری جانب تک گھسیرہ دی جائے تو بیاس سے زیادہ پہند ہے۔

ابن عمر مخالفة من سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف وی الفاد نے اصحاب شوری سے کہا کہ اس حد تک تم لوگوں کا حرج تو نہیں کہ میں تہارے لیے کسی کا انتخاب کر دوں اورخوداس سے (شوریٰ سے ) آزاد ہوجاؤں علی وی الدونے کہا کہ ہاں سب سے پہلے میں راضی ہوں 'کیونکہ میں نے رسول اللہ منافظیم کوفر ماتے سنا کہ آپ اہل آسان میں بھی امین میں اور اہل زمین میں بھی امین ہیں۔

لوگول نے بیان کیا کہ س<u>امع</u> میں جب عمر بن الخطاب میں ہوئے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس سنہ میں عبدالرحمٰن بن عوف میں ہو کوامیر بنا کے جیجا' انہوں نے لوگوں کو حج کرایا' عبدالرحمٰن ہی ہوؤنے عمر میں ہوئے کے ساتھ وہ حج بھی کیا جو س<u>سامع</u> میں ان کا آخری حج تھا۔

ای سال عمر میناندنون نے ازواج نبی منافظیم کو جج کی اجازت دی وہ شعد فول میں سوار کی گئیں 'ہمراہ عثمان بن عفان اور عبدالرجن ابن عوف میں بن کو کیا۔عثمان میں ندوا پئی سواری پران کے آگے چلتے اور کسی کوان کے قریب ندا نے دیتے 'عبدالرحمٰن بن عوف میں ندواری پران کے پیچھے چلتے' وہ بھی کسی کوان کے قریب ندہونے دیتے ۔

از واج مطہرات ہرمنزل پرعمر میں اندازتی تھیں' عثمان اور عبدالرحمٰن میں دین انہیں گھا ٹیوں میں اتاریخ ' لوگ انہیں گھا ٹیوں کی طرف کرتے' عثمان اور عبدالرحمٰن میں دین انہیں سب سے پہلی گھا ٹی میں اتاریخے اور کسی کوان کے پاس سے گزرنے نہ دیتے - سام سے میں عثمان میں ادائے گئے تو اس سال انہوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف میں ایونہ کو جج پر روانہ کیا اور انہوں نے لوگوں کو جج کرایا۔

ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف فئا اللہ ہے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن ابن عوف بٹی اللہ ہو گئے افاقہ ہوا تو پوچھا کیا میں ہے ہوش ہو گیا تھا' لوگوں نے کہا' ہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس دوفر شتے یا دوآ دمی آئے جوان دونوں سے زیادہ فرم ورجیم شخے انہوں نے کہا کہ تم دونوں اس شخص کو کہاں لئے جانا جا ہے ہو جواب دیا کہ ہم اس کو عزیز امین کے پاس لے جانا جا ہے بین ان دونوں نے کہا کہ اسے چھوڑ دو' کیونکہ بیران لوگوں میں سے ہے جن کے لیے اس جالت میں سعادت لکھ دی گئی کہ وہ اپنی

# الطبقات ابن سعد (مدسور) المسلك المسل

حید بن عبدالرحمن بن عوف می الله و الده ام کلوم نے جو پہلی مرتبه مہاجرات میں سے تھیں حق تعالی کے ارشاد "استعینوا بالصبور العملوة" (تم لوگ صبر اور صلوة سے مدد حاصل کرو) کے بارے میں روایت کی کہ عبدالرحمٰن بن عوف می ایم عوف می طاری ہوئی کہ لوگوں نے خیال کیاان کی جان نکل گئ ان کی بیوی ام کلوم نکل کے مجد کئیں وہ اس چیز سے مدد حاسی جن کا انبیں تھم دیا گیا بعن نماز اور صبر ہے۔

عبدالرحمن شياهية كاسغرا خرت:

لیقوب بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف تفاید کی وفات سے میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ پچھتر برس کے

سعد بن ابراہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ میں نے سعد بن مالک کو دیکھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف تفایدہ کے جنازے کے اس سے اور کہ میں ہے اپنی صدیث میں کہا اور تابوت ان کے شانے پر رکھا ہوا تھا۔

سعدین ابراہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہ میں نے سعدین الی وقاص میں پیندو کوعبدالرطن بن عوف میں پیدو کے تا بوت کے دونوں سنونوں کے درمیان ویکھا۔

ابراہیم بن سعد نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف بن اپنے کی وفات کے دن علی بن ابی طالب بن الله کو کہتے سنا: اے ابن عوف جاؤتم نے اس دنیا کاصاف حصہ یالیا اور اس کے گذرے جصے ہے آ گے بڑھ گئے۔

ابراہیم بن سعدنے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ میل نے عبدالرحمٰن بن عوف جی ایوند کی وفات کے دن عمر و بن العاص جی اید کو کہتے سنا کہ اے ابن عوف جی ایوند میں تم ہے جدا ہوتا ہوں تم نے اپنی شکم سیری سے جوناقص تھا اسے دورکر دیا ہے ، عبدالرحمٰن بن عوف می الدوند کی وصیت اور ان کا تر کہ:

مخر مدین بکیرنے اسود کو کہتے سنا کرعبدالرحمٰن بن عوف می ادعونے اللہ کی راہ میں پچیاس ہزار دینار کی وصیت کی۔

عثان بن ثرید سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف ہی اور نے ایک ہزار اونٹ اور تین ہزار بکریاں بقیع میں چھوڑیں' سوگھوڑے تھے جوبقیع میں چرتے تھے الجرف میں بیں پانی تھینچنے والے اونٹوں سے زراعت کرتے اور اس سے گھر والوں کے لیے سال بجر کا غلال جاتا۔

محمد سے مروی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف میں نوان کی وفات ہوئی تو ان کے متر و کے میں سونا تھا جو کلہا ڑیوں ہے کا ٹا گیا' بہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اس سے چھالے پڑ گئے' وہ چار ہیویاں چھوڑ گئے' ایک ایک بیوی کواس کے آٹھویں جھے میں سے اتنی اتنی ہزار در ہم دیئے گئے۔

صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہودی ہے کہ تماضر بنت اصبح ( زوجہ عبدالرحمٰن ) کوآٹھویں حصے کا چہار م مینچا' وہ ایک لا کھلے کئیں جوایک چہارم تھا۔

کائل ابوالعلائے مروی ہے کہ میں نے آبوصالح کو کہتے سنا کہ عبدالرحمٰن بنعوف میں ہوئد کی وفات ہوئی تو انہوں نے تین www.islamiurdubook.blogspot.com

# كر طبقات ابن سعد (صديوم) كالمستحد المستحد المس

یویاں چھوڑیں' ہر بیوی کوان کے متر وکے میں سے ای ای ہزار پہنچ۔

### سيدنا سعدبن اني وقاص رخي الذعه

الى وقاص كا نام مالك بن وہيب بن عبد مناف بن زہرہ ابن كلاب بن مرہ تھا۔ ان كى كنيت ابواتحق تھى' والدہ حمنہ بنت سفيان بن اميہ بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصى تھيں۔

سعد ہی اہدؤ سے مردی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کون ہوں نے رمایا تم سعد ما لک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ ہو جواس کے سوا کیے تو اس پراللہ کی لعنت ہے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد شیندہ اس صالت میں آئے کہ رسول اللہ مَکَاتَّیْرُظِم بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا بید میرے ماموں ہیں'آ دمی کامر بی اس کے ماموں کو ہونا چاہیے ۔ لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص شیندہ کی اولا ومیں اسحاق اکبر تھے جن کے نام سے ان کی کنیت تھی' وہ لا ولد مرکئے اور ام الحکم کبری تھیں' ان دونوں کی ماں بنت شہاب بن عبداللہ بن الحارث ابن ذہرہ تھیں۔

عمر جن کومخنار نے قتل کردیا مجھ بن سعد جو دیرالجماجم کے روز قتل ہوئے جاج نے ان کوقل کیا 'ھصہ 'ام قاسم اورام کلثوم' ان سب کی ماں مادیہ بنت قیس بن معدی کرب بن ابی الکمیسم بن السمط ابن امری القیس بن عمرو بن معاویہ کندہ میں تھیں۔ عامر 'اسحاق اصغر'اساعیل اورام عمران' ان سب کی ماں ام عامر بنت عمرو بن کعب بن عمرو بن زرعہ بن عبداللہ بن الی جشم ابن کعب بن عمر و بہراء سے تھیں ۔

ابراہیم مویٰ ام الحکم صغری ام عمرو ہند ام زبیراورام مویٰ ان سب کی والدہ زیدتھیں ان کے بیٹے دعویٰ کرتے کہ وہ حارث ابن یعمیر بن شراحیل بن عبدعوف بن مالک بن خباب بن قبیس بن ثعلبہ ابن عکا بہ بن صعب بن علی بن بکر بن وائل کی بیٹی تھیں ' جوقید میں یائی گئیں عبداللہ بن سعد ان کی ماں سلمٰی بنی تغلب بن وائل میں سے تھیں ۔

مصعب بن سعد ان کی مال خوله بنت مروین اوس بن سلامه ابن غزید بن معبد بن سعد بن زمیر بن تیم الله بن اسامه بن مالک بن بکرابن حبیب بن عمرو بن تغلب بن واکس تھیں۔

عبدالله اصفر بمجیر جن کا نام مبدالرحمٰن تھا اور حمید ہ' ان کی ماں ام ہلال بنت رہے بن مری بن اوس بن حارثہ بن لام بن عمرو بن ثمامہ ابن مالک بن جدعا بن ذہل بن رومان بن حارثہ بن خارجہ بن سعدا بن مذجح تھیں ۔

عمیر بن سعدا کبرجوا پنے باپ سے پہلے ہی مر گئے'اور حمنہ'ان دونوں کی والد وام حکیم بنت قارظ بنی کنانہ کی اس شاخ میں ہے تھیں جو بی زہر ہ کے حلفا تھے۔

عمیراصغرٔ همرؤ عمران ٔ ام عمرو ٔ ام ایوب اورام ایخق ٔ ان کی والده سلمی بنت نصفه بن ثقف بن رسید ٔ تیم اللات بن تعلیه بن عکایه میں بے تصین ۔

صالح بن سعد شرکے لیے الحیر ہ میں اترے جوان کے اوران کے بھائی عمر بن سعد کے درمیان ہوا' وہیں ان کا بیٹا بھی

### کر طبقات این سعد (صنبوم) کی مان طبیبہ بنت عامر این عقبہ بن شراحیل بن عبد اللہ بن صابر بن ما لک بن الخزر رج اتر اللہ اللہ اللہ اللہ بن قاسط سے تھیں۔ ابن تیم اللہ اللم بن قاسط سے تھیں۔

عثان ورملهٔ ان دونوں کی ماں ام جیر تھیں۔

عمرہ' نابیناتھیں' سہیل بن عبدالرحمٰن بن عوف میں ہوئے نکاح کیا' ان کی والد ہ عرب کے قیدیوں میں سے تھیں۔ سعد منی الدیمنز کا قبول اسلام :

عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھ سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا سوائے اس شخص کے جواس روز اسلام لایا جس روز میں اسلام لایا' حالا نکہ مجھ پرایک روزگز رگیا ہے اور میں اسلام کا ثلث ہوں۔

عامر بن سعدنے اپنے والد سے روایت کی کہ میں اسلام کا تیسر اتھا۔ سعد سے مروی ہے کہ میں ایسے روز اسلام لا یا کہ اللہ نے نمازین بھی فرض نہ کی تھیں ۔

عائشه بنت سعدے مروی ہے کہ والد کو کہتے سنا: میں جب مسلمان ہوا تو ستر ہ سال کا تھا۔

ابو پکرین اساعیل بن محد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب سعد دعمیر جی پین فرزندان ابی و قاص نے مکے ہے یہ پنے کی طرف ہجرت کی تو دونوں اپنے بھائی عتبہ بن ابی و قاص می افرف کی منزل پر انزے جوانہوں نے بنی عمر و بن عوف میں بنائی تھی اور انہی کی دیوار تھی۔ عتبہ نے میں ایک خون کیا تھا' وہ بھاگ کے بنی عمر و بن عوف میں انزے سے بہلے ہوا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سے مروی ہے کہ مدینے میں سعد بن الی وقاص میں دیو کی منزل رسول اللہ من اللہ علیہ آئے ایک عکوان بین کا تقاب

موی بن محد نے اپنے والد سے روایت کی کہرسول اللہ مَلَّا يَّتِيمُ نے سعد بن آبی وقاص مِن الله واور مصعب بن عمير حق الدع کے ورميان عقد مواخا قاکيا۔

سعد بن ابراہیم وعبد الوحد بن الی عون سے مروی ہے کہ رسول الله منافظ کے سعد بن ابی وقاص اور سعد بن معاذ سی النظم در میان عقد مواخاۃ کیا۔

عامر بن سعد ہی انتخاب کے ہمراہ تھے جس میں رسول اللہ مُنَافِیْزَ نے انہیں امیر بنا کے بھیجا تھا۔

الله كى راه مين سب سے پہلے تيرانداز:

سعد بن افی وقاص میں ویوں ہے کہ میں سب سے پہلاشخص ہوں جس نے اسلام میں تیر پچیڈکا ہم ساٹھ سوار عبید ہیں الحارث کے ہمراہ لِطور سربید واند ہوئے تھے۔

قیس بن الی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص کو کہتے سنا کہ واللہ میں سب سے پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا 'ہم لوگ اس حالت میں رسول اللہ مخالقہ کے ہمراہ جہاد کیا کرتے کہ ہمارے لیے کھانا نہ ہوتا جسے کھاتے'

www.islamiurdubook.blogspot.com

کے طبقات ابن سعد (صبوم) کی مسلک کے مارا ایک شخص اس طرح سراٹھا کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے حالانکہ اس کے لیے اس کے دوڑتا جس طرح بکری دوڑتی ہے حالانکہ اس کے لیے تیر کمان بھی نہتی نبواسد مجھے دین سے پھیرنے لگے (اگراپیا ہوتا تو)اس وقت میں ناکامیاب ہوتا اور میراعمل برباد ہو جا ا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اللّٰہ کی راہ میں تیر پھینکا وہ سعد بن ما لک میں۔ سعد بن مالک ہے مروی ہے کہ وہ سب سے پہلے خص ہیں جنہوں نے اللّٰہ کی راہ میں تیر چلایا۔

ابراہیم ہے مروی ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ میں نے یوم بدر میں سعد کو جنگ کرتے دیکھا کہ بیادہ تھے مگرشہسوازوں کی طرح ٹررہے تھے۔

داؤ دبن الحصین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافِینِ نے سعد بن ابی وقاص میں ایٹ کوایک سریے میں خرار کی جانب جیجا'وہ بیں سواروں کے ہمراہ قافلہ قریش کورو کئے کے لیے نکلے گرانہیں کوئی نہ ملا۔

غزوة احديثل سعد تناهفه كالمنفر داعزاز

علی بن ابی طالب بن البو طالب بن البو کی ہے کہ میں نے رسول الله مالی کی سے سعد بن البو کے کسی کے لیے نہیں سنا گرآ پ نے اس پراپنے والدین کوفدا ہونے کو کہا ہو۔ میں نے آپ کہ یوم احد میں بیا کہ ہے سنا کہا ہے سعد میں البوء ' تیراندازی کرو میرے مال بائے تم پرفدا ہوں۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص بنی در دو کر کرتے سا کدر سول اللہ منافیظ کے ایوم احد میں ان کے لیے (فداکر نے میں ) اپنے والدین جمع کرویئے (لیعنی ''فکداک آئی وائمی ''فرمایا )

ایوب سے مروی ہے گذییں نے عاکثہ بنت سعد کو کہتے سنا کہ میرے والد واللہ وہ ہیں جن کے لیے ٹبی مُنالِیَّا نے یوم احد میں اپنے والدین جمع کیے۔

۔ سعد بن ابی وقاص کی اولا دمیں سے محمد بن بجاد سے مروی ہے کہ انہوں نے عاکشہ بنت سعد سے سنا جوا پنے والد سعد کے ذکر کرتی تھیں کہ نبی ملاقی کم نے یوم احد میں ان سے فرمایا :

"فَدَاكَ أَبِي وَأَمِّي". ميرے مال باب تم برفدا مول-

عائثه بعت سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص شی منطق ہے روایت کی کدانہوں نے کہا (اشعار)

الاهل اتنی رسول الله اننی حمیت صحابتی بصدور نبلی می در الله اننی حمیت صحابتی بصدور نبلی در اس الله اننی می است می الله اننی تیرول کی نوک سے اپنی می الله می ا

فما يعتد رام من محمد بسهم مع رسول الله قبلي

# کر طبقات این سعد (مندس) کال من و ۲۲۰ کی کال کال در محابه کرام از الله می اور محابه کرام از الله می اور محابه کرام از الله می اور محابه کرام از الله می از

مجهد من يبليكو كي شخص رسول الله مناتيم كاتيرانداز نبيس شار بهوتا تها".

قیس بن ابی حازم سے مروی ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ مَنَائِیَّا نے سعد بن ما لک کے لیے فرمایا کہ اے اللہ جب وہ دعا کریں تو ان کی دعا قبول کر۔

سعدے مروی ہے کہ میں بدر میں اس حالت میں حاضر ہوا کہ میرے چبرے میں سوائے ایک بال کے نہ تھا جسے میں پیش کرتا' بعد کواللہ نے مجھے بہت ہی داڑھیاں دیں بعنی اولا دکثیر۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سعد بدروا صدیمی حاضر ہوئے۔احدیمی رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ جب لوگوں نے پشت پھیری تو وہ ٹابت قدم رہے ٔ خندق وحدیبیدو فیج مکہ میں بھی حاضر ہوئے 'اس روز (یعنی فیج مکہ کے دن) مہاجرین کے تین جھنڈوں میں سے ایک جھنڈ اان کے پاس تھا'تمام غزوات میں رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ حاضر ہوئے'وہ ان اصحاب میں سے تھے جو تیراندازوں میں بیان کیے گئے۔

محمد بن محملان نے ایک جماعت سے جن کا انہوں نے نام بیان کیا روایت کی کہ سعد میں مذوبیاہ خضاب لگاتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص میں مذوب سے مروی ہے کہ وہ سیاہی سے بال ریکتے تھے۔

عائشہ بنت سعد میں ہوئی ہے کہ میرے والدیست قد' ٹھگئے موٹے' بڑے سروالے تھے'انگلیاں موٹی تھیں' ہال بہت تھاور سیاہ خضاب لگاتے تھے۔

وہب بن کیسان سے مروی ہے کہ میں نے سعد بن الی وقاص کوسوت ریشم ملا ہوا (خز) کیڑا پہنے دیکھا۔عمر و بن میمون سے مروی ہے کہ مستقد میں سعد میں منطقہ نے ہماری امامت کی۔

تھیم بن الدیلمی سے مردی ہے کہ سعد ٹن افراد کئر یوں پر شہیج پڑھا کرتے تھے۔سعد بن ابی وقاص سے مردی ہے کہ وہ سونے کی انگوشمی پہنا کرتے تھے۔مجمد بن ابراہیم بن سعد ٹن اند نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد ٹن افزاد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشم تھی۔

سعد تئ الله عمروى ب كرجب و الهن كها ما جات توجيل حل جاتے تھے۔

محمہ سے مروی ہے کہ جھے خبر دی گئی کہ سعد ٹئندنو کہا کرتے تھے کہ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ میری اس خصلت کے ساتھ مجھ سے زیادہ کوئی سنتی خلافت ہؤ میں نے جہاد کیا ہے جب کہ میں جہاد کو پہچا نتا تھا اور میں اپنی جان نہ کھیاؤں گا'اگر کوئی شخص مجھ سے بہتر ہوگا' میں (اب) قبال نہ کروں گا تا وفتنگہ تم مجھے این تلوار نہ لا دوجس کی دوآ تکھیں ہوں اور ایک زبان ہواور دو ہونٹ ہوں پھر وہ کہے کہ بیموئن ہے اور بیگا فرہے (مطلب یہ ہے کہ مومن و کا فرایک ہی شکل کے ہوتے' سے مومن سمجھیں اور کے کا فرسمجھیں)۔

میکی بین الحصین سے مروی ہے کہ میں نے ایک قبیلے والوں سے سنا جو بیان کرتے تھے کہ میرے والد نے سعد میں ہوں کہ ایک تابوں نے کہا کہ تا وفتنگہ تم مجھے این تلوار نہ دو جوموئن اور کا فرکو پہچا نتی ہو۔

کہ آپ کو جہاد سے کیا چیز مانع ہے' انہوں نے کہا کہ تا وفتنگہ تم مجھے این تلوار نہ دو جوموئن اور کا فرکو پہچا نتی ہو۔

سائب بن برید سے مروی ہے کہ میں مدینے ہے کے تک سعد بن ابی وقاص جی دور کے ساتھ رہا۔ واپسی تک انہیں

#### 

سعد ٹنی اور نے اپنی خالہ سے روایت کی کہ لوگ سعد بن ابی وقاص ٹنی اور کے پاس آئے ان سے پچھ دریا دنت کیا' وہ خاموش ہو گئے' پھر کہا کہ مجھے بیاندیشہ ہے کہا کر میں تم ہے ایک کہوں گا تو تم اس پرسو بڑھا لوگ۔ سعد ٹنی الدعنہ کی وصیت :

سعد ٹکا اند سے مروی ہے کہ میں ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ قریب مرگ ہوگیا۔ رسول اللہ فالی فام عیادت کے لیے تشریف لائے۔ عرض کی یارسول اللہ فالی فی ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ قریب مرگ بیٹی کے وئی وارث نہیں کیا میں اپنے دو تہائی مال کی وصیت کر دوں۔ فر مایا نہیں میں نے کہا چھا تہائی فر مایا ہاں تہائی۔ اور تہائی ہمی مال کی وصیت کر دوں۔ فر مایا ہوں تہائی فر مایا ہاں تہائی۔ اور تہائی ہمی بہت ہے اگرتم اپنی اولا دکو نی چھوڑ جاؤ تو بیاس ہے بہتر ہے کہ تم انہیں تنگ دست چھوڑ جاؤ۔ کہ وہ لوگوں سے سوال کریں متم ہرگز کوئی بہت ہے اگرتم اپنی اولا دکو نی چھوڑ جاؤ تو بیاس ہے بہتر ہے کہ تم اپنیں تنگ دست چھوڑ جاؤ ۔ کہ وہ لوگوں سے سوال کریں متم ہرگز کوئی اپنی اور اس سے نفتہ نیس اور اگرتے کہ تمہیں اس پر اجر نہ ماتا ہو تھی کہ وہ لقمہ جوتم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو شاید کرتم پچھے چھوڑ جاؤ اور اس سے ایک بھاعت کو ضرر۔ اے اللہ میں سے اسحاب کی بھرت کو جاری رکھ انہیں ان کے پس پشت نہ لوٹا لیکن فریب سعد بن خولدا کر سے میں مرکے تورسول اللہ مالی فی اللہ مالی فی کریں گے۔

سعد می سود می سود سے مول ہے کہ آن مخضرت ما الله الله الله الله میں سے میں تھا آپ کو یہ بند نہ تھا کہ میں اس زمین میں مرول جہال سے بجرت کی فرمایا: الله ابن عفراء پررم کرے عرض کی یا رسول الله ما الله علی میں اپنے کل مال کی وصیت کردوں فرمایا نہیں عرض کی آدھا بو فرمایا نہیں میں نے کہا تہائی کی ۔ فرمایا ہاں تہائی کی تہائی بھی بہت ہے تم اگراہنے ورا اوفی چھوڑ جا و کہ وہ لوگوں کے دست بھر بول ۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ فرج کرتے ہوئو وہ صدقہ ہے بہتر ہے کہ آئیس مفلس چھوڑ جا و کہ وہ لوگوں کے دست بھر بول ۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ فرج کرتے ہوئو وہ صدقہ ہے بہتر ہے کہ آئیس مفلس چھوڑ جا و کہ وہ لوگوں کے دست بھر بول ۔ جب بھی تم اپنے گھر والوں پرکوئی نفقہ فرج کرتے ہوئو وہ صدقہ ہے بہتر ہاں تک کہ وہ لقہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے مندیش ڈالتے ہوئو قریب ہے کہ اللہ تمہیں اٹھائے پھرا کہ قوم کوئم سے نفع بہتی ہا وہ دوسر وں کو ضرر را وی نے کہا کہ اس وقت سوائے ایک بیٹی کے ان کے اور کوئی نہ تھا۔

سعدے مردی ہے کدرسول اللہ منگائیو ان کے پاس جب وہ ملے میں بیار تھے عیادت کوتشریف لائے انہوں نے کہایا رسول اللہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اس زمین میں نہ مرجاؤں جہاں سے میں نے بھرت کی ہے بھیے کہ سعد بن خولہ مرگئے آپ اللہ سے دعافر ماسے کہ وہ مجھے شفادے آپ نے فرمایا اے اللہ سعد کوشفادے اے اللہ سعد میں ہیں نو شفادے اے اللہ سعد کوشفادے۔

انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مُلَا ﷺ میرے پاس بہت مال ہے اور سوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں 'قر کیا میں اپنے
پورے مال کی وصیت کر دوں فر مایا نہیں ۔عرض کی' دو تہائی کی وصیت کر دون فر مایا ہاں تہائی کی' اور تہائی بھی بہت ہے' تمہار امال جو
تم پرخرج ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے' جوخرج تمہارے کئیے پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے' جوخرج تمہاری بیوی
پر ہوتا ہے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے' تمہاراا ہے عزیز وں کوئیش میں یا فر مایا خیر میں چھوڑ نااس ہے بہتر ہے کہتم انہیں اس حالت
میں چھوڑ دوکہ وہ لوگوں سے سوال کریں۔

محر بن سعد نے اپنے والدے روایت کی کہ جب وہ محم میں وصیت کرنا چاہتے تھے تو نبی مُن الْفِیْم کے پاس آ کے انہوں نے www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات ابن معد (صدیر) کی مسلال کی دست کردوں کے بات کی مسلول کی دوں فرمایانہیں عرض کی نصف کی وصیت کردوں کہا کہ میرے سوائے ایک بنی کے وکی نہیں کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کردوں فرمایانہیں انہوں نے کہا کیا تہائی کی وصیت کردوں فرمایا ہاں تہائی کی اور تہائی بھی بہت ہے۔

عمرو بن القاری ہے مروی ہے کہ رسول الله علی قیام مکم معظمہ تشریف لائے منین روانہ ہوئے تو سعد میں ہو کو مریض چھوٹ کے الجوانہ ہے عمرے کے لیے آئے تو ان کے پاس کے وہ در دمیں مبتلا تھے انہوں نے کہایا رسول اللہ میرے پاس مال ہے اور میرا سوائے ایک بیٹی کے کوئی وارث نہیں تو کیا میں اپنے مال کی وصیت کردوں فر مایانہیں۔انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایانہیں۔انہوں نے کہا کیا اس کے آ دھے کی وصیت کردوں فر مایانہیں۔انہوں نے کہا کیا ایک تہائی کی وصیت کردوں فر مایاباں اور یہی بہت ہے یازیادہ ہے۔

انہوں نے کہا یا رسول اللہ طاقیۃ کیا میں اس مکان میں مروں گا جہاں ہے جمرت کی تھی فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تہمیں بیاری ہے اٹھائے گا'اے عمر واگر بیائے گا'اے عمر واگر میں اس میں کا ایک قوم کو تمہارے ذریعے سے ضرر پہنچائے گا۔ (یعنی کفار کو) اور دوسروں کو تم سے نفع پہنچائے گا'اے عمر واگر میرے بعد سعد مرجا کیں توانہیں یہاں مدینے کے رائے کی طرف فن کرنا'اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کیا۔

عبد الرحمٰن الاعرج سے سروی ہے کہ رسول اللہ شائیڈ اسے سعد بن الی وقاص مُحَاسِدٌ کی خدمت کے لیے ایک شخص کو چھوڑ دیا اور فر مایا اگر سعد ہخاہ و کے میں مرجا کیں تو انہیں اس میں دفن نہ کرنا۔

ا بی بروہ بن ابی موی ہے مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص جی ہونے نبی مناتی کے کہا کیا آپ کسی مخص گااس زمین میں مرنا ناپ ندفر ماتے ہیں جہاں ہے اس نے ججرت کی ہے آپ نے فرمایا ہاں۔

سعد بن ابی وقاص شیندند سے مروی ہے کہ میں بیار ہوا تو رسول اللہ مَالَّيْتِهُم عیادت کوتشریف لائے آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پررکھا' میں نے اس کی شنڈرک اپنے ول میں محسوں کی فر مایا تم مریض قلب ہوالہٰدا حادث بن کلاہ برادر تقیف کے پاس آؤ' وہ ایسے آ دمی ہیں جوطبابت کرتے ہیں' ان سے کہو کہ مدینے کی عجوہ مجوروں میں سے سات مجوریں مع تھی کے پیس ڈ ایس اور وہتہیں بلائیں۔

مصعب بن سعد سے مروی ہے کہ میرے والد کا سر جب وہ قضا کررہے تھے بیری آغوش میں تقا۔ میری آنکھوں میں آنسو جر آئے انہوں نے میری طرف و یکھا اور کہا کہ اے فرزند تمہیں کیا چیز رُلاتی ہے میں نے کہا کہ آپ کی وفات اس لیے کہ میں آپ کابدل نہیں و کچھا انہوں نے کہا کہ میرے او پر نہ روؤ کی کونکہ اللہ مجھے بھی عذاب نہ دےگا۔ میں اہل جنت میں سے بول اللہ مونین کو ان حسالت کی جزا و بتا ہے جوانہوں نے اللہ مونین کو ان حسالت کی جزا و بتا ہے جوانہوں نے اللہ کے کفار کے عذاب میں ان کے حسالت کی وجہ سے تخفیف کرویتا ہے جب جسالت ختم ہوجاتے ہیں تو پورا عذاب ہونے لگتا ہے بر عمل کرنے والے کو اس محض سے اپنے عمل کا اجر ما نگرنا جا ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے۔

حضرت سعد شيانه عنه كاسفرآ خرت:

ما لک بن اٹس نے ایک سے زائدلوگوں کو کہتے شا کہ سعدانی وقاص میں نوند کا عقیق میں انتقال ہوا' وہ مدینے لائے گئے اور وہیں دفن ہوئے۔

محرین عبداللہ بن براور ابن شہاب ہے مروی ہے کہ ابن شہاب ہے بوچھا گیا کیامیت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا www.islamiurdubook.blogspot.com

# كر طبقات ابن سعد (صيرم) كالمستحد المستحدين اورمحابة كرام كالم

كروه ب؟ انبول نے كہا كەسعدىن الى وقاص تو تقيق سے مدينے لائے گئے۔

یونس بن بزید سے مروی ہے کہ ابن شہاب سے پوچھا گیا کہ میت کا ایک گاؤں سے دو سرے گاؤں کو لے جانا نکروہ ہے انہوں نے کہا کہ سعد بن الی وقاص مخالطہ توعقیق سے مدینے لائے گئے۔

از واج مطبرات كي طرف سے سعد من اللغة كاجناز ومسجد ميں لانے كى خواہش:

عباد بن عبداللہ بن زبیر میں وہن عاکشہ میں وہ سے روایت کرتے تھے کہ جب سعد بن ابی وقاص میں وہ کی تو از واج از واج از واج نبی مُلَا یُظِین نے کہلا بھیجا کہ ان کا جنازہ مجد میں گزاریں اوگوں نے ایسا ہی کیا۔اسے ان کے جروں کے پاس رو کا گیا' از واج رضی اللہ عنہن نے ان برنماز بردھی' بھراسے اس باب البخائز سے زکالا گیا جوالمقاعد کی جانب تھا۔

ازواج کومعلوم ہوا کہ لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہ جنازوں کومجد میں داخل نہیں کیا جاتا تھا' عائشہ خی پین کومعلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواس تیزی سے اس بات کی طرف کس نے چلایا کہ وہ اس پراعتراض کر بیٹھے جس کا نہیں علم نہیں' انہوں نے ہم پراعتراض کیا کہ مجد میں جنازہ گزارا گیا' خالانکہ رسول اللہ خالائی نے سہیل بن البیصاء رشخن مجد ہی میں نماز پڑھی۔

عباد بن عبداللہ بن زبیر می بین سے مروی ہے کہ عائشہ می بین جناز ہَ سعد ہی بین کے متعلق تھم دیاان کے پاس مجد میں گزارا جائے 'بعد کومعلوم ہوا کہ اس بارے میں اعتراض کیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کواعتراض کی جانب اس تیزی سے مس نے چلایا 'واللہ رسول اللہ مَا لِیُوْلِم نے سہیل بن البیضاء برمسجد ہی میں نماز بڑھی۔

صالح بن سعید نے جواسود کے مولی تھے 'روایت کی کہ میں سعید بن المسیب کے پاس تھا کہ علی بن حسین جی ہیں آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سعد بن ابی وقاص میں ہوئی پر نماز کہاں پڑھی گئی تو کہا کہ ان کا جناز ہ مسجد میں از واج نبی ملاقیتیا کے پاس لا یا گیا جنہوں نے کہلا بھیجاتھا کہ ہم جنازے کے پاس نہیں آسکتے کہ ان پرنماز پڑھیں' جناز ہ لوگ اندر لے گئے'ا ہے ان کے سروں پر کھڑا کردیا' اوراز واج نے ان پرنماز پڑھی۔

عائشہ بنت سعد میں افرار ہے مروی ہے کہ میرے والد کا اپنجل واقع عقیق میں انقال ہوا۔ جو مدینے ہے دس میل تھا' انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا د کے مدینے لایا گیا' مروان الحکم نے جواس زمانے میں والی مدینہ تھے'ان پر نماز پڑھی' یہ 80ھے میں ہوا اور جس روز وہ مریے توستر برس سے زائد کے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ان کے وقت وقات کے بارے میں جو پچھ ہم سے روایت کیا گیا ہے بیسب سے زیادہ ثابت ہے۔ سعد شیٰہ ڈونے ابو بکر وعمر جی پڑناہے بھی روایت کی ہے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے محمد بن عمر کے علاوہ ان لوگوں ہے سنا جو حامل علم ہیں' انہوں نے ان ہے روایت کی کہ سعد میں ہوئا نقال <u>۵۰ نے</u> میں ہوا۔واللہ اعلم

عاکشہ بنت سعد میں من مروی ہے کہ سعد بن ابی وقاص میں ہندنے اپنے نقد مال کی زکو ہ میں مروان بن الحکم کے پاس پانچ ہزار درہم بھیجاور وفات کے دن دولا کھ بچاس ہزار درہم چھوڑ گئے۔

المِقاتُ ابن سعد (مدين) المسلك المسل

سالم بن عبداللہ نے اپنے والدیے روایت کی گرعمر میں میٹونے جب سعد بن ابی وقاص میں میں موراق ہے معزول کیا تو ان کے مال کوتشیم کرلیا۔

خضرت عمير بن الي و قاص ميئالدونه:

این وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کہرسول اللہ من اللہ علیہ ابن ابی وقاص اور عروبی معافر برادر سعد بن معافر کے درمیان عقد موا خاہ کیا۔
عامر بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ قبل اس کے کہرسول اللہ منافی ایرر کی جانب روانہ ہونے کے لیے ہم لوگوں کا معائد فرما کیں۔ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می اور کوچھتے و یکھا تو پوچھا 'اے بردار تہمیں کیا ہوا ہے'انہوں نے کہا کہ مین معائد فرما کیں۔ میں نے اپنے بھائی عمیر بن ابی وقاص می اور ایس کردیں کے میں روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمان کہ درسول اللہ منافی کے مسامنے پیش کیے گئ تو آپ نے انہیں بچوں میں شار کیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ 'عمیر رونے فرمان اللہ منافی کے اجازت وے وی ان کی صفری کی وجہ سے میں تلوار کا پرتلہ ان کے با غرصا کرتا تھا 'بدر میں قبل کردیے کے 'اس وقت وہ سولہ برس کے تھائیس عمر دبن عبدود نے شہید کیا۔



# كر طبقات اين سعد (مقدوم) كالمستحد (مقدوم) المستحد (مقدوم) المستحد (مقدوم) المستحد (مقدوم) المستحد (مقدوم) المستحد (مقدوم) المستحد المس

# قبائل عرب میں سے حلفائے بنی زہرہ

### ا بن كلا ب

### ابن ام عبدسيد ناعبد الله بن مسعود ين الدعن

ابن غافل بن حبیب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صابله بن کامل ابن حارث بن تمیم بن سعد بن بذیل بن مدر که مدر که کانام عمرو بن الیاس ابن مفترقها 'ان کی کنیت ابوعبدالرحلن تھی 'مسعود میں غافل نے عبد بن الحارث بن زُہرہ سے جاہلیت میں معاہدہ حلف کیا (جس کا مطلب میرتھا کہ ایک فریق کی جس کسی سے حق یا ناحق جنگ ہوگی تو دوسرا فریق اس کی مدد کرے گا اور اس پر حلف وسم کھالی جاتی تھی )۔

غبدالله بن مسعود می الله و الله و ام عبد بنت عبدود بن سواء بن قریم ابن صابله بن کابل بن حارث بن تمیم بن سعد بن بذیل تفیل ان کی مال ہند بنت عبد بن الحارث بن زہر و بن کلا بتھیں ۔

علقمه مع وى ب كم عبدالله بن مسعود تن مناه كى كنيت ابوعبدالرحل تقى \_

عبداللہ بن مسعود ہی استور ہی ہوئ ہے کہ جب میں قریب بلوغ کے تھا تو عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا 'بی سائیٹی اور البو بکر ہی اللہ آئے۔ جو مشرکین سے بھا کے تھے۔ ( یعنی سفر ہجرت میں تھے ) دونوں نے فر مایا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کچھ دودھ ہے جو تم ہمیں بلا دو میں نے کہا کہ میں امانت دار ہوں تم لوگوں کو بلانے والانہیں ہوں 'بی سائیٹی نے فر مایا تمہارے پاس کوئی الی ہے ہو ( بکری کا بچہ ) ہے جو ابھی گا بھن نہ ہوئی ہو میں نے کہا کہ ہاں۔ میں اسے آپ کے پاس لایا 'بی سائیٹی نے اس کی ٹا تگ اپنی ران میں د بائی اوراس کا تھن چھوا در دعا کی بھر تھی وڑ دیا 'ابو بکر میں ہوئا آپ کے پاس ایک پھر لائے جس کے بچ میں گڑھا تھا 'بی سائیٹی نے اس میں دوبا 'ابو بکر میں ہو تھی سے بیا آپ نے تھی سے فر مایا کہ سکڑ جا 'اور وہ سکڑ گیا۔

ابن مسعود می استان کے جو آپ کے باس آبادر کہا کہ بین اس کے بعد آپ کے باس آبادر کہا کہ بید بات مجھے بھی سکھا دیجئ تو آپ نے فرمایا کہ تم تعلیم یافتہ لڑکے ہوئیں نے آپ کے دہن مبارک سے اس طرح سر سور تیں حاصل کی بین کدان میں کوئی میرا شریکے نہیں۔

یز بد بن رومان سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود میں دعو رسول اللہ منگافتی کے دارالا رقم میں داخل ہونے سے پہلے اسلام پر

قاسم بن عبدالزمن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ کے دائن مبارک ہے سب سے پہلے جس شخص نے کے میں قرآن کو ظاہر کیاو وعبداللہ بن مسعود جی دو ہیں ۔

لوگوں نے بیان کیا کہ (بروایت ابومعشر وقمہ بن عمر ) عبداللہ ابن مسعود چی پیونے ملک عبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں محمہ بن اعلی سنے پہلی ہجرت میں ان کاذکر نہیں کیا'انہوں نے ملک عبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں ان کاذکر کیا ہے۔

کے باس اترے۔

کے باس اترے۔

کی باس اترے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں پیٹر نے جب ہجرت کی تو وہ سعد بن خیشمہ کے پاس اتر ہے۔ موسیٰ بن مجمد بن ابراہیم بن حارث النیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ متا لیڈیٹر نے عبداللہ بن مسعود اور زبیر بن العوام چیں پین کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

الوكول نے بیان كيا كدرسول الله منافية م نے عبدالله بن مسعودا ورمعاؤ بن عبل جن دمیان عقد مواجاة كيا۔

و وں سے بیاں یوں ہے کہ جب رسول اللہ منافیق کے ہدائیں۔ وردور ماری بی اللہ عنافیق کے نامین عطافر مائی بی کہ جب رسول اللہ منافیق کے ہیں ہے تو آپ نے لوگوں کو مکانات کی زمین عطافر مائی بی زہرہ کے ایک قبیلے نے جو بنوعبرز ہرہ کہلاتے تھے۔عبداللہ بن مسعود نی ہدو سے کہا کہ اے ابن ام عبداللہ بمارے پاس سے دور ہٹ جاؤ' رسول اللہ منافیق نے فرمایا کیوں' کیا اس وقت بھی اللہ مجھے مبعوث کرے گا (جب کہ میں تمہارے) اس تکبر وظلم پر خاموش رہوں) اللہ اس کو رکھا ہے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ کے مکانات کی صدیعین فرمائی آپ نے مسجد کے پیچھے ایک کنارے بنی زہرہ کے لیے حدمین کی عبداللہ بن مسعود اور عتبہ بن مسعود جہ پینا کے لیے بھی مسجد کے پاس جگہ مقرر فرمائی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود میں ہونہ بدر میں حاضر ہوئے عفراء کے دونوں بیٹیوں نے ابوجہل کوزخی کر دیا تو انہوں نے اس کی گردن ماردی احدادر خندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ منافیق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

عبداللہ بن مسعود میں شئوے اللہ تعالی کا قول ﴿ الذین استجابوا للّٰہ والدسول ﴾ (جن لوگوں نے اللہ اوررسول کی دعوت کو قبول کیا ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ ہم اٹھارہ آ دی تھے (جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود میں مدرسول اللہ علی قیام کے راز ڈاڑ آپ کا بستر رکھنے اور بچھانے والے آپ کی مسواک او نعلین مبارک رکھنے والے اور وضو کا یا نی رکھنے والے تھے' یہ سفر میں ہوتا تھا۔

الی کملیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہیم جب عنسل فریاتے تو عبداللہ بن متعود خی ہوں پر دہ کرتے تھے اور جب آپ سوتے تو آپ کو بیڈاز کرتے تھے آپ کے ہمراہ سفر میں مسلح ہوئے جاتے تھے۔

ا بی الدر داء سے مروی ہے کہ کیاتم میں صاحب السواد ( لیعنی رسول اللہ مَلَّ تَقِیم کے رازُ دار ) نہیں ہیں اور صاحب السواد ابن مسعود ہیں۔

عبدالله بن شداوے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ج<sub>ی اع</sub>نو (رسول اللہ متابعی کی راز داراور بستر اور تعلین رکھنے والے تھے۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی اعدو (رسول اللہ متابعی کی راز داراور بستر اور تعلین رکھنے والے تھے۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی دور سول اللہ سکا تیجی کو علین پہنا تے اور آئپ کے آگے عصالے

## . كِ طَبِقاتُ إِن سعد (صِّيوم) كُلُّ الْمُؤَكِّلُ ٢٢٤ كَالْمُؤَكِّلُ وَسَعابُ وَاللَّهِ فِي الرَّاللِ فِي الرّ

کے چلت' جب آپ مجلس میں آتے تو وہ آپ کی تعلین اتارین اور اپنی باہوں (بغل میں) دبالیتے' آپ کوعصا دے دیتے' جب رسول الله مُثَاثِیَرِ الصّنے کا ارادہ فرماتے تو وہ آپ کوتعلین پہنا دیتے' عصا کے کے آگے چلتے یہاں تک کدرسول الله مُثَاثِیَرُ سے پہلے حجرے میں داخل ہوجاتے۔

عبداللہ بن مسعود میں بیونے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہیا ہے مجھ سے فرمایا۔ تاوقتیکہ میں تنہیں منع نہ کروں تنہیں اجازت ہے کہ میرے چجرے کا پر دوا ٹھاؤاور میراراز سنو۔

ا بی اسخت سے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری دی ہونہ نے کہا: میں نے نبی منابید کے دیکھا ہے اور میں سوائے ابن مسعود دی کے آپ کا اہل کسی کونہیں دیکھتا۔

علی میں مندنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظیانے فرمایا اگر میں مسلمانوں کی مجلس شوری کے علاوہ کسی اور کوامیرینا تا تو ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود مندود کو) امیر بنا تا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود شاہدہ کو ان کے طریقے' ان کے حسن سیرت اور ان کی میانہ روی میں رسول اللہ مَلَا تَقَائِم ہے تشہیدہ کی جاتی تھی' اور علقمہ میں تنویز کوعبداللہ بن مسعود میں تندید سے تشہید دی جاتی تھی۔

شفیق ہے مروی ہے کہ میں نے حذیفہ میں ہو۔ کو کہتے سنا کہ طریقے اور حسن سیرت اور میا نڈروی میں سب سے زیادہ محمد منافظ کے مشابہ عبداللہ بن مسعود میں ہوئے آپ کے نکلنے کے وقت ہے آپ کے واپس ہونے تک جمھے معلوم نہیں کہ وہ آپ کے مکان میں کہا کرتے تھے۔

ابواسخق ہے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن بزید کو کہتے سنا کہ ہم نے حذیفہ میں ہوتا ہمیں وہ آ دبی بتاؤ جورسول
الله منافقیا کی میا ندروی اور طریقے ہے قریب ہوتا کہ ہم اس ہے پہلیس انہوں نے کہا کہ میں طریقے اور میا شدروی اور حسن سیرت
میں سوائے ام عبد کے رسول الله منافقیا ہے زیادہ قریب کی کونہیں جانتا' یہاں تک کہ' انہیں مکان کی دیوار چھپا لے (یعنی ان کا
انتقال ہوجائے) اور محفوظ (متقی) اصحاب محمد منافقیا ہے جانے تھے کہ ابن ام عبد باعتبارہ سلے کے ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔
انتقال ہوجائے) اور محفوظ (متقی) اصحاب محمد منافقیا ہے جانے تھے کہ ابن ام عبد باعتبارہ سلے کے ان سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں۔
اللہ عدد میں سرم وی سرم وی مرابع میں اللہ بن مسعود جہائی دور کا میں آت ترقوانس کی باتھی کرتے اور ملند آت واز سے کا م

الی عبیدہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹی ہوئہ جب مجلس ( دار ) میں آتے توانس کی باتیں کرتے اور بلند آواز سے کلام کرتے تا کہ لوگ مانوس ہوجا کیں۔

تواریے اپنے والدے روایت کی کہ بین نے ابن مسعود فنی ہور کو کہتے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا جاشت کوئییں سویا۔ عبداللہ بن مسعود فنی ہورے مروی ہے کہ وہ دوشنبے کوروز ہ رکھا کرتے تھے۔

عبدالرخمٰن بن بزید ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مسعود خی دیو ہے تم (نقل) روز ہ رکھتے کسی فقیہ (عالم) کونہیں دیکھا'ان ہے کہا گیا کہآپ اوروں کے برابرنقل روز ہ کیوں نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے روز ہے ہے نماز کو پسند کیا ہے' جب میں بکٹر نے روز ہ رکھوں گا تو تماز ہے کمز ورہو جاؤں گا۔

ام مویٰ ہے مروی ہے کہ میں نے علی جی پیٹر کو کہتے سا کہ نی منافق آنے این متعود جی پیئر کو حکم دیا کہ وہ الیک ورخت پر www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات این سعد (صنبوم) کی کار مین اور صاب کرائم کی کی کار کی دیکھی تو بنے نبی منافظ نے را شدین اور صاب کرائم کی چڑھیں اور اس کی کوئی چیز آپ کے پاس لا تیں اصحاب نے ان کی پنڈلیوں کی بار کی دیکھی تو بنے نبی منافظ نے فر مایا کرتم لوگ کیا ہنے ہوئا میت کے دن عبد اللہ کا قدم میزان احدے زیادہ وزنی ہوگا۔

ابراہیم التیمی ہے مروی ہے کہ ابن مسعود جی شور ایک درخت پر چڑھے کوگ ان کی پنڈ کیوں کی بار کی پر ہننے گئے رسول الله مَنْ اِلْتَا اللہ مَنْ اِلْتَا اللہ عَنْ اِللّٰهِ عَمْر ان میں ان دونوں کاوزن جبل احدے زیادہ۔

عبداللہ بن مسعود میں ہوئی ہے کہ میں رسول اللہ منافیا کے لیے درخت اراک (پیلوجس کی مسواک کرتے ہیں) میں سے کچھ چنایا تو ژا کرنا تھا' قوم میری پنڈل کی بار بکی پرہنی تو نبی منافیا ہے فرمایا تم لوگ کس بات پر ہنتے ہوعرض کی ان کی پنڈلی کی بار کی پر۔فرمایا وہ میزان میں احدے زیادہ وزنی ہے۔

زیدین وہب سے مردی ہے کہ میں قوم کے ساتھ عمر خیاہ ہوئے پاس بیٹھا تھا کہ ایک دبلا پتلا آ دمی آیا۔ عمر خیاہ ہواس کی طرف دیکھنے لگے اور خوثی سے ان کاچپرہ کھل گیا' اور فر مایا: پیرا کے ظرف ہے علم سے بھرا ہوا' بیدا کی ظرف ہے علم ظرف ہے علم ہے بھرا ہوا' وہ این مسعود خیاہ ہوتھے۔

حبہ بن جوین سے مروی ہے کہ ہم علی میں ہوئے ہاں تھ عبداللہ ابن مسعود میں ہوؤ کی کوئی بات بیان کی تو قوم نے ان کی ثنا وتعریف کی اور کہا اے امیر الموشین ہم نے کوئی آ دمی عبداللہ بن مسعود میں ہوئے نیا دہ خوش اخلاق ان سے زیادہ زم تعلیم والا ن سے زیادہ اچھا ہم والا ن سے زیادہ اچھا ہم نشین اور ان سے زیادہ اجھا ہمی کوئیس دیکھا علی جی ہوئے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ یہ بات تمہارے صدق دل سے ہے؟ انہوں نے کہا بال تو علی میں ہوئے کہا کہ اسالہ میں تجھے گواہ بنا تا ہوں اے اللہ میں بھی ان کے تی میں یہی کہتا ہوں بیا اس سے زیادہ جو ان لوگوں نے کہا۔

حبہ سے مروی ہے کہ جب علی میں ان کو بی تھیں آئے تو ان کے پاس عبداللہ بن مسعود میں اور کے شاگر دوں کی ایک جماعت آئی علی میں ان کو تو جس ان کو بو چھا ' یہاں تک کدان لوگوں کو گمان ہوا کہ دوان کا امتحان لیتے ہیں علی میں اور کہا ۔ کہ میں بھی ان کے حق میں وہی کہتا ہوں بلکداس سے زیادہ کہتا ہوں جواورون نے کہا 'انہوں نے قرآن پڑ ھااس کے طال کو طال کیا اور ایس کے حرام کو حرام کیا' وہ دین کے فقیدا در سنت کے عالم ہیں۔

علقمہ بن قیس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خلافیہ ہرشب پنجشنہ کونماز کے لیے رات بھر کھڑے رہے' بین نے انہیں کسی رات رہے کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ عنافیو کے فرمایا' سوائے ایک مرتبہ کے' راوی نے کہا کہ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ عصا پر سہارالگائے ہوئے تھے۔ پھرعصا کی طرف دیکھا تو وہ کانپ رہا تھا۔

## الطبقات ائن سعد (مندوم) المسلك 
عبداللہ بن مسعود ہی ہونہ سے مردی ہے گہانہوں نے ایک روز کوئی حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ شاہیج سے سنا'وہ اوران کے کیڑے کا پینے گئے'چرانہوں نے کہا کہا ہی کے شل یاسی کے قریب۔

عبداللہ بن مرداس ہے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تھ میں ہر پنے شنے کوہمیں خطبہ سناتے' پچھ کلمات کہتے اور خاموش ہو جاتے' جس وقت وہ خاموش ہوجاتے ہم لوگ بیرچا ہے کہ وہ ہمیں اور زیا دہ سنائیں۔

عامرے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹھاہؤ کی اجرت گا ہمض تھی' عمر ٹھاہؤ نے انہیں کو فے بھجوایا اوراہل کوفہ کولکھا کوشم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں' میں نے ابن مسعود ٹھاہؤہ کواپنے او پرتر جیج دی ہے' لہذا ان سے تم لوگ علم حاصل کرو۔ قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹھاہؤہ کا وظیفہ جے ہزار درہم تھا۔

قیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ بین نے عبداللہ بن مسعود ٹی انداز کو یکھا۔ وہ کم گوشت والے ( دیلے ) آ دمی تھے۔ نفیع مولائے عبداللہ سے مردی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ٹی انداز سے اچھاسفید کیٹر اپہننے والے اور سب سے اچھی خوشبولگانے لے تھے۔

طلحدے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود تی مندرات کوخوشبوے پہچانے جاتے تھے۔

عبیدانلد بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود شیندوڈ دیلے ایست قد اور نہایت گندم گوں آ دی تھے 'وہ متغیر نہیں ہوتے تھے (بینی ان کے سراور داڑھی کے بال اپنارنگ نہیں بدلتے تھے )۔

ائی اسحاق ہے مروی ہے کہ ہمیر ہ بن بریم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہی اپند کے ایسے بال تھے جن کو وہ اپنے کا نوں پر اٹھاتے ایسامعلوم ہوتا کہ گویاوہ شہدے بنائے گئے ہیں۔وکیع نے کہالیعنی وہ ایک ایک بال کو (علیحہ وعلیحہ ہ) نہیں چھوڑتے تھے۔ ہمیر ہ بن بریم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہوئو کے بال ان کی گردن تک چینچتے تھے میں نے انہیں دیکھا کہ جب وہ نمازیڑھتے تو انہیں اپنے کا نوں کے چیچے کر لیتے۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ابن مسعود جی مفرد کی مبرلوہے کی تھی۔

عبدالله بن مسعود می اوی ہے کہ وہ ایک مرتبہ بیار ہوئے تو پریشان ہو گئے ہم نے کہا کہ آپ کو بھی کسی بیاری میں اثنا پریشان ہوتے نہیں دیکھا بھتنا آپ اس بیاری میں پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے پکڑلیا ہے اورغفلت کے قریب کر دیا ہے۔

سفیان توری ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خی ہوئے موت کا ذکر کیا اور کہا کہ بین آج اے آسان کرنے والانہیں ہوں۔ بجیلہ کے ایک شخص جربر سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود حی ہوئو نے کہا کہ میں جاہتا ہوں کہ جب مروں تو اٹھایا نہ جاؤں۔ابن مسعود جی ہوئو سے مروی ہے کہ انہوں نے وصیت کی اور اس وصیت میں'' بسم اللہ الرحیٰن الرحیم'' ککھا۔ عبداللہ بن مسعود جی ہوئو کے وصیت :

اگرانبیں اس مرض میں حادثہ موت پیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع اللہ کی طرف زبیر بن العوام بڑی ہؤو کی طرف اور

# المعاث ابن سعد (مديمة) كالمستحد المعالية المرام المستحد المستحد المستون اور محابد كرام كالمعالية المرام كالمستحد المستون المرام كالمستحد المستون المستون المرام كالمستحد المستون المس

ان کے فرزند عبداللہ بن زبیر میں میں کی طرف ہے بیدونوں ( یعنی زبیروا بن زبیر میں بین ) جو پیند کریں اور جو فیصلہ کریں اوران کے لیے جائز دمباح ہے۔عبداللہ ابن مسعود میں ہوگا'اس سے کسی کا نکاح بغیران دونوں کی اجازت کے نہیں ہوگا'اس سے نینب کی طرف سے دوکانہ جائے گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر جی ان سے مروی ہے کہ عبداللہ بن استود جی ان کو وصیت کی رسول اللہ حلی ان وونوں کے درمیان عقد مواخاۃ کیا انہوں نے ان کو اور ان کے بیغے عبداللہ بن الزبیر جی ان کی وصیت کی (جوحسب ذیل ہے)۔

'' یے عبداللہ بن مسعود جی ان کو وصیت ہے اگر انہیں بیاری میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ان کی وصیت کا مرجع زبیر بن العوام جی ان ازبیر جی ان کی وصیت کا مرجع زبیر بن العوام جی ان کے بیٹے عبداللہ بن الزبیر جی ان کی میں ہوں گئے یہ دونوں پالکل مختارہ مجاز ہوں کے کہ اس کے متعلق جوانظام کریں اور جو فیصلہ کریں ان پر اس بارے میں کسی قسم کی تنگی نہ ہوگی عبداللہ بن مسعود جی ان کی بیٹیوں میں سے کسی کا نکاح بغیران دونوں کے غلام کے نبیر کیا جائے گا۔ وصیت میں ان کے غلام کے نبیر کیا جائے گا۔ وصیت میں ان کے غلام کے نبارے میں بیت ان کی بوئی زینب بنت عبداللہ الثقفیہ کی وجہ سے باز د ہا جائے گا۔ وصیت میں ان کے غلام کے بارے میں بیتھا کہ جب فلاں شخص یا خی سودر ہم اوا کرو سے تو وہ آ زاد ہے ''۔

خیثم بن عمروی ہے کہ ابن مسعود خی شاہ نے یہ وصیت کی کہ انہیں دوسود ہم کے جلے میں کفن دیا جائے۔عبد اللہ بن مسعود میں شاہ سے مروی ہے کہ مجھے عثان بن مظلمون کی قبر کے باس فن کرنا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی میں وقات ہوئی۔ اور بقیع میں مدفون عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود جی میں وقات ہوئی۔ اور بقیع میں مدفون

عون بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود طی ہونے کی وفات ہوئی تو وہ ستر برس سے زائد کے تھے۔
محمد بن عمر نے کہا کہ ہم سے روایت کی گئی کہ عبداللہ بن مسعود طی ہونے پر عمار بن یا سر جی ہوئو نے نماز پڑھی اور کسی کہنے والے نے کہا کہ عثان ابن عفان میں ہونے سے بہا کہ عثان ابن عفان میں ہے ہرایک نے اپنے ساتھی کے لیے وعائے مغفرت کی 'ہمارے نزد یک زیادہ ثابت رہے کہ عثان بن عفان میں ہونے ان پر نماز پڑھی 'عبداللہ بن مسعود طی ہونے ابو بکر وعمر میں ہے کہ عثان بن عفان میں ہونے ان پر نماز پڑھی 'عبداللہ بن مسعود طی ہونے ابو بکر وعمر میں ہونے کی ہے۔

قا دہ جی پیدو سے مروی ہے کہ ابن مسعود جی پیدورات کو ذن کیے گئے۔

نظبہ بن ابی ہالک ہے مروی ہے کہ میں ان کے فن کی صبح کوابن مسعود ہیں۔ نو کی قبر پر گزیراتو میں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس پریانی چھڑ کا ہوا تھا۔

ا بی الاحوص سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود خی<sub>اش</sub>وں کی وفات ہوئی تو میں ابوموی اور ابومسعود کے پاس حاضر ہوا' ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہا ابنِ مسعود خ<sub>یاش</sub>و نے اپنے بعد کوئی اپنامثل چھوڑا ہے' تو انہوں نے کہا کہا گرتم بہ کہو کہان کامثل جب ہم چھنیا دیئے جائیں گے تو آئے گا اور جب ہم غائب ہوں گے تو وہ حاضر ہوگا (تو یہ شاید ہو سکے ورنہ اب تو نہیں

# المبقات ابن سعد (مدين ) المسلك 
زربن همیش ہے مروی ہے کہ ابن مسعود میں مدنے نوے بزار درہم جھوڑے۔

قیس بن آئی خازم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود خیاہؤں کی وفات کے بعد زبیر بن العوام عثان جی اس آئے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود خیاہؤں کا وظیفیہ مجھے دہجئے کیونکہ عبداللہ بن مسعود خیاہؤں کے اعز ہ بیت المال سے اس کے زیادہ مستحق میں ' انہوں نے ان کو پندرہ ہزار درہم دیئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبداللہ ابن مسعود بنی ہوئو نے زبیر بنی ایونو کو وصیت کی عثان بنی ہوئو دوسال سے وظیفے سے محروم کر دیا تھا' ان کے پاس زبیر بنی ہوئو آئے اور کہا کہ عبداللہ بن مسعود بنی ہوئو کے عیال بیت المال سے زیادہ اس کے تاج بیں' تو انہوں نے ان کو وظیفے کے بیس ہزاریا بچیس ہزار درہم دیئے۔

### سيدنا مقداد بن عمر و ضيالاعد:

ابن تقلبه بن ما لک بن ربیعه بن تمامه بن مطرود بن عمرو بن سعدا بن دهیر بن لؤی بن تعلبه بن ما لک بن الشرید بن ابی ابون
بن قائش ابن دریم بن القین بن ابود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاع کنیت ابومع برخی \_ زیانه جاہلیت میں اسود بن عبر یغوث
الز برگ سے معاہدہ حلف کیا "انہوں نے ان کومٹینی بنایا اور آئیں مقداد ابن الاسود کہا جاتا تھا 'جب قرآن نازل ہوا که "ادعوهه
لابانهه " (لوگول کوان کے باپ کے نام سے پکارو) تو مقداد بن عمر و کہا جائے لگا بچد بن اسحق اور محمد بن عمر کی روایت میں مقداد دوسری بجرت میں ملک حبشہ کو گئے مولی بن عقبه اور ابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ جب مقداد بن عمرو نے مکے سے مدینے کو بھرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس اگرے رسول اللّٰد شاکھیا آنے مقداد بن عمرواور جبارین صحر کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقاتیم نے بنی حدیلہ میں مقداد جی دو کوزمین دی'اس جھے کی جانب انہیں ابی بن کعب نے بلایا تھا۔

مقداد بن عمرو فئاندنت مروی ہے کہ یوم بدر میں میرے پاس ایک گھوڑ اتھا جس کا نام سبحہ تھا علی بن اندر سے مروی ہے کہ یوم بدر میں سوائے مقداد بن عمر و ٹئاندو کے ہم میں کوئی سوار نہ تھا۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے جس شخص کواس کے گھوڑے نے دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود بیں ۔سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب سے پہلے جسے اس کے گھوڑے نے راہ خدا میں دوڑ ایا وہ مقداد بن الاسود می میں۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ مقداو نئی نئو کے مشہد میں موجود تھا'البتہ بجھے ان کا ساتھی ہونا اس نے زیادہ بہند ہے کہ جس سے ہٹانیا گیا' وہشر کین بدر پر بدد عاکرتے ہوئے نبی منافیظ کے پاس آئے اور کہا کہ یار سول اُللہ ہم لوگ آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو قوم مویٰ علیظ نے مویٰ علیظ ہے کہی کہ ﴿فاذھب انت ربک فقاتلات انا ہلھُنا قاعدون ﴿ آپ کارب اور آپ جائے اور آپ دونوں قال بیجئے ہم لوگ بہیں ہیٹھیں گے ) ہم لوگ آپ کے داہنے اور بائیں' آگے اور پیچھے جنگ کریں گے۔ میں نے

# الطبقات ابن سعد (حدوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المستال الرسخاب كرام المستال الرسخاب كرام المستال ال

نبی مالیقام کود یکھا کہ اس بات سے آپ کا چمرہ روش ہو گیا اور اس نے آپ کومسر ورکرویا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مقداد بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مٹائیٹی کے ہمراہ حاضر ہوئے وہ رسول اللہ مٹائیٹی کے ان اصحاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ جو تیرا نداز تھے۔

ثابت سے مروی ہے کہ مقداد میں ہوئی نے قریش کے کسی شخص کو بیام نکاح دیا تو انہوں نے انکار کیا' نبی ملکتیو انے کہا کہ میں ضباعہ بنت زبیر بن عبدالمطلب ہے تمہارا نکاح کردوں گا۔

موی بن یعقوب نے اپنی پھوپھی ہے اور انہوں نے اپنی والدہ ہے روایت کی کہ ہم نے مقداد کا وہ غلہ جورسول اللہ علی ہیا نے انہیں خیبر کی پیداوار سے پندرہ وس جو (سالانہ) دیا تھا' معاویہ بن ابی سفیان می ہفتہ کے ہاتھ ایک لا کھ درہم میں فروخت کر دیا۔ ابی راشد الحجرانی ہے مروی ہے کہ میں مجدسے نکلاتو مقدادابن الاسود ہی ہٹو کوسرافون کے ایک صندوق میں بیٹھے دیکھا جوصندوق ہے بھی بڑے نظر آرہے تھے' ہیں نے ان سے کہا کہ اللہ نے آپ کا عذر (سفر جہاد کے لیے) ظاہر کر دیا' انہوں نے کہا کہ ہم پرسور ۃ البحد ش (سورۂ توبہ) نے لازم ظہرایا ہے کہ پھانفہ وا حفاقاً و ثقالاً کھ (تم لوگ جہا دکوجاؤ' ملکے ہویا بھاری ہو)۔

کریمہ بنت مقداد خینفذے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں ہے اپنے والد کا حلیہ بیان کیا کہ وہ گندم گوں لا نے فراخ شکم' سرمیں بہت بال منے' داڑھی کوزردر تکتے' جوخوب صورت تھی' نہ بوی نہ چھوٹی بوی بردی آئٹھیں' پیوستدا برو' ناک کا بانسد بھرا ہوا اور خصے تک تھے۔

الی فائد سے مروی ہے کہ مقداد بن الاسود نے روغن بیدانجیر پی لیا جس سے مرکئے۔ کریمہ بنت مقداد ہی ہذہ سے مروی ہے کہ مقداد بن الاسود نے روغن بیدانجیر پی لیا جس سے مرگئے۔ کریمہ بنت مقداد ہی ہذہ میں مدفون ہے کہ مقداد ہی ہذہ نے میں بیاتھے میں مدفون ہوئے۔ مقان ہی ہذہ نے ان پرنماز پڑھی میں سیسے کا واقعہ ہے۔ وفات کے دن وہ ستر برس کے یا اس کے قریب تھے۔ تھم سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ہی ہذہ نہ مقداد ہی ہذہ کی وفات کے بعدان کی ثنا کرنے لگے تو زبیر ہی اسامہ نے بیشعر کہا:

ا بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب جو بنی سعد بن زیدمنا قابن تھیم میں سے تھے۔

محجر بن عمر نے کہا کہ مجھے خباب کے نسب کے متعلق مویٰ ابن یعقوب بن عبداللہ بن وہب بن زمعہ نے الی الاسودمجہ ابن عبدالرحن سے جوعروہ بن الزمیر میں ہوئو کے بیٹیم تھے بھی خبر دی۔اورامیا ہی خباب کے میٹے بھی کہتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ان پرگرفتاری آئی وہ کے میں فروخت کیے گئے تو انہیں ام انمارالخز اعیہ نے خریدا جوسہاۓ کی مال تھیں' اور سباع عوف بن عبد عوف بن عبد بن حارث بن زہرہ کے حلیف تھے۔

کہا جاتا ہے کہام خباب اور ام سباع بن عبدالعزیٰ الخز ای ایک ہی تھیں' وہ کے میں (عورتوں کا) ختنہ کرتی تھیں' بیوہی

## كر طبقات ابن معد (صديوم) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك الشدين اورسي برام كالمسلك المسلك 
تھیں کہ یوم احدییں حمزہ بن عبدالمطلب جی ہونے اس وقت ظاہر کیا جس وقت انہوں نے سباع بن عبدالعزیٰ ہے جس کی ماں ام انمار تھی کہا کہ' اوشر مگاہوں کی کاشنے والی سے لڑ کے ادھر میرے پاس آ' خباب بن الارت آل سباع میں شامل ہو گئے اور انہوں نے اس سب سے بنی زہرہ کے حلف کا دعویٰ کیا۔

علقمہ سے مروی ہے کہ خباب کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

خباب ہے مروی ہے کہ میں لوہارتھا' اور عاص بن وائل پر میراقرض تھا' میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا تواس نے مجھ سے کہا کہ میں ہرگز اوا خہر کروں گا تا وقتیکہ تم محمد کے ساتھ کفر نہ کرو' میں نے اس ہے کہا کہ میں ہرگز ان کے ساتھ کفر نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مرے اور پھرزندہ کیا جائ اس نے کہا کہ میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا تواپنے مال واولا دک پاس آؤن گا' اس وقت تیرا قرض اوا کر دوں گا' اس کے بارے میں بیآ بیت نازل ہوئی ۔ ﴿ بایات کے ماتھ کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جھے مال اور اولا ددی جائے گی )۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ خیاب بن الارت جی سور رسول اللہ طابقیا کے دارالا رقم میں داخل ہوئے ہے پہلے اور اس میں دعوت دیئے ہے پہلے اسلام لائے۔

۔ حروۃ بن الزبیر خیاہ نوے مروی ہے کہ خباب بن الارت خیاہ نوان کمزورلوگوں میں سے تھے جنہیں کے میں عذاب دیا جاتا تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔

الی کیلی الکندی سے مروی ہے کہ خباب بن الارت می اندوء عمر ہی اندو کے پاس آئے تو انہوں نے کہاا جازت ہے 'کیوں کہ سوائے عمار بن پاسر ہیں اندو کے اس مجلس کا تم سے زیادہ مستق کوئی نہیں 'خباب انہیں وہ نشان دکھانے لگے جومشر کمین کے عذاب و پینے سے پڑگئے تھے۔

قععی ولینیلاسے مروی ہے کہ خباب بن الارت عمر بن الخطاب می الدور کے پاس آئے انہوں نے ان کواپئی نشست گاہ پر بٹھایا
اور کہاروئے زمین پر کوئی شخص اس مجلس کاان سے زیادہ مستحق نہیں 'سوائے ایک شخص کے خباب می الدونے کہایا امیر المومنین وہ کون
ہے 'تو فر مایا' بلال' خباب می الدونے ان سے کہا کہ یا میر المومنین وہ مجھ سے زیادہ ستحق نہیں ہیں کیونکہ بلال کے لیے مشرکین میں
ایسا آ دمی تھا' جس کے ذریعے سے اللہ ان کی حفاظت کرتا' میرے لیے کوئی نہ تھا جو میری حفاظت کرتا' ایک روز میں نے خود کواس
حالت میں دیکھا کہ لوگوں نے مجھے پکڑ لیا اور آ گ سلگائی' اس میں انہوں نے مجھے ڈال دیا' ایک آ دمی نے اپنا یاؤں میرے سینے پر
رکھا' میں زمین سے یا کہا کہ زمین کی شنڈک سے سوائے اپنی پیٹھ کے نہ بی سکا ۔ چرانہوں نے اپنی پیٹھ کھو کی تو وہ سفید ہوگئ تھی۔

عاصم بن عمرو بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب خباب بن الارت عن رونے نے کے سے مدینے بھرت کی تو وہ کلثوم بن الہدم کے پاس الڑے۔

'' مویٰ بن یعقوب نے اپنی پھوچھی ہے روایت کی کہ مقد ادا بن عمر واور خباب بن الارت میں ہندئے جب مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے بیاس اثرے' دونوں برابرا نہی کے مکان میں رہے پہاں تک کہ بی قریظہ کو فتح کیا گیا۔

## الطبقات ابن سعد (معندوم) المسلك المسل

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مناتیج کے خباب بن الارت اور جمر بن عتیک کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ خباب میں سدہ بدروا حدو خند تی اور تمام غزوات میں رسول اللہ مناتیج کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

حارثة بن معزب سے مروی ہے کہ میں خباب بن الادت تفاق کے پاس عیادت کے لیے آیا ، جونیات جگہ ہے جل گئے سے بین کے انہیں کہتے سنا کہ اگر رسول اللہ منافیق کو یہ فرمات نہیں کہتے سنا کہ اگر رسول اللہ منافیق کو یہ فرمات کہ کہ کو مناسب نہیں کہ وہ موت کی تمنا کر ہے وہ میں اس کی تمنا کرتا 'ان کا کفن لایا گیا جو کتانی کپڑے کا تھا تو وہ رو نے لگے انہوں نے کہا کہ دسول اللہ منافیق کے پچا محزہ جی بیو در کو ایک چا در کا تفن دیا گیا جو ان کے پاؤں پر جینی جاتی تو قد موں سے سکڑ جاتی 'یہاں تک کہ ان پر اذخر ( گھاس) ڈائی گئی میں نے اپنے کورسول اللہ مناز کہ اس حالت میں دیکھا ہے کہ شاک ہو بیاں ہمیں ای زندگی میں نہ دے دی گئی ہوں۔

عالیس ہزار در ہم ہیں میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیاں ہمیں ای زندگی میں نہ دے دی گئی ہوں۔

قیس بن الی حازم سے مروی ہے کہ ہم خباب بن الارت حی ہوئے پاس عیادت کے لیے آئے ان کا پیٹ سات جگہ ہے جل گیا تھا'انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ مٹالیو بڑائے ہمیں موت کی وعا کرنے کومنع نہ کرویا ہوتا تو میں ضرور کرتا۔

طارق بن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تی اصحاب کی ایک جماعت نے خباب بنی دو کی عیادت کی 'ان لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ خوش ہوجاؤ کہ کل تم (اللہ کے بیہاں) اپنے بھائیوں کے پاس ہوگے وہ رونے لگے اور کہا کہ میر احال اسابی ہے جھے موت سے پریشائی نہیں البہت تم نے قوموں کا جوڈ کرکیا 'اوران کومیر ابھائی کہا ' قوہ لوگ اپ تو اب جیسے تھے لے گئے' مجھے اندیشہ ہے'ان کے اعمال کا ٹو اب 'جوٹم بیان کرتے ہو'ان لوگوں کے بعد وہی نہ ہوجو تھیں دے دیا گیا۔

عبداللہ بن عبداللہ بن عارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن خباب شاہد سے بوچھا کہ تنہارے والد کا انتقال کب ہوا تو انہوں نے کہا کہ <u>سم ج</u>میں ۔اس روز تہتر برس کے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کئی ہے کہتے سنا کہ خباب شی ادور سب سے پہلے مخص ہیں جن کی قبرعلی میں اور نے کو فے میں بنائی اورانہوں نے اپنی واپسی میں صفین میں ان پرنماز پڑھی۔

ابن الخباب سے مروی ہے کہ لوگ اپنی میتو ں کواپنے قبر ستانوں میں ذفن کرتے 'جب خباب کے مرض میں شدت ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے فرزند جب میں مروں تو مجھے اس او کچی زمین (ظهر) پر دفن کرنا 'کیونکہ جب تم مجھے اس او کچی زمین پر دفن کرو گے تو کہا جائے گا کہ او نجی زمین پر اصحاب رسول اللہ شائی گئے میں سے ایک شخص دفن کیا گیا ہے 'لوگ اپنی میتوں کو بھی دفن کریں گے جب خباب میں ہو کا انتقال نہوا تو وہ او نجی زمین پر دفن کیے گئے کوئے کی او نجی زمین کے سب سے پہلے مدفون خباب جی ہو تھے۔

حضرت عمير ذ واليدين ياذ والشمالين ين الأهاء: •

نام عمیر بن عبد عمر و بن نصله بن عمر و بن غیسان بن سلیم بن افصی ابن حارثه بن عمر و بن عامر' خزاعه میں ہے تھے' کنیٹ ابوگھ تھی' وہ اپنے کام دونوں ہاتھوں سے کرتے اس لیے ڈوالیدین (دو ہاتھ والے ) کہلائے عبد عمر و بن نصله کے آئے 'ان کے اور عبد www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صنیوم) کی می از این بین اور سی برایش کی می می می در این می می این کا در در ما ان سیمان کے میال

بن حارث بن زہرہ کے درمیان عقدموا خاق ہوا' عبد نے اپنی بیٹی تعم بنت عبد بن حارث سے ان کا نکاح کردیا' ان سے ان کے پہال عمیر ذوالشمالمین اور ریطہ فرزندان عبد عمر و بیدا ہوئے' ربط کا لقب مسخد تھا۔

عاصم بن عمرو بن قنادہ سے مروی ہے کہ جب ذوالشمالین عمیر بن عبد عمرو نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تووہ سعد بن خیشمہ کے پاس اترے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طاقیۃ کے عمیر ابن عبد عمر والخز ای اوریزید بن حارث بن سم کے درمیان عقد موا خاق کیا' دونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے' عمیر ذوالشمالین کوابواسامہ الجسمی نے قتل کیا' عمیر ذوالشمالین بدر میں اپنے قتل کے دن تمیں سال سے زائد تھے۔

محرین عرنے کہا کہ مجھ سے بیٹز اعدکی ایک بڑھیانے بیان کیا۔

### حضرت مسعودين الربيع منيياه عنه

این عمر و بن سعد بن عبرالعزی القارة کے تھے بی عبد مناف ابن زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے ان کی کئیت ابو عمیر تھے۔
ابومعشر اور تھر بن عمر نے مسعود بن الربیع جی دن کواسی طرح کہااور موئی بن عقبہ اور تھر بن اسحاق نے مسعود بن رہید کہا۔
یزید بن رومان سے مروی ہے کہ مسعود بن الربیع القاری رسول اللہ منافیقیا کے دارالارقم میں واخل ہونے سے پہلے اسلام
لائے رسول اللہ منافیقیا نے مسعود بن رہیج القاری اور عبیدا بن التیمان کے درمیان عقد مواضاۃ کیا ' بعض راویان علم نے بیان کیا کہ مسعود بن الربیع کے ایک بھائی بھی تھے جن کا نام عمر و بن رہیج تھا ' انہوں نے بھی نبی منافیقیا کی صحبت پائی اور وہ بھی بدر میں حاضر موسے۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ان کے بدر میں حاضر ہونے کا ثبوت نہیں و یکھااور ندعلمائے سیرت نے ان کا ذکر کیا۔ مسعود بن رہیج بدر واحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مَثَلِّقَائِم کے ہمراہ حاضر ہوئے ' مساجے میں فوت ہوئے ۔ جب ان کی عمر سائھ سال سے زائد تھی 'ان کے کوئی اولا دنہ تھی۔

آ تھا دی ہوئے۔

### سيدنا طلحه بن عبيدالله رخي الدغة

این عثان بن عمرو بن کعب بن معد بن تیم بن مرو ' کنیت ابومح تقی به والده صعبه بنت عبدالله بن عمار الحضر می تقیین 'صعبه ک والد ه عائکه بنت و بهب بن عبد بن قصی بن کلاب تقیین اور و بهب بن عبد تمام قریش کے بعد صاحب الرفادہ تھے (صاحب الرفادہ وہ لوگ جوجاح ہے ان کے ضروری انتظامات کے لیے قم وصول کرتے ک

طلحہ نظامی کی اولا دی محمد تھے وہی ہوا دیکھی تھے انہیں کے نام سے ان کی کنیت ابوٹھر ہوئی۔ اپنے والد کے ہمراہ جنگ جمل میں قتل ہوئے 'دوسر نے فرزند عمران بن طلحہ تھے ان دونوں کی والدہ حمنہ بنت جحش بن رسا ب بن یعمر بن صبرہ بن مجمع بن دودان ابن اسد بن خزیمے تھے سے حمنہ کی والدہ امیر بنت عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن تصی تھیں۔

# المعاث ابن سعد (صوم) المسلك ال

مویٰ بن طلحہ میں میں والدہ خولہ بنت القعقاع بن معبد بن زرارہ ابن عدس بن زید بنی تمیم میں سے تھیں قعقاع کوان کی سخاوت کی وجہ سے تیار الفرات (موج دریائے فرات ) کہا جا تا تھا۔

یعقوب بن طلحهٔ جنگ حره میں مقتول ہوئے' بڑے یخی تھے'اورا ساعیل واتحق' ان کی ماں ام اہان بنت عتبہ بن رہیعہ ابن عبد مثمن تھیں ۔

زكريا 'يوسف اورعا ئشرُان كي والده أم كلثوم بنت ابي بكرصديق مين شوين مقيس \_

عیسی اور بیخی ان کی والده سعدی بنت عوف بن خارجه ابن سنان بن الی حارشه الری خیس \_

ام آخی بنت طلحہ جن سے حسن بن علی بن ابی طالب جن میں نے نکاح کیا'ان سے ان کے یہاں طلحہ (بن الحسن ) پیدا ہوئے' حسن جن مدر کی وفات کے بعد'حسن بن علی جن میں نے ان سے نکاح کرلیا'ان سے ان کے یہاں فاطمہ پیدا ہوئیں'ام آخی کی والدہ الجرباء تھیں جوام الحارث بنت قسامہ بن حظلہ بن وہب بن قیس بن عبید بن طریف بن مالک ابن جدعا طے میں سے تھیں ۔

صعبہ بنت طلحہ میں دنو' ان کی والدہ ام ولد تھیں' مریم بنت طلحہ کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔ صالح بن طلحہ عیدہ وولا ولد مر گئے' ان کی ماں الفرعہ بنت علی تھیں جو بنی تغلب کے قیدیوں میں ہے تھیں ۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ فی اللہ عن مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ فی اللہ نے اللہ علی بھری کے بازار میں موجود تھا ایک راہب اپنے صوصعے میں کہدر ہاتھا کہ اہل موہم (بازار والوں) ہے بوچھو کہ ان میں کوئی شخص اہل حرم ( مکہ ) میں ہے بھی ہے؟ میں نے کہا اُبال میں ہوں اُس نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیخ بہی وہ میں جو کہا اُبال میں ہوں اُس نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالمطلب کے بیخ بہی وہ مہینہ ہے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اور وہ آخری نی ہوں گئان کے نکلنے (اور ظاہر ہونے) کی جگہ حرم ( مکہ ) ہے ان کی ہجرت گاہ محجود کے باغ اور چھر ملی اور شوریایانی سے بلندز میں کی طرف ہوگی ویکھو خبر دار می آئیس چھوڑ نہ دینا۔

اس نے جو کچھ کہا وہ میرے ول میں بیٹھ گیا میں تیزی کے ساتھ روانہ ہوا 'اور مکے آگیا' دریافت کیا کہ کوئی نئی بات ہوئی سے 'لوگوں نے کہا ہال' محمد 'بن عبداللہ امین نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔اور ابن الی قاف نے ان کی بیروی کی ہے۔

میں روانہ ہوا'ابو یکر بنی اوٹی کی پاس آیا اور پوچھا کیا تم نے ان صاحب کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں' تم بھی آپ کے پاس چلوٰ داخل اسلام ہواُ اور آپ کا اتباع کرو کیوں کہ آپ حق کی طرف بلاتے ہیں ؟

طلحہ میں مدینے راہب کی گفتگو بیان کی' ابو بکر ہی ہدیوان کو کے لکے اور رسول اللہ منابطی آ ہے' باللہ مسلمان جوئے اور جو پچھ راہب نے کہا تھا اس کی رسول اللہ منابطی کو خبر دی'رسول اللہ منابطی کاسے مسر درہوئے۔

ابوبکراورطلحہ بن عبیداللداسلام لا ہے تو ان دونوں کونوفل ابن خویلد بن ابعد و بینے پکڑلیا اورایک ہی ری میں باندھ دیا' بنو تیم نے بھی ان دونوں کو نہ بچایا' نوفل بن خویلد کواسد قریش کہا جا تا تھا۔اس لیے ابو بکر وطلحہ ج<sub>ائد</sub>ین قرنبین ( ساتھی ) کہلا ہے۔

<sup>•</sup> حفرت ابو بمرصديق جي در كے حالات عليجده متعلّ جلد (خلفائے راشدين) ميں مليس كے۔

## كر طبقات ابن سعد (صدور) كالمستخلص المستخلص المستخلص المستخلص المستخلف والله ين او صحابه كرام كالم

عبداللہ بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ منافقیا نے بھرت مدینہ میں الخز ارسے کوج کیا تو صبح کو آپ سے طلحہ بن عبیداللہ منافقیا اور ابو بمر میں ہور کو شامی آپ سے طلحہ بن عبیداللہ منافقیا اور ابو بمر میں ہور کو شامی کپڑے پہنائے انہوں نے رسول اللہ منافقیا نے چلئے میں تیزی کپڑے پہنائے انہوں نے رسول اللہ منافقیا کو اطلاع دی کہ اہل مدینہ بہت دیر سے منتظر بین رشول اللہ منافقیا نے چلئے میں تیزی اختیار فرمائی طلحہ میں ہوئے شرورت سے فارغ ہوئے تو ابو بمر میں ہوئے گھر والوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے مطلحہ میں ہیں جوان لوگوں کو مدینے لائے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ تفایق نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو اسعد بن زرارہ کے باس انز ہے۔

موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث التیمی نے اپنے والدے روایت کی که رسول الله منافقیم نے طلحہ بن عبیدالله اورسعید بن زید بن عمر و بن نقبل مخالفیم کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

بسر بن سعید سے مروی ہے کدرسول الله مانالیا من علی بن عبید الله اور الی بن کعب کے درمیان عقد موا خات کیا۔

عبیدالله بن عبدالله بن عتب سے مروی ہے کدرسول الله مَالِيْزَ نے طلحہ حقاد عدے لیے ان کے مکان کی جگہ مقرر کی۔

حارثہ الانصار اور دوسر نے لوگوں سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منافیظ قافلہ قریش کی ملک شام سے روانگی کے انتظار میں منصق آپ نے اپنی روانگی ہے دس روز پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو قافلے کی خبر معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں الحوراتک پہنچے اور وہیں مقیم رہے کیہاں تک کہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ روانہ ہوگئے قافلہ ساحل کے کنارے سے روانہ ہوااور بہت تیز روانہ ہوا' وہ لوگ اپنی تلاش سے نیچنے کے لیے شانہ روز چلے۔

طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید جی پیٹنامدینے کے اراد ہے سے روانہ ہوئے کہ رسول اللہ منافیظیم کو قافلے کی خبر دیں' ان کو آپ کی روانگی کاعلم نہ تھا' وہ اسی روز مدینے آئے جس روز رسول اللہ منافیظ نے جماعت قریش سے بدر میں مقابلہ کیا۔

رسول الله منالی است ملنے کے لیے طلحہ دسعید خادین مدینے ہے روانہ ہوئے۔ آپ کو انہوں نے تربان میں پایا جوالحجہ کے راستے پر ملل اور السیالہ کے درمیان ہے آپ بدر ہے واپس آرہے تھے طلحہ دسعید خارش اس جنگ میں موجود نہ تھے گر رسول اللہ منالی کے بدر میں ان کے حصے اور ثواب مقرر فرمائے اس لیے بیجی انہی کے مثل ہوگئے جواس میں موجود تھے۔

ميدان احد مين طلحه كي جانثاري:

طلحہ ٹی اور آب سے ساتھ ماضر ہوئے وہ ان لوگوں میں سے تھے جواس روز رسول اللہ مثل تینے کے ہمراہ ٹابت قدم رہے اور آپ سے موت پر بیعت کی۔

ما لک بن زہیر نے رسول اللہ مٹالیٹی کو تیر مارا تو طلحہ میں ہوئے رسول اللہ مٹالیٹی کے چیرے کواپینے ہاتھ سے بچایا 'تیران کی ۔ چھنگلیا میں لگ گیا جس سے وہ بے کار ہوگی' جس وقت انہیں تیرلگا تو انہوں نے کہا کہ'' حس'' (پنج )رسول اللہ مٹالیٹی نے فر مایا تھا آگر www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات این سعد (مصنوم) وه بسم اللّذ کهته تو اس طرح جنت میں داخل ہوتے کہ لوگ انہیں دنیا ہی میں دیکھتے۔

اس روزطلحہ جی دور کے سرمیں آیک مشرک نے دو نیزے مارے ایک مرتبہ جب کہ دہ اس کے روبرو تھے دوسری وفعہ جب کہ دہ اس سے رخ پھیر کے بھوئے تھے اس سے تمام خون نگل گیا 'ضرار بن الخطاب الفہر کی کہتا تھا کہ واللہ اس روز میں نے انہیں مارا تھانہ

طلحہ میں بیوخندق میں اور تمام غزوات میں رسول اللہ طاقیۃ کے ہمراہ عاضر ہوئے۔ عامرالشعبی سے مروی ہے کہ بیم احد میں رسول اللہ طاقیۃ کی ناک اور آگے کے دانتوں میں چوٹ آئی طلحہ بن عبیداللہ نے رسول اللہ طاقیۃ کواپنے ہاتھ سے بچایا تو ان کی انگی میں چوٹ گی جو بے کار ہوگئے۔

سی تیں ہے مروی ہے کہ میں نے طلحہ جی دو انگیوں کو دیکھا کہ بے کار ہوگئ تھیں' انہوں نے یوم احدیمی رسول الله طَائِیْنِ کَوان سے بچایا تھا۔

عائشہ وام اسحاق و دخر ان طلحہ بن مدوے مروی ہے کہ ہمارے والد کے یوم احدیمں چوہیں زخم گئے جن میں ہے ایک چوکورزخم سرمیں تھا۔ اور پاؤں کی رگ نسا کٹ گئی تھی 'انگلی شل ( ہے کار ) ہوگئی تھی 'اور باقی زخم ہم میں تھے۔ ان پرخشی کا غلبہ تھا' رسول اللہ علی تھا۔ اور پاؤں کی رگ نسا کئے تھے' آ ہے کا چیرہ بھی زخمی تھا' آ ہے پر بھی غشی کا غلبہ تھا' طلحہ میں نیو آ ہے کو اٹھا کر پس پشت اللہ علی مشرکین میں ہے کوئی ملتا تو وہ اس ہے لڑتے یہاں تک کدآ ہے کو گھائی سے سہارے ہے لگا۔ دیا۔

ام المونین عائشہ میں میں ہے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر میں دوئے بیان کیا کہ میں پہلا شخص تھا جو بوم احد میں رسول الله منافقیا کے پاس آیا ہم سے رسول الله منافقیا نے فرمایا 'تم لوگ اپنے ساتھی کوسنجالو' آپ کی مراد طلحہ بی دوئے جن کے بکثر ت خون بہہ کیا تھا' مگر میں نے ان کونییں و یکھا تھا' پھر ہم لوگ نبی منافقیا کے یاس آگئے۔

مویٰ بن طلحہ ج<sub>ائ</sub>ے مروی ہے کہ اس روز (غزوۂ اُحدیمیں) طلحہ پچھتر پاسٹنتیں زخموں کے ساتھ والیس آئے 'جن میں ایک تو ان کی پیشانی میں چوکورتھا'ان کی رگ نسا کٹ گئے تھی'اوروہ انگلیشل (بے کار) ہوگئے تھی جوانگو تھے کے پاس ہے۔

ز بیر خادوں ہے کہ میں نے رسول اللہ مثالیقیا کوفر ماتے سنا کہ طلحہ جی دونے (اپنے لیے جنت کو)واجب کرلیا۔ عائشہ جی دفتاہ ہے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھی رسول اللہ سالیقیا اور آپ کے اصحاب باہر میدان میں تھے میرے اور ان لوگوں کے درمیان پروہ حاکل تھا'رسول اللہ مثالیقیاتے فرمایا کہ جسے ایسے تھی کو دیکھنا پسند ہوچوڑ مین پراس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنی صاجت پوری کرلی تو وہ طلحہ خی در کو دیکھے۔

موی بن طلحہ میں تو سے مروی ہے کہ میں معاویہ میں تو آئی گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا بیں تہمیں خوشخری شسناؤں میں نے کہا 'ضرور' انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ متابقاتی کوفر ماتے سنا کہ طلحہ میں بیون میں سے میں جنہوں نے اپنی حاجت میں کا میالی حاصل کر لی یہ

## كر طبقات ان سعد (صدوم) كالمستحد المستحد المستح

عبیداللہ بن عبداللہ بن عنبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹلیٹم نے فر مایا کہ جسے ایسے خض کودیکھنا پسند ہوجس نے اپ حوالک میں کامیا بی حاصل کر لی تو وہ طلحہ بن عبیداللہ م<sub>نامن</sub>وز کودیکھیے۔

حصین نے کہا کہ طلحہ میں ہوئی رسول اللہ مثالیّے آئے لیے قال کیا' وہ اس روز زخی ہو گئے۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ نبی منگاتیا گھر نے طلحہ جی دوئی آ دمیون کے ہمراہ بطورسر میدواندفر مایا۔اورفر مایا کہ تمہارا شعار ''یاعشرہ'' ہے۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آئے نوآ ومیوں کوسر بیے کے طور پر بھیجا آئییں طلحہ بن عبیداللہ ہی میٹوسے دس کیا' اور فر مایا کہ تمہاراشعار' دعشر ہ'' ہے۔

محمہ نے کہا کہ میں نے کسی سے سٹا جوطلحہ شاہ ہو کا حلیہ بیان کرتا تھا کہ وہ گندم گوں بسیار موتھ 'بال تھے مگر نہ بہت آراستہ نہ بالکل پراگندہ اور کھلے ہوئے' ناک باریک اور خوب صورت تھی' بہت تیز تیز چلتے تھے' بالوں پرضیفی کا اثر نہیں پڑا تھا (لیعنی سفید نہیں ہوئے تھے ) انہوں نے ابو بکروغر شاہد نہ سے روایت کی ہے۔

الی جعفرے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ میں منوزرور مگ کے کیڑے پہنتے تھے۔

اسلم مولائے عمر می سفوسے مروی ہے کہ عمر نے طلحہ بن عبیداللہ می شنائے جسم پر دوجا دریں دیکھیں جو گیرو میں رنگی ہوئی تھیں عالا نکہ دہ احرام میں تھے' پوچھا: اے طلحہ! ان دونوں جاروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا' امیر المونین' میں نے تو انہیں مٹی میں رنگا ہے۔ عمر می شفون نے کہا: اے گروہ تم لوگ آئمہ (پیٹوا) ہو' لوگ تنہاری افتداء کریں گے اگر کوئی جابل تنہارے جسم پر بید دونوں جا دریں دیکھے گا تو کہے گا کہ طلحہ میں ہوند رنگین کپڑے پہنچے تھے' حالا نکہ وہ احرام میں تھے۔

اسرائیل نے کہا کہ میں نے عمران بن موئی بن طلحہ ٹئ ہند کواپنے والدے روایت کرتے سا کے طلحہ بن عبیداللہ جنگ جمل میں مقتول ہوئے اور وہ سونے کی انگوشی پہنے تھے۔

عمران بن مویٰ بن طلحہ بڑی ہوئے نے اپنے والدے روایت کی کہ طلحہ جڑی ہوئے کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی جسے انہوں نے اتار ڈالا اوراس کے بجائے پوٹ کا چھلہ پہن لیا' جنگ جمل میں اس حالت میں کہ وہ چھلہ ان کی انگلی میں تھا ان پرمصیبت آگئ (کہ مقتول ہوگئے)۔

سفیان بن عیبنہ سے مروی ہے کہ طلحہ خیستو کی آیدنی ایک بزار درہم (یومیہ) تھی۔

# الم طبقات ابن سعد (صدوم) المسلك المس

سعدی بنت عوف المربیہ ہے مروی ہے کہ میں ایک روز طلحہ نی اور کی اور پوچھا: مجھے کیا ہوا کہ تم کوال حالت میں دیکھتی ہوں کہ تم کو تہارے گھر والوں سے کچھ رفح پہنچا ہے معلوم ہوتو ہم لوگ رخح دور کریں انہوں نے کہا ہاں تم مرد کی بیوی ہولا کہ ہم گئیں) میرے پاس مال ہے جس نے جھے تم وفکر میں ڈال دیا ہے انہوں نے کہا کہ اسے تقسیم کردو انہوں نے اپنی لڑکی کو بلایا اور کہا کہ تم اپنی قوم کے پاس جاو' وہ لے کے اسے تقسیم کرنے گئے میں نے سعدیٰ سے پوچھا کہ وہ مال کتنا تھا' تو انہوں نے کہا جارلا کھ درہم۔

حسن می اندورے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ جی اندونے اپنی ایک زمین عثمان بن عفان می اندورے ہاتھ سات لا کھ درہم کو فروخت کی قیمت اپنے پاس اٹھا کے لے گئے جب اس کولائے تو انہوں نے کہا انسان اس طرح ہو کہ یہ مال رات کواس کے پاس اور اس کے گھر میں رہے جو بیہ نہ جا متا ہو کہ اللہ کے امرعزیز میں سے رات کو کیا اس کے پاس آئے گا' انہوں نے اس طرح رات گزاری کہ ان کے قاصد اس مال کو لے کے ستحقین کو دیئے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے بچھیلی شب تک ان کے پاس اس میں سے ایک درہم بھی نہ تھا۔

قبیصہ بن جابر سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ ہی ہوئی سے زیادہ ' ہے ماسکے 'مال کثیر کا دینے والا کسی کونہیں دیکھا۔ ابن ابی حازم سے مروی ہے کہ میں نے طلحہ بن عبیداللہ کؤجن کا قریش کے برد بارلوگوں میں شارفقا' کہتے سا کہ کم سے کم عیب' انسان کے گھر میں بیٹھنے پر ہوتا ہے۔

قیں سے مروی ہے کے طلحہ بن عبیداللہ شی دونے کہا کہ انسان پر کم از کم عیب گوئی اس وقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں

عیسی بن طلحہ ہے مروی ہے کہ ابومح طلحہ کوعراق سے ہرروز ایک ہزاروا فی درہم اور دودا مگ کی آمد نی ہوتی تھی۔ •

محد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ طلحہ بن عبیداللہ کوعراق سے جاراور پانچ لا کھ کے درمیان آمدنی ہوتی تھی' اور علاقہ سراۃ سے کم وبیش دس لا کھ دینار کی آمدنی تھی' ان کی جائیدا دوں کی بھی آمدنیاں تھیں' بنی تیم کا کوئی مفلس ایسا نہ تھا کہ انہوں نے اس کی اور اس کے عیال کی حاجت روائی نہ کی ہو' ان کی بیواؤں کا نکاح نہ کرایا ہو' ان کے تنگ دستوں کو خادم نہ دیا ہواور ان کے مقروضوں کا قرض نہ ادا کیا ہو' ہرسال جب ان کی آمدنی آئی تو عاکشہ ٹی پیٹنا کو دس ہزار در ہم بھیجے' انہوں نے صبیحۃ النبی کی طرف سے تیس ہزار در ہم بھیجے' انہوں نے صبیحۃ النبی کی طرف سے تیس ہزار در ہم اوار کیا ہے۔

مویٰ بن طلحہ جی بیٹو ہے مروی ہے کہ معاویہ خی بیٹو نے پوچھا' ابومجہ (طلحہ خی بدئد) نے کتنا مال چھوڑ امیں نے کہا ہا کیس لا کھ درم اور دولا کھ دینار' حالا نکہ ان کے مال میں چوری بھی کی گئی' انہیں ہر سال عراق سے ایک لا کھی آ مدنی تھی جوعلاقہ 'سراۃ وغیر ہا ک آ مدنی کے علاوہ تھی وہ اپنی نہریا نالی کے کھیت ہے مدینے کے گھروں میں ایک سال کا غلہ مجردیتے' میں آ ب کش اونٹوں سے

وانی جاندی کاایک بهت چهواا سکه د.

کر طبقات این سعد (صبوم) کا مسل کا در مین میں گیہوں بویا' وہی تھے معاویہ شی ایوں نے کہا کہ انہوں نے تی اور زراعت کرتے تھے سب سے پہلے جس نے نہریا نالی کی زمین میں گیہوں بویا' وہی تھے معاویہ شی ایدونے کہا کہ انہوں نے تی شریف اور نیک بن کے زندگی بسرکی' اور فقیر ہوئے مقتول ہوئے۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ ٹی اندوں سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹی اندوں نے جو مال اور جائیداد چھوڑی اس کی قیت اور جونقد حچوڑ ااس کا مجموعہ تین کروڑ درہم تھا' انہوں نے بائیس لا کھ درہم نقد اور دولا کھ دینا رنقد حچوڑ ہے باقی سب مال وجائیداد تھی۔

پر رہ ہی بات ہوں۔ المربیہ والدہ یکی بن طلحہ ٹی اندین سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللد ٹی اندین جس وقت قبل ہوئے تو ان کے خازن کے ہاتھ میں باکیس لا کھ درہم تھے ان کی جائیداد کی قیت تین کروڑ درہم لگائی گئی۔

عمر وبن العاص منی الله علی مروی ہے کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ طلحہ ابن عبید اللہ میں اللہ عنی اللہ علی تین قبطار مونا تھا (ایک قبطار سور طل کا ہوتا ہے) میں نے سنا کہ بہار بیل کی کھال ہے۔

سائب بن بزید سے مروی ہے کہ میں سفروحصر میں طلحہ ابن عبید اللہ خی اندف کے ہمراہ رہا ، مگر مجھے عام طور پرروپے اور کیڑے اور کھانے برطلحہ خی اندف سے زیادہ تنی کوئی نہیں بتایا گیا۔

تحکیم بن جابرالاحمتی سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ٹھاﷺ نے یوم جمل میں کہا کہ ہم نے عثان ٹھاﷺ کے معاملے میں مداہدت ونفاق کیا' آج ہم اس کے تدارک میں اس سے زیادہ قریب کوئی شے نہیں پاتے کہ ان کے بارے میں ہم اپنا خون خرج کر دی' اے اللہ! آج تو مجھ سے عثان ٹھاﷺ کا بدلہ لے لے کہ تو راضی ہوجائے۔

عوف نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ ٹی انڈو کے جوعا کشہ خیاات نے پاس کھڑے تھے شیر مارا' ٹیران کی پنڈ لی میں لگا'اس نے کہا کہ واللہ میں تیرے بعداب بھی قا تلان عثمان میں ایو کو تلاش نہ کروں گا' طلحہ شی اسٹر نے ہوا کہ میں اس پر قاور نہیں ہوں' انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ تیر ہے اپنے مولا ہے کہا کہ میرے لیے کوئی مکان تلاش کروو'اس نے کہا کہ میں اس پر قاور نہیں ہوں' انہوں نے کہا کہ واللہ بیوہ تیر ہے جے اللہ نے بھیجا ہے' اے اللہ عثمان جی ایوٹ کا بدلہ مجھ سے لے لے کہ تو راضی ہو جائے۔ پھر انہوں نے ایک پھر پر سرر کھ لیا اور انتقال کر گئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ نظر میں طلحہ تن الدور کے ساتھ مروان بھی تھا 'اس نے طلحہ تن الدورہ میں ایک سوراخ دیکھا اور انہیں ایک تیم مار کے قبل کر دیا۔

۔ قادہ ہے مروی ہے کہ طلحہ خ<sub>اط</sub>اعہ کو تیر مارا گیا تو ان کا گھوڑ ادور تک چلا گیا' انہوں نے اے ایڑ ماری۔ بی تمیم میں انتقال کر گئے'کسی نے کہا کہ بیاس بوڑھے کی جائے موت ہے جوضا کع کر دیا گیا۔

۔ ں ۔ ، ہندیں اور ہوں ہے۔ اور کی ہے۔ اور کی کھو سنے لگے تو مروان نے طلحہ ٹی کھو کو ایک تیر سے روکا وہ ان کے لگ گیا اور مجمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب لوگ کھو سنے لگے تو مروان نے طلحہ ٹی کھونے انہیں قبل کروہا

یں ں ۔۔۔۔ شیخ کلب سے مروی ہے کہ میں نے عبدالملک بن مروان کو کہتے سنا کہ اگر امیرالمونین مروان نے مجھے شہتا دیا ہوتا کہ شہیں نے طلحہ میں پیدر کوتل کیا تو میں طلحہ میں بید کی اولا دمیں ہے کسی کوبھی عثمان بن عفان میں پیدے بدر لے تل کیے بغیر نہ جھوڑ تا۔

## المعاث ابن سعد (مندس ) المعال  المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعال المعالم المعال المعا

قیس بن ابی حازم سے مردی ہے کہ مروان بن الحکم نے یوم جمل میں طلحہ جی دور کے گھٹے میں تیر مارا تو رگ میں سے خون

بہنے لگا' جب اسے ہاتھ سے روک دیتے تو رک جاتا اور جب چھوڑ دیتے تو بہنے لگنا' انہوں نے کہا واللہ اب تک ہمارے پاس ان

لوگوں کے تیزئیں آئے' پھر انہوں نے کہا زخم کوچھوڑ دو' کیونکہ بیوہ بی تیز ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے' انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں الکا

کے ساحل پر دفن کر دیا ۔ ان کے کسی عزیز نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے کہا کہم لوگ مجھے اس پانی سے چین کیوں نہیں دیتے' میں

غرق ہوگیا ہوں' تین مرتبہ (خواب میں) وہ بیا کہ در ہے تھے' لوگوں نے کھود کے قبر سے انہیں نکالا تو وہ اس قدر سزتھ جیسے (سلق)

ساگ ہوتا ہے' انہوں نے ان کا پائی نچوڑ کے نکالا تو ان کی داڑھی اور چیزے کا جو حصہ زمین کے متصل تھا اسے زمین کھا گئ تھی ۔ پھر

ساگ ہوتا ہے' انہوں نے ان کا پائی نچوڑ کے نکالا تو ان کی داڑھی اور چیزے کا جو حصہ زمین کے متصل تھا اسے زمین کھا گئ تھی ۔ پھر

انہوں نے ابو بکر ہ کے مکانات میں سے ایک مکان خرید ااور اس میں انہیں دفن کیا۔

محمد بن زیدالمہا جر سے مروی ہے کہ طلحہ بن عبیداللہ ہی ہوٹو یوم جمل میں قبل کردیے گئے '۱۱؍ جمادی الآخر ہ سے پیخشنے کا دن تھا جس روز قبل کیے گئے چونسٹھ سال کے تھے۔

عیسیٰ بن طلحہ تفاہ موسی ہے کہ وہ باسٹھ سال کی عمر میں قتل کیے گئے۔

ابی حبیبہ مولائے طلحہ ہی اور کی ہے کہ علی جی اور تم کو اس کے ا انہوں نے ان کومر حبا کہا اور کہا کہ مجھے امیر ہے کہ اللہ مجھے اور تم کوان لوگوں میں سے کرے گاجن کے متعلق فرمایا ﷺ انحوالاً علی سرد متقابلین ﴾ (بھائی بھائی بھائی بن کے تخوں پر آ منے سامنے بیٹھے ہوں گے )۔

راوی نے کہا کہ فرش کے کونے پر دو تخص بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ اس ہے بہت زیادہ عادل ہے کہ کل تم ان لوگوں کو آل کرتے ہواور جنت میں بھائی بھائی بن کے آئے منے سامنے تخوں پر بھی ہوجاؤ گئے علی جی رونے کہا کہ تم لوگ اٹھ کر دور ہے دور کی زمین پر دفع ہواس وقت اور کون ہوگا گرمین اور طلحہ جی رون ہوں گے۔

انہوں نے عمران سے کہا کہ میں تمہارے والد کے امہات اولا دمیں سے جو باتی ہیں ان سے کیوں کر ہلاک ہو جاؤں 'دیکھو' ہم نے ان سالوں میں تم لوگوں کی زمینوں پر اس لیے قضہ نہیں کیا کہ ہم انہیں لینا چاہتے ہیں' ہم نے صرف اس خوف سے انہیں لیا ہے کہ لوگ لوٹ لیس گے'اے فلاں ان کے ہمراہ ابن قرظہ کے پاس جاؤاور انہیں تھم دو کہ وہ ان کی زمین اور ان سالوں کی آمہ نی ان کے سپر دکردیں' اے بردارزادے' جب تمہیں حاجت ہوتو ہمارے پاس آنا۔

ابوحبیب مروی ہے کہ عمران بن طلح علی جی دین کے پائ آئے تو انہوں نے کہا کہ اے براور زادے بہاں آؤ' انہیں انہوں نے اپنے فرش بیٹھالیا اور کہا کہ واللہ بچھے امیدہ کہ بیں اور تہا رے والدان لوگوں بین ہے ہوں گے جن کو اللہ نے کہا کہ:
﴿ وَنزَعْنَا مَا فَى صَدُودِهِم مِن عَلِّ احْوالًا علی سرد متقابلین ﴾ (ہم ان کے دلوں کر دورت نکال لیں گے جس ہے وہ بھائی ہو کر تختوں پر آئے سامتے بیٹھیں گے )۔ این الکوانے ان سے کہا کہ اللہ اس سے بہت زیادہ عاول ہے وہ اپناورہ لے کا س

ربعی بن حراش ہے مروی ہے کہ میں علی تن ہوئے پاس بیٹاتھا کہ ابن طلحہ میں ہوڑ آئے 'انہوں نے علی شاہدر کوسلام کیا تو

ابوحیدعلی بن عبداللہ الظاعتی ہے مردی ہے کہ جب علی میں ہونہ کونے میں آئے تو انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ جی ہونہ کے دو بیٹوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ اے میرے برادرزادے تم دونوں اپنے مال کی طرف جا داوراس پر قبضہ کرلؤ میں نے اس پر صرف اس لیے قبضہ کیا تھا کہ لوگ اسے اچک نہ لیں مجھے امید ہے کہ میں اور تبہارے والدان لوگوں میں سے ہوں گے جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ پھوٹوں میں فی صدور ہد من غل احواناً علی سرد متقابلیں کی حارث الاعور الہمد انی نے کہا کہ اللہ اس سے در کو کیا ہے کہ پھرکون (اس آبیت کا مصدات ہوگا)۔ زیادہ عادل ہے علی جی شور نے اس کی جا دروں کو پکڑا اور دومرت کہا کہ تیری ماں نہ دہے کی کون (اس آبیت کا مصداق ہوگا)۔

محمالانصاری نے اپنے والد ہے روایت کی کہ یوم جمل میں ایک شخص آیا اور کہا کہ قاتل طلحہ شیاہ ہوئے لیے اجازت دو کہ وہ اندرآئے میں نے علی شیاہ نے کہتے سنا کہاں (قاتل طلحہ شیاہ نیم ) کودوز نے کی خبر سنا دو۔ حضر صدر میں میں مار دوری کر جم سی ک

حفرت صهیب بن سنان طی ایدور (رومی ):

ابن ما لک بن عبد بن عمرو بن عقبل بن عامر بن جندله بن خزیمه این کعب بن سعد بن اسلم بن اوس منا قابن انفر بن قاسط بن بن ما لک بن بن با لک بن بن بن با لک بن بن بن بن بن بن بن بن با لک بن عمروا بن تمیم میں ان حجی بن خزاعی بن مازن بن ما لک بن عمروا بن تمیم میں ان کے والد سنان بن ما لک یا چیا کسر کی کی جانب سے الا بله کے عامل شخ ان لوگوں کے مکانات موصل میں تھے۔
کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اس کا وک میں رہتے تھے جو ساحل فرات پر جزیرے اور موصل کے متصل ہے اس علاقے پر رومیوں نے ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے صهیب کوقید کرلیا جو چھوٹے سے بیچ تھے ان کے بچیانے کہا کہ بینمری بچہ ہے جو زبر دئ گیا والانکہ میرے گھروالے التی میں بیل ۔الثنی اس کا وک کا نام ہے جس میں ان کے اعز وقتے۔

صہیب ٹی ہونو کی روم میں پرورش ہوئی' جب ذرابولئے گئے توانییں ان لوگوں ہے کلب نے قریدلیا۔اور مکے لائے یہاں عبداللہ ابن جدعان النیمی نے خریدلیا اور آزاد کر دیا' وہ عبداللہ بن جدعان کے مرنے تک ان کے ساتھ کے ہی میں رہے' پھر نبی علی تیا مبعوث ہوئے' اس لیے کہ اللہ نے ان (صہیب ٹی ایڈو) کے ساتھ بزرگی وکرامت کا ارادہ کیا اور ان پرتو فیق اسلام کا حیان کیا۔ ایک

کیکن صہیب میں ہوئے ہیوی نیچے ہیے کہتے ہیں کہ جب وہ عاقل بالغ ہوئے تو روم سے بھاگ کے نکے آئے اور عبداللہ بن جدعان سے خالفت کرلی۔اوران کے مرنے تک انہی کے ساتھ مقیم رہے۔

صہیب خوب سرخ آ دمی بیضے نہ بہت کمپے نہ ٹھکئے بلکہ ماکل بہلیتی بیٹے سرمیں بال بہت تصاور مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (صديوم) المسلك 
محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ صہیب عرب میں سے النمر این قاسط کے خاندان سے تھے۔

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا کم نے فرمایا صہیب جی ادبور روم میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں (سابق الروم ہیں )۔

حمزہ بن صہیب نے اپنے والد ہے روایت کی کدان کی کنیت ابویجی تھی وہ کہتے کہ میں عرب میں ہے ہوں اور کھانا بہت کھلاتے تھے ان سے عمر بن الخطاب جی ہوئے کہا کہ اے صہیب سی ہوئہ تہہیں کیا ہوا کہ تم نے اپنی کنیت ابویجی (یجی کا باپ) رکھ کی مالا نکہ تمہارا کو کی لڑکا نہیں اور تم کہتے ہو کہ تم عرب میں ہے ہو حالا نکہ تم روم کے ہوئتم بہت کھانا کھلاتے ہو جو مال کا اسراف ب صہیب نے کہا کہ رسول اللہ منافیق نے میری کنیت ابویجی رکھی (میس نے خود نہیں رکھی) رہا میر ہے نسب اور عرب ہونے کے دعوے پر اعتراض کو میں النمر ابن قاسطی اولا دسے ہوں جو موصل کے باشند ہے تھے لیکن میں قید کر لیا گیا میری قوم اور اعز ہو کے سیجھنے اور سب معلوم کرنے کے بعد رومیوں نے چھوٹا بچہونے کی حالت میں مجھے گرفتار کر لیا کھانے اور اس میں اسراف کے بارے میں جو نسب معلوم کرنے ہیں تو میں نے رسول اللہ منافیق کو ماتے ساکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلانے اور سمال کا جواب وے سب سب ہے جو چھے کھانا کھلانے اور سمال کا جواب وے سب سب ہے جو چھے کھانا کھلانے یو براہ چھنتہ کرتا ہے۔

عروہ بن زبیر ہی ہوئو سے مروی ہے کہ صہیب بن سنان ان بے بس موشین میں سے تقے جن پراللہ کے بارے میں سکے میں عذاب کیا جا تاتھا۔

ائی عثمان النہدی ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ صہیب ہی اندونہ نے جب مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے
اہل مکہ نے کہا کہ تو ہماڑے پاس ذکیل بدمعاش بن کے آیا تھا' ہمارے یہاں تیرا مال بڑھ گیا اور تو جس حالت کو پہنچا اس حالت کو پہنچا 'کھرتوا ہے آپا گا 'انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری رائے ہے کہ میں اپنا مال
پہنچا' کھرتوا ہے آپ کواور اپنے مال کو لیے جاتا ہے؟ واللہ بیٹ ہونے پائے گا' انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری رائے ہے کہ میں اپنا مال
جھوڑ دوں تو تم لوگ میرا راستہ خالی کردو گے؟ انہوں نے کہا' ہاں صہیب می اندون نے اپنا سارا مال ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیا' ہی
معلوم ہوا تو فر مایا :صہیب می اندود کو نقع ہوا۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ صہیب میں ہو بھو تھا جر ہوئے مدینے کی ظرف روانہ ہوئے قریش کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا تو وہ اپنی سواری سے اتر پڑے ٹرکش میں جو بھھ تھا نگال لیا اور کہا کہ اے گروہ قریش مہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے اچھا تیرانداز ہوں' بخداتم لوگ مجھ تک اس وقت تک نہ بنتی سکو گے جب تک کہ میں اپنے تمام تیر مارندلوں اور جب میرے ہاتھ

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ ہجرت میں سب سے آخرعلی اور صہیب بن سنان جھ ہٹھا مدینے آئے 'یہ واقعہ وسطار بھے الا دّل کا ہے کہ رسول الله مثالثة على عقصا و را بھی وہاں سے بیٹے نہ تھے۔

عمر بن الحکم سے مروی ہے کہ صہیب رسول اللہ عَلَیْتِمْ کے پاس اس وقت آئے جب آپ قبا میں سے ابو بکر وعمر میں ہیں ہم کاب سے پاس مجود میں رکھی تھیں جو کلثوم بن البدم لائے سے کہ چوہوں کوان پر دسترس ممکن نہ تھی راستے میں صہیب میں ہوئی گا تھی دکھیے آگئ ، خت بھوک کی تو مجود میں کھانے گے۔ عمر میں ہوئی نے کہا کہ یار سول اللہ عَلَیْتِمْ آپ صہیب کوئیس و کھتے کہ یہ مجود میں کھا رہے ہیں حالا نکدان کی آئے وقعی ہے رسول اللہ عَلَیْتِمْ نے فرمایا کہ مجمود کھاتے ہو تہاری تو آئے گھ دکھی ہے صہیب میں ہوئے کہا کہ میں تو اسے اپنی تندرست آئے کھی کا طرف سے کھاتا ہوں 'رسول اللہ عَلَیْتُمُ مسرائے صہیب ہیں ہوئے 'ابو بکر میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اللہ کی جان اور جھے چھوڑ دیا 'قریش نے جھے پکڑ کرقید کردیا 'میں نے اپنی جان اور آپ کھی والوں کو اپنے مال کے عوض خریدا' رسول اللہ مَالَیْتِمْ نے فرمایا رسول اللہ عَلیْ دیا ہوں اللہ کی حبیب میں ہوئی ہوئے دیا 'اس موقع پر اللہ نے بیآ یہ بان اور اللہ عالیہ میں ایک کہ میں آپ کے باس آیا۔

﴿ ومن الناس من یہ میں گوندھا (اور پکایا) بہاں تک کہ میں آپ کے باس آیا۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مردی ہے کہ جب صہیب میں انتقاب کے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تو سعد بن خیشہ کے پاس اترے رسول اللہ مکا تیا کے غیر شادی شدہ اصحاب بھی سعدا بن خیشہ کے پاس اترے تھے۔

مویٰ بن محمر بن ابراہیم بن حارث النیمی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ سَلَیْتَیَّا نے صہیب بن سنان اور حارث بن الصمیہ کے درمیان مواخاۃ کارشتہ باندھا' انہوں نے کہا کہ صہیب میں ہو بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سَالَیْتِیَّا کے ہمراہ حاضر ہوئے۔

سلیمان بن افی عبداللہ ہے مروی ہے کہ صہیب میں الدنو کہا کرتے تھے کہتم لوگ آ وُ تو ہم تم ہے غز وات بیان کریں 'لیکن اگر تم چاہو کہ میں کہوں کدرسول اللہ مظافیر کے فرمایا تو بیم کمکن نہیں ( یعنی میں کوئی حدیث نہیں بیان کروں گا )۔

عامر بن عبداللہ بن زبیر شی ندفذ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر شی ندفذ نے اہل شوری کو وصیت کرتے وقت فر مایا کہ صبیب کوتمہارے لیے نماز پڑھانا چاہیے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ عمر مخاصور کی وفات ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ صہیب مخاصد انہیں عمر مخاصد کے عظم

# الطبقات ابن سعد (صديو) المسلك 
مے فرض نمازیں پڑھاتے ہیں اس لیے صہیب ہی اور کے کیا انہی نے عمر میں ایو پر نماز پڑھی۔

ابوحذیفہ نے جواولا دصہیب ری شفو میں سے تھے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ صہیب ری الفو کی وفات مدینے میں شوال ۲۸ میں ہوئی۔ شوال ۲۸ میں ہوئی جب وہ ستر برس کے تھے وہ بقیع میں مدفون ہوئے۔

محرین غمرنے کہا کہ صہیب ٹنیاہ غونے غمر ٹیناہ غویسے روایت کی ہے۔

حضرت عامر بن فہیرہ شیاہ نئے (حضرت ابو بکر شیاہ نئے آزاد شدہ غلام)

ابوبکرصدیق فی الیفند کے مولی (آ زاد کردہ غلام) تھے ان کی کنیت ابوعمروتھی۔عائشہ فی الیفنا سے ایک طویل صدیث میں مروی ہے کہ عامر بن فہیر و طفیل بن حارث کے جوعا کشہ فی الیفز کے اخیافی بھائی اورام رومان کے بیٹے تھے غلام تھے عامر اسلام لائے تو ' انہیں ابوبکر جی الدفترید کے آزاد کردیا'وہ اس اجرت بران کی بکریاں چراتے تھے کہ دودھاور بچدان کے ذھے ہوگا۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُمُ عَلَى وَاحْلَ ہونے اور اس میں وعوت دینے سے سلے اسلام لائے۔

عروہ بن زبیر بنی ہوئے ہے مروی ہے کہ عامر بن فہیر ہ ان کمز ور سلمانوں میں سے تھے جن پر کے میں اس لیے عذاب کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب عامر بن فہیر ہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ سعد بن فیٹمہ کے پائ اترے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُلگائیا آئے عامر بن فہیر ہ اور حارث بن اوس بن معاذ کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔عامر بن فہیر ہ بدروا حد میں حاضر ہوئے۔ سم ج میں غزوہ بیرمعو نہ میں شہید ہوئے قتل کے دن وہ چالیس سال کے تھے۔

عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب بن ما لك اور دوسر اللهام مروى ہے كه عامر بن فہير هاس گروه ميں سے بتھے جو يوم بير معونه ميں مقتول ہوئے۔

ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر میں ایٹ یہ دعویٰ کیا کہ جس روز وہ قتل کیے گئے تو دفن کے وقت ان کا جسد نہیں ملا لوگ سیجھتے تھے کہ ملائکہ نے انہیں دفن کر دیا۔

محر بن عمر نے ان لوگوں سے روایت کی جن کا نام اس کتاب کے شروع میں بیان کیا گیاہے کہ جبار بن سلمہ الکٹھی نے اس روز عامر بن فہیرہ کے نیزہ مارا جوان کے پار ہوگیا۔ عامر نے کہا کہ واللہ میں کامیاب ہوا 'عامر کو بلندی پر لے گئے یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے رسول اللہ شاہ ہے فر مایا کہ ملا تکہ نے ان کے جیتے کو چھپالیا۔ جبار نے عامر بن فہیرہ کا بیرحال دیکھا تو وہ اسلام لے آئے اوران کا اسلام اچھا ہوا۔

عائشہ بی ایشا ہے مروی ہے کہ عامر بن فہرہ آتان کی طرف اٹھالیے گئے ان کا جشنہیں پایا گیا 'لوگ جمجھتے تھے کہ ملائکہ نے انہیں یوشیدہ کردیا۔

ر طبقات این سیعد (صدرم) مسل می اور سیاب کرام از می

ابوبکرصدیق جی مطور کے مولی تھے' کنیت ابوعبداللہ تھی' السراۃ کے غیرخالص عربوں میں سے تھے ان کی ماں کا نام حمامہ تھا جو بی جج میں ہے کسی کی مملو کہ تھیں ۔

حن سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ علی کہ بلال سابق الحسیشہ ہیں ( یعنی حبشیوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں )۔

غروہ بن زبیر جی انتقاعہ مروی ہے کہ بلال بن رباح جی انتقام مومنین کے کمزورلوگوں میں سے تھے جب وہ اسلام لائے تق ان پر عذاب کیاجا تا کہ اپنے دین سے پھر جا کیں' مگرانہوں نے ان لوگوں کے سامنے ایک گلمہ بھی ادانہ کیا جو وہ چاہتے تھے' جوانہیں عذاب دیتا تھاوہ امیہ بن خلف تھا۔

عمیر بن اتحق ہے مروی ہے کہ جب وہ لوگ بلال خ<sub>الف</sub>و کے عذاب میں شدت کرتے تو وہ احدا حد کہتے 'لوگ ان سے <u>کہتے</u> کہاس طرح کہوجس طرح ہم کہتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ میری زبان اے اچھی طرح ادانہیں کر عکق \_

محمد سے مروی ہے کہ بلال میں الدوں کے مالکوں نے پکڑلیا انہیں بچھاڑ ااوران پرسکریز سے اور کانے کی کھال ڈال دی اور کہنے لگے کہ تمہارارب لات وعزی ہے گروہ''احد' احد' ہی کہتے تھے ان کے پاس ابو بکر ہی الدور کے اور کہا کب تک تم لوگ اس مختص پر عذاب کرو گے ابو بکر میں الدور انہیں سات اوقیہ (تقریباً سم التو لے سونے کے عوض) خرید لیا اور انہیں آڑاد کرویا انہوں نے یہ واقعہ نبی سات آئی اور کرویا انہوں نے یہ واقعہ نبی سات کہا کیا تو آپ نے فرمایا' ابو بکر میں الدور میں الدور انہوں نے کہا' یارسول اللہ میں نے آزاد کردیا۔
میں سے مروی ہے کہ ابو بکر میں الدور میں الدور کو ایس کی اوقیہ میں خریدا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ تمرین اللہ تھا کہا کرتے تھے ابو بکر شیاہ قد ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار لینی بلال میں اللہ تو زاد کیا۔ مجاہد ولیتھیائے ہے آیت:

﴿ مالنا لانراي رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذنا هم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ﴾

'' ہمیں کیا ہوا کہ ہم ان لوگوں کو (یہاں ) نہیں دیکھتے جنہیں ہم پدترین لوگوں میں شار کرتے تھے'ہم نے انہیں مسخر بنایایا نگاہوں نے ان سے بچی کی''۔

گی تقسیر میں مروی ہے کہ ابوجہل کہتا تھا کہ بلال میں ہوئو کہاں ہے فلاں کہاں ہے جن کوہم دنیا میں بدترین لوگوں میں شار کرتے تھے مم انہیں دوزخ میں نہیں دیکھتے 'کیاوہ کسی ایسے مکان میں ہیں کہ ہم اس میں نہیں دیکھ کتے'یاوہ دوزخ ہی میں ہیں کہ ہم ان کا مکان ہیں دیکھ کتے ۔

مجاہد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو ظاہر کیا وہ سات ہیں۔رسول اللہ ساتھ آئے 'ایو بکر' بلال' خباب' لہیب' عمار اور سمیہ والدہ عمار جی بنجے رسول اللہ ساتھ آئے کے حفاظت آپ کے بچانے کی اور ابو بکر جی بیٹھ کی خفاظت ان کی قوم نے ا۔ دوسر بے لوگ بکڑ لیے گئے' انہیں لوہے کی زر ہیں پہنا کے دھوپ میں تپایا گیا' مشقت انہنا کو پہنچ گئی تو مشرکین کی خواہش کے

کر طبقات ابن سعد (صنوم) کی مسل کی کان میں سے جڑے کے وہ فرش (نطع) لایا کہ اس پر بٹھا کے مطابق (کلمات زبان سے ) اواکر دیئے 'ان میں سے جڑھے کی اس سے چڑے کے وہ فرش (نطع) لایا کہ اس پر بٹھا کے گرون ماری جاتی تھی جن میں پانی تھا' اس میں ان لوگوں کوڈ ال دیا اور اس کے کنار سے پکڑے اٹھالیا' سوائے بلال میں ان لوگوں کوڈ ال دیا اور اس کے کنار سے پکڑے اٹھالیا' سوائے بلال میں ان کوگوں کوڈ ال دیا اور اس کے کنار سے پکڑے اٹھالیا' سوائے بلال میں ان کوگوں کوڈ ال دیا اور اس کے کنار سے پکڑے اٹھالیا' سوائے بلال میں انتخاب کے کئے تھے )۔

رہ ال سب میں میں اور جہل آیا اور سمیہ میں اللہ کا لیاں دینے اور برا کہنے لگا' پھر انہیں نیز ہ مار کرفتل کردیا' وہ اسلام میں سب جب شام ہوئی تو ابوجہل آیا اور سمیہ میں اللہ کا راہ میں ان کی جان ارز ان تھی' بیماں تک کہ ان لوگوں نے سے پہلی شہید تھیں' سوائے بلال میں ایک کہ ان لوگوں نے سے پہلی شہید تھیں' سوائے بلال میں اس حالت میں آگا ہیں ڈالا' گردن میں رسی باندہ اور اپنے لڑکوں کو تھم دیا کہ انہیں کئے کے دونوں پہاڑ وں کے درمیان تھسیٹیں' اس حالت میں میں ڈالا' گردن میں رسی باندہ اور اپنے لڑکوں کو تھم دیا کہ انہیں کئے کے دونوں پہاڑ وں کے درمیان تھسیٹیں' اس حالت میں میں بلال میں میڈوا حدا حد کہتے تھے۔

ں ہوں رور است میں عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب بلال میں اسٹونے مدینے کی طرف ہجرت کی توسعد بن خیشمہ کے پاس اترے۔ عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب بلال میں اللہ منابھی نے بلال میں اسٹونہ اور عبید ہیں الحارث ابن المطلب موکی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والدہے روایت کی کہرسول اللہ منابھی نے بلال میں اسٹونہ اور عبید ہیں الحارث ابن المطلب کے درمیان مقدموا خاق کیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے بلال تفایق اور ابی رویجہ انتعمی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا 'کیکن بیٹا بیٹ ابورویچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ ریدرویچہ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔

محمہ بن الحق بلال اور ابورو بچہ عبداللہ بن عبدالرحن المعمی کی موا خاق خابت کرتے تھے بھر الفرع کے کسی شخص سے

(بلال جی الفرد کی موا خاق خابت کرتے تھے ) اور کہتے تھے کہ جب عمرابن الخطاب جی الفرد نے شام میں دفتر مرتب کیے قبلال خی النہوں خلے انہوں چلے گئے اور وہیں مجابدین کے ساتھ مقیم ہو گئے ان سے عمر جی النہون کہا کہ اے بلال شیاد تم آپا دفتر کس کے پاس رکھو گئے انہوں نے کہا ابورو بحد کے پاس جن کو ہیں اس اخوت (برادری) کی وجہ ہے بھی نہ چھوڑ وں گا'جورسول اللہ طالی تی انہوں نے میرے اور ان کے درمیان مقرر کر دی ہے انہوں نے ان کو ان کے ساتھ کر دیا اور حبشہ کا دفتر شعم کے ہردکیا' اس لیے کہ بلال شی اللہ عن انہوں انہوں کے ساتھ کر دیا اور حبشہ کا دفتر شعم کے ہردکیا' اس لیے کہ بلال شی اللہ عن میں ہیں۔
شام میں آج تک شعم میں ہیں۔

قاسم بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس نے اذان کہی وہ بلال میں مدعو تھے۔

موی بن محر بن ابراہیم بن حارث التی نے اپنے والدے روایت کی کہ بلال نفاشظ اذان سے فارغ ہو کے نبی منافظ م اطلاع کرنا جا ہے تو دروازے پر کھڑے ہوجاتے اور کہتے ''حی علی الصلاۃ' حی علی الفلاح' لصلاۃ یارسول اللہ (نماز۔ کے لیے آئے فلاح وکامیا بی کے لیے آئے نماز تیار ہے یارسول اللہ''۔

ہے، ہے مدن در ہیں ہوں ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ جب رسول اللہ مثالیقام نظتے اور بلال می اللہ آپ کودیکھ لیتے توا قامت شروع کردیتے۔ عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالیقام کے تین مؤذن تھے 'بلال ٹی اللیٹو، 'ابومحذورہ اور عمرو بن ام مکتوم ٹی اللیٹ بلال می اللیٹ نہ ہوتے تو ابو محذورہ میں اللہ عنا اور اگر ابومحذورہ بھی نہ ہوتے تو عمرو بن ام مکتوم ٹی اللیٹ ا

ا بن انی ملیکہ پاکسی اور سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

تھم دیا 'انہوں نے اس کی حصت پراڈ ان کبی' حارث ابن ہشام اور صفوان بن امیہ بیٹے ہوئے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس طبقی کودیکھوئو دوسرے نے کہا اگرخدااسے پندنہ کرے گاتواں کو بدل دے گا۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ بلال جی دوال آفاب کے بعداذان کہا کرتے تھے اور اقامت میں قدرے تاخیر کر دیتے تھے یا انبول نے بید کہا کہ اکثر اقامت میں فقر رے تا خر کر دیتے تھے 'لیکن وہ اذان میں وقت سے باہر نہیں ہوتے تھے۔ انس بن ما لک مے مروی ہے کہ بلال تفاقعہ جب او ان کے لیے چڑھتے تو پیشعر کہتے مال بلا لا تكلته امه و ابتل من نصع دم جبينه " بلال مین در کواس کی مال روئے فرن بہنے سے اس کی پیشائی تر ہوجائے"۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ عید کے دن رسول الله ماليون کے آ کے عصا کو لے کر چلا جاتا تھا' جس کو بلال جی الله مؤذن الله تقير محمہ بن عمر نے کہاوہ اسے آپ کے آگے گاڑ ویتے تھے ( تا کہ نماز کے لیے سر ہ ہو جائے ) اور اس زمانے میں عیدگاہ ميدان تقا ابراتیم بن محمد بن ممار بن سعد القرظ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ عیداور نماز استیقاء کے دن رمول اللہ ساتھ ا آ مح بلال می اور عصالے کے چلتے تھے۔ عبدالرحمٰن بن سعد بن عمار بن سعد بن عمار بن سعد مؤوّن وغير بم نه اسينه آباؤ اجداد سندروايت كي كدنجا شي حبثي نه ر سول الله طَالِيَةً كُوتِينَ عصا بيج يض اليك تونبي طَالْيَةً إن البي اليك على بن الى طالب ين الدور ويا اور ايك عربن الخطاب فن الله كو بلال في دو اى عصا كوعيدين بين رسول الله مَالْقِيمُ كَمَا الله مَا يَعِلَ جورسول الله مَا يَعِمُ في الله مَالْقِيمُ في الله مَا يَعِمُ في الله مَا يَعِمُ في الله مَا يَعِمُ اللهِ مَا يَعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يَعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يَعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ مِنْ أَعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ مِنْ أَعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ مِنْ أَعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ مِنْ أَعْمُ اللهُ مَا يُعْمُ اللهِ مَعْمُ اللهِ يَعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مُنْ اللهِ مَا يُعْمُ اللهُ اللهِ اللهِ مَا يُعْمُ مِنْ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مَا يُعْمُ مِنْ اللهِ مَا يُعْمُ اللهِ مُعْمُ اللهِ مُعْمُ اللهِ مُعْمُ اللهِ مُعْمُ اللهِ مُعْمُ مُنْ اللهِ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُ اللّهِ مُعْمُ عُمُ مُعْمُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُ مُعْمُ اللّهُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُ اللّهِ مُعْمُ اللّهُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُو تھا'یہاں تک کہ وہ عیدگاہ میں آئے اے آپ کے آگے گاڑ دیتے اور آپ ای کی طرف نماز پڑھے' رسول اللہ علیقیا کے بعد اس طرح ابو بکر <sub>شخان</sub> ہونے آگے لے کے چلتے تھے۔ پھرعیدین میں سعد القرظ عمر بن الحظاب اورعثان بن عفان میں میں کے آگے لے ک چکتے تھا سے ان دونوں کے آگے گاڑ دیتے اور دونوں اس کی طرف نماز پڑتے تھے 'یہ وہی عصا ہے جس کوآئ والیان ملک کآگے لوگوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ سکا تیزیم کی وفات ہوگئ تو بلال ٹی الدعۃ ابو بکر صدیق می الدعہ کے پاس آئے اور کہا کہ ے ظیفہ رسول اللہ علی تیجام کوفر ماتے سنا کہ مومن کاسب ہے افضل عمل اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ ابو بکر مخاصط نے کہا کہ بلال مخاصدہ تم ھیاہتے ہو'انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بمیری موت تک خدائے رائے میں باندھ دیا جائے ابوبکر سی ہونے کہا کہ الشی الدند کا داسط دیتاً ہوں اور اپنی خرمت وحق یاد دلاتا ہوں' کہ میں بوڑ صااور ضعیف ہو گیا' میری موت کا وقت بِيَّ آگيا' بلال مني الدعزية إبو بكر مني الدعري و فات تك النبي كے ساتھ قيام كيا۔ ابو بکر جی اعظ کی وفات ہوگئ تو بلال میں این الفطاب جی اندفوے پاس آئے اور ان ہے بھی ای طرح کہا جس طرح

www.islamiurdubook.blogspot.com والمدين الوسطانيات ACCEPTANCE TO MANAGER ا ہو بکر میں اندوں سے کہا تھا' عمر میں اندوں نے بھی انہیں وییا ہی جواب دیا جینا ابو بکر میں اندوں نے دیا تھا' مگر بلال میں اندوں نے انکار کیا۔ ابو بکر میں اندوں سے کہا تھا' عمر میں اندوں نے بھی انہیں وییا ہی جواب دیا جینا ابو بکر میں اندوں نے دیا تھا' مگر بلال میں اندوں نے انکار کیا۔ ا ذان کی ہے عمر شی اعد شی اعد شی اعداد کو بلایا اوراذ ان ان سے سپر دکر دی اوران کے بعد ان کی اولا د کے۔ اذان کی ہے عمر شی اعداد نے سعد شی اعداد موی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ سلی پیلیم کی وفات ہو کی تو بلال میں پیشند نے موسی بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ سلی پیم کی بن ابراہیم بن حارث الیم اس وقت اذان كى كم آخضرت مل يهم فرنجى ندموت شخ جب انبول نے "اشهاد ان محمد الرسول الله" كها تو مسجد ميں رسول الله منافیظ فن کرویے گئے تو ابو بکر خیار نے ان سے کہا کہ اذان کہو انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے اس کیے لوگوں کی جیکیاں بندھ کنئیں۔ آزاد کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں تو اس کا راستہ کہی ہے اور اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا ہے تو مجھے اور اسے چھوڑ و بیجے جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا' توانہوں نے کہا کہ میں نے تہمیں مض اللہ ہی کے لیے آزاد کیا ہے بلال شاہوں ہے۔ وہ مقیم رہے پھر میں رسول اللہ حل تقیم کے بعد سی کے لیےا دان نہ کہوں گا'انہوں نے کہا کہ بیتمہارے میرد ہے (خواہ کہویا نہ کہو یماں تک کہ جب شام کے فکرروانہ ہوئے توانہی کے ساتھ چلے گئے اوروہاں (شام) پینی گئے۔ پیماں تک کہ جب شام کے فکرروانہ ہوئے توانہی معید بن المسیب سے مروی سے کہ جمعے کے دن جب ابو یکر شی الله منبر پر بیٹھے تو بلال شی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا ابوبكر مين انبوں نے كہالبيك (عاضر) انبوں نے كہاكة آپ نے جھے اللہ كے ليے آزادكيا ہے يا اپنے ليے فرمايا اللہ كے ليے بلال میں اللہ نے کہا کہ مجھے اجازت و بیجئے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں انہوں نے ان کواجازت دی وہ شام جلے گئے اور و ہیں ہیں ہے مروی ہے کہ بلال بنی میداوران کے بھائی نے یمن کے سی گھر والے کے یہاں پیام نکاج دیا اور کہا کہ بیری اور ممبر يه جها كي دونوں طبقی غلام بین جم دونوں گمراہ تھے اللہ نے جمعیں ہوایت کی جم دونوں غلام تھے اللہ نے جمعیں آزاد کیا اگرتم لوگ جم دونوں۔ پیر جھا کی دونوں طبقی غلام بین جم دونوں گمراہ تھے اللہ نے جمعیں ہوایت کی جم دونوں غلام تھے اللہ نے جمعی آزاد کیا انقال كريكئة -عمروبن میمون سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا کہ بلال جی پیوے ایک بھائی خود کوعرب کی طرف منسو نکاح کردو کے توالمدر مالدار آگرتم لوگ جم ہے رکو گے تو اللہ اکبر-کہا کا میں تھا کہ وہ انہی میں سے میں۔انہوں نے عزب کی ایک عورت کو پیام نکاح دیا تو ان لوگوں نے کہا ک بلال میں اور موجود ہوں گے تو ہم تم سے نکاح کر دیں گے۔ پھر بلال میں یو آئے انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں بلال ملال میں اور موجود ہوں گے تو ہم تم سے نکاح کر دیں گے۔ پھر بلال میں یو آئے انہوں نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں بلا ریاح میں مور اور سیرے بھائی ہیں جووین اور اخلاق میں بڑے آدی میں اگرتم ان سے نکاح کرنا جا ہو کر دواور اگر ترک جا ہوتو ترک کر دو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے تعم بھائی ہواس ہے ہم نکاخ کر دیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کر دیا۔ حیا ہوتو ترک کر دو ۔ لوگوں نے کہا کہ جس کے تعم بھائی ہواس ہے ہم نکاخ کر دیں گئے ان لوگوں نے ان سے نکاح کر دیا۔ ویدین اسلم سے مروی سے کہ ابوالبکیر کے رسول الله ساتھ اس آئے ان لوگوں نے عرض کی کہ فلا سی اسلام ہماری بہن کا تکاح کردیجیے 'فر مایا کہتم لوگ بلال شاہد سے کہاں جاتے ہودہ لوگ دوسری مرتبہ آئے اور عرض کی یار سول ان بہن کا فلاں شخص سے نکاح کرو نیجئے فرمایا کرتم لوگ بلال منی مینوسے کہاں جاتے ہوؤوہ لوگ تبیری مرتبہ آئے اور عرض کی بہن کا فلاں شخص سے نکاح کرو نیجئے فرمایا کرتم لوگ بلال منی مینوسے کہاں جاتے ہوؤوہ لوگ تبیری مرتبہ آئے اور عرض

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی منافقہ ابوالبکیر کی اور کی کا نکاح بلال میں مند سے کیا۔ مقبری سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافقہ نے ابوالبکیر کی اور کی کا نکاح بلال جی مند سے کیا۔

قادہ سے مروی ہے کہ بلال میں اندونے بنی زہرہ کی عربی لڑکی ہے نکاح کیا۔

ابن مرائن سے مروی ہے کہ لوگ بلال ٹی این کے پاس آتے اور ان کی قضیلت اور اللہ نے انہیں خیر میں جو حصہ دیا تھا اے بیان کرتے 'وہ کہتے کہ میں تو ایک حبثی ہوں جوکل غلام تھا۔

قیس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مُٹائیڈ کی وفات ہوئی تو بلال میں مدنے الویکر میں مدن کہا کہ اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو روک کیجئے اوراگر آپ نے مجھے صرف اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے اور اللہ کے لیے میرے عمل کوچھوڑ و ہجئے۔ مرسان میں مدن میں مدن اللہ

مویٰ بن محمد بن ایراہیم بن حارث الیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ بلال خاصد کی وفات میں جب وہ حاشھ سال سے زائد کے تھے دمثق میں ہوئی'باب الصغیر کے پاس کے قبرستان میں دفن کیے گئے۔

محد بن عمر نے کہا کہ میں نے شعیب بن طلحہ کو جواولا وابو بمرصد میں حیات میں سے تھے کہتے سنا کہ ملال خیات و ابو بکر خوالد و کے ہم عمر تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اگر بیاسی طرح ہوتا تو ابو بگر جی ہوئا ہو سامے میں بعمر تریسے سال وفات ہوئی۔ اس کے اور جوہم سے بلال می ہوئی کے درمیان سات سال کا زمانہ ہوتا ہے (اس صاب سے بلال میں ہوتا ہوئی ہوتا ہوئی ہے ) شعیب بن طلحہ بلال میں ہوئی ہے اور دے گوزیادہ جانتے ہیں جب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر جی ہوتا تھ بیدا ہوئے سے واللہ اعلم۔

مکول سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک ایسے خص نے بیان کیا جس نے بلال جی میں کودیکھا تھا کہ وہ تیزرنگ کے مانو لئے د بلے اور لانے تھے سیندآ گے کوا بھرا ہوا تھا' بال بہت تھے'رخساروں پر گوشت بہت کم تھا اور بکٹر ت ان کے بال بھچڑی تھے' ان میں تغیر نہ ہوتا (یعنی جوان معلوم ہوتے تھے )۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بلال مخاصدہ خدرق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سائے آئے ہمراہ حاضر ہوئے۔اس خاندان کے میڈیا کچ آؤی تھے۔

# بني مخزوم بن يقظه بن مره بن كعب بن لوي بن غالب

حضرت ابوسلمه بن عبدالاسد المخرومي خاسفه

ا بن بلال بن عبدالله بن عمر بن مخز وم الوسلمه كا نام عبدالله تقا 'ان كي والده بره بنت عبدالمطلب بن بشام بن عبدمناف بن قصي

# كِ طَبِقاتُ ابْنُ معد (حدوم) كالمنظمة المعالمة المنظمة المعالمة المنظمة المناسمة المنظمة المنظ

تشین اولا دبیں سلمہ وغمرونینب و درہ تنظ ان کی والدہ ام سلم تھیں ان کا نام ہند بنت ابی امیہ بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخروم تھا' زینب ان کے یہاں ملک حبشہ کی ہجرت کے زمانے میں پیدا ہو کیں۔

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ ابوسلمہ میں میں دیں عبدالاسدرسول اللہ مقابلی کے دارارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسلمہ میں ہوئہ حبشہ کی دونوں ہجرتوں میں تھے'ان کے ہمراہ دونوں ہجرتوں میں ان کی بیوی امسلمہ بنت الی امیہ بھی تھیں'اس پرتمام روایات میں انفاق کیا گیا ہے۔

ائی آمامہ بن سہل بن حنیف سے مروی ہے کہ رسول الله مگالینظ کے اصحاب میں سے سب سے پہلے مدینے میں ہجرت کے لیے جوشف آئے وہ ابوسلمہ بن عبد الاسد تھے۔

محد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ مکے سے مدینے کی جمرت میں سب سے پہلے جو شخص ہمارے پاس آئے وہ ابوسلمہ بن عبدالاسد شخے وہ • ارمحرم کو آئے اور رسول اللہ منافیق کا ارریج الاقال کو مدینے آئے 'جومہا جرین پہلے آئے اور بی عمر و بن عوف میں اترے ان سے اور جو آخر میں آئے ان کے درمیان دومینے کا فاصلہ تھا۔

ائی میموند ہے مروی ہے کہ میں نے امسلمہ کو کہتے سنا کہ ابوسلمہ نے جب مدینے کی طرف ہجرت کی تو وہ قبامیں مبشر بن عبدالمند رکے پاس انزے۔

موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث الیتی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ منافظیم نے ابی سلمہ بن عبدالاسداور سعد بن خیتمہ کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مَانَالَیْمُ اللہ مِن مِکانوں کے لیے زمین دی تو ابوسلمہ بن افو کے لیے ان کے مکان کی جگہ اس زمانے میں بنی عبدالعزیز الزہر بین کے مکان کے پاس عطا فرمائی' ان کے ساتھ ام سلمہ جن وی بعد کوان لوگوں نے اسے فروخت کرڈ الا اور بنی کعب میں منتقل ہو گئے۔

عمر بن ابی سلمہ ہے مروی ہے کہ ابوسلمہ ٹی اور بیل خاضر ہوئے جس نے انہیں احد میں زخی کیا وہ ابواسا مہ ابھٹی موان اس نے ان کے بازو میں ایک برچھی ماری ایک ماہ تک اس کا علاج کرتے رہے بظاہر وہ اچھا بھی ہوگیا' زخم دھو کے کے طور پر مندل ہوگیا تھا جے کوئی بچپا تنا نہ تفا۔ رسول اللہ سکا تی ابھڑا نے اپٹی ہجرت کے پینتینویں مہینے محرم میں انہیں بنی اسد کی جانب بطور سر یہ قطن بھیج و یا وہ دس دن باہر رہے مدینے میں آئے تو ان کا زخم پھوٹ نگلا جس ہے وہ بیار ہوگئے اس جمادی الآخری سے تو انتقال کر گئے انہیں الیسیر ہ کے پانی سے خسل کیا جو العالیہ میں بنی امید ابن زید کا کنواں تھا' وہ جب قباہے بنتقل ہوئے تھے تو و ہیں اترا کرتے تھے انہیں کنویں کے دونوں کناروں کے درمیان خسل دیا گیا' اس کنویں کا نام جا بلیت میں العبیر تھا۔ رسول اللہ مٹائیٹی ان کے کہ الیسیر ہ رکھا' انہیں بنی امید بن زید کے ذریعے سے اٹھوا کرمدیئے میں فن کیا گیا' میری والدہ ام شامہ نے عدت گزاری بہاں تک کہ جارمہیئے اور دی دن گزرگے۔

www.islamiurdubook.blogspot.com علفات داشدين اورسحابه كرام ك قبیصہ بن ذویب سے مروی ہے کہ جب ابوسلمہ بن عبدالاسد کی وفات قریب آئی تو نبی منابقی ان کے پائ تشریف لائے' آپ کے اور عورتول کے درمیان پر دولاگا ہوا تھا'وہ رونے لگیں تو رسول اللہ ملاقید انے فرمایا کہ میت پرموت نازل ہوتی 'اور جو کچھ اس كر والے كہتے ہيں وہ اس پر آمين كہتا ہے وہ جب آسان پر چر هائى جاتى ہے تو (ميت كى) آ نگھاس كوديكھتى ہے جب ان کادم نکل گیا تورسول الله منگافیا نے اپنے دونوں ہاتھ ان کی آئھوں پر پھیلائے اور انہیں بند کر دیا۔

قبیصه بن ذویب سے مروی ہے کہ ابوسلمہ میں میں کا نقال ہوا تو رسول اللہ مناتیز کے ان کی آئیس بند کر دیں۔ قبیصہ بن ذویب سے (ایک ادرطریقہ سے ) مروی ہے کہ ابوسلمہ کا انقال ہوا تو رسول اللہ عُلِیم نے ان کی آئے تھیں بند کر دین (جو کھلی رہ گئی تھیں ) ۔

قبیصہ بن ذویب سے (ایک تیسرے طریقنہ سے ) مروی ہے کہ ابوسلمہ بن شدند کا انقال ہوا تو رسول اللہ منافق ان کی آ تکھیں بند کردیں۔

ابی قلابے مروی ہے کدرسول اللہ من فی ابوسلمہ بن عبدالاسد کی عیادت کے لیے ان کے پاس آئے آپ کا آناوران کی روح کا جانا ساتھ ساتھ ہوا' ان وقت عورتوں نے پچھ کہا تو فر مایا: رُک جاؤ' اپنی جانوں کے لیے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کیا کرؤ کیونکہ طائکہ میت کے پاس حاضر ہوتے ہیں 'یا فرمایا کہ اہل میت کے پاس وہ ان کی دعا پر آمین کہتے ہیں 'لہذااپنے لیے سوائے خیر کے اور کوئی دعانہ کرو' پھرفر مایا' اے اللہ قبران کے لیے کشادہ کردے اس میں ان کے لیے روشی کردے ان کے نور کو بڑھا دے اوران کے گناہ معاف کردے اے اللہ ان کا درجہ ہدایت یا فتہ لوگوں (مہدیین ) میں بلند کر ان کے پسماندہ لوگوں میں تو ان کا قائم مقام ہوجااور ہمارے اوران کے لیے یارب العالمین مغفرت کردے 'چرفر مایا کدروح جب نکتی ہے قو نظراس کے پیچے ہوتی ہے کیا م ن ان كي تعيس كلي نيس ديكيس \_

سيدنا ارقم بن ابي الارقم مني الدعد:

ا بن اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ان کی والده امیمه بنت حارث ابن حباله بن عمیر بن غبه عان خز اعدین سے تغین ان کے امول نافع ابن عبدالحارث الخزاعي تصح جوعمر بن الخطاب فئاسئو كعبد مين عامل مكه تنظ أرقم كى كنيت ابوعبدالله تقي اور والد كانام عبد ناف تقا'اسدین عبدالله کی کنیت ابوجندب تھی ۔

ارقم کی اولا دیس عبیدالله ام ولد (باندی) سے تھے عثان میں دونو 'بیر بھی ام ولد سے تھے اور امیداور مریم 'ان کی والد ہ ہند ے عبداللہ ابن حارث بنی اسدین خزیمہ میں سے تھیں اور صفیہ ' یہ بھی ام ولد سے تھیں' اولا دار قم کا شار میں سے زائد تک پہنچتا ہے جو ے کے سب عثمان بن الارقم کی اولا دمیں سے تھے'ان میں سے بعض شام میں تھے جو چند سال سے وہاں رہنے لگے تھے۔ عبیدالله بن الارقم کی اولا دمیں سب ہلاک ہوگئے 'کوئی باقی ندر ہا۔

عثان بن الارقم سے مروی ہے کہ میں اسلام میں سات کا ہیٹا ہوں' میرے والداسلام لائے جوسات میں سے ساتویں تھے' کامکان کے میں صفایر تھا'بیرو ہی مکان ہے کہ نبی علیقی ابتدائے اسلام میں اس میں رہتے ہتے اس میں آپ نے لوگوں کواسلام کی

ر ۔ پہ جمع بن عبداللہ بن حسن نے مدینے میں خروج (بغاوت کا قصد) کیا تو عبداللہ بن عثمان بن ارقم اس کے مانے والو جب محمد بن عبداللہ بن حسن نے مدینے میں خروج (بغاوت کا قصد) کیا تو عبداللہ بن عامل مدینہ کولکھ دیا کہ انہیں قیہ میں سے سے مگر اس کے ساتھ خروج نہیں کیا' ابوجعفر نے اس سبب سے ان پر تہمت لگائی اور اپنے عامل مدینہ کولکھ دیا کہ اس کے ہمراہ آ میں سے سے مگر اس کے ساتھ خروج نہیں کیا' ابوجعفر نے اس سے ایک شخص کو جس کا نام شہاب بن عبدر ب تھا' بھیجا' اس کے ہمراہ آ لے اور ان کے بیڑیاں ڈال و سے داس نے اہل کوفہ میں سے ایک شخص کو جس کا نام شہاب بن عبدر ب تھا' بھیجا' اس کے ہمراہ آ خط میں عامل مدینہ کودیکھا کہ میشخص اسے جو تھم و سے اس بڑمل کرے۔

ساب عبداللہ بن عثان کے پاس قیدخانے میں گیا' وہ بہت بوڑ ھے اور اسی برسے زائد کے تھے ہیڑ یوں اور قید شہاب عبداللہ بن عثان کے پاس قیدخانے میں گیا' وہ بہت بوڑ ھے اور اسی برسے زائد کے تھے ہیڑ یوں اور تم میرے نگ آگئے تھے' اس نے ان سے کہا کیا تہ ہیں ضرورت ہے کہ میں تہ ہیں اگر تم ان کے ہاتھ اسے فروخت کر دوتو قریب ہے کہ میں ان دارا تم کوفروخت کر ڈوالو' کیونکہ امیر الموشین اسے چاہتے ہیں اگر تم ان کے ہاتھ اسے فروخت کر دوتو قریب ہے کہ میں ان تم ہارے بارے میں گفتگو کروں اور وہ تہ ہیں معاف کر دیں۔

تمہارے بارے یں سموروں اور وہ میں میں حریق ہے۔ وہ ان کے لیے ہے اس میں میرے ماتھ دوسرے شرکاء میر انہوں نے کہا'وہ تو وقف ہے' لیکن اس میں جومیرا حق ہے وہ ان کے لیے ہے اس میں میرے ماتھ دوسرے شرکاء میں انہوں نے کہا کہ تمہارے ذیح تو صرف تمہاری ذات کا معاملہ ہے' تم اپنا حق ہمیں دے دواور بری ہوجاؤ' الر بھائی وغیرہ بین اس نے بھائیوں کو تلا تم ان کے حق تا مدکھ لیا' اس کے بعد ان کے بھائیوں کو تلا تا ان کے حق پر گواہ بنا لیے اور اس پر اس نے سمتر ہ ہزار دینار کے حساب سے تھے نامد کھ لیا' اس کے بعد ان کے بھائیوں کو تلا تا میں میں پر گواہ بنا لیے اور انہوں نے اس کے ہاتھ فروخت کردیا۔

سرت ماں ہے اور اس میں دار دیں اور اور اور اس کے عطا کر دیا اس ہوگیا' مہدی نے اسے الخیز ران والدہ موی وہارون کے لیے وہ مکان ابو جعفر کا اور جس کواس نے عطا کر دیا اس ہوگیا' مہدی نے اسے الخیز ران والدہ موی وہاں میں اصحاب ا اس نے اسے تغییر کیا اور اس کے نام سے مشہور ہوا' پھر وہ امیر المونین جعفر بن موی کے لیے ہوگیا' پھر اس میں اصحاب ا

ر طبقات ابن سعد (صدوم) کال کال با اکثر حصد غسان بن عباد نے فریدلیا 'ارقم کامدین کامکان بی زریق میں شا والعدنی رہے 'پھرموسیٰ بن جعفر کے لڑکے سے اس کاکل با اکثر حصد غسان بن عباد نے فریدلیا 'ارقم کامدینے کامکان بی زریق میں شا جو نبی مُنَافِیْقِم کی عطید زمین برتقا۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ شکافیکا نے ارقم بن الی ارقم کے اور ایوطلحہ زید بن سہل کے ورمیان عقد مواخا قاکیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ارقم بن ابی الارقم بدروا حدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مناتیق کے ہمراہ حاضر ہوئے۔
عمران بن ہند نے اپنے والد سے روایت کی کہ ارقم بن ابی ارقم جی ہوئو کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان پر سعد ابن ابی وقاص بن سور تماز پڑھیں 'حالا نکہ مروان بن الحکم مدینے پر معاویہ جی ہوئو کا والی تھا اور سعد اپنے گل واقع عقیق میں تھے۔
معد جی ہوئے ویر کی تو مروان نے کہا کہ کیارسول اللہ مناتیق کے صحابی کوالی غائب شخص کے لیے روکا جا سکتا ہے؟ اس نے ان پر نماز پڑھنے ہوئی 'پر ھے کا ارادہ کیا تو عبید اللہ بن ارقم نے مروان کو منع گیا' ان کے ہمراہ ہوئی وہم بھی کھڑے ہے۔
معد جی ہوئات نے ان پر نماز پڑھی' یہ واقع مدینے میں ہوئے بھر ارقم وفات کے وقت ای بری سے زائد کے تھے۔
شاک بن عثمان جی ان برنماز پڑھی' یہ واقع مدینے میں ہوئے بھر ارقم وفات کے وقت ای بری سے زائد کے تھے۔
شاک بن عثمان جی ان برنماز بڑھی' یہ واقع مدینے میں ہوئے بھر اور اور کو ایک کے وقت ای بری سے زائد کے تھے۔

ابن الشريد بن ہرمی بن عامر بن مخزوم'شاس کا نام عثمان تھا' صرف ان کی صفائی اورخوبصورتی کی وجہ سے ان کا نام شاس رکھ دیا گیا' جوان کے نام پر غالب آ گیا' ان کی والدہ صفیہ بنت ربیعہ ابن عبدش بن عبدمناف بن قصی تھیں' اوران کی والدہ النظیریہ بنت ابی قیس بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب تھیں' انصیریہ بی ابی ملیکہ کی مال ہیں' محمد بن اسحاق شاس کے نسب میں سویدا بن ہرمی کو زیادہ کرتے ہیں' لیکن ہشام بن الکلمی اور محمد بن عمر کہتے تھے کہ المثرید بن ہرمی اور وہ دونوں سوید کا ذکر نہیں کرتے تھے۔

شاس کی اولا دمیں عبداللہ تھے ان کی والدہ ام حبیب بنت سعید بن پر بوع ابن عنکشہ بن عامر بن مخر وم تھیں 'ام حبیب پہلی مہا جرات میں سے تھیں' شاس بروایت محمد بن ایخق ومحمد بن عمران لوگوں میں سے تھے جو دوسری ہجرت میں ملک حبشہ کو گئے' مویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کاذکرنہیں کیا۔

عمر بن عثان نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ثال بن عثان نے مدینے کی طرف بجرت کی تو مبشر بن عبد المنذ رکے رہاں ا

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ثال بن عثان بن شرید احد میں شہید ہونے تک برابر بنی عمرو بن عوف میں مبشرین عبدالمنذ رکے یاس مقیم رہے۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم بن حارث نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ سالیج آنے شاس بن عثان اور حظلہ بن ابی عامر کے درمیان عقدموا خاۃ کیا۔

عبدالرحمٰن بن سعید بن پر بوع ہے مروی ہے کہ شاس ابن عثان بدر واحد میں حاضر ہوئے۔رسول اللہ سَائِقَتِمُ فر ماتے تھ کہ سوائے سپر کے میں نے شاس بن عثان میں میود کا کوئی مثل نہیں پایا ' یعنی وہ سپر جس سے وہ رسول اللہ مائِقَتِمُ کے بچانے کے لیے اس

رسول الله طَالِقَيْمُ دا ہے اور بائیں جس طرف بھی نظر ڈالتے شاس ہی شاں کود کیھے' جواپی تلوار سے مدافعت کررہ ہے رسول الله طَالِقَیْمُ کو گھیرلیا گیا' تو شاس شاہد آ تخضرت طَالِقَیْمُ اور مشرکین کے در میان سپر بن گئے' یہاں تک کہ شہید ہوگئے' ان میں کسی قدر جان باقی تھی کہ مدینے میں عائشہ شاہد تھا تھا ہے پاس پہنچا دیا گیا' ام سلمہ شاہد نے کہا کہ میرے چھازاد بھائی میرے سواکسی اور کے پاس پہنچا نے جائیں؟ رسول اللہ طَالِقَیْمُ نے فرمایا کہ انہیں ام سلمہ کے پاس پہنچا دو' وہ ان کے پاس پہنچا دیے گئے اور انہی کے

یاس ان کی وفات ہوئی۔

رسول الله سَلَّقَظِم نے حکم دیا کہ انہیں احد واپس کیا جائے اور وہاں ای لباس میں جس میں ان کی وفات ہوئی وفن کر دیا جائے 'خالانکہ وہ ایک دن رات زندہ رہے' لیکن انہوں نے کوئی چیز نہیں چکھی ندرسول الله سَلَّقظِم نے ان پرنماز پڑھی اور شدانہیں عسل دیا' جس روزان کی وفات ہوئی وہ چونتیس سال کے متھے اوران کے کوئی اولاد نہ تھی۔

# حلفائے بنی مخزوم

حضرت سيدنا عمار بن ياسر فني الدعنه:

این عامرین مالک بن کناخه بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تقلبه این عوف بن حارثه بن عامرالا کبرین یام بن عنس مجو زید بن مالک بن او دابن زید بن پیچب بن عریب بن زید بن کهلان بن سبابن پیچب بن یعرب ابن قحطان کے خاندان میں بن مالک بن او دکی اولا دقبیله پذرجج کے رکن مخصر۔

یاسر بن عامر اور ان کے دو بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کوڈھوٹڈ نے بمن سے کھے آئے حارث اور مالک تو بمن واپس گئے گریا سر کمے بیس مقیم ہوگئے انہوں نے ابوحد بفد بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے محالفت کرلی اور ابوحذیفہ خیاہ علی نے ان سے اپنی باندی سمید خیاہ خیاط کا نکاح کردیا ان سے عمار میں اللہ عبدا ہوئے۔

عمار نی اور کو ابوحذیف می اور کا دیا آزاد کردیا گیاسر و عمار نی این برابران کی وفات تک ابوحذیف می استور بخ الله اسلام کولے کرآیا تو پاسراورسمیدادر عمار می النفران کے بھائی عبداللہ بن پاسر سلمان ہوئے پاسر می ایک اور بیٹے تھے جو عمار اور عبداللہ سے بڑے تھے ان کا نام خریث تھا ان کوز مانہ جا ہلیت میں بنوالدیل نے قبل کردیا۔

یاس بن الفرے بعد ارزق سمیہ بن الفرائ میں ہوئے جو حارث بن کلد ہ التفی کے رومی غلام سے وہ ان لوگوں میں سے سے جو پورٹ بن کلد ہ التفی کے رومی غلام سے وہ ان لوگوں میں سے سے جو یوم طا نف میں اہل طا نف کے غلاموں کے ہمراہ قلع سے نکل کے نبی طابقیام کے پائ آگئے انہی میں ابوبکرہ بھی سے رسول اللہ مثالی ہے۔ اللہ مثالی تھے۔ اللہ مثالی تھے۔ اللہ مثالی تھے۔ سلمہ ابن ارزق بیدا ہوئے بچوعمار بنی اللہ کا خیافی بھائی تھے۔ سلمہ وی دعقبہ ولدالا رزق نے بیدو مولی کیا کہ ارزق بن عمر وابن حارث بن الی شمر عسان میں سے تھے وہ بن امیہ کے حلیف

# کر طبقات این سعد (صنوم) کی کارن آوران کی اولا دینے بنی امیدین شادیاں کیں اوران لوگوں سے ان کی اولا دہوئی محمار ش کی تقط اور محمد کی محمار ش اوران لوگوں سے ان کی اولا دہوئی محمار ش اوران کو اولا دعوئی محمار ش اوران کی اولا دعوئی محمار ش اوران کی اولان تقط ان تھی ۔

ارزق کے لڑکے اپندائی حال میں اس کے مدی تھے کہ وہ بن تغلب میں سے جیں' پھر وہ بنی عکب میں سے ہوئے اور اس کے مدی تھے کہ وہ بنی تغلب میں سے جین' پھر وہ بنی عکب میں سے ہوئے اور اس کے تعبیر بن مطعم جن مدن نے ایک لڑکی کی ان لوگوں میں شادی کر دی جوارزق کی بیٹی تھی اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے سعید بن العاص نے نکاح کیا' ان کے یہاں ان سے عبداللہ بن سعید پیدا ہوئے' انطل نے اپنے ایک بڑے تھیدے میں تعبداللہ بن سعید کی مدح کی ہے۔ اس میں اس نے کہا ہے:

و تجمع نوفلًا وبنی عِگبِّ کلا الحیین افلح من اصایا "اورتم نوفل و بی عکب کے جامع ہو۔ بیدونوں قبیلے ایسے ہیں کہ جس کے پاس بیٹی گئے وہ کامیاب ہوگیا"۔

انہیں خزاعہ نے بگاڑااور یمن کی طرف منسوب کیا 'انہیں اس سے فریب دیااور کہا کہتم لوگوں سے روم کا ذکر دُھل نہیں سکتا' سوائے اس کے کہتم بید عوفی کرو کہ غسان میں سے ہو وہ اب تک غسان کی طرف منسوب ہیں۔

عبداللہ بن ابی عبیدہ بن محر بن عمار بن یاس نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمار بن یاسر جی ہون نے کہا کہ میں صہیب بن سنان سے دارار قم کے درواز سے پر ملا رسول اللہ ملا ہے اندر سے میں نے ان سے کہا کہ تم کیا جا ہے ہوتو انہوں نے مجھ سے بہی سوال د ہرایا۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہی جا ہتا ہوں 'ہم دونوں د ہرایا۔ میں نے کہا کہ میں بھی بہی چا ہتا ہوں 'ہم دونوں آ ہو کے یاس کے آ پ نے ہم پر اسلام پیش کیا اور ہم نے قبول کیا ' بھر ہم دونوں اس دوزاسی حالت پر رہے شام ہوئی تو نکلے اور ہم جھیتے تھے۔ عمار وصیب جی بین کا اسلام تیس سے زائد آ دمیوں کے بعد ہوا۔

عروہ بن زبیر بٹی اندھ سے مروی ہے کہ تمار بن یاسر جی این کے میں ان کمزورلوگوں میں سے تھے جن پراس کیے عذاب کیا جاتا تھا کہ اپنے دین سے پھر جائیں۔

محمہ بن عمر نے کہا کمزور (مستضعفین) وہ جماعت تھی جن کے ملے میں قبائل نہ تصاور نہان کا کوئی محافظ تھا' نہائیں قوت تھی' قریش ان لوگوں پر دو پہر کی تیزگری میں عذاب کرتے تھے تا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔

عمر بن الحکم سے مردی ہے کہ عمار بن یاسر شاہر ناعذاب کیا جاتا تھا کہ وہ یہ بھی نہ جانے کہ کیا کہتے ہیں صہب شاہر و بھی نہ جانے کہ کیا گہتے ہیں ابوفلیہ ٹر بھی اتناعذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گئے ہیں ابوفلیہ ٹر بھی اتناعذاب کیا جاتا تھا کہ وہ بھی نہ جانے کہ کیا گئے ہیں بلال شاہدہ اور عام بن فہیر ہ شاہدہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت پر بھی شخت عذاب کیا جاتا تھا اس عذاب کی بدحواتی ہیں بعض لوگوں کی زبان سے نادانستہ بھی کلمات مشرکین کی مرضی کے مطابق فکل جاتے تھے۔ انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی: ﴿والذین هاجروا فی الله من بعد ما فتنوا﴾ (اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعداس کے وہ فتے میں فالے گئے)۔

محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے ایک ایسے تخص نے بیان کیا جس نے عمار بن یاسر میں پین کو پر ہنتن صرف

کر طبقات این سعد (صبوم) کی میں نے بیٹے کود یکھا تو اس میں بہت سے ٹیل اور بر تیں تھیں میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بیٹے کود یکھا تو اس میں بہت سے ٹیل اور بر تیں تھیں میں نے کہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میاس کے فیان میں جو مجھے قریش کے کی دو پہر کی تخت دھوب میں عذاب دیتے تھے۔

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ مشرکین عمار بن یاسر بھارتن کوآگ میں جلائے رسول اللہ طابقی ان کے پاس سے گزرتے تو اپناہاتھان کے سر پر پھیرتے اور فرماتے: "یا نار کونی ہر داً و سلاماً علی عمار "(اےآ گ تو عمار می ایو بربرد وسلام ہوجا جیسا کہ تو ابراتیم علائظا پر ہوگئ تھی )اے عمار می ایو تہمیں سرکٹوں کی جماعت قبل کرتی ہے۔

عثمان بن عفان میں مندوں ہے کہ میں اور سول اللہ منافقیام جومیرا ہاتھ پکڑئے ہوئے منے مبلتے ہوئے بطحا میں آئے' عمار اور البی عمار اور اس عمار میں منتیج کے پاس پنچے تو ان پر عذاب کیا جا رہا تھا' یاسر میں مذو نے کہا کہ زمانہ اس طرح ہے' ان سے نبی منافقیام نے فرمایا کہ صبر کرو'اے اللہ! آل یاسر میں ادور کی مغفرت کر دے اور تونے کردی۔

ابوالزبیر می سفدے مروی ہے گہ نبی سنگانیا آ ل عمار میں سفور پرگز رہے جن پرعذاب کیا جارہا تھا، فرمایا 'اے آل عمار میں سوا مژردہ س لوکے تمہارے وعدے کامقام جنت ہے۔

یوسف کی ہے مروی ہے کہ نبی مٹائلیوم عمار والی عمار وام عمار ٹن ٹٹٹے پرگزرے جن پر بطحامیں عذاب کیا جار ہاتھا تو آ پ نے فرمایا اے آل عمار ٹن مدعد خوش خبری سن لو کہ تمہارے وعدے کامقام جنت ہے۔

محمہ سے مروی ہے کہ بی منافقہ عمار سے ملے جورور ہے تھے آپ ان کی آئکھیں پوچھتے اور فرماتے جاتے تھے کہ تہمیں کفار نے بکڑ کے یانی میں ڈبودیا تو تم نے بیاور ہے کہا'اگروہ لوگ دوباڑہ کریں تو تم ان سے پہ کہنا۔

انی عبیدہ بن محد بن محمار بن یاسر سے مروی ہے کہ مشرکین نے عمار بن یاسر عندین کو پکڑلیا انہیں اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک رسول اللہ سالٹی کو ان سے برا اور اپنے معبودان باطل کو اچھا نہ کہلا لیا ' بی سالٹی کے آپ نے فرمایا ' اب عمار تن ایم اللہ سالٹی کے انہوں نے کہا یارسول اللہ شرہ واللہ میں اس وقت تک نہیں چھوڑا گیا جب تک کہ آپ کو برااور ان کے معبودوں کوا چھاٹہ کہ دیا فرمایا کہ آسے قلب کو کیسامحسوں کرتے ہو انہوں نے کہا وہ ایمان پرمطمئن ہے۔ فرمایا کہ آگر دوبارہ کہلا کیں تو دوبارہ بھی کہ دو۔

الی عبیدہ بن محمد بن محمد بن میار بن یاسر جی پینا ہے آیت ﴿الامن اکرۃ وقلبہ مطعنٰی بالایمان ﴾ (مگروہ مخص جس پر جروا کراہ کیا گیا اوراس کا قلب ایمان پرمطیئن ہے) تو مجوراً الفاظ کفرزبان پرجاری کرنے سے وہ کا فرنہیں ہوتا) کی تغییر میں مروی ہے کہ اس سے مراد محمار بن یاسر جی پین ہیں۔ ﴿ولکن من شرح بالکفر صدراً ﴾ (لیکن جے کفر کا مثین ہے کفر کا یقین آسے کفر کا یقین آسے کفر کا یقین آسے کفر کا بھین آسے کفر کا بھین ہے۔ آسکی تو میں کہا کہ اس سے مراد عبداللہ بن ابی سرح ہے۔

تھم سے مروی ہے کہ آیت ﴿الامن اکرہ وقلبہ مطبئن بالایمان﴾ عمارین یا سر جی پین کے بارے میں نازل ہوگی۔ ابن جرتنج نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبید بن عمیر خاصفہ کو کہتے نیا کہ عمارین یاسر جی پین کو جب اللہ کی راہ میں عذاب کیا جاتا تھا توان کے بارے میں ہے آیت نازل ہوگی:﴿وَهُمَ لایفتنون﴾ (وہ لوگ فتنے میں نہیں پڑتے) (باوجود یکہ ان پرعذاب

# کر طبقات این سعد (صدوم) کیاجا تا ہے گر مبر کرتے ہیں اورائے دین پر جے رہے ہیں )۔

این عباس میں اس آئیت : ﴿ اَمَّن هو قالت آناء اللیل ﴾ (یا وہ خص جواو قات شب میں اللہ کے آگے کھڑا رہنے والا ہے ) کی تفسیر میں مروی ہے کہ پیمارین یاسر میں ایس کا میں گائیل ہوئی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جس میں بنا کے اس میں نماز پڑھی وہ عمار بن یا سر جھ ہیں ۔ سفیان نے اپنے والد سے روایت کی کہ سب میں انہا جس نے اپنے گھر میں مسجد بنا کے نماز پڑھی وہ عمار میں دو ہیں ۔لوگوں نے بیان کیا کہ عمار بن یا سر جی ہیں ملک حبشہ کی طرف دوسری مرضہ کی ہجرت میں گئے۔

عمر بن عثان نے اپنے والدہے روایت کی کہ جب عمار بن یاسر علی سے نے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تقورہ مبشر ابن عبدالمئذ رکے پاس اترے۔

عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیا ہے عمار بن یا سر جی پینا اور حذیفہ بن الیمان جی پینا کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' حذیفہ جی معاہد میں حاضر نہ ہوئے مگران کا اسلام قدیم تھا۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ علی اللہ میں اور جی اور ان کے مکان کے لیے زمین عط رمانی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمار بن یاس سی دھن بورواحد وخندتی اور تمام غزوات میں رسول اللہ سائٹیٹر کے ہمراہ حاضر ہوئے۔
حسن جی دو سے مروی ہے کہ عمار بن یاسر جی دین نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سائٹیٹر کے ہمراہ انس وجن ہے قبال کیا' کہا کہ یہ رسول اللہ سائٹیٹر کے ہمراہ کسی منزل پراتر نے میں نے میک اور ڈول ایا کہ پانی پیوں تو رسول اللہ سائٹیٹر کے ہمراہ کسی منزل پراتر نے میں نے میک اور ڈول ایا کہ پانی پیوں تو رسول اللہ سائٹیٹر کے فرمایا' دیکھو عنقریب ایک آنے والا تبہارے پاس آنے گا اور تہمیں پانی سے روک گا جب میں کنویں کے سرے پر تھا تو ایک کالا آدمی آیا' جسے آزمودہ کارسیابی ہوتا ہے اس نے کہا واللہ آجی تم اس سے ایک ڈول پانی ہی گئیر ہی گئیر نے میں نے اسے پچھاڑ دیا اور ایک پھر لے کہاس کی ناک اور منہ تو ڈول پانی ہی گئیر ہی گئیر ہی ہوتا ہے بھی ٹر دیا اور ایک پھر لے کہاس کی ناک اور منہ تو ڈول پانی ہی تھا تو کہا ہیں گئیر اور اس نے جھے پکڑا' میں نے اسے پچھاڑ دیا اور ایک پھر لے کہاس کی ناک اور منہ تو ڈول پانی ہی تھا تو کہا تھا 'عرض کی کہ ایک جبھی غلام آیا تھا' فرمایا تم جو آگے تھیں کے ساتھ کیا گیا' میں نے آپ کواطلاع دی فرمایا تم جانے ہو کہ وہ کون ہے میں نے کہا تبین ارشادہ واکہ وہ شیطان سے جو آگے تھیں یائی ہے روکنا تھا۔

ارشادہ واکہ وہ شیطان سے جو آگے تھیں یائی سے روکنا تھا۔

حضرت عمار منى الدفعة كقِل مع تعلق حضور عَالِسُكُ كي پيشاكوكي:

عبداللہ بن ابی الہذیل ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیؤ آنے اپنی مبجد بنائی تو ساری قوم اینٹ پھر ڈھور ہی تھی' نبی مٹائیؤ اور عمار خی دھور ہے تھے۔عمار خیاہ نوید بیرجز پڑھ رہے تھے

> نحن المسلمون بنتنى المساحدا ''ہم مسلمان ہیں جومجدیں ہناتے ہیں''

کر طبقات این سعد (صنوم) کر منافر کا در محال کر ۱۹۰ کی کا کا کا در محال کرائے کے اللہ مثالیقی مجلی کی محال میں افرور مرجا کیں اللہ مثالیقی مجلی فرمانے گئے 'المساجدا''اوراس کے قبل عمار شی اور میں اللہ مثالیقی میں فرمایا' تم پر افسوس ہے اے این کے درسول اللہ مثالیقی نے بیسنا تو عمار کی این کو جھٹک دیا اور فرمایا ''وید حک ''اور ''ویلک 'نہیں فرمایا' تم پر افسوس ہے اے این سمید جی ایشان تم کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ام سلمہ میں بین سے مروی ہے کہ میں نے نبی میں قائم کوفر ماتے سنا کہ عمار میں بینو کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ عوف نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آ پ نے بین موال میں موال دوزخ میں ہوگا۔

ام سلمہ ٹناوٹھائے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناقِیم خندق میں (خندق کھدوانے میں) لوگوں کا ساتھ دے رہے تھے یہاں تک کہآ پ کا سینه غبارآ لود ہوگیا۔ آپ فرمارہے تھے۔

عمار خواسفہ آئے تو آپ نے فرمایا' اے ابن سمیڈا تم پر افسوس ہے' تم کو باغی گروہ قاتل کرے گا۔ ابی سعید الحدری میں اللہ علی مروی ہے کدرسول اللہ ملی فیلے کے خار میں اور میں فرمایا کہتم کو باغی گروہ قبل کرے گا۔

ابی سعیدالخدری فنامدوں سے مروی ہے کہ جب نبی مُلَاثِیَّا نے مسجد کی تقبیر شروع کی تو ہم لوگ ایک اینٹ اٹھانے گئے عمار ٹن مدود ودوا بنٹیں اٹھانے گئے میں آیا تو میرے ساتھیوں نے بیان کیا کہ نبی مُنَاثِیَّا عمار شامدو کے سرے می جھاڑ رہے تھے اور فرمارہے تھے کداے ابن سمیڈا تم پرافسوس ہے تمہیں باغی گروہ قبل کرے گا۔

ابی سعیدالخدری تفاه طرح سے مروی ہے کہ مجھ سے ایسے فیص نے بیان کیا کہ مجھ سے بہتر نظے کیٹی ابوقنا دہ نے کہ نبی مُثَالِیَّا مِن اس حالت بیس عمار فناه طرح مایا کہ آپ ان کے سرے مٹی جھاڑتے جاتے تھے کہتم پر افسوس ہے اے ابن سمیڈ انتہیں باغی گروہ قتل کرے گا۔

عبداللہ بن حارث سے مردی ہے کہ میں صفین سے معاویہ شیء کی واپسی کے وقت ان کے اور عمر و بن العاص شیاستاہ کہ درمیان چل رہا تھا، عبداللہ بن عمر و (بن العاص) نے کہا کہ اے باپ میں نے رسول اللہ منافیظ کو عمار ہی الدور کہتے سنا کہا فسوس ہے کہ تہمیں باغی گروہ قبل کرے گا، عمر و بن العاص نے معاویہ شیادہ سے کہا کہ آپ سنتے نہیں جو یہ کہدر ہا ہے معاویہ شیادہ نے کہا کہ تم بمیشدالیں کمزور با تیں لاتے ہوجن سے تم اپنے پیشاب میں شھوکر مارتے ہو کیا ہم نے انہیں قبل کیا انہیں انہی لوگوں نے قبل کیا جو انہیں لائے۔

# کر طبقات ابن سعد (صنبوم) سیکن کاری اور محابه کرایش کی اور محابه کرایش کی والد کے میں میں خلفات راشدین اور محابه کرایش کے والد نے رسول الله متابیق ہے میری شکایت کی تو آپ نے فرمایا زندگی بحراپنے والد کی فرمال برداری کرواوران کی نافر مانی نہ کرؤ میں تمہار بے ساتھ تھا گرمیں نے قال نہیں کیا۔

ہی مولائے عمر بن الخطاب ہی ہوئو ہے موای ہے کہ ابتداء میں میں علی ہی ہوئو کے مقابلے میں معاویہ ہی ہوجا کیں گے معاویہ ہی مولائے عمر بن الخطاب ہی ہوجا کیں گے معاویہ ہی ہوجا کیں گے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں (لیعنی باغی ) جنگ صفین ہوئی تو میں مقتولین کود کھنے گیا' اتفاق سے ممار بن یاسر جی ہوئو ہیں مقتول سے میں عمرو بن العاص ہی ہوئو ہیں آیا' جوابے تحت پر لیٹے سے اور کہا' اے ابوعبداللہ انہوں نے کہا تم کیا جاہتے ہوئو میں نے کہا' چل کے دیکھوتو پھر میں تم ہے بات کروں' وہ اٹھ کے میری طرف آئے میں نے کہا کہ مار بن یاسر جی ہوئی کے حق میں تم کے کیا سا ہے' انہوں نے کہا کہ میری آئی کھوٹو پھر میں آئی کہ انہوں نے کہا ہے ہوئوں نے کہا کہ وہ یہ ہیں' واللہ مقتول ہیں' انہوں نے کہا ہے ہوئوں کے بچھے دکھا و' میں انہیں لے گیا اور ان کے پاس کھڑ اکر دیا' میں انہیں لے گیا اور ان کے پاس کھڑ اکر دیا' میں انہیں نے کہا کہ وہ یہ ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اور پہلوا ختیا رکیا اور کہا کہ ان کو انہوں نے قبل کو انہوں نے ایک اور پہلوا ختیا رکیا اور کہا کہ ان کو انہوں نے قبل کی ان وہوا )۔

ہذیل سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ تشریف لائے کہا گیا کہ عمار ٹن استاد پر دیوارگر پڑی جس سے وہ مرکئے ۔ فر مایا عمار شناستاد نہیں مرے۔

ابن عمر می شفناسے مروی ہے کہ نیں نے جنگ بمامہ میں عمار بن یا سر میں بین کوایک پھر کی چٹان پر دیکھا کہ سراٹھائے ہوئے چلارہے تھے: اُے گروہ مسلمین! کیا تم جنت سے بھاگتے ہو' میں عمار بن یا سر میں بین ہول میری طرف آؤ (ابن عمر میں مینانے کہا) کہ میں ان کے کان کود کچیر ہاتھا جو کٹ گیا تھا اوروہ اِدھراُ دھرجھول رہاتھا اوروہ نہایت بختی سے لڑرہے تھے۔

طارق بن شہاب سے مردی ہے کہ بنی تمیم کے ایک شخص نے تمار بن یاسر جھادین کو پکارا: اے اجدع ( کان کٹے ) تو عمار جھادیون نے کہا کہ تم نے میرےسب سے بہتر کان کو گالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پررسول اللّٰہ مَالَّیْتِیْم کے ہمراہ مصیبت آ گئی تھی ( لیٹی جہاد میں کٹ گیاتھا )۔

طارق ہن شہاب سے مردی ہے کہ اہل بھرہ نے غزوہ ماہ کیا آل عطار دلتیمی کا ایک محض ان کا ہر دارتھا' اہل کوفہ نے اس کی ایداد عمار بن یاسر جی شین کی سرکردگی میں کی' اس محفص نے جوآل عطار میں سے تھا' عمار بن یاسر جی شین سے کہا کے اے کن کئے (اجدع) کیاتم پر چاہئے ہو کہ ہم تہم ہیں اپنے غزائم میں شریک کریں' عمار بی شیئہ نے کہا کہ تم نے میرے سب سے بہتر کان کو گالی دی' شعبہ نے کہا کہ اس کان پر نبی منابط نے ساتھ مصیب آئی تھی' پھراس معاسلے میں عمر جی شیئہ کو لکھا گیا تو عمر جی شیئہ نے لکھا کہ فیست صرف انہی لوگوں" کے لیے ہے جو جنگ میں موجود ہوں۔

ابن سعدنے کہا کہ شعبہ نے کہا کہ میں معلوم نہیں کہ وہ کان جنگ بمامہ میں زخی ہوا۔

حارثہ بن مضرب سے مروی ہے کہ ہمیں عمر بن الخطاب میں ہور کا فرمان پڑھ کے سنایا گیا کہ'' اما بعد! میں نے تم لوگوں کے

کر طبقات این سعد (صیرم)

ایس عمار بن یاسر مین اور می اور این مسعود جی این مسعود جی این مسعود جی این مسعود جی اور این اور می المال پرامین بای عمار بن یاسر عن الله این مسعود جی این مسعود جی الله بدر کے شرکاء میں سے بین البذائم لوگ ان کی بات سنوان کی اطاعت کرواور ان کی اقتداء کروئیں بنایا ہے دونوں اصحاب محمد الله بدر کے شرکاء میں سے بین البذائم لوگ ان کی بات سنوان کی اطاعت کرواور ان کی اقتداء کروئیں اپنے استفاد ہے کے این ام عبد (ابن مسعود) سے اپنی ذات پرتم کورجے دی ہے (یعنی وہ ایسے با کمال خص بین کہ میں نے انہیں اپنے استفاد ہے کے بیائے تو ان اور ان لوگوں کے بیائے تا میں اس کا نصف اور ایس کا شکم عمار جی آدیو کے لیے مقرد کرتا ہوں باتی ان تینوں میں تقسیم ہوگا۔

بوگا۔

عبداللہ بن ابی ہذیل سے مروی ہے کہ عمر شاہدہ نے تماراؤرا بن مسعوداور عثان بن صنیف شاہئے کوا کیک بکری روزا نہ بطور خوراک دی' جس کا نصف اور پیٹ عمار شاہدہ کے لیے ایک چہارم عبداللہ (بن مسعود ) کے لیے اور ایک چہارم عثان کے لیے مقرر فرمایا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ ممار ٹن دو ہر جمعے کومبر پر میں پڑھا کرتے تھے۔

ابن الی ہذیل سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یاسر ھی پین کودیکھا کہ انہوں نے ایک درہم کی گھاس (قت)خریدی اس میں انہوں نے انگور کی شاخیس بڑھالیں تو ان پراعتر اض کیا گیا انہوں نے اس کو تھینچ لیا ( یعنیٰ ڈھیر میں سے نکال ڈالا ) یہاں تک کہ اسے دوحصوں میں تقسیم کیا اورا سے اپنی پشت پرلا دکے لے گئے حالانکہ وہ امیر کوفہ تھے ( جس کوتکم دیتے وہ پہنچادیتا )۔

مطرف سے مروی ہے کہ میں کونے میں ایک شخص کے باس گیا' اتفاق سے ایک اور شخص اس کے پاس مبیٹا تھا' اور ایک درزی سمور یا لومڑی کی کھال کی جاوری رہا تھا' میں نے کہا کیا تم نے علی جی ہو تو تو تو تیجا کہ انہوں نے اس طرح بنایا اور اس طرح بنایا' اس شخص نے کہا کہ اونا فرمان کیا میں مجھے نہیں و یکھنا کہ تو امیر المومنین کے لیے (خالی علی خی ہو کہتا ہے) میرے ساتھی نے کہا کہ اے ابوالیقطان (عمار جی ہوند) صبر کرو'وہ میر امہمان ہے' پھر میں نے پہنچانا کہ تمار جی ہوند میں ۔

مطرف سے مروی ہے کہ میں نے عمار خواہ ہو۔ کو دیکھا کہ لومڑی کی کھال کی چا درقطع کررہے تھے۔ عام سے مروی ہے کہ عمار سے ایک مسئلہ پوچھا گمیا تو انہوں نے کہا کیا اب ایسا ہے' لوگوں نے کہانہیں' انہوں نے کہا کہ ایسا ہوئے تک ہمیں جھوڑ دو جب ایسا ہوگا تو ہم تمہارے لیے اس کی تکلیف اٹھا کمیں گے (اورغور کرکے مسئلہ کا جواب دیں گے )۔

حارث بن سوید سے مروی ہے کہ کسی نے عمر شی ہذات عمار شی ہدنی کی چغلی کھائی' عمار جی ہدند کو معلوم ہوا تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہا: اے اللہ اگر اس نے مجھے پر بہتان با ندھا ہے تو اس کے لیے دنیامیں کشائش کرد نے اور آخرت کے ثو اب کولپیٹ دے۔ عامر سے مروی ہے کہ عمر شی ہدند نے عمار شی ہدند ہے کہا کہ تمہارا عز لتم کونا گوار ہوا ہوگا' عرض کی' اگر آپ نے یہ کہا تو مجھے اس وقت بھی ناگوار ہوا تھا جب آ بے نے مجھے عامل بنایا اور اس وقت بھی ناگوار ہوا جب آ بے نے مجھے معز ول کیا۔

۔ ابونوفل بن ابی عقرب سے مروی ہے کہ تھار بن یامر ٹھائٹا سب نے زیادہ سکوت کرنے والے اور سب سے کم کلام کرنے والے بتھے 'وہ کہا کرتے تھے کہ میں فتنے ہے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں فتنے ہے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں'اس کے بعد انہیں فتنہ

## کے طبقات ابن سعد (صدیوم) کا مسلک کا مسلک کی مسلک کی مسلک خلفائے باشدین اور صحابہ کرام گا کے عظیم پیش آیا۔ عظیم پیش آیا۔

عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یا سر میں پیشن کو جنگ صفین میں دیکھا کہ بوڑ ھے اور گندم گوں تھے ہاتھ میں نیز ہ تھا' جوتھرتھرا تا تھا' عمر و بن العاص ہیں پینو نظر پڑے تو اپنے جھنڈ ہے کی طرف و کھے کے کہا میدہ ہو جھنڈ اہے جس کے ڈریعے سے میں نے تین مرتبہ رسول اللہ متالیقی کے ہمر کا ب جنگ کی' میہ چوتھی مرتبہ ہے' واللہ اگر وہ لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجرتک پہنچا دیں تو میں یہ معلوم کروں گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اور وہ لوگ گمراہی پر ہیں۔

عبداللہ بن سلمہ سے مروی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں ممار ٹی ہو کو دیکھا' بوڑ ھے گندم گوں اور لمجے تھے ہاتھ میں نیز و تھا' ہاتھ کانپ رہاتھا' کہ درہے تھے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے' اگر لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجرتگ پہنچا دیں تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ ہماری مصلحت حق پر ہے اور وہ لوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔ انہوں نے کہا کہ میر وہ جھنڈ اے جس کو لے کے ہیں نے رسول اللہ مٹائٹوائم کے آگے دومر تبہ جنگ کی اور یہ تیسری مرتبہ ہے۔

سل بن کہیل ہے مردی ہے کہ تا اربن پاسر جی دین نے جنگ صفین میں کہا کہ جنت تکواروں کے بینچے ہے بیاسا ہی آ ب کثیر کے پاس آتا ہے آج وہ ستوں نے محم مُنالِقَیْنِ اوران کے گروہ کو چھوڑ دیا 'واللہ اگروہ لوگ ہمیں ماریں اور سعفات ہجرتک پہنچا دیں تو ہمیں معلوم ہوجائے کہ ہم حق پر ہیں اوروہ باطل پر واللہ میں نے اس جھنڈے کو لے کے تین مرتبدر سول اللہ مُنالِقیْنِ کی معیت میں جنگ کی ہے کہ موقع پہلے سے زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ جنگ صفین میں عمار بن یاسر خاد منانے کہا کہ میرے پاس دودھ کا شربت لاؤ کیونکہ رسول الله منانیقاً نے جھے نے فرمایا کہ دنیا کا آخری شربت جوتم پیو گے وہ دودھ کا شربت ہوگا 'دودھ لایا گیا'اے انہوں نے پیا' پھرآ گے بڑھے اورقل کردیئے گئے۔

الی البختری ہے مروی ہے کہ اس روز عمار کے پاس دودھ لا یا گیا تو وہ بنسے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ علی ہے اس کے سب سے آخری شربت جوتم پیو گے وہ دودھ ہوگا' یہاں تک کہ (اسے پی کر) تم مرجاؤگے۔

عمار بن پاسر جہ بین نے اس وقت جب کہ وہ ساحل فرات پرصفین کی طرف جارہے تھے کہا کہ اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے بیزیادہ پسندہے کہ میں اپنے آپ کواس پہاڑ پر سے بھینک دوں اور لڑھک کے گرجاؤں تو میں کرتا' اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے بیزیادہ پسندہے کہ میں بہت ہی آگر روشن کر کے اس میں گر پڑوں تو میں کرتا' اے اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تجھے بیزیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو پانی میں ڈال کے اس میں غرق کر دوں تو میں کرتا' میں اور کسی وجہ سے جنگ نہیں کرتا' سوائے اس کے کہ تیم ک رضا مندی جا بتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس جالت میں تیم کی رضا مندی جا بتا ہوں تو مجھے نا کام نہ کرے گا۔

ر بیعہ بن ناجذ سے مروی ہے کہ میں نے عمار بن یا سر جی پین کواس وقت کہتے سنا'جب وہ صفین میں تھے' کہ جنت تکواروں کے نیچے ہے' بیاسا پانی کے باس آتا ہے اور پیاہے پانی کے پاس آتے ہی ہیں' آج دوستوں نے محمد اوران کے گروہ کوچھوڑ دیا' میں نے اس جھنڈے کو لے کے رسول اللّٰد مَالِیْتِیْم کی معیت میں تین مرتبہ جنگ کی ہے' یہ چوتھی دفعہ بھی پہلی کی طرح ہے۔

# كر طبقات ان سعد (مدين ) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المرين اور محابر كرام ك

ابومروان سلمنے کہا کہ میں صفین میں لوگوں کے ساتھ موجود تھا' ہم لوگ کھڑے ہی تھے کہ یکا بیک عمار بن یا سر میں ہن نکلے' آفتاب غروب ہونے کو تھا' وہ کہدر ہے تھے کہ رات کواللہ کی طرف جانے والا کون ہے' پیاسا پانی کے پاس آٹا ہے' جنت نیزوں کی دھاروں کے نیچے ہے' آج دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا' آج دوستوں نے مجمد اوران کے گروہ کوچھوڑ دیا۔

لؤلوہ (ام محم بنت عمار بن پاسر جی بین کی آزاد کردہ لونڈی) سے مردی ہے کہ اس روز 'جس روز کہ عمار جی بینو قتل کیے گئے ' جینڈ اہاشم ابن عتبہ اٹھائے ہوئے تھے اور اسحاب علی جی استونے اصحاب معاویہ جی بیٹھ کو آل کیا تھا 'عصر کا وقت ہوگیا' عمار ہاشم کے پیچھے سے قریب ہو کر ان کو آگے بڑھا رہے تھے' آ قاب غروب کے لیے جھک گیا تھا۔ عمار بڑی بیٹو کے پاس دودھ کا نثر بت تھا کہ آ فاب غروب ہو گیا اور انہوں نے دودھ کا نثر بت کی لیا تو کہا کہ میں نے رسول اللہ مظافیق کی گو اس نے دودھ کا نثر بت ہوگا' بھروہ آگے بڑھ کے لئے ساکہ دنیا سے تمہارا آخری تو شدود دھ کا نثر بت ہوگا' بھروہ آگے بڑھ کے لئے اور قبل ہو گئے' اس وقت وہ چورا نو سے سال کے بیٹھے۔

ممارہ بن خزیمہ بن خابت سے مروی ہے کہ خزیمہ بن خابت جنگ جمل میں موجود نتے کر تلوار میان سے نہ نکا گئے 'وہ صفین میں بھی موجود نتے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہر گزنہ شامل ہوں گا جب تک عمار ہی الانو تقل نہ ہوں' میں دیکھوں گا کہ انہیں کون قبل کرتا ہے' کیونکہ میں نے رسول اللہ علی گئے کہ فرماتے سا کہ انہیں باغی گروہ قبل کرے گا' عمار بن یا سر جی الف قبل ہو گئے تو خزیمہ نے کہا کہ میرے لیے گمرا ہی ظاہر ہوگئ' آگے بڑھ کے لڑے اور قبل ہو گئے۔

عمار بن ياسر مني شفن كافتل:

وہ مخص جس نے عمارین یاسر شاشن کوئل کیا ابوغادیہ مرنی تھا'اس نے آئیس ایک نیز ہارا جس ہے وہ گر پڑے اس روز وہ تخت روال یا ہودے میں بیٹھ کے جنگ کررہے تھے'ان کی عمر چورا نوے سال تھی' جب وہ نیزے کے زخم ہے گر پڑے تو ایک اور شخص ان پرٹوٹ پڑا اور سرکاٹ لیا' دونوں جھڑتے ہوئے آئے' ہرخص کہنا تھا کہ میں نے آئیس قتل کیا ہے' عمر و بن العاص شاہد نے کہا کہ واللہ دونوں صرف دوز خ میں جھڑر ہے ہیں (کہ دونوں میں سے کون دوز خی ہے)۔

ان کی زبان سے بیہ بات معاویہ میں اندائے من کی جب وہ دونوں واپس ہوئے تو معاویہ میں اندو نے عمر و بن العاص میں اندو سے کہنا کہ میں نہیں سے کہنا کہ میں دیکھیا کہ ایک قوم نے اپنی جانیں ہمارے لیے خرچ کیس اور تم انہی سے کہتے ہو کہ تم لوگ دوزخ کے بارے میں جھڑتے ہواور بھے یہ پہند ہے کہ میں اس قتم بارے میں جھڑتے ہواور بھے یہ پہند ہے کہ میں اس قتم کے واقعات سے بیں سال بہلے ہی مرجا تا۔

ابن عون سے مروی ہے کہ عمار ہی ایٹو ا کا نوے نیال کی عمر میں قبل کیے گئے 'ان کی ولا دت رسول اللہ مثل تیجا ہے پیشتر تھی' ان کی طرف تین آ دمی متوجہ ہوئے عقبہ بن عامرالجہتی عمر ابن حارث الخولانی اور نثر یک بن سلمہ المرادی' پیتیوں اس وقت ان کے پاس پنچے کہ وہ کہدر ہے تھے'اگرتم لوگ ہمیں مارکے سعفات ہجر تک پہنچا دوتو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو' سب نے ل کر ان پر جملہ کیا اور قبل کر دیا۔

ربید بن کلثوم بن جرنے کہا کہ جھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ میں واسط القصب بیل عبدالله کا بن عبدالله بن عام کے پاس تھا، میں نے کہا اجازت و بیجئ ہے عبدالعلی نے کہا کہ اسے اندرااؤ وہ اس طرح اندرا یا کہ جم پر چھوٹے چھوٹے کیڑے یہ جی خوالے کی اس است کا آدمی بی نہیں ہے جب بیٹے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول الله تاہیم الله تاہیم ہے بیٹ کی اس نے کہا کہ میں نے رسول الله تاہیم ہے بیٹ کی اس نے کہا ہاں دسول الله تاہیم ہے بیٹ کی دسویں ذی الحجہ) کو خطبہ تا یا کہ اے لوگو جر دار تہارے خون اور تہارے مال اپنے پروردگارے ملئے تک ( یعنی موت کی دسویں ذی الحجہ) کو خطبہ تا یا کہ اے لوگو جر دار تہارے اس مہینے میں اور تہارے اس خرج کی موت کی جو جو وہ دو گوئی ہو دار تہارے اس مہینے میں اور تہارے اس جر میں ہو کہ کھو خرواز کی میں نے پہنچا دیا؟ ہم لوگوں نے عرض کی جی ہاں فرمایا: اے اللہ گواہ رہ کی خرز مایا کہ دیکھو خرواز کی جر تہا کہ کہ موت کیا گر کہ موت کی موت کی موت کی موت کی موت کی موت کہ دوسرے کی گردن مارے۔ اس نے (ای میں پیضون) شائل کیا کہ ہم لوگ تمار بن یا سر جی ہوت کو النہ کا کہ میں اوھر دھر دیکھوٹے جس وقت ہم معبد قبا میں میشھ تھے تھواتات سے تمار عثمان بن عفان جی بین دوسرے کی گردن مارے۔ اس نے (ای میل پر شمون) شائل کیا کہ ہم لوگ تمار بن یا سر جی ہوت کہ اے اللہ اگر تو کہ جو کہ موت کی اور کرسکتا ہے جگ صفین میں وہ لکر کہ آگے ادھرا دھر دیکھتے ہوئے پیادہ آگے جب وہ دونوں لشکروں کے جائے جو تھے تھار بین ایک خوص نے تباد کی کے گھنے میں نیزہ مارا جس سے دہ گر پڑے اور خود سرے اتر گیا میں نے اسے لوار ماری تو درمیان میں فرد کی سر پر بڑی۔ است تو انہ میں موت کی اس کو الفاق سے تمار می دور سے تار گیا میں نے اسے لوار ماری تو درمیان میں فرد کے سر پر بڑی۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے نزویک اس سے زیادہ کھلی ہوئی گمراہی والاشخص نہیں دیکھا کہ نبی علائظ سے بھی سنا جو پچھ سنا' چمر بھی عمار کوئل کرویا' ابوغا دید (یعنی قاتل مذکورنے پانی مانگا توشیشے کے برتن میں پانی لایا گیا' اس نے اس میں پینے ہے انکار کیا' پھر اس کے پاس مٹی کے پیالے میں پانی لایا گیا تو اس نے پیا' ایک شخص نے جوامیر کے سر ہانے نیز و لیے کھڑا تھا کہا''اوی ید کھتا'' شخصے میں یانی پینے سے تو تقوی کرتا ہے اور عمار میں مدور کے ل سے تقوی نہیں کرتا۔

آئی غادیہ ہے مروی ہے کہ میں نے مدینے میں عمار بن یاسر جہ اٹھنا کوعثان کی غیبت کرتے اور انہیں برآ کہتے شامیں نے انہیں قبل کی دختکی دی اور کہا کہ اگر اللہ مجھے تم پر قدرت دے گا تو ضرور تم کوفیل کر دوں گا'یوم صفین میں عمار جی ادو گوں پر تملہ کرنے کھے تو کہا گیا کہ یہ عمار جی ادو ہیں' میں نے ان کی زرہ میں ایک سوراخ دونوں چھپچروں اور پنڈ کیوں کے درمیان دیکھا' ان پر حملہ کیا اور کھنے میں نیزہ وارا جس سے وہ گر پڑے میں نے انہیں قبل کردیا' پھر کہا گیا کہ تو نے عمار بن یاسر جی دین کوفل کر دیا' میں عمرو بن

<sup>•</sup> نعثل ایک یبودی تھا جس کی تجارت مشہور تھی واڑھی اور شاہت ہے حضرت عثان جی دند کا دھو کا ہوتا تھا' آج کل کا یبودی نام' ناحق ' نالبّا ای ک تحریف ہے۔

#### 

محمد بن عمر وغیرہ سے مروی ہے کہ صفین میں خوب زور کی جنگ ہور ہی تقی اور قریب تھا کہ دونوں فریق فنا ہو جا کمیں معاویہ ہیں ہونے کہا' بیروہ دن ہے کہ عرب آ لیس میں فنا ہو جا تیں گئے سوائے اس کے کیٹمہیں اس غلام یعنی عمارین پاسر جی پینا کے قبل کی خفت پائے گی متین دن اور رات شدید جنگ رہی لیلۃ الہربر ( یعنی وہ رات جس میں کتے کی آ واز سنا کی دی ) آخری تھی تیسرادن ہوا تو عمار جی ہونے باشم بن عتب بن ابی وقاص ہے جن کے پاس اس روز جھنڈا تھا کہا کہ میرے ماں باپ تم پر فعدا ہوں مجھے سوار کرا دوٴ ماشم نے کہا: اے تمار جی دواتم برخدا کی رجت ہو'تم ایے آ دمی ہوکہ جنگ تمہیں خفیف اور ملکا مجھتی ہے' میں تو مجتذا اس امید بر لے کے چلوں کا کدائں کے ذریعے ہے اپنی مراد کو پہنچوں میں اگر چیجلت کروں کا گرموت ہے بے خوف نہیں ہوں وہ برابران کے ساتھ رہے یہاں تک کدانہوں نے سوار کیا' پھر تمارا پیے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوئے' ڈوالکاغ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے ۔ پر کھڑا ہوا۔ سب نے جنگ کی اور قل ہو گئے دونوں لشکر برباد گئے عمار پرجوی اسکسکی اورابوالغادیہ المرنی نے حملہ کیااورانہیں قل کر دیا ابوالغاویہ سے یو چھا گیا کو تو نے انہیں کینے تل کیا؟اس نے کہا کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہمارے قریب ہوئے تو انہوں نے ندا دی کہ کوئی مبارز (جنگ کرنے والا ) ہے سکاسک میں ہے ایک مخص نکل کرآتیا دونوں نے اپنی اپنی تلوار چلائی 'پھر عمار نے سکسکی کو قتل کردیا' انہوں نے نداوی کہ کون جنگ کرتا ہے' حمیر میں ہے ایک شخص فکل کر گیا' دونوں نے اپنی اپنی تکواریں چلا میں' عمار جی ہور نے حمیری گفتل کردیا محمیری نے ان کوزخی کردیا 'انہوں نے پھرندادی کیکون جنگ کرتا ہے میں ان کی طرف نکل کرآیا ہم وونوں نے دومرت تواریں چلا کیں ان کا ہاتھ کمزور ہو چکاتھا' میں نے ان پرخوب زورہے دوسراوار کیا جس سے وہ گریڑے' پھر میں نے انہیں ا یمی تلوار ماری کہ خونڈے ہو گئے لوگوں نے ندا دی کہ تونے ابوالیقطان (عمار ) گفل کر دیا 'مجھے اللہ قبل کرے' میں نے کہاا پناراسنہ لے واللہ میں پروانبیں کرتا کہ تو کون ہے واللہ میں اسے اس روز پہچا نتا نہ تھا محربن المنتشر نے کہا کہ اے ابوالغادیہ قیامت کے دن تیرا مقابل مازندر یعنی موتا آ دمی ہوگا وہ بنسا' ابوالغادیہ بہت بوڑھا اورموتا تازہ اور بیاہ تھا' جس وقت عمار میں وقب مقل کیے گئے تو علی ھیدو نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے جس شخص پرقتل ابن یاسر ھیادوں گراں نہ ہواوران کی وجہ ہے اس پر درونا کے مصیبت آ ئے تو وہ ہے راہ ہے عمار پرالٹد کی رحمت ہو'جس دن وہ اسلام لائے' عمار خیاہ نو پرالٹد کی رحمت ہوجس دن وہ مقتول ہوئے' اورعمار من ہورپر الله کی رحمت ہوجس روز وہ زندہ کر کے اٹھائے جا کمیں گے میں نے عمار جی ہوند کواس حالت میں دیکھاہے کہ جب جاراصحاب رسول الله سَائِينِ كَا ذَكِرِ كِيا جَا مَا تَقَا تُوبِي چِوشِجُ بُوتِ تِصَاوْرِيا فَي كُهُ ذَكِرِ مِن يانچوين بُوتِ تَصُرُر سولِ الله سَائِينِ كَم قَديم اصحاب ميں ہے کسی ایک یا دوکو بھی اس میں شک نہ تھا کہ تمار جی دیو کے لیے بہت ہے موقعوں پر جنت واجب ہوئی ' تمار جی دیو کو جنت مبارک ہو' اور کہا گیاہے کہ عمار جی ہفتہ حق کے ساتھ ہیں اور حق عمار جی ہدیے ساتھ ہے عمار جی ہدء جہاں کہیں گھو متے ہیں حق کے ساتھ گھو ہتے ہیں اورعیار جی میروز کا قاتل دوز نے میں ہوگا۔

# الطبقات ابن معد (صرور) المسلك 
یجی بن عالب سے مروی ہے کہ تمار خاصد نے کہا کہ مجھے میر ہے کپڑوں میں فن کرنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔ مثنی العبدی نے ان بوڑھوں ہے روایت کی جوعمار کے پاس موجود تھے کہ تمار نبی پینونے نے کہا کہ مجھ سے میر اخون نددھونا اور ندمجھ برمٹی ڈالنا کیوں کہ میں دادخواہ ہوں گا۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ علی میں میں علیہ اور عمار این یاسر میں بین پرنماز پڑھی انہوں نے عمار میں مدر کو اپنے قریب کیااور ہاشم کوان کے آگے دونوں پرایک ہی مرتبہ پانچ یا چھ یاسات جمبیریں کہیں شک اشعث راوی کی جانب سے ہے۔ عاصم بن ضمر ہ سے مروی ہے کہ علی میں ہونے نے عمار پرنماز پڑھی اور انہیں عشل نہیں دیا۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ تمار خواہد و کی عقل فل کے وقت تک درست تھی۔ بلال بن یجی العبسی سے مروی ہے کہ جب حذیفہ کی وفات کا وقت آیا ' جو آل عثمان خواہد کے بعد صرف جالیس شب زندہ رہے تو ان سے کہا گیا کہ اے الوعبد اللہ! یہ لینی عثمان خواہد و آئیس ایک لین عثمان خواہد و آئیس ایک لین عثمان خواہد و آئیس ایک لین عثمان خواہد و آئیس ایک آدمی کے سینے کے سہارے سے بٹھا دیا' پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سائٹیٹ کوفر ماتے سا کہ ابوالیقظان فطرت پر ہیں' ایوالیقظان فطرت پر ہیں' اوفتیکہ انہیں موت آئے یا برا جا یا انہیں جھلا دے۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ جب عمار خواہدہ قتل کیے گئے تو خزیمہ بن ثابت اپنے خیمے میں آئے اپنے ہتھیار ڈال دیئے ' اس پر پانی چیٹر کا عنسل کیا پھر قتل کیا' یہاں تک کو قبل کردیئے گئے۔

حسن سی سوئے مروی ہے کہ عمرو بن العاص سی سوئے کہا کہ جمھے المید ہے کہ رسول اللہ سی تی آئی نے جس شخص ہے اپنی وفات کے دن تک محبت کی ہووہ الیانہ ہوگا کہ اللہ اسے دوز نے میں داخل کردے لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے تھے کہ آتخضرت تم سے محبت کرتے تھے المہوں نے کہا کہ اللہ بی زیادہ جانتا ہے کہ آپ مجھے محبت کرتے تھے یا میری تالیف قلب فرماتے تھے لیکن ہم آپ کو ایک شخص ہے محبت کرتے و یکھتے تھے لوگوں نے کہا کہ وہ کون شخص ہے انہوں نے کہا کہ عمار بن یا مرسی مقتول بین انہوں نے کہا کہ عمار بن یا مرسی مقتول بین انہوں نے کہا کہ عمار بن یا مرسی مقتول بین انہوں نے کہا کہ ہے انہوں نے کہا کہ عمار بن یا مرسی مقتول بین انہوں نے کہا کہ ہے شک واللہ ہم نے انہیں قبل کیا۔

حسن سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص سے کہا گیا کہ رسول اللہ خالیۃ آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو عامل بناتے تھے۔ انہوں نے کہا واللہ کرتے تھے' مگر مجھے معلوم نہیں کہ رہے مبت تھی یا تالیف قلب' جس سے مجھے مانوس فرماتے تھے' کین میں دوآ دمیوں پر گواہ ہوں کہ رسول اللہ مظافیۃ کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ آپ ان دونوں سے محبت فرماتے تھے' عبداللہ بن مسعود بڑی در اور عمار بن یا سر جھ بین 'لوگوں نے کہا کہ عمار بن یا سر جھ پین جنگ صفین میں تمہارے مقتول تھے' انہوں نے کہا تم نے بچ کہا' واللہ مم نے انہیں قتل کیا ہے۔

انی واکل ہے مروی ہے کہ عمرو بن شرحیل ابومیسرہ نے جوعبداللہ بن مسعود تن اید کے فاصل ترین علاقہ میں ہے تھے ا خواب میں دیکھا کہ جسے میں جنت میں داخل کیا گیا اتفاق ہے چند ضمے نصب کیے ہوئے نظر آئے میں نے کہا یہ س کے لیے میں لوگوں نے کہا کہ ذی الکلاع اور حوشب کے لیے حالانکہ بیدونوں ان لوگوں میں سے تھے جومعاویہ کی ہمراہی میں قتل کیے گئے تھے

انی انتصلی ہے مروی ہے کہ ابومیسرہ نے خواب میں ایک سرسبز باغ دیکھا جس میں چند خیمے نصب سے ان میں ممار می دوستے چند خیمے نصب ہے جن میں فروالکلاع تھے۔ ابومیسرہ نے پوچھا یہ کہتے ہوگیا' ان لوگوں نے تو باہم قبال گیا ہے' جواب ملا ان لوگوں نے پرورد گارکوواسع المغفر ۃ (بروامغفرت والا) یایا۔

لؤلؤہ (ام بھم بنت عمار جی بیٹ عمار جی لا بنے مضطرب آ دمی نتیج نیلگوں (آ تکھیں تھیں 'دونوں شانوں کے درمیان دوری تھی (یعنی سینہ چوڑا تھا) اوران میں بڑھا پے کا تغیر مناقل

محمہ بن عمرنے کہا کوتل عمار میں ہونی جس امر پراتفاق ہے وہ بیہ ہے کہ وہ علی بن الی طالب میں ہدند کے ساتھ صفین میں صفر <u>سم میں</u> جب کہ وہ تر انوے سال کے منطق کیے گئے اور وہیں صفین میں دفن کیے گئے۔

#### حضرت معتب بن عوف وزياله عَدَ:

ابن عام بن فعل بن عفیف بیدونی تصحبه میں عیهامه بن کلیب ابن حبشیه بن سلول بن کعب بن عمر و بن عامر پکارا جاتا تھا' خزاعہ بیل سے تقے محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا نسب بیان کیا ہے' بہی شخص تھے جنہیں معتب بن الحمرا بھی کہا جاتا تھا' ان کی کنیت ابوعوف تھی' بنی مخزوم کے حلیف تھے اور بدروایت محمد بن اسمحق وحمد بن عمر دوسری مرتبہ کی ہجرت میں وہ بھی مہاجرین حبشہ میں تھے' مولی بن عقبہ اور ابومعشر نے ان کامہاجرین حبشہ میں ذکر نہیں کیا۔

عمر بن عثمان نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جب معتب ابن عونے ہی ہونے کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو و وہشر بن عبدالمنذ رکے پاس اتر ہے۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائیز کے معتب ابن الحمرا اور ثغلبہ بن حاطب کے درمیان عقد مواخا قر کیا۔ معتب بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہمراہ حاضر ہوئے محاج میں جب وہ اٹھتر سال کے تصان کا انتقال ہوا۔ پانچ اصحاب ہوئے۔

#### سيدنا زيربن الخطاب منى مناهدة

ا بن نقیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبدالله بن قرط بن رزاح ابن عدی بن کعب بن لؤی گفیت ابوعبدالرحمٰن تھی' والد ہ اساء بنت وہب بن حبیب بن حارث بن عبس بن تعین بن اسد میں سے تھیں۔ زید بن ادوا ہے بھائی عمر بن الخطاب می ادو سے عمر میں بڑے تھے اور ان سے پہلے اسلام لائے تھے۔

# الطبقات اين معد (عدوم) المسلك 
زید شده کی اولا دمیں عبدالرحمٰن تھے ان کی والدہ لبابہ بنت الی لبابہ این عبدالمنذ ربن رفاعہ بن زیبر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بنعوف ابن عمرو بنعوف تھیں'ا ساء بنت زید'ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی عامرا بن میں تھیں' زیدطویل آ دی تھے' طول خوب ظاہر تھا اور گندم گوں تھے۔

رسول الله سَلَّقَيْمُ نے زید بن الخطاب میں میں ابن عدی بن مجلان کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' دونوں بمامہ میں شہید ہوئے' زید میں اللہ سَلَّقَا بدرواحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سَلِّقَا کے ہمر کاب حاضر ہوئے' آپ سے انہوں نے حدیث بھی روایت کی۔

عبدالرضن بن زید بن الخطاب می منتونے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ منگیری ہے جمۃ الوداع میں فر مایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھنا' جوتم کھاتے ہوای میں سے انہیں بھی کھلاؤ۔ جوتم پہنتے ہواسی میں سے انہیں بھی پہناؤ' اگر دہ کوئی الیی خطا کریں جسے تم معاف کرنا نہ چا ہوتو الے اللہ کے بندوانہیں چھ ڈالواوران پرعذاب ندکرو۔

جاف بن عبدالرحمٰن بن زید بن الخطاب می اید نے والد سے روایت کی کہ زید بن الخطاب می اید بیار مسلمانوں کا جھنڈ ااٹھائے ہوئے تھے مسلمانوں کو تکست ہوگی تھی عنیفہ کوج پر غالب آگی زید کہنے لگے کہ کوج تو کوئی کوج نہیں اور لوگ تو کوئی لوگ نہیں کو گئی تاہوں اور لوگ نہیں کو گئی تو کوئی لوگ نہیں کا جسل کے قرار کی معذرت کرتا ہوں اور مسلمہ اور تھم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے آگے اپنی برات فلا ہر کرتا ہوں وہ جھنڈ رے کو مضبوط پکڑ کر دشمن کے بینے مسلمہ اور حسم بن الطفیل نے جو کام کیا ہے اس سے تیرے آگے اپنی برات فلا ہر کرتا ہوں وہ جھنڈ رے کو مضبوط پکڑ کر دشمن کے بینے میں برحضے گئے انہوں نے اپنی تلوار سے مارا یہاں تک کوئل کر دیئے گئے اور جھنڈ اگر گیا۔ اسے ابو حذیفہ می انہوں نے کہا کہ میں لیا ہے کہا کہ میں لیا میں فرف سے کہا کہ میں ان موں گا گرمیری جانب سے تہارے یاس کوئی آجائے۔

کثیر بن عبداللہ الممزنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے عمر بن الخطاب ری الفرا کو ابومر بھم الحقی سے پوچھتے سنا
کہ کیاتم نے زید بن الخطاب ری الفراب کو آئی کیا انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ہاتھ سے ان کا اگرام کرے اور ان کے ہاتھ سے میری
فر بین نہ کرے عمر شی اللہ فرمایا کہ تمہاری رائے میں اس روز مسلمانوں نے تم میں سے کتنے آومیوں کو آل کیا انہوں نے کہا کہ چودہ
نویا کچھ ذا تکہ کو عمر شی اللہ کا میں نے اس دین اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے باتی رکھا کہ میں نے اس دین
کی طرف رجوع کیا جو اس نے اپنے نبی منافظ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے پہند کیا عمر شدان کی گفتگو سے مسرور ہوئے ابوم بھری سے بعد بھرے کے قاضی تھے۔
سے بعد بھرے کے قاضی تھے۔

عبدالعزیز بن یعقوب الماجشون سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ٹئاسٹونے متم بن نویرہ سے فرمایا کہ تہمیں اپنے بھائی کا کس قدر بخت رنج ہے عرض کی اسی غم میں میری بیر آ نکھ چلی گئی ہے اور انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا 'پھر میں اپنی صحیح سالم آ نکھ سے رویا 'اور اس قدر زیادہ رویا کہ جانے والی آ نکھنے بھی اس کی مدد کی اور آ نسو بہائے 'عمر ٹھاسٹونے کہا کہ بیرتو ایسا شدیدر نج ہے کہ کوئی بھی اپنی میت پر اتنا عملین ندہوگا۔ اللہ زید بن الخطاب بٹھاسٹو پر رحمت کرے میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں شعر کہنے پر قاور ہوتا

# الطبقات المن معد (صدو)

تو ضروران پرای طرح روتا جس طرح تم اینے بھائی پرروئے۔

معم نے کہا یا میرالمونین اگر جنگ مام میں میرے بھائی بھی ای طرح مقتول ہوتے جس طرح آپ کے بھائی قل کیے کتے تو میں ان پر مبھی نہ روتا' پھر عمر شاہدنے ویکھا اور انہیں اپنے بھائی ہے تنظی ہوئی' حالانکہ انہیں بھی ان پر بہت شادید رہنے تھا' عمر شی الله کی کرتے تھے کہ صبا چلتی ہے اور میرے پاس زیدین الخطاب شی الله عند کی خوشبولاتی ہے ابن جعفر نے کہا کہ میں نے ابن الب عون سے بوچھا کہ کیا عمر مخاہدہ شعز ہیں کہتے تھے توانہوں نے کہا کہ بین اور نہ کوئی ہیت۔

محد بن عمر بني المنظاب المنظاب في النظاب في المنظاب في النظاب في النظاب في النظاب المنظام الله النظاب المنظام النظاب المنظام النظاب المنظام النظاب ال

ابن عمر ہے مروی ہے کہ یوم احدیث عمر بن الحظاب بنی ہونے اپنے بھائی زید بن الخطاب میں مدسے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا یوں کہتم میری زرہ نہ پہننا' مگرانہوں نے بین لی' پھراہے اتار دیا تو عمر میں دینے کہا کہ تہمیں کیا ہوا' تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اینے لئے وہی جا ہتا ہوں جوتم اینے لئے جا ہتے ہو۔

سيدنا سعيدين زيد شياه ففا

ا بن عمر و بن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبداللد بن قرط این رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی کشت ابوالاعور تھی' والد ہ فاطمه بنت بعجه بن اميه بن خويلد بن خالد بن المعمر بن حيان بن غنم بن يليح خز اعديس سيقيس ان كے والد زيد بن عمر و بن فيل دين كي تلاش میں شام آئے بہود ونصاری سے علم دین دریافت کیا مگر انہیں ان لوگوں کا دین پیند ندآ تا تو ایک عیسائی نے کہا کہتم دین ا ہرا ہیم تلاش کرتے ہو۔ زید خاہد نے کہا دین ابرا ہیم کیا ہے اس نے کہا' وہ موحد تھے سوائے اللہ کے جس کا کوئی شریکے تہیں اور جو کیتا ہے کئی کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ اس سے عداوت کرتے تھے جواللہ کے سوائسی اور کی پچھ بھی پرستش کرتا تھا' بتول پر جوذ زُ کیا جاتا تھا اسے نہیں کھاتے تھے زید بن عمرونے کہا کہ بیروہی ہے جسے میں جانتا ہوں اور میں ای دین پر ہوں' لیکن پقریالکڑی کر عباوت جے میں اپنے ہاتھ سے بنا تا ہوں تو یہ کوئی چیز نہیں' زید خواسے آئے اوروہ دین ایرانیم پرتھے۔

عام ربن ربیعہ ہے مروی ہے کہ زید بن عمر و بن نقیل دین تلاش کرتے تھے انہوں نے نصرانیت اور یہودیت اور بتوں او بچروں کی عبادت کونا پیند کیا اپنی قوم ہے اختلاف ان معبودوں کا اور اس عبادت کا ترک کرنا ظاہر کر دیا جوان کے باپ دادا کر نے تنظ وہ ان کا ذبیحہ بمبین کھاتے تھے انہوں نے مجھ ہے کہا کہ اے عامر میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی میں نے ملت ابراہیم کا او جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اساعیل ملائظ کا اتباع کیا جوائی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے میں اس نبی کا منتظر ہوا جواولا داساعیل علامط میں ہے مبعوث ہوگا' مجھے معلوم نہیں کہ انہیں یا وَل گا'ان پرایمان لا وَل گا'ان کی تصدیق کروں گا اور گوا ہ دوں گا کہ وہ نبی ہیں (اے عامر) اگر تمہاری مدت دراز ہواورتم انہیں دیکھوتو میری جانب سے انہیں سلام کہہ دیتا۔ جب رسوا الله ملاقظة بي ہوئے تو ميں اسلام لايا اور آپ كوزيد بن عمرو كے قول كى خبر دى ان كى جانب سے ميں نے آپ كوسلام كها 'رسوا الله مَنْ يَتَوْمُ نِيْ ان كَيْسِلام كاجِواب ديا اوران كے ليے رحت كى دِعا كى اور فرمايا كەملىن نے جنت ميں دامن كشال ديكھا ہے۔

# العادة ابن سفد (صنوم) العلامة العالم 
جیر بن ابی آباب سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمر وکواس حالت میں دیکھا کہ ضم بوانہ کے پاس تھا اور وہ شام سے والی آکر آفاب کا مراقبہ کررہے تھے جب آفاب ڈھل گیا تو روبہ قبلہ ہو گئے دو جدوں کے ساتھ ایک رکعت پڑھی کھر کہنے گئے ابرا ہیم واساعیل عمرات کا بہی قبلہ ہے میں پھر کی عباوت نہ کروں گا 'سوائے بیت اللہ کے اور کسی کی طرف نما زئہ پڑھوں گا 'یہاں تک کہ مرجاؤں' وہ جج کرتے 'وقوف عرفہ کرتے اور تبدیہ کہتے تھے' لیك لا شریك ولا ندلك '' پھرعرفے سے پیدل واپس ہوتے اور کہتے لیدك متعبداً لك مرفوقا (تیراعبادت گر ارغلام حاضرہے)۔

سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر تھا ہوں کورسول اللہ منافق کی حدیث بیان کرتے ساکہ آپ زید بن عمرو بن نفیل سے بلدح کے نثیبی حصے میں ملے ہیں بیروا قعدرسول اللہ منافق کم پرزول وی سے پہلے کا ہے رسول اللہ منافق نے ان کے پاس ایک خوان بھیجا جس میں گوشت تھا' انہوں نے اس کے کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں وہ نہیں کھا تا جوتم لوگ اپنے بنوں پر ذکح کرتے ہوا اور شاس میں سے کھا تا ہوں جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔

محمہ بن عبداللہ بن جحش ہے مروی ہے کہ زید بن عمروقریش کی ندمت ان کے ذیبیے پر کیا کرتے اور کہتے کہ بکری کواللہ نے پیدا کیا' اس نے آسان سے پانی نازل کیا' اس نے اس سے زمین سے سبزہ اُ گایا' پھر بھی لوگ غیراللہ کے نام پر ذرج کرتے ہیں ( ان کا بیر کہنا ) اس فعل کے اٹکاراوراس کی گرانی کی وجہ سے تھا' میں اس میں سے نہیں کھا تا جس پراللہ کا نام نہ لیاجائے۔

اساء بنت ابی بکر خادین سے مروی ہے کہ میں نے زید بن عمروا بن نقیل کواس طرح دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اپنی پشت کعبے
ہے لگائے کہدرہ سے اے گروہ قریش سوائے میرے آج تم میں سے کوئی وین ابراہیم علیظ پڑئیں ہے وہ زندہ درگورلڑ کی کو بچا
لیتے اوراس شخص سے جواپی گڑکی کے تل کا ارادہ کرتا کہتے کہ طلم جا 'اسے تل نہ کر'میں اس کے بار کاکفیل ہوں وہ اسے لے لیتے 'جب
وہ ٹوٹی چھوٹی بات کرنے گئی تو اس کے باپ سے کہتے کہ اگر تو چاہے تو میں مجھے واپس کردوں اور اگر تو چاہے تو میں اس کے بارے
میں تیری کفالت کروں۔

عامرے مروی ہے کہ نبی مُثَافِیَّم سے زید بن عمروا بن نفیل کو دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ وہ قیامت میں تنہا ایک امت بن کر اٹھیں گے۔

سعید بن المسیب می شفرے مروی ہے کہ زید بن عمرو بن نقبل جی شفو کی وفات اس وقت ہوئی جب قریش رسول اللہ سائیۃ ہم اور پروتی نازل ہونے سے پانچ سال قبل کعبے کی تغییر کر رہے ہے ان پرموت اس حالت میں نازل ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے میں وین ابراہیم پرہوں۔ ان کے بیٹے سعید جی شفو بن زید الاعور اسلام لائے انہوں نے رسول اللہ سائیۃ کی پیروی کی ۔ سعید بن زید جی شفو اور عمر بن الحطاب جی شفو رسول اللہ شائیۃ کی ہی ہی اللہ زید جی شفو کی معفرت کرئے ان پر حمت کرئے وہ دین ابراہیم علیا تلکہ پرمرے اس روز کے بعد ہے مسلمانوں میں کوئی یا دکرنے والا ان کے لیے معفرت کرئے ان پر رحمت کرئے وہ دین ابراہیم علیا تھی پرمرے اس روز کے بعد ہے مسلمانوں میں کوئی یا دکرنے والا ان کے لیے دعا ہے منظرت کے بیا تھے کہ رحمہ اللہ وغفرلہ کے دعا کہ میں اللہ میں کوئی یا دکرنے والا ان کے لیے دعا ہے منظرت کے بعد کے میانا اللہ وغفرلہ کے دعا کہ میں کہ بھی کہ رحمہ اللہ وغفرلہ کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کے دعمہ اللہ وغفرلہ کے بیات کی کہتے تھے کہ رحمہ اللہ وغفرلہ کے بیات کی بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی کہتے تھے کہ رحمہ اللہ وغفرلہ کے بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کی بیات کے بیات کی بیات کے بیات کی بیات

ز کریاء بن کیجی السعیدی نے اپنے والدے روایت کی کہ زید بن عمر ومرے تو حراء کی جڑ میں وفن کیے گئے سعیدا بن زید کی

# · كِلْ طِقَاتُ ابْنِ سِعِد (صَدِورًا) كِلْ الْمُعَلِّمِينَ أور صحابِهِ رَامُّمُ كِلْ طِقَاتُ ابْنُدِينَ أور صحابِهِ رَامُّمُ كِلْ

اولا دمیں ہے عبدالرحمٰن اکبر متے جن کا کوئی بسماندہ نہیں تھا'ان کی والدہ رملتھیں جوام جمیل بنت النطاب بن نفیل تھیں' زید جی منظر جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا'عبداللہ اکبر'جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا اور عاتکہ ان سب کی والدہ جلیسہ بنت سوید بن صامت تھیں۔

عبدالرحمٰن اصغرُ جن کا کو کی بسماندہ نہ تھا' عمراصغر جن کا کوئی بسماندہ نہ تھا' ام موتیٰ وام الحسن ان سب کی والدہ امامہ بنت الدجیج تھیں جوغسان میں ہے تھیں ۔

محمر وابرا ہیم اصغروعبداللہ اصغروام حبیب کبری اورام سعید کبری نیز (ام سعید ) اپنے والد سے پہلے ہی مرکئیگ 'اورام زید'ان سب کی والدہ حزمہ بنت قبس بن خالد بن وہب بن تقلبہ ابن واثلہ بن عمرو بن شیبان بن محارب بن فہر خیس ۔ عمر واصغر واسو ذان دونوں کی والدہ ام الاسود تھیں جو بنی تغلب کی خاتون تھیں ۔

عمروا كبراورطلئ بير طلحه ) اپنے والد سے پہلے ہی مر گئے جن كا كوئی پسماندہ نہيں اورا يک لڑ کی ز جلہ ان سب كی والدہ شخ بنت اصبغ بن شعيب بن رزيع بن مسعود بن مصادر بن حصن بن كعب ابن عليم كلب ميں سے تھيں ۔ابراہيم اكبروهصه ونوں كی والدہ بنت قربہ بی تغلب ميں سے تھيں۔

> خالدُ ام خالد جواپنے والد سے پہلے ہی وفات پا گئیں۔ ام نعمان ٔان سب کی والد ہ ام خالد تھیں جوام ولد تھیں۔

ام زید صغریٰ ان کی والد وام بشیر بنت ابی مسعود انصاری تھیں'ام زید صغریٰ مختار بن ابی عبید کی بیوی تھیں'اوران کی والد ہ لطے میں ہے تھیں ۔

عائشةُ زينبُ أم عبدالحولا أم صالح أن سب كي والده أم ولد تقيل -

یزید بن رو مان سے مروی ہے کہ سعید بن زیدرسول اللہ ملک فیلے کے دارارقم میں جانے اوراس میں دعوت وینے سے پہلے ایمان لائے۔

عبداللہ بن الی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب سعید بن زید جی پیمامدینے کی طرف جرت کی تورفاعہ بن عبدالمیزونی برادرانی لباب کے پاس اترے۔

عبدالملک بن زید ولد سعید بن زید نے اپنے والد ہے روایت کی کہرسول اللہ مَثَاثِیَّا نے سعید بن زید اور رافع ابن مالک زرقی کے درمیان عقد مواخا قرکیا۔

حارث انصاری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مناؤی نے قافلہ قریش کی شام سے روانگی کا اندازہ فر مایا تو آپ نے اپنی روانگی ہے دس شب پہلے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زیدا بن عمر و بن نقبل کو قافلے کی خبر دریافت کرنے کے لیے بھیجا' دونوں روانہ ہوئے 'یہاں تک کہ الحوراء پہنچ 'وہ برابر و ہیں مقیم رہے' قافلہ ان کے پاس ہے گز راتو رسول اللہ منافیق کوظلہ و سعد میں شنا کے واپس آنے ہے پہلے بی خبر معلوم ہوگئ آپ نے اصحاب کو بلایا اور قافلے کے قصد ہے روانہ ہوئے' مگر قافلہ ساحل کے راہتے ہے گیا اور بہت جیز نکل گیا' لوگ تلاش کرنے والوں سے نہینے کے لیے شانہ روز چلے' طلحہ بن عبداللہ اور سعید بن زید مدینے کے اراوے سے

# کر طبقات این سعد (صسوم) روانه ہوئے کہ رسول اللہ منافیظ کو قافلے کی خبر دیں ان کو آپ کی روا گی کاعلم نہ تھا۔ وہ مدینے اسی روز آئے جس روز رسول اللہ منافیظ کے بدر میں جماعت قریش سے مقابلہ کیا دونوں رسول اللہ منافیظ کے پاس آئے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے اور آنحضرت منافیظ کے بدر میں جماعت قریش سے مقابلہ کیا دونوں رسول اللہ منافیظ کے پاس آئے کے لیے مدینہ سے مقابلہ کیا دونوں اللہ منافیظ کے در میان ہے طلحہ وسعید جی پیناس جنگ میں موجود نہ سے کو بدر سے واپس آئے ہوئے جو اس میں موجود سے سعید رسول اللہ منافیظ کے جواس میں موجود سے سعید گی ہوئے اللہ منافیظ کے ہمرکاب حاضر ہوئے۔ وی ہونوں انہیں کے مثل ہوگئے جو اس میں رسول اللہ منافیظ کے ہمرکاب حاضر ہوئے۔

سعید بن زید بن عمر ففیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اَقْتِیْ نے فر مایا 'اے حراء رکار ہ' جھھ پرسوائے نبی اور صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ہے 'راوی نے کہا' انہوں نے نوآ دمیوں کا نام لیا' رسول اللہ' ابو بکر' عمر' علیٰ عثمان' طلحہ' زبیر' عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن مالک میں شاخ کا' اور کہا کہ اگر میں دسویں کا نام لیٹا جا ہتا تو ضرور کرتا یعنی خود۔

سعید بن زید بن عمر و بن نفیل سے مروی ہے کہ رسول اللہ شائی آئی نے فرمایا' قریش کے دس آ دمی جنت میں ہوں گے ابو بکر' عمر عثان علی طلحہ زبیر' عبدالرحمٰن بن عوف 'سعد بن ملک 'سعید بن زید بن عمر و بن فیل وابوعبید ہ بن جراح بنی آئیے۔

عبداللہ بن عمر میں ایسے مروی ہے کہ جمعے کودن بلند ہونے کے بعد سعید بن زید بن عمر و بن نفیل جی اٹنے کی وفات کی خبر آئی تو ابن عمر العقیق میں ان کے پاس آئے اور انہوں نے جمعہ ترک کردیا۔

الی عبدالجبارے مروی ہے کہ میں نے عائشہ بنت سعدابن مالک کو کہتے سنا کہ میرے والد سعد بن مالک نے سعید بن زید ابن عمر و بن نفیل کو العقیق میں غشل دیا الوگ انہیں اٹھا کرلے چلے جب سعد می دورات کے مامنے آئے واندر چلے گئے ان کے ہمراہ اور لوگ بھی میں شخص و غشل دیے کی ہمراہ اور لوگ بھی میں شخص و غشل دیے کی وجہ سے شمل کیا اور باہر آئے تواپ ہمراہ یوں سے کہا کہ میں نے سعید میں ہو کو شکل دیے کی وجہ سے شمل کیا ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دخت نے سعید بن زید جی دین کو حنوط لگایا' انہیں اٹھا کے مجد لے گئے اور نماز پڑھی مگر وضو نئیس کیا۔

ابن عمر میں این عمر میں ایک میں ہے۔ میں نے سعید بن زید بن نفیل کے حنوط لگایا کہا گیا کہ ہم آپ کے پاس مشک لاتے ہیں ا انہوں نے کہااچھا مشک سے بہتر کون می نوشبو ہو علق ہے۔

ابن عمرے مروی ہے کہ سعید بن زید جی بیٹن پر جمعے کے روز ماتم کیا گیا' میں نماز کی تیاری کررہا تھا ان کے پاس چلا گیا اور نماز جمعہ ترک کردی۔

ابن عمر میں مدنے مروی ہے کہ سعید بن زید بن عمر و بن نقیل جہ پینے کے روز دن بلند ہونے کے بعد (موت کی وجہ ہے ) آ ووبکا کی گئی'میں العقیق میں ان کے پائ آیا اور جمعیر ک کردیا۔

نافع سے مروی ہے کہ سعید بن زید میں پین کا انتقال العقیق میں ہوا' وہد سے لائے گئے اور وہیں ذفن کیے گئے۔ اساعیل بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابن عمر میں پین کوسعید بن زید ہیں پین کے پاس بلایا گیا جوانقال کر رہے تھ' اس

# کے طبقات ابن سعد (مصنوی) کا مستقد اور محابہ رام گیا کے داشدین اور محابہ رام گیا کے داشدین اور محابہ رام گیا کے

وقت نماز جعد کی تیاری کرر ہے تھے وہ ان کے پاس آئے اور جعمر ک کردیا۔

عبدالملک بن زید ولدسعید بن زید جی پیشانے اپنے والد سے روایت کی کسعید بن زید جی پیشا کی العقیق میں وفات ہوئی، انہیں لوگوں کے کندھوں پر لا دکے لایا گیااور مدینے میں وفن کمیا گیا تجرمین سعداورا بن عمر جی پیشا ترے نید مجھ یا الھ جے کا واقعہ ہے جس روز وہ فوت ہوئے سرسال سے زائد کے تھے وہ بلند بالا گندم گوں اور بہت بال والے تھے۔

عیم بن محرنے جومطلب بن عبد مناف کی اولا دیل ہے تھے اپنے والد سے روایت کی کہ بیں نے سعید بن زیدا بن عمر و بن فیل کی مہر بیں قرآن مجد کی ایک آیت ہے جس میں اہل علم واہل بلد بی مارے زدیک ثابت ہے جس میں اہل علم واہل بلد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سعید بن زید جی میں العقیق میں مرے اور مدینے میں دفن کیے گئے سعد بن ابی وقاص ابن عمر جی میں اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ سعید بن زید جی میں العقیق میں مرے اور مدینے میں افر کے گواہ بیں جس کو وہ جانتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اہل کوف نے بیروایت کی کہ وہ ان کے گیر والے اور ان کے لڑکے ان پراس امر کے گواہ بیں جس کو وہ جانتے ہیں اور روایت کرتے ہیں اہل کوف نے بیروایت کی کہ وہ ان کے پاس کونے میں معاویہ بن الی سفیان کی خلافت میں فوت ہوئے مغیرہ بن شعبہ نے نماز برا تھی جو اس ذیا نے میں والی کوف تھے۔

عمروبن سراقيه طبي النئفة

ابن المعتمر بن انس بن اداة بن ریاح بن عبدالله بن قرط ابن رزاح بن عدی بن کعب بن لؤی والده آمنه بنت عبدالله بن عمیرابن امهیب حذافیه بن جمح تصین به

عبدالله بن ابی بکر بن حزم ہے مروی ہے کہ جب عمروعبدالله فرزندان سرافہ بن المعتمر نے کے ہے مدینے کی طرف ہجرت کی تو دونوں رفاعہ بن عبدالمنذ ربردارا بی لبابہ بن عبدالمنذ رکے پاس انزے۔

لوگوں نے بیان کیا کے عمر و بن سراقہ بدر میں موجود سے بروایت موی بن عقبہ وجھہ بن آئی وائی معشر وجھہ بن عمران سب نے
اس پر انقاق کیا صرف محمد بن آئی نے بیان کیا کہ ان کے بھائی عبداللہ بن سراقہ بھی بدر میں موجود سے اور بیان کے علاوہ کس نے بین
بیان کیا نہ ہمارے نزد یک بیٹا بت ہے عمر وابن سراقہ احدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ سکا تی اس کا ب موجود سے عثان
بن عفان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

محرین اتحق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ کی اس حالت میں وفات ہوئی گذان کی اولا دینتھی۔

## حلفائے بنی عدی بن کعب اور ان کے موالی

#### حضرت عامر بن ربيعيه طي الدُّون بن ما لك:

این عامر بن رہید بن حجیر بن سلامان بن مالک بن رہید ابن رفیدہ بن غزین واکل بن قاسط بن ہوں بن افضیٰ بن وُعَی ابن جدیلہ بن اسد بن رہید بن نزار بن معد بن عدنان 'خطاب ابن فیل کے حلیف تھے' خطاب سے جب عامر بن رہید نے معاہدہ حلف کیا تو انہوں نے ان کو بیٹا بنالیا اور انہیں اپنی طرف منسوب کیا 'اسی لیے عامر بن الخطاب کہا جاتا تھا' یہال تک کہ قرآن تازل ہوا

# الطبقات الن سعد (صديق) كالمستحد المسترين اور صحابة رام كالمستحد المسترين المسترين المستحد المس

''ادعوهم لابائهم'' توعامر می مدن اپنسب کی طرف رجوع کیا اورعامر بن ربیعه بنی پیوان کاشیح نسب واکل میں ہے۔ بن پد بن رومان سے مروی ہے کہ عامر بن ربیعہ کا اسلام قدیم تھا'رسول اللہ منافیق کے دارارقم میں داخل ہوئے اوراس میں دعوت دینے سے پہلے آپ مسلمان ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عامر بن رہیعہ میں ہوئے نے ملک حبشہ کی جانب دونوں ہجرتیں کیں' ہمراہ ان کے بیوی کیلی بنت الی شمہ العدومیہ بھی تھیں۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سوائے ابوسلمہ بن عبدالاسد کے مجھے سے پہلے مدینے کی ہجرت کے لیے کوئی نہیں آیا۔

عبدالله بن عامر بن رہیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ لیلی بنت ابن حثمہ یعنی ان کی بیوی سے پہلے کوئی سفر کرنے والی مدینے میں نہیں آئی۔

لوگوں نے بیان کیا کہ دسول اللہ مُثَاثِقِیَّم نے عامر بن رہیداور پڑید بن المنذ ربن سرخ انصاری کے درمیان عقد موا ضاۃ کیا' عامر بن رہید میں اللہ ملی گئیت ابوعبداللہ تھی اور وہ بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مثاثِیَّام کے ہمر کا ب موجود تھے انہوں نے کہا ابو بکر وغمر جی دین سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے (اور عامر الن منظر بدری تھے) کہ عامر بن ربیعہ می النظر الت کی نماز پڑھ رہے ہے تھے 'یہ اور سو گئے' یہ اور کہا کہ النظو اللہ سے دعا ما تگو کہ وہ تہمیں اس فتنے سے بچائے جس سے اس نے اپنے بندگان صالح کو بچایاوہ الشھ نماز پڑھی' اور بھار پڑے' پھر انہیں جنازے ہی کی صورت میں نکالا گیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عامر بن رہیعہ خیاہ ہو کی موت قل عثان بن عقان چیاہ ہوئے چندروز بعد ہوئی' وہ اپنے گھر ہی میں رہے' لوگوں نے سوائے ان کے جنازے کے جو ذکالا گیا اور پچھے نہ جانا۔

#### حضرت عاقل بن ابي البكير ثني الدعنة

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیث بن بحرا بن عبد منا ۃ بن کنانہ عاقل کا نام غافل تھا اسلام لائے تورسول اللہ سَلَقَیْکِم نے ان کا نام عاقل رکھا۔ایوالکیر بن عبدیالیل نے جاہیت میں نفیل بن غبدالعز کی جدعمر بن الحظاب جی در سے معاہدہ حلف کیا تھا' وہ اور ان کے بیٹے بی نفیل کے حلفا تھے'ابومعشر اور محمد بن عمر' ابن الجی اکبتے تھے'موکی بن عقبہ' محمد بن آمخی اور ہشام بن محمد الکمی' ابن البکیر کہتے تھے۔

یز بدین رومان ہے مروی ہے کہ عاقل وعامر وایاں وخالد سی پیٹے فرزندان ابی البیرین عبد پالیل سب کے سب دارار قم میں اسلام لائے وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے وہاں رسول اللہ مَا اللَّهِ عَلَيْتِ اللّٰهِ عَلَيْتِ عَ

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ عاقل وخالد و عامر وایا س جی پینے فرزندان ابی البکیر ہجرت کے

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیقی نے عاقل بن ابی البکیر اور میشر بن عبدالمنذ رکے درمیان عقد مواخاۃ کیا' دُونوں کے دونوں بدر میں شہید ہوئے' کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے عاقل بن ابی البکیر اور مجذر بن ذیاد کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' عاقل بن ابی البکیر جنگ بدر میں شہید ہوئے' اس وقت وہ چؤنتیس سال کے نتھے انہیں ما لک ابن زہیر اجشی برا درابی اسامہ نے شہید کیا۔

#### حضرت خالد بن الي البكير مني النعمة :

ا بن عبدياليل بن ناشسه بن غيره بن سعد بن ليث بن بحرا بن عبد مناة بن كناند

رسول القد سائی الله بن ابی البیر اور زیداین الدشد کے درمیان عقد موافاۃ کیا۔ خالد بن ابی البیر بدرواحد میں موجود تھے صفر سم مع میں الربیع میں شہیر ہوئے جس روز وہ قل ہوئے چونیس سال کے تھے انہی کی مدح میں حسان بن خابت میں الم

الالیتنی فیها شهدت ابن طارق ا وزیل اوما تفنی الامانی و مرفدا در کاش میں اس طارق اورزیداورمرفد کے پاس موجود ہوتا اور ( مجھے آرزو کیس بنیاز نہ کرئیں۔

فلدافعت عن جی حبیب وعاصم ۲ و کان شفاءً لو تدارکتُ حالدا تو پس اپنے مجبوب حبیب خبیب اور عاصم کی طرف سے مدافعت کرتا۔ اورا گر میں خالد کا انتظام کرتا تو وہ بھی شفاتھ''۔

#### حضرت اماس بن الى البكير شي الدعنة

ابن عبدياليل بن ناشب بن غيره بن معد بن ليث بن بكرابن عيدمنا ة بن كنانب

رسول الله منافظیم نے ایاس بن البکیر اور حارث بن خزلمہ کے درمیان مواخاۃ کیا 'ایاس بن افی البکیر بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول الله منافظیم کے ہمر کا ب موجود تھے۔

#### حضرت عامر بنُ الى البكير مِنى الدَوَد :

ابن عبدیالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکر ابن عبد مناق بن کناند۔ رسول الله ملائیظ نے عامر بن ابی الکیر اور ثابت ابن قیس بن ثاس کے درمیان عقدموا خاق کیا۔ عامر بن ابی الکیر سی پیوبدر واحد و خندق اور تمام غزوات میں رسول الله ملائیظ کے ہمر کاے موجود تھے۔

#### حضرت واقدين عبدالله ښاه وز:

ا بن عبد مناف بن عزیز بن نقلبہ بن مربوع بن حظلہ بن ما لک ابن زید منا ۃ بن تمیم وہ خطاب بن نفیل کے حلیف تھے۔ یزید بن رومان سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ رسول اللہ مثالی آئے کے دارار قم میں داخل ہونے اور اس میں دعوت دینے

### کے طبقات این سعد (مدسوم) کا مسلام لائے۔ سے سلے اسلام لائے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ واقد بن عبداللہ المبیمی جی مونے جب کے سے مدینے کی طرف انجرت کی تورفاعہ بن عبدالمنذ رکے پاس انتر ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ عَلَیْقِیْمَ نے واقد بن عبداللہ المیمی اور بشر بن براء بن معرور جی پیشا کے درمیان عقدمواخا ہ لیا۔

واقد بن عبدالله عبدالله بن جحق بن ومن کے ہمراہ سرین کلہ میں موجود نتے اس روز عمر و بن الحضر می مقول ہوا تو یہود نے کہا کہ عمر و بن الحضر می کو واقد بن عبدالله بن ویود نے کہا عمر و عمرت الحرب (عمروکی جنگ نے خدمت کی) والحضر می حضرت الحرب (واقد کو جنگ نے روشن کیا)۔ حضرت الحرب (واقد کو جنگ نے روشن کیا)۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ان لوگوں نے ان کلمات سے فال لی' مگریٹیسب اللہ کی جانب سے یہود پر ہوا' واقد بدر واحد وخند ق اور تمام غز وات میں رسول اللہ مظافیق کے ہمر کا ب موجو دیتے عمر بن الخطاب میکا ہوند کی ابتداء خلافت میں وفات ہوئی' ان کے کوئی اولا دندھی۔

#### حضرت خولي بن الي خولي ريئ الدؤد:

خولی میں مواد کے والد کا نام عمرو بن زہیر بن فیٹمہ بن ابی عمران تھا ان کا نام حارث بن معاویہ بن حارث بن حارث بن مورو کے والد کا نام عمرو بن نہیں مورو کے تھا وہ فیطاب بن نفیل بن عبدالعزی والد عمر بن اکتلاب میں سعد ابن عوف بن معد العشیر ہ بن مالک بن ادو بن ندج تھا 'وہ فیطاب بن نفیل بن عبدالعزی والد عمر بن الحطاب میں ہود کے حلیف سے جو بئی عبری بن کعب بیل سے سے الکتاب پرسب نے الفاق کیااوران بیل کوئی اختلاف نہیں کہ فولی بن ابی خولی بن ابی خولی برد بیل موجود سے ان دونوں نے ہمیل ان کا نام نہیں بتایا 'کین محمد بن الحق نے کہا کہ اس میں وہ اپنے ہمائی مالک بن ابی خولی کے ساتھ موجود سے ان دونوں نے ہمیل ان کا نام نہیں بتایا 'کین محمد بن الحق نے کہا کہ بدر میں خولی اوران کے بھائی ہال بن ابی خولی موجود موجود سے اور دونوں بعثی میں سے سے موئی بن عقبہ نے کہا کہ بدر میں خولی این ابی خولی اوران کے بھائی ہال بن ابی خولی موجود سے ان ہوں نے جو ان کیا کہ بدر میں خولی این کیا کہ بدر میں خولی این خولی موجود سے ان ہوں نے بھائی ہال بن ابی خولی موجود سے ان ہوں نے بھی آئیوں نے کہا کہ بدر میں خولی موجود سے ان ہوں نے بھی آئیوں ان کی طرف منسوب کیا جس کی طرف ہم نے منسوب کیا انہوں نے کہا کہ ساتھوان کے دونوں بھائی بلال وعمد اللہ فرز ندان ابی خولی بھی سے خولی بن ابی خولی بدر واحد وخدر تی اور تمام غزوات میں رسول اللہ خولی جوان کی روایت میں سول اللہ خولی جوان کی روایت میں موجود ہے وہ وہ فول فت عثمان بن عقال ہوا جو گھر بن المحق نے بیان کیا کہان کے بھائی ما لک بن البی خولی جوان کی روایت میں موجود ہے وہ وہ فلافت عثمان بن عقان میں ہود ہوں ہیں موجود ہے وہ وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے وہ وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے دونوں کیا کہاں کیا کہائی مالک بن البی خولی جوان کی روایت میں موجود ہے وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے میں موجود ہے وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے موجود ہے وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے موجود ہے وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے اس موجود ہے وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے اس موجود ہے وہ فلافت عثمان بن عقان میں موجود ہے ہو کہ موجود ہے اس موجود ہے موجود ہے اس موجود ہے کہ موجود ہے ک

حضرت مجع بن صالح شئالدو (عمر بن الخطاب شئالدو كة زادشده غلام ):

کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بین میں ہے تھے ان پر قید کی مصیبت آئی 'عمر بن الحطاب میں دونے احسان کیا ( کہ انہیں آزاد کردیا ) وہ مہاجرین اولین میں ہے تھے بدر میں دونوں کے درمیان شہید ہوئے 'ان کا کوئی لیس ماندہ نہ تھا۔

# الطبقات ابن سعد (مندو) المسلك 
قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں میں سب سے پہلے جوشہید ہوئے وہ مجھ مولائے عمر بن الخطاب میں مدان سے۔

زہری سے مردی ہے کہ بدر مین مسلمانوں کے سب سے پہلے مقتول بیج مولائے عمر بن الخطاب میں میں عامر الحضر می نے تل کیا۔

# بني سهم بن عمر وبن مصيص ابن كعب بن لؤى

#### حضرت حنيس بن حذافيه ضامنيّة.

ا بن قیس بن عدی بن سعد بن سهم'ان کی والدہ ضعیفہ بنت حذیم این سعید بن ریا ب بن سهم تھیں' خنیس کی کنیت ابو حذا ف تھی۔ بزید بن رومان سے مروکی ہے کہ حمیس بن حذا فدرسول الله سکا تیکیا کے دارار قم میں جانے سے پہلے اسلام لائے۔

لوگوں نے بیان کیا خنیس می اور دوسری ہجرت میں ملک حبشہ گئے 'بروایت محرین آخق ومحرین عمرالواقعہ کی موی بن عقبہاور ابومعشر نے بیریمان نہیں کیا۔

بختیس بن حذافیہ میں مذافیہ میں میں اللہ میں تیا ہے ہیا۔ عبداللہ بن الی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب ختیس بن حذافہ نے مکھے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ ابن عبدالمنذ رکے ہاس انزے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ طابقہ کے ختیس ابن حذافہ اور الی عبس بن جبر کے درمیان عقد موا خاق کیا۔

ختیس جی مدید رمیں موجود تھے رسول اللہ شاہیائی ججرت کے بیجیبیویں مہینے وقات ہوئی' رسول اللہ شاہیئی نے ان پرنماز پڑھی اورانہیں عثان بن مظعون کی قبر کے کنارے دفن کیا جنیس جی مدئے کوئی اولا دنیقی مصرف ایک آ دی۔

# بنی جج بن غمر و بن مصیص ابن کعب بن لؤی

#### سيدنا عثان بن مظعون مني الدعمة

ابن حبیب بن وہب بن حذاف بن مجے۔ان کی کنیت ابوسائب تھی' والدہ خیلہ بنت انعنیس بن وہبان بن وہب بن حذافد ابن جمح تھیں' عثان کی اولا دمیں عبدالرحمٰن اور سائب نتھ ان دونوں کی والدہ خولہ بنت حکیم بن امید بن حارثہ بن الا دقص السلمیہ تھیں ۔

یز بدین رومان سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون غبیداللہ ابن حارث بن مطلب عبدالزخمن بن عوف ایوسلیہ بن عبدالاسد اورا بوعبیدہ بن الجراح جی شنم رسول اللہ سکا تی آئے ہا ہے ۔ آئے ان لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا 'آئییں شرائع اسلام کی خبر دی'سب کے سب ایک ہی وقت اسلام لائے کیہ واقعہ رسول اللہ سکا تی خارار قم میں جانے اور دعوت دینے سے پہلے ہوا۔

# کر طبقات این سعد (مندین اور معابر کرام می این کیا که (بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر) عثمان بن مظعون می ایدونے ملک عبشه کی طرف دونوں جمرتیں

عبدالرحمٰن بن سابط سے مروی ہے کہ لوگوں نے بید دعویٰ کیا کہ عثان بن مظعون نے جاہلیت میں شراب کوحرام کر لیا تھا اور
کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہ بیوں گا جو میری عقل لے جائے 'مجھ پراسے ہنسائے جو مجھ سے ادنی ہے اور مجھے اس امر پر برا بیختہ کرے کہ
میں اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کر دوں جس سے میں نہیں چاہتا' بیآ بت سورہ مائدہ میں شراب کے بارسے میں نازل ہوئی' کوئی
شخص ان کے پاس سے گزرا اور کہا کہ شراب حرام کر دی گئی اور اس نے ان کے سامنے آیت تلاوت کی انہوں نے کہا شراب کی خرائی
ہومیری نظراس میں شخص ہے۔

عمارہ بن غراب الیحسی ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون میں نیو نبی مظافیۃ کے پاس آے اور کہا کہ یارسول اللہ میں نہیں ع چاہتا کہ مجھے میری عورت دیکھے رسول اللہ مظافیۃ کے فر مایا ''کیوں؟' انہوں نے کہا کہ میں اس سے شر ما تا ہوں اور اسے ناپسند کر تا ہوں فر مایا اللہ نے اسے تبہارے لیے لباس بنایا اور تہہیں اس کے لیے لباس بنایا میری بیویاں میراستر دیکھتی ہیں اور میں ان کا دیکھتا ہوں عرض کی یارسول اللہ آپ ایسا کرتے ہیں فر مایا ہاں انہوں نے کہا تو پھر آپ کے بعد میں بھی کروں گا'جب وہ پلٹے تو رسول اللہ سائی آئے نے فر مایا کہ ابن مظعون بڑے حیادار اور نیتر چھیانے والے ہیں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ عثمان بن مظعو تن میں الدو کیا کہ خصی ہوکر زمین نور دی کرتے پھریں رسول اللہ سائیڈ آ نے فر مایا کہ کیا تمہارے لیے میرے اندرعمہ ہمونہ نہیں ہے میں تو عورتوں کے پاس آتا ہوں 'گوشت کھاتا ہوں' روزہ رکھتا ہوں 'اور ٹہیں بھی رکھتا میری امت کا خصی ہونا روزہ ہے وہ میری امت میں نہیں ہے جوخصی کرے یا خصی ہے۔

سغید بن آبی وقاص می اینویسے مروی ہے کہ رسول اللہ مثاقیق نے عثان بن مطعون میں اینو کوترک از واج سے منع فرمایا' اور اگرانہین اس امر میں اجازت دیتے تو وہ ضرور خصی ہوجاتے۔

ابی بردہ ہے مروی ہے کہ عنان بن مظعون جی ہو گازواج نبی طابیق کے پاس آئیں انہیں بری ہیئت میں دیکھ کے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے؛ قریش میں تم ہے زیادہ تمہارے شوہرے کوئی بے پروانہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ان میں پچھ نہیں ہے ان کی رات اس طرح گزرتی ہے کہ نماز میں کھڑے رہے جا بین ون اس طرح گزرتا ہے کہ روزہ دارہوتے ہیں نبی طابیق آئے تو ارواج مطہرات نے بیواقعہ بیان کیا آئے ان سے ملے اور فر مایا 'اے عثان بن مظعون تن ہو کہ کیا تمہارے لیے مجھ بین نہوں شہری ہے کہ کہ تمہارے کے مجھ بین نہوں شہری ہے کہ انہوں نے کہا تہماری آئے تھوں کا بھی تم پرحق ہے تمہاری ہوگی کا بھی تم پرحق سے لہذا ہوں فر مایا نہ کرو تمہاری آئھوں کا بھی تم پرحق ہے تمہارے جسم کا بھی تم پرحق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پرحق سے لہذا مطہرات کے پاس آئیں تو اس طرح عطر میں لبی ہوئی تھیں گویا دہن 'ان لوگوں نے کہا کہ رکو انہوں نے کہا کہ تم بھی وہ چیز حاصل ہوئی جولوگوں کو حاصل ہوئی ہے۔

الی قلابہ ہے مروی ہے کہ عثمان بن مظعون نے ایک کوٹھڑی بنائی اس میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے ہی منافیظ کومعلوم

کر طبقات ابن سعد (صدیوم) کی سیستان اور محالی کی سیستان داشدین اور محالی کی سیستان کی الله کا محالی کی سیستان کی الله کی دروازے کا جس میں وہ تھے ایک بٹ بکڑے دویا تین مرتبہ فر مایا اے عثان ! بچھے الله نے رہا نیت کے ساتھ مبعوث نہیں کیا 'اللہ کے زدیک سب سے بہتر دین بخشش کرنے والی حدیدیة (خاص تو حیدودین ابرا نہیمی) ہے۔

عثان بن مظعون جی سے مروی ہے کہ عرض کی یارسول اللہ منگائیئے ، میں ایسا آ دمی ہوں کہ جہاد میں بے عورتوں کے رہنا مجھ پرشاق گزرتا ہے' آپ مجھے بیارسول اللہ منگائیئے خصی ہونے کی اجازت مرحمت فر ما ٹیس تو میں خصی ہوجاؤں گا' فر مایا' نہیں' کیکن اے مظعون' تم روز ہ اختیار کرو کیونکہ بیمجز (قاطع الشہوت) ہے۔

عائشہ بنت قدامہ سے مروی ہے کہ عثان وقد امہ وعبداللہ فرزندان مظعون اور سائب بن عثان بن مظعون اور معمر بن حارث شائن نے جب کے سے مدینے کی طرف ججرت کی توبیاؤگ عبداللہ ابن سلمہ العجلانی کے پاس انزے۔ مجمع بن یعقوب نے اپنے والدے روایت کی کہ بیلوگ حزام بن ود بعد کے پاس انزے۔

محدین عمر نے کہا کہ مطعون کے اہل وعیال ان لوگوں میں ہیں جن کے مرداور عور تیں سب کے سب جمع ہو کر ہجرت کے لیے روا نہ ہوئے'اوران میں سے ملے میں کوئی ندر ہا'ان کے مکانات تک ہند کردیئے گئے۔

ام علاء سے مروی ہے کہ ہجرت میں رسول اللہ منگائی اور آپ کے ہمراہ مہاجرین مدینے میں اترے الصارنے باہم حرص کی کہ انہیں اپنے مکانات میں کھیرا کمیں انہوں نے ان پر قرعہ ڈالا تو عثان بن مظعون ہیں ہدورہارے حصے میں آئے۔

عبیداللّٰد بن عبداللّٰد بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰد مثلَّ تَقِیّم نے اس روز مدیبے میں عثان بن مظعون میں مدوران کے بھائیوں کے مکانات کے لیے زمین عطافر مائی۔

لوگول نے بیان کیا کہ رسول اللہ منگاتیا کے عثان بن مظعون اور ابی الہیثم بن التیہان کے درمیان عقد موا خاۃ کیا'عثان بن مظعون میں مند بدر میں موجود تھے' جمرت کے تیسویں مہینے ان کی وفات ہوئی۔

عائشہ خوالت علی ہوں ہے کہ رسول اللہ ملکی آئے اپنے عثمان بن مطعون خوال حالت میں بوسہ دیا کہ وہ مردہ تھے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملکی آئے کے آئسوعثمان بن مطعون خوالد کے رخسار پر بہدر ہے تھے۔

عبداللہ بن عثان بن حارث بن حکم سے مروی ہے کہ عثان بن مطعون ج<sub>ائ</sub>ی کا نقال ہوا تو رسول اللہ منافق کے (نماز جنازہ میں )ان پر جارتھ بیریں کہیں۔

عبیداللہ بن الی رافع نے مروی ہے کہ رسول اللہ طالقیا آئے اصحاب کے لیے قبرستان کی تلاش میں تھے کہ وواس میں دفن کے جا میں آپ مدینے کے اطراف آئے فرمایا کہ مجھے اس جگہ کا تھم دیا گیا ' یعنی بقیع کا اے بقیج لخبہ عید کہا جاتا تھا'اس کی اکثر روئیدگی غرفتر تھی (اس لیے بقیج الغرف مشہور ہوا) اس میں بہت ہے چشئے ببول اور خار دار در خت تھے 'مجھر اس قدر تھے کہ جب شام ہوتی تو مثل دھوئیں کے چھا جاتے ' سب سے پہلے جو خص وہاں دفن ہوئے وہ عثمان بن مظعون ٹی رید تھے۔ رسول اللہ ساتھ آئے ان کے سر ہانے ایک پھر رکھ دیا اور فرمایا کہ میہ بھاری علامت ہے' ان کے بعد جب کوئی میت ہوتی تو کہا جاتا کہ یارسول اللہ ساتھ آئے ہم

#### الطقات ابن معد (صرم) خلفائے راشدین اور صحابہ برام کے

کہاں دفن کریں ٔ رسول اللہ مُناتِیْظ فر ماتے ہمارے نشان (عثان بن مظعون جی ایف کے یاس۔

ائی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ میں نے عثان ابن مظعون شی ایئو کی قبر دیکھی ہے اور اس کے پاس کوئی بلند چز ہے جومثل علامت کے ہے۔

' عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ سلمانو ل میں سب سے پہلے جوبقیع میں دفن ہوا وہ عثان بن مظعون ج<sub>ی س</sub>ور تھے' رسول الله منافیق کے محم ہے وہ محمد بن المحنفیہ کے موجودہ مکان کے پاس کوڑے کی جگہ دفن کیے گئے۔

الى نضر سے مروى ہے كہ جب عثمان بن مطعون على الله على الله على الله ما الله ما الله ما الله على گئے کہ د نیا ہے چھعلق ندتھا۔

ام علاء نے کدرسول الله مَنْ تَقِيمُ سے بیعت کی تھی' بیان کیا کہ عثان بن مظعون عی الدہ یار ہوئے' ہم نے ان کی تمار داری کی' وفات ہوگئی تو ہم نے ان کو جا دروں میں کر ویا ( یعنی کفن ویا ) ہمارے یاس رسول اللہ ملائیڈ تشریف لائے 'میں نے کیا' اے الوالسائب (عثان بن مطعون) میں شہادے دوں گی کہ اللہ نے تبہاراا کرام کیا ہے رسول اللہ ما پین نے فرما یا تنہیں کیسے معلوم ہوا کہ الله ن الرام كيا عرض كي يارمول الله مين نيين جانتي مير عال باب آب يرفدا مول آب بي فرما كي كدوه كون بين فرمايا انہیں تو موت آ گئ واللہ مجھے ان کے لیے خبر کی امید ہے میں اللہ کا رسول مُلاَثِيَّا ہوں مگرنہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا' عرض کی میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں 'پھراورکون ہوگا' واللہ اس کے بعد میں مبھی کسی کی پاکی نہ بیان کروں گی پھر کہا کہ اس امر نے مجھے ملین کردیا میں سوگئ تو خواب میں عثان میں مناف میں منافر کے واسطے ایک بہتا ہوا چشمہ دکھایا گیا میں نبی سائی فی کی اور آپ کو خبردی فر مایابدان کامل ہے۔

این عباس سے مروی ہے کہ جب عثان بن مظعون شی شفو کی و قات ہو گی تو ان کی بیوی نے کہاا ہے عثان بن مظعون شی شفو 'مبارک ہوکہ تمہارے لیے جنت ہے رسول اللہ ملی کی ان کی طرف نگاہ غضب سے دیکھاا در فرمایا ، تمہیں کس نے بتایا 'عرض کی يارسُول اللهُ وه آپ كسوارا ورآپ كي عن فرمايا والله مين رسول الله بين گرمعلوم نبيل كه مير بيساته كيا كيا جائے گااوران كساته كيا كياجائ كاعتان بن مطعون في في جيش خص كي ليه إن كارفر مانا اصحاب رسول الله ما يوني كونوا ل كروا حالا لكه عثان ان میں اصل سے جب زینب بنت رسول الله مالي الله عليه الله عليه عند رسول الله ماليكم كى كى صاحبرادى كا انتقال مواتو آب نے (ان صاحبزادی ہے ) فرمایا کہتم بھی ہارے سلف خیرعثان بن مظعون جی مہ ہے کم جاؤ (بیدوایت بزید بن ہارون )عورتیل رونے لگیں تو عمر بن الخطاب میں بند انہیں اپنے کوڑے ہے مار نے لگے رسول اللہ ساتھ کم ان کا ہاتھ مگڑ کے فر مایا اے عمر جی دو جانے دوتم روؤ اور شیطان کی آ واز ہے بچو بھر فر مایا کہ وہ رونا جو دل اور آ تکھ ہے ہوتو اللہ کی طرف ہے ہے اور رحت ہے جب ہاتھ اور زبان ہے ہو توشیطان کی طرف ہے ہے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عثان بن مظعون میں مند کی وفات ہوئی تورسول اللہ مناتیز کرنے ایک بڑھیا کوان کے جناز ہے کے پیچھے کہتے سنا کداے ابوالیا ئب منہیں جنت مبارک ہو رسول اللہ منافیظ نے پوچھا، منہیں کس نے بتایا عرض کی یا رسول اللہ www.islamiurdubook.blogspot.com

عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ جب عثان ابن مظعون جی سور کی وفات ہوئی تو عمر بن الخطاب می سور نے فر مایا وہ شہید نہیں ہوئے جس سے میرے ول سے بالکل اتر گئے میں نے کہا کہ اس شخص کودی کھو ہم سب سے زیادہ دنیا ہے یک موتھا ،
وہ اس حالت میں مراکہ شہید نہیں ہوا میرے دل میں عثان می سور کے متعلق یجی خطرہ رہا نیہاں تک کہ رسول اللہ سکی تیجا کی وفات ہوئی میں نے کہا (اے عمر جی سور) تجھ پر افسوس ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں شہید نہیں ہوتے ، بھر ابو بکر جی سور کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں شہید نہیں ہوتے ، بھر ابو بکر جی ان اس سے قبل تھے۔
نے کہا کہ تجھ پر افسوس ہے ہمارے بہترین لوگ مرتے ہیں عثان جی سے دل میں اس مقام پر آگئے جہاں اس سے قبل تھے۔

عا کشہ بنت شعد ہے مروی ہے کہ عثان بن مظعون خیار ہو گی قبر میں عبداللہ بن مظعون اور قدامہ بن مظعون خیارہ داور سائب بن عثان ابن مظعون اور مغمر بن حارث الرّے رسول اللہ طاقیا کم قبر کے کنارے کھڑے تھے۔

مطلب بن عبداللہ بن خطب ہے مردی ہے کہ جب عثان ابن مطعون ج<sub>اللہ</sub> کی وفات ہوئی تو وہ بقیع میں دفن کیے گئے۔ رسول اللہ مُلَاثِیم نے کسی چیز کے متعلق حکم دیا تو وہ ان کے سر ہانے لگا دی گئی فرمایا بیان کی قبر کی علامت ہے'اس کے پاس دفن کیا جائے گالیعنی جوان کے بعد مرے گا۔

عائشہ بنت قدامہ جی منت حروی ہے کہ عثان بن مظعون جی ہواوران کے بھائی حلیے میں باہم ملتے جلتے تھے عثان جی سع بہت سیاہ رنگ کے تھے' نہ بہت لانے نہ بہت پہتہ قد' داڑھی لمبن چوڑی تھی ایسا ہی قدامہ بن مظعون جی دیند کا حلیہ تھا'البنۃ قدامہ دراز قد تھے' عثان جی ایدو کی کنیت ابوالسائب تھی۔

حضرت عبدالله بن مظعون مني الدعنة

ابن صبیب بن وہب بن حذاف بن جم 'ان کی والدہ خیلہ بٹ عنیس بن وہبان بن وہب بن حذافہ بن جم تقیس' ان کی کنیت ابوم تقی ۔

یزیدین رومان ہے مروی ہے کہ عبداللہ اور قد امدی میں رسول اللہ عَلَیْمَ کے دارار قم میں جانے اوراس میں دعوت دینے ہے پہلے اسلام لائے :

لوگوں نے بالاتفاق بیان کیا کہ عبداللہ بن مظعون میں ملک حبشہ کو دوسری بھرت کے موقع پر گئے رسول اللہ مٹائیڈیل نے عبداللہ بن مظعون اور سہیل بن عبیداللہ المعلیٰ انصاری کے درمیان عقد مواخاۃ کیا' عبداللہ بن مظعون بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مٹائیڈیل کے ہمر کاب تنے خلافت عثان بن عفان جی دیو میں سائھ سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت قد امہ بن مظعون میں دور

این حبیب بن وجب بن حذافه بن تحج 'ان کی کنیت ابوعمر تقی ٔ والده غزیه بنت توریث بن عنبس بن و بهان بن و بب بن حذافه ابن جمح تقیس به

# كر طبقات إين سعد (صديوم) كالمستحدين اورسحاب كرام كالمستحدين اورسحاب كرام كالمحدود المستون اورسحاب كرام كالمحدود

قدامہ کی اولا دمیں عمر و فاطمہ تھیں جن کی والدہ ہند بنت الولیدا ہن عتبہ بن رہیجہ بن عبد تش بن عبد مناف بن تصی تھیں۔ عائشہ ان کی والدہ فاطمہ بنت الی سفیان بن حارث بن امیدا بن فضل بن منقذ بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ فرزاعہ میں سے تھیں ۔ حفصہ ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔

رملهٔ ان کی والدہ صفیہ بنت الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ ابن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رواح بن عدی بن کعب عمر بن الخطاب جی مدو کی بہن خیس ٔ بدروایت محمد بن آخق ومحد بن عمر ٔ قدامہ خی مدو ہجرت ثانبی میں ملک حبشہ کی طرف گئے ، قدامہ خی مدورو احدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ شکاری کے ہمر کا ب تھے۔

عائشہ بنت قدامہ جی ہوئی ہے کہ قدامہ بن مظعون جی ہوئی وفات اسے میں ہوئی اس وقت وہ اڑسٹھ سال کے تھ' مگر بڑھانے کا تغیر نہیں ہواتھا (یعنی سفید بال)۔

#### حضرت سائب بن عثمان مني الأخفار

ا بن مطعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جج 'ان کی والدہ خولہ بنت حکیم بن امیہ بن عارث بن اوقص السلمیہ تھیں' خولہ کی والدہ ضعیفہ بنت العاص بن امیہ بن عبد ثمل بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔

سب كى روايت مين بالا تفاق سائب بن عثان من هن اجرت تانيي مين ملك حبشه كي طرف گئے۔

ر سول الله منافیق نے سائب بن عثاق میں من اور حارثہ بن سراقہ انصاری میں دیو کے درمیان عقد موافیا ہ کیا 'حارثہ فی دوبدر میں شہید ہوئے' سائب بن عثان میں دین رسول الله منافیقیم کے ان اصحاب میں سے تصر جو تیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔

بروایت محمد بن آمخی ومحمد بن عمروانی معتر سائب ابن عثان جی میں بدر میں موجود تھے موی بن عقبہ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں موجود تھے۔ ہشام بن محمد ابن سائب الکٹسی جو بدر میں موجود تھے کہتے تھے کہ وہ سائب ابن مظعون تھے جوعثان بن مظعون جی دعق کے بھائی تھے۔

مخرین سعد نے کہا کہ ہمارے نزدیک ہے ہشام کا وہم ہے کیونکہ اصحاب سیرت وعلائے مغازی سائب بن عثان بن مظعون جہائیں کوان لوگوں میں ثابت کرتے ہیں جو بدر میں موجود تھے وہ احد و خندق اور تمام غزوات ہیں رسول اللہ سوگھیو ہمرکاب رہے جنگ بمامہ میں موجود تھے اس روز انہیں ایک تیرلگ گیا۔

جنگ بنامہ بعبدا بی بکرصدیق خواہدہ کا جے میں ہوئی' سائب آی تیرے میں سال ہے زا کد کی عمر میں وفات با گئے۔ حضرت معمر بن حارث بن معمر میں الدغیز :

ا بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح 'ان کی والدہ قتیلہ بُنت منظعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح تھیں۔ یز بد بن رومان سنٹے مروی ہے کہ معمر بن حارث رسول اللہ منافظ کے دارالارقم میں جائے ہے پہلے اسلام لائے ۔ رسول اللہ منافظ کے معمر بن حارث اور معاذ بن عفراء بنی ٹیٹم کے درمیان عقد مواخاۃ کیا 'معمر بدر واحد وخندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ منافظ کے ہمرکا ب تھے۔ان کی وفات خلافت عمر بن الخطاب میں ٹیو میں ہوئی کے لیا بی اشخاص۔

# الطبقات الن سعد (مدروم) المسلك 
## بنی عامر بن لؤی

#### حضرت الوسيره بن افي رجم طي الدون

ا بن عبد العزى بن ابی قبیس بن عبد در بن تصربن ما لک بن حسل ابن عامر بن لوی ٔ ان کی والد ہ بر ہ بنت عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی تھیں۔

ابوسرہ کی اولا دیں مجمد اور عبد القداور سعد نظے ان کی والدہ ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و د بن نصر بن ما لک بن مسل بن عامر ابن لوئ تھیں 'ابوسرہ میں مدور دونوں ہجر توں میں مہاجرین حبشہ میں نظے دوسری ہجرت میں ان کے ساتھ ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر و بھی تھیں' بیر محمد بن اسخق ومحمد بن عمر نے بیان کیا' موک بن عقبہ اور ابومعشر نے اس کو بیان نہیں کیا۔ رسول اللہ منافظ نے الی سبرہ بن ابی رہم اور سلمہ بن سلامہ بن قش جھ بین کے درمیان عقد مواضاۃ کیا۔

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ جب ابوسیرہ بن ابی رہم میں مونے کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو منذر بن محمد بن سعیدا بن احجہ بن الجلاح کے پاس امرے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوہمرہ بدر واحد و خندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ سائٹیٹا کے ہمر کاب سعادت تھے۔ رسول اللہ سائٹیٹا کی وفات کے بغد مکے واپس آئے اور وہیں تھم رکئے اے مسلمانوں نے ناپند کیا'ان کے لڑکے بھی اسے ہرا کہتے تھے اور انہیں الزام دیتے تھے کہ وہ مکے ہے جمرت کرنے کے بعدای کی طرف واپس ہو گئے اور اس میں تھم رکئے۔

ابومبر ہ جی پینو بن الی رہم کی وفات عثمان بن عقان جی پینو کی خلافت میں ہو گی۔

#### حضرت عبدالله بن مخر مد شياله عنه:

این عبدالعزی بن الی قیس بن عبدو دبن نصر بن ما لک بن حسل ابن عامر بن لؤی کنیت ابو محریقی والد ه بهنانه بنت صفوان بن امیدا بن محرث بن ممل بن ثق بن رقبه بن مخدج بن نقلبه بن ما لک ابن کنانه قیس ۔

محمہ بن عمر سے مروی ہے کہ بیس نے عبداللہ بن الی عبیدہ کوا یک شخص سے عبداللہ بن مخر مدکی اولا د کو دریا فت کرتے سنا تو اس نے کہا کہ عبداللہ کی کنیت ابو محمد تھی اولا دمیس مساحق تھے۔ ان کی مال زینب بنت سراقہ بن المعتمر بن انس بن اواق بن ریاح ابن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں 'جس سے عبداللہ نے سناوہ ابونوفل بن مساحق تھے'ان کے پاس مائدہ بیٹے بوتے مدینے میں تھے۔

بدروایت گھربن ٹھڑ عبداللہ بن مخرمہ جی ہدنے ملک حبشہ کی جانب دونوں ججرتیں کیں 'محربن آمخق نے ہجرت ثانیہ میں ان کاؤکر کیا اور بجرت اولی میں نہیں کیا' موی بن عقبہ وابومعشر نے نہ ہجرت اولی میں ان کاؤکر کیانہ ثانیہ میں۔

عاصم بن عمر بن قبادہ ہے مروی ہے کہ جب عبداللہ ابن مخر مہ ٹی ہدوئے کئے ہے مدینے کی طرف جمزت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافظ نے عبداللہ بن مخر مداور فروہ بن عمرو بن وؤ فیہ جھ دھوں کے درمیان جو بنی بیاضہ میں

# الطبقات ابن سعد (عقيرم) المسلك 
ے تھے عقد موافاۃ کیا عبداللہ بن مخر مدہدر میں حاضر ہوئے تو تمیں سال کے تھے احدو خند تی اور تمام غزوات میں رسول اللہ ساتھ ا کے ہمر کا ب تھے کیامہ میں بھی حاضر ہوئے وہ اسی روز ابو بکر صدیتی جیسوند کی خلافت میں مال چیر اسٹالیس سال شہید ہوئے۔

#### حضرت حاطب بن غمر و حني الدعد :

برادرسهیل بن عروبن عبد تشرین بن عبدود بن نفر بن ما لک ابن حسل بن عامر بن لوی والده اساء بنت حارث بن نوفل خیس جوا څیج سے خیس ۔

حاطب كى اولا دميل عمر وبن حاطب تنظ أن كى والده ربطه بنت علقمه بن عبدالله بن الى قبير تنفيل \_

یز بیر بن رومان سے مروی ہے کہ حاطب بن عمر ورسول الله منگافتیا کے ارقم کے مکان میں جانے ہے پہلے اسلام لائے۔

سب نے بیان کیا کہ (بدروایت محمد بن اتحق ومحمد بن عمر) حاطب بن عمرو نے ملک حبیشہ کی دونوں ہجرتیں کیں مویٰ بن عقبی وابومعشر نے اس کا ذکرنہیں کیا۔

عبدالرحنٰ بن آخل نے اپنے والد ہے روایت کی کہ جمرت اولی میں سب سے پہلے جو مخص ملک حبشہ میں آئے وہ حاطب بن عمر و بن عبد شمں تھے محمہ بن عمر و نے کہا کہ یکی ہمارے نز ویک ثابت ہے۔

الی بکرین محمہ بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب حاطب ابن عمر و نفائد نے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رفاعہ بن عبدالمنذ ریرا درانی لبایہ بن عبدالمنذ رکے باس اتر ہے۔

سب نے بالا ثقاق بیان کیا کہ خاطب بن عمر و بدر میں موجود تھے۔مویٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ ان کے بھائی سلیط بن عمر وبھی ان کے ساتھ بدر میں موجود تھے۔اسے کسی اور نے بیان نہیں کیا اور بیٹا بت بھی نہیں' حاطب احد میں بھی موجود تھے۔

#### حضرت عبدالله بن سهبل بن عمروض الدور:

ابن عبرش بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لؤی ' کنیت ابوسهیل تھی'ان کی والدہ فاختہ بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ابن قصی تھیں ۔

بەردايت محمد بن آمخق ومحمد بن عمر' عبدالله بن سميل جمرت ثانية ميں ملک عبشه کو گئے ۔ موی بن عقبه اور ايومنعشر نے اس کا ذکر نہيں کيا' وہ حبشہ سے محکے واپس آئے تو ان کے والد نے گرفتار کرليا اور پا بهزنجير کر کے اپنے پاس رکھ ليا' اورانهيں ان کے وين ميں فتے ميں ڈالا۔

عطا بن محمہ بن عمر و بن عطانے اپنے والدے روایت کی کہ عبداللہ بن سہیل مشرکین کے ہمراہ جنگ بدر کے بلیے روا نہ ہوئے۔ وہ اپنے والد سپیل بن عمر و کے ساتھ اس کے نفتے اور اس کی سواری میں تضان کے والد کوشک نہ تھا کہ وہ اس کے وین کی طرف والیس آگئے جب بدر میں مسلمان ومشرکین ملے اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دکھیلیا تو عبداللہ بن سہیل مسلمانوں کی www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات این سعد (حسوم) سیس کر طبقات این سعد (حسوم) سیس کا محد کردایش کا خدمت میں حاضر ہوگئ وہ بحالت اسمام بدر میں حاضر ہوئ اس وقت ستائیس سال کے تھے۔ اس طریقے نے ان کے والد سہیل بن عمر وکونہایت خت غصہ ولا یا عبداللہ نے کہا کہ اللہ نے اس میں میر سال اور اس کے لیے خیر کثیر کردی عبداللہ بن سہیل احداور خند ق اور تمام غز وات میں رسول اللہ منافیق کے ہمر کا ب رہے۔ وہ یمامہ میں محبی حاضر ہوئے اور اس کے لیے خیر کثیر کردی عبداللہ بن میں وہ جنگ جوا تامیں حاجے میں خلافت ابی بکر صدیق جی مدود میں ہوئی شہید ہوگئے اس وقت اڑتمیں سال کے شخص ان کا کوئی نیس ماندہ نہ تھا۔ ابو بکر صدیق جی معاوم ہوا کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا شہید اپنے سرعزیز وں کی ابو بکر جی دیون نے اس کے خیر ان کے باس آ کے۔ ابو بکر جی دیون نے ان کا محبید اپنے سرعزیز وں کی شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت نہ کریں گے۔ شفاعت نہ کریں گے۔

حضرت عمير بن عوف شيالناعد .

سہبل ہن عمرو کے مولی (آزاد کر دہ غلام) تھے کنیت الوعمر وہی کے کے غیر خالص عربول میں سے تھے۔مویٰ بن عقبہ اور ابومعشر اور گھربن عمرانہیں عمیر بن عوف کہتے تھے۔ گھربن اسحاق عمر و بن عوف کہتے تھے۔

عاصم بن عربن قیادہ ہے مروی ہے کہ جب عمیر بن عوف میں مدینے <u>مک</u>ے مدینے کی طرف ججرت کی تو کلثوم بن الہدم کے پاس اترے۔

مب نے بیان کیا کی عیر بن عوف بدرواجد وخندق اور تمام غروات میں رسول الله سکا تی ایم کاب رہے۔

سلیط بن عمرونے اپنے اعزہ ہے روایت کی کرتمبیر بن عوف تھ ہوند کی وفات مدینے میں عمر بن الخطاب تھ ہوند کی خلافت میں ہوئی اوران برعمر خی ہونے نماز پڑھی۔

حضرت وبب بن سعد بن الي سرح في الدعد:

ابن حارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن صل بن عامر بن لؤی عبداً للّٰہ بن سعد کے بھائی ہے ان دونوں کی والد مہانہ بنت جابراشعریین میں سے تھیں ۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب وہب بن سعدنے کے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الہدم کے اللہ م کے اللہ م ل اتر ہے۔

بب نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیق نے وہب بن معداور سوید بن عمرو جو بھی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ دونوں غزو مونہ میں شہید ہوئے 'بروایت موئی بن عقبہ والی معشر وحمہ بن عمر 'وہب بن سعد بدر میں موجود تھے محمہ بن عمر نے اپنی کتاب میں اُن اُن لوگوں میں ذکر نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے وہب بن سعد احداور خندق وحد یبیاور خیبر میں موجود تھے' بھادی اولی ۸ ھے میر غزوہ مونہ میں شہید ہوئے' شہادت کے دن جالیس سال کے تھے۔

# الطبقات ابن سعد (صيوم) المسلك 
# بنی عامر بن لؤی کے حلفائے اہل میں

#### حضرت سعدبن خوله ضالتؤنه

بیالل یمن میں سے ان کے حلیف تھے' کنیت ابوسعیدتھی' مویٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق اور محمد بن عمر نے اس طرح بیان کیا' ابومعشر نے کہا کہ اہل یمن میں سے سعد بن خولہ کے حلیف تھے' محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے سناجو بیان کرتے تھے کہ وہ حلیف ندیتھے بلکہ ابور ہم بن عبد العزیٰ العامری کے مولٰی تھے' بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر' ہجرت ثانیہ میں وہ مہا جرین عبشہ میں تھے' اس کومویٰ بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔

" عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ سعد بن خولہ شی الله نامید نے جب ملے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو کلثوم بن الهدم کے پاس انزے۔

سب نے بیان کیا کہ سعد بن خولہ خیاہ فرہ بر میں حاضر ہوئے تو بجیس سال کے سطے احد و خندق حدید ہیں ہوجود سطے وہ ان سیعہ بنت حارث سلیمہ کشو ہر ہے جن کے بہاں ان کی وفات کے بچھ ہی دیر بعد ولا دت ہوئی تو رسول اللہ علی ہوئی ہے فر مایا کہ تم بس سے چا ہو نکاح کر لو سعد بن افی وقاص بیار ہوئے بس سے چا ہو نکاح کر لو سعد بن افی وقاص بیار ہوئے بس سے چا ہو نکاح کر لو سعد بن افی وقاص بیار ہوئے بس سے چا ہو نکاح کر لو سعد بن افی وقاص بیار ہوئے بسول اللہ ملی ہو اور فر مایا اے اللہ امیر ہے اصحاب کی بسول اللہ ملی ہو اور فر مایا اے اللہ امیر ہے اصحاب کی بھرت کو پورا کر انہیں لیس بیت واپس نہ کر کیکن مصیب زدہ سعد بن خولہ جی ہو در سول اللہ ملی ہو گئے ان کے لیے انسوس کر تے تھے گہو ہی ہو ہوں واپس آ سے بیاس کے میں مرکے نہاں لیے کہ جس نے بھرے کی اس کے لیے رسول اللہ ملی ہو گئے مان بیند کرتے تھے کہ وہاں واپس آ سے بیاس میں ارکان نج وغمرہ اداکر نے سے زیادہ قیام کرے۔

علاء بن حضر می ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طَالِیَّتِم کوفر ماتے سنا کیصرف تین راتیں میں جن میں مہاجر بعدا وائے ارکان حج کے میں قیام کرے۔

# بنی فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ پیلوگ بطون قریش کے آخر بطن ہیں

#### امين الامة سيدنا ابوعبيده بن الجراح ضيانه وز

نام عامر بن عبدالله بن الجراح بن ہلال بن اہیب بن ضبہ ابن حارث بن فبرتھا' ان کی والدہ امیمہ بنت عنم بن جابر بن عبدالعزیٰ ابن عامر بن عمیرہ تھیں' امیمہ کی والدہ وعد بنت ہلال بن اہیب ابن ضبہ بن حارث بن فبرتھیں ۔

الوعبيدہ على مندند كى اولا دميل يزيدوعمير تھے ان دونوں كى والدہ ہند بنت جابر بن وہب بن ضباب بن جير بن عبد بن معيص ابن عامر بن لؤكتھيں ابوعبيدہ بن الجراح على مؤد كے لؤكے لا ولدمر گئے اس ليے ان كاكونی کپس مائدہ ندتھا۔

# كر طبقات اين سعد (حدوث) كالتحقيق ٢٨٨ كالتحقيق واثدين أو صحابه كرام كا

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ رسول اللہ طالقیائے ارقم کے مکان میں جانے سے پہلے ابوعبیدہ بن الجراح ، عثان بن مظعون اورعبدالرحمٰن بن عوف میں پیٹھ اوران کے ساتھیوں کومشرف باسلام فرمایا۔

بدروایت محربن اسحاق ومحربن عمر ابوعبیدہ بنی اسطاق ومحربن علیہ ملک حبشہ گئے اس کوموی بن عقبہ اور ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ عاصم بن عمر بن قاوہ سے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ ابن الجراح شی الفون نے کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو کلثوم بن البدم کے پاس انزے۔

موی بن محد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کدرسول اللہ مثالیقیم نے الی عبیدہ بن الجراح اور سالم مولا نے الی حذیقہ خیالیتی کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

ور محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ طاقی آئے نے ابوعبیدہ ابن الجراح اور محمد بن مسلمہ جی شف کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔ ابوعبیدہ سی در بدر واحد میں حاضر ہوئے 'جنگ اُحد میں جب لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ رسول اللہ منافیق کے ساتھ نابت قدم رہے۔

عائشہ خیارہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر خیارہ کو کہتے سنا کہ جب بیم احد میں رسول اللہ سکا تھا ہے جرے پر تیر مارا گیا اور آپ کے دونوں رخساروں میں خود کے دو طلقے گئس گئے تو میں آنخضرت سکا تھا کی طرف دوڑتا ہوا آیا گیا۔ اورانسان مشرق کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا میں نے کہا: اے اللہ اسے خوثی بنا 'ہم دونوں رسول اللہ سکا تھا گی جناب میں پہنچ تو وہ ابوعبیدہ بن الجراح خیارت ہوں نے کہا اے ابو بر خواست کرتا ہوں کہ جھے الجراح خواست کرتا ہوں کہ جھے کیوں نہیں چھوڑ دیا 'ابوعبیدہ خواست کرتا ہوں کہ جھے کیوں نہیں چھوڑ دیا 'ابوعبیدہ خواست کرتا ہوں کہ خواست کرتا ہوں کہ بھول نے دوئرا حلقہ دوئر دیا 'ابوعبیدہ خواست کرتا ہوں دانت سے بھراتو وہ دانت سے بھراتو کی 'انہوں نے دوئرا حلقہ دوئر سے دانت سے بھراتو وہ دانت سے بھری ٹوٹ گیا 'ابوعبیدہ خواست کرتا میں کھونڈ سے تھے۔

سب نے بیان کیا کہ ابوعبیدہ میں فید خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ ملکا تیزا کے ہمر کاب تھے وہ آپ کے اکابراصحاب میں سے تھے۔رسول اللہ ملکا تیزا نے ان کو چاکیس آ دمیوں کے ہمراہ ذی القصہ کی طرف بطور سریہ بھیجا تھا۔

مالک بن انس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طابق الجواج نواسو کے ساتھ بھیجا ہم لوگ تین سودی ہے ذائد سے آپ ایک میں مجوری ایک تھیلی توشیع میں دی انہوں نے ہمیں اس میں ہے ایک ایک مٹھی دے دی جب ہم نے ان ہے مانگاتو ہمیں ایک ایک مٹھی دے دی جب ہم نے ان ہے مانگاتو ہمیں ایک ایک مٹھی دے دی جب ہم نے ان ہے مانگاتو ہمیں ایک ایک مجور دی جب ہم نے اس ہی ختم کر دیا تو اس کا ختم ہونا محسوں کیا۔ ہم لوگ اپنی کمانوں ہے ہے تو زیے اور اسے بغیر ہمیں ایک ایک مجور دی جب ہم نے ساحل کا راست اختیار کیا۔ اتفاق ہے ہم ہونا محسور کی انہوں کے مساحل کا راست اختیار کیا۔ اتفاق ہے ہمیں ہونا کی مردہ جانور ریت کے ملیلی تقریباً ساتھ کر جو تی اللہ کا سے مردہ جانور ریت کے ملیلی تقریباً ساتھ کر جو تا اللہ کا اللہ کی راہ میں اور ہم مضطر بھی ہیں ہم نے اسے ہیں پہلی ہو گئے ہو کہ کا ایک پسلی ہو گئے اللہ کا اللہ کی ہو گئے ہو کہ کہ کہ کا ایک پسلی ہو گئے اللہ کی کہ کہ کہ کا ایک پسلی ہو گئے ہو کہ کا ایک پسلی ہو گئے گئے اللہ کا ایک پسلی ہو گئے گئے اللہ کی سے تیرہ آدی ہینے گئے گئے اللہ کی ایک پسلی ہو گئے ہو کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کر کے ساتھ کے لیا اور خشک کر کے ساتھ کے لیا اور خشک کر کے ساتھ کے لیا اور خشک کر کے ساتھ کیا گئے گئے گئے گئے گئے کے سے کہ کو کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کو کو کہ کو

# المبقات ان سعد (صنوم) كالمستحد المستحد المعالم المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ال

کے 'شکر کے اونوں میں سے خوب برے اور موٹے اون پر کیاوہ کسا اور اے اس کے بنچے سے گزارا ، جب ہم رسول الله منافیظ ک پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کو کس نے روکا ، ہم نے کہا کہ ہم لوگ قریش کے قافلوں کو تلاش کرتے تھے ، ہم نے جانور کا حال بیان کیا تو فرمایا 'وہ تو صرف رزق تھا جوتم لوگوں کو اللہ نے دیا 'کیا اس میں سے پچھتمہارے ساتھ ہے؟ ہم نے کہا 'جی ہاں۔

ائس بن ما لک جن معدد سے مروی ہے کہ جب اہل یمن رسول اللہ مظافیۃ کے پاس آئے و انہوں نے درخواست کی کہ آپ ان کے ہمراہ کی کجھیجیں جوست اور اسلام کی تعلیم دے آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح جن مغید کا ہاتھ کیڑ کے فرمایا: بیاس امت کے ہمراہ کی تعلیم دی آپ الجراح جن مغیدہ ہیں۔
انس بن ما لک جن مغید نے بی مظافیۃ کے سروایت کی کہ ہرامت کا ہیں ہوتا ہے میری امت کے ہیں ابوعبیدہ ابن الجراح جن مغیدہ ہیں۔
حذیفہ جن مغید میں موری ہے کہ اہل نجران میں سے بچھلوگ نبی مظافیۃ کے پاس آئے اورعرض کی ہمارے ساتھ کسی امین کو سے من مورد میں مرحد فرمایا میں ضرور صرور تمہارے پاس ایمن جمیجوں گا' جو سچا امین ہوگا' جو سچا امین ہوگا' جو سچا امین ہوگا۔ اس کو تین مرحد فرمایا محاب رسول اللہ مظافیۃ اس کے لیے منظر رہے گھر آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح جن من الحراح جن من الجراح جن من الجراح جن من الحراح جن من الجراح جن من الحراح جن من الجراح جن من الحراح جن الحراح جن من الحراح جن م

جذیفہ سے مردی ہے کہ سیدادرعا قب رسول الله مالی کا سے انہوں نے کہایارسول اللہ ہمارے ساتھ کسی اجن کو کرد بیجئے فر مایا: میں منظر سے کھرا پ نے ابوعبیدہ بن کرد بیجئے فر مایا: میں منظر سے کھرا پ نے ابوعبیدہ بن الجراح جن مند کو بھیجا۔

ثابت سے مردی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح تفاط نے جب وہ امیر شام تھے کہا کہ اے لوگو! میں قریش کا ایک فخص ہوں ' تم میں سے کوئی سربخ وسیاہ' تقوے میں جھے سے زیادہ نہیں ہے' البتہ چاہتا ہوں کہ اس کی کیچلی (سلاخ) میں رہوں۔

ابن الی بچیج سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می اندونے اپنے ہم نشینوں سے کہا کہ کسی نے پچھ آرز دکی اور کسی نے پچھ آرز و کی میری آرز و بیہ ہے کہا کیہ مکان ہوتا جوالی عبیدہ بن الجراح میں ادر جیسے لوگوں سے بھرا ہوتا 'سفیان نے کہا کہ ان سے ایک مخص نے کہا کہ بیس نے اسلام میں کوتا بی نہیں کی فرمایا بھی تو میری مراد ہے۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی ہوئے نے فرمایا 'اگر میں ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئو کو پاتا تو انہیں خلیفہ بناتا' پھرمیرارب مجھ سے بوچھتا تو کہتا کہ میں نے تیرے نی کو کہتے سنا کہ وہ اس امت کے امین ہیں یہ

ثابت بن مجانی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی دونے فرمایا 'اگر میں ابوعبیدہ بن الجمراح ہی دونو کو پاتا تو انہیں خلیفہ بناتا اوران کے خلیفہ بنانے میں کسی سے مشورہ نہ کرتا اگر ان کے متعلق مجھ سے باز پرس ہوتی تو کہتا کہ میں نے اللہ کے امین اوراس کے رسول می دونوکے امین کوخلیفہ بنایا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح ٹی ہوئے نے کہا مجھے یہ پند تھا کہ مینڈ ھاہوتا کہ گھر والے ذرج کر کے میر اگوشت کھالیتے اور شور بالی لیتے۔

معن بن میسیٰ سے مروی ہے کہ ہم نے مالک بن انس جی دوسے بیان کیا کہ عمر بن انطلاب جی دونے ابومبیدہ جی دو کو چار www.islamiurdubook.blogspot.com

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ جھے معلوم ہوا کہ معافر بن جبل می ایک خص کو کہتے سا کہ اگر خالد بن الولید می استرہ ہوتے تو جنگ میں ذوکون (پوڑھا) نہ ہوتا' یہ (کلام) ابوعبیدہ بن الجراح میں اندر ہوکے (کہا) تھا میں بعض لوگوں کو کہتے سن رہا تھا' تو معاذ میں افران کے کہا کہ تیراباپ نہ ہو کرامت بھی ابی عبیدہ بن الجراح میں ہوئے یاس جانے کے لیے بے قرار رہتی ہے واللہ وہ روسے زمین کے سب سے بہتر شخص ہیں۔

عبدالله بن رافع مولائے ام سلمہ ہے مروی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح میں مقد کو جب مصیبت پہنچائی گئی تو انہوں نے معاذ بن جبل میں ہونا کے مطابقہ بنایا 'بیرواقعہ وہائے عمواس کے سال کا ہے۔

عرباض بن ساریہ ہے مروی ہے کہ میں ابوعبیدہ بن الجراح میں ہوئی کے پاس ان کے عارضہ موت میں آیا۔ جب وہ انقال کررہے تھے فرمایا کہ اللہ تعالی عمر بن الخطاب جی ہوئو کی سرغ ہے واپسی پر منفرت کرے پھر فرمایا ہیں نے دسول اللہ سائی ہے کہ فرمایا ہیں میں مرنے والاشہید ہے جس پر فرماتے ساکہ طاعون میں مرنے والاشہید ہے جس پر کی بیاری میں مرنے والاشہید ہے جس پر دیوارگرے وہ شہید ہے جو عورت حاملہ مرجائے وہ شہید ہے اور پہلی کی بیاری والی (یعنی نمونیہ کی مریضہ) بھی شہید ہے۔

مالک بن یخامرے مردی ہے کہ انہوں نے ابوعبیدہ بن الجراح بی این کا حلیہ بیان کیا کہ دبلے پیلے ملیے چھدری داڑھی والے ابجرے سینے والے وہ ذیانت کے کھونڈے تھے اور ان کے چیرے میں بھرا ہوا گوشت نہ تھا۔

ابو بکر بن عبداللہ ابن الی سبرہ نے ابوعبیدہ میں ایونو کی قوم کے چند آ دمیوں سے روایت کی کہ ابوعبیدہ بن الجراح میں یونو جب بدر میں حاضر ہوئے تو اکتا لیس سال کے تھے' ان کی وفات و بائے عمواس مراجع میں بہ عہد عمر بن الخطاب میں الفراء ہوئی' ابوعبیدہ شی الدند میں حاضر ہوئے تو اکتابی سیال کے تھے' وہ اپنی داڑھی اور سرکومہندی اور ٹیلی سے (سرخ) ریکھتے تھے۔

محرین عمرنے کہا کہ ابوعبیدہ ٹئی منفونے عمرین الخطاب ٹنی منبوز ہے روایت کی ہے۔

حضرت سهيل بن بيضًا رسي الدعنة:

بیضاان کی والدہ ہیں والد ٔ وہب بن ربیعہ بن ملال ابن ما لک بن ضبہ بن حارث بن فہر تھے کنیت ابوسویٰ تھی 'ان کی والدہ بیضا تھیں وہ وعد بنت حجد م بن عمر و بن عالیش ابن ظرب بن حارث بن فہرتھیں 'بدروایت محمد بن انتحق وحمد بن عمر' سہیل من درو نے ملک حبشہ کی طرف دونوں ہجر تیں کیں۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ جب سہیل ٹی اور وصفوان فرزندان بیضا نے سکے سے مدینے کی طرف ججرت کی تو دونوں کلثوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔

# كر طبقات ابن سعد (صديوم)

سب نے بیان کیا کہ مہیل می اسٹو جب بدر میں حاضر ہوئے تو چوٹیس سال کے تضاحد وخند تی اور تمام غزوات میں رسول اللہ حلیقی کے ہمرکاب سے رسول اللہ حلیقی نے انہیں سفر تبوک میں ندادی آپ نے فرمایا: یا سہیل (اے سہیل !) انہوں نے کہا اللہ حلیقی کے ہمرکاب سے رسول اللہ حلیقی کے کہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وحدہ لا شریف لئے " تو اللہ نے اسے دوز خ پر حرام کر دیا۔ سہیل می اسٹو کی وفات و میں رسول اللہ حلیقی کے جوک سے واپس تشریف لانے کے بعد مدینے میں ہوئی ان کے کوئی اولا دنے تھی۔

عائشه مني وينطف مروى بين كدرسول الله مناليون في سبيل بن بيضا مني ويدر يرمجه مين نمازيوهي

عائشہ جی ایش جی ایس کے مروی ہے کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص جی است کے جنازے کو مجد میں اپنے پاس کے زارنے کا حکم دیا' وہ مسجد میں گزارا گیا' عائشہ جی دین کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اعتراض کی طرف اتنا تیز کس نے چلایا' والقدر سول اللہ من تیج کم نے سہیل بن بیضا پر مسجد ہی میں نماز پر صی۔

النس فی منت مروی ہے کہ رسول اللہ من الله علی آئے ہے اصحاب میں سب سے زیادہ عمر والے ابو بکر فی اسد اور سبیل این بینا منی اور تقصیہ

محمد بن عمرنے کہا کہ مہیل میں دو کی جب وفات ہوئی تو دہ چالیس سال کے تھے۔

## حضرت صفوان بن بيضا شيالة عُد:

بیضاان کی والده تخصی والد و مهب بن ربیعه بن ہلال بن ما لگ ابن ضهر بن حارث بن فهر تھے ان کی کنیت ابوعمر وتھی' ان کی والدہ بیضاتھیں' جو دعد بنت حجد م بن عمر و بن عالیش بن ظرب بن حارث ابن فہرتھیں ۔

سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ سلامی نے صفوان بن بیضا اور رافع بن المعلیٰ کے درمیان عقد مواخا قر کیا اور دونوں غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔

جعفر بن عمروے مردی ہے کہ مفوان بن بیضا تفاہد کوظیمہ بن عدی نے شہید کیا 'محد بن عمر نے کہا کہ بدایک روایت ہے' اور ہم سے بیان کیا گیا کہ مفوان بن بیضا بدر میں شہید نہیں ہوئے۔وہ تمام غزوات میں رسول اللہ سکی تیز کے ہمر کاب تھے'وفات رمضان ۲۳ جیس ہوئی'ان کے کوئی اولا دہ تھی۔

### حضرت معمر رض الدورين الي سرح:

ابن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فہر' کنیت ابو سعدتھی' ان کی والدہ زینب بنت ربیعہ بن وہب ابن ضباب بن جمیر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی تھیں' ای طرح ابومعشر ومجد بن عمرنے کہا کہ وہ معمر بن ابی سرح شی پیوستھے موی ابن عقبہ اورمجد بن اسحق اور بشام بن مجمد بن السائب کلبی نے کہا کہ وہ عمرو بن ابی سرح تھے۔

اولا دمیں عبداللہ تقے جن کی والدہ امامہ بنت عامر بن رہیمہ بن ہلال بن مالک بن ضبہ بن خارث بن فہرتھیں۔ عمیر'ان کی والدہ دختر عبداللہ بن الجراح ہمشیرہ ابوعبیدہ ابن الجراح ج<sub>امد</sub>ہ تھیں۔معمر بن ابی سرح بہدوایت محمہ بن اسخق www.islamiurdubook.blogspot.com

# ر طبقات ابن سعد (مدوم) مسل مل جوشر کو استان می ملک جوشر کا اور محابر رام کا اور محابر رام کا اور محابر رام کا و وگه بن عراجرت دانید می ملک جوشر کو گئے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب معمر بن الی سرح تنامیون نے کئے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو کلئوم بن الہدم کے پاس اتر ہے۔

سب نے بیان کیا کہ معمر میں مدیدروا حدو خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ مَلَّ اَتَّیْرَا کے ہمر کاب رہے۔ معظم میں عثمان بن عفان میں مدید کی خلافت میں مدید میں ان کی وفات ہو گی۔

### حفرت عياض بن زهير دي الدوز

ابن ابی شداد بن ربیعہ بن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث ابن فیر 'کنیت ابوسعد تھی' والدہ سلنی بنت عامر بن ربیعہ ابن ہلال بن مالک بن ضبہ بن حارث بن فیرتیس ۔ بدروایت تھر بن اسحاق وتھر بن عمر طلک حبشہ کی طرف دوسری جمرت میں شریک دے۔ عاصم بن عمر بن قمادہ ہے مروی ہے کہ جب عیاض بن زہیر جی دونے کے سے مدینے کی طرف جمرت کی تو کلثوم بن البدم کے باس آتر ہے۔

سب نے بیان کیا کرعیاض بن زہیر بدروا حدو خندق اور تمام غز وات میں رسول اللہ مَالْقَوْمُ کے بھر کا ب منے خلافت عثمان بن عفان میں نور میں موسم میں مدینے میں ان کی وفات ہوئی کو کی اولا دنہ تھی۔

### حضرت عمر و بن الي عمر و حني الدخد :

ابن ضید بن فہر جو بٹی محارب بن فہر میں سے تھے ان کی کنیت ابوشداد تھی ابومعشر اور جھر بن عمر نے ان کوان لوگوں میں بیان کیا جوان دونوں کے زویک برر میں موجود تھے موئی بن عقبہ نے کہا کہ عمر و بن حارث (بدر میں تھے) تو ہم نے اس پر محمول کیا کہ ابوعمر و کا نام حارث تھا وہ موئی بن عقبہ کی روایت میں بھی ان لوگوں میں تھے جو بدر میں حاضر ہوئے محمد بن آخت نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر شہیں کیا۔ ہشام بن محمد بن السائب کبلی سے بن محارب بن فہر کے نسب میں ہم نے جو کھا تو اس میں بھی ہمیں ان کا ذکر نہیں ملا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ عمرو بن ابی عمرو جب بدر میں حاضر ہوئے تو بتیں سال کے تھے السیرے میں ان کی وفات ہوئی۔

جھآ دي موسئے۔

قریش کےمہاجرین اوّلین اوران کے حلفا وموالی جو بدر میں حاضر ہوئے۔محمد بن اسحاق کے شار میں تر اسی آ وی تھے محمد بن ممر کے شارمیں بچائ آ دفی تھے۔

رسول الله من الينام كوشامل كريكل جيسياى أدى تصد

تمت بالخير



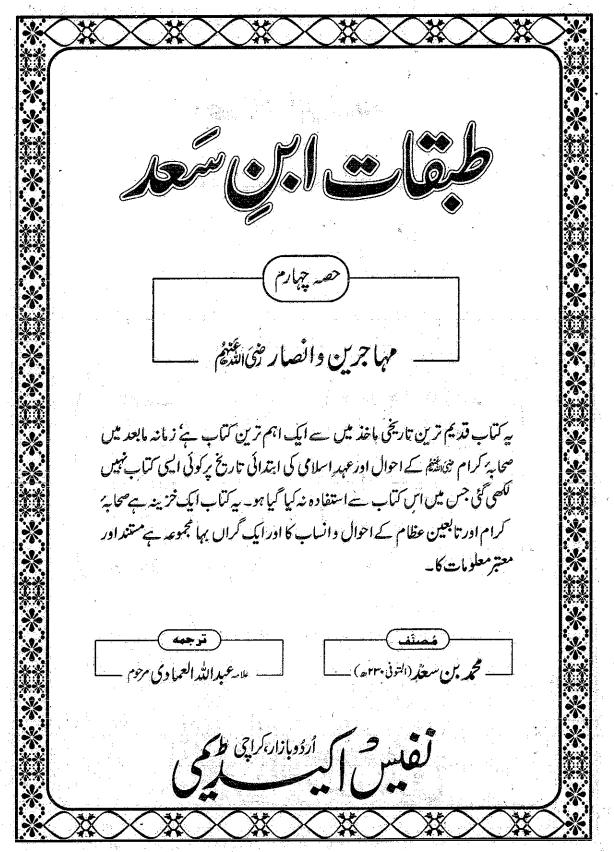

# طبقات ابن سعد

کاردور جمد کے دائی حقوق طباعت واشاعت چوهدری طارق اقتبال گاهندری مالک " فقیر اکیس دیگی محفوظ ہیں مالک " فقیر اکیس دیگی محفوظ ہیں

نام کتاب طبقات این سعد (حصد چهارم) مصنف علامه محمد بن سعد التوفی و ۱۳ مجر مترجم علامه عبدالله العما دی مرحوم مترجم ناشر نفیش کیسب دیمی ارد بازار- کرایی قیمت کیمی درویان

> زفه و کرد بازار کرای طری مهر کرای کرد سیاری کردی



# 

# مهما جرین والصار شی النّهُ از بحمرا قبال سلیم گاهندری

الحمد للذكران سطور كے ساتھ الوعبداللہ بن سعد الكاتب المتوفی جاہے ہجرى كی عظیم الشان اور صخیم كتاب الطبقات الكبرئ كا چوتھا حصد ' مها جرین وافسار' ہدیئے ناظرین كیا جارہا ہے اصلی عربی كتاب كا بید حصہ ششم و تفقم ہے اہل علم حضرات كومعلوم ہے كہ بید كتاب قدیم ترین مصادر میں ہے ایک اہم ترین كتاب ہے۔ زمانہ مابعد میں صحابہ كرام شرین ہے احوال اور عہد اسلامى كی ابتدائی تاریخ پركوئی ایسی كتاب ہے استفادہ نہ كیا گیا ہوا ورام رواقعہ بیہ ہے كہ اس كتاب ہے استفادہ نہ كیا گیا ہوا ورام رواقعہ بیہ ہے كہ اس كتاب ہے استفادہ کے بغیراس موضوع پر پچھ كھا ہی نہیں جا سكتا۔ یہ كتاب ایک خزید ہے صحابہ كرام شریبی عظام برسے ہے کہ اورانی معلومات كا۔

طبقات کبری کے اس حصہ میں'' مہاجرین وانصار ہی اٹٹی'' کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ ساری کتاب اصول طبقات پرمرتب ہے اورمصنف ولٹیکلٹنے مقامات کے ساتھ ساتھ طبقات زمانی کور تیب میں طبح ظ خاطر رکھا ہے اس لیے آپ کواس میں سب سے پہلے انصار ہی اٹٹین کے طبقہ اولی کا تذکرہ ملے گا۔ یہ کون تنے 'یٹرب کے کس کس قبیلہ اور بطن سے انکاتعلق تھا ان کی کیا خصوصیات تھیں' کب ایمان لائے اور پھر کیا کیا خد مات انجام ویں یہ ساری معلومات کافی تفصیلات کے ساتھ ورج ہیں۔

انصار ہی اللہ علی ہے۔ اس برخلوص بندوں اور بندیوں کا قرآئی لقب ہے جنہوں نے رسول اللہ علی ہے۔ کا معیار یہ جوتا ہے۔ فررا کیا اوراس کا م کے لیے اپنے مال اوراپی جانوں کی قربانی کر کے بیٹا بت کردیا کہ خلوص بے غرضی اور لگہیت کا معیار یہ جوتا ہے۔ فررا غور تو سیجے اس وقت جبکہ عقل وخرد کا صرف ایک ہی فیصلہ تھا کہ ان کمزوروں اور آپنے گھر سے نکالے ہوئے مہاجروں اور پریشان حال می کھی بھرانسانوں کی مدد کرنا 'ساری دنیا ہے اور عرب کے جنگہو قبائل سے دشنی مول لینا کسی طرح دانا نی نہیں ہے اس وقت عقل ساہ می بھرانسانوں کی مدد کرنا 'ساری دنیا ہے اور عرب کے جنگہو قبائل سے دشنی مول لینا کسی طرح دانا نی نہیں ہے اس وقت عقل سیاہ کا رکی رہنمائی پر لات مار کر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے خود کو اور اپنی اولا دکو کس حوصلہ اور خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب میں بھنسادیا 'کسی طرح اپنی اللہ تھا کہ اس میں حضرات انصار ہی ہوگئی کے لیے مستقبل کی ہلکی می کرن بھی موجود نہی کیکن عقل وخرد کی ساری کوتا ہ اندیشیاں ان کے جذبه ایمان سے کھرا کریا ش باش ہوگئیں۔

ان بزرگان امت میں سب سے پہلا نام حضرت سعد بن معاذ خیاہ ہو کا آپ کو ملے گا۔ سعد بن عبید کا نام نظر آئے گا' عبداللہ بن روا حرنظر آئیں گے۔حضرت عبادہ بن الصامت خیاہ نو اور بہت سے ایسے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے انتہائی ضعف اور کمزوری کے زمانے میں اپنے ضلوص دین واری اور دین کے لیے فدا کاری کے ندمٹنے والے نقوش انسانی تاریخ کے صفحات

# کر طبقات ابن سعد (صدچهای) میماجرین وانسار کر رشبت کرکے انسے درخشاں بناویا۔

ان کے حالات پڑھے اور بار بار پڑھے اور سوچے کہم ان ہی اسلاف کے اخلاف ہیں جوذاتی منافع کے لیے ایمان ویقین کے زروجوا ہرکوستقبل کی موجوم سربلندی واقتدار کے لیے سوداگراندانداز میں فروخت کر کے اللہ تعالیٰ سے ان سربلندیوں کے امیدوار بیں جن کامسلمانوں سے قرآن مجید میں وعدہ کیا گیا ہے۔ بیقتہ یم بزرگوں کے احوال ہی نہیں میں بلکہ وہ آئیئے ہیں جن کوسا منے رکھ کرہم اپنے چروں کے داغ دھوں کود کھے تیں اور انہیں مٹا کرخالق کا نبات کے دربارے جو اللہ کے منددوام حاصل کر سکتے ہیں۔

اس کے بعد آپ کواس کتاب میں مہاجرین وانصار کے طبقہ ٹانیز کا ذکر ملے گا۔ اس میں ان نوجوانوں کا حال ملے گاجن کو حضرت مسالت آب مثل تی نظر کیمیا اثر نے من خام سے کندن بنا دیا تھا۔ اس میں حضرت جعفر طیار مضرت عبداللہ بن عمر مضرت مضرت من العامی اور حضرت برائ بن عازب شی شنا کے احوال وسوائح حیات آپ کونظر آئیں گے جوانی کا خالہ بن الولید مضرت عمر و بن العامی اور حضرت برائ بن عازب می ایمانی و عملی حرارتوں سے بہرہ اندوز ہوتو کیا کیا کا رنا سے گرم خون اگر ایمان و لیمین صلاح و تقوی اور نیکی وراست روی کی ایمانی و عملی حرارتوں سے بہرہ اندوز ہوتو کیا کیا کا رنا سے انجام و بے سکتا ہے بیرہ اندوز ہوتو کیا گیا تھی ہیں غور سے دیکھے الحقی جوانیاں اور شاب کی توانا ئیاں حرم کے درد کا در ماں نہیں تو تھے جو بھی نہیں۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ آپ کواس کے بیغور مطالعہ کے بعد ہو سکے گا۔ سحابہ کرام ٹی اٹھ اور تابعین عظام برسے ہم انسان ہی سے ہم آپ جیسے گوشت پوست کے انسان آوی ہی تو سے ان میں اختلافات بھی ہوتے سے انسان ہی تو سے ان سے بھول چوک اور غلطیاں بھی ہوتی تھیں کیکن آلے ایمان تھا 'ایک گئن تھی اور ایک جذبہ رضا جوئی تھا جس نے ان کوقر آن کریم کی زبان سے اور اللہ کے دربارے'' جی اٹھ '' کی سند حاصل کر کے عطا کر دی تھی۔ ہیشہ یادر کھے کہ امت اسلامیہ کے صلاح وفلاح کی صرف ایک ہی راہ ہے لن یصلح آخر ہذہ الامة الابعا صلح به اولھا۔ اس امت کا آخر بھی ای راہ سے صلاح وفلاح پاسکتا ہے جس راہ سے اس کا اول فائز الرام ہوا تھا۔

اس کتاب کااردوتر جمہ مولا نا عبداللہ العمادی نے جامعہ عثانیہ حیدر آبادد کن کے لیے کیا تھا۔ اوراب کمیاب ہی نہیں نایا ب
تھا۔ نقیس اکثر بی کی طرف سے اسے اعلیٰ کتابت وطباعت کے ساتھ شاکع کیا جار ہا ہے۔ یہ کام جس دھن اور صرف کثیر سے انجام دیا
جار ہا ہے اس کا اندازہ آپ ہماری فہرست مطبوعات پر ایک نظر ڈال کر لگا سکتے ہیں ہم یہ اوراس طرح کی ضخیم کتابیں جن میں سے
بعض ۱۳ سے اسمجھ جلدوں پر مشتمل ہیں صرف تجارت ہی نہیں بلکہ اس مقصد کے تحت شائع کورہے ہیں کہ اہل تحقیق ونظر کے لیے وہ مہل
الحصول ہو جائیں اور عام لوگ اسے پڑھ کر پوری طرح فا کہ ہ اٹھا کیں اور خداوند تھالی سے وعا کوتے ہیں کہ اس نے جس طرح
ہماری تجارت ہیں کامیا بی عطافر ہائی ہے۔ ہمارے نیک مقاصد ہیں بھی ہمیں کامیا بی عطافر مائے وہ کامیا بی وکامرانی ہی کیا جو اعلیٰ
مقاصد کے بغیر ہواوروہ علم ودائش ہی کیا جودلوں کوگرم کر کے ممل صالح پر آدی کو آمادہ نہ کردے۔

والتوفيق من الله

| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مماجرين وانصار                           |                | الطبقات ابن سعد (منتهام)                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| فهرست مضامین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                |                                                      |  |  |  |
| The state of the s | سعد (مقدچهارم)<br>ک                      | ن این          | طبقات                                                |  |  |  |
| صفحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مضامین                                   | صفحد           | مضامین                                               |  |  |  |
| priv .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عبدالله بن مهل شكاطرة               | 14             | طقهانصارادلي المنظل                                  |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت حارث بن خزمه ففاطئه                 | 11             | سيدناسعد بن معاذ مخافظ                               |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت ابوالهيثم بن التيبان مئاسة          | 11             | ازواج واولاد                                         |  |  |  |
| ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عبيد بن التيهان شاهئه               | iA             | عقد مواخاة                                           |  |  |  |
| ٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت الوعبس بن جر شئاها                  | 11             | اوصاف وكمالات                                        |  |  |  |
| ۳4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت مسعود بن عبد سعد فخاه عند           | ř•             | بنوقر يظرك بار عين حضرت سعد تكافئه كافيمله           |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حلفائي حارفه                             | **             | شهادت كالثوق                                         |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيدنا ابو برده بن نيار خياه غه           | 11             | حضور عَلَائِلًا في حضرت سعد حي الدعة كو كل سے لگاليا |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيدنا قاده بن نعمان مي هدو               | 11             | آ خری کلمات                                          |  |  |  |
| ۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت عبيد بن اول تفايدونه                | ۳۳             | تجهيزو تلفين مين فرشتول كي شركت                      |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خفرت نفر بن حارث می افراد                |                | برادر سعد نئايذ خضرت عمروبن معاذ منايند              |  |  |  |
| ۳٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حلفائے بی ظفر                            | l' '           | سيدنا حارث بن اوس شئ شعر                             |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت عبدالله بن طارق في الدعة            |                | سيدنا حارث بن الس فئاه عند                           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت معتب بن عبيد في الفرع               |                | سيدنا ابوعبدالله سعد بن زيد شي الدعة                 |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت مبشر بن عبدالمنذ روي شور            |                | سيدناالوعوف سلمه بن سلامه وي الدعوف سلمه بن سلامه    |  |  |  |
| l.»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت رفاعه بن عبدالمنذ ريني هند          |                | سيدنا الولبشرعبادين بشر فن هفه                       |  |  |  |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت الولباب بن عبدالمنذ رفتاه هد        |                | حضرت سلمدین ثابت می دوند                             |  |  |  |
| ۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت سعد بن عبيد الصاري فناهؤ            | <i>II</i> ,    | حفرت رافع بن بزید فکاهند                             |  |  |  |
| //<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ابوعبدالرخمن عويم بن ساعده في الفؤه | 7"             | بنی عبدالاهبل بن جشم کے حلفاء                        |  |  |  |
| <b>"!</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت تغلبه بن حاطب شاهدند                | Tropics of the | سيدنامحمر بن سلمه بن سلمه وی الاعد                   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت حارث بن حاطب فئالدئو                | mm<br>mm       | حضور غلاظ کا آپ کوتلواردینا<br>به داد سایر سلید      |  |  |  |
| ۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سيدنارافع بن عنجده فئاه فو               | **             | سيدنا ابوسعدسلمه بن اسلم فئ هؤند                     |  |  |  |

| $\mathcal{X}$ | مهاجرين وانصار                          | - Marken                                                                                                        | 1 5        | MANUE AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | كر طبقات ابن سعد (منهام)                           |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ۳۵            | ******************                      | حفرت سعد بن خيشه وي الدعنه                                                                                      | 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| ۵۵            | . 1                                     | حضرت منذر بن قدامه فئامينونه                                                                                    | H          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| 11            | ••••••                                  | حضرت ما لك بن قدامه فئاللغ                                                                                      | lulu       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت معتب بن قشير فئالدئد                          |
| 11            | *************************************** | حفرت حارث بن عرفيه في الدعن                                                                                     | 11         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت الومكيل بن الأزعر فناهفذ                      |
| ra            |                                         | منيم مولائے بی عنم بن السلم                                                                                     | 11         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عمير بن معبد فئالفؤنه                         |
| 11            |                                         | حضرت سيدنا ابوابوب انصاري مناه                                                                                  | ra         | *******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت انيس بن قباده مناه نور                        |
| ۵۷            |                                         | حضرت ثابت بن خالد فهايعة                                                                                        | 11         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت معن بن عدى الجد من هاعد.                      |
| 11            | *************************************** | حضرت عمارة بن حزم من الدعة                                                                                      | 11         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عاصم بن عدى فئاللف                            |
| ۵۸            | *************************************** |                                                                                                                 | ۲۲         | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت ثابت بن اقرم می الفور                         |
| 11            |                                         | خضرت حارثه بن نعمان من دعو                                                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سيدنا زيدين أسلم وي الفرقة                         |
| ۵٩            | *************************************** | حضرت سليم بن فيس وى الذعنه                                                                                      | l          | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدناعبدالله بن سلمه في وعد                        |
| "             | *************************************** | حضرت مهل بن راقع خياله فن                                                                                       |            | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدناربعي بن رافع فيئ الدعة                        |
| "             | *************************************** | سيدنامسعود بن أوس شياية عد                                                                                      | L          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سيدناخر بن هيك بنيانين                             |
| ٧٠.           |                                         |                                                                                                                 | i          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                  |
| 11            | *************************************** |                                                                                                                 | <b>ι</b> γ | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت ما لك بن تميله ويالارد                        |
| "             | *************************************** | حضرت معاذين حارث مى الدعند                                                                                      | 11         | 49 42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت نعمان بن عصر فئالانوس                         |
| 71            | *************************************** | سيدنامعو ذبن الحارث ويدعر                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت مهل بن حنيف شي الدعد                          |
| //:           | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | حضرت عوف بن حارث فئ الدعمة                                                                                      | ۹۳         | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سيدنا ابوعبيده منذر بن محمد تناطئه .<br>عن احا     |
| 77            |                                         | سيدنا تعمان بن عمر و خي الدعد                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت الوقفيل عبدالرحمن الأراش                      |
| 111           | *************************************** | سيدناعامر بن مخلا څيارند                                                                                        | ۵۱         | 4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4.44 (4 | سيدناعبدالله بن جبير في وهنا                       |
| //            | *************************************** | حضرت عبدالله بن فين شئاشؤ                                                                                       | 11         | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا احدیمی تیرانداز دینے کی قیادت                    |
| //            |                                         | حضرت عمرو بن قبيس شاله نور                                                                                      | 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المناكشهادت                                        |
| 44            |                                         | خطرت قبیس بن عمر و تنکالدنند<br>ها به سرور فدر :                                                                | ۵۲         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت خوات بن جبير منی الدنور                       |
| 11            |                                         | ا ثابت بن عمرو فئ لفظ                                                                                           | ٥٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت حارث بن نعمان خي هدور                         |
| 11            |                                         | حضرت عدى بن الج الرغباء فئ مذاه<br>حضرت ودليعه بن عمرو مئ الدعن                                                 | -//        | gradina de la companya del companya de la companya del companya de la companya de  | حضرت الوضياح تعمان بن ثابت<br>وافعال سراني ن و مذب |
| 11            |                                         | معرت و و تعید کن مرو تالدیند                                                                                    | - //       | · 1984年 - 198   | سيدنالعمان بن افي حذيفه مئاه عد                    |
| Ϋ́            |                                         | حفرت ابوالحمراء فناهدند                                                                                         | <i>//</i>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت ابوحند ما لك ابن عمرو نئ                      |
| "             |                                         | مسترت الواسراء رياه مراء رياه م | ۵۱<br>اا   | Man Committee of the Co  | حضرت سالم بن عمير حقاط و<br>حط من ماهم من قلس مذه  |
| 9 97          | *************************************** | الميريا حرت ابن الاسب الاسب                                                                                     | .//        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت عاصم بن فيس شيادون                            |

# www. is lamiur dubook. blogs pot. com

| X          | مهاجرين وانصار                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | الم طبقات ابن سعد (صبيماء)          |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 22         |                                         | حضرت جابر بن خالد نئ الدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YZ .       | حفرت الس بن معاذ مخالفة             |
| //         | *************************************** | حفرت كعب بن زيد في دفيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11         | حضرت اوس بن ثابت فئالطوند           |
| 11         | ******                                  | حصرت سليم بن حارث فنالذهز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         | حضرت البوشخ البي بن ثابت ثن الدعد   |
| 41         |                                         | حضرت سعيد بن سهيل فئالفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11:        | ابوطلحه زيد بن سهل ځئاه غنه         |
| //         |                                         | المناسخ علما على المناسخ المنا | 49         | حضرت تغلبه بن عمر و شئالة قد        |
| 1          |                                         | حضرت بجير بن الي بجير فكالدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۷٠         | خطرت حارث بن الصمه طي الأمنية       |
| 11         | ****************                        | سيدنا حضرت سعد بن الربيع شاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۷1         | حضرت مهل بن علتيك وتألفه غند        |
| Z          |                                         | سيدنا خارجه بن زيد شاهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | حضرت حادثة بن سراقه فكالشط          |
| ۸          |                                         | سيدنا حفرت عبدالله بن رواحه في هفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>!</b> ! | حضرت عمروبن تغلبه وتكانفه منافق     |
| A          |                                         | حفرت خلاد بن سويد في الفرنسيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | حضرت محرز بن عامر شئاسئنه           |
| ٨          |                                         | حضرت بشير بن سعد تكاميعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | مفرت سليط بن فيس فعالد فنه          |
| 1          |                                         | حضرت ماك بن سعد فغاينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 11       | حفرت الوسليط اسيرة بن عمرو تفاطئه   |
| X          | <b>S</b>                                | حضرت سليع بن قيس فئاهؤنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | حفرت عامر بن اميه فخاطفه            |
| ,          |                                         | حضرت عباده بن قيس مؤامينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         | حطرت ثابت بن خنساء فئ الأند         |
| ,          |                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ∠۳         | حضرت قيس بن السكن في أهره           |
|            | ************                            | سيدناخبيب بن بياف في المراسيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | //         | حضرت الوالاعور كعب ابن حارث فنك شئه |
| ٨          |                                         | حضرات سفيان بن نسر هياينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         | حضرت حرام بن ملحان منيانية          |
| ٨          | ۷                                       | سيدناعبدالله بن زيد تناسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20         | حضرت سليم بن ملحان في الليفية       |
|            |                                         | حفرت 7 يث بن زيد في الدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11         | ملفائے بی عدی بن النجار             |
|            |                                         | حضرت تميم بن يعار خياه و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         | حفرت سواد بن غزيه فكاهند            |
|            |                                         | حفرت يزيد بن المزين فكالفف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۷۵         | حفرت فيس بن الى صفصعه في المؤند     |
|            | <i>y</i>                                | حفرت عبدالله بن عمير شاشعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11         | حضرت عبدالله بن كعب تفاهيؤه         |
|            | /                                       | حضرت عبدالله بن الربيع مى ينط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24         | حضرت البوداؤد عمير بن عامر فكالفط   |
|            | ارن کی از                               | ملفائے بنی الحارث بن الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11         |                                     |
|            | //                                      | حفرت عبدالله بن عبس في الدعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11         | حضرت قيس بن مخلد خلافينونسي         |
|            | <b>v9</b>                               | حضرت عبدالله بن عبدالله مى اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11         | ملفائے بنی مازن بن النجار 🐉         |
|            |                                         | حضرت اوس بن خو لی منی مدرند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11         |                                     |
|            | //                                      | حضرت زيد بن ود بعيه شيالاننه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 22       |                                     |
| - 1<br>- 1 |                                         | حضرت رفاعه بن عمر و شاه طند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | حضرت ضحاك بن عبد عمر و فكالفظ       |

| $\underline{\mathcal{X}}$ | مباجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MAN | <u>^</u> | ﴿ طِقاتُ ابن سعد (صريباء)                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|----------------------------------------------|
| 100                       | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت ضمر وبن عمرو تني الدعه             | 91       | نظرت معبد بن عباده نفاه غند                  |
| 1+1                       | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت بسبس بن عمرو حى الدعه              | 11       | علفائے بی سالم الحبلیٰ بن عنم                |
| 11                        | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حضرت كعب بن جماز شيافة و                | 11       | تضرت عقبه بن وجب تفاهيه                      |
| "                         | ام شي الدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سيدنا حضرت عبداللدبن عمروبن حر          | gr       | فضرت عامر بن سلمه فئاللغف                    |
| 100                       | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حفرت خراش بن الصمد في الفقد             | "        | حضرت عاصم بن العكير فكالفط                   |
| 11                        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حفرت عمير بن حرام تفاهده                | 111      | سيدنا حضرت عباده بن الصامت في الدعنه         |
| 11                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حطرت عمير بن الحمام فناه                | 11       | حضرت اوس بن الصامت في الفرند                 |
| 100                       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت معاذبن عمرو فنامينو                | 91       | حضرت نعمان بن ما لك شيعة نينسسيسيسي          |
| 11                        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت معوذ بن غمرو تفاهؤنه               | 91       | حضرت ما لك بن الدهم فئاه غند                 |
| 11                        | 404====================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت خلاد بن عمرو فتئاه نوند            | 11       | حصرت نوفل بن عبدالله شيافند الله المنافظة    |
| 11                        | ·····                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سيدنا حضرت حباب بن المنذر فا            | 11       | حضرت عنبان بن ما لک فقاط نز                  |
| . i • ¥                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت عقبه بن عامر هي الدعن              | 90       | حضرت مليل من وبره تفاطئنه                    |
| <i>!!</i>                 | Ē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت ثابت بن تغلبه مئالفند              | 1        | حضرت عصمة بن الحصين تفاشف                    |
| 11                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمير بن الحارث من هذه              | 11       | حضرت فابت بن بزال في العرب المسيد            |
| 1•∠                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرام بن كعب                             | 11       | حضرت ربيع بن اياس فئ فينوند                  |
| 11                        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت تميم مولائخ خراش مى الدائد         | 94       | حضرت وذفه بن اماس سيست                       |
| 11                        | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت حبيب بن الأسود من الدعد.           | <i></i>  | حضرت مجذر بن زياد مى الطف                    |
| "                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت بشربن البراء تفاطئه                |          | حضرت عبدة بن الحسحاس ثفاه في                 |
| 11                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالله بن النجد وتالفظ            |          | حفرت بحات بن فعلبه فهاشفه                    |
| 1•٨                       | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت سنان بن شفى خي الفرنسية            | 11       | حضرت عبدالله بن تغلبه وياه عند               |
| //:                       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عتبه بن عبدالله رقي الدعة               | . //     | حضرت عتبه بن ربيعه تفاهده                    |
| 11.                       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت طفيل بن ما لك مئيلائند             | 11       | حفرت عمروبن اياس شياه غند                    |
| 11                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت طفيل بن ما لك من الأعد             | 11       | حضرت المنذ ربن عمرو تفاطئنه                  |
| 1+9                       | المُعْرِد و ما در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>حضرت عبدالله بن عبد منأف ثنًا</b>    | 94       | حضرت الودجانة حاك بن خرشه ففاه فند           |
| //                        | ********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت جابر بن عبدالله مئاهدة             | 99       | حفرت ابواسيد ما لك بن ربيعه الساعدي ففاه عنه |
| //                        | the state of the s | حضرت خليد بن قيس منياله عند             | lee i    | حضرت ما لک بن مسعود می افرند                 |
| 11.                       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حضرت يزيد بن المنذ ر مي الدغد.          | 11       | حفزت عبدرب بن حق فئالأفذ                     |
| 110                       | ***********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مضرت معقل بن المنذر وي الفط             | 11       | علفائي ساعده بن كعب الخزرج                   |
|                           | غن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت عبداللد بن النعمان مي              | 11       | حضرت زياد بن كعب شاهؤه                       |

| $\mathcal{X}_{-}$ | مهاجرين وانصار                           |                                                                        |             | ﴿ طَبِقاتُ ابن معد (مدجهام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17+               |                                          | حضرت ابوعباده سعد بن عثان تفاهدند                                      | 110         | حفرت جبار بن صحر تعاشف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171               | ***************************************  | حضرت عقبه بن عثان شئامة فه                                             | 11          | حضرت ضحاك بن حارثه تفاه غند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 11              |                                          | حضرت ذكوان بن عبدقيس حناه منه                                          | 11.         | حضرت سوادين رزن مخاطئه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                |                                          | حضرت مسعود بن خلده تفاهئه                                              | <u> </u>    | المرافع المرافع المرافع المرافع الموالي المحافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                | ***************************************  | حضرت عباد بن قيس شئالاند                                               | 11          | حضرت ممزة بن الحمير فتحاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11                |                                          | حضرت اسعد بن بيزيد فكالعطف                                             | 11          | حضرت عبدالله بن الحمير فعَاشِط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177               |                                          | حضرت فأكه بن نسر مى الدائد                                             | 11          | حضرت نعمان بن سنان فكالفرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11                | ***************************************  | حضرت معاذبن ماعص مني الشفه                                             | 11          | حضرت قطبه بن عامر فقاطعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                | ***************************************  | حضرت عائذ بن ماعض جي الدين                                             | lir         | يزيد بن عامر شياه هند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| W                 |                                          | حفرت مسعودين سعد وكالدعة                                               | 7/          | حفرت سليم بن عمر و في العظاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177               |                                          | حضرت رفاعه بن رافع جي مديد                                             | 11          | حضرت تعليه بن عنمه في الدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "                 | I                                        | حفرت خلا دبن رافع شاهئه                                                | 111"        | حفرت عبس بن عامر تفاهند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                |                                          |                                                                        |             | حضرت الواليسر كعب بن عمرو شاهر المسالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| אין ו             |                                          |                                                                        | : <i>II</i> | خطرت مهل بن قيس فئارونو<br>هن بنا عنز سا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11                |                                          |                                                                        | 11          | نی بی سواد بن عنم کے موالی کی در اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11                |                                          | حضرت فروه بن عمر و تناهد ند                                            | //          | حضرت عنتره مولائے سلیم فیلاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 170               |                                          | حضرت خالد بن فيس تفاريز                                                | 1114        | جضرت معبد بن قيس خياسية<br>حود ما دارا مع قدس حديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| #                 | ******************                       | حضرت رخیله بن تغلبه تفاهدهٔ                                            | 11          | حضرت عبدالله بن قيس شيئة في المنطقة ال |
| //                | ***************************************  | حضرت رافع بن معلی می مند.                                              | 11 .        | حضرت عمرو بن طلق فى الله غناد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                   |                                          | حضرت ہلال بن المعلی تنکافیفنہ<br>نقباء کا نام ونسب اوران کی صفات وو فا |             | عدن سرت ساوري من والعدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 174               | - 1 to 1 t | سيدنا ابويجي اسيد بن الحفير وي مدينة                                   | iia         | يمن كي طرف جيجا جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119               |                                          | عيره ابوالهيثم بن التيهان مئلانيند                                     | 117         | امت كسب سيزياده عالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                |                                          | حفرت سعد من خبيثمه مناهور                                              |             | حضرت الوعبيده مئياه فأناب المستعدد المناسبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                |                                          | سيدنا ابوامامه اسعد بن زراره هيمانيند                                  | 11          | عمواس کے طاعون میں وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| le r              | (大量) たちょうしゅう シェー・シェ                      | حضرت معدين الرابع في هنط                                               | []9         | حضرت عيسى علائظ سيمناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                |                                          | حضرت عبدالله بن رواحه ځي هنو                                           | 114         | حضرت قيس بن مصن فئاه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11                |                                          | سيدنا حضرت سعد بن عباده محاديده                                        | 11          | حضرت حارث بن قيس شي الناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177               |                                          | حضرت سعد تفاهد كي دعا                                                  | 11          | جبير بن اياس في نفو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| X        | مهاجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The state of the s | ·      | الطبقات ابن سعد (صريباء)                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| ודו      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نماز جنازه میں لوگوں کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144    | رسول التد فالتيوم مهان نوازي                     |
| 147      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناجعفر بن ابي طالب ريئانيفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ساسوا  | انصاري طرف آپ كوخليف بنانے كامشوره               |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ال جعفر متحالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP"Y   | حضرت منذربن عمرو وفالدفعة                        |
| 145      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور طالعك كي آپ سيم محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11     | سيدنا حضرت براءين معرور تئ طفنه                  |
| 140      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا جعفر ريخاه عنه كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172    | حضرت عبدالله بن عمر و شي الناء                   |
| 170      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ذوالبخاحين كالقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IPÁ :  | سيدنا حضرت عباده بن الصامت ويالدو                |
| 142      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناعقيل بن الي طالب وي الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11     | حضرت دافع بن ما لك تفاده                         |
| 149      | · E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيدنا نوفل بن الحارث ويئاشون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     | حضرت كلثوم بن البيدم فن الناء                    |
| 121      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناربيد بن الحارث مى المعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أ أسرا | حضرت حارث بن قيس في الداء                        |
| 147      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدنا عبداللدبن الحارث شي الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     | حضرت سعد بن ما لك شياطة                          |
| ii       | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سيدنا الوسفيان بن الحارث فناهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اما    | حضرت ما لک بن عمر والبخاري مني الدور             |
| 164      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سيدنا فضل بن عباس محاهدهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     | حضرت خلاد بن فيس تفاهينه                         |
| 144      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا جعفر بن الي سفيان حي الدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11     | حضرت عبدالله بن غيثمه في هذؤه                    |
| 14.8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا حارث بن نوقل فى الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۳۲    | مهاجرين وانصار كاطبقة ثانيه                      |
| "        | į '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيدنا عبدالمطلب بن رسيد فكالفرعن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | حبشہ کو بجرت کرنے والے اور غزوہ احداور اس کے بعد |
| ΙΛ•      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سيدناعتبه بن البالهب فكالفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     | كغزوات مل شريك بونے والے                         |
| M        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت معتب بن أني لهب منياه عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 11   | بى باشم بن عبد مناف كے مهاجرين                   |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حب رسول التُعَلَّقُ التَّيْرُ مُعَمِّر ت اسامه بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11     | حضِرت سيدنا عباس بن عبد المطلب هي الدون          |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور علائلا كي آپ سے شد يد محبت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44.4   | ازواق واولاد                                     |
| IAP      | رگی روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حضرت اسامه بن زیدگی امارت میں بھر<br>ریالے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سامها  | بيعت عقبه مين آپ كاكردار                         |
| ľΛl      | 1 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كلمه كوكافتلهـ أه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.4   | بدر مین زیردی کیجایا جانا                        |
| <i>"</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حدودالله مين سفارش پرسرزکش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102    | اسيران بدر مين شار                               |
| 11 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسامه بنياه و حضرت عمر بني هو كي نظر ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1779   | خفید ال کے بارے میں حضور غلاظ کا اطلاع دیا       |
| IÃA      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسامه می دور که الل بیت واولا د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.    | فدىيكابدلەرنيايىن                                |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا ابورافع اسلم (رسول اللهُ مَا لَيْدُ اللَّهِ مُا لِيَدُمُ اللَّهُ مُا لِيُدُمِّ اللَّهُ مُا لِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101    | جفرت عباس ففاه فو كاغزوات مين شركت               |
| 19%      | and the second s | ابوعبدالله حضرت سيدنا سلمان فارى مؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 167    | حفرت عمال فن هؤو كے مكان كاپر ناله               |
| 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سلمان كى كهانى ان كى الني زبالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۵۳    | حضرت عباس فناه و کے مکان کی قیمت                 |
| ΙΫΫ      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سلمان شاه ومير الله بيت مين ـــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    | مجر نبوی کے لئے مکان وقف کرنا۔                   |
| 194      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سلمان غزوهٔ خندق میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | [4]    | حطرت عباس خامین کی وفات                          |

| X           | مهاجرين وانصار                          | Marie C                                                     | <u> </u>     | STATE OF THE PARTY | كر طبقات ابن سعد (صه جبام)                                       |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|             | ر بن العاص کے آزاد                      | حفزت مبيح فنالاؤه حفزت سعيا                                 | 19/          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقدمواخات                                                        |
| rri         | ******************                      | كرده غلام                                                   | 11           | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سلمان في الأوُر علم من سير مو كئة                                |
| 11          | ي بن قصى                                | پنی اسد بن عبدالع                                           | 199          | مان تغاشف كااكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حفرت عمر فئاماؤه كى طرف سيسا                                     |
| 11          | ************************                | حضرت سائب بن العوام وي                                      | . ř••        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدائن کی امارت بیسسست                                            |
| 777         |                                         | حضرت خالد بن حزام فئالدنند                                  | P+1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کھانا کھانے سے قبل عجیب دعا                                      |
| 11          | *************************************** | حضرت اسود بن نوقل مني الدفة                                 | 11           | رزمروتقوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حضرت سلمان تفاشؤه کی سادگی او                                    |
| 11.         | •                                       | حضرت عمروبن أميه وتحاطئنه                                   | r• r         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ايام علالت اورآپ كى وصيتين                                       |
| 11          |                                         | حضرت يزيد بن زمعه فئالانون                                  | , rom        | . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيدناسلمان فارسي مخاهؤه كي وفار                                  |
| PPP         |                                         | بني عبدالدار ب                                              | <b>70</b> 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بی عبرشش بن عبد                                                  |
| 11          |                                         | حضرت ابوالروم بن عمير بن ہاشم                               | II           | Dia ka tana a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | سيدنا خالد بن سعيد بن العاص وي                                   |
| //-         | 1.                                      | حضرت فراس بن النضر متى نفطه .                               | il :         | i :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سيدناغمروبن سعيد مخاطئنه                                         |
| //          |                                         | حطرت جهم بن فيس رين الدعور                                  |              | l '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتاب الطبقات كي اصل كاحصدو                                       |
| TYP.        |                                         | ملفائي علفائي                                               |              | I''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت ابواحمة عبدالله بن بحش می                                   |
| 21          |                                         | حضرت الوقليبيد مفاطقة                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عبدالرحمن بن رقيش مئالأه                                    |
| 11          | i e                                     | بنى زېره بن كلاب                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمرو بن تحصن وتخالفه عند                                    |
| <i>II</i>   |                                         | حضرت عامر بن ابي وقاص مئالا                                 |              | i"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت فيس بن عبدالله ري الدعد                                     |
| 770         |                                         | حضرت مطلب بن از ہر تی اللہ                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت صفوان بن عمر د زنی مدند                                     |
| "           |                                         | حضرت طلیب بن از ہر شکاه مند.                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا حضرت ايوموى غبدالله بن                                     |
| //          |                                         | حضرت عبدالله الاصغرين شهاب                                  |              | ٠ نورو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زو چرتین کا خطاب<br>چند ساویوس می میا                            |
| <i>//</i>   |                                         | حضرت عبدالله الاكبرين شهاب                                  |              | پ ی حول آوازی ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضور علائل کی زبان سے آب                                         |
| // //       |                                         | حد ما                   | PIO.         | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عرلیف<br>قرآن مجیدے بحبت اور تعلق                                |
|             |                                         | حضرت عتبه بن مسعود منیاه نفه<br>حصرت مصهل برمده و منیاه ناد | <b>110</b>   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , I                                                              |
| //<br>۲72   | .6                                      | حضرت شرحکبیل بن حسنه هئاهداد<br>بن تیم بن                   | //<br>/IA    | احکم .io.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بھرہ کی امارت<br>حضرت علی شی الدؤنہ کا آپ شی الدؤنہ              |
| 17          |                                         | بن من                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مفرت في محافظة 10 پ محافظة<br>حضرت الومويٰ وني اليفو کي حيادار ا |
| "           |                                         | عشرت خارت بن خالد ریادیو<br>حضرت عمروان عثمان جی اندئونه    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | معرت ہو توں ہا ہوں کا حیادار<br>الوہ یاسونے کی انگوشی کی مما نعب |
| 11          |                                         | عشرت مروب حال ری اوس<br>نی مخزوم بن ایقطه بن مره            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وہے یا سوے ن ون ن ماست<br>وفات ہے ل ہدایات                       |
| 11          |                                         | ا بن مرده بن بعطه بن مره<br>حضرت عیاش بن الی رسیعه ونکا     | rr•          | Sili tika ika militinga d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وقات سے ن ہمرایات<br>حضرت الومویٰ اشعری فن مفاطر ک               |
| <b>7</b> 7A |                                         | مسرت ملي ر) بن باب رسيعه ره<br>حضرت سلمه بن بشام ومی الدعند | "            | CONTRACTOR OF THE STATE OF THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت بعيقيب بن الى فاطمه الد                                     |
|             |                                         | المسرت مدران المها الالالالالا                              |              | ول رقالتدخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مرت ييب نابن مديد                                                |

| X          | مهاجرين وانسار                                                       | r )          | كر طبقات ابن سعد (منتهاء)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ryy        | حضرت قيس بن حذافه البهي فناطعه المستنسب                              |              | حضرت وليد بن الوليد بن المغير ٥ تئ شفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11         | حضرت بشام بن العاص في المعدد                                         | 11.          | قبول اسلام كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TYA        | حفرت الوقيس بن الحارث في الدعن                                       | 11           | حضرت ابوجندل مى مذرت قافله مين شموليت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11         | حضرت عبدالله بن الحارث فكالشعد                                       | 11           | ولىيد ھى دوندىن ولىدى وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| "          | حفرت مائب بن الحارث ففائد و                                          | - 11-        | حضرت باشم بن الى حديف تفاسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11         | حضرت جائي بن الحارث في الفرد                                         | 444          | حضرت بهاد بن سفيان فن هناه المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11         | حضرت تميم يانمير بن الحارث مى المعربة                                | 11           | حضرت عبدالله بن سفيان تفاهرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 144        | حضرت سعيد بن الحادث جي هناه السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي | 11           | گر طلفائے بن مخزوم اور ان کے موالی 💸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| //         | حضرت معد بن الحارث فكانتفر                                           |              | سيدنا باسر بن ما لك بن ما لك تفاطعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | حطرت سعید بن غروامیمی خاطفه                                          | ۳۳۳          | حضرت علم بن كيسان شياه مع المعالم المع |
| 11         | حفرت غمير بن رماب فن الدفعة                                          |              | ئى عدى بن كعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11         | الله الله الله الله الله الله الله الله                              | "            | حضرت فيم النحام بن عبدالله بن اسيد فن الله و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //         | حفرت محميد بن جزء في الفطة                                           | ۳۳۳          | حضرت مغربن عبدالله هناهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.        | حضرت عمير بن وبب بن خلف عناه منه                                     | 11           | حضرت عدى بن نصله فناه غذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 121        | حضرت حاطب بن الحارث فعادة                                            | i l          | حضرت عروه بن الي افاقه هي هوند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11         | حضرت خطاب بن الحارث ففاه عند                                         | i            | حضرت مسعود بن سويد نفايدونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11         | حضرت سفيان بن معم فني الفرقة                                         |              | حضرت عبدالله بن سراقه فياسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 721        | بی عامر بن لوی                                                       | 11           | سيدنا حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب فناه يمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| "          | حفرت نبير بن عثمان شاه عند بيسيد                                     |              | اين عمر عدون كي آل اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11         | نی عام بن لوی                                                        | 11           | معمری کی وجہ سے بدروا عدمیں عدم شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11         | حضرت سليط بن عمرو في النظ                                            | <b>T</b> T2  | التاغ نبوی میں کمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "          | حضرت عُسكران بن عمرو تفاهؤ                                           | ۲۳۸          | زمان وفتن ميس آپ وي وفيد كي حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 721        | حضرت ما لک بن زمعه منی الدند                                         | ٩٣٩          | خواب کی تعبیراور تبجد کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "          | حضرت عبداللذابن ام مكتوم خياه نيد                                    | rr.          | غرباء کا کرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | غزوات کے موقع پر مدینه میں حضور ملاقطیم کی نیابت کا                  | rei          | حفرت ابن غمر هادين كارائن أبن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11         |                                                                      | ryr          | این عمر هادمن کاآخری وقت اوروفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>140</b> | مؤذنِ رسول اللهُ مُنْ لِكُنْتُهُ اللهِ مِنْ كَالْتُرْفِ              | 444          | حظرت غادجه بن حذافه مئي الأخييييين.<br>. سر خصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124        | آپ کی شان میں مزول آیات قرآئی                                        | Mark and the | نی تهم بن عمرو بن تصیص بن کعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 149        | جنگ قادسیه مین علمبرداری کا شرف                                      | 11           | حضرت عبدالله بن حذافه المهمي ففاه فيزين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| X           | مهاجرين وانصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE WAR !!                               |               |                                         | ن سعد (حسرجهام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مركز طبقات ابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تا ثيرقر آن اورقبول اسلام                |               | ******************                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بى فېرىن مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳.,         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبيلة وول كودعوت اسلام                   | "             | ************************                | ن بيضاء رئي مدعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضرت سبل بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| roi         | ************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جنگ يمامه مين شهادت                      | 11            |                                         | مالحارث بن زمير<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11          | *********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت ضادالا زدی رسی شده                  | 7/10          |                                         | ن عبد عنم بن زہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rer         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت بريده بن الحصيب تفادر               | 11.           |                                         | ن عبدقيس تفاطئنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>r.</b> r |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدناما لك ونعمان شاهن فرزندار           | 11            |                                         | بقيه عرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ابورجم كلثوم بن الحصين الغا         | 11            |                                         | نروبن عيسه وتحاطف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۰۲        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا عبدالله وعبدالرحن تفايض فرز        | 11            |                                         | ر حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا حال بن سراقه الضمري وي             | rai.          |                                         | سبقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r.a         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حفرت وبب بن قابوس المزني شي              | rar           | *****************                       | رگی تنی الذعنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سيدنا ابوذ رغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P+4         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عمرو بن اميه مخاه عند               | rao           |                                         | ائے ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سيدالانبياء ملاقيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠٧         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت دهيه بن خليفه كلبي خياه عد          | YAA.          |                                         | يل پانچوال تمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وبوليت اسلام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F•A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله صحابة جو فقح مكه سے پہلے            | <b>7</b> /49  |                                         | ت كاسامنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا تكاليف ومشكلا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سيدنا خالد بن الوليد شاهدو          | 16            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | pakasonananan *******************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عقدمواهات<br>ستاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت سيدناعمر وبن العاص ويدود            |               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rio         | والمراجع المراجع المرا | حفرت عبدالله بن عمر و بن العاص ج         | "             |                                         | هی افغان سے علمی اختا<br>میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pr.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بى نى نى جى بى عمرو                      | 11            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سعيد بن عامر بن حذيم في الله             | rai           | خارائے                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The state of the s |
| "           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت حجاج بن علاط فئاه فع                | 11            | ا ہونے کا اعلان                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PTI         | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حضرت عباس بن مرداس فناه فند              |               | عَلَيْنِكُ كَي تَضِيحُونِ كَا           | کے سامنے مصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احف بن بيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rrr         | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت جابمه بن العباس بن مردار            | 797           | •••••••••••                             | و من المعلما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بيان<br>ن <del>ي</del> د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rre         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت بزيد بن الأحنس بن حبيب م            | 11.           |                                         | اورا نفاق فی سبیل<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت ضحاك بن سفيان الحارث و              | ran           | L.                                      | . ربر المار | A III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت عقبه بن فرقد هئاه عد                | 11            |                                         | رار کا آخری وقت<br>ریکهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 11        | kw. 🕰 🛍 Tribinari - ninggi - Lilington                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حضرت خفاف بن عمير بن الحارث م<br>لسا     | 197           |                                         | ن الدغمة كا حل المسالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مقرت ابودر ہو<br>غیران اطنہ مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت الى العوجاء اسلمى هئاهؤه            | 11            |                                         | ى حضرت الوذر منى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rra         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت وردبن خالد بن حذيفه بنياة           | the street of | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - | زبان ہے محاس ابر<br>مال سے مندست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -//         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت بموذه بن الحارث بن مجر و هؤ<br>مسلم | ran           | <u></u>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سيد ناطفيل بن عمر<br>مصطفا منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11          | ر المنتقد المن | حضرت عرباض بن ساربياسلمي ثيمة            | rqq           | <i>ر</i> و                              | النظامين حاضري كا<br>النظامين حاضري كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | סניים טנ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| المنتقب المن  | X      | مهاجرين وانصار                          | Manual Control                   | ر سما     | KANNEUK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (طبقات ابن سعد (مصرجبار)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المجاهدة ال | 1      |                                         |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11     |                                         |                                  | 11:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المرت مسيود بمن وذياد بن عائمة في النفية المسيود بمن وذياد الله في بالمسيود بمن وذياد الله في المسيود بمن وذياد الله في النفية الله في الله   | "      | 4                                       |                                  | 10        | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المنطقة المنط | ۳۳۸    | 1                                       |                                  | 11        | رغثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تفزت نغيم بن مسعود بن عامر رضاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | >                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المنطقة عبد الله من التحقيق ا | 17     | 1                                       |                                  |           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المراقع المر  | "      |                                         |                                  | 1))       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - August - Marie - M   | - 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت عامر بن الاضبط الدجى فاهدفو المسلم ال  | و سوسو | ł                                       |                                  | 12        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت عامر بمن الاضبط الأجمي في هدف المستحد ال |        | I -                                     |                                  |           | § ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت الونظب التنجي في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | #      | 1                                       | . •                              | ll .      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حضرت الواقع المالة على الأفتحى المالة التقليم المالة المالة التقليم المالة المالة التقليم المالة التقليم المالة التقليم المالة التقليم المالة التقليم المالة التقليم الما  | 1      |                                         |                                  |           | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت الويا لك الأنتجى في المنطقة المن المنطقة المن المنطقة ال |        |                                         |                                  | 11        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله كان منه بن منه بن بكر بن سوزان بن عكر مه الله كان منه بن بكر بن سوزان بن عكر مه الله كان منه بن بن بكر بن سوزان بن عكر مه الله بن المالات بن منه بن بن بكر بن سوزان بن عكر الله بن المالات بن المعامر في الله بن في الله |        |                                         |                                  |           | aktetertatikat vili Aliti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بن خصفه بن قيس بن اعلان بن منفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | muu    |                                         |                                  |           | It 7 ≥ one of the contract of  | and the second of the second o |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سيدنا مغيره بي شعبه بين الجي عامر فق الفقاء الله الله الله عنه المناه الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rro    |                                         |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 雅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| استاندرسالتمآب پرحاضری شینفند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | //     | **************************************  | مجهيري سي گفتگو                  | 11        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سيدناعمران بن الحصين مخاطفة العلم المسعود بن بنيده مخاطفة الوك بن تجرائي تميم الاسلمي ك المسعود بن بنيده مخاطفة الوك بن تجرائي تميم الاسلمي ك المسعود عمران بن تصين كي وصيت المسعود عمران بن تصين كي وصيت المسعود عمران من تصيفون كي وقات المسعود عمران من الحياد المسعود عمران من المجالفة المسعود المسع | 11     | *************************************** |                                  | • .       | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قبول اسلام <u>سے پہلے کی حدیث</u> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فرشتون كااسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Try    |                                         |                                  | 771       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حضرت عمران بن صيبن كي وصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | برائی میم الاقتمی کے                    |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN THE PE |
| حضرت عمران شئاطئة كي وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | //     |                                         | استر                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | / ^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت النم بن الجي النجون فئ الدنو في في الدنو في في الدنو في في الدنو في ا | 1      |                                         |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت مليمان بن صرد بن الجون مني الدنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | **                                      | r II                             |           | and the second s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت خالدالاشعر بن خلیف بنی هدور بین می والاسلمی فی هدور بین عمر والاسلمی فی هدور بین می والاسلمی فی هدور بین می الاسلمی فی هدور بین سالم بین حضیره فی هدور بین سالم بین حضیره فی هدور بین سالم بین ورقاء بین عبدالعزی می هدور بین می می هدور بین می هدور بین می هدور بین می می هدور بین می می هدور بین می می هدور بین می می می می می می می هدور بین می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in a   |                                         |                                  |           | and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت عمرو بن سالم بن حفيره مى الدغه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1    |                                         | حفر و جزور ويروي والأسلمي ويالنف |           | Fig. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت بديل بن ورقاء بن عُبِدالعزل من مؤلفة ويسيب المراح خضرت مجن بن الا ورع الأسلمي مؤلفة ويسيب المساسب المرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                         |                                  | Agranda A | عال الموليدة بالمسائل ويولونك فاستانوك الاي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and the first processing of the control filter will be processed upon by the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11     |                                         |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت ابوشرت مخویلدین عمر والکعبی مناه نونه را حضرت عبدالله بن وبهب الاسلمی مناه نونه ۱/۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11     |                                         |                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حضرت قبيم بن اسد بن عبد العزل ي فقاه فقه ١٣٣١ حضرت حرمله بن عمر والاسلمي هؤاه فقه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "      |                                         |                                  | PPY       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di tanca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                | حضرت ابو هرريه فئالدئد كي تجهيز وتكفين  |             |                                                 |
|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| ' '   •        | المسترت أبو هر حيره تعاشون في مهيرو سن  | وماس        | حفرت ستان بن سندالاسلمي وي الغط                 |
| ryo .          | الوالروي الدوسي في هؤه                  | P0+         | حصرت عمرو بن حمزه بن سنان الأسلمي شاهر          |
| 11 .           | حضرت سعد بن الى ذباب الدوسي شئاه يؤمه   | 11          | حفرټ حجاج بن مروالاسلمي فغاه غنه                |
| .681.          | حضرت عبدالله بن بحسينه فئالاعن          | 11          | حضرت عمرو بن تهم الأسلمي شئاه غند               |
| " .            | حضرت جبير بن ما لک شاشهٔ                | "           | حضرت زهر بن الاسود بن كلغ وي الدعنه             |
| ۳۲۲ .          | حفرت حارث بن عميرالا زدي                | 201         | حضرت بإلى بن اوس الأسلمي وتأهدونه               |
| ".             | حضرت عقبه بن عامر بن عبس الجبني هؤاهؤه  | 11          | حضرت ابومروان معتب بن عمر والأسلمي ري الفرية    |
| ".             | حضرت زيد بن خالدا جهنی زی دروز          | "           | حضرت بشيز بن بشيرالأسلمي وئافياء                |
|                | حضرت تعيم بن ربيعه بن عوفى شياه عند     | 11          | حضرت بيتم بن نصر بن زهر الأسلمي في الدعند       |
| 1              | حضرت رافع بن مكيث بن غمرو شاهؤه         | 11          | حضرت حارث بن حبال شئاه فر                       |
|                | حضرت جنارب بن مكيف بن عمر و وفالاغفر    | 11          | حضرت ما لک بن جبیر بن حبال تفاعد منه            |
| 9              | حضرت عبداللد بن بدر بن زيد تخالط        | rot         | سيدنا اساء بن حارثه مئاطفه                      |
| " .            | حصرت عمرو بن مره بن عبس فن الله عند     | 11          | حضرت مند بن حارثه الاسلمي څئامنو                |
| " .            | حضرت سبره بن معبد الجبني شي تشرفنه      | 1 1         | حقرت ذوئب بن حبيب الأسلمي تئاه نئز              |
|                | حضرت مُعبر بن خالد تفادئو               | #           | حضرت ابولغيم بن هرال الأسلمي ففاطعية            |
| ii i           | حضرت الوصبيس اجهتی منی هذه              | 1 1         | حضرت ماعز بن ما لك الأسلمي شكاطئة               |
| 1 1            | حضرت كليب الجبني شاهؤه                  | 1           | حضرت سيدناالو جريره تفاهف                       |
| 1 1            | حضرت سويد بن صحر الحجني حيالانور        | l :         | اسلام کاپیهلاتعارف<br>ابتدائی حالات             |
| 1              | حضرت سنان بن و براجهنی رنی ایدند        |             | ربیدن خانات<br>دربیاررسالت مین حاضری            |
| rz• .          | ا مناحا کون                             | roy         | سيدنا ابو هرريه فني هونو كى والده كا قبول اسلام |
| 9              | حضرت الوعبدالرمن البهمي فئالط من المعند | jį.         | مین برد، رین کالیرس کا رسته مین جنوک کی شکایت   |
|                | حضرت حارث بن عبدالله المجهني هياونو     | <b>70</b> 2 | ابو ۾ ريره رهي اوغي کي وجيه تسييه               |
| P21            | حضرت عوسجه بن حرمله بن جذيمه رفناه وزير | 11          | عافظه کی مروری کی شکایت                         |
| "              | حضرت مبة الجهني مؤلونون                 | ۳۵۸         | آپ سے کثیر زوایات کی توجیهر                     |
| <i>       </i> | حضرت ابن حديدة الحبني فئاه فو           | <b>109</b>  | حضرت ابو هريره في هذه كالباس مبارك              |
| <i>"</i> .     | حضرت رفاعه بن عرادة الجبني منياه عبر    | <b>71</b> 1 | بح ین کی امارت                                  |
| ".             | حضرت رویفع بن ثابت البلوی می الدر       | 744         | ايام علالت                                      |
| mur .          | حضرت ابوالشموس البلوى فناه مناسب        | <b>777</b>  | سنراً خرت بقبل نُصاحُ                           |

| 7            | The second second                         | ຖ              | Manual Company                                  |
|--------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 7            | مهاجرين وانسار                            | 18             | كر طبقات ابن سعد (مقدچهام)                      |
| MAI          | حفرت عبيد بن عازب تفادع                   | i III.         | مضرت طلح بن البراء بن عمير في الدو              |
| "            | حضرت اسيد بن ظهير فهاهده                  | "              | خضرت ابوامام بن تعليه البلوى وي الفاء           |
| MAF          | حضرت عراب بن اوس في اهيد                  | 11             | حضرت عبداللد بن عفى بن ويره مناطعة              |
| 11           | حضرت عليه بن يزيد الحارثي الانصاري في دور | 11             | حضرت خالد بن عرفط می شفه                        |
| m/2 m        | حضرت ما لك وسفيان فرزندان ثابت شاهنا      | 11             | حضرت جزه بن النعمان بن بوذه تؤاسفه              |
| "            | بي عمرو بن عوف بن ما لك بن الأول 💸        | rzr            | حضرت ابوخزامة العدري تفاسف                      |
| 11           | حضرت يزيد بن حارثه مئ الدنون              | "              | حضرت الوبرده بن قبيل فئالانو                    |
| 11           | حضرت مجمع بن حارثه حقادة و                | 11             | حضرت الوعام الاشعري حياية                       |
| MAR          | حضرت ثابت بن ودلعه فكالعفر                | 11             | حضرت عامر بن الي عامر شيناه فر                  |
| <b>7</b> 00  | حضرت عامر بن ثابت فلاطفه                  | <b>ም</b> ረ ም   | حضرت أبو ما لك الاشعرى فئاهؤ                    |
| 11           | حفرت عبدالرطن بن قبل فاليعد               | 11             | حضرت حارث الاشعرى ففاهؤ                         |
| "            | حفرت عمير بن سعد فكالعافد بيسي            | 11             | سيدنا حضرت علا بن الحضر مي مخاهد                |
| <b>LV</b> 4. | حضرت عمير بن سعيد خاهده                   | 11             | قاصد مصطفى مَنْ لِيُعِظِّهُ ونه كااعز از        |
| ۳۸۷          | حطرت جدى بن مره في هفن                    | r20            | حضرت ابو ہریرہ خیاہ دوسے حسن سلوک               |
| 11           | خطرت أول بن حبيب فئاه فو                  | 1.<br>11       | بح بن میں بطور عامر تقرری                       |
| 11           | حضرت انیف بن وائله حیکاه غیر              | 121            | سيدنا فاروق أعظم مى وفارز كاخط                  |
| 11           | حفرت عروه بن اساء بن الصلت اسلمي څن هند   | <b>744</b>     | برظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے                |
| "            | حضرت جزبن عباس ففاه فند                   | 11             | حفرت شرت الحضرى فخاسف                           |
| 11           | حضرت خزیمه بن ثابت خیاه غو                | 11             | حفرت عمر وبن عوف فناه عور                       |
| PA 9         | سيدنا تحمير بن حبيب فناهاء                | 11             | حفرت لبيد بن عقبه وي النواد                     |
| 11           | حضرت عماره بن اوس فئ الدور                | ۳۷۸            | خضرت حاجب بن بريده في الدور                     |
|              | بى السلم بن امرى القيس بن ما لك 🐉         | 11             | في بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو        |
| 1º9+.        | ين الأوس الله                             | 11             | سيدنا حفرت ابوعماره براء بن عازب تفاهره         |
| 11           | حفزت عبرالله بن سعد خاه غور               | FA+            | تم عمري كي وجه سے بدرسے واپسي                   |
| 11           | سيدنا حضرت محصن بن الي قيس فقايده         | PAI            | مرکانی<br>غزوات واسفار میں حضور ملاقط کی مرکانی |
|              |                                           |                |                                                 |
|              |                                           |                |                                                 |
|              |                                           |                |                                                 |
| - ]          |                                           |                |                                                 |
|              |                                           | 10 to 3 at 5 a |                                                 |



# IIII

# طبقهانصاراولي

انصار میں سے جولوگ بدر میں حاضر ہوئے وہ اوس وخزرج 'حارثہ کی اولا دمیں سے بیخ حارثہ ہی کوعنفاء کہتے تھے ابن عمر و مزیقیاء بن عام 'عمر و کا خطاب ماءالسماء تھا ابن حارثہ خارثہ غطر بیف مشہور تھے۔ ابن امر کی القیس بن ثعلبہ بن مازن بن الاز ذان کا نام ورہ بن الغوث بن نبت بن مالک بن زید بن کہلان بن سہا تھا عامرہ انہیں کو کہتے تھے۔ سباس لیے نام رکھا گیا کہ وہ سب سے پہلے تھی تھے جنہوں نے قیدی گرفتار کے حسن کی وجہ ہے انہیں عبد شمس پکارا جاتا تھا' ابن یعجب ابن یعرب جوالمرعف بن یقطن کہ فیظان تھے اور فیطان تک یمن کا تفاق ہے۔

جولوگ انہیں اساعیل بن ابراہیم علیطلا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں' قبطان بن الہمیج بن تیمن بن نہت بن اسلفیل بن ابراہیم ہشام بن محمد بن السائب النکھی اسی طرح اپنے والد سے ان کا نسب بیان کرتے اور اپنے والد سے ذکر کرتے کہ اہل علم واہل نسب فحطان کواسلیمل بن ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔

جولوگ کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں قبطان بن فانع بن عابر بن شالخ بن ارفیفذ بن سام بن نوح طیلنگ 'اوس وَخزرج کی والدہ قبلہ بنت کا ال بن عذرہ بن سعد بن زید بن لیٹ بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاع تھیں' سعد کی پرورش ایک عبشی غلام نے کی جس کا نام ہذیم تھا'وہ ان پر غالب آگیا اور انہیں سعد بن ہذیم کہا جانے لگا۔

ہشام بن محمہ بن السائب الكلمی نے كہا كہ ميرے والدمحمہ بن السائب الكلمی اور دوسرے اہل نسب قبلہ كا نسب اسی طرح بيان كرتے ہے بدر ميں انصار ميں سے وہ لوگ عاضر ہوئے رسول الله سَلَّ اللَّهِ عَلَى اَنْ كَا عَنْ مِن وَوْ اب مِن حصہ مقرر كيا۔ بيلوگ اوس كى شاخ بن عبدالا شہل بن جشم بن حارث بن خزرج بن عمر و ميں سے متے اور وہ النب ابن ما لك بن اوس تھے۔

### سيدنا سعد بن معا و شيالاعنه:

این تعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوتمر وقتی والده کبشه بنت رافع بن معاویه بن عبید بن ابجرتفیں جو خدرہ بن عوف بن حارث بن خزرج تھے۔ کبشه مبایعات (لیٹنی آنخضرت سُلگتیا ہے بیعت کرنے والی عورتوں) میں ہے تھیں ۔ از واج واولا د

سعد بن معاذ ج<sub>یاش</sub>و کی اولا دمیس غمر دوعبدالقد تنظان دونول کی والدہ ہند بنت سالک بن عتیک بن امراً القیس بن زید بن عبدالاشہل خیس وہ بھی مبایعات میں ہے تنظیم 'سعد نے ان ہے اپنے بھائی اوس بن معاذ کے بعد نکاح کیا۔ وہ اسید بن حنیر بن ساک

کر طبقات این سعد (صبیمای) کی مساور ۱۸ کی کی کا استان وانسار کی پھو پی تھیں عمر بن سعد بن معاذ کی اولا دمیں نولڑ کے اور تین لڑ کیاں تھیں جن میں ہے عبداللہ بن عمر و یوم حرہ میں شہید ہوئے آج سعد بن معاذ جی افراد ہے۔

#### عقدموا خاق:

ابن الی عون سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے سعد ابن معاذ اور سعد بن الی وقاص میں پین کے درمیان عقد مواشاۃ کیا۔ لیکن محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ منافیقی نے سعد بن معاذ اور ابوعبیدۃ بن الجراح میں پین کے درمیان عقد مواضاۃ کیا' بس اللہ بی زیادہ جانتاہے کہ ان میں سے کیاتھا۔

### اوصاف وكمالات؛

عمر بن الحصین ہے مروی ہے کہ بدر کے دن اوس کا حجنڈ اسعد بن معاذ خی اندے پاس تھا' جنگ احدیش شرف ہمر کا بی حاصل تھا' جس وقت لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو وہ آپ کے ساتھ ٹابت قدم رہے غزوہ خندق میں بھی حاضر ہوئے۔

ابومتوکل سے مروی ہے کہ نبی مُناتِیَّا نے بخار کا ذکر کیا اور فر مایا کہ جس کو وہ ہوگا تو دوز نے سے اس کا حصہ ہوجائے گا' سعد بن معاذ میں اندونے اس کواپنے رب سے مانگا' دعا قبول ہوئی اور بخارانہیں ہو گیا اور اس وقت تک ان سے جدانہ ہوا تاوقتیکہ وہ دنیا سے جدانہ ہوئے۔

عا کشہ خینہ خین ہے مروی ہے کہ میں غزوہ خندق میں گھرے نکل کے بوگوں کے نشان قدم پر چل رہی تھی کہ چیجیے ہے آ ہٹ سی بلیٹ کے دیکھا توسعد بن معاذ میں دنو تھے ہمراہ ان کے بھتیجے حارث بن اوس بھی ڈھال لیے ہوئے تھے میں زمین پر بیٹھ گی اور سعد رجز پڑھتے اور کہتے ہوئے گزرگئے:

> لَبُّثُ قَلْیلاً یدرک الهیجا حَمَل ما احسن الموت اذا حان الاَجَلُّ ''(اے معد)تھوڑی دریُظہر جاتو توجیگ کو بریایائے گا۔کیسی اچھی موت ہے جب وقت آ جائے''۔

سعد می اور پاؤں کا ندیشہ تھا معد می اور پاؤں ہاہر تھے مجھے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا ندیشہ تھا معد می اور برے اور لانے آ دی تھے میں کھڑی ہوئی اور ایک باغ میں تھس گئی جس میں مسلمانوں کی ایک جماعت تھی جن میں عمر بن

کر طبقات ابن سعد (صنیجام) کی میاج بن وانسار کی افغار کی دفت آپ کوکیا چیز لائی واللّٰد آپ بڑی بے خوف ہیں جما گئے اور مصیبت کے وقت آپ کوکیا چیز امن دے گی۔

وہ مجھے برابر ملامت کرتے رہے بہال تک کہ میں آرز وکررہی تھی کہ ای وقت زمین پھٹ جائے اور میں اس میں ساجاؤں۔ اس شخص نے اپنے چبرہ سے خود ہٹایا' دیکھا تو طلحہ بن عبیداللہ میں شافر تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر میں شافر تم پر افسوں ہے ملامت آج ضرورت سے زیادہ کردی سوائے اللہ کے اور کہاں بھا گنا ہا بجنا ہے۔

مشر کین قریش میں سے ایک شخص جس کا نام ابن العرقہ تھاسعد مخاہؤہ کو تیر مارر ہاتھا۔ اس نے کہا اسے لومیں ابن العرق جول وہ ان کی ہاتھ کی رگ (ایکل) میں لگا 'سعد شاہؤہ نے اللہ سے دعاء کی کدائے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو بی قریظہ سے میر ادل شعنڈ اندکر دے بی قریظہ جاہلیت میں ان کے موالی وحلفاء نتھے۔

سعد میں میں مونین کے این میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین پر آندھی بھیج دی جنگ میں مونین کے لیے اللہ ہی کا فی ہو گیا اور اللہ بڑاز بر دست اور بڑی توت والا ہے' ابوسفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تہامہ چلا گیا' عیبیندا پنے ہمراہیوں کے ساتھ نجد چلا گیا اور بنوقریظہ واپس ہوکرائیے قلعوں میں محفوظ ہو گئے۔

، رسول الله منگافیز اللہ سینے واپس ہوئے آپ نے خیمہ کا حکم دیا جوم جد میں سعد بن معاذ ھی ہیؤنے کے لیے نصب کیا گیا۔ آپ کے پاس جبر کیل علائظ آئے جن کے چبرے پرغبار تھا اور کہا کہ کیا آپ نے ہتھیا رر کھ دیئے حالانکہ ملائکہ نے اب تک ہتھیا رئیں رکھے بنی قریظہ کا ارادہ فرمائے اوران سے جنگ کیجئے۔

رسول الله منافیق نے زرہ پہنی اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا۔ بی عنم کے پاس تشریف لائے جومجد کے پڑوی بھے اور پوچھا کہ تمہارے پاس سے کون گذرا' لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سے دحیہ الکھی گذرے ہیں دحیہ کی داڑھی اور ان کا چرہ جرئیل علائے کے مشابہ تھا۔

رسول الله من الله من قریظه کے پاس آئے اور پھیں دن ان کا محاصرہ کیا جب محاصرہ شدید ہو گیا اور ان پر شدید مصیب آ آگئ تو کہا گیا کہ رسول الله منافیق کے تھم پراتر آؤ 'انہوں نے ابولبابہ بن عبد الممنذ رہے مشورہ کیا تو انہوں نے ان سے اشارہ کیا کہ ذن کا رکے شدہ ہے تم لوگ اس سے چی نہیں سکتے لہٰذا قلعہ سے نہ اترو) ان لوگوں نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ جی شفوے تھم پراتریں گئے رسول الله منافیق نے مایا کہ اجھا سعد بن معاذ میں شفو ہی کے تھم مراتروں

رسول الله من تالی نے سعد کو بلا پھیجائے سعد ایک گذشہ پر جس پر تھجور کی چھال کا چار جامہ تھا سوار کیے گئے 'آنہیں ان کی قوم نے گھیر لیالوگ کہنے لگے کہ ابوعمرو' بی قریظ تمہارے صلفاء وموالی ہیں مصیبت زدہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں تم جانے ہو الہذاان کے ساتھ رعایت کرنا مگروہ کچھ جواب نہ دیتے تھے' جب ان لوگوں کے مکانات کے قریب ہوئے تو قوم کی طرف النفات کیا اور کہا کہ میرے لیے وہ وفت آ گیا ہے کہ میں اللہ کے معاطع میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کروں۔ ابن سعد نے کہا کہ جب سعد ہی ہو نظر آئے تو آنخضرت منافیظ نے فرمایا کہ اٹھ کراپنے سردار کی طرف جاؤاور انہیں اتار

كر طبقات ابن سعد (صربهاء) كالتكون وانسار كالمحالين الساد المساوين وانسار كالمحالين الساد المساد المس

لوعر شی مناف نے عرض کی کہ ہمارا سر داراللہ ہے قرمایا انہیں اتارونو رائٹمیل ہوئی اورلوگوں نے انہیں اتارلیا۔

رسول الله سَلَّقُولِم نے سعدُ سے فرمایا کہ بی قریظ کے بارے میں تھم دوانہوں نے کہا کہ سپابی قل کر دیے جائیں عورتیں اور بچے قدر کر لیے جائیں اوران کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے رسول الله سُلِّقُولِم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔

اس کے بعد سعد تفاہد نے اللہ سے دعاء کی کہ اے اللہ اگر تونے اپنے نبی ملک اُٹی اُٹی کی کوئی جنگ باتی رکھی ہوتو مجھے بھی اس کے لیے باقی رکھ اور اللہ تفار نبی کے اور ان کے درمیان جنگ منقطع کر دی ہوتو مجھے اپنی طرف اٹھا لے پھران کا زخم پھٹ گیا ، مالا تکہ وہ اچھا ہوگیا تھا اور سوائے خفیف نشان کے بچھ نظر نبیس آتا تھا' وہ اپنے خیمے کی طرف آئے جورسول اللہ منگا ہی آئے ان کے لیے نصب کر دیا تھا۔

تعد میں میں میں اور کی اللہ طاقیم اور ابو بھر وعمر میں میں آئے 'عاکشہ میں اسٹ کہا کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں مجمد ساقیم کی جان ہے میں ابو بکر میں میر کے رونے کو عمر ہیں ہوں کے رونے سے امتیاز نہ کر کی خالانکہ میں اپنجرے جرے میں تھی 'وہ لوگ اس طرح تھے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ''دُ حَمَّاءُ بَیْنَهُمْ'' (آپس میں رحمدل) راوی نے کہا کہ میں نے بچ چھارسول اللہ مائیم کی کیا کیفیت تھی فرمایا' آپ کی آئے گھی پر نہ روقی تھی۔ لیکن جب آپ کورنج ہوتا تھا تو آپ صرف ابنی واڑھی پکڑ لیاستے تھے۔

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ سعد کی وفات کے بعدرسول اللہ منافقیم سوئے جب آپ بیدار ہوئے تو ایک فرشتہ یا جر ئیل آئے اور کہا کہ آپ کی امت کا جوآ دمی رات کومر گیا اس کی موت سے اہل ساء خوش ہوئے (کہ ان میں ایک ایسا یا کیزہ خض مل گیا) آنخضرت منافقیم نے فرمایا کہ میں سوائے سعد ہی استاد کے کسی کونہیں جانتا جن کی شام بحالت بیاری ہوئی 'سعد ہی استاد کیے ہیں؟ لوگوں نے کہایارسول اللہ منافقیم ان کا تو انتقال ہوگیا' ان کی قوم آئی اور انہیں اپنے مکان اٹھا لے گئی۔

رسول الله طَالِيَّا فِي مَن رَبِهِ اور رواند ہوئے ہمر کاب اور لوگ بھی تھے آپ نے لوگوں کو چلنے میں تھکا دیا یہاں

حک کدان کے جوتوں کے تھے پاؤں نے نکل جاتے تھے۔ اور چاوریں شانوں سے گری پڑتی تھیں ایک شخص نے عرض کی یارسول

الله طَالِیْلِم آپ نے تولوگوں کو تھا دیا 'فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ ہم سے پہلے ان کے پاس ملائکہ ند آجا کیں جیسا کہ ہم سے پہلے وہ خطلہ

کے پاس آگئے تھے۔

عائشہ نی میں اس مروی ہے کہ سعد بن معاذ نی الدو انہیں مقامات میں ہے کہیں اس حالت میں دیکھے گئے کہ ان کے ثانے پرزرہ تھی اور کہدر ہے تھے لا باس بالموت اذا حان الاجل جبوت آگیا تو موت کا خوف نہیں۔ بنوقر یظ کے بارے میں حضرت سعد شی الدور کا فیصلہ:

ابی میسرہ ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذشی ہوئو کی اتحل (ہاتھ کی رگ) میں تیر مارا گیا'خون نہ بند ہوتا تھا' نبی شائیڈ آئے تو آپ نے ان کی کلائی کپڑلی خون ان کے بازو کی طرف چڑھ گیا' راوی نے کہا سعد کہدر ہے تھے کہ اے اللہ بچھے موت نہ دے تاوفتیکہ بنی قریظ سے میرادل ٹھٹڈانہ کردے بنی قریظہ کے لوگ ان کے تھم پر قلعہ ہے اتر ہے نبی شائیڈ آنے فرمایا' سعدان کے بارے میں تھم دو'

کر طبقات ابن سعد (مشیهای) کی محلات کی محلات مهاجرین وانسار کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ مظافیق مجھے اس امر کا اندیشہ ہے کہ میں ان کے بارے میں اللہ کے علم کونہ پہنچ سکوں گا۔ آپ نے پھر فر مایا کہ ان کے بارے میں اللہ کے علم کونہ پہنچ سکوں گا۔ آپ نے پھر فر مایا کہ ان کے بارے میں تمہیں فیصلہ کروانہوں نے کہا کہ فیصلہ ہیہ ہے کہ ان کے سابق قبل کردیئے جا کیں اور ذریت قید کی جائے۔ رسول اللہ مثالیق کے فر مایا کہتم ان کے بارے میں اللہ کے علم کو پہنچ کئے پھر دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ شی دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ شی دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ شی دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی ان کی بارے میں اللہ کی تھی کے بارے میں ان کے بارے میں اللہ کی تھی کے دوبارہ خون جاری ہوگیا جو بنڈ تہ ہوا۔ یہاں تک کہ ان کی میں دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ میں دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ میں دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ میں دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ میں دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ میں دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ میں دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ دوبارہ خون جاری ہوبارہ خون جاری ہوگیا۔ دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ دوبارہ خون جاری ہوگیا۔ دوبارہ خون جاری ہوبارہ 
عبداللہ بن پزیدانصاری سے مروی ہے گہ جب یوم قریظہ ہوا تورسول اللہ سٹائٹیٹے نے فرمایا کہ اپنے سردار کو بلاؤ کہ وہ اپنے غلاموں کے بارے میں تھم دو انہوں نے کہا کہ معلمہ میں تعلم دیں آپ کی مرادسعد بن معاذ میں ہوئے کو دہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تھم دو انہوں نے کہا کہ مجھے اس امر کا اندیشہ ہے کہ میں ان کے بارے میں اللہ کے تھم کو نہ بھنے سکوں گا' فرمایا تنہیں تھم دو انہوں نے تھم دیا تو آپ نے فرمایا کہتم اللہ اور اس کے رسول مٹائٹیٹر کے تھم کو بہنچ گئے۔

ا بی سعد الخذری ہے مروی ہے کہ بی قریظ جب سعد بن معاذبی الدیکے تھم پراترے تورسول الله مظافیق نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ ایک گدھے پرآئے جب قریب پنچی تورسول الله مٹافیق نے فرمایا کہ اپنے سب سے بہتر یا اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اے سعد بیلوگ تمہارے تھم پراترے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے بارے بیس بیتھم دیتا ہوں کہ سپاہی قتل کیے جائیں اور ذریت قید کی جائے فرمایا تم نے بادشاہ (اللہ) کے فیصلے کے مطابق تھم دیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ وہ لوگ رسول اللہ مُکافِیدا کے کم پر اترے آپ نے ان کا فیصلہ سعد بن www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات ابن سعد (مشجاع) کی کار انسار کی مہاجرین وانسار کی مہاجرین وانسار کے معاور کی مہاجرین وانسار کے معاور کی مہاجرین وانسار کے معاور کی میں دینے کہا کہ میں بیر فیصلہ کرتا ہوں کہ سپائی قتل کیے جائیں 'پچے اور عور تنیں قید کی جائیں اور ان کے اموال تقسیم کردیئے جائیں' رسول اللہ مثالثہ کے فرمایا کہتم نے ان کے بارے میں اللہ کے تعمل کے مطابق فیصلہ کیا۔

سعد بن ابی وقاص می مدوی ہے کہ جب سعد بن معاقر می مدونے بی قریظ کے بارے میں بیر فیصلہ کیا کہ وہ لوگ قتل کے جا کی اور ان کے جا کیں جومر دہیں اور ان کے مال تقسیم کر لیے جا کیں اور ان کی عور تیں بیچے قید کر لیے جا کیں تو رسول اللہ منگا تی آئے ان کے جا کیں اور ان کے مایا انہوں نے ان کے بارے میں اللہ کے اس حکم کے مطابق فیصلہ کیا جواس نے سات آسانوں کے اوپرسے کیا ہے۔
شہا وقت کا شوق:

عائشہ خی استفاعے مروی ہے کہ سعد میں اور کا زخم خشک ہو کے اچھا ہوگیا تھا۔ گرانہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تو جا تا ہے کہ جھے اس قوم سے جری راہ میں جہاد سے زیادہ کوئی چیز مجبوب نہیں۔ جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں ( کے سے ) نکالا اے اللہ میر اگمان ہے کہ تو نے ہمارے اور قریش کے درمیان جنگ موقوف کردی ہے اگر قریش سے کوئی جنگ باتی ہوتو مجھے بھی ان سے لیے باتی رکھ کہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تو نے ہمارے اور ان کے درمیان جنگ موقوف کردی ہے تو اس دخم کو چھا ہی ان کے ہمراہ مجد میں بی مخفار کے لوگ بھی خیصے میں تھے۔ خون نے بھاڑ دے اور میری موت اس سے کردے و زخم اسی شب چھٹ گیا ان کے ہمراہ مجد میں بی مخفار کے لوگ بھی خیصے میں تھے۔ خون نے انہیں خوفر دہ کیا جوان کی طرف بہدر ہاتھا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے خیصے والوا بیخون کیسا ہے جوتمہاری طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے دیکھا تو سعد جی اور کے ذخم سے خون بہدر ہاتھا اس سے ان کی وفات ہوگئ ۔

حضور عَدَاللَّكِ في حضرت سعد شي الدَّعَة كو كلَّ سي لكاليا:

ا بن عباس چین سے مروی ہے کہ جب سعد خین ہوئے ہاتھ کا خون بہنے لگا تورسول اللہ مظافیق اٹھ کران کی طرف کئے انہیں گلے سے لگا لیا۔ عالا نکہ خون رسول اللہ مُٹالٹیو کے منہ اور داڑھی پر بہدر ہاتھا۔ جس قدر زیادہ کوئی شخص آپ کوخون سے بچانا چاہتا تھا ای قدزیادہ آپ ان کے قریب ہوتے جائے تھے بہاں تک کہ وہ قضا کرگے۔

اسلمیل بن ابی خالد نے ایک انصاری سے روایت کی کہ جب سعد نے بنی قریظہ کا فیصلہ کردیا آؤر والین آئے تو ان کا زخم پھٹ گیا۔ نبی سُلُمْیُوْم کو اتو آپ ان کے پاس آئے ان کاسر لے کے اپنی آغوش میں رکھالیا اور انہیں سفید جا ور سے ڈھا تک دیا گیا۔ جب وہ ان کے چرے پر محینج دی گئ تو ان کے یا وُن کھل گئے وہ گورے رنگ کے موٹے تا زے آ دی تھے۔

رسول الله علاقظم نے فرمایا: اے اللہ سعد جی افتاد نے تیری راہ میں جہاد کیا 'تیرے رسول کی تصدیق کی اور جوان کے ذمہ تھا اے اداکر دیا 'لہٰذاان کی روح کواسی خیر کے ساتھ قبول کر جس کے ساتھ تو نے کسی کی روح قبول کی ہے۔ آخری کلمات:

سعد خی ادار کے رسول اللہ منافظی کا کلام سنا تو اپی آئے تھیں کھول دین اور کہاالسلام علیم یارسول اللہ و کیکھئے میں گواہی دیتا ہوں کہ آ باللہ کے رسول ہیں۔ سعد خی ادار کے گھر والوں نے رسول اللہ منافظی کو دیکھا کہ آپ نے ان کا سراپی آغوش میں رکھالیا تو وہ ڈرئے رسول اللہ منافظی سے بیان کیا گیا کہ سعد خی ادیو الوں نے جب دیکھا کہ آپ نے ان کا سراپی آغوش میں رکھالیا

# كر طبقات اين سعد (عديدم) كالكلمور ٢٣ كالمورد ١٣ مهاجرين وانسار ك

تو دہ اس ہے ڈر گئے فرمایا جس تعداد بیس تم لوگ گھر میں ہوا تنے ہی میں اللہ سے ملا ککہ مانگوں گا کہ وہ سعد میں ہوت میں حاضر ہوں' ان کی ماں رور ہی تھیں اور کہ رہی تھیں :

ويل لامك سعدا حزامةً وجدًا

"ا ہے سعد تیری ماں کی خرابی ہے۔ بداعتبار حزم کے بھی اور بدلحاظ سجید گی کے بھی"۔

ان سے کہا گیا کہتم سعد ٹی اوٹو پرشعر کہتی ہو تو رسول اللہ منگائی آئے نے فرمایا کہ آئمیں چھوڑ دو کیونکہ ان کے سواد وسرے شعراء جھوٹے ہیں۔

محود بن لبیدے مروی ہے کہ یوم خندق میں جب سعد مخالات کرتی تھی نبی علاقے میں زخم لگ کرشدید ہوگیا۔ تو آئییں لوگوں نے
ایک عورت کے پاس منتقل کیا جس کا نام رفیدہ تھا اور زخیوں کا علاج کرتی تھی نبی علاقے جب ان کے پاس سے گذر تے تو پوچے تم نے
رات کس طرح گزاری مج کے وقت آپ تشریف لے جاتے تو پوچھے کہتم نے کس طرح مج کی دہ آپ کو حال بتاتے۔ جب وہ رات
موئی جس میں ان کی قوم نے آئییں منتقل کیا 'ان کی تکلیف میں شدت ہوگئی اور لوگ آئییں بنی عبدالا شہل کے مکانوں میں اٹھا لے گئے تو
رسول اللہ منگا گھڑ جس طرح پوچھا کرتے تھے ای طرح پوچھنے کے لیے آپے لوگوں نے کہا کہ بنی عبدالا شہل آئییں لے گئے۔
تجمیر و تکفین میں فرشتوں کی شرکت:

رسول الله منگائی اروانہ ہوئے ہم لوگ بھی ہمر کاب تھے آپ نے اپنی رفتاراس قدر تیز کر دی کہ ہماری جو تیوں کے تسے لوٹ گئے اور چا دریں کندھوں سے گر پڑیں اصحاب نے شکایت کی کہ یارسول اللہ آپ نے ہمیں چلنے میں تھکا دیا۔فر مایا مجھا ندیشہ ہے کہ ملا ککہ ہم سے پہلے ان کے پاس بھن کر انہیں عسل ندوے دیں۔جیسا کہ انہوں نے حظلہ کوشش دے دیا تھا۔رسول اللہ مَلَا تَقِیْمِ اس حالت میں دہاں پینچے کہ انہیں عسل دیا جارہا تھا اور ان کی والدہ کہ رہی تھیں :

### ويل ام سعد سعدا حزامة وجدا

''سعد کی وفات سے سعد کی مال کی خرابی آگئی' دورا ندیش کی بنا پر بھی اور سنجیدگی کی حیثیت ہے بھی''۔ رسول الله مَثَالِثَیُّوَائِے فَر مایا کہ سوائے ام سعد کے ہرنو حہ کرنے والی جھوٹی ہے۔

آپ انہیں لے کے نکلے قوم نے 'یاان میں سے کسی نے 'جس کواللہ نے چاہا' آپ سے کہا کہ یارسول اللہ مَالَّ ﷺ ہم نے کوئی میت ایسی نہیں اٹھائی ہوئے ہم نے کوئی میت ایسی نہیں اٹھائی جوسعد ہیں ہوئے اور مہلی ہوئے مایا تم پہلے ہوئی میں اٹر کے متصورہ بھی تمہارے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ایس (آپ نے تعداد کشرکانا م لیا تھا مگر میں اسے یاد نہ رکھ سکا) جوآج سے پہلے بھی نہیں اٹر سے متصورہ بھی تمہارے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔

سلمہ بن اسلم بن حریس سے مروی ہے کہ بیل نے رسول اللہ منافیظ کواس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ دروازے پر کھڑے ہوئے آپ کے چیچھا ندر جانا جا ہے تھے رسول اللہ منافیظ اندرتشریف لے گئے گھر میں سوائے سعد جی دیو کوئی نہ تھا' وہ جا در سے ڈھکے ہوئے تھے میں نے آپ کو چلتے ہوئے دیکھا' جب میں نے آپ کو دیکھا تورک گیا۔ آپ نے بھی میری طرف اشارہ کیا

# کر طبقات ابن سعد (صنیبار) کی کارس السال کی کارس کی ایسار کی کارس الله میں نے کسی کوئییں دیکھا حالا نکدآپ چل رہ کے تھم روتو میں تھم رگیا اور پیچھے ہٹا' آپ تھوڑی در بیٹے 'چر نکلے تو عرض کی 'یارسول الله میں نے کسی کوئییں دیکھا حالا نکدآپ چل رہے سے فر مایا میں اس وقت تک مجلس پر قا در نہ ہوا تا وقت تک ملائکہ میں سے ایک فرشتہ نے اپنا ایک باز ومیرے لیے نہ اٹھالیا' بھر میں بیٹھ گیا' رسول اللہ مَانی ٹیٹی فرمار ہے تھے کہ اے ابوعم و تہمیں مبارک ہوا ہے ابوعم و تمہیں مبارک ہو۔

عامرين سعد في اپنة والديروايت كى كدرسول الله مَاليَّيْمُ اس حالت مين پنچ كدام سعدرور بى تفين اور كهدر بى تفين ويل ام سعد سعدا جلادةً وجدا

'' سعد کی وفات سے سعد کی مال کی خرابی ہے' بہا دری اور جلادت کے لحاظ سے بھی اور سجیدگی کے اعتبار سے بھی''۔

عمر بن الخطاب خی ہونے نے فرمایا بس کروا ہے ام سعد خی ہونہ کا ذکر نہ کرو۔ نبی مُلَا اِنْتِیْ نے فرمایا بس کروا ہے عمر کیونکہ سوائے ام سعد کے ہررونے والی جھوٹی بڑائی گئی ہے وہ جو نیک بات کہیں تو وہ جھوٹی نہیں ہیں۔

م جابرے مروی ہے کہ یوم احزاب میں سعد کو تیر مارا گیا۔ان لوگوں نے ان کی رگ اکھل کاٹ ڈالی رسول اللہ مٹانیٹی کے ا اے آگ ہے واغ دیا جس سے ان کا ہاتھ چول گیا آپ نے ان کا خون نگالا پھر دوبارہ اسے داغ دیا۔

عابرے مروی ہے کہ رسول اللہ مثالی مناسعہ میں معد میں منابعہ کے زخم کوواغ ویا۔

عبداللہ بن شداد ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ بھی میں سے بھوا پنی جان وے رہے تھے فرمایا اے سردار توم! اللہ منہ بیں جزائے خبرد ہے تم نے اللہ ہے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دیا 'اللہ بھی تم سے اپناوعدہ ضرور پورا کرے گا۔

سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ جب سعد نئی اللہ میں اور منافقین میں سے پچھلوگوں نے کہا کہ سعد نئی اللہ سے خان ہے جنازے اور یا سعد کے تابوت کوکس نے لمکا کردیا۔ رسول اللہ مالی تیا کہ ستر ہزار فرشتے کہ آج سے پہلے بھی انہوں نے زمین پر قدم نہیں رکھا تھا امرے ہیں اور سعد نئی اللہ کے جنازے یا تابوت برحاضر ہیں۔

۔ جس وقت انہیں غنسل دیا جارہا تھار سول اللہ مثاقیظ موجود ھے آپ نے اپنا گھٹنہ سمیٹ لیااور فر مایا کہ ایک فرشتہ آیا جس کے کیے جگہ مذتھی میں نے اس کے لیے گنجاکش کر ڈی ان کی والدہ رور ہی تھیں اور کہدر ہی تھیں :

ويل ام سعد سعدا براعةً ونجدا بعدايا وياله ومجدا مقدماً سَدَّبه مشدا

''سعد کی وفات ہے سعد کی مان کی خرابی ہوئی۔اعلیٰ کارگزاری میں بھی اور بہادری میں بھی۔اس نے کیسے کیسے احسان کئے تھے اور کیسی ہزرگ نشی ظاہر کی تھی۔ان سب کے بعد بیدانجام کتنا افسوسناک ہے۔وہ ایسا پیشواوپیش روتھا کہ اپنے آ ہے ہے ہرایک خلل کی بندش کروی''۔

رسول الله سلطینی نے فرمایا کہ سوائے ام سعد کے تمام رونے والیاں جھوٹی ہیں۔ حسن سے مروی ہے کہ سعد بن معاقر جی ا مولے تازے اور بھاری بھر کم آ دی تھے۔ وفات ہوئی تو منافقین جوان کے جنازے کے چیچیے چل رہے تھے کہنے لگے کہ ہم نے آج کی طرح کسی آ دمی کواس قدر ہلکا نہیں دیکھا۔ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہے نیمان کے بنی قریظہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے نبی مُثَالِّیُّ آ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا ، فتم ہے اس کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ان کا جنازہ ملا تکہ اٹھائے ہوئے ہیں۔

# الم طبقات ابن سعد (صبيهام) المسلك ال

نافع سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن معاذ ہی ہوند کے جناز ہے میں ایسے ستر ہزار ملائکہ موجود تنے جوز مین پر مجھی نہیں اتر بے تنے رسول اللہ مٹائلیو کے فرمایا کہ تمہار ہے ساتھی کو دبایا گیا' پھرانہیں چھوڑ دیا گیا۔

ابن عمر جی پین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے اس بندہ صالح کے لیے فرمایا' جس کے لیے عرش ال گیا' آسانوں کے دروازے کھول دیئے گئے اورا پسے ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے جواس سے پہلے زمین پرنازل نہیں ہوئے تھے کہ اسے دہایا گیا' پھر چھوڑ دہا گیا۔ یعنی سعد بن معاذ میں ہوئو کو۔

سعیدالمقیری سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مٹائیٹا نے سعد میں مدود کو فن کیا تو فرمایا کہ اگر تنگی قبر ہے کسی کو نجات ملی تو ضرور سعد میں مدود کو بھی نجات ملتی حالا فکہ انہیں پیشاب کے اثر کی وجہ سے (لیعنی جو بے احتیاطی سے پیشاب کرنے میں چھینمیں پڑجاتی ہیں ان کی وجہ سے )اس طرح دبایا گیا کہ ان کی ادھر کی پہلیاں ادھر ہو گئیں۔

جعفرین برقان سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ تَنْتُمْ نے اس وقت فر مایا آپ جب سعد میں بینور کی قبرے باس کھڑے تھے کہ انہیں دبایا جارہا ہے اگر ممل کی وجہ ہے کسی کواس سے نجات مکتی تو سعد ہیں بینور کر بھی ضرور مکتی ۔

ابراہیم تخفی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالیۃ آبے سعد کی قبر پر چا در بچھائی یا چا دراس وقت بچھائی گئی کہ آپ موجود تھے۔
عائشہ ہی سفاسے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالیۃ آب کو سعد بن معاذ ہی مدورے جنازے کے آبے چلتے ہوئے دیکھا۔
بی عبدالاشہل کے شیون سے مروی ہے کہ رسول اللہ سالیۃ آبے نے سعد بن معاذ ہی مدور کے جنازے کو ان کی کو ٹھری سے دو پایوں کے درمیان سے اٹھایا۔ یہاں تک کہ آپ نے اسے مکان (دار) سے نکالا محمد بن عمر نے کہا کہ دارتمیں ہاتھ کا ہوتا ہے۔
(یعنی پندرہ گزکا)

رہے بن عبدالرحمٰن بن الی سعیدالحدری نے اپناپ داداسے روایت کی کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے بھیے میں سعد جن مذکے لیے قبر کھود کے تو مشک کی خوشبوں تی بہاں تک کہ ہم لحد تک بہنچ۔

مجدین شرحیل بن هندے مروی ہے کہ کئی تخص نے سعد جی ایوز کی قبر کی مٹی میں سے ایک مٹھی لے لی'وہ اسے لے گیا' پھر اے دیکھا تو وہ مشک تھی۔

محمہ بن شرحبیل بن حسنہ سے مروی ہے کہ جس دن سعد سی دفون کیے گئے تو ایک شخص نے ان کی قبر کی مٹی میں سے ایک مٹی لے کی بعد کواسے کھولاتو وہ مشک تھی۔

( تتندروایت ابوسعیدالخدری) انہوں نے کہا کہ پھررسول الله متالقیم ہمیں نظر آئے ہم اس کے کھود نے سے فارغ ہوگئے سے اور چکی اینٹیں اور پائی قبر کے پاس رکھ دیا تھا۔ ہم نے اروز دارعقیل کے پاس ان کے لیے قبر کھودی تھی رسول الله متالقیم ہمیں نظر آئے آئی سعد می اور ان کی قبر کے پاس رکھ دیا اور ان پرنماز پڑھی میں نے ایتے آ دی دیکھے جنہوں نے بقیج کو تجردیا تھا۔ اسلامان بن جابر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب لوگ سعد میں اور کی پاس پنچے تو اس میں جارآ دی از کے حارث بن اوس بن معاذ اسید بن حفیر ابونا کلہ سلکان بن سلامہ اور سلمہ بن سلامہ بن وقش رسول الله متالقیم ان کے قدموں کے پاس

کر طبقات این سعد (صیبار) کی کارنگ کارنگ بدل گیا آپ نے تین بار شیج کہی تو مسلما نوں کھڑے تھے۔ جب وہ اپنی قبر میں رکھ دیئے گئے تو رسول اللہ طالق کے چرے کارنگ بدل گیا آپ نے تین بار شیج کہی تو مسلما نوں نے بھی تین مرتبہ تھی کہی تقیع کونے گیارسول اللہ طالق کے تین مرتبہ تکبیر کہی اور آپ کے اصحاب نے بھی تین مرتبہ تکبیر کہی یہاں تک کہ بقیج آپ کی تکبیروں سے گونے گیا۔ رسول اللہ طالق کے چرے ہیں تغیر کہ بھی آپ کی تکبیروں سے گونے گیا۔ رسول اللہ طالق کی تقیم کے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے چرے ہیں تغیر دیا گیا اور انہیں دبایا گیا آگر اس سے کی کونجات ہوتی تو سعد دی اللہ کو خرور ہوتی۔ پھراللہ نے اسے کشاوہ کردیا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ سعد میں دور کو حارث بن اوس بن معاذ 'اسید بن تضیر اور سلمہ بن سلامہ بن قش نے عسل دیا۔ وہ پائی و وال رہے ہتے تو رسول الله مُؤَلِّمُ موجود ہتے۔ پہلا عسل پانی ہے دیا گیا 'دوسرا پانی اور بیری ہے اور تیسرا پانی اور کا فور ہے انہیں تین صحاری (سوتی) چا دروں میں کفن دیا گیا جن میں انہیں لپیٹ دیا گیا۔ تا بوت لایا گیا جو النہ یط کے پاس تھا اور مردے اس پر اٹھا کے جاتے ہے انہیں تا بوت میں رکھ دیا گیا۔ جس وقت انہیں مکان ہے لے چلو رسول الله مُؤَلِّدُ کودیکھا گیا کہ تا بوت کے پایوں کے درمیان سے آئیس اٹھا کے ہوئے تھے۔

مسور بن رفاعة ظی سے مروی ہے کہ سعد بن معاذی الله و سعد کولحد میں دیکھنے آئیں تو لوگوں نے انہیں واپس کر دیا۔ رسول الله منافظی نے فر مایا انہیں چھوڑ دو وہ آئین اور قبل اس کے کہ سعد می دو پر این مٹی لگائی جائے انہیں لحد میں دیکھا تو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم اللہ کے پاس ہو رسول الله منافظی آئے نے قبر پر ان نے (والدہ سعد می دو سے) تعزیت کی مسلمان قبر کی مٹی ڈالنے گے اور اسے برابر کر دی گئی اور اس پر پائی والے کے اور اس بر پائی میں اور کھڑے دسول الله منافظی کا در اس بر پائی ہوئے۔ چھڑک دیا گیا۔ آئے آور کھڑے ہوکران کے لیے دعاکی پھروا ہیں ہوئے۔

معاذین رقاعہ بن رافع زرقی ہے مروی ہے کہ سعد بن معاذ میں ہؤنہ کوعقیل بن ابی طالب میں ہؤنہ کے مکان کی بنیادیش دفن کیا گیا۔

عائشہ ٹٹاشٹ ٹٹانٹ مروی ہے رسول اللہ منافظ اور ان کے صافیق (ابوبکر وعمر ٹٹائٹ) یا ان میں ہے ایک کے بعد کسی کی جدائی مسلمانوں پراتی شاق نہ ہوئی جتنی سعد بن معافر ٹٹائٹ کی۔

حصین بن عبدالرحمٰن بن عمرو بن سعد بن معاذ می الفیوسے مروی ہے کہ سعد بن معاذ میں ہوئو گورے لانے 'اچھے خوبصورت بڑی آ کھے والے اور حسین واڑھی والے آ دی تھے انہیں غزوہ خند ق ہے میں تیر مارا گیا جس کے زخم سے انتقال کر گئے اس روزوہ سال کے تھے رسول اللہ مَثَافِیوُم نے ان پر نماز بڑھی اوروہ بقیع میں وفن کیے گئے۔

ابن عمر میں پیشنے مروی ہے کہ اللہ کی سعد جی پیونے ملاقات کی خواہش میں عرش ال گیا اور تخت کی ککڑیاں ٹوٹ گئیں رسول اللہ مَالِقَتِمُ ان کی قبر پر جا کررک گئے۔ جب واپس ہوئے تو بوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کوئس چیز نے روکا 'فرمایا کہ سعد می پیور کو قبر میں وہایا گیا۔ میں نے اللہ سے دعاکی کہ انہیں کھول دے۔

جابر فقاسد سے مروی ہے کہ رسول الله مان فرایا سعد بن معاد وی دو کی موت کی وجہ سے عرش ال گیا ابی سعید

# الطبقات ابن سعد (صيباء) المسلم 
الخدرى تكاهدة سے مروى بے كرسول الله منافية ان فرمايا سعد شكاه في كموت كى وجه سے عرش بل كيا۔

عائشہ خاستہ الکی استقبال کر ہے تھے وہ لوگ اسید بن تغییر سے ملے انہیں ان کی بیوی کی خبر مرک سنائی اسید جی ایون م لڑکے اپنے عزیز دوں کا استقبال کر رہے تھے وہ لوگ اسید بن تغییر سے ملے انہیں ان کی بیوی کی خبر مرک سنائی اسید جی ایون منہ ڈھا تک لیا اور رونے گئے میں نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے تم رسول اللہ منافیق کے سے ابی ہو تمہیں پہلی اور قدیم صحبت حاصل ہے یہ کیا ہوا کہ ایک عورت پر روتے ہوانہوں نے اپنا سر کھول دیا اور کہا کہ میری جان کی قیم آپ نے بھی کہا جق بھی ہے کہ میں سعد بن معافر بن اللہ عنافیق کے بعد کسی پر ندرووں کرسول اللہ منافیق کے لیے جو پچھ فرمایا ہے وہ فرمایا ہے۔ میں نے بوچھار سول اللہ منافیق کی مجہ سے عرش ال گیا۔ عائشہ جی ایون کہا کہ وہ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے انہوں نے کہا آپ نے فرمایا کہ سعد بن معافر جن الدین کی وجہ سے عرش ال گیا۔ عائشہ جی الدین کے کہا کہ وہ میرے اور رسول اللہ منافیق کے درمیان چل رہے تھے۔

اساء بنت بزید بن سکن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ کے سعد بن معاذ ہیں ہندو کی والدہ ہے فرمایا کہ کیا اس سے بھی تمہاراغم نہ جائے گا اور تمہارے آنسونہ تھمیں گے کہ تمہارے بیٹے سب سے پہلے تخص ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ بنسااورع ش ال گیا۔ حسن جی ہوئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکاٹیؤ آنے فرمایا سعد بن معاذ ہی ہونا کی وجہ سے ان کی ملاقات کی فرحت میں عرش رخمٰن بل گیا فرحاً بہ (فرحت میں ) بیرحسن کی طرف ہے تغییر ہے۔

رمیٹ ہے مروی ہے کہ جس روز سعد بن معاذ ہی منظ کا انتقال ہوا میں نے رسول اللہ مظافیظ کو اسے قریب ہے سا کہ اگر میں آپ کے ہاتھ کی مہر کو بوسہ دینا جا ہتی تو دیے عتی تھی کہ ان کے لیے عرش رحمٰن ہل گیا۔

یزیدین اصم مین فندسے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ میں شف کی و فات ہوئی اور ان کا جناز ہ اٹھایا گیا تو نبی سَلَّ فَیْرُانِیا کر سعد بن معاذ میں سفد کے جنازے کے لیے عرش ال گیا۔

براء شی اعجاب اس کی ترمی پر تعجب کرنے لگے رسول اللہ مُلِی تَقِیْم نے فر مایا کہ جنت میں سعد بن معافر شاہد کے رومال اس سے زیاد ہزم ہیں۔

براء میں اندوں سے مروی ہے کہ حربر کی ایک جا در رسول اللہ سکاتینے کو ہدیثہ دی گئ 'ہم لوگ اسے چھوتے تھے اور تعجب کرتے تھے' رسول اللہ سکاتینے کم مایا: کیا اس سے تہمیں تعجب ہے' عرض کی جی ہاں فرمایا جنت میں سعد بن معاذ ہی دور کے رویال اس سے بہت اچھے اور بہت زم ہیں۔

واقد بنعمرو بن سعد بن معاذین شناسے مروی ہے کہ میں انس بن ما لگ بنی ہؤئے گیاں گیا۔ واقد بنی ہوؤ سب لوگوں ہے بڑے اور لا نبے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہتم کون ہوئیں نے کہا میں واقد بن عمر و بن سعد بن معاذ ہوں' انہوں نے کہا بے شک تم سعد ٹنی اندو کے مشابہ ہو پھرروئے اور بہت روئے اور کہا اللہ سعد ٹنی ہوئہ پر رحم کرے سعد ٹنی ہوئی سب سے بڑے اور لا نبے تھے'

کر طبقات این سعد (صنیماء) کی طرف الله منافیق می این وانسار کی مرف الله منافیق کو ایک دیبان (ریشم) کا جبہ بھیجا جو رسول الله منافیق کے دومہ (کے بادشاہ) اکیدر کی طرف لشکر بھیجا تو اس نے رسول الله منافیق کو ایک دیبان (ریشم) کا جبہ بھیجا جو سونے (کے تار) سے بنا ہوا تھا رسول الله منافیق نے اسے بہنا تو لوگ چھونے گئے اور اس کی طرف دیکھنے گئے رسول الله منافیق نے فرمایا کہ کیا اس جب تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ لوگوں نے کہایارسول الله منافیق ہم نے بھی اس سے اچھا نہیں دیکھا۔ فرمایا والله جنت میں سعد بن معاذ میں معاذ میں مناف کی دومال جوتم دیکھتے ہواس سے بہت ایجھ ہیں۔ سعد بی مناف کے بھائی

براد رسعد شكاه غز حضرت غمروبن معاذ ضياه غذ

این نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاهبل ان کی کنیت ابوعثان تھی والدہ کبیشہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن ا تھیں' ابجر حذرہ بن عوف بن حارث بن خزرج تھے' کبیشہ سعد بن معاوی ﷺ کی بھی والدہ تھیں عمرو بن معاذ کے بعد کوئی اولا دنہ رہی۔

عاصم بن عرو بن قمارہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنافیظ نے عمر و بن معاذ اور عمیر بن ابی وقاص کے برا در سعد بن ابی وقاص خی شخم کے درمیان عقد مواضا قاکیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عمرو بن معاذ ٹھاہ فد بدرواحد میں حاضر ہوئے ۔ ہجرت کے تیسویں مہینے یوم غزوہ احد میں شہید ہوئ ضرار بن الخطاب الفہری نے قبل کیا محرو بن معاذ ٹھ اور جس روز قبل کیے گئے بیش سال کے تھے عمیر بن وقاص ٹھاہؤوان سے پہلے بدر میں شہید ہوئے تھے۔

ان دونوں کے بھینیجے:

سيدنا حارث بن اوس منيانينه:

ا بن معاذ بن نعمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل کنیت ابوالا و شخی ان کی والده بند بنت ساک بن عتیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل تقیس جواسیدا بن حضر بن ساک کی چوپی تقیس اور مهابیعات میں سے تقیس حارث بن اوس کی کوئی اولا دند تقی ب

عاصم بن عمر و بن قماً دہ سے مروی ہے کہرسول الله مال الله مال الله مال الله عارت ابن اوس بن معاد اور عام بن فير مواخاة كيا-

لوگوں نے بیان کیا کہ حارث بن اوس بدر میں حاضرادران لوگوں میں تھے جنہوں نے کعب بن الاشرف (یہودی) کوتل کیا'خودانہیں کے پیمٹن ساتھی کعب پرشب کے وقت تکوار چلار ہے تھے کہ حارث کے پاؤں پرزخم لگااورخون پہنے لگااور وہی لوگ ان کورسول اللہ مالی تی شمالا کے حارث غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے اور اسی روز شوال میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شہید ہو گئے اپنی شہادت کے دن اٹھا کیس سال کے تھے۔ ہو

سيدنا حارث بن الس مىٰ اللهُ ال

آنس وہی ہیں جوابوالحیر بن رافع امری القیس بن زید بن عبدالاشہل تصان کی والدہ ام نثریک بنت خالد بن خینس بن www.islamiurdubook.blogspot.com

# كر طبقات اين سعد (مديهام) كالالتحالي المعارية ٢٩ التحالي المعارية وانسار كالم

لوذ ان بن عبدود بن زید بن ثقلبها بن فزرج بن ساعدہ فزرج میں سے تھیں 'جارث بن انس میں مدوسے کو گی اولا دنتھی' غزوہ بدرواحد میں شریک ہوئے' غزوہ احد میں ہجرت کے ہیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

ابوالحير عجم آئے ہمراہ بن عبدالاشہل کے پندرہ نوجوان تھے جن میں ایاس بن معاذبھی تھے ان لوگوں نے عمر ہے کا ارادہ ظاہر کیاعتبہ بن ربیعہ کے پاس انرے اس نے ان کا اکرام کیا ان لوگوں نے اس سے اور قریش سے درخواست کی کہوہ ان سے خزرج کے قال پر معاہدہ حلف کریں ، قریش نے کہا کہ تمہارا شہر ہم سے دور ہے ہمارے داعی کوتہاری آواز کہاں جواب دے گی اور تہارے داعی کوہماری آواز کہاں جواب دے گی۔

رسول الله منافق مارث کے ورود کی اطلاع پران کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کیا تہہیں اس سے بہتر چیز بتائی جائے جس کے لیے تم آئے ہو؟ انہوں نے کہاوہ کیا؟ فرمایا میں رسول اللہ ہوں مجھے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے میں انہیں اس امر کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں جھے پر کتا ہے بھی نازل ہوئی ہے۔

ایا سی بن معاذ نے جونو عمر لڑے تھے کہا اے تو م' واللہ بیاس ہے بہتر ہے جس کے لیے تم آئے ہوا ابوالحیر نے ایک مٹی بھر کنگر یال لے کے اپنے منہ پر ماریں اور کہا کہ ہمیں اس سے کس نے غافل کر دیا اس وقت (ہم اس شل کے مصداق ہوں گے کہ ) ایک وفد کسی قوم کے پاس جوشر لا یا اسے ہم اپنی قوم کے پاس لے جائیں گے ہم اپنے وشمن کے خلاف قریش سے صلف طلب کرنے نکلے تھے پھر ہم با د جو دفتر رخ کی عداوت کے تریش کی عداوت لے کے واپس ہوں گے۔

ابوالہیثم بن التیبان وغیرہ سے مروی ہے کہ ایاس جس وقت لوٹے مرنے تک باز ندر ہے ہم نے انہیں ان کی وفات تک کلمہ پڑھتے سنا'لوگ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ منافیق ہے جو سنااس کی وجہ سے وہ مسلمان مرے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابوالحیراوران کے ساتھی انصار میں ہے سب سے پہلے لوگ ہیں جورسول اللہ مُلِیَّقِیم سے مطراور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی' آپ کی ان لوگوں سے ملا تات ذی الجاز میں ہوئی تھی۔

سيدنا ابوعبد التدسعدين زيد مئالأفنه

ابن ما لک بن عبد بن گعب بن عبد الاشهل 'ان کی کنیت ابوعبدالله تقی اور والده عمره بنت مسعود بن قیس بن عمرو بن زید مناق بن عدی بن عمرو بن زید مناق بن عدی بن عمرو بن را لک ابن نجار خزرج میں سے تھیں اور مبایعات میں سے تھیں سعد بن زید کی اس زمانے میں اولا وتھی وہ عقبہ میں سے تعلق میں نبیل ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے 'یے محمد بن عمر کی روایت ہے۔ موی بن عقبہ اور محمد بن اتحق اور ابومحشر نے ان کا ڈکر ان لوگوں میں نبیل کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے۔

سعد بن زید بدرواحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ منگافیا کے ساتھ ہمر کا ب رہے انہیں رسول اللہ منگافیا نے الممثل میں منا قاکی طرف بطورسر پر چیجا تھا۔انہوں نے اس کومنہدم کر دیا بیر رمضان ۸ میں ہوا۔

سيدنا الوعوف سلمه بن سلامه وي الدور:

ابن وتش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاشهل ' كنيت ابعوف اوروالده سلمي بنت سلمه بن سلامه بن خالد بن عدي بن مجدعه

### 

سلمه بن سلامه كي اولا دمين عوف تصان كي والده ام ولد تفيل \_

میموندان کی والدہ ام علی بنت خالد بن زید بن تیم بن امیہ بن بیاضدان بعا درہ میں سے تھیں جواوں میں سے رائج میں سکونٹ رکھتے تھےاور بی زعوراء بن جشم کے حلفاء تھے۔

سلمہ بن سلامہ عقبہ اولی میں شریک ہوئے اور عقبہ آخرہ میں بھی ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے اس پر محمد بن عمر محمد بن اسحاق ابد معشر وموی بن عقبہ کا اتفاق ہے۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی آئے سلمہ بن سلامہ اور ابی سبرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ العامری عامر بن لوی کے درمیان عقدموا خاق کیا لیکن محمہ بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ مثالی تی سلمہ بن سلامہ اور زبیر بن العوام می الدین کے درمیان عقدموا خاق کیا واللہ اعلم کہ اس بین ہے کیا تھا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سلمہ بن سلامہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مظافیۃ اے ہمر کاب رہے' ۴۵ میں بعم ہفتا د (۰۰) سال وفات ہو کی مدینے میں مدفون ہوئے' ان کی اولا دسب مرچکی ان میں سے کوئی خدر ہا۔

### سبدنا ابولبشر عبا دبن بشر شاهفه:

ابن وتش بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاشبل محمد بن عمر کے مطابق ان کی کنیت ابوبشر تنی اور عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری کے مطابق ابوالر بیج تھی' ان کی والدہ' فاطمہ بنت بشر بن عدی بن ابی بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف ابن خزرج بی عبدالاهبل کی حلیف تھیں۔

عباد بن بشر کی اولا دمیں صرف ایک بیٹی تھی جس کے سواان کی کوئی اولا دندتھی وہ بھی مرگئی ان کی کوئی اولا دباتی نہر ہیں۔ عبادہ بن بشر' اسید بن حفیر اور سعد بن معاذ ہیں پہلے مصعب بن عمیر ہیں ہوئے کا تھے پر اسلام لائے رسول اللہ مثل فیز کے عباد بن بشر اورا کی حذیفہ بن عتب بن رہیعہ ہیں ہیں کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔ بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر۔

عبادین پشر بدر میں شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے کعب بن اشرف (یہودی) کوتل کیا۔احداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافظ کی بھر کاب رہے۔

رسول الله علاقاتان کے پاس دن روز مقیم رہے واپس ہو کے بی مصطلق سے جوولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بعد خزاعہ میں سے مشط صدقہ وصول کرنے گئے وہاں بھی دس روز مقیم رہے اور خوثی خوثی واپس ہوئے۔

رسول الله مُنَاقِقِمُ نے آئییں حنین کے مال غنیمت پر عامل مقرر فر ہایا۔ تبوک آنے اور وہاں ہے کوچ کرنے تک اپنے پہرے کا عامل بنایا' وہاں آنخضرت مُناقِقِمُ نے بیس دن قیام فر ہایا تھا۔ جنگ بمامہ میں شرکیک ہوئے' اس روز ان کے لیے آز ماکش اور بے پروائی' ارزکاب قبال اورطلب شہادت تھی' ای روز ۱ امیں چہل و بنج سال شبید ہوئے۔

# المنظاف ابن سعد (صربهام) المنظم المن

ر جی بن عبد الرحن ابی سعید الخدری می این نظامی الله دادا سے روایت کی کہ میں نے عباد بن بشر میں این و کر کہتے سنا کہ استعدمیں نے دات کو خواب و یکھا کہ آسان میرے لیے کھول دیا گیا پھر ڈھا تک دیا گیا ان شاء اللہ مجھے شہادت ہوگی میں نے کہا واللہ تم نے بھلائی دیکھی ۔

سخنگ بیامہ میں دیکھا کہ وہ انصار کو پکارر ہے تھے کہتم لوگ تلواروں کے میان تو ڑڈالواور لوگوں سے جدا ہو جاؤاور کہنے لگے کہ ہم لوگوں کو چھانٹ دو' ہم لوگوں کو چھانٹ دو'انہوں نے انصار سے چارسوآ دمی چھانٹ دیتے جن میں کوئی اور شامل ندتھا' آ گے عباد بن بشر'ابود جانداور براء بن مالک می اُڑھ تھے۔ "

یدلوگ باب الحدیقہ تک پہنچ اور نہایت سخت جنگ کی عباد بن بشر میں ہو قتل کر دیئے گئے میں نے ان کے چہرے پر تلوار کے اس قدرنشان دیکھے کہ صرف جسم کی علامت سے پہنچان سکا۔

### حضر ويسلمه بن فابت ويئالدهد:

ابن وَشْ بن زغبه بن زعوراء بن عبدالاشهل ٔ ان کی والد ہ لیا بنت الیمان تھیں اور بمان ہی حسیل بن جابر تھے وہ حذیفہ بن الیمان ٹھا پین کی بہن تھیں 'یہ بنی عبدالاشہل کے حلیف تھے۔

سلمہ بن ثابت بدر میں شریک ہوئے 'غزوہ احلامیں بھی تصاورای میں شہید ہوئے ابوسفیان بن امیہ بن حرب نے شہید کیا۔ یہ جحرت کے بتیبویں مہینے شوال کاواقعہ ہے۔

غز وہ احدیث ان کے والد ثابت بن وقش اور چپار فاعہ بن وقش بھی شہید ہوئے بید مول اللہ منافقیم کے ہمر کاب مع سلمہ بن ثابت میں منا بے کوئی اولا دند تھی وقش بن زغبہ کے سب لا کے سرگئے ان میں سے کوئی ندر ہا۔

# حضرت را فع بن يزيد مييالافور

ابن كرز بن سكن بن زعوراء بن عبدالاشهل ان كى والده عقرب بنت معاذ بن نعمان بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشهل سعد بن معاذ مى دغه كى بهن تعين \_

رافع کی اولا دیمی اسید تھے جو یوم حرہ میں قتل ہوئے اورعبدالرحمٰن تھے ان دونوں کی والدہ عقرب بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء ابن عبدالاشہل' سلمہ بن سلامہ بن وقش کی بہن تھیں رافع بن پریداور زعوراء ابن عبدالاشہل کی تمام اولا ومر پیکی تھی' ان میں سے کو کی نہریا۔

رافع بن بزید بدر واحد میں شریک ہوئے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غز وہ احد میں شہید ہوئے تھے بن اسحاق مویٰ بن عقبہ ابومعشر اور تھے بن عمران کا یہی نسب بیان کرتے تھے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

ابومعشر ومحمہ بن اسحاق' رافع بن زید کہتے تھے'عبداللہ بن محمد ابن عمارۃ انصاری نے جونسب انصار کے عالم تھے ان کی مخالفت کی تھی کہ بنی زعوراء میں کوئی سکن نہیں اور سکن صرف بنی امری انقیس بن زید بن عبدالاشہل میں تھے' رافع ابن پزید بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشہل نام تھا۔

# الطبقات ابن سعد (صبيد) المسلك 
# بنى عبدالاشهل بن جشم كے حلفاء

#### سبيدنا محمر بن مسلمه بن سلمه وي الدون

ابن خالد بن عدى بن مجدعه بن حارث بن خزرج بن عمروونى النيت بن مالك تصح جواوس ميل سے تصال كى والد دام سيم تصين جن كانام خليد و بنت الى عبيد بن و بب بن نودان بن عبدود بن زير بن ثغلبه بن خزرج ابن ساعده بن كعب تھا 'خزرج ميں سے تھيں ۔ ميں سے تھيں ۔

محرین مسلمه کی اولا دمیں دی از کے اور چھاڑ کیا ل تھیں۔

عبدالرحلٰ انہیں کے نام سے ان کی کنیت تھی ام عیسیٰ اورام حارث ان کی والدہ ام عمر و بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل سلمہ بن سلامہ کی بہن تھیں ۔

عبدالله اورام احد ٔان دونوں کی والمدہ عمرہ بنت مسعود بن اوس ابن ما لک بن سواد بن ظفر اور وہ کعب بن خزرج تھے جواوس میں سے تھیں۔

سعد جعفروام زیدان کی والدہ قتیلہ بنت الحصین بن شمضم بنی مرہ بن عوف میں سے تھیں جوقیس عیلان میں سے تھے۔ انس وعمرہ وان کی والدہ الا طبا سے تھیں جوبطون کلب میں سے ایک بطن ہے۔

قيس اورزيدا ورمحمر أن كي والده ام ولد خيس .

محبود جن کی کوئی اولا ونتر تھی اور حفصہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں ۔ محمد بن مسلمہ مدینے میں مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام لائے اور میداسید بن حفیر اور سعد بن معاذ کے اسلام کے بعد ہوا۔

رسول الله مَا يَقْتُمُ نِ مِحْد بن مسلمه اور الوعبيده بن الجراح ك درميان عقد مواخاة كيا-

محد بن مسلمہ بدر واحد میں شریک ہوئے اس روز جب لوگ بھا گے توبیان لوگوں میں تھے جورسول اللہ مُٹافینیم کے ساتھ ثابت قدم رہے اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُٹافیئیم کے ہمر کاب رہے سوائے غزوہ تبوک کے کیونکہ رسول اللہ مُٹافیئیم جب تبوک کے تو آپ نے انہیں مدینے پر اپنا جانشین مقرر فر مایا مجمدان لوگوں میں بھی تھے جنہوں نے کعب بن اشرف (یہودی) کوئل کیا۔ رسول اللہ مُٹافیئیم نے انہیں قرطاء کی طرف جو بنی بگرین کلاب میں سے تھے اصحاب رسول اللہ مُٹافیئیم کے تمیں سواروں کے ہمراہ لورسریہ جیجا وہ سلامت رہے اور فنیمت لائے آپ نے انہیں دس آ دمیوں کے ہمراہ لطور سریہ فرکی القصر بھی جھیجا تھا۔

' عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مثالیق عمر ہ قضاء کے لیے روانہ ہوئے اور ذی الحلیفہ تک پہنچ تو آپ نے سوار دن کے نشکر کوآ گے کیا جوسو گھوڑے تھے ان پرمحمہ بن مسلمہ کو عامل بنایا۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ محمد بن مسلمہ کہا کرتے اے لڑکو! رسول الله مظافیۃ کے مشاہد (مقامات تشریف، آوری) اور مواطن (مقامات سکونت) کو مجھ سے پوچھو میں کہی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ سوائے جوک کے کہ آپ نے

# کے طبقات ابن سعد (صبیمار) کی مسلم کی سال السان و انسار کی کھی مدینے پر اپنا جانشین بنادیا تھا' مجھے آپ کے سرایا کو پوچھو کیونکہ کوئی سریدایسانہیں ہے جو مجھے پوشیدہ ہوئیا تو ہیں خوداس میں ہوتایا جس وقت وہ روانہ ہوتا میں اسے جانتا تھا۔

عبایہ بن رفاعہ بن رافع سے مروی ہے محمہ بن مسلمہ کالے لا ہے اور بڑے موٹے آدی تھے۔ بروایت محمو عُمرُ معتدل ( یعن ندموٹے ندولیلے ) تھے چندیا پر ہال ندتھے۔ حت سین اور مراہم سے ماثال میں میں مص

#### حضور عَلِينِكُ كاآب كُوْلُواردينا:

حسن سے مروی ہے کہ رسول اللہ طَافِیْتِ نے محمد بن مسلمہ کوا یک نکوارعطا فرمائی اور فرمایا کہ جب تک مشرکیین سے قبال کیا جائے تم اس سے لڑنا۔ جب مسلمانوں کو دیکھنا کہ ایک دوسرے کے مقابلے پرآئے ہیں تو کسی پھر کے پاس بیٹلوار لے کے جانا اور اسے اتنا مارنا کہ نکوار ٹوٹ جائے پھر اپنے گھر بیٹھر ہنا یہاں تک کہ کوئی خطا کار ہاتھ تنہارے پاس آئے (اور تمہیں مجبور کر کے نکالے) یا فیصلہ کرنے والی موت۔

صیعہ بن جسین بھی ہے عروی ہے کہ ہم لوگ حذیفہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کوفتنہ کھی ندکر ہے گا' ہم نے کہا وہ کون ہے انہوں نے کہا کہ محر بن مسلمہ انصاری' جب حذیفہ کا انقال ہو گیا اور فتنہ ہوا تو میں بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا جو روانہ ہوئے میں مزل پر پہنچا تو دیکھا کہ آیک کنار سے خیمہ نصب ہے جہ ہوا کے بھیٹر ہے لگ رہے ہیں بو چھا یہ خیمہ کس کا ہے' لوگوں نے کہا کہ محمد کا میں ان ایک پائل آیا' وہ بوڑھے ہوگئے تھے' میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کر سے میں آپ کومسلمانوں کے سب سے بہتر لوگوں میں جھتا ہوں۔ آپ نے اپنا شہرا پنا مکان' اپنے عزیز اور اپنے پڑوی چھوڑ دیے' انہوں نے کہا کہ میں نے اسے شرکی کراہت سے چھوڑ ا' میرے دل میں بیٹیس ہے کہ میں ان کے شہروں میں سے کہ میں ان میں شہر میں کے دول میں سیٹیس ہے کہ میں ان کے شہروں میں سے کہ میں گیا۔

محمہ بن مسلمہ سے مروی ہے کہ بچھے رسول اللہ منافیا کے ایک تلوارعطا فر مائی اورارشادفر مایا کہ اے محمہ بن مسلمہ اس تلوار فی بر اسلمہ اس تلوار کے اللہ کی راہ میں جباد کرنا یہاں تک کہتم مسلمانوں کے ووگر وہوں کوآپیں میں قبال کرتے ویکھو اس وقت تم اس تلوار کو پھر پراتنا پکٹنا کہ ٹوٹ جائے پھرتم اپنے ہاتھ اور زبان گوروک لینا یہاں تک کہتمہارے پاس فیصلہ کرنے والی موت آجائے یا خطا کار ہاتھ گہنا کہ ٹوٹ جائے گئان کردیئے گئے اور مسلمانوں کا جو حال ہوا وہ میدان میں کسی چھر کے پاس اس کے بغیر نہ نکلتے تھے کہ اس چھر کوا بنی تلوار سے مارتے تھے اس طرح انہوں نے اسے تو ڈ ڈ الا۔

اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ نے بھی اسی قتم کی حدیث روایت کی اور کہا کہ محمد بن مسلمہ کو نبی متالیجا کا موار کہا جاتا تھا۔ انہوں نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی تھی اوراسے رندہ کر کے میان میں کر دیا تھا جو گھر میں لٹکی ہوئی تھی' انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے لٹکایا ہے کہ اس سے ڈرنے والے کو ہیت ولا وَں۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کٹھر بٹن مسلمہ کی وفات مدینے میں آمیں بھیل ہوئی' وہ اس زیانے میں ستر سال کے تصان پرمروان بن الحکم نے نماز پڑھی۔

# كر طبقات ابن سعد (مشرجهام) كالمستخلال من المستخلف المستح

ا بن حریس بن عدی بن مجد عدبن حارثهٔ ان کی کنیت ابوسعداور والدہ سعاد بنت رافع بن ابی عمر بن عائذ بن نعلبه بن عظم بن ما لک بن النجار خزرج میں سے تھیں بنوحریس بن عدی کی قربت اوران کے مکان بنی عبدالاشہل میں تھے۔وہ لوگ ابتدائے اسلام بی میں وفات پا گئے ان میں سے کوئی ندر ہا۔سلمہ بن اسلم بدروا حداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله متالیق کے ہمر کاب رہے عراق میں بغید خلافت عمر بن النظاب میں پنو جرت نبوی کے چودھویں سال جرائی عبیدالتقی کی جنگ میں شہید ہوئے اس وقت ۱۳ سال کی تھے۔

#### حضرت عبدالله بن مهل شياطفنه:

این زیدین عامر بن عمر بن جشم بن جارث بن خزرج بن عمر و بن ما لک این اوس ان کی والده صعبه بنت تیبان بن مالک ابوالهیشم بن تیبان کی بهن تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ وہ رافع بن جل کے بھائی تھے یہی دونوں حمراءالاسد روانہ ہوئے تھے زخی تھے اور ایک دوسرے کو اٹھا تا تھا۔ کوئی سواری نہتھی ۔

عبداللہ بن سہل بدرواحد میں شریک سے ان کے بھائی رافع بن سہل بھی ان کے ہمزاہ احد میں سے دونوں غزوہ خندق میں بھی شریک سے عبداللہ بن سہل بھی ان کے ہمزاہ احد میں شریک سے اور خندق میں بھی شریک سے عبداللہ بن سہل کے وئی اولا و نہ تھی نیز عمرو بن بشتم بن حارث ابن خزوہ میں حسان کی بھی ایک تو متھی عمرو بن بشتم بن حارث ابن خزرج کی اولا دبھی بہت زیانے ہم جی تھی وہ لوگ اہل رائج سے اللہ داتج میں عسان کی بھی ایک تو متھی جوعلیہ بن جفنہ کی اولا دبیں سے سے آل ابن سعیدان کے حلیف سے اس زیانے میں ان کی اولا و ہے جو مدینے کے کنارے الصفر او میں رہتے ہیں اور یہ دو گی کرتے ہیں کہ وہ درافع بن سہل کی اولا دسے ہیں ان کے بچا عبداللہ بن سہل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔

#### حضرت حارث بن خز مه منی اندهٔ د:

ابن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عون بن عمر و بن عوف بن خزرج القوا قله میں سے تصاور بنی عبدالا شہل کے حلیف سے ا تصان کا مکان بنی عبدالا شبل میں تفار حارث کی کنیت ابو بشیر تھی۔ رسول الله منافیق نے حارث بن خزمہ اور ایاس بن ابی مکیر کے درمیان عقد مواخاۃ کیا حارث بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیق کی بحرکاب دہے بھرت کے جالیہ ویں سال مدینہ منورہ بین وفات ہوئی اس وقت 12 برس کے تصان کی کوئی اولا دباقی زشمی۔

#### حضرت الوالهيثم بن التيهان رنيالاغنه:

کر طبقائے این سعکہ (صبیباز) کی انسان کی طرف میں انسان کی انسان کی وجہ سے اپنی زندگی وموت اس کی طرف بن اول تھے۔ ابوالہیثم کہا کرتے تھے کہا گر مجھ سے لید خارج ہوتی تو میں بنی عبدالاشہل کی وجہ سے اپنی زندگی وموت اس کی طرف منسوب کرتا۔ وہ شخص جوان کا اور ان کی اکلوتی میٹی امید کا وارث ہوا وہ ضحاک بن خلیفہ الاشہلی تھا جوالقعد دمیں بنی عبدالاشہل پر ان دونوں (ابوالہیثم وامیمہ) کے وارث ہوئے ابوالہیثم اور ان کے بھائی عمر و بن جشم کے آخری بیٹے تھے جومر گئے اور ان میں سے کوئی باتی ندر ہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالہیثم زمانہ جاہلیت میں بھی بنوں کونا پیند کر نے اورانہیں برا کہتے تھے وہ اوراسعد بن زرارہ تو حید کے قائل تھے دونوں ان انصاراو کی میں سے تھے جو کے میں اسلام لائے۔

اسعد بن زرار ہ ان آٹھ انصار میں شار کے جائے ہیں جورسول اللہ شائی آپر کے میں ایمان لائے بیلوگ اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے ابوالہیشم بھی ان چھ ومیوں میں شار کیے جاتے ہیں جن کے متعلق روایت ہے کہ انصار میں سب سے پہلے رسول اللہ مَنْ اللَّهُ مَا كُلُةُ مِنْ عَلَى حاصل كی وہ بھی اپنی قوم سے پہلے مسلمان ہوئے پھر مدینے میں آئے اور وہاں اسلام كو پھیلایا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ چھ ومیوں کا معاملہ ہمارے نز دیک سب اقوال ہے زیادہ ثابت ہے وہ لوگ انصار میں سے سب سے پہلے ہیں جورسول الله طاق کے میں قدمیوں ہوئے آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوئے ابوالہیثم ستر انصار کے ہمراہ عقبہ میں بھی شریک تھے۔ وہ بارہ نقباء (اعلان کرنے والوں) میں سے ایک ہیں اس پرسب کا انفاق ہے۔

رسول الله منافیق نے ابوالہیثم بن التیہان اورعثان بن مظعون کے درمیان عقد موا خاق کیا۔ ابوالہیثم بدروا صداور خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیق کے ہمر کاب تھے رسول الله منافیق نے انہیں تھجوروں کا انداز ہ کنندہ بنا کے بھیجا تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کی تھجوروں کا انداز ہ کیا۔ یہاں وقت ہوا کہ عبداللہ بن رواجہ موجہ میں شہید ہوگئے۔

محمد بن یکی بن حبان سے مروی ہے کہ ابوالہیثم بن العیبان رسول اللہ شکائیٹی کے زمانے میں تھجور کا انداز ہ کرتے تھ آنخضرت مٹائٹیٹی کی وفات کے بعد ابو بکر می دیونے انہیں بھیجنا جاہا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ میں رسول اللہ مٹائٹیٹی کے لیے انداز ہ کرتا تھا اور جب والیس آتا تھا تو آپ میرے لیے دعاءفر ماتے تھے ابو بکر می دونے انہیں جھوڑ ویا۔

صالح بن کیمان سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئی کے زمانہ خلافت میں ابوالہیٹم بن التیمان کی وفات ہوئی۔ شیوخ بنی عبدالاشبل سے مروی ہے کہ ابوالہیٹم کی وفات معلم میں مدینے میں ہوئی مے میر بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک بیان لوگوں سے زیادہ ثابت ہے جنہوں نے روایت کی کہ ابوالہیٹم علی بن ابی طالب میں ہوئے ساتھ صفین میں حاضر ہوئے اور اسی روزمقتوں ہوئے متقدمین اہل علم میں سے کسی کوئیس دیکھا جواسے جانتا ہواور ثابت کرتا ہو۔ والنداعلم

ابوالہیثم کے بھائی۔

#### حضرت عبيد بن التيها ن مني الدعز:

ان کے نسب کا بھی وہی قصہ ہے جو ہم نے ابوالہیثم کے حال میں بیان کیا بقول عبداللہ بن مجمر بن عمارہ انصاری عبیداور ابوالہیثم کی والدہ کیلی بنت علیک بن کمروتھیں ہم میں اسلی ومحمہ بن عربھی اسی طرح عبید بن التیمان کہتے تھے۔لیکن موسیٰ بن عقبہ

# ر طبقات این سعد (صبیام) مهاجرین وانساری و انساری کها که وه علیک بن العیبان نظ عبدالله بن محمد بن عماره انساری نے کہا کہ میں نے داؤد بن الحصین کے ہا تھا کا کی میاب کے دو معلیک بن العیبان نظے۔ داؤد بن الحصین کے ہا تھا کا کی میاب کہ وہ معلیک بن العیبان نظے۔

محرین عمرود غیرہ نے کہا کہ عبیدین التیہان عقبہ میں سر انصار کے ساتھ شریک ہوئے۔ رسول اللہ سَالِیَمُ ہے ان کے اور مسعودین الربیج القاری کے درمیان جواہل بدر میں سے تصعقدموا خاق کیا تھا۔ عبیدین التیہان بدر واحد میں شریک ہوئے' یوم احد میں شہید ہوئے ۔ عکرمہ بن الی جہل نے شہید کیا یہ جُرت کے بیسویں مہینے شوال میں ہوا۔

عبیدین العیمان کی اولا دمیں عبیداللہ تھے جو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور عباد تھے۔ان دونوں کی والعدہ صعبہ بنت رافع بن عدی بن زید بن امیدعلبہ بن جفتہ کی اولا دمیں سے تھیں وہ لوگ ان لوگوں کے حلفاء تھے جوسب کے سب مرگئے عبید بن التیمان کی کوئی اولا دباتی ندر بی (پندرہ آ دمی) کل چدرہ اصحاب (منجملہ بی حارثہ بن حارث بن فزرج بن عمرو (الخزرج) کہ الدیب بن مالک بن اوس تھے )۔

#### حطرت ابوعبس بن جبر فغاطفه:

ابن عمرو بن زید بن جشم بن حارثهٔ ان کا نام عبدالزمن تھا اور والدہ لیکی بنت رافع بن عمرو بن عدی بن مجدعہ بن حارث تضین ۔ ابوعبس کی اولا دیکس محمر وجمود تضان دونوں کی والدہ ام میسٹی بنت مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن مسلمہ کی بہن تغییں اورم پایعات میں سے تھیں ۔

عبيداللدان كي والده ام حارث بنت محمر بن مسلمه بن سلمه بن خالدا بن عدى بن مجدعه بن حار ويحيس .

زید وحمیدہ' ان دوٹوں کی والدہ کا نام ہم ہے نہیں بیان کیا گیا۔ابوعبس کی بہت می بقیداولا و مدینے اور بغداد میں ہے۔ ابوعبس اسلام سے پہلے عربی لکھنا جائے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی ابوعبس اور ابو بردہ نیار جس وقت اسلام لائے تو دوٹوں بنی حارثہ کے بت تو زر ہے تھے۔

رسول الله منالِقَيْمُ نے ابوعبس بن جر اور حمیس بن حذاف کے درمیان جو اہل بدر میں سے بھے اور حفصہ بنت عمر بن الخطاب شیون کے رسول الله منالِقَیْمُ سے پہلے شوہر تھے عقد موا خاق کیا۔

ابوعیس بدر داحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاقِینَا کے ہمر کاب تقے دہ ان لوگوں میں بھی تقے جنہوں نے کعب بن اشر ئ (یہودی) کوتل کیا۔عمر وعثان جی دیمانہیں لوگوں سے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تقے۔

الجی بسن حارثی ہے جوالل بدر میں ہے متھے مروی ہے کہ عثمان بن عفان ہی ہدئد ان کی عیادت کے لیے آئے وہ بے ہوشی کی حالت میں تتے جب افاقہ ہوا تو عثمان ہی ہدئد نے کہا کہتم اپنے کو کس حالت میں پاتے ہوانہوں نے کہاا تھی حالت میں'ہم نے اپنی ہر حالت درست پائی سوائے زکل آئے کے اونٹوں کے جو ہمارے اور عمال کے درمیان ہلاک ہو گئے' قریب ہے کہ ہم اس ہے رہائی نہ ماکمیں۔

عبدالجيد بن الجيمس عمروى ہے كہ ابومس كى وفات اللہ ميں بعبد خلافت عثان بن عفان جي درو کي اس وقت وہ ستر www.islamiurdubook.blogspot.com

#### 

ابن عامر بن عدی بن جشم بن مجدعه بن حارث ای طرح موی بن عقبدادرا بومعشر اور عبدالله بن محمد بن ممارة الانصاری نے بیان کیا محمد بن اسحاق نے کہا کہ وہ مسعود بن سعد تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ وہ مسعود بن عبدا بن مسعود بن عامر تھے۔ان کی کوئی اولا دباتی نہ تھی سب وفات یا بچکے تھے مسعود بدر واحد میں شریک ہوئے۔

#### حلفائے بی حارث

#### سبيرنا ابو برده بن نيار مني اللاعنا:

ابن عمرو بن عبید بن عمر و بن کلاب بن و ہمان بن عنم بن ذیل بن جمیم ابن ہنی بن بنی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه ابو برده کانام ہانی تھا۔ان کی لپل ماندہ اولا دبھی' رسول اللہ مُلَاثِیَّا کے صحابی براء بن عاز ب کے ماموں بیخے' بروایت موی بن عقبہ ومحمر بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔

محمد بن لبید سے مروی ہے کہ ہم نے جن بنی حارثہ کا ذکر کیا اور وہ بدر میں حاضر ہوئے ان میں سے بیتین آ دمی ہیں ابوعس' مسعود ابو بردہ 'ہم نے جونام ونسب ان کے بیان کیے اس کی بنا پر قابت ہے۔

محمد بن عمرنے کیا کہ ابو بردہ بدرواحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مکا پیٹے کے ہمر کاب تھے۔ فتح مکہ بین بنی حارثہ کا جھنڈ انہیں کے پاس تھا انہول نے رسول اللہ مکا پیٹام سے وہ احادیث بھی روایت کیس جنہیں آپ سے یا دکر لیا تھا۔

ابراہیم بن اسلمبیل بن ابی حبیبہ کہتے تھے کہ ابو بردہ بن نیار کی وفات خلافت معاویہ میں ہوئی کل تین اصحاب: ( کعب بن الخزرج بن عمرومن جملہ بی ظفر کہ نبیت بن ما لک بن الاوس تھے )۔

#### سيدنا قناوه بن نعمان بني هذؤه:

ابن زید بن عامر بن سواد بن ظفر ان کی والدہ انیسہ بنت قبیس بن عمر وابن عبید بن مالک بن عمر و بن عامر بن عنم بن عدی بن التجار جوخز رج میں سے تھے محمد بن عمر نے کہا کہ قادہ کی کنیت ابوعرتھی عبداللہ بن محمد بن عمارہ انساری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی۔

قادہ کی اولا دمیں عبداللہ اورام عمروان دونوں کی والدہ ہندینت اوس بن فرزمہ بن عدی بن الی بن عنم بن عوف بن عمرو بن عوف قوافل حلفائے بنی عبدالاشہل میں ہے تھیں۔

عمرووهصهٔ ان دونوں کی والدہ خنساء بنت حتیس غسانی تھیں' کہا جا تا ہے کہان کی والدہ عا کشہ بنت جری بن عمر و بن عامر · بن عبدرزاح بن ظفر تھیں۔

## لِ طَبِقاتُ ابن سعد (عدجهام) المستخدم ا

عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری نے کہا کہ آج قادہ کی کوئی پس ماندہ اولا ذہبیں ہے۔ان کی اولا دمیں سب سے آخر میں جولوگ رہ گئے تھے وہ عاصم ویعقوب فرزندان عمر بن قادہ تھے عاصم بن عمر علائے سیرت وغیر ہامیں سے تھے وہ سب وفات پا گئے کوئی باقی نہیں ۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ قادہ بن نعمان سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے' موی بن عقبہ وابومعشر کی بھی یہی روایت ہے۔ لیکن مجمہ بن آخل نے اپنی کتاب میں ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوعقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

قادہ اصحاب رسول اللہ منگائی کے تیراندازوں میں بیان کیے گئے ہیں وہ بدرواحد میں حاضر ہوئے۔ یوم احد میں ان کی آئے میں تیر مارا گیا جس سے آنکھ کا ڈھیلا بہہ کے رضار پر آگیا۔ رسول اللہ منگائی کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک عورت ہے جسے میں جا ہتا ہوں' اگروہ میری آنکھ و کھے لے گاتو اندیشہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرے گی رسول اللہ منگائی کی اس ایک عورت ہے جسے میں جا ہتا ہوں' اگر وہ میری آنکھ و کھے لے گاتو اندیشہ ہے کہ مجھ سے نفرت کرے گی رسول اللہ منگائی کی اس ڈھیلے کو اپنے ہاتھ سے لوٹا دیا' آنکھ برابر ہوگئ اور بینائی لوٹ آئی۔ بروھا ہے میں بھی وہ آنکھ زیادہ تو کی اور زیادہ مجھے تھی۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مردی ہے کہ قادہ بن نعمان کی آنکھ کا ڈھیلا یوم احدیثیں ان کے رخسارے پر گریڑا۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اسے لوٹا دیاوہ دوسری آنکھ سے زیادہ انچھی اور تیز ہوگئ 'وہ خندق اور تمام مشاہدیٹیں رسول اللہ مظافیۃ کم ہمر کاب تصغر وہ فتح میں بی ظفر کا حصنڈ انہیں کے ہاس تھا'رسول اللہ مظافیۃ کے سے احادیث بھی روایت کیے۔

عاصم بن عمر بن قنادہ ہے مروی ہے کہ قنادہ بن انعمان نے ۲۳ میں انقال کیا اس وقت ۱۵ سال کے تھے ان پرعمر بن الحطاب و الدور نے مدینے عین نماز پڑھی قبر میں ان کے اخیافی بھا کی ابوسعیدالخدری اور محد بن مسلمہ اور حارث بن فز مساتر ہے۔ حضرت عبید بن اوس و کالدور:

ابن ما لک بن سواد بن ظفر' کنیت ابوالنعمان اور والد دمیس بنت قبیس بن قریم بن امیه بن سنان بن کعب بن عنم بن سلمه خزرج میں ہے تھیں' ان کی پسماند واولا دکھی جوسب کے سب و قات یا تھے عبید بدر میں شریک تھے۔

کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے عباس اور نوفل اور عقیل کو بدر ہیں گرفتار کیا اور ایک ری سے باندھ کے رسول اللہ سُلُولِیَّا نے ان کا نام مقرن (ری ہیں اللہ سُلُولِیَّا نے ان کا نام مقرن (ری ہیں باند صنے والا) رکھا بوسلمہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابوالیسر کعب بن عمر و نے عباس کو گرفتار کیا۔ ایسا ہی محمد بن اسحیٰ کہا کرتے تھے۔ موئیٰ بین عقبہ وجمہ بن اسحاق وجمد بن عمر نے بدر میں عبید کے ذکر پر اتفاق کیا۔ الوصیر نے انہیں بیان نہیں کیا۔ ہمارے زدیک بیان کا بیا جس سے انہوں نے روایت کی اس کا وہم ہے اس لیے کہ عبید بن اوس کا معاملہ ان کے بدر میں ہونے کے متعلق اس قدر مشہور ہے کہ وہ مختی نہیں ۔

#### حضرت نصر بن حارث منى الدعونة

ابن عبدرزاح بن ظفر'ان کی کنیت ابوحارث تھی اور والدہ سودہ بنت سواد بن الہیثم بن ظفر تھیں۔ان کے والد حارث بن عبدرزاح کوبھی رسول الله طَائِیْتِیْم کی صحبت حاصل تھی ان کی اولا دوفات پا چکی اور جا چکی تھی۔

# 

ابومعشر ومحمر بن عمروعبدالله بن محمد بن عمارہ انصاری اور ہشام بن محمد ابن سائب کلبی نے اس طرح ان کا نام بتایا ان لوگوں نے ان کے نام ونسب میں کہ نصر بن حارث تھے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ محمد بن اسحاق نے اپنی کتاب میں روایت کی کہ وہ نمیر بن حارث تھے بیغلا ہے میرا گمان ہے کہ پیلطی محمد بن اسحاق کے رواۃ کی طرف سے ہے۔

### حلفائے بنی ظفر

#### حضرت عبدالله بن طارق مني الدون :

این عمروین مالک بن تیم بن شعبہ بن سعداللہ بن فران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ ان کے کوئی پسما ندہ اولا دنہ تھی ' محمہ بن عمر نے اسی طرح ان کا اوران کے اخیافی بھائی معتب بن عبید کا نسب بیان کیا ہے جوان کے ساتھ بدر میں شریک تھے لیکن محمہ بن اسحاق نے ان لوگوں میں ان دونوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے اوران کا نسب نہیں بیان کیا اور کہا کہ وہ معتب ابن عبدہ تھے لیکن بشام بن محمد بن سائب النکسی نے اپنی کتاب النسب میں ان دونوں کا نبچہ بھی ذکر نہیں کیا۔

عبداللہ بن طارق بدروا حدیمی شریک ہوئے وہ ان لوگوں میں تھے جوغز وۃ الرجھے میں روانہ ہوئے۔ بی لیان کے مشرکین نے گرفنار کر کے رسی سے بائدھا کہ خبیب بن عدی کے ساتھ کے لیے جائیں جب وہ مرالظہر ان میں تھے تو انہوں نے کہا کہ واللہ میں تمہارے ساتھ ندر ہوں گا کیونکہ میرے ان ساتھیوں میں ثمونہ ہے جواس روز قل کر دیے گئے انہوں نے اپناہا تھاری سے نکال لیا اور تلوار لے لی کوگ ان کے پاس سے ہٹ گئے بیان پر حملہ کرنے گئے اور وہ ان سے چھنے لگے لوگوں نے انہیں پھر مار کے شہید کر دیا ۔ ان کی قبر مرالظہر ان میں ہے ہوم الرجیع جمرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوا۔

ان كاخيافي بهائي:

#### حضرت معتب بن عبيد رضي الدعو:

آبن ایاس بن تیم بن شعبہ بن سعد اللہ بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف ابن قضاعہ بن محمر نے اسی طرح کہا' محمہ بن اسحاق نے کہا کہ وہ معتب بن عبد وہ تھے' عبد اللہ بن محمہ بن عمارہ انصاری نے کہا کہ وہ معتب بن عبید ابن سواد بن البیثم بن ظفر تھے۔ ان کی والمدہ بنی عذرہ کی شاخ بن کا ال سے تھیں ۔ان کے اخیافی بھائی عبد اللہ بن طارق بن عمر والبلوی بن ظفر کے حلیف تھے۔ بنی ظفر میں ان کا نسب جے معلوم نہ تھا اس نے انہیں کے بھائی عبد اللہ بن طارق کی وجہ سے بلی سے منسوب کر دیا۔

معتب بن عبید کے کوئی اولا و نتھی ان کے بیتیج اسیر بن عروہ ابن سواد بن الہیثم بن ظفر ان کے وارث ہوئے معتب بن عبید بدروا حد میں نثر یک ہوئے یوم الرجیع بین مرانظہر ان میں شہید ہوئے۔

کل پانچ اصحاب (بنی عمرو بن عوف بن ما لک بن الاول کھر بنی امیہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمرو بن عوف میں ہے ) \_ حضر ت میشر بن عبد المنڈ رینیں دو:

ا بن رفّاعه بن زنبر بن امیه بن زید ٔ ان کی والد ه نسیبه بنت زید بن ضبیعه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تخلیل ان

# کر طبقات ابن سعد (صنیجام) کی مسال کی مساور الله منافیظ نوم الله منافیظ نوم برای وافعاد کی کی میام بن وافعاد کی کی می میام بن وافعاد کی کی می میام بن وافعاد کی بیما نده اولا و ندهی رسول الله منافیظ نوم بین عبد المهند را ورعاقل بن ابی بکیراور مجذرا بن ذیا و کے درمیان آپ نے عقد موافا قاکیا میشر بدر میں شریک ہوئے اور اسی روز شہید ہوئے ابوثور نے قتل کیا۔

سائب بن ابی لبابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگا تی میشر بن عبد المنذ رکا حصہ لگایا اور معن بن عدی ہمارے پاس ان کا حصہ لائے۔

ان کے بھائی:

حضرت و فاعه بن عبد المنذ و عني الدعن:

ابن رفاعہ بن زنبر بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والدہ نسیبہ بنت زید بن ضعیعہ بن زید تھیں ان کی ایک لڑک تھی جس کا نام ملیکہ تھا ان سے عمر بن ابی سلمہ بن عبدالاسمدالمحز ومی نے نکاح کیا 'نسیبہ کی والدہ ظبیہ بنت نعمان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ظبیعہ بن زید تھیں۔

بروایت مویٰ بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر ومحد بن عمر ٔ رفاعہ بن عبدالمنذ رستر انصار کے ساتھ عقبہ بین شریک ہوئے وہ بدروا حد بیں حاضر ہوئے اور ہجرت کے بتیسویں مہینے ماہ شوال میں یوم احد میں شہید ہوئے ان کی کوئی بسماندہ اولا دنتھی۔

اوران دونون کے بھائی:

#### حضرت الولباب بن عبد المنذر في الدعنة

ابن رفاعہ بن زغیر بن امیہ نام بشر تھاان کی والدہ بھی نسیبہ بنت زید بن ضبیعہ تھیں ابولبا بہ کی اولا دہیں سائب ہے ان کی والدہ زینب بنت خذام ابن خالد بن ثغلبہ بن زید بن عبید بن امیہ بن زید اور لبا بہ (لڑکی) جن کے نام ہے ان کی کنیت ابولہا بہتھیں اور جن سے عمر بن الخطاب میں ہفتہ نے نکاح کیاان سے ان کے یہال ولا دت بھی ہوئی اور ان کی والدہ نسیبہ بنت فضالہ ابن فیمان بن قیس بن عمر و بن امیہ بن زید تھیں اور رسول اللہ مظار تی جا بب بدر کی جانب روانہ ہوئے تو آپ نے ابولہا بہ کو مدینے پر عامل بنا کے روحاء سے واپس کیاان کے لیے غنیمت وثواب میں حصہ مقر رکیا اور وہ انہیں کے مثل ہو گئے جو بدر میں شریک ہے۔

عبداللہ بن مکعف سے جو حارث الانصار میں سے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ ابولہا بہ کو مدینے پراپنا جائشین بنایا ان کے لیے غیمت وقد اب کا حصد لگایا وہ انہیں کے شل ہوگئے جواس میں شریک ہوئے تھے ابولہا بہا حدیث بھی حاضر ہوئے غیر رسول اللہ ملی تی ابولہا بہا حدیث بھی حاضر ہوئے غیر رسول اللہ ملی تی عمر و بن عوف کا جھنڈ اانہیں کے اللہ ملی تقلیم جب غزوۃ السو کی کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو مدینے پراپنا جائشین بنایا نفزوۃ فی بی بی عمر و بن عوف کا جھنڈ اانہیں کے پاس تھا۔ وہ تمام مشاہد میں رسول اللہ ملی تو ان کو مدینے تراپنا جائشی ہوگی اور آج اللہ علی روایت کیس ابولہا بہ کی وفات عثمان ابن عفان جی دوایت کیس ابولہا بہ کی دوایت میں ابی طالب جی دول سے پہلے ہوگی اور آج ان کی پسماندہ اولا دہے۔

ابولبابہ نے یوم بی قریظ میں جس وفت ایک غلطی کا ارتکاب کیا ( بی قریظہ کواس راز سے آگاہ کر دیا کہ رسول اللہ مُنافِظِم تم کوزیح کریں گے ) تو وہ مجد نبی علائظا میں بمقام اسطوانہ مخلقہ 'ری سے بندھ گئے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔

# كم طبقات أن سعد (مديمار) المستحد المست

حضرت سعدين عبيدالصاري فناهؤنه

ابن نعمان بن قیس بن عمرو بن زید بن امیه بن زید میه و بی تھے جنہیں سعدالقاری کہا جاتا تھا'ان کی کنیٹ ابوزید تھی کو نے کے لوگ روایت کرتے ہیں کہ بیان لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول الله مناتیکم کے زمانہ میں قرآن جمع کیا تھا، محمہ بن اسحاق و ابومعشر اس طرح ان كانسب بيان كرتے تھے كەسعد بن عبيد بن العمال بن قيس -

سعد بن عبید بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافق کے ہمرکاب سے ان کے بیلے عمیر بن سعد عمر بن وفت ۱۲ سال کے تصابیح بعد کوئی اولا دنہیں چھوڑی عبدالرحن بن الی لیل سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب می موٹ نے سعد بن عبید ہے جواصحاب رسول اللہ مُنْ اللَّهُ عُلِيم ميں سے تصاور جس روزان يرموت كى مصيبت آئى و وميدان جنگ سے بھا گے اور وہ قارى كہلات تصان كيسواا صحاب رسول الله مَنْ الْفِيْزِ مِن سيكوني قارئ بين كهلاتا تقاآن عمر بن الخطاب شيف فرمايا كه ملك شام ميل تهمين جہاد ہے دلچیں ہے وہاں مسلمانوں کی شدید خوزیزی کی گئی اور دشمن ان پر دلیر ہو گئے شایدتم شکست کی بدنا می کا داغ دھوسکوانہوں نے کہانہیں میں سوائے اس زمین کے اور کہیں نہیں جاؤں گا جہاں ہے میں بھا گا تھا اور سوائے ان دشمنوں کے جنہوں نے میرے ساتھوہ کیا جوکیا میں اور کسی ہے بین لڑوں گاوہ قادسیہ آئے اور شہید ہوئے۔

سعد بن عبیدے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خطبہ سنایا کہ کل ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے اور کل ہم شہید ہول کے لہذاتم لوگ نہ ہمارے بدن سے خون دھونا اور نہ سوائے ان کپڑوں کے جو ہمارے بدن پر ہیں کوئی اور کفن دینا۔

حضرت ابوعبد الرحمن غوتم بن ساعده مي الأفذ

ابن عائش بن قيس بن نعمان بن زيد بن امية ان كى كنيت ابوعبد الرحن اور والده عميره بنت سالم بن سلمه بن اميه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف تحيل -

عویم کی اولا دمیں عتبہ وسوید نتھ سوید یوم جنگ حرہ میں قتل ہوئے اور قرظہ ان کی والدہ امامہ بنت بکیر بن تغلبہ بن حد بہ بن عامر بن كعب بن ما لك ابن غضب بن جشم بن خزرج تقين عرف مجرا سحاق نے عويم بن ساعدہ بن صلعجه كها ہے ليكن بهم نے صلعجه كو نب میں نہیں پایاوہ بلی بن عروبن الحاف قضاعہ میں ہے بنی امیہ بن زید کے حلیف تصاب سوائے محمد بن اسحاق کے اور کسی نے بیل یان کیا عویم کی پسماند واولا دیدینے اور درب الحدث میں تھی۔

عویم ان آٹھ آ دمیوں میں ہے تھے جن کے متعلق روایت کی گئی کہ وہ ان انصاراولی میں سے بیں جورسول اللہ مُثَاثِیم سے کے میں قدمنوں ہوئے اور اسلام لائے بروایت محمد بن عمر عویم ہر دوعقبہ میں شریک ہوئے اور بروایت موک بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والى معشر وهستر انصار كے ہمراہ عقبه آخرہ میں حاضر ہوئے۔

سعد بن ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیکی کے عویم بن ساعدہ اور عمر بن الخطاب جورد منا کے درمیان عقد مواجا ۃ کیا۔ بروایت محربن اسحاق آب نے عویم بن ساعدہ اور حاطب بن الی بلنعہ کے درمیان عقد مواخاة کیا۔

## المرقات ابن سعد (صربهای) المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم 
حمزہ بن عبداللہ بن زبیرنے رسول اللہ مظافیا کوفر ماتے سنا کہ اللہ کے بندوں میں اور اہل جنت میں تو یم بن ساعدہ کیسے اچھے بندے اور آ دی ہیں۔مویٰ نے کہا کہ جب بیہ آ بیت نازل ہوئی کہ:

﴿ فيه رَجَالَ يَحْبُونَ أَنْ يَتَطَهِّرُوا وَاللَّهُ يَحْبُ الْمُطْهِرِينَ ﴾

''اس (منجد قباء) مین ایسے لوگ ہیں جوخوب پاک رہنا پینڈ کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پینڈ کرتا

تورسول الله سلام نے فرمایا ان میں سے عویم بن ساعدہ ہیں۔موئ نے کہاعویم سب سے پہلے بھی جنہوں نے اپناا جابت کا مقام پانی سے دھویا جیسا کہ بمیں معلوم ہوا۔واللہ اعلم

ابن عباس بی پین سے مروی ہے کہ دو مرد صالح جو آپی قوم کے ایما سے سقیفہ بنی ساعدہ کا ارادہ کر رہے تھے ابو بکر وعمر میں پینا سے مطان دونوں مرد صالح نے کہااے سرگروہ مہاجرین کہاں کا قصد ہے ابو بکروعمر ہی پینانے کہا کہ برادران انصار سے ملنا چاہتے ہیں ان دونوں نے کہا کہتم پر پیضروری تبیین کرانصار کے پاس نہ جاؤ' اپنا کام پورا کردیعتی جاؤ۔

ابن شہاب نے کہا کہ عروہ بن زبیر میں مناب کے بیان کیا کہ مردصالے جوابو بکر وعمر میں مناب ملے تھے تو یم بن ساعد واور معن بن عدی میں سناعدہ تی استاعدہ تی استان ہمیں معلوم ہوا کہ رسول الله یحب المطهرین کی تو رسول الله سائٹ اللہ باللہ علیہ بن ساعدہ کے علاوہ کسی اور کا سناعدہ کے علاوہ کسی اور کا سناعدہ نے فرمایا کہ استاعدہ نے خل است عمر بن الخطاب می استاعدہ بی تو میں اور کا اس وقت ان کی عمر ۲۵ یا ۲۹ کی تھی۔

#### جفرت لغلبه بن حاطب في الدعو:

ابن عمرو بن عبید بن امیه بن زید ان کی والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه بن حوط بن حبیب بن عمرو بن عوف تغییں ۔ فتلبہ کی اولاد میں عبیداللدوعبدالله وعمیر تھے ان کی والدہ بنی واقف میں ہے تھیں۔

ر فاعداورعبدالرحمٰن وعیاض وعمیسر هٔ ان کی والده لبا به بنت عقبه این بشیر غطفان میں کے تھیں آن تغلبہ بن حاطب کی مدیخ اور بغیداد میں اولا دہے۔

رسول الله سَکَاتُونِمُ نے نتلبہ بن حاطب اورمعتب بن حمراء کے درمیان جونز اعد حلیف بنی مخذ وم میں سے تصاعقد مواخاۃ کیا' نقلبہ بن حاطب بدروا حدثیں شریک ہوئے۔

ان کے بھائی

#### حضرت حارث بن حاطب خيالانوز:

ابن عمروبن عبیدین امیدین زید ان کی والده امامه بنت صامت بن خالد بن عطیه تقیس مارت کی اولا دمیس عبدالله تھے ان کی والد ہام عبدالله بنت اوس بن حارثه بن جمبات تھیں آج ان کی باقی ماندہ اولا دے۔ان کی کنیت ابوعبداللہ تقی ۔

## كر طبقات اين سعد (صديهاي) كالمن المسال المسا

عبداللہ بن مکعف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَّاقِیْم جس وقت بدر کی طرف روانہ ہوئے تو حارث بن حاطب کوالروحاء سے بنی عمرو بن عوف کی طرف کسی کا م سے جس کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا واپس کر دیا نینیمت و تواب میں آپ نے ان کا حصہ بھی لگایا' وہ انہیں کے مثل ہوگئے جو شریک تھے مجمد بن اسحاق نے اسی طرح بیان کیا مجمد بن عمر نے کہا کہ حارث احد' خندق' حدیبیاور خیبر میں شریک تھے غزوہ خیبر میں شہید ہوئے انہیں قلعے کے اوپر سے کسی نے تیر مارا جود ماغ میں لگا۔

#### سيدنا رافع بن عنجده مني الدعمة:

عنجد ہان کی والدہ ہیں والدعبدالحارث بلی کے حلیف تنے اور بلی قضاعہ میں سے تھے جوید دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں (بلی) میں سے ہیں محمداین اسحاق بھی اسی طرح کہا کرتے تھے صرف ابومعشر نے انہیں عامر بن عنجد ہ کہا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منگائیا نے رافع بن عنجد ہ اور حمین بن حارث بن مطلب بن عبد مناف بن قصی کے درمیان عقد مواخاۃ کیارافع بدروا حدو خندق میں شریک تصان کے پیماندہ اولا دندھی۔

#### سيدنا عبيد بن الى عبيد رضي النفة:

مگر بن سعد نے کہا کہ میں نے اس شخص سے ستا جو کہتا تھا کہ بلی قضاعہ میں سے بھے کہ عبیدانہیں (بلی) میں سے بھے ای طرح محمہ بن اسحاق نے بھی کہا بعض لوگ ان کواور رافع بن عنجہ ہ کو بن عمر و بن عوف کی طرف منسوب کرتے ہیں میں نے ان دوٹول ک کی ولا دت اور نسب کو بن عمر و بن عوف کے انساب میں تلاش کیا مگر نہ ملا ان دوٹوں کی باقی ماندہ اولا دیتھی عبید بدر داحد و خندق میں شرک تھے۔

كل نواصحاب: (بني ضبيعه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمرو بن عوف ) -

#### سيدنا عاصم بن ثابت مني الدعد:

ابن قیس نیقیں وہی ہیں جوابوالا قلح بن عصمہ بن مالک بن امه ابن ضبیعہ تصان کی والدہ شموس بنت الی عامر بن سفی بن نعمان بن مالک بن امة بن ضبیعہ تھیں۔عاصم کی اولا دہیں محمہ تصان کی والدہ ہند بنت مالک بن عامر بن حذیفہ بن ججہان بن کلفہ میں سے تھیں ان کی اولا دمیں سے احوص بن عبداللہ ابن محمہ بن عاصم شاعر ہوئے عاصم کی کنیت ابوسلیمان تھی۔

رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَ موتے ۔غزوہ احد میں مسلمان بھا گے تو وہ ثابت قدمی سے رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اصحاب رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ عَرْد تیرا ندازوں میں سے تھے۔

احد میں مشرکین کے جھنڈ ہے والوں میں ہے حارث اور مسافع فرزندان طلحہ بن ابی طلحہ کوئل کیاان کی والد وسلا فیہ بنت سعد بن الشہید بنع عرو بن عوف میں ہے تھیں ۔اس نے نذر مانی کہ عاصم کے کاسے سر میں شراب ہے گی اوران کا سرلانے والے کے لیے سواد نشیال انعام رکھا۔

بنی طیان قبیلہ ہزیل کے چند آ دی رسول الله مالی اس آئے اور درخواست کی که آپ ان کے ہمراہ چندا ہے آ دی

#### کر طبقات این سعد (صنبهای) کی اور شرائع اسلام سکھائیں آن مخضرت مُلاَثِیْم نے ان کے ہمراہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ عاصم روانہ کریں جوانییں قرآین پڑھائیں اور شرائع اسلام سکھائیں آن مخضرت مُلاَثِیْم نے ان کے ہمراہ اپنے چنداصحاب کے ساتھ عاصم بن ثابت بی مدور کوروانی کرویا۔

جب وہ لوگ اپی پستیوں میں پہنچ تو مشرکین نے کہا کہتم لوگ اسیر (قیدی) بن جاؤ ہم تہمیں قبل کرنائیں جا ہے۔ ہم صرف پیر چاہتے ہیں کہ تہمیں کے پہنچا کیل اور تمہارے ڈریعہ سے قیت حاصل کریں عاصم ٹن ہوندنے کہا کہ میں نے نذر مانی ہے کہ مجھی کئی مشرک کے پڑوی میں ندآ کاں گا۔

وہ ان سے جنگ کرنے لگے اور رجز پڑھنے لگے انہوں نے اتن تیراندازی کی کدان کے تیرختم ہو گئے پھر نیز ہ مارنا شروع کیا یہاں تک کدوہ بھی ٹوٹ کیا تکوار رہ گئ تب انہوں نے کہا کداے اللہ میں نے ابتدائے روز میں تیرے دین کی تعایت کی للبذا آخر روز میں تو میرے گوشت کی حفاظت کرمشرکین ان کے ساتھیوں میں سے جھے تل کرتے تھے اس کی کھال اتار لیتے تھے انہوں نے جنگ کی مشرکین میں سے دوکوزخی کیا اور ایک کوتل کیا۔ اور کہنے لگے:

انا ابو سلیمان مثل رَأَمًا ﴿ وَرَثْتَ مَجَدَى مَعَشَرًا كُرامًا

''میں ابوسلیمان ہوں'میرے ہی جیسے بہا درمہمات امور کا قصد کرتے ہیں۔ میں نے اپنی بزرگی و برتزی ایسوں کے لیے ورافت میں جھوڑی ہے جوشریف وکریم ہیں''۔

#### اصيب مرثد وخالد قيامًا

''مر ثد وخالد جیسوں کوتو میں کھڑے کھڑے کھڑے جھاوں گا !''۔

لوگوں نے اتنی نیز ہ ہازی کی کہ ان کوئل کر دیا۔ سر کا ٹنا جا ہا تو اللہ نے اُن کے پاس پھڑ (زنبور) بھیج دی جس نے حفاظت کی شب کواللہ تعالی نے ایک نامعلوم سیلا ب بھیج دیا جوانہیں بہالے گیا۔ وہ کوگ ان کے پاس نہ بھیج سکے عاصم می اندو لازم کرلیا تھا کہ ندوہ کمی مشرک کوچھو کیں گے اور نہ کوئی مشرک انہیں چھوے گا ان کا اور ان کے ساتھیوں کا قبل ہجرت کے چھتیہویں مہیغ صفر بیں یوم الرجیج میں ہوا۔

#### حضرت معتب بن قشير وي الدعه

ابن مکیل بن زید بن العطاف بن ضبیعه ان کی کوئی اولا دباقی ضربی به بدر داحد میں حاضر ہوئے تھے محمد بن اسحاق نے اس طرح تذکرہ کیا ہے۔

#### حضرت ابومكيل بن الازعر مني الأغر

ا بن زید بن العطاف بن ضبیعه ان کی والده ام عمر و بنت الاشرف ابن العطاف بن صَّنیعه تحیی کو کی اولا دیا تی شدر بی وه بدر واحد مین حاضر بهویے محمد بن اسحاق نے اسی طرح کہاہے۔

#### حضرت عمير بن معبد حني الدعنه.

ابن الازعر بن زید بن العطاف بن ضبیعه آن کی کوئی اولا و ندر بی صرف محمد بن ایخل آن کوعمر و بن معبد کہتے ہے۔ بدر واحد

# الرطبقات ابن سعد (صربهاع) مسلام المسلم المس

اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَنَّا يُغْتِرُ كے ہمر كاب تھے يوم حنين ميں وہ ان سومبر كرنے والوں ميں ہے ايک تھے جن كے رزق كاللہ تعالی تفیل ہوگیا تھا۔

كل خارة دي: بن عبيد بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر وبن عوف \_

#### حضرت انيس بن قياره ريناه نيئه:

ابن ربیعہ بن خالد بن حارث بن عبید محمد بن اسحاق ومحد بن عمراسی طرح انیس کو کہتے تھے موی بن عقبہ الیاس کہتے تھے اور الومعشر النس کہتے تھے ضماء بنت خذام الاسدیہ کے شوہر تھے بدر واحد میں حاضر ہوئے جمرت کے بتیبویں مہینے شوال میں غزوہ احد میں شاخریہ وکے ابور کے بیسویں مہینے شوال میں غزوہ احد میں شہید ہوئے ابوا کی بیم ان الفنس بن شریق النقی نے آل کیا۔ انیس کے کوئی باتی ہائدہ اولا دنہ تھی مرف ایک آدی : بن العجلان بن حارث کہ بلی تضاعہ میں سے تھے اور سب کے سب بن زید بن مالک بن عوف کے حلفاء تھے۔

#### حضرت معن بن عدى الجد شياه عند:

ا بن العجلان بن حارثه بن ضبیعه بن حرام بن جعل بن عمرو بن جشم بن دوم ابن ذبیان بن جمیم بن ذال بن بی بن بلی بن عمرو بن الجاف بن قضاعه -

بروایت موی بن عقبہ ومحر بن اسحاق ومحر بن عمر سرّ انسار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تیے قبل اسلام حربی عط میں کتا بت کرتے تھے حالا نکہ عرب میں کتابت بہت کم تھی رسول اللہ مثل قبل نے معن بن عدی اور زید بن الخطاب بن نفیل کے درمیان عقد موا خاق کیا دونوں کے دونوں سلامے میں خلافت ابو بکر میں ہنگ بیامہ میں شہید ہوئے آئے معن کی باتی ماندہ اولا دہاورمعن بدرواحد وخند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثل قبل کے ہمرکاب تھے۔

ابن عباس ٹی پیٹن سے مروی ہے کہ معن بن عدی ان دو شخصوں میں سے تھے جوابو بکر وغر جی پیٹن سے اس وقت ملے جتب مو تھنیفہ بی ساعدہ کا ارادہ کررہے تھے انہوں نے کہا کہتم برضر دری نہیں کدان کے پاس نہ جا دَا بنا کام پورا کرو۔

عروہ بن زبیر شی دو سے مروی ہے کہ جمیں معلوم ہوا کہ جس وقت اللہ نے رسول الله مَالَّيْظِ کو وفات دی تو لوگ آپ پر روے اور کہا کہ واللہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ سے پہلے مرجاتے اندیشہ ہے کہ ہم آپ کے بعد فتنے ہیں نہ پڑجا کیں ۔ معن کہ واللہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے پہلے مرجاتا تا وقتیکہ میں آپ کی وفات کے بعد بھی تقید ایق نہ کرلوں جیسا کہ آپ کی حیات میں کی معن مسیلہ کذاب کی جنگ میں بما مدیس شہید ہوئے۔

ان کے بھائی:

#### حضرت عاصم بن عدى رخى الذعه:

ابن الجد بن العجلان محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی اورعبداللہ بن مجمدین عمار ہ الانصاری نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبداللہ تھی ان کی باقی ماندہ اولا دتھی عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیظ نے جب روا تھی بدر کاارادہ کہا تو قباءاور اہل عالیہ پرکسی وجہ سے جوآپ کوان لوگوں سے پنچی عاصم بن عدی کوظیفہ بنا دیا اوران کے لیے غیمت وثواب میں حصہ لگایاوہ انہیں

# كر طبقات ابن سعد (صنبهار) كالمستحد (عنبهار) كالمستحد (عنبهار) المستحد (عنبهار) كالمستحد (عنبهار) كالم

ے مثل ہو گئے جواس میں شریک تھے محمد اسحاق نے بھی ای طرح کہا ہم بن عمر نے کہا کہ عاصم بن عدی احداد رخند ق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثالی کے ہمر کا ب تھے رسول اللہ مثالی نے انہیں اور ان کے ہمراہ ما لک بن الدخشم کو تبوک سے بھیجا ان دونوں نے مسجد ضرار کو جو قبامیں بنی عمر و بن عوف میں تھی آگ لگا دی۔ عاصم (قد میں) ماگل بہلیتی تھے مہندی کا خضاب لگاتے تھے معاویہ بن الی سفیان جی ہیں کی خلافت میں 20 جے میں مدینے میں وفات پائی اس وقت 1 اسال کے تھے۔

حضرت ثابت بن اقرم ضائد:

این نظلیہ بن عدی بن الجد بن المجال ان کی کوئی باتی ما ندہ اولا دنہی بدروا صدوخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ منافیا کے ہمرکا ب خضے خالد بن الولید کے ساتھ الوبکر میں ہونہ کی خلافت میں مرتدین کی طرف رواند ہوئے تصاسی طرح محد بن احجاق نے بھی کہا۔
عیدی بن عمیلہ فزاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن الولید میں ہو لوگوں کے مقابلے پر رواند ہوتے وقت کی اذان سنتے تورک جاتے اور اگراؤان نہ سنتے تو حملہ کرتے جب وہ اس قوم کے قریب بھنے گئے جو بزا حد میں حقی تو عکا شدہ بن محصن اور عابمت بن افر م کواپنے آگے جو بزا حد میں تو عکا شدہ بن محصن اور خابمت بن افر م کواپنے آگے جو بزا حد میں تو عکا شدہ بن محصن اور خابمت بن افر م کواپنے آگے جو بزا حد میں تو عکا شدہ بن محصن اور خابمت بن افر م کواپنے آگے خور نے پر جس کا نام الزرام تھا اور خابمت اس المرائی مقاور اللہ تھوڑے پر جس کا نام الزرام تھا اور خابمت بن افر م کواپنے کے گھوڑے پر جس کا نام الزرام تھا اور اللہ تو بلا ہے ہوا ہوا تہیں کی طرر آگر ہو گھوڑے پر جس کا نام الزرام تھا اور اللہ تو بلا ہے ہوا ہوا تہیں کی طرر کا جسلہ کواپنے اور اس کے بھائی سلمہ کوا واز دی کہ اس آئی کی بر میر کی در کر یہ بھے قبل کردیا جا ہتا ہے سلمہ کوا تا واز دی کہ اس آئی پر میر کی در کر یہ بھے قبل کردیا خابہ نا ہے سلمہ کوا تا واز دی کہ اس آئی پر میر کی در کردیا جھے قبل کردیا خابہ کا بندی کے خابمت بن افرام کو در اور کر ایک کے سلمہ کواپنے مسلمہ کی کہ اس آئی ہوئی کی کہ دونوں کو اور کی کہ کے خوف نہ ہوئی کوسوار یاں روندری تھیں یہ مسلمہ نوں پر گران گزرادہ دیا جائے ہے کہ مقتول عکا شدگو بھی روندا۔

ابی واقد اللیش سے مروی ہے کہ ہم دوسوسوار مقدمہ تھے زید بن الخطاب میں ہونہ ہمارے امیر تھے ثابت بن اقرم عکا شدہن محصن ہمارے آگے تھے جب ہم لوگ ان دونوں کے پاس سے گزرے تو ہمیں برامعلوم ہوا' خالد اور مسلمان اب تک ہمارے بیچے تھے ہم ان دونوں مقتولوں کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ خالد بن الولید میں ہوئے نظر آئے ان کے حکم سے ہم ۔ ثابت اور عکا شاکر مع ان کے کیڑوں اور خون کے وفن کرویا ہم نے عکا شد پر ججیب زخم یائے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہم نے ان دونوں کے قل کے بادے میں جو بچھ سنا اس میں بیرسب سے زیادہ ثابت ہے ان کوطلیح الاسدی نے <u>تا ج</u>میں بزاند میں قل کیا۔

سيدناز يدبن اسلم طئاه عنه

ابن نغلبه بن عدی بن الحجد بن الحجلان أن کی باتی ماند و اور اولا دنه تھی بدر واحد میں شر یک تھے ای طرح محمد بن اسحاق۔ مجھی بیان کیا۔

سيدنا عبوالله بن سلمه مني الأوز

ابن ما لک بن عارف بن عدی بن الجد بن العجلان کنیت ابوحارث تحی ان کی باقی مانده اولا و ہے محمد بن اسحاق نے اللہ www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات ابن سعد (صنیجاز) کی کان کی اولاد میں سے ابوعبد الرحمٰن مجر بن عبد الرحمٰن العجلائی المدنی تنے ان کے پاس چندا حادیث لوگوں کے امور کے متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن متعلق تھیں جن کو وہ روایت کی ہے۔ عبد اللہ بن سلمہ بذر واحد میں شریک تھے ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں وہ جنگ احد میں شہید ہوئے جس نے انہیں قتل کیا وہ عبد اللہ بن الربعری تھا۔

سيدناربعي بن رافع ويئالاؤنه

ابن حارث بن زید بن حارثہ بن الحجد بن الحجلان ان کے کوئی باقی ماندہ اولادنہ تھی موئی بن عقبہ وقیر بن اسحاق وابومعشر وقیر بن عمر نے ان کا ان لوگوں میں ذکر کیا جو بدر میں نثر یک تھے ربعی احد میں بھی موجود تھے۔ جملہ چھآ دی : بن معاویہ بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف \_

#### سيدناحير بن عتيك مى الدعة:

ابن قیس بن میشته بن حارث بن امیه بن معاویهٔ ان کی والدہ جیلہ بنت زید بن شفی بن عروبی زید بن جشم بن حارثه بن حارث بن الاوس تھیں' جبر کی کنیت ابوعبراللہ تھی' اولا دمیں معتیک وعبداللہ اورام ثابت تقصان کی والدہ بصبہ بنت عمرو بن مالک بن سنچ قیس عملان کے بی نتلبہ میں سے تھیں عبداللہ بن محدالعمارة الانصاری نے کہا کہ آج سوائے جبر بن معتیک کی اولاد کے بنی معاویہ بن مالک میں سے کوئی یا تی نہیں۔

رسول الله منافیظ نے جبر بن علیک اور خباب بن الارت کے درمیان عقد مواخاۃ کیا جبر بن علیک بدروا صدوخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منافیظ کے ہمر کاب سے غزوہ فتح میں بی معاویہ بن ہالک کا حجنڈ اان کے پاس تھا۔

عبداللہ بن عبداللہ بن جر بن علیک نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ نبی ملاقیم ان کے پاس ان کی عیادت کے لیے آئے تھے۔

> محمد بن عمر نے کہا کہ جبر بن علیک کی الاج پڑید بن معاویہ کی خلافت میں بھر اے سال وفات ہوئی۔ مدر کے جات

#### حضرت حارث بن قيس مني الدؤو:

ابن ہوئے بن حارث بن معاویہ ان کی والدہ زینب بنت انسینی بن عمر وابن زید بن جشم بن حارث بن محارث اوس میں سے خص 'اس طرح محمد بن عمر الواقدی اور عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اپنی کتاب میں ان رجال سے بیان کیا جن کا انہوں نے اوّل کتاب میں نام لیا ہے کہ جر بن عقیا ورمحمہ بن اسحاق اور اوّل کتاب میں نام لیا ہے کہ جر بن عقیا ورمحمہ بن اسحاق اور ایومعشر نے جارث بن قیس کوشر کا کے بدر میں شار نہیں کیا ہے کہ بن اسحاق اور ابومعشر نے کہا کہ وہ جر بن عقیک بن حارث این قیس بن ابومعشر نے جارث میں اور اور عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ محمد بن اسحاق وابومعشر نے یا جس سے ان دونوں نے روایت کی انہوں نے جر بن عتیک کے نسب میں علمی کی ان دونوں نے انہیں ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بھر بن عتیک کے نسب میں علمی کی ان دونوں نے انہیں ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے ہمراہ ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے بھر ان میں کی کردیا' ان کے بچا حارث کی طرف منسوب کردیا' ان کے بھر ان میں کی کردیا' ان کے بھر ان میں کی کردیا' ان کی کردیا' ان کی کردیا' ان کردیا' ان کے بھر ان میں کردیا' کی کردیا' کی کردیا' کی کردیا' کی کردیا' کی کردیا' کردیا' کی کردیا' کردیا' کی کردیا' کی کردیا' کردیا' کی کردیا' کی کردیا' کی کردیا ' کردیا' کردیا' کی کردیا' کی کردیا' کردی

# الم طبقات ابن اسعد (صديهاع) المستحد ا

بدرين موجود تضان كانسب واى ب جوام في بيان كيا-

حلفائے بن معاویہ بن مالک۔

حضرت ما لك بن تميله منى الدعا

نمیلہ ان کی والدہ تھیں وہ مالک بن ثابت تھے کہ مزینہ میں سے تھے۔ بدر واحد میں شریک ہوئے 'جنگ احد میں' جو ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوئی تھی شہید ہو گئے۔

حضرت نعمان بن عصر مني الدعه

ابن عبیدین وائلہ بن حارثہ بن ضبیعہ بن حرام بن جعل بن عمر و بن بشم ابن دوم بن ذبیان بن ہمیم بن ذبل بن تی بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه ان کی کوئی لپسما ندہ اولا دنہ تھی محمد بن اسحاق وابومعشر وموی بن عقبه ومحمد بن عمر نے کہا کہ نعمان بن عصر باکسر ہے ہشام بن محمد السائب الکلمی نے کہا کہ نعمان بن عصر پالفتے ہے۔عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بقیط بن عصر باکسر تھے۔

نعمان بدرواحدوخندق اورتمام مشاہرین رسول الله سائی ایم کاب نتھے بزمانہ خلافت ابو کمرصدیق می اعدر <u>الح</u>یمین وہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

بن منش بن عوف بن عمر و بن عوف كما ال مجد قباء تق - ا

حضرت مهل بن حنيف ونئالهُ عَدَ:

ابن وابب بن العليم بن تفليد بن الحارث بن مجدعه بن عمر و بن حنش ابن عوف بن عمر و بن عوف مهل كى كنيت الوسعد تقى اور
كما جاتا ہے كدا بوعبد الله تقى ان كے دا داعمر و بن الحارث تقے جن كو بحرج كم كما جاتا تھا۔ مهل كى والدہ كانام مند بنت رافت بن عميس بن
معاويہ بن الميہ بن زيد بن قيس بن عامرہ بن مرہ بن ما لك بن الاوس تقاجو جعا درہ ميں سے تقيس أن كے دونوں اخيا فى بھائى عبد الله
وثعمان وفر زندان الى جبيب بن الازعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة تقے۔

سبل بن صنیف کی اولا دمیں ابوامامہ منے جن کا نام اپنے نانا کے نام پراسعد تھا اورعثان تھے ان دوگوں کی والدہ حبیبہ بنت افی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تعلیہ بن غنم بن ما لک بن النجارتھیں۔

اور سعد تصان کی والدہ ام کلثوم بنت عتبہ بن الی وقاص بن وہب ابن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھیں آج سہل بن حنیف کی بغداد وید بینے میں لیس ماندہ اولا دہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ منگائی نے ہمل بن صنیف اورعلی بن ابی طالب ہی ایڈو کے درمیان عقد مواخا قاکیا۔ ہمل بدر واحد میں موجود تھے۔ احد میں جس وقت لوگ بھا گے توبیان لوگوں میں تھے جورسول اللہ منگائی کے ہمر کا ب ثابت قدم رہے اور آ پ سے موت پر ببیت کی وہ اس روز تیروں سے رسول اللہ منگائی کی (وشمنوں سے ) مدافعت کر رہے تھے رسول اللہ منگائی کم نے فر مایا کہ سہل کو تیردو کیونکہ وہ ہمل (نرم) ہیں ۔ ہمل خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منگائی کے ہمر کا ب تھے۔

# الطبقات ابن سعد (صديهام) المسلك المس

زہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے اموال بنی نضیر میں سے سوائے ہمل بن حنیف اور ابود جانہ ہاک بن نز شرکے کہ دونوں فقیر تھے انصار میں ہے کسی کو کچھن ہیں دیا۔

ا بی اسحاق سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الفطاب میں الفرتے تھے کہ میرے لیے مہل بغم کو بلاؤ لیعنی مہل بن حنیف کو مہل بن حنیف صفین میں علی بن ابی طالب میں الفظاب میں اتھ تھے۔

ابو واکل سے مروی ہے کہ یوم صفین میں بہل بن صنیف نے کہا کہا ہے اوگوتم اپنی رائے کو مشتبہ جھو کیونکہ واللہ ہم نے رسول الله مَالَّیْنِ کِم ساتھ کسی ایسے امر کے لیے تلواریں اپنے کندھے پرنہیں رکھیں جس کی ہمیں طاقت نہ ہوسوائے سہل ترین امر کے جسے ہم جانتے تھے یہ دوسری بات تھی کہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہو۔

محمدین ابی امامہ بن مہل نے اپنے والدے روایت کی کہ مہل بن حنیف کی وفات اس میں کونے میں ہوئی اور ان پر علی بن الی طالب شاہ عند نے نماز پر میں۔

عبداللہ بن معقل ہے مروی ہے کہ میں نے علی ہی اور کے ساتھ ہمل بن حنیف پرنماز پڑھی انہوں نے چھ تکبیریں کہیں۔
حنش بن المعتمرے مروی ہے کہ جب بہل بن حنیف کی وفات ہو گی تو انہیں الرحبہ میں علی ہی الایا گیا انہوں نے ان پر چھ
تکبیریں کہیں بعض جماعتوں نے اس کا انکار کیا تو کہا گیا کہ وہ بدری تھے جب وہ البجانہ تک پنچے تو ہمیں قرطہ بن کعب اپنے چند
ساتھیوں کے ہمراہ ملے انہوں نے کہا کہ یا امیرالمونین ہم ان کی نماز میں نہ تھے۔ فرمایا کہم لوگ (اب) ان پرنماز پڑھاو۔ ان لوگوں
نے ان پرنماز پڑھی ان کے امام قرطہ تھے۔ حنش الکنانی ہے مروی ہے کہ علی ہی اور نے الرحبہ میں مہل بن حنیف پرنماز جنازہ میں چھ
تنمیریں کہیں۔

عبداللہ بن معقل سے مروی ہے کہ علی شاہ دی شاہ اپنے بورے زمانہ سلطنت میں جنازے پر چار چار تکبیری کہیں سوائے سہل بن حنیف کے کہ ان پریانچ تکبیریں کہیں اور لوگول کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ یہ بدری ہیں۔

عمیر بن سعید سے مروی ہے کہ علی میں میں میں میں میں میں اور اللہ بن حنیف میں اور اللہ بدر کو تعلیم کی ہیں اوگوں نے کہا کہ رہتے کہا کہ میں ہے تعلیم کی میں میں بن حنیف ہیں جواہل بدر سے ہیں اور اہل بدر کو غیر اہل بدر پر نضیات ہے۔ میں نے چاہا کہ میں میں نے چاہا کہ میں ہوں ہے۔ میں نے چاہا کہ میں بن کے تعلیم ان کی فضیات ہے آگاہ کر دوں۔

ایک شخص: بن جخباین کلفه بن عوف بن عمر دین عوف به

#### سيدنا ابوعبيده منذربن محمد مناسفة

این عقبہ بن احجہ بن المجلاح بن حرکیش بن حجبا' کنیت ابوعبیدہ اور والد ہذیل کے آل ابی قروہ میں نے قیس رسول اللہ مظافیۃ کم نے منذر بن محمد اور طفیل بن حارث بن مطلب کے درمیان عقد مواخاۃ کیا منذریوم بیر معوینہ میں شہید ہوئے ان کی کوئی پسماندہ اولا و نتھی احجہ کی دوسرے بیٹے سے باقی ماندہ اولا دبھی' منذر بدروا حدیث موجود تھے۔

بنی انیف بن جشم بن عائد اللہ کہ بلی میں سے صلفائے بن ججہا بن کلفہ تھے۔

# كر طبقات ابن سعد (منترجهام) من المنتسود من المنتسود من المنتسود من المنتسود والمنسار كالمنتسود المنتسود المنتسود المنتسود المنتسود المنتسود المنتسود المنتسبود المنتس

ان کا تام عبدالرحمٰن الاراثی الآیفی بن عبدالله بن تغلیه بن بیجان ابن عامر بن الحارث بن نالک بن عامر بن انیف بن بخشم بن عائذ الله ابن تمیم بن عود مناق بن ناح بگن تیم بن مراش تفاوه اراشه بن عامر بن عبیله بن تشمیل بن فران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه بیخ ابوعقیل کا نام عبدالعزی تفا'رسول الله مُؤلِّی فی استرارحمٰن عدوالا و ثان (بتوں کا دشمن ) رکھا۔

ہشام بن محمدالسائب النکھی اورمحر بن عمرنے ان کانسب ای طرح بیان کیا۔محمد بن اسحاق وابومعشر ای طرح انہیں جشم تک منسوب کرتے تصاور بقیرآ باؤاجدا دمیں بلی تک اختلاف کرتے تھے۔

ابوقتیل بدرواحدو خندق اورتمام مشاہدیس رسول الله منافیق کے ہمر کاب تھے جنگ بمامہ میں جو سامھیں بر مانہ خلافت ابو بمرصدیق میں منافظ ہوئی شہید ہوئے ان کی باقی ماندہ اولا دھی۔

جعفرین عبداللہ بن اسلم البمد انی سے مروی ہے کہ جب بنگ یمامہ ہوئی اورلوگ بنگ کے لیے صف بستہ ہو گئے تو سب سے پہلے جو مخص زخی ہواوہ ابوعقیل الانٹی تھے ایک تیرشانوں اور دل کے درمیان لگاوہ مقتل سے ہٹ گئے تیرنکال دیا گیا زخم کی وجہ سے ان کابایاں پہلو کمزور ہوگیا دن کی ایتدائی ساعت تھی کہ انہیں کجاوے تک پہنچا دیا گیا۔

جنگ کی شدت ہوگئ تو مسلمان بھاگ کے کجادوں میں پہنچ گئے ابو تقیل زخم کی وجہ سے کمزور تصانبوں نے معنی بن عدی کو سنا کہ وہ انصار کو آ واز دے رہے ہیں کہ خدا سے ڈرواورا پنے دشمن ترجیلہ کرومٹن لیے لیے قیدم اٹھا کر قوم کے پاس آر ہے تھے بیاس وقت ہوا جب انصار نے آ واز دی کہ بمیں تنہا چھوڑ وو ہمیں تنہا چھوڑ دو کر پیٹی دوسرے کروہوں ہے ہمیں سپھانٹ کرا لگ کر دوکہ ہم جنگ کریں ) ایک ایک آ دمی کو پیچان بہچان کرلوگوں نے چھانٹ دیا۔

عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابوعقیل اپن قوم کے پاس جانے کے لیے کھڑے ہوئے میں نے کہا اے ابوعقیل تم کیا ارادہ کرتے ہوئتم میں جنگ کی طاقت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ منادی نے میرانام لے کے پکاراہے میں نے کہا کہ وہ صرف ''اے انصار'' کہتا ہے اس کی مراد مجروحین سے نہیں ہے ابوعقیل نے کہا کہ میں بھی انصار کا ایک مخص ہوں اور میں اسے جواب دوں گا۔ اگر چہ گھنوں ہی کے بل ہو۔

ابو عقیل نے کمر بائد ھا اور برہند تکوار داہنے ہاتھ میں لے لی پھروہ نداوینے لگے''اے انصار جنگ حنین کی طرح دوبارہ حملہ کرؤ' لوگ جمع ہوکر جرائت کے ساتھ مسلمانوں کے پاس اپنے دشمن کے اس طرف آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ سب باغ میں دشمن کے پاس کھس پڑے اور مل گئے اور ہمارے اور ان کے درمیان تکوار چلنے گئی۔

میں نے ابوعثیل کو دیکھا کہان کا زخمی ہاتھ شانے سے کاٹ دیا گیا تھا اور وہ زمین پر پڑا تھاان کے چودہ زخم تھے ہرزخم مہلک تھااورانہوں نے اللہ کے دعمن مسیلمہ کوقل کر دیا تھا۔

میں تیزی کے ساتھ ابوعقیل کے پاس گیا نزع کاعالم تھا'عرض کی اے ابوعقیل تو انہوں نے لڑ کھڑ آتی ہوئی زبان ہے'' لبیک کہا'' اور پوچھا کہ کس کوشکست ہوئی۔ میں نے کہا کہ آپ خوش ہوں'آ واز کو اور بلند کرے کہا کہ اللہ کا دشن قبل ہوگیا انہوں نے اللہ www.islamiurdubook.blogspot.com

### کر طبقات ابن سعد (مشرجهای) کال اورانقال کر گئے۔ کی حد کے ساتھ اپنی انگلی آسان کی طرف اٹھائی اورانقال کر گئے۔

آئے کے بعد میں نے ان کا تمام واقعہ عمر میں ہوئیہ سے بیان کیا توانہوں نے کہا کہ وہ بمیشہ شہادت کی دعا کیا کرتے تھے اور ای کوطلب کرتے تھے اگر چہ میں انہیں اپنے نبی مَثَافِیْزِ کے منتخب اصحاب اور پرانے اسلام والوں میں نہیں جانتا تھا۔ سے مصد

کل دوآ دمی: بی تغلبه بن عمر و بن عوف.

سبدنا عبراللدبن جبير محاهظان

ابن نعمان بن امید بن البرک که امری القیس بن نعلبه بن عمر و بن عوف تصان کی والدہ بن عبداللہ بن عطفان میں سے تھیں بروایت موکی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے۔

احد میں تیرانداز دیتے کی قیادت:

عبدالله بدرواحد میں بھی شریک متے رسول الله مَلَا تَقِیْم نے یوم احد میں تیرا نداز وں پر جو بچاس متے انہیں عامل بنایا وہ لوگ عبنین پر جوقاہ میں ایک پہاڑ ہے کھڑے ہوگئے اور آپ نے انہیں حکم دیا اس مور ہے پر کھڑے رہنا اور ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ ہمیں فتح مندد کھنا تب بھی ہمارے ساتھ شرکت نہ کرنا اور اگر ہمیں مقتول ہوتے دیکھنا تب بھی ہماری مدونہ کرنا۔

جب مشرکین کوشکت ہوئی تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے جہاں جاہا نہیں تہ تنج کرنا اور نشکر کولوٹنا اور غنائم کولینا شروع کردیا۔ بعض تیراندازوں نے کہا کہتم لوگ یہاں ریار کھڑے ہواللہ نے دشمن کوشکست دے دی لہٰذاا پے بھائیوں کے ساتھ تم بھی غنیمت حاصل کرو۔

دوسرے لوگوں نے کہا کہ کیا تنہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ مُٹَاتِّتِم نے فرمایا ہے کہ ہماری پشت کی جفاظت کرنا لہذاتم اپنی جگہ ہے مت آبٹوان لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مُٹَاتِیْتِم کی بیمراد نہتی اللہ نے دشن کوذلیل کردیا اور انہیں شکست دے دی۔

عبداللہ بن جبیر جوان کے امیر تھے اور اس روز سفید کپڑوں کاعلم لیے ہوئے تھے ان سے نخاطب ہوئے پہلے اللہ کی حمدوثنا کی جس کا وہ اہل ہے پھراللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کا تھم دیا اور اس کا کہ کوئی امر رسول اللہ منافیق کے خلاف نہ ہو۔ لوگ نہ مانے اور چلے گئے عبداللہ بن جبیر جی پین کے ساتھ تیراندازوں کی ایک قلیل جماعت رہ گئی جن کی تعداد دس تک تھی ان میں حارث بن انس ابن رافع جی ہوند بھی تھے۔

خالدین الولیدنے پہاڑ کےخلاءاور وہاں کے لوگوں کی قلت کودیکھا تو اس جانب کشکر کو پھیر دیا عکر مدین ابی جہل بھی اس کے ساتھ ہوگیا دولوں تیراندازوں کے مقام تک گئے اور بقیہ تیراندازوں پرخملہ کر دیا۔اس قوم نے ان کو تیر مارے یہاں تک کہ سب ہلاک ہوگئے۔

#### المناك شيادت:

عبداللہ بن جبیر میں مارے ان کے تیرختم ہو گئے نیزہ بازی کی وہ بھی ٹوٹ گیا' پھرانہوں نے اپنی تکوار کامیان توڑ ڈالا اورلڑے پیہاں تک کیمل ہو گئے۔

### 

جب وہ گر پڑے تو لوگوں نے انہیں برہند کرتے بہت بری طرح مثلہ کیا ( لیتن ناک کان کائے ) نیزے ان کے پیٹ ہیں تھسے تھانہوں نے ناف سے کولوں تک اور وہاں سے پیڑ و تک جاک کر دیا تھا' ان کی آئنیں پیٹ سے نکل پڑیں تھیں ۔

خوات بن جبیرنے کہا گر جب مسلمان گھو متے ہوئے اس گذرگاہ پرآئے میں بھی اس حالت میں ان پرگزرا' میں اس مقام پر ہنستا جہاں کوئی ہنستا' اس مقام پراونگھتا جہاں کوئی اونگھتا اور اس مقام پر بخل کرتا جہاں کسی نے بخل کیا ۔ کہا گیا گہ یہ کیا کیفیت ہے۔ میں نے انہیں اٹھایا' دونوں باز و میں نے پکڑے اور ابوحد نے دونوں پاؤں نہ اپنے تمامے ہے ان کا زخم باند ہو دیا جس وقت ہم انہیں اٹھائے ہوئے تھے مشرکین ایک کنارے تھے میرا تمامہ ان کے زخم سے کھل کرگر پڑا آ نتیں با ہرآ گئیں میرے ساتھی گھبرائے اور اس خیال سے کہ دشمن قریب ہے اپنے بیجھے و یکھنے لگئ میں بنسا۔

ایک شیخ نیز و لے کے بڑھا'اسے میرے حلق کے سامنے لار ہاتھا' مجھ پر نیندغالب آگئی اور نیز ہ ہٹ گیا۔ جب میں ان کی قبرتک پہنچا تو پیرحالث دیکھی کہ پیاڑ ہم برسخت ہو گیا۔

میرے ساتھ کمان بھی تھی انہیں میدان میں اتا رااور کمان کے کنارے سے قبر کھودی کمان میں تانت (وقر) بندھی تھی میں نے کہا کہ میں تانت کو شاتو ژول گا اسے کھول ڈالا اوران کے کنارے سے قبر کھودی جب پورے طور پر کھود کی تو انہیں ڈن کر دیا۔ فریس کے کہا کہ میں تانت کو شاق کی اس کے کسارے سے کہا کہ میں کہ اس کے کہا کہ میں میں میں اس کے کہا کہ میں کہ ا

اس سے فارغ ہوکروا پس ہوئے ہمشر کین اب تک کنارے ہی تھے حالانکہ ہم نے مدافعت کی تھی مگرانہوں نے اپنی واپسی تک تیراندازی نہیں کی جس مخض نے عبداللہ بن جبیر میں پینا کو قل کیا وہ عکر مدین الی جہل تھا۔عبداللہ بن جبیر میں پینا کے باقی ماندہ اولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

#### حضرت خوات بن جبير شكاملائد

ابن نعمان بن امیہ بن البرک یہی امری القیس بن نعلبہ تنظان کی والدہ بنی عبداللہ بن غطفان میں سے تھیں۔ خوات کی اولا دمیں صالح وحبیب تنظیر جو جنگ حرہ میں مقتول ہوئے دونوں کی والدہ بن شقیم کی شاخ بنی نعلبہ میں سے تھیں۔ سالم اورام سالم اورام قاسم ان کی والدہ عمیرہ بنت حظلہ بن حبیب بن احمر بن اوس بن حارثۂ ملی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ کہ بنی انیف میں سے تھیں حظلہ بن حبیب بن نغلبہ بن عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔

داؤد وعبدالله 'بروایت عبدالله بن محمد بن عماره انصاری ودیگرا الی علم ان کی کنیت انہیں (عبدالله) کے نام ہے ابوعبدالله سخی محمد بن عمر کہتے ہے خوات کی کئیت ابوعبدالله تھی۔ محمد بن عمر کہتے ہے خوات کی کئیت ابوعبدالله تھی۔ لوگوں نے بیان کیا کہ خوات بن جبیر جا بلیت میں صاحب ذات النحیین ہے۔ اسلام لاے توان کا اسلام بہت اچھا ہوا۔ عبدالله بن مکف ہے مروی ہے کہ خوات بن جبیر رسول الله منافقیظ کے ہمر کاب بدر جانے والوں میں شریک ہوگئے پھر جب وہ الروحاء پہنچے تو پھر کی نوک لگ گئی جس سے وہ معذور ہو گئے۔ رسول الله منافقیظ نے مدینے واپس کردیا اور نیزمت واتواب میں جسہ دو البین کردیا اور نیزمت واتواب میں حصدلگایا وہ انہیں کے مثل ہوگئے جو وہ ال حاضر ہے۔

قات الخیین : دومشک والی عورت جس ایک مخص کے فحور کا واقعہ بہت مشہور ہے۔

# الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلم المسل

لوگوں نے بیان کیا کہ خوات احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مکا گھٹائے ہمر کا بستھے۔اعز ہُ خوات بن جبیر سے مروی ہے کہ خوات بن جبیر کی مجمع میں جبکہ وہ ۷۷سال کے تقصد سے میں وفات ہوئی'ان کی باقی ماندہ اولا دبھی وہ مہندی اور نیل کا (سرخ) خضاب لگاتے تھے اور متوسط قد کے تھے۔

#### حضرت حارث بن نعمان طيئاللهؤنه:

ابن امیہ بن البرک کہ امری القیس بن لغلبہ تھے' وہ خوات اور عبداللہ ابن جبیر کے چھاتھے اور ابوضیاح کے بھی چھاتھے' حارث کی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عامر بن حکمہ اوس میں سے خبیں' ان کی باقی ماندہ اولاد تھی۔

مویٰ بن عقبه اور ایومعشر اور محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اس پراتفاق کیا کہ وہ بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی تھے۔

#### حضرت الوضياح نعمان بن ثابت شاهؤنه:

نام نعمان بن ثابت بن نعمان بن امریه بن البرک تھا جوامری القیس بن نثلبہ تھے ان کی والدہ ہند بنت اوس بن عدی بن امیہ بن عدی بن عامر بن نظمہ اوس میں ہے تھیں ۔

محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے اس طرح ابوضیاح کہا۔ ابومعشر جیسا کہ ان ہے مردی ہے' ابوالضیاح کہتے تھے'لوگ ان سے تعجب کرتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اہل بدر میں ابوالضیاح نہیں ہیں 'بدرواحدو خندق وحدیبیاور خیبر میں شریک منے خیبر میں شہید ہوئے اہل خیبر میں سے ایک شخص نے تلوار ماری جس نے ان کے کا مدمر کو کاٹ دیایہ کے پیش ہوا ابوضیاح کی باقی اولا دیتھی۔ سید نا نعمان بن الی حذیف منی الدور:

ابن نعمان بن ابی حدیف بن البرک که امری القیس بن تعلیہ تھے۔ محد بن عمر وابومعشر نے ان کا ذکر اس طرح کیا۔ محد بن اسحاق نے ابن ابی خزمہ کہا عبد اللہ بن محد بن عمارة الانصاری نے ابن البی خذمہ کہا۔ ہم نے انصار کے نسب کی کتاب دیکھی مگر نعمان بن امید کے ایسے دو بیٹے نہ پائے جن کی کنیت ابو حذمہ یا خذمہ یا خزمہ ہواور نہ کوئی لڑکا اس نام کا پایا۔

نعمان بن ابی خذمهٔ بروایت موی بن عقبه ومحمد بن عمر ومحمد بن اسحاق واپومعشر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں موجود تنظے وہ احد میں بھی تنظے ان کی باقی ماندہ اولا دنتھی۔

#### حضرت الوحنه مالك ابن عمر و وي الذفيد:

ٹام مالک بن عمروین ثابت بن کلفہ بن نظلیہ بن عمرو بن عوف تقامے محمد ابن عمر نے اپنی کتاب میں اسی طرح ان کا شر کائے بدر میں ذکر کیا۔محمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی ان کا ذکر کیا اور ان دونوں نے ابوحبہ کہا دونوں نے ان کا نسب نہیں بیان کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بدر میں ایسا کوئی شخص شریک نہ تھا جس کی کنیت ابوحبہ ہوا بوحبہ بن غزیبہ بن عمرو بنی مازن بن النجار میں

سے تصوہ میامہ میں شہیر ہوئے بدر میں مثریک تہیں ہوئے۔

# كر طبقات اين سعد (مديهاي) كالمنظم المسلم الم

ابدہ بن عبد عمر والماڑنی و و مخف میں جوغلی بن ابی طالب می دو کے ساتھ صفین میں متے وہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ و و مختص جو بدر میں موجود تھے ابوحہ بن ثابت بن العمان بن المیہ البرک کی اولا دمیں سے تھے ابوضیاح کے بھائی تھے ان کی والدہ ام ابی ضیاح تھیں۔احد میں شہید ہوئے ان کی باقی ماندہ اولا در تھی ہم نے کتاب نسب الانصار میں عمر و بن ثابت بن کلفہ بن تقلبہ کی اولا دمیں انہیں نہیں پایا۔

#### حضرت سالم بن عمير ويالدون

ابن ثابت بن کلفه بن تغلبه بن عمرو بن عوف ان کے ایک بیٹے تھے جن کا نام سلمدتھا' بروایت مویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری سالم بن عمیر بدر میں شریک تھے۔

ابوم صعب اساعیل بن مصعب بن اساعیل بن زید بن ثابت نے اپنے شیوخ سے روایت کی کدابوعفک بنی عمرو بن عوف میں سے تھا اور بہت بوڑھا تھا جس وقت نبی مظافیا مدینے تشریف لائے وہ ایک سوئیں سال کو پہنے چکا تھا وہ اپنے اشعار میں بنی مظافیا کی عداوت پر ابھارتا تھا اور اسلام میں واغل نہیں ہوا۔ سالم بن عمیر نے اس کے آل کی نذر مانی اور موقع کی تلاش میں رہے موقع یاتے ہی اس کوآل کر دیا ہے نبی مظافیا کے سے ہوا۔

ابن رقیش ہے جوبی اسد بن خزیمہ میں سے تھے مروی ہے کہ ابوعفک اجرت کے بیسویں مہینے شوال میں قتل کیا گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سالم بن عمیر احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سٹالیڈا کے ہمر کاب ہے وہ ان رونے والوں
میں ہے ایک تھے جو رسول اللہ سٹالیڈا کے پاس آئے جبوک جانا چاہے تھے ان لوگوں نے عرض کی کہ ہمیں سواری دیجئے وہ لوگ فقیر
سے آپ نے فرمایا میر سے پاس کوئی سواری نہیں جس پر میں تم لوگوں کو سوار کروں وہ لوگ واپس کے آتھوں سے اس تم میں آنسو
جاری تھے کہ فرج کرنے کو بچھ نہ پایا وہ سات آ دمی تھے ان میں سالم بن عمیر بھی تھے ہم نے ان سب کوان کے مقامات میں ناموں
کے ساتھ بیان کردیا ہے۔ سالم بن عمیر معاویہ بن الی سفیان فی اور کی خلافت تک زندہ رہے ان کی باتی ماندہ اولا دہے۔

#### حضرت عاصم بن فيس شيالة عنه

این ثابت بن کلفه بن نقلبه بن عمر و بن عوف بروایت موی بن عقبه وقیمه بن اسحاق والی معشر وقیمه بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تضاحد میں بھی تھے ان کی پیماندہ اولا دکھی۔

كل آئه اصحاب: بي عنم بن اسلم بن امرى القيس:

#### حطرت سعد بن خيشمه رضي الذعه

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن نحاط بن کعب بن حارثه بن طنم بن السلم کنیت ابوعبداللداوروالده بهند بنت اوس بن عدی بن امیه بن عامر بن نظمه بن جشم بن ما لک اوس میں سے تھیں ان کے اخیافی بھائی ابوضیاح نعمان بن ثابت تھے۔

سعد کی اولا دہیں عبداللہ تھے جنہوں نے نبی مُنَافِیْظِ کی محبت پائی اور آپ کے ہمر کاب حدید پیریش شریک ہوئے ان کی والدہ جمیلہ بنت الی عامر تھیں اور ابوعا مرعبد عمر و بن صفی بن العمان بن ما لک بن امیہ بن ضعیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و

الطبقات ابن سعد (مدجهام) المستحد من المستحد من المستحد من المستحد وانسار المستحد المست

بن عوف اوس میں سے تھے ان کی بقیداولا رتھی وجاج میں ان کا آخری بھی مرگیا کوئی پس ماندہ ندرہا۔

محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری بھی سعد بن خیٹمہ کا یہی نسب بیان کرتے ہیں جوہم نے بیان کیا 'ہشام بن محمہ السائب العلمی بھی ان کا یہی نسب بیان کرتے تھے البتہ النحاط میں ان دونوں سے اختلاف کرتے تھے وہ الحناط بن کعب کہتے تھے لیکن موسی بات کے ماموں پراضا فرنہیں کیا ان موسی بن السلم کے شرکائے بدر کے ناموں اور ان کے باپ کے ناموں پراضا فرنہیں کیا ان لوگوں کو ان کا نسب معلوم نہیں ہوا۔

ان سب کی روایت میں سعد بن خیثمہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

موک بن محمد بن ابراہیم الٹیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ مُلَاثِیَّا نے سعد بن خیثمہ اور ابی سلمہ بن عبد الاسد کے درمیان عقد مواخا قرکیا۔

سب نے کہا کہ صدبین ضِعْمہ انصار کے بارہ نقباء میں سے سے جب رسول اللہ شاہ ہے فرزند سعد سے کہا کہ ہم دونوں میں روانہ ہونے سے بالیا تو لوگوں نے (روانہ ہونے میں) جلدی کی فیٹمہ بن حارث نے اپنے فرزند سعد سے کہا کہ ہم دونوں میں سے ایک کے لیے ضروری ہے کہ دہ مدینے میں مقیم رہ البذار دوائل کے لیے جھے اختیار کر واورتم اپنی عورتوں کے ساتھ مقیم رہو سعد نے انکار کیا اور کہا کہ اگر جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اس میں تمہیں ترجے ویتاں میں اپنی ای جبت میں شہادت کی امید کرتا ہوں دونوں نے قرعہ ڈ الاقو سعد کا نام لکلا وہی رسول اللہ سائٹ کے ہمر کاب بدر روانہ ہوئے اور اس روز شہید ہوگے ، عمر و بن عبدود نے آل کیا کہا جاتا ہے کہ طعمہ بن عدی نے آل کیا کہا جاتا ہے کہ طعمہ بن عدی نے آل کیا ۔

حضرت منذرين قدامه پيالاند:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بروایت موی بن عقبه وقحدین اسحاق وا بی معشر وقحه بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تضاورا حدمیں بھی تضان کی کوئی بسماندہ اولا دنہ تھی۔

ان کے بھائی:

#### حضرت ما لك بن قدامه ضيانيند:

ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النحاط' بروایت مویٰ بن عقبه وحمد ابن اسلی وا بی معشر وحمد بن عمر وعبدالله بن عمد بن عمارة الانصاری' بدر میں شریک تھے اوراحد میں بھی حاضر تھے ان کے کوئی پسماندہ اولا دنے تھی۔

#### حفرت مارث بن عرفجه في الدور:

ابن حارث بن مالک بن کعب بن النحاط بروایت مولی ابن عقبه وجحر بن عمر وعبدالله بن محمر بن عمارة الانصاری بدر میں شریک شے محمد بن اسحاق والومعشر نے ان کے نز دیک جوشر کائے بدر تھے ان میں انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا ' حارث احد میں بھی حاضر شخصان کی لیس ماندہ اولا دنہ تھی۔

### کے طبقات ابن سعد (صدچار) کا اضار کا میں مولائے بن عنم بن السلم: تمیم مولائے بن عنم بن السلم:

سب کی روایت میں بدر میں شریک تھے اور احد میں بھی حاضر تھے ان کی پسماندہ اولا دنتھی۔

یہ پانچ آ دی قبیلہ اوس میں سے تھے جورسول اللہ منگائی کے ہمر کاب بدر میں شریک ہوئے وہ لوگ جن کا آپ نے غنیمت وثواب میں حصہ لگایا موی ابن عقبہ ومحمہ بن عمر کے شار میں ترسی سے کھے بن اسحاق والی معشر کے شار میں اکسی آ دی تھے اس لیے کہ محمہ بن اسحاق والوموی بن عقبہ (ابومعشر نے حارث ابن ہیشہ م جبیر بن عتیک جو بنی معاویہ بن مالک میں سے تھے شرکائے بدر میں واخل نہیں کیا۔

خزرج اور بی نجار میں سے جولوگ بذر میں شریک ہوئے نہیتیم اللہ بن تغلید بن عمرو بن الخزرج تھے۔

محر بن سیرین ہے مروی ہے کہ ان کا نام نجار (بڑھئ) صرف اس کیے رکھا گیا کہ انہوں نے بسولے سے ختنہ کیا تھا 'ور نہ ان کا نام تیم اللہ بن تعلیہ تھا۔ ہشام بن محمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ (ان کا نام نجار) اس کیے ہوا کہ انہوں نے ایک فض کے منہ پر بسولہ بارا تھا۔

بن نجار بني ما لك بن نجار اور بن غنم بن ما لك بن نجار ميں سے جولوگ بدر ميں شريك ہوئے:

#### حضرت سيدنا ابوابوب انصاري بنياته وز

نام خالد بن زید بن کلیب بن نقلبه بن عبد بن عوف بن غنم تفاان کی والده ام حسن بنت زید بن ثابت بن ضحاک بنی ما لک بن نجار میں سے تھیں ان کی اولا دختم ہوگئی ہمیں ان کے بسماندہ کاعلم نہیں ہے۔

ابوابوب بروایت موئی بن عقبہ ومحد بن اسحاق والی معشر محد بن عمر ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بروایت محمد بن اسحاق ومحد ابن عمر رسول الله مَثَّلَ عَلَيْمَ نِي ابوابوب ومصعب بن عمير کے درميان عقد مواخا قاکيا۔ رسول الله مَثَلَّ عَلَيْمَ نے جب قباسے مدینے کی طرف کوچ کیا تو آپ ابوابوب کے پاس انڑے۔

ابوابوب بدروا مدوخندق اورتمام مشاہر میں رسول الله سَلَقَیْمُ کے ہمر کاب سے محمد بن سعد نے شعبہ سے روایت کی کہ میں نے الحکم سے پوچھا کہ ابوابوب علی میں ہون جنگ میں موجود نہ تھے انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ہمراہ حروراء میں موجود تھے۔ ابی ابوب الانصاری سے مروی ہے کہ وہ زمانہ معاویہ میں بھاہد بن کے نکلے۔

ابوابوب ہے مروی ہے کہ میں بہار پڑا مرض میں شدت ہوگئ تو اپنے ساتھیوں ہے کہا کہ اگر میں مرجاؤں تو مجھے اٹھالینا اور جبتم لوگ دشمن کے مقابلے میں صف بستہ ہونا تو مجھے اپنے قدموں کے نیچے ڈنن کر دینا' میں تم سے ایک حدیث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ مظافیق ہے بنی اگر میری وفات قریب نہ ہوتی تو میں اسے بیان نہ کرتا میں نے رسول اللہ مظافیق کوفر ہاتے سنا کہ جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

محرے مروی ہے کہ ابوایوب بدر میں شریک تھے مسلمانوں کے جہاد میں اگر کسی ایک میں پیچے رو گئے تو دوسرے میں

کر طبقات ابن سعد (صبح بهام) کی گذشکر پرایک نوجوان سپر سالار بنادیا گیا تو وہ بیش رہ اس سال کے بعدوہ انسوں کرتے ضرور شریک ہوئے سوائے ایک سال کے کہ لشکر پرایک نوجوان سپر سالار بنادیا گیا تو وہ بیش رہ اس سال کے بعدوہ انسوں کرتے سے اور کہتے تھے کہ بھی پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ مجھ پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ مجھ پر گناہ نہ تھا جو مجھ پر عامل بنایا گیا تھا۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ بیار ہو گئے لئنگر پر بیزین معاویہ امیر تھا وہ ان کے پاس ان کی عیادت کو آ یا اور پو چھا کہ آپ ک کوئی حاجت ہوتو بیان سے انہوں نے کہا کہ ہاں میری حاجت ہے جب بیس مرجاوں تو مجھے اونٹ پر سوار کرا کے جہاں تک گنجائش مطی دشن کے ملک بیس لے جانا جب ان کی وقات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گنجائش ملی دشن کے ملک میں لے جانا 'جب ان کی وقات ہوگئ تو اس نے انہیں سوار کیا اور جہاں تک گنجائش ملی دشن کے ملک میں لے گیا اور فن کر کے واپس آ گیا۔

ابوابوب ٹیکٹو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: "انفروا خفافا و ثقالا" ( فوراً ٹکل پڑوچا ہے ملکے ہویا بھاری کینی سامان کم ہویازیادہ۔ میں اینے آپ کوتوسکباریا تا ہوں یا گراں بار )

الل مکہ میں ہے کسی شخص ہے مروی ہے کہ پر بیر بن معاویہ جس وقت ابوابوب کے پاس آپاتوانہوں نے اس ہے کہا کہ لوگوں ہے میراسلام کہنالوگوں کوچاہیے کہ مجھے لے جائیں' اور جتنا دور کرسکیں کردیں۔انہوں نے جو پھھ کہاتھا پر بیدنے لوگوں سے بیان کردیا'لوگوں نے مانا'ان کے جنازے کوجس قدر لے جاسکتے تھے لے گئے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ ۱۵ چے بیل جس سال پزید بن معاویہ نے اپنے والدمعاویہ این ابی سفیان کی خلافت میں قسطنطنیہ کی جنگ کی اسی سال ابوالیوب می ادعو کی و فات ہو گی ان پر پزید بن معاویہ نے نماز پڑھی' ان کی قبرروم میں قلعہ قسطنطنیہ کی بنیا دمیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اہل روم ان کی قبر کی حفاظت اور مرمت کرتے جب قبط ہوتا تو اس کے توسل سے استبقا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن خالمہ می ادائدہ

ابن العمان بن ضناء بن عميرہ بن عبد بن عوف بن عنم ان كي ايك لڑكي دبيقى اس كي والدہ اوام بنت عمر بن معاويہ بن مرہ ميں سے قيس اس لڑكى سے بيزيد بن ثابت بن الضحاك برا درزيد بن ثابت نے نكاح كيا جن كے بعد بني مالك بن النجار ميں سے سكى نے عقد كرلياان سے عمارہ پيدا ہوئے ثابت بن خالد كي نسل ختم ہوگئ كوئى باقی ندر ہا۔ ثابت بدروا حد ميں موجود تھے۔

حضرت عمارة بن حزم فى الدعه

ابن زیدین لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم جوعمرو بن حزم کے بھائی تنصان دونوں کی والدہ خالدہ بنت ابی انس بن سنان بن وہب ابن لوذان بنی ساعدہ میں سے تقیں ۔

عماره کی اولا دمیں مالک تھے جولا ولد مرگئے ان کی والدہ نوار بنت مالک بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عدی بن النجار میں سے تھیں' مالک کے اخیافی بھائی بزیدوڑیدفرز ندان ثابت بن الضحاک بن زید بنی مالک ابن النجار میں سے تھے۔

عماره بروایت مویٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمرُ عقبه میں ستر انصار کے ساتھ ( جناب نبویؑ میں بمقام مکه مه ) حاضر ہوئے تھے۔

عماره بن حزم اوراسعد بن زراره وعوف بن عفراء جس وقت اسلام لائے توبیلوگ بنی مالک بن النجارے اصنام توڑر ہے تتھے۔

## الم طبقات ابن سعد (صربهام) معالی المسلم الم

رسول الله مَالِيَّةِ عَمَاره بن حزم ومحرز بن نصله كه درميان عقد مواخاة فرمايا عماره بدرواحد وخندق اورتمام مشابد ميل رسول الله مَالِيَّةِ عَلَى بمركاب من غزوه فتح ميں بني مالك بن النجار كا حِفندُ انهيں كے پاس تفا۔ خالد بن الوليد شيء فرق عمراه مرتدين كى جانب بھى رواند ہوئے من من جنگ بمامہ ميں بزمانہ خلافت الى بكر صديق في هذه شهيد ہوئ ان كى بقيداولا دنہ تقى۔ حضرت سراقہ بن كعب شيء نفاه عَد:

ابن عمروین عبدالعزیٰ بن غزید بن عمروین عبد بن عوف بن غنم ان کی والده عمیره بنت نعمان بن زید بن لبید بن خداش بی عدی بن العجار میں سے تھیں ۔

سراقد کی اولا دمیں زید تھے جو قادسیہ میں جنگ جسر ابی عبید میں شہید ہوئے 'سعدیٰ جوام عکیم تغییں ان دونوں کی والدہ ام زید بنت سکن بن عتبہ بن عمرو بن خدتج بن عامر بن جشم بن حارث بن الخزرج تغییں' نا کلہ ان کی والدہ ام ولد تغییں ۔

ابومعشر ومحمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عماره انصاری سراقہ کے نسب میں ای طرح عبدالعزیٰ بن غزید کہتے تھے۔ بروایت ابرامیم بن سعد محمد بن اسحاق سے عبدالعزیٰ بن عروه مروی ہے اور بروایت ہارون بن ابی پیسی محمد بن اسحاق سے عبدالعزیٰ بن عزره مروی ہے دونوں روایتیں غلط بیں عبدالعزی بن غزید ہی سیجے ہے۔

سرافیہ بن کعب بدر واحد و خندتی اور تمام مشاہریٹ رسول اللہ سکا ٹیٹی کے ہمر کاب تھے۔ ان کی وفات معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی' کوئی اولا دہاتی شدری۔

#### حضرت حارثه بن نعمان می اینوند:

ا بن نفع بن زید بن عبید بن نقلبه بن غنم' ان کی والده جعده بنت عبید بن نقلبه بن عبید بن نقلبه بن غنم تحیل \_ حار شکی اولا دیس عبدالله وعبدالرحمٰن متع ' سوده' عمره اورام بشام مبایعات میں سے تھیں' ان کی والده ام خالد بنت یعیش

ام كلثوم ان كى والده بن عبدالله بن غطفان ميں سے تھيں۔

امة الله ان كي والدوري جنوع من سي تعين \_

الوحاريث كنيت ابوعبدالله تفي حارثه بدرواحد وخندق اورتمام مشابدين رسول الله مَلَا يُؤَمِّ كهر كاب تف\_

حارث نے کہا کہ میں نے زندگی بحر میں وو مرتبہ جر بیل علیظ کو دیکھا۔ ایک تو یوم الصورین میں جس وقت رسول اللہ ملاقظ بی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے اور جر بیل علیظ وحید بن حدیفہ النکسی جی ہوند کی شکل میں ہمارے پاس سے گزرے انہوں نے ہمیں مسلح ہونے کا حکم دیا۔ ووسرے موضع البحائز کے دن جس وقت ہم لوگ حنین سے واپس آئے میں اس حالت میں گزرا کہ وہ بی سال مالت میں گزرا کہ وہ بی سال مالی میں نے سلام نہیں کیا۔ جر تیل علیظ نے یو جھا کہ اے محمد مظافیظ ہے کون میں فر مایا حارث بن نعمان انہوں نے کہا کہ کیا ہید یوم حنین میں ان سوصا بروں میں سے نہیں میں جن کے جنت میں رزق کا اللہ کھیل ہے آگر یہ سلام کرتے تو ہم انہوں دیتے۔

### الطبقات اين سعد (صنيهاي) المساه المس

محمد بن عثان نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارثہ بن العمان کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے اپنی جانماز سے جرے کے درواز ہے تک ایک ڈورا باندھ دیا تھا۔ پاس ایک ٹوکری رکھ لی تھی جس میں تھجوری وغیرہ تھیں۔ جب کوئی مسکین سلام کرتا تو وہ ان تھجوروں سے لیت 'ڈورا پکڑ کر دروازے تک آتے اور مسکین کودیتے 'گھر والے کہتے کہ ہم آپ کے لیے کافی ہیں۔ جواب دیتے کہ میں نے رسول اللہ منافیظ کو ماتے سنا کہ مسکین کودینا ہری موت سے بچاتا ہے۔

محد بن عمر نے کہا کہ حارثہ بن العمان کے مکانات مدینے میں نبی منافقہ کے مکانات کے قریب تھے جب نبی منافقہ اپنے کھر والوں سے بات کرتے تو حارثہ بن العمان میں ہوا ہے۔ کہ مکان کے بعد دوسرے مکان سے بنتقل ہو جاتے 'نبی منافقہ اپنے مکانات سے ہمارے لیے نتقل ہونا شرمندہ کرتا ہے حارثہ زندہ رہے یہاں تک کے معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی 'ان کی اولا و باتی ہے۔ ایک ابوالر جال تھے کہنا م محر بن عبدالرحمٰن بن عبدالله بن حارثہ بن نعمدالرحمٰن بن عبدالرحمٰن ابن سعد بن زرارہ بن نجار میں سے تھیں ۔

#### حضرت سليم بن قيس رشيالاؤنه:

این قبد ، تنبد کا نام خالد بن قیس بن نظیه بن غنم تھا۔ان کی والدہ امسلیم بنت خالد بن طعمہ بن تیم الاسود بنی مالک بن النجار میں سے تھیں بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مَنَا لَیْمُ اللهِ مَنَا لَیْمُ اللهِ مَنَا لَیْمُ مَن بوئی کوئی اولا و باقی نظمی ان کے بھائی قیس بن قیس بن قبدکی اولا و باقی تھی بعض لوگ سلیم کے بدر میں شرکیک ہونے کی وجہ سے آئہیں سلیم کی طرف منسوب کرتے تھے سلیم کی بھی باقی ماندہ اولا دنتھی۔

#### حضرت مل بن رافع نى الدافع

این افی عمرو بن عائذ بن نظیمہ بن غنم 'سہل بن رافع کے بھائی تھے' یہی دونوں اس میدان کے مالک تھے جس میں رسول الله مَانَاتِیْلُم کی مسجد تعمیر کی گئی دونوں اینے آپ کوابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔

عبداللہ بن ابی سلول (منافق) نے کہا کہ محمدؓ نے مجھے مہل و مہیل یعنی انہیں دونوں کے میدان سے نکال دیا مہل بدر میں حاضر نہیں ہوئے ۔ مہل سہیل کی والدہ زغیبہ بنت مہل بن ثغلبہ بن الحارث بنی ما لک بن التجار میں سے تھیں۔

#### سيد نامسعو دبن اوس شياه غه

ابن زید بن اصرم بن زید بن ثقلبه بن غنم' ان کی والد وعمر ہ بنت مسعود بن قیس بن عمر و بن زیدمنا 5 بنی مالک بن النجار میں یے تقییں اور مبایعات میں نے تقیین ۔

مسعود بن اول کی اولا د میں سعد وام عرتھیں ان دونوں کی والدہ حبیبہ بنت اسلم بن حربیں بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث اوس میں سے تھیں محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے اسی طرح ان کا نسب بیان کیا۔

## الطبقاتُ ابن سعد (صربياء) المسلك الم

بروایت محمد بن اسحاق والومعشر' مسعود بن اوس بن اصرم بن زید ہےان دونوں نے زید کواوس کا والدنہیں بیان کیا۔جیسا کہ محمد بن عمر وعبداللہ بن محمد بن عمار ۃنے کیا۔

مسعود بن اوس بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مَلَّاتِیَّا کے ہمر کا ب سے و فات خلافت عمر بن الخطاب تؤمیدہ میں ہوئی ان کی اولا دباقی نہ تھی۔

ان کے بھائی:

حضرت ا بوخز يميه بن اوس مني الأعد :

این زید بن اصرم بن زید بن نظیمه بن خنم ان کی والده عمره بنت مسعودا بن قیس بن عمرو بن زید تھیں 'بدرواحدو خندق اورتمام مشاہد میں رسول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰه تغلیم بن غنم کی تمام اولا دبھی وفات یا گئی ان میں سے کوئی باقی ندر ہا۔

خفرت رافع بن حارث شياليفه:

ابن سوادین زیدین تغلبہ بن غنم محمد بن عمر نے سواد کواس طرح کہا ہے عبداللہ ابن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ اسود بن زید بن تغلبہ بن غنم تھے۔

رافع کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھارافع بدرواحدوخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے ہمر کاب تھے۔عثان بن عفان میں منطق کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی اولا دباقی نہ رہی۔

#### حضرت معاذبن حارث فيالاعد

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم ان کی والده عفراء بنت عبید بن تطبیه بن عبید بن تظبیه بن عنم بن ما لک بن التجارتھیں' وہ عفراء کی طرف منسوب تنے۔ معاذین حارث کی اولا دمیں عبداللہ تئے' ان کی والدہ حبیبہ بنت قبیس بن زید بن عامر بن سواد بن ظفرتھیں' ظفر کانا م کعب بن الخزرج بن عمروتھا اوروہ النیت بن ما لک بن اوس تنے۔

حارث عوف سلمی بین سلمه ام عبدالله تھیں اور رملہ ان سب کی والدہ ام حارث بنت سبرہ بن رفاعہ بن حارث بن سواد بن اما لک بن عنم بن مالک بن النجارتھیں۔

ابراجيم وعائشان دونوں کی والدہ ام عبداللہ بنت نمير بن عمر و بن علی حبيبۂ سے تھیں۔

سارہ ان کی والدہ ام خابت تھیں جورملہ بنت الحارث بن تغلبہ ابن الحارث بن زید بن تغلبہ بن غنم بن مالک بن النجارتھیں۔
محمہ بن عمر نے کہا کہ روایت کی جاتی ہے کہ معاذ بن الحارث اور دافع ابن مالک الزرقی وہ پہلے انصار ہیں جو کے میں اسلام
لائے ان آٹھ آ دمیوں میں ان کا شار ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے اور ان چھ آ دمیوں میں بیشامل ہیں جن
کے متعلق روایت ہے کہ وہ سب سے پہلے انصار ہیں جو کے میں رسول اللہ مال بھا سے قدمیوں ہوئے اور اسلام لائے ان سے پہلے
کو کی اسلام نہ لایا تھا۔ محمہ بن عمر نے کہا کہ چھ آ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں جمارے نزد کیٹ زیادہ خابت ہے۔

المِقَاتُ ابن سعد (صرچهام) المسلم ال

معاذبین الحارث بالا تفاق سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تصر سول اللہ منافیق نے معاذبین الحارث بن عفراء اور معمر بن الحارث کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔وفات عثمان بن عفان منی ایونے کے بعد علی بن ابی طالب میں اور معاویہ بن ابی سفیان منی المیونے کے زمانے میں ہوئی آج ان کی پسماندہ اولا دیے۔

أن كے بھائى:

#### سيدنامعو ذبن الحارث شياللونه:

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده عفراء بنت عبید بن تغلبه بن عبید بن تغلبه بن ما لک بن النجار تقیس معوذ کی اولا دمیس رتیج بنت معوذ تقیس ان دونوں کی والده ام یزید بنت قیس بن زعوراء ابن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار تقیس \_

صرف محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر میں شریک تھے یہ وہ ہی تھے کہ خوہ اور ان کے بھائی عوف بن الحارث نے ابوجہل کو مارا بہاں تک کہ ان دونوں نے اس کو تشہرا دیا۔ ابوجہل لعنہ اللہ نے اسی ہوزان دونوں کی طرف بلٹ کر وونوں کو آل کر دیا ابوجہل بھی چت گر پڑا 'عبداللہ بن مسعود میں دین نے اسے مار ڈالا معوذ بن الحارث سے بھی کوئی اولا دنہ نجی۔

ان دونوں کے پھائی:

#### حضرت عوف بن حارث منى اللهونة

ا بن رفاعه بن حارث بن سعد بن ما لك بن عنم ان كى والده عفراء بنت عبيد بن تغلبه بن عبيد بن نغلبه بن غنم بن ما لك بن النجارتيس \_

انہیں ان چھآ دمیوں میں شار کیا جا تا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے بروایت مجر بن عمروہ دونوں عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بروایت محمر بن اسحاق وہ عقبہ آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ قدمیوں ہوئے ۔

ابومعشر ومحمد بن عمروعبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کے مطابق وہ اوران کے دونوں بھائی معوذ ومعاذ میں پین بدر میں شریک ہوئے'محمد بن اسحاق ان میں ایک اضافہ کرتے تھے'وہ انہیں چار بھائی بتاتے تھے جو بدر میں حاضر ہوئے وہ آن میں رفاعہ بن حارث بن رفاعہ کوبھی ملاتے تھے محمد بن عمر نے کہا کہ بیہ جارے نز دیک ثابت نہیں ہے۔

عوف بن حارث بھی جنگ پلر میں شہیر ہوئے الوجہل بن ہشام نے بعد اس کے کہ اے اور ان کے بھائی معو ذ فرزندان حارث نے تکوار مار کے تشہرا دیا بقل کر دیا' بجوف کے باقی ماندہ اولا دہے۔

محمد بن سیرین سے قل ابوجہل کے بارے میں مردی ہے کہ فرزندان عفراء نے اسے قل کیا اور ابن مسعود میں ہونے پورے طور پر مارڈ الا ۔

# الطبقات ابن معد (صربهاء) المستحد المس

#### سبيدنا نعمان بنعمرو خياشنه

ابن رفاعه بن حارث بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر و بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمر و بنی مازن بن النجار بیں سے تھیں و ہ نعیمان تصغیر نعمان نتھے۔

نعمان کی اولا دیں محدوعامر وسرہ ولبابدو کیشہ ومریم وام حبیب وامۃ اللہ تھیں کہ سب متفرق ام ولد سے تھیں 'حکیمہ اوران کی والدہ بن سم میں سے تھیں' صرف محمد بن اسحاق نے روایت کی کہ نعیمان عقبہ آخرہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے' بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُنافِظِم کے ہمر کاب شھے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ شراب خواری کے بارے میں نعیمان یا فرزند نعیمان کو بی مظافیۃ کے پاس لایا گیا آ پ نے انہیں تازیانے مارے پھر لایا گیا آپ نے مارے پھر لایا گیا آپ نے مارے پھر لایا گیا آپ نے انہیں پھر تازیانے مارے چاریا پانچ مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت کر کس قدر زیادہ شراب پیتا ہے اور اے کس قدر زیانہ تازیانے مارے جاتے ہیں بی مظافیۃ کے فرمایا کہ اس پر لعنت ندکر دوہ اللہ کواور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہے ایوب بن محمد سے مروکی ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ کے فرمایا کہ نعمان بن عمرو فرمایا کہ کہ معاویہ بن الی سفیان میں ہوئے کہ خلافت میں ان کی وفات ہوئی کوئی اولا دبا تی ندر ہیں۔

#### سبيه ناعامر بن مخلا شيانينه:

ابن حارث بن موادین ما لک بن غنم ان کی والدہ محارہ بنت خنساء ابن عمیرہ بن عبد بن عوف بن غنم بن ما لک بن النجار حقیں گبدروا عدیش حاضر ہوئے 'جمرت کے بتیسویں عہینے شوال میں جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بسماندہ اولا زنبیں ہے۔

#### خضرت عبدالله بن قيس مني الثونه:

ابن خلده بن حارث بن سواد بن ما لک بن غنم' ان کی اولا د میں عبدالرحمٰن وعمیر ہ تھیں جن کی والدہ سعاد بنت قیس بن مخلد بن حارث بن سواد بن ما لک ابن غنم تھیں' ام عون بنت عبدالله' ان کی والدہ کوہم نہیں جانتے۔

عبداللہ بن قیس بدر واحد میں شریک تھے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے بیان کیا کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے محمد بن عمر نے کہا کہ وہ جنگ احد میں شہید نہیں ہوئے۔ وہ زندہ رہے اور نبی مَلَّا اللّٰهِ عَلَىٰ مِشَاہِدِ مِیْں رہے عثان بن عفان میں سو کی خلافت میں ان کی وفات ہوگی ان کی پسماندہ اولا دَنبیں ہے۔

#### حضرت عمر وبن قيس منى الذعة:

ابن زید بن سوادابن ما لک بن هنم نروایت الی معشر و محد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة انصاری بدر میں حاضر تنظ موئی برز عقبه و محرابان اسحاق نے جوان کے نزویک شرکائے بدر تنھان میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ سب نے کہا کہ وہ احد میں تنھے اور اسی روز شہیا ہوئے انہیں نوفل بن معاویہ الدیلی نے قبل کیا بیروا تھ ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں ہوا ان کی پس ما ندہ اولا دہے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

#### 

#### حضرت قيس بن عمر و مني الدعد:

ابن قیس بن زید بن سواد بن ما لک بن عنم ان کی والده ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بنی عدی بن النجار میں سے تھیں۔

بروایت الی معشر و محمد بن عمر و عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری قیس بدر میں شریک سے موی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا 'بیسب نے کہا کہ دواحد میں سے اور اسی روز شہید ہوئے ان کی پسماند واولا و نہیں ہے ان کے بھائی عبدالله بن عمر وابن قیس کی باقی ماندہ اولا دے عبداللہ کی کنیت ابوالی تھی 'ان کی باقی اولا دبیت المقدس ملک شام میں ہے۔

#### فابت بن عمر و فن الدفد:

ابن زید بن عدی بن سواد بگن مالک بن غنم 'بروایت موی بن عقبه وقد ابن عمر وابومعشر وعبدالله بن محمد بن محمارة الانصاری بدر میں حاضر نقط محمد بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک شرکائے بدر نتھے' پیسب نے کہا کہ وہ احد میں تتھاورائی روزشہید ہوئے ان کی لقیہ اولا دنہیں ہے۔

حلفائے بی عنم بن مالک بن النجار:

#### حضرت عدى بن الى الرغباء متى الدعد:

ابوالرغباء کا تام سنان بن سیج بن نشلبه بن ربیعه بن زهره بن بدیل این سعد بن عدی بن نفر بن کابل بن نفر بن ما لک بن غطفان بن قیس نقاییه جینه میں سے منے رسول الله منافیا کم نے بسیس بن عمر والجبئ کے ساتھ ان کومجر بنا کے بھیجا کہ قافے کی خبر دریافت کریں کیدونوں وار دبدر ہوئے انہیں معلوم ہوا کہ قافلہ گذر گیا اور ان سے نکے گیا تو والیس آ گئے نی منافیا کم فردی۔

عدی بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُلَّقِیم کے ہمر کا ب تضعمر بن الخطاب میں ہوئہ کی خلافت میں وفات ہوئی'ان کی اولا دباقی نہیں ہے۔

#### حضرت وولعه بن عمرو وفيالداء.

این جراء بن پر یوع بن محیل بن عمر و بن غنم بن الربید بن رشدان بن قیس بن جبید مجر بن اسحاق ومجر بن عمر نے بھی ای طرح کہا' ایومعشر نے کہا کہ وہ رفاعہ بن عمر و بن جراء تھے جو بدر داحد میں شریک ہوئے ۔ ۔

#### حضرت عصيمه ونيالة فذ:

ا شجع کے حلیف منے محمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر وعبداللہ ابن محمد بن عمارة الانصاری نے شرکائے بدر میں ان کا ذکر کیا' مویٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر نہیں کیا احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سلامی اسے ہمرکاب تنے معاویہ بن ابی سفیان ج<sub>اہدا</sub> ہ خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

# الطبقات ابن سعد (صديمار) المسلط المس

حارث بن رفاعہ بن حارث بن مواد بن ما لک بن عنم کے مولی (آزاد کردہ غلام) تھے۔ رہی بنت معوذ بن عفراء سے مروی ہے کہ ابوالحمراء مولائے حارث بن رفاعہ بدر میں تھے۔ داؤد بن الحصین ہے بھی اسی تنم کی روایت مروی ہے محمد بن عمر نے کہا کہ ابوالحمراء احد میں بھی شریک تھے۔

کل شیس آ دی:

يني عروبن ما لك بن النجار اور بني معاويه بن عمر وفر زندان حديله أحديله ان كي والده تفيس:

سيدنا حضرت الي بن كعب منى الدعد

ا بن قیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمرو بن ما لک بن النجار کنیت ابوالمنذ را در والده صهیله بنت الاسود بن حرام بن ما لک بن النجار میں سے تھیں۔

ا بی بن کعب کی اولا دبیں طفیل وگھہ تھے ان کی والدہ ام الطفیل بنت الطفیل بن عمرو بن المنذ ربن سبیع بن عبدتهم قبیلہ دوس میں سے تھیں ام عمر و بنت الیٰ ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی والدہ کون تھیں ۔

براتفاق رواۃ الی بن کعب عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے الی اسلام کے بل زبانہ جاہلیت میں بھی کتابت جانے سے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی وہ اسلام میں رسول اللہ سکا تینے کی وہی لکھا کرتے تھے اللہ تبارک وتعالی نے اپنے ارسول کو تھم دیا کہ آپ ابی کوقر آن سنا کیں رسول اللہ سکا تینے کے فرمایا میں کے سب سے بڑے قاری الی بین سعد بن اہرا تیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا تینے کے نہیں کو سول اللہ سکا تینے کے ابی بین کعب وطلحہ بن عبیداللہ کے درمیان عقد موا خاۃ کیا لیکن محمد بین اسحاق روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا تینے کے نہیں کو بین اسکانی واحد وخندتی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا تینے کے مرکاب مشخصے۔

عیسی بن طلحہ ہے مروی ہے کہ الی بن کعب متوسط قامت نہ پہت قدنہ دراز قد تھے۔

الی بن عباس بن سہل بن سعد الساعدی نے اپنے والدسے روایت کی کہ الی بن کعب شاہد کے سراور داڑھی کا رنگ سفید تھا۔ ان میں بڑھا پے کا تغیر شدتھا۔

انی نصرہ سے مروی ہے کہ ہم میں ہے کسی نے جس کا نام جابریا جو بیرتھا کہا کہ میں نے عمر میں ہوئا ہوں کی خلافت میں حاجت طلب کی'ان کے پہلو میں ایک مخص تھا جس کا سراور کپڑے سفید تھے'اس نے کہا کد دنیا میں ہماری کفایت اور آخر تک کا ہمارا تو شہہے اور اسی میں ہمارے وہ وہ اعمال ہیں جن کی ہمیں آخرت میں جزادی جائے گی' عرض کی یا امیر المومنین بیکون ہے فر مایا کہ بیا اللہ جو المسلمین (مسلمانوں کے سردار) ابی بن کوب ہیں۔

عتی بن ضمر ہ ہے مروی ہے کہ میں نے ابی بن کعب کودیکھا ہے ان کی داڑھی اور سرکارنگ سفید تھا۔عتی السعدی سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا توایک سفید سرادر داڑھی والے شخص کے پاس بیٹھ گیا جوالی بن کعب تھے۔

# كر طبقات ابن سعد (منتهاي) كالمن المساد الله المنتقال المن

عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ الی بن کعب نے عمر بن الخطاب ٹی الفائد سے کہا کہ آپ کو کیا عذر ہے جو مجھے عامل نہیں بناتے ' فر مایا کہ میں تمہارے دین کا آلودہ ہونا پیندنہیں کرتا۔

انس بن ما لک می الله می منابیقی سے روایت کی کمیری امت کے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب می الله ہیں۔
انس بن ما لک می الله میں اللہ منابیقی سے کر رسول الله منابیقی نے ابی بن کعب می الله عندہ کو بلا کے فر مایا کہ الله تبالاک و تعالی نے مجھے عظم دیا ہے کہ تمہیں قرآن سناؤں انہوں نے عرض کی کیا اللہ نے آپ سے میرانا م لیا ہے۔ اللہ اللہ نے مجھے تہا رانا م لیا ہے۔
الی فرط مسرت سے رونے لگے۔

قادہ سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ پھرا پ نے انہیں سورہ کم میکن سائی۔

ا بی بن کعب شاہدو سے مروی ہے کہ وہ قرآن آٹھ راتوں میں ختم کرتے تھے۔ تمیم الداری اسے سات رات میں ختم کرتے تھے۔

الى بن كعب بى دى سودى بى كى بم قرآن كور تصول مى برحة بين-

الي بن كعب وي الدوي مروى ب كه مين أو قرآن آخه شب مين ير هتا مول -

ڈرین جیش سے مروی ہے کہ الی بن کعب بن الدہ عاصل کرتا ہوں۔ میرے لیے زمی سیجئے کیونکہ میں تو صرف آپ سے فا کدہ حاصل کرتا ہوں۔

مسروق ہے مروی ہے کہ میں نے الی بن کعب ہیں ہؤد نے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فر مایا کہ اے برا در زادے کیا ایسا ہوا ہے؟ میں نے کہانہیں' فرمایا تو اس وقت ہم سے الگ رہوٴ جب تک ایسا ہوٴ جب ہوگا تو ہم تمہارے لیے اپنی رائے سے اجتہا دکر س گے۔

عتی بن ضمر ہے مردی ہے کہ میں نے الی بن کعب سے کہا۔اے اصحاب رسول اللہ مناظیظ آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ ہم تو دور ہے آپ کے پاس بامید حدیث آتے ہیں کہ آپ ہمیں تعلیم دیں گے گرآپ ہمارے معاملے کو ذلیل بچھتے ہیں گویا ہم لوگ آپ کے نزدیک ذلیل ہیں فرمایا داللہ اگر میں اس جعد تک زندہ رہا تو اس دن میں ایک الی بات کہوں گا کہ میں پر واہ نہ کروں گا کہتم لوگ اس پر مجھے زندہ رہے دویا قبل کردو۔

جب روز جمعہ ہواتو میں مدیند منورہ آیاال مدینہ کودیکھا کہ بعض گلیوں میں ایک دوسرے کے پاس دوڑتے پھر رہے ہیں۔
میں نے کہا کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے۔ کسی نے پوچھا کیاتم اس شہر کے باشند سے نہیں ہوئیں نے کہا نہیں اس شخص نے کہا کہ آج سیدالسلسین ابی بن کعب میں افزو کا انتقال ہوگیا میں نے کہا کہ آج کے شل میں نے اس شخص سے زیادہ چھپانے میں کسی کوئییں و یکھا۔ عتی السعدی سے مردی ہے کہ میں گردو باد کے دن مدینے آیا تو بعض لوگ بعض کے پاس دوڑ رہے تھے 'پوچھا یہ کیا ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ بعض کے پاس دوڑتے ہیں' لوگوں نے کہا کہ کیاتم اس شہر کے باشند نے نہیں ہو۔ میں نے کہانہیں لوگوں نے کہا کہ آج سیدالمسلمین الی بن کعب میں اداف کی وفات ہوگئی۔

# الطبقات ابن سعد (حدجار) المستحد (حدجار) المستحد (حدجار) المستحد العدد (حدجار) المستحد العدد (حدجار) المستحد العدد (حدجار)

جندب بن عبداللہ النجلی سے مروی ہے کہ میں طلب علم میں مدینے آیا۔ مبدرسول اللہ مُٹائینٹم میں واخل ہوا۔ وہاں لوگوں کے صلقے تھے جو باتیں کررہے تھے میں بھی حلقوں میں جانے لگا ایک حلقے میں آیا جس میں ایک وبلا پیلا آ دمی تھا بدن پر دو چا دریں تھیں' گویاسفرسے آیا ہے۔

میں نے اسے کہتے سنا کہ رب کعبہ کی قتم اصحاب العقد ہ (صاحب جائداد واملاک) ہلاک ہوگئے بچھے ان پر افسوں نہیں' میرے خیال میں اس نے کئی مرتبہ یہی کہا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اس سے جو پچھ دریا فت کیا گیا بیان کیا۔ پھر کھڑا ہوا اور چلا گیا' اس کے جانے کے بعد میں نے یو چھا بیکون ہیں۔لوگوں نے کہا یہ سیدالمسلمین ابی بن کعب میں ہوڑ ہیں۔

میں ان کے پیچھے چلا یہاں تک کہ وہ اپنے مکان پر آئے نہایت خشد حالت میں ایک پرانے مکان میں رہتے تھے' مردز اہداور دنیا سے کناراکش ان کے مشابہ تھے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ مجھے وریافت کیا کہم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا کہ اہل عراق میں سے ۔انہوں نے کہا کہ اہل عراق بہت سوال کرنے والے ہیں۔

جب انہوں نے بیکہا تو میں غضب ناک ہوگیا اور دوزا نو پیٹھ کے اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے (انہوں نے منہ کے آگے ہاتھ اللہ ہم بین اللہ ہم تیرے آگے ان کی شکایت کرتے ہیں ہم لوگ اپنا خرج کرتے ہیں اپنے بدن کو تھائے بتایا) پھر میں قبلہ رخ ہوگیا اور کہا کہ اے اللہ ہم تیرے آگے ان کی شکایت کرتے ہیں ہم لوگ اپنا خرج کرتے ہیں اپنے بدن کو تھائے ہیں اور طلب علم کے لیے اپنی سوار یوں کو سفر کراتے ہیں پھر جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو بیہم سے ترش روئی کرتے ہیں اور ایسی با تیں کہتے ہیں۔

ابی روئے اور مجھے راضی کرنے گئے کہنے گئے کہم پرافسوس ہے میں اس جگہنیں گیا' میں اس جگہنیں گیا (جہاں تم پہنچ گئے لیعنی میرا پیمطلب نہ تھا جوتم سمجھ گئے ) پھر فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تو نے بچھے جعد تک زندہ رکھا تو میں ضرور ضروروہ میان کردوں گا جو میں نے رسول اللہ مُناکِیکُم سے ساہے جس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی خوف نہ کروں گا۔ جب انہوں نے کہا تو میں ان کے یاس سے واپس آیا اور جعد کا انتظار کرنے لگا' پنجشنہ ہوا تو اپنی کسی ضرورت سے فکلا

جنب انہوں نے کہا تو میں ان نے پال سے واپ ایا اور جمعہ 6 انظار کرنے کا چہستبہ ہوا توا پی کی سرورت سے نظا انفاق سے رہتے لوگوں سے مجرے ہوئے تھے کوئی راستہ ایسا نہ ملتا تھا کہ لوگ مجرے ہوئے نہ ہوں میں نے کہا کہ لوگوں کی پیرکیا حالت ہے'لوگوں کہا کہ ہم تنہیں مسافر سمجھتے ہیں میں نے کہا ہے شک 'لوگوں نے کہا کہ سید المسلمین الی بن کعب کی وفات ہوگئ ۔

۔ جندب نے کہا کہ پھر میں عراق میں ابومویٰ سے ملا ان سے ابی کی حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہائے افسوں' کاش وہ اتنا زندہ رہتے کہتم جمیں ان کا کلام پہنچاتے۔

# المعد (صبح المعد (صبح المار) المعدد (صبح المعدد الم

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ عثان بن عفان ٹئ ہوئد نے قر آن جمع کرنے میں قریش اور انصار کے بارہ آ دمیوں کو جمع کیا جن میں ابی بن کعب اور زید بن ثابت ٹئارٹین بھی تھے۔

#### حضرت الس بن معا ذر شيالتونه:

ابن انس بن قبیس بن عبید بن زید بن معاویه بن عمروین ما لک بن النجاران کی والده ام اناس بنت خالد بن متیس بن لو ذان بن عبدود بنی ساعده کے انصار میں سے تھیں وہ بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَیْ اِن کی کوئی اولا دباقی ندری 'یے محمد بن عمر کاقول ہے۔ عفان میں مونی ان کی کوئی اولا دباقی ندری 'یے محمد بن عمر کاقول ہے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہائس بن معاذ بدروا حدمیں شریک تضان کے ہمراہ احدمیں ان کے قیقی بھا گی ابومحر بھی حاضر تنے جن کا نام ابی بن معاذ تھا' دونوں کے دونوں غزوہ بیرمعونہ میں بھی تنے اور ای روز دونوں شہید ہوئے۔

نی مغاله که بی عمروین ما لک بن النجار میں سے تھے:

#### حضرت اول بن ثابت من الدعد:

ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمرو بن مالک ابن النجار' حسان بن ثابت می دور شاعر کے بھائی اور شداد بن اوس کے والد تھے' اوس بن ثابت کی والدہ تخطی بنت حارثہ بن لوذان بن عبدود بنی ساعدہ میں سے تھیں' ثابت بن المنذر اپنے والد کے بعد تخطی کے دوسر سے شوہر تھے' اسلام سے پہلے عرب ایسا کرتے تھے اور اس میں کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ با تفاق روا ۃ اوس سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے۔

موی بن محمد بن ایراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ مَاکِیْتِیْم نے اوس بن ثابت اور عثان بن عفان می این کے درمیان عقد مواخا ہ کیا محمد بن اسحاق نے بھی اس طرح کہا 'محمد بن عمر نے کہا کہ اوس بن ثابت بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَاکِیْتِیْم کے ہمر کاب رہے وفات مدینے میں عثان بن عفان میں اور کی خلافت میں ہوئی 'بیت المقدس میں ان کی باقی اولا د ہے عبداللہ بن محمد بن عمارہ الانصاری نے کہا کہ اوس بن ثابت میں ہوئی جنگ احد میں شہید ہوئے محمد بن عمر کو پنیس معلوم ہوا۔

#### ان کے بھائی:

#### حضرت ابوشخ ابي بن ثابت مني الدعد

نام افی بن ثابت بن المنذر بن جرام بن عمر و بن زیدمنا قابن عدی بن عمر و ما لک بن النجارتھا' والدہ پخطی بنت حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بی ساعدہ میں ہے تھیں وہ اور اوس قیس بن عمر والنجار کی خالہ کے اور ساک بن ثابت کی خالہ کے بیٹے تھے' ساک بن ثابت بن حارث بن الخزرج میں سے تھے' ابوشخ بدر واحد میں شریک تھے جنگ بیرمعو نہ میں شہید ہوئے جو ہجرت کے چھتیںویں مہینے ماہ صفر میں ہوئی تھی' ان کی اولا دیا تی نہ رہی۔

#### ا بوطلحه زبیر بن مهل خی الدعه:

تام زید بَن بهل بن اسود بن حرام بن عمر و بن غرو بن زیدمنا 5 بن عدی بن عمر وابن ما لک بن النجار تقان کی والد وعباد ه بن www.islamiurdubook.blogspot.com

## كر طبقات ابن سعد (عدجهاز) كالمستحد ١٨ كالمستحد ١٨ مهاجرين وانصار كالمستحد المستحد المس

ما لک بن عدی بن زید بن مناق بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجارتھیں ابوطلحہ کی اولا دمیں عبداللّٰد وابوعمیر نظے ال دونوں کی والدہ ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بنی النجارتھیں۔

ابوطلحه سے مروی ہے کہ نام زیرتھا انہیں نے بیشعر کہا ہے:

انا ابوطلحة واسمى زيد وكل يوم في سلاحي صيد

"میں ابوطلحہ وں اور میرانام زید ہے۔ ہرروز میرا ہتھیار شکار کرتا ہے !"-

محرین عمر نے کہا کہ تمام راوی اس بات پر تنفق ہیں کہ ابوطلح ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر خدمت نبوی ہوئے بدروا حدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منافظ کے ہمر کاب رہے۔

عاصم بن عمر بن قبادہ سے مروی ہے کہ دسول اللہ مُظافِیْظ نے ابوطلحہ اور ارقم بن الارقم المحز وی کے درمیان عقد مواخاۃ کیا۔ ابی طلح سے مروی ہے کہ میں احد میں اپنا سراٹھا کے دیکھنے لگا' قوم میں سے کسی کوندہ یکھا جو نیندگی وجہ سے اپنی ڈھال کے نیچے نہ ہوگیا ہو۔انس بن مالک ٹی دور سے مروی ہے کہ ابوطلحہ نے کہا کہ یوم احد میں میں بھی ان لوگوں میں تھا جن پر نیند نازل کی گئ یہاں تک کہ میری تلوار میرے ہاتھ سے گی مرتبہ گری۔

اٹس بن مالک میں میں نوری ہے کہ رسول اللہ منافیج کے فر مایالشکر میں ابوطلحہ کی آ واز ہزار آ دی ہے بہتر ہے ہے ہی نے کہا کہ ابوطلحہ میں مدنو بلند آ واز تتنے اور رسول اللہ منافیج کے ان اصحاب میں سے تتے جو تیزاند از بیان کیے گئے ہیں۔

انس بن ما لک میں ہوئے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکا تیکا نے یوم حنین میں فرمایا کہ جوشخص کسی کول کرے تو اس کا اسباب ای قاتل کے لیے ہے ابوطلحہ نے اس روز بیس آ دمیوں کولل کیا اور سب کا سامان لے لیا۔

انس بن ما لک جی دوسے مروی ہے کہ نبی مُلَّا اِلِیَّا نے جی میں جب سرمنڈوایا تو آپ نے اپنی واہنی جانب ہے شروع کیا' انہوں نے کہا کہ اس طرح' اوران بالوں کوآپ نے لوگوں میں تقسیم فرما دیا ہر شخص کوائک یا دوبال یااس سے کم یازیادہ پننچ اپنی با تمیں جانب بھی اسی طرح فرمایا' پھرفر مایا کہ ابوطلحہ کہاں ہیں وہ سب بال آپ نے انہیں وے دیے' محد نے کہا کہ میں نے عبیدہ سے میان کیا کہ اس میں سے پچھآل انس کے پاس موجود ہے عبیدہ نے کہا کہ اس میں سے ایک بال کا میرے پاس ہوناروئے زمین کے تمام سونے جاندی سے زیادہ پسند ہے۔

محربن سیرین سے مروی ہے کہ جب نبی طاقیۃ کے لیا تو آپ نے سرمنڈ ایا 'سب سے پہلے جس نے گھڑے ہو کے آپ کے بال لیے وہ ابوطلحہ تھے چرا در لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی لیے۔

انس بن ما لک ٹیکھیئز ما لک ہے مروی ہے کہ ابوطلحہ رسول اللہ ملائیلم کے زمانے میں روزہ کثرت ہے رکھا کرتے تھے'

کر طبقات این سعد (مشرجهای) کی کارس و انصار کی این وانصار کی الله سے ال گئے۔ انس بن مالک وی انصار کے انہوں نے آپ کے بعد سوائے سفر یا بیماری کے بھی روزہ ترکنمیں کیا' بیماں تک کداللہ سے ال گئے۔ انس بن مالک وی این مروی ہے کدابوطلی رسول اللہ منافیقی کی وفات کے بعد چالیس سال تک برابر روزہ رکھتے رہے' سوائے عید فطر واضی یا بیماری کے روزے ترکنمیں کرتے تھے۔

انس بن ما لک ٹن اللہ عن مروی ہے کہ یوم احد میں ابوطلہ نبی منگائی آئے تیراندازی کررہے ہے نبی منگائی آئی ان کے پیچے آئی میں سے وہ تیرانداز سے جب ابنا سراٹھا کرد کھتے سے کہ ان کا تیر کہاں گرا تو ابوطلہ بھی اپنا سراٹھاتے سے اور کہتے سے اس طرح (دیکھتے رہیے) میر ہے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں یا رسول اللہ منگائی آپ کوکوئی تیز نہیں لگے گا میرا سید آپ کے سینے کے آگے ہے ابوطلہ اپنے آپ کورسول اللہ منگائی آئی خروریات میں مجھے ابوطلہ اپنے اور آپ جوچا ہیں مجھے کہ یا رسول اللہ منگائی آئی اور آپ جوچا ہیں مجھے کہ دیا کہ جوچا ہیں مجھے کہ دیا کہ جوچا ہیں مجھے کہ دیا کہ ابوطلہ ہے اور آپ جوچا ہیں مجھے کہ دیا کہ ابوطلہ میں داخ دیا۔

ابوطلہ ہے مروی ہے کہ جنگ خیبر میں میں (اونٹ پر) رسول اللہ منگائی کا ہم نشین تھا۔ مجھ بن عمر نے کہا کہ ابوطلہ متوسط قامت کے اور گذم گول رنگ کے تھال میں بڑھا ہے کا تغیر شھا۔ وفات ہو ہیں مدینے میں ہوئی عثان بن عفان من شو ہو گئا ہوگئی کہ منہوں نے دریائی سفر کیا' ای میں ان کی وفات ہوگئی لوگوں نے نماز پڑھی وہ اس روزستر برس کے تھائی بھی وہ دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دریائی سفر کیا' ای میں ان کی وفات ہوگئی لوگوں نے نماز پڑھی وہ اس روزستر برس کے تھائی بھی وہ دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دریائی سفر کیا' ای میں ان کی وفات ہوگئی لوگوں نے نماز پڑھی وہ اس روزستر برس کے تھائی بھی وہ دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے دریائی سفر کیا' ای میں ان کی وفات ہوگئی لوگوں نے نماز پڑھی وہ اس روزستر برس کے تھائی اللہ بھی وہ دوایت کرتے ہیں دون کردیا۔

انس بن ما لک بی اور جمادیں جا کہ ابوطلحہ نے یہ آیت پڑھی: ﴿انفروا حفافا و ثقالا﴾ تم لوگ جہادیں جاؤتھوڑ ہے سامان کے ساتھ یا بہت سے سامان کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ بیری رائے میں ہمارارب ہمار نے بوڑھوں اور جوانوں کا (راہ خدا میں) سفر چاہتا ہے۔ اے لڑکو! مجھے سامان دو مجھے سامان وے دو ان کے لڑکوں نے کہا کہ آپ نے رسول اللہ منگا ہے ہے سامان دے دو وہ دریا میں عمر میں ہیں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے سامان دے دو وہ دریا میں سوار ہوئے 'چران کی وفات ہوگئی کو گوں کو سات دن سے پہلے (وفن کے لیے) کوئی جزیرہ فی مدا (سات دن کے بعد جب جزیرہ ملا) تو لوگوں نے انہیں وفن کیا 'ان میں کوئی تغیر نہ ہوا تھا 'جسم بالکل صبح وسائم تھا۔

محمر بن عمر وعبداللہ بن محمر بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ مدینے اور بھر ہ میں ابوطلحہ کی بقیداولا دھی عبداللہ بن محمد بن عمار ہ نے کہا کہ آل ابی طلحہ اور آل عبط بن جا براور آل عقبہ بن کدیم سوائے بنی مغالبہ و بنی عدیلہ کے باہم وارث ہوتے تھے۔

كل تين اصحاب بني مبذول ميں سے كەعامر بن مالك بن التجار تھے:

#### حضرت لغلبه بن عمر و فنالاغذ:

ابن محصن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول وه عامر بن ما لک بن النجار تنصے۔ان کی والدہ کیشہ بنت ٹابت المنذر بن حرام بن عمرو بن زید بن منا ۃ ابن عدی بن عمرو بن ما لک بن النجار حیان بن ثابت شاعر کی بمن خیس ۔

تغلبہ کی اولا دمیں ام ثابت تھیں ان کی والدہ کوشہ بنت مالک ابن قیس بن محرث بن الحارث بن تغلبہ بن مازن بن النجار تھیں ۔ ثغلبہ بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مکا ہی تا ہمر کا ب تھے۔

## الطبقات ابن سعد (صديبام) المستحدد على المستحدد على المستحدد على المستحدد وانسار كالم

محربن عمرنے کہا کہان کی وفات مدیمے میں عثان بن عفان کی خلافت میں ہوئی ان کی کوئی بقیدا ولا دنیتھی۔

عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے کہا کہ نقلبہ نے عثان میں شائد کونہیں پایا۔عمر بن الخطاب میں شائد کی خلافت میں جنگ جسر الی عبیدہ میں شہید ہو گئے ۔

حضرت حارث بن الصميه بني النفذ:

ابن عمرو بن عامر بن عمرو بن مبذول کثیت ابوسعد تھی' ان کی والدہ تماضر بنت عمرو بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصعه قیس عیلان میں سے تھیں ۔

حارث بن الصمه كى اولا و ميں سعد تھے جو جنگ صفين ميں على بن ابى طالب ميں ہوئے کی جانب سے مفتول ہوئے ان كى والد وام الحكيم خويليہ بنت عقبہ بن رافع بن امر كى لقيس بن زيد بن عبدالاشہل بن جشم اوس ميں سے تھيں۔

ابوانجہیم بن الحارث جنہوں نے نبی مُلَاثِیْم کی صحبت پائی ہے اور آپ سے روایت کی ہے ان کی والدہ علیلہ بنت کعب بن قیس بن عبیدا بن زید بن معاویہ بن عمرو بن ما لک بن النجار تھیں۔

موی بن محد بن ابراہیم بن حارث التیم نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول اللہ مَلَّاتِیَّا نے حارث بن الصمہ اورصہیب بن سنان کے درمیان عقدموا خاق کیا۔

عبداللہ بن مکنف ہے مروی ہے کہ حارث بن الصمہ بدر کے لیے رسول اللہ سُلُٹُٹِیُّم کے ہمر کاب روانہ ہوئے الروحاء پنچے تو تھک گئے ٔ رسول اللہ سُلُٹِٹِیُمْ نے انہیں مدینے واپس کر دیا غنیمت وثو اب میں ان کا حصہ لگایا' وہ انہیں کے شل ہو گئے جواس میں حاضر مقد

محد بن عمر نے کہا کہ حارث احد میں شریک تھے اس روز جب کہ لوگ بھا گے تو وہ رسول اللہ سُائیڈا کے ہمر کاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی عثان بن عبداللہ بن المغیر قالمخز وی کوتل کیا اور اس کا اسباب لیا 'جوزرہ اور خوداور عمدہ توارشی اس روز ہم نے سوائے ان کے کسی کونہیں سٹا کہ اس نے اسباب چھین لیا ہو۔ رسول اللہ سُائیڈیم کو معلوم ہوا تو فر مایا۔ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے (عثان بن عبداللہ کو) ہلاک کیا۔ یوم احد میں رسول اللہ سُائیڈیم فر مانے لگے کہ میرے پچا کیا ہوئے 'حرہ کیا ہوئے' حارث بن الصمہ ان کی تلاش میں نگل در کی تو علی بن الی طالب بی اللہ روانہ ہوئے۔ حارث رہز پڑھتے تھے۔

يارب أن الحارث بن الصمه كان رفيقًا وبنا ذا ذمه

''اے پروردگارجارث بن الصمه 'رفیق تھااور ہماراذ مدارتھا۔

قد صل في مهامة مهمه يلتمس الجنة فيما ثمه

جوخطرناک مقام میں مارامارا پھرتا ہے۔ جہاں وہ جنت تلاش کرتا ہے''۔

یہاں تک کے علی بن ابی طالب جی دونوں نے والیس پہنچے تو انہوں نے ان کوجھی پایا اور جز ہ کومقتول پایا۔ دونوں نے واپس آئر کرنبی

## الطبقات ابن سعد (صرچيام) المستحدات ا

مَنْ النَّهُ كُوْجُرِ دَى ' حارث جنگ بیرمعونه میں بھی تشریک تھے جو ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوئی' وہ اس روز شہید ہوئے آج حارث بن الصمہ کی اولا دمدینے اور بغداد میں ہے۔

#### حضرت مهل بن عتيك ونيالاغذ:

ابن العمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن میذول ان کی والدہ جمیلہ بنت علقمہ بن عمرو بن ثقف بن مالک بن مبذول تقییں - تہل کے ایک بھائی تھے جن کا نام حارث بن عتیک تھا' ان کی گئیت ابونز متھی' وہ بدر میں حاضر ندیتے ان والدہ بھی جمیلہ بنت علقہ تقییں جو تہل کی والدہ تھیں ۔ تنہا ابومعشر سہل بن عبید کہتے تھے حالا تکہ بیان کی یاان کے راوی کی خطاہے۔

سہل بن علیک بروایت موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وابومعشر ومحد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے سہل بن علیک بدر واحد میں شریک تھے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی ان کے بھائی ابوخز م جنگ جسر ابی عبیدہ میں شہید ہوئے انہوں نے بھی ٹی مُنَّا ﷺ کی صحبت یائی تھی۔

تين آ دمي: عدى بن النجار .

#### حضرت حارثه بن سراقه مني الذعه:

ابن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار ـ ان كى والده ام حارثة تقيل نام ريج بنت النضر بن منتسم بن زيد بن حرام ابن جندب بن عامر بن عنم بن عدى بن النجار تقارر مول الله مثل ين ما كب بن النصر كى پچوپھى تقيير \_

رسول الله منافیظ نے حارثہ بن سراقہ اور السائب بن عثان بن مظعون کے درمیان عقد مواخاۃ کیا حارثہ رسول الله منافیظ کے ہمر کاب بدر میں شریک تھے۔اور اس روزشہید ہوئے حبان بن العرفذ نے تیر مارا جوان کے حلق میں لگا اور انہیں قتل کیا' حارثہ کی بقیماولا دنتھی۔

انس بن مالک تکافیف سے مروی ہے کہ بدر میں حارثہ بن سراقہ دیکھنے کے لیے نکلے ان کے پاس ایک تیرا یا جس نے انہیں قل کر دیا۔ ان کی والدہ نے کہا یارسول اللہ آپ کو حارثہ سے میراتعلق معلوم ہے' اگروہ جنت میں ہوں تو میں صبر کروں ور نہ آپ کی جورائے ہووہ کروں' فرمایا اے والدہ حارثہ ایک جنت نہیں ہے بلکہ بہت سی جنتیں ہیں اور حارثہ اس کے افضل یا علیٰ فردوس میں ہیں۔

#### حضرت عمرو بن تغلبه وتالاؤه:

ابن وہب بن عدی بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کثیت ابو عکیم تھی۔ والدہ ام عکیم بنت النظر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجار انس بن ما لک اور عمر و بن نشلبہ کی چھو پی تھیں 'عمر و بن نشابہ حارث بن سراقہ کی خالہ کے بیٹے تھے' عمر و کی اولا دمیں عکیم تھے جن سے ان کی کنیت تھی' دوسر ہے عبدالرحمٰن تھے دونوں لا ولد مرکئے' دونوں کی بقیہ اولا دنتھی۔

## الطقات ابن سعد (صنهام) المسلك 
حضرت محرز بن عامر رخي الدعد:

ا بن ما لک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار ان کی والدہ سعدیٰ بنت خیثمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النجاط ابن کعیب بن ما لک بن حارثہ بن غنم بن السلم اوس میں سے تھیں اور سعد بن خیثمہ کی بہن تھیں -

محرز کی اولا دمیں اساء اور کلٹم شخط ان کی والدہ ام سہل بنت ابی خارجہ عمر و بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھیں' محرز بدر میں شریک بتھے ان کی وفات اس مبح کو ہوئی جس میں رسول اللّه مَثَّلَ ﷺ احدروانہ ہوئے' انہیں شرکائے احد میں شارکیا جاتا ہے این کی بقیداولا دند تھی۔

#### حضرت سليط بن فيس فنيال فنيالدُونه:

ابن عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ۔ ان کی والدہ زغیبہ بنت زرارہ بن عدل بن عبید بن تغلبہ بن عنم بن مالک بن النجارا بی امداسعد بن زرارہ کی بہن تھیں۔

سليط كي اولا دمين هبية تحيين أن كي والده تخيله بنت الصمه بن عمر وابن عتيك بن عمر وبن مبذول حارث بن الصمه كي بهن -

سلیط بن قین اورابوصر مدجب اسلام لائے تو دونوں بن عدی بن النجار کے بت تو ٹر رہے تھے سلیط بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ علی فیا کے ہمر کاب تھے جنگ جسر الی عبیدہ میں سام شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنیتھی۔

#### حضرت الوسليط اسيرة بن عمرو مني الدعنة

ان کا نام اسیر قابن عمر و تھا' عمر و کی کثیت ابوخارجہ بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھی' ان کی والد ہ آمنہ بنت اوس بن عجر و تھیں بلی میں سے تھیں جو بن عوف بن الخزرج کے حلیف تھے۔

ابوسلیط کی اولا دمیں عبداللہ اورفضالہ تھے ان دونوں کی والدہ عمرہ بنت حیہ بن ضمر ہ بن الخیار بن عمرو بن میذول تھیں۔ ابوسلیط بدروا حدمین شریک تھے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### حضرت عامر بن اميه فئيالدعَد:

ابن زید بن الحسحاس بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجارُ عامر کی اولا دمیں ہشام بن عامر تھے جنہوں نے نبی مُنَافِیْتِم کی صحبت پائی تھی اور بصرے میں مقیم ہو گئے تھے ان کی والدہ بہراء میں سے تھیں۔ عامر بدر وَاحد میں شریک تھے۔ جنگ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### حضرت ثابت بن خنساء شيالاعد

ابن عمروبن ما لک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار ان کی بقیداد لا دنه تنی بروایت گھر بن عمر الاسلمی بدر میں شریک تنظیم تا ب نب الانصار میں جوہم نے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ انصاری ہے تھر و بن ما لک بن عدی کے پیمال کسی نے ولا دت نہیں پائی۔

## الرطبقات ابن سعد (صرچهای) مسلام المسلام المسلوم المسل

ابن قیس بن زعور بن حرام بن جندب بن عامر بن عنم بن عدى بن النجاران كى كنيت ابوز يد تقى لوگ بيان كرتے ہيں كدوہ ان لوگوں بيں سے تقے جنہوں نے رسول اللہ مَا يَّلِيَّا كے زمانے ميں قر آن جمع كيا تھا۔

قیس بن السکن کی اولا دمیس زیداوراسحاق اورخوله نظی ان کی والده ام خوله بنت سفیان بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدی بن النجارتھیں ۔

قیس بن السکن بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللّٰد مَّلَاثِیْمَا کے ہمر کاب تھے جنگ جسر ابی عبیدہ میں شہید ہوئے۔ ان کی بقیداولا دندھی۔

#### حضرت ابوالاعور كعب ابن حارث فئالنظة

نام کعب بن الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن التجارتها ان کی والدہ ام نیار بنت ایاس بن عامر بن ثغلبہ بلی میں سے تھے جوقبیلہ اوس کے بنی حارثہ بن الحارث کے حلفاء تھے۔ابوالاعور بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیداولا دند تھی۔

عبدالله بن محر بن عمارة الانصاري نے کہا کہ ابوالاعور می ایئو کا نام حارث بن ظالم بن عبس تھا کعب کی جو کتابوں میں ندکور ہیں ابوالاعور کے چپاہتے جونسب نہیں جانتا تھا اس نے ان کا دبی نام رکھ دیا حالا نکہ بیلطی ہے۔ حضرت حرام بن ملحان میں الدور:

ملحان کا نام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجارتھا' ان کی والدہ ملیکہ بنت مالک بن عدی بن زید بن منا ۃ بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجارتھیں۔ بدر واحد اور بیر معونہ میں شریک تھے۔ بیر معونہ میں جو ججزت کے جھتیبویں مہینے صفر میں ہواشہید ہوئے' ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

انس بن مالک تفاونو ہے مروی ہے کہ پچھلوگ نبی منگائیا کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ ایسے آ دمیوں کو بھیج جو ہمیں قر آن وصدیث کی تعلیم دیں آپ نے انصار کے ستر آ دمی بھیجے جو قاری کہلاتے تھے ان میں میرے ماموں حرام بھی تھے یہ لوگ قر آن پڑھتے 'راٹ کو باہم درس دیتے اور سکھتے دن کو پانی لاکر مسجد میں رکھتے' ککڑیاں جنگل سے چنتے اور بھی کرالل صفداور فقراء کے لیے غلہ خریدتے۔

نبی مظافیر نے انہیں لوگوں کوان کے پاس بھیجا'ان لوگوں نے انہیں روکا اور منزل ویننچنے سے پہلے ہی سب کولل کردیا'ان لوگوں نے کہا گداے اللہ ہماری نبی کو ہماری طرف سے پہنچا دے کہ ہم جھھ سے مل گئے' ہم جھھ سے راضی ہوگئے اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔

انس کے ماموں حرام کے پاس ایک شخص پیچھے ہے آیا اور نیز ہ ماراجوان کے پار ہو گیا حرام نے کہا کہ رب کعبہ کی قشم میں کامیاب ہو گیا۔

كر طبقات ابن سعد (صدچهام) كال المساد كالمساد ك

رسول الله طَالِيَّةِ أَنْ اللهِ عَالَيُول سے فرمایا کہ تہمارے بھائی قل کردیئے گئے انہوں نے بیکہا کہ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو پہنچادے کہ ہم لوگ جھ سے ملے ہم جھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔

انس بن ما لک ہی اندو سے مروی ہے کہ نبی سکا گیا آنے اسلیم کے بھائی حرام کوستر آ دمیوں کے ساتھ بنی عامر کی طرف بھیجا' جب وہ لوگ آئے تو میر سے مامول نے ان سے کہا کہ اگرتم لوگ مجھے امن دوتو میں تمہارے آگے آؤں تا کہ تمہیں رسول اللہ سکا گیا تیا کی تعلیم پہنچاؤں ور نہ تم لوگ بھے سے قریب رہو' وہ آگے بڑھے ان لوگوں نے انہیں امن دے دیا جس وقت وہ ان سے رسول اللہ سکا گیا گیا کی حدیث بیان کررہے تھے تو انہوں نے کسی کو اشارہ کیا جس نے نیزہ ماراجوان کے پار ہوگیا انہوں نے کہا اللہ اکبررب کعبہ کی شم میں کامیاب ہوگیا' وہ لوگ ان کے بقیہ ساتھیوں پر بلٹ پڑے اور قل کر دیا سوائے ایک لنگرے آ دمی کے جو پہاڑ پر چڑھ

انس سے مروی ہے کہ جریل علائظ نبی مظافیز کے پاس آئے اور خبر دی کہ وہ لوگ اپنے پرورد گارہے ملے وہ ان سے راضی ہوااوراس نے آئییں راضی کرویا۔

انس نے کہا کہ ہم لوگ (قرآن میں) پڑھتے تھے:﴿بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا﴾ (ہماری قوم کو پہنچادو کہ ہم اپنے پروردگارے لی گئے وہ ہم سے راضی ہوا اور اس نے ہمیں راضی کردیا) اس کے بعد بیآ یت منسوخ ہوگئ رسول اللہ مناقط نے نے بعد میں اور من کی نافر مائی کی تھی بددعاء کی۔ اللہ مناقط نے اللہ مناقط کے ایک منافر مائی کی تھی بددعاء کی۔

عاصم بن بہدلہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود ری اور نے فرمایا کہ جس کو اس قوم کے پاس آتا پیند ہوجنہوں نے مشاہدہ (جمال رب) کیا تو وہ ان لوگوں کے یا ہی آئے۔ان کے بھائی:

#### حضرت سليم بن ملحان فني الذور:

ملحان کانام مالک بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن العجار تفایه ان کی والد و ملیکه بنت مالک بن عدی بن زیدمنا ة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار تھیں' بیدونوں زوجهٔ ابوطلحه والد و انس بن مالک ام ملیم بھائی تقصام حرام زوجہ عباد و بن الصامت می دورے بھی بھائی تھے۔

سلیم بدروا حداور یوم بیرمعو ندمیں شریک تھے'وہ اسی روز شہدائے انصار کے ساتھ شہید ہوئے بیدوا قد ہجرت کے چھتیہویں مہیئے صفر جس ہوا'ان کی بقیداولا دندھی' خالد بن زید بن حرام کی اولا دہھی تمام ہوچکی تھی ان میں سے گوئی ندر ہا۔

#### حلفائے بنی عدی بن النجار

#### حضرت سوا دبن غربیه طی الدونه:

on Again to paying the

ابن وہب بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ بدرواحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مُنالِقِیَّم کے ہمر کاب تھے بیروہی شخص ہیں کہ نبی مُنالِقِیَّم نے ان کے لائھی بھوتگ ' پھرانہیں دے دی اور فر مایا کہ انقام لے لؤا بلیاء (بیت المقدش) میں ان کی بقیہ اولا و

#### 

بي دينار بن النجار:

#### حضرت نعمان بن عبدعمر و منيالشئنه:

ا بن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دیناران کی والده تمییراء بنت قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن ارتھیں ۔

بدرواحد میں شریک تصاحد ہی میں شہید ہوئے ان کی بقید اولا دنتھی ۔ان کے بھائی

#### حضرت ضحاك بن عبدعمر و ثني اللؤنه

ابن مسعود بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار ان کی والده بھی تمیر ابنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشهل تھیں۔ بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی' نعمان وضحاک کے ایک حقیقی بھا کی تھے جن کا نام قطبہ بن عبد عمر و بن مسعود تھی' نبی مَا تَعْیَامُ کی صحبت یا کی تھی اور بیرمعونہ میں شہید ہوئے۔

#### حضرت جابر بن خالد رشي الدعنية

ابن مسعودین عبدالاشهل بن حارثه بن دینا راولا دمیں عبدالرحمٰن بن جابر تضان کی والدہ عمیرہ بنت سلیم بن حارثه بن ن بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینارخیس جابر بن خالد بدروا حدمیں شریک تھے۔ وفات اس حالت میں ہوئی کہ بقیداولا و نہ تخر

#### حضرت كعب بن زيد بني الأونه:

ابن قیس بن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثه بن دینار ان کی والده لیلی بنت عبداَلله بن تعلیه بن بیشم بن ما لک بن سالم بنی الحبلی میں سے خیس ۔

کعب کی اولا دمیں عبداللہ اور جمیل تھیں'ان کی والدہ امر باع بنت عبد عمر و بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینا رتھیں بینعمان وضحاک وقطبہ فرز ندان عبد عمر و کی بہن تھیں ۔

کعب بن زید بدر داحد و پیرمعونه میں شریک تھے اس روز وہ زخمی اٹھا کرلائے گئے خندق میں شریک ہوئے اور آسی روز شہید ہو گئے ٔ ضرار بن الخطاب الفہر کی نے قتل کیا بیواقعہ ذوالقعد ہی ہے میں ہوا۔کعب ابن زید کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

#### حضرت مليم بن حارث شيالاعذ:

ابن ثثلبہ بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن ڈینار' نعمان وضحاک وقطبہ' فرزندان عبدعمرو بن مسعود' ان کی والدہ سمیرا بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل کے ذریعہ سے اخیانی بھائی تھے' سلیم بن حارث کی اولا دمیں حکیم وعمیرہ تھیں ان کی والدہ سبیمہ بنت ہلال بن وارم بن سلیم بن منصور میں سے تھیں۔

سلیم بن حارث بدرواحد میں شریک تھے احد میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دکھی۔

## الطبقات ابن سعد (منتهام) المسلك المس

ابن ما لک بن کعب بن عبدالاشهل بن حارثہ بن دینار موئی بن عقبہ ومحمہ بن عمر دعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے اس طرح کہا انسب انصار میں بھی وہ سعید بن سہیل ہیں 'لیکن محمہ بن اسحاق وابومعشر نے کہا کہ وہ سعد بن سہیل تھے۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کےکوئی اولا دندھی ان کی ایک بیٹی ہزیلہ تھیں جو مرچکی تھیں۔

#### حلفائے بنی وینارین النجار

#### حضرت بجير بن الى بجير شاللطن

بلی کے حلیف تھے اور کہا جاتا ہے کہ جہید کے حلیف تھے بنی دینار بن النجار کہتے تھے کہ وہ ہمارے مولی تھے۔ بجیر بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیہاولا دیدتھی' ان سب لوگوں کی اولا دہلاک ہو پیکی تھی سوائے سلیم بن حارث کی اولا دیے۔ جملہ سات آ دمی بنی حارث بن الخز رج اور بنی کعب بن حارث بن الخز رج۔

#### سيدنا حضرت سعدين الربيع ضامينة

ابن عمروبن افی زبیربن ما لک بن امری القیس بن ما لک الاغرابن تغلیه بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والده بزیله بنت عفیه بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تقییں۔

سعدگی اولا دمیں ام سعدتھیں جن کا نام جیلہ تھا وہ خارجہ بن زید بن ثابت بن ضحاک کی والدہ تھیں' جیلہ کی والدہ عمر ہ بنت حزم بن زید بن لوذان بن عمر و بن عبد بن عوف بن عنم بن ما لک بن النجار عمارہ وحزم فرزندان حزم کی بہن تھیں ۔

تمام رادی متفق میں کہ سعد بن الربیع عقبہ میں موجود ہے وہ بارہ نقباء میں سے ایک تھے سعد جاہلیت میں بھی لکھتے ہے حالاً تکد کتابت عرب میں بہت تم تھی۔

مویٰ بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ مَنْ اَنْتُمَا نے سعد بن الربیج اور عبدالرحمٰن بن عوف میں پیز کے درمیان عقد مواخات کیا تھا۔ایہا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

ان ہے اور سعد بن الرکھے جی افتاد کے درمیان عقد موافات کیا 'سعد انہیں اپنے گھر لے گئے' کھانا منگا یا اور دونوں نے کھایا 'انہوں نے ان ہے اور سعد بن الرکھے جی افتاد کے درمیان عقد موافات کیا 'سعد انہیں اپنے گھر لے گئے' کھانا منگا یا اور دونوں نے کھایا 'انہوں نے ان ہے کہا کہ میری دو ہو بیاں ہیں تم اللہ کی داہ میں میر ہے بھائی ہوئتہار ہے کوئی عورت نہیں ہے میں ایک کوچھوڑ دیتا ہوں تم اس سے رکاح کر لو انہوں نے کہا واللہ نہیں 'سعد جی افتاد کی اگر میر سے باغ چلو کہ اس کا آ دھا حصہ میں تمہیں دے دول انہوں نے کہا نہیں اللہ تمہار ہے مال اور اہل وعیال میں برکت کرے 'جھے بازار کا راستہ بنا دو وہ بازار کئے تھی اور پنیر خرنیدا اور فروخت کیا۔ مدینے کے کی داستے میں رسول اللہ منگھ نے میں بوٹ ہوئے بدن پر زردی کا دھبہ تھا' فرمایا تھیرو عرض کی'یا رسول اللہ میں نے انصار کی لڑکی ہو۔ مصطلی بھرسونے پر نکاح کیا ہے فرمایا و لیمدکرو خواہ ایک بی بکری پر ہو۔

## الطبقات ابن سعد (مشرجهام) المسلك الم

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن الرئیج بدر واحد میں شریک تھے غز وہ احد میں شہید ہوئے بقیداولا دندتھی عمر و بن الی زہیر بن مالک کی اولا دبھی ہلاک ہو چکی تھی ان میں ہے کوئی باقی نہ رہا۔ رسول اللہ مُٹاٹیٹیٹر نے فرمایا کہ میں نے احد میں سعد بن الرئیج جی سفو کو اس طرح دیکھا کہ ان کے بارہ نیزے لگے تھے۔

یکی بن سعید سے مروی ہے کہ جب یوم احد ہوا تو رسول اللہ منافیقیا نے فرمایا کہ میر بے پاس سعد بن الربیج ہیں ہوئی کی خرکون لائے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول الله منافیقیا میں وہ گیا اور مہ تولین میں گھو منے لگا۔ سعد بن الربیع ہی سوئر نے بوچھا کہ تہارا کیا حال ہے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ محصے رسول الله منافیقیا نے بھیجا ہے کہ تمہاری خبر لاؤں۔ انہوں نے کہا کہ خدمت نبوی میں جاؤ میر اسلام کہواور خبر دوکہ مجھے بارہ نیزے مارے گئے بین جو تل کی حد تک پار ہوگئے ہیں۔ قوم کو آگاہ کردوکہ اگر رسول الله منافیقیا اس حالت میں قبل کر دیے گئے کہان میں سے ایک بھی زندہ رہاتوان کے لیے اللہ کے زور یک کوئی عذر نہ ہوگا۔

محمر بن عمر نے کہا کہ سعد بن الربح می انہیں زخموں سے وفات ہوگئ ای روز خارجہ بن زید بن ابی زہیر جی الدو بھی شدہ مجمد میں میں دونوں ایک ہی قبر میں فرن کیے گئے معاویہ میں میں نداوی کہ احد شہید ہوئے دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے معاویہ میں ہوئے نئر کظامہ جاڑی کی توان کے مناوی نے مذہبی نداوی کہ احد میں جس کا کوئی شہید ہوتو تو و حاضر ہولوگ اپنے شہدا کے پاس گئے انہوں نے ان کواس طرح تر وتازہ پایا کہ کوئی تغیر نہ ہوا تھا 'سعد بن الربیج اور خارجہ بن زید جی دین کی قبر کنارے متھے وہ چھوڑ دی گئی 'اوراس پرمٹی ڈال دی گئی۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ سعد بن الرقع بن الله علی ہوی اپنی دونوں بیٹیوں کو جوسعد ہے تھیں رسول اللہ علی الله فیصلہ لیے الله الله علی الله الله علی الله فیصلہ کے الله الله علی الله علی الله فیصلہ کرے گا'الله نے آیت میراث نازل فرمائی 'رسول الله ملی الله ملی الله علی کو بلایا اور فرمایا کہ سعد جی الله کی دوان کی والدہ کو آٹھوال حصد دواور جونجے وہ تمہما راہے۔

#### سيدنا خارجه بن زيد شياله عن

ابن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاعز بن نظابہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ' کنیت اپوزیدتھی اور والدہ السیدہ بنت عامر بن عبید بن غیان بن عامر بن حطمہ اوس میں سے تھیں۔

خارجہ کی اولا دمیں زیدین خارجہ تھے میہ وہی ہیں جن سے عثان بن عفان شاہؤ کے زمانے میں ان کی موت کے بعد کلام سنا گیا 'حبیبہ بنت خارجہ جن سے ابو بکر صدیق شاہؤ نے لکاح کیا' ان سے ان کے یہاں ام کلثوم پیدا ہو کیں' ان دونوں کی والدہ ہزیلہ بنت عنبہ بن عمر و بن خدی بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تھیں اور دہ دونوں سعد بن الربیع شاہؤ کے اخیافی جھائی تھے۔ خارجہ بن زید کی بقیہ اولا دھی جوسب مرگی' زید بن الی زہیر بن مالک کی بھی سب اولا دمرگی ان میں سے کوئی باتی نہ رہا'

خارجہ بن زید بن الی زہیر بالا تفاق سب کی روایت میں عقبہ میں آئے تھے۔

سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّامِیُم نے خارجہ بن زید بن ابی زہیر اور ابو بکر صدیق میں ہونے کے درمیان عقد www.islamiurdubook.blogspot.com

سيدنا حضرت عبدالله بن رواحه فنياليفنه

عبداللہ بن رواحہ شاہ علی جاہیت کے زمانے میں لکھتے تھے حالانکہ (اس زمانے میں) عرب میں کتابت بہت کم تھی۔
بالا تفاق سب کی روایت میں عبداللہ عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے انصار کے بارہ نقباء میں سے ایک (نقیب تھے) بدرواحد
وخندق وحدیبہ یہ فیبر وعر و قضاء میں شریک تھے۔ انہیں رسول اللہ علی تھے انہیں دیا تھا جو آپ کوال فتح کی خوشخری دینے کے لیے
آگے جیجے دیا تھا جو آپ کواللہ نے عطافر مائی تھی۔ عالیہ بی عمر و بن عوف وضلمہ دوائل (کی آبادی) ہے۔

رسول الله من البین اینا جانشین مقرر فرده بدر کے لیے روانہ ہوئے تو مدینے میں انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا مسخضرت منافیظ نے انہیں خیبر میں تعیں سواروں کے ہمراہ بطور سریہ اسیر بن رازم یبودی کی طرف بھیجا جس گوانہوں نے قل کر دیا۔ پھر انہیں خارص ( تھجوروں کا اندازہ کرنے والا ) بنا کے خیبر بھیجا' جہاں غزوہ مونہ میں شہید ہونے تک برابران لوگوں کی بیداوار کا اندازہ کرتے رہے۔

لشعبی سے مروی ہے کہ نبی طاقیم نے عبداللہ بن رواحہ نتی ہؤد کواہل خیبر کے پاس بھیجا تھا انہوں نے ان لوگوں کی تھجوروں کا نداز ہ کیا۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَالِیَّا مُعجد حرام میں اونٹ پر داخل ہوئے آپ عصاء سے ججر اسود کو بوسد سے رہے تھے۔ ہمراہ عبداللہ بن رواحہ ٹی اور بھی تھے جوآپ کی اونٹنی کی تیل پکڑے ہوئے تھے اور بیر (اشعار ) کہدر ہے تھ حلوا بنبی الکفار عن سبیله نحن ضربنا کم علمی تاویله

ضربا يزيل الهام عن مقيله

''اےاولا د کفارآ پ کے رائے ہے ہٹ جاؤ۔ ہم نے آپ کے رجوع کرنے پرتہمیں ایسی مار ماری جومروں کومقام استراحت سے مثارے'' ۔

## المعادة ابن سعد (صفيهاء) المستحدة المس

ہمارے اشیاخ سے مروی ہے کہ نبی مُنافِین نے اپنی ناقد غضباء پراس طرح طواف کیا' کدآ پ کے پاس ایک عصاء تھا۔ جب آپ ججراسود پر سے گزرتے تھے اس سے مس کر کے فجراسود کو بوسد دیتے تھے عبداللہ بن رواحد رجز پڑھتے تھے کہ۔

خلوا بنى الكفار عن سبيلة خلوا فان الخير مع رسوله قد انزل الرحمان في تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخيل عن خليله

''اے اولا دکفار آپ کا راستہ خالی کردو کیونکہ خیراس کے رسول کے ساتھ ہے اللہ نے قرآن میں نازل کردی ہے۔ ایکی مارجو سروں کومقام استراحت سے بٹادے۔ اور دوست سے دوست کو بھلادے''۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے عبداللہ بن رواحہ شدہ سے فرمایا کہ اتر واور ہمارے اونٹوں کو حرکت دو۔ (بعنی رجز پڑھو) عرض کی'یارسول اللہ منافیق میں نے بیکلام (بعنی رجز کہنا) ترک کر دیا ہے عمر شدہ نے کہا سنواور اطاعت کرؤ اور بیر کہتے ہوئے (اپنے اونٹ ہے اترے)۔

یارب لو لا انت ما اهتدینا ولا تصدفنا و لا صلینا دردگار!اگرتونهوتاتو بم لوگراستدنه پاتے۔ندتو خرات کرتے ناماز پڑھتے۔

فانزلن سكينة علينا وثبت الا قدام ان لا قينا

ہم پرسکیند (سکون واطمینان) نازل فرما۔ اور جب ہم دخمن کا مقابلہ کریں تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ کیونکہ کفارنے ہم پر بغاوت کی سز'

وكيع نے كها كددوسر يراوى في اتااوراضا فدكيا ع

وان ارادوا فننة ابينا (جب انهول نے فتنح كاراده كياتو بم نے انكاركيا) -

راوی نے کہا کہ چرنی مَثَاثِیُم نے فرمایا اے اللہ ان پررحت کراس پرتمر شائد نے کہا کہ (رحمت) واجب ہوگئی۔محمد بن عبید کی صدیت میں بہے:ع اللهم لولا انت ما اهديدا. (اے اللہ اگرتونہ ہوتا تو ہم ہدایت ندیاتے)۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے صرف عمر ہ قضاء میں سے چیس نبی مظافیظ کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔اور عبداللہ بن رواحہ فن طوزشا عرضے۔

مدرک بن عمارہ نے عبداللہ بن رواحہ نفاط سے روایت کی کہ میں مجد رسول اللہ مظافیظ میں اس وقت گزرا کدرسول اللہ مظافیظ میٹھے ہوئے تنے اصحاب میں سے پچھلوگ کنارے پر تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو پکارا کہ اے عبداللہ بن رواحہ! اے عبداللہ بن رواحہ! مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ عظافیظ نے مجھے بلایا ہے میں آپ کی طرف گیا تو آپ نے فرمایا ' یہاں بیٹھو میں آپ کے سامنے بیٹے گیا' فرمایا جب تم شعر کہنا جا ہے ہوتو کیونکر کہتے ہو۔ گویا آپ اس سے تجب فرمارہے تھے عرض کی : فور کرلوں تو کر طبقات ابن سعد (صنیجانم) کی محال ۱۹۳۸ کی کان کی محال کی مہاجرین وانصار کے کہوں (یعنی کوئی کلام موز وں کرلوں تو سناؤں ) فر مایا مشرکین ہی کواختیار کرنا' حالانکہ میں نے کچھ تیار نہ کیا تھا' پھرغور کیا اور بیشعر سنائے۔

خبرونی اثمان العباء متی کنتم بطاریق او دانت لکم مُصَو ''<sup>ویع</sup>یٰ اے آگمان عباء (عباء کی قیمتو) مجھے اس وقت کی خبر دو جب تم لوگ بطریق (پادری) تھے یا قبیلہ مضرکے لوگ تمہارے نز دیک رہتے تھے''۔

میں نے رسول اللہ مٹافیظ کو دیکھا کہ آپ نے میرے کلام کونا پسندفر مایا اس لیے کہ میں نے آپ کی قوم کواثمان عبا کر دیا تقا پھرع ض کی ہے۔

یاهاشم المحیران الله فضلکم علی البریة فضلاً ماله غیر "
"اے ہاشم خیر اللہ نے تم کو گلوق پروہ فضیات دی ہے جو تبہارے اخیار کے لیے نہیں ہے۔

انی تفوست فیك الحیر اعرفه فراسةً حالفتهم فی الذی نظروا میں نے آپ كاندرا پی فراست سے فیرور یافت كرلى جميے میں نے اليی فراست سے دریافت كیا جونظر كرنے والوں كے خالف ہے۔ ہے۔

ولو سألت او استنضرت بعضهم فی جل اموك ما آووا و لا نصروا اوراگرآپ طلب كريں ان ميں سے مدوچاہيں۔ كى اپنے امر ظيم ميں تو ندوه شحكانا وي اور نديد دكرين افتات ومن حسن تثبيت موسلى و نصراً كالذى نصروا الله مآ اتاك ومن حسن تثبيت موسلى و نصراً كالذى نصروا الله في اتاك ومن حسن تثبيت موسلى و نصراً كالذى نصروا الله في آتاك ومن حسن مركم دكي اوران كى مددكى جن كى مددكى بي الله فائم ركھے۔ جس طرح موئى كى اوران كى مددكى جن كى مددكى بي الله فائم ركھے۔ مسلم الله فائم الله

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ﴿الشعراء یتبعهم الغاؤن﴾ (گمراہ لوگ شعراء کی پیروی کرتے ہیں) تو عبداللہ بن رواحہ فی شونے کہا کہ اللہ کومعلوم ہے کہ میں انہیں (شعراء) میں سے ہوں۔ پھراللہ نے بیآیت نازل فرمانی: ﴿الا الذین اُمنوا وعملوا الطبلحت﴾ ختم آیت تک (گمروہ لوگ جوابیان لائے اور نیک اعمال کے)۔

عبادہ بن الصامت می اور ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے عبداللہ بن رواجہ میں اور کی عیادت فرمائی مگروہ اپنے بستر سے نہ ہے فرمایا کہتم جانتے ہو کہ میری امت کے شہداء کون ہیں 'لوگوں نے عرض کی مسلم کافل شہادت ہے فرمایا تب تو میری امت کے شہداء کم ہیں فل مسلم شہادت ہے مرض شکم شہادت ہے 'غرق شہادت ہے جس عورت کو اس کا بچہ حمل میں فل کردے تو رہے ہی شہادت ہے۔

نعمان بن بشرے مردی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ میں طاری ہوئی توان کی بہن رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہائے پہاڑ' ہائے بیا ہائے وہ اور ان کی خوبیاں شار کرنے لگیں۔ جب افاقہ ہوا تو ابن رواحہ نے کہا کہتم نے جو پچھ کہا (اس سے) سوائے مهاجرین وانصار

اس کے کہ مجھے کہا جائے گئم ایسے ہو (اور کیا فائدہ)۔

ر ن سے مدت ہا جا ہے اور دوری مدہ)۔ حسن سے مروی ہے کہ ابن رواحہ پرغثی طاری ہوئی تو ان کی عورتوں میں سے کسی نے کہا کہ ہائے پہاڑ ہائے عزت ان سے کہا گیا کہتم اس کے پہاڑ ہوئتم اس کی عزت ہو جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہتم نے جو پچھ کہااس کی جھے ہے بازیرس کی جائے

ے کہا کیا کہ<sup>م</sup> گ

ابوعمران الجوفی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ ٹئ ہنو پرغشی طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ مٹائیٹی تشریف لائے اور فر مایا اے اللہ اگران کی موت آگئی ہے تو ان پرآسان کر دے اور اگران کی موت نیآئی ہوتو آئیس شفادے جب کچھآ رام محسوس ہوا تو عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ کہتی تھیں کہتے پہاڑ کہتے پشت اور فرشتہ لوہے کا گرز اٹھا کر کہتا تھا کہتم ایسے ہوا گریں کہد دیتا کہ ہاں تو وہ اس سے مجھے یارہ یارہ کر دیتا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ جن الاعوانے کسی جنگ کے موقع پر (پیشعر) کے۔

يانفس الاراك تكرهين الجنه احلف بالله لتنزلنه طائعة او لتكرهنه

''انے نس کیامیں مجھنے نہیں دیکھنا کہ توجنت کونا پیند کرتا ہے۔ بخدا تو اس میں نازل ہوگا'خوشی سے یا اے ناپیند کرئے''۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محر بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ جب مونہ میں جعفر بن ابی طالب جی اندہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ میں ہوئے انسار پر بیشاق گزرا تو بعد جھنڈ اعبداللہ بن رواحہ میں ہوئے انسار پر بیشاق گزرا تو رسول اللہ مثل ہوئے نے فر مایا کہ جب ان کے زخم لگا تو بر دلی کی بعد کواپے نفس پر عماب کیا اور بہا دری کی وہ اس روز شہید ہو گئے مونہ کے امراء میں سے بیخ جنت میں داخل ہو گئے اور اپنی قوم کے آگے ہو گئے فروہ مونہ جمادی الا ولی مربے میں ہوا تھا۔ حضرت خلا و بن سوید میں اندور ہو

ابن ثغلبہ بن عمرو بن حارثہ بن امری القیس بن مالک الاغر بن ثغلبہ بن کعب۔ان کی والدہ عمرہ بنت سعد بن قیس بن امری القیس بنی حارثہ بن الخزرج میں سے تھیں۔خلادسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ان کی اولا دمیں السائب بن خلاد سے جنہوں نے نبی مظافیر کم صحبت پائی تھی اور عمر بن الخطاب میں ہوئے میں پر عامل بنایا تھا۔ دوسر کے تھم بن خلاد شخصان دونوں کی والدہ لیل بنت عبادہ بن ولیم' سعد بن عبادہ کی بہن تھیں' ان دونوں کی اولا دختم ہو چکی تھی' حارثہ بن امری القیس بن مالک الاغرکی اولا دبھی۔ ختم ہو چکی تھی ان میں سے کوئی ہاتی نہ رہا۔

ظاد بدرواحدو خندق اور یوم بنی قریظه میں شریک مضاسی روزشہید ہوئے بنی قریظہ کی ایک عورت بنانانے ان پر پچکی گرا وی جس نے ان کا سر پھاڑ ویا۔ نبی شائی اُنٹی نے فر مایا کہ ان کے لیے دوشہیدوں کا ثواب ہے ان کے بدلے رسول اللہ شائی آئے نے اس عورت کو آل کر دیا بنانہ تھم القرضی کی بیوی تھی۔ رسول اللہ شائی آئے نے ہے میں ذوالقعدہ کے اواخرے ذی الحجہ کے اوائل تک ۱۵ ادن بنی قریظہ کا محاصرہ کیا یہاں تک کہوہ لوگ رسول اللہ مٹائی آئے کہ تھم پراترے۔

عبداللدالبخير بن المعيل بن محر بن ثابت بن قيس بن شاس نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ یوم قریظہ میں انصار کے

کر طبقات ابن سعد (صبح بیار) کی ماں کولا یا گیا اور کہا گیا کہ اے والدہ خلا ڈ خلا قتل کردیئے گئے وہ نقاب ڈ الے ہوئے ایک شمید ہوئے جن کا نام خلاد تھا ان کی ماں کولا یا گیا اور کہا گیا کہ اے والدہ خلاد خلاد قتل کردیئے گئے وہ نقاب ڈ الے ہوئے ہوانہوں نے کہا کہ اگر مجھے خلاد کم کردیئے گئے تو میں اپنی حیا کونہ کم کروں گی نبی مثل تھا ہے کہا گیا کہ یا رسول اپنی حیا کونہ کم کروں گی نبی مثل تھا کہ یا رسول اللہ یہ سے دوشہیدوں کا اجر ہے کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ سے لیے تو قب نے فرمایا کہ ایم کہ اللہ میک لیا ہے۔

حضرت بشير بن سعد ونيالفؤنه

ا بن تغلبه بن خلاس بن زید بن ما لک الاغر بن تغلبه بن کعب ان کی والدہ انیسه بنت خلیفه بن عدی بن عمر و بن امری القیس بن ما لک الاغرضیں ۔

بشیری اولا دمیں نعمان تھے انہیں سے ان کی کنیت ابوالعمان تھی آور ابتیہ' ان دونوں کی والدہ عمرہ بنت رواحہ عبداللہ بن رواحہ کی بہنتھیں' بشیر کی بقیداولا دتھی۔

بشیر جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم تھی بشیر سب کی روایت میں عقبہ میں ستر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَالِيَّا اِسْمَا کَا اِسْمَا عَلَیْما کے ہمر کاب تھے۔

عبداللہ بن الحارث بن الفضيل نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول اللہ مُلَا اَلَیْمُ اللہ عبال معیومیں بشیر بن سعدکو فدک میں بنی مرہ کی جانب تمیں آ دمیوں کے ہمراہ بطور مرید بھیجا۔ ان سے مریمین نے مقابلہ کیا اور بہت شخت قبال کیا بشیر کے ساتھیوں کومصیبت پہنچائی اوران میں سے جو بھا گاوہ بھا گا بشیر نے نہایت خت قبال کیا یہاں تک کدان کے مخنے میں تکوارلگ گئی اور کہا گیا کہ وہ مرکئے جب شام ہوئی تو وہ بشکل فدک تک آئے اور وہان چندروز تک ایک یہودی کے یہاں رہے پھر مدینے واپس آئے۔

بشر بن محمد بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مقافیظ نے بشیر بن سعد کو تین سوآ دمیوں کے ہمراہ بطور سریہ فدک ووادی القرئی کے درمیان یمن و جبار کی جانب بھیجا وہاں پڑھآ دی غطفان کے تصے جوعید نہ بن حصن الفر ارک کے ساتھ جمع ہوگئے تھے ' بشیران سے ملے ان کی جماعت کو منتشر کر دیا' ان برخمند ہوئے اور قل کیا' قید کیا اور غنیمت حاصل کیا' عیبیدا وراس کے ساتھی ہر طرف بھاگے۔ میمریہ شوال محصد میں ہوا تھا۔

عاصم بن عمر قنادہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی جب عمر ہ قضاء کے لیے ذی القعدہ رسے ہیں روانہ ہوئے تو ہتھیار آگے بھیج دینے اس پر بشیر بن سعد کو عامل بنایا 'بشرعین التمریمی خالد بن ولید ٹی ہدند کے ساتھ تصاوراتی روز شہید ہوئے بیہ خلافت البو بکر صدیق ٹی ہدندیش ہوا۔

ان کے بھائی۔

حضرت سأك بن سعد في الدعد .

ابن تشابه بن خلاس بن زید بن ما لک الاغزان کی والده انیسه بنت ظیفه بن عدی بن عمرو بن امری القیس تقیس - بدرواحد

## کر طبقات ابن سعد (صنیجام) کال کال کال کال کال کال کال کال کال وافعار کے مہاجرین وافعار کے میں شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دینتی ۔ میں شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا دینتی ۔

حضرت سبيع بن فيس شيالهُ فِند

ا بن عیسه بن امیه بن ما لک بن عامره بن عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والده خدیجه بنت عمر بن زید بن عبده بن عبید بن عامره بن عدی بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں ۔

سنج کی اولا دمین عبداللہ تھے ان کی والدہ بنی جدارہ میں سے تھیں وہ مر گئے اورکوئی اولا دنہیں چھوڑی۔سنج بدر واحد میں شریک تھے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری کہتے تھے کہ وہ سنج بن قیس بن عائشہ بن امیہ تھے۔ان کے بھائی: حن سند عمارہ میں قیس مذہبی ز

حضرت عباده بن قبس شيالانونه:

ابن عبیہ بن امیہ بن ما لک بن عامرہ بن عدی بن کعب بید دنوں ابوالدرداء کے چھاتھے عبادہ کی بقیداولا دنی ۔ عبادہ بدرواحدو خندق وحدیبیو خیبرو جنگ موندیس شریک تھے۔ای روز جمادی الاولی ہے بین شہید ہوئے۔ عبداللہ بن محمر بن عمارۃ الانصاری نے بیان کیا کہ سمج بن قیس کے ایک حقیق بھائی تھے جن کا نام زید بن قیس تھا'وہ بدر میں شریک نہ تھے۔انہوں نے نبی مُلاَ تَقْیَعُ کی صحبت یا کی تھی۔

#### حضرت يزيد بن الحارث شي النونه:

ابن قیس بن مالک،ن احمر بن حارثہ بن نظبہ بن کعب بن الخزرج ابن الحارث بن الخزرج 'ان کی والدہ محم قبیلہ قضاعہ کے بلقین بن جسر میں سے قیس'وہ (یزید) آئیس کی طرف منسوب تھے'یزید محم اور بزید بن محم کہا جاتا تھا'یزید کی اولا دتمام ہو پیکی تھی'آج ان کا کو کی نہیں ہے۔

حارثہ بن تغلبہ بن کعب کی اولا دبھی تمام ہوگئ ان میں سے بھی کوئی باقی ندر ہارسول اللہ عَلَّ فَیْرِ نے برنید بن الحارث اور ذوالید بن عبر بن عبد عمر والخز اعی کے درمیان عقد مواخات کیا تھا یہ دونوں بدر میں شریک تصاورات روز دونوں شہید ہو گئے جس نے برنید بن الحارث کوشہید کیا وہ نوفل بن معاویہ الدیلی تھا'بدر کاغز وہ بجرت کے اٹھارہ مہینے کے بعد سے اررمضان کو جمعے کے دن صبح کے وقت ہوا تھا۔

بن جشم وزید' فرزندان خارث بن الخزرج \_جنهیں تو اُم (جوڑواں) کہاجا تا تھا' دیوان میں ان دونوں کی ولیت ایک بی تھی بیاس مجد کے لوگ تھے جوالنج میں تھی' خصوصیت کے ساتھ وہی اصحاب النج تھے۔ سید ناخیب بن بیاف میں ایدود:

این غبه بن عمرو بن خدت بن عامرین بیشم بن الحارث بن الخزرج 'ان کی والد وسلمی بنت مسعود بن شیبان بن عامر بن عدمی بن امیه بن بیاضة تصیل به

خیب کی اولا دمیں ابوکشر سے ان کانام عبداللہ تھا ان کی والدہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی سلول بن عوف بن الخزرج کے بی الحیلیٰ میں سے تھیں۔

## كر طبقات ابن سعد (صديهام) كالكافي المسار ١٦ كالمتحالي المسارك

عبدالرحن ام ولدسے تھے۔

اهيه أن كي والده زينت بنت قبيل بن شاس بن ما لك تحيل -

ان سب کی اولا دھی' مگرسب ہلاک ہوگئے۔

ضیب بن عبدالرحمٰن بن ضیب نے اپنے باپ دادات روایت کی کے درسول اللہ منافیظ کمی غزوے کا ارا دہ فرمارہ ہے کہ میں اور میری قوم کا ایک شخص آپ کے پاس آیا 'ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا' ہم نے کہا کہ ہم اس سے شرماتے ہیں کہ کسی مشہد میں ہماری قوم حاضر ہوا ورہم ان کے ساتھ نہ ہوں فرمایا تم دونوں اسلام لائے ہوء عرض کی نہیں فرمایا تو ہم شرکین سے مشرکین پرمد ذہیں چاہتے' ہم لوگ اسلام لائے اور ہمر کا ب ہو گئے' میں نے ایک شخص کوئل کیا' اس نے مجھے ایک ٹلوار ماری' اس کے بعد میں نے اس کی بیٹی سے نکاح کیا تو وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے جدانہ کیا گیا جس نے تمہیں بیٹلوار پہنائی' میں اس سے کہا کرتا تھا کہ وہ شخص تھے سے جدانہ ہوئے۔

عائشہ ٹی دننا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی ہدر کی طرف روانہ ہوئے جب حرہ الوبرہ پہنچے تو ایک ایسا شخص ملاجس کی بہادری وجراکت بہت مشہورتھی' اصحاب نبی متالیقی نے جب اے دیکھا تو خوش ہوئے' قریب پہنچا تو نبی متالیق ہے عرض کی کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی بیروی کروں اور آپ کے ساتھ جان دوں' فرمایا کیا اللہ اور اس کے رسول پر تیرا ایمان ہے' عرض کی نہیں' فرمایا' واپس جا' ہم ہرگز کسی مشرک ہے مدنہیں لیں گے۔

رسول الله مَالَيْظِمُ روانه ہوگئے البھر وہیں تھے کہ وہی شخص پھر ملا اس نے سابق کی طرح گفتگو کی تو نبی مَالَیْظُم نے بھی اسے وہی جواب دیا جو پہلے فرمایا تھا'اس نے کہانہیں فرمایا واپس جا'ہم ہرگز کسی مشرک سے مددنہ لیں گے وہ لوٹ گیا' پھراس نے آپ کو البیداء میں پایا اور وہی کہا جو پہلی مرتبہ دیا تھا کہ آیا اللہ اور اس کے رسول پر تیرائیان ہے'اس نے کہا جی بان فرمایا (میرے ساتھ) چلو۔
تیراائیان ہے'اس نے کہا جی بان فرمایا (میرے ساتھ) چلو۔

محر بن عمر نے کہا کہ وہ خبیب بن بیاف سے جن کے اسلام میں اتنی دیر ہوئی کدرسول اللہ طَالِقَیْظَ بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ آپ سے ملے اور راستے میں اسلام لائے 'بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ طَالِیْقِ کے ہمر کاب رہے' عثان بن عقان جی افزو کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی وہ خبیب بن عبد الرحمٰن بن خبیب بن بیاف کے دا داشے عبید اللہ بن عمر اور شعبہ وغیر ہما نے روایت کی ہے خبیب کی تمام اولا دہلاک ہوگی کو گیا تی شر ہا۔

#### حضرات سفيان بن نسر حيى للهُذ

ا بن عمر و بن الحارث بن كعب بن زيد بن الحارث بن الخزرج 'محد بن عمر اورعبدالله بن محد بن عمارة الانصارى نے اس طرح كہا موئى بن عقبه ومحد بن اسحاق وابومعشر سے جوروایت ہے اس میں سفیان بن بشر ہے ممكن ہے كہ آن كے راويوں نے ان سے اس نام كو یا دندر كھا ہو سفیان بدروا حد میں شر يک تھے ان كی اولادھی جوسب مرگئے ۔

## الطقات ابن سعد (مدجار) السلام المسلام المسلوم 
ابن عبدربہ بن تعلیہ بن زید بن الحارث بن الخزرج عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ ان کے آباؤ اجداد میں تعلیم بین بلکہ وہ عبداللہ بن زید بن عبدربہ بن زید بن الحارث منے تعلیم بن عبدربہ زید کے بھائی اور عبداللہ کے پچا تھے لوگوں نے انہیں ان کے نسب میں داخل کردیا' حالا نکہ بے خطاہے۔

عبداللد بن زید کی اولا دمیں محمد تھان کی والدہ صعدہ بعث کلیب بن بیاف بن عدبہ بن عمرو ضبیب بن بیاف کے بھائی کی بٹی تھیں اورام حمید بنت عبداللہ ان دونوں کی والدہ اہل یمن سے تھیں اور عبداللہ بن زید کی باتی اولا دمدیے میں تھی اور بہت کم تھی۔ محمد بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد کی کنیت ابو محمد تھی وہ ایسے آ دمی تھے جونہ پست قامت تھے نہ بلند بالا محمد بن عمر اللہ بن زید اسلام کے قبل ہی عربی کھیے تھے حالا تکہ اس وقت عرب میں کتابت بہت کم تھی۔

عبداللہ بن زیرسب کی روایت میں سب سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد و خدرق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا تیا گئے ہمر کاب شے غزوہ کئے میں بنی حارث بن الخزرج کا حجنڈ اانہیں کے پاس تھا یہ وہی شخص ہیں جن کوخواب میں اذان کا طریقہ دکھایا گیا۔

عامرالشعبی سے مروی ہے کہ عبداللہ بن زید نے خواب میں اذان ٹی نی شاہیے کم کے پاس آئے اور آپ کوخبر دی۔

محمد بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کدان کے والد (منی میں) رسول اللہ منگانیا کے پاس قربانی کے وقت حاضر تھے ہمراہ انصار کے ایک اور مخص بھی تھے رسول اللہ منگانیا نے قربانیاں تقسیم کر دیں اور ان کے ساتھی کو پیچنیس ملا رسول اللہ منگانیا نے اپنی چاور میں اپنا سرمنڈ ایا اور بال لوگوں کوتقسیم کیے اپنے ناخن کٹو اسے وہ انہیں اور ان کے ساتھی کو دیے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہیں جومہندی اور نیل میں ریکے ہوئے ہیں (یعنی سرخ ہیں)۔

محمہ بن عبداللہ بن زید سے مروی ہے کہ میرے والدعبداللہ بن زید کی وفات مدینے میں سسے میں ہوئی اس وفت وہ چو نسٹھ سال کے تھے'عثان بن عفان ٹئالڈونے جنازے کی نماز پڑھی۔

ان کے بھائی:

#### حضرت حريث بن زيد رينالهُ عَهُ:

ابن عبدر بہ۔ بشیر بن محمد بن عبداللہ بن زید نے اپنے والدے روایت کی کہ حریث بن زید پدر میں شریک تھے محمد بن عمر اور ہمارے تمام اصحاب اس کے قائل بین ایسا ہی موئ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے بھی کہا کہ حریث کے متعلق کسی اختلاف نہیں کیا کہ وہ بدر میں شریک تھے احد میں بھی حاضر تھے ان کی بقیہ اولا دنتھی ۔

كل جاراصحاب: بن جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج:

حضرت تميم بن يعار مني الذؤر:

این قیس بن عدی بن امید بن جداره بن عوف بن الحارث بن الخزرج ان کی والده زغیبه بنت رافع بن معاویه بن عبید بن www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات ابن سعد (هشجام) کی کی کالی می اور انسار کی الله کی کی الله کی کی کالی کی انسار کی الله کی اولا دمیں ربعی اور جمیارتھیں' ان دونوں کی والدہ بن عمر و بن وتش شاعر میں سے تھیں' تمیم بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی اولا دنہ تھیں۔

حضرت بیز بدین الحمزین فنی اندگزد: این قیس بن عدی بن امید بن جداره محمد بن عمر نے اس طرح بیان کیا ہے موئی بن عقبہ ومحمد اسحاق وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ زید بن المن بین میں میں المعشر نے اپنی کتاب میں ان کا ذکرنہیں کیا۔ان کی اولا دمیں عمرواور رملہ تھے دونوں لا ولد مر گئے ان کی بقیہ اولا دندر بی عدی بن امیہ بن جدارہ کی اولا دہمی ختم ہوگئی ان میں سے بھی کوئی ندر ہا۔

يزيد بن المزين بدروا حديس شريك تھے۔

حضرت عبدالله بن عمير فني الله :

ابن حارثه بن نظبه بن خلاس بن امیه بن جداره ٔ جن کومونی بن عقبه وحمد بن اسحاق وابوسیشر وحمد بن عمر نے شرکا ہے بدر پیل بیان کیا ہے۔عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے ان کا ذکر نہیں کیا 'ان کانسب بھی معلوم نہیں ہوا کی تین اصحاب :

بى الا بجر خدره بن عوف بن الحارث بن الخزرت

حضرت عبدالله بن الربيع منيالاؤه

این قیس بن عامر بن عیاد بن الا بجران کا نام خدرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھا۔ بعض نے کہا کہ خدرہ الا بجر کی والدہ بیں۔واللہ اعلم

عبدالله بن الرئیج کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عطیہ بن ضناء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن' بن النجارتھیں' عبدالله کی اولا دمیں عبدالرحمٰن اور سعد تھےان دونوں کی والدہ فتبیلہ طے میں سے تھیں' ان کی بقیہ اولا دبھی ختم ہوگئ تھی' کوئی باقی نہتھا۔ عبداللہ بن الرئیج سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے بدرواحد میں بھی شریک تھے۔

#### حلفائے بن الحارث بن الخزرج

حضرت عبدالله بن عبس فئالله:

۔ ان کی بقیداد لارنیکٹی موئی بن عقبہ ومحر بن اسحاق واپومعشر ومحر بن عمر نے ان کا ذکر شرکائے بدر میں کیا ہے ان کی بقیداولا و ا۔

عبداللدين محد بن عمارة الانصاري كهاكرت ت تف كه بيدونون حليف ايك بى تصان كانام عبدالله بن عمير تفاجوان ك

حليف <u>تق</u>\_

روآ دی بنی الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدرتوآ دی تھے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## ﴿ طبقات ابن سعد (صبح الرب وانسار ۱۹ کی کی کان وانسار کی بن وانسار کی بن الخزرج سے ان کا پیٹ بوا ہونے کی وجہ سے نام الحبلی کی بن الخزرج سے ان کا پیٹ بوا ہونے کی وجہ سے نام الحبلی کی دیا ہوئے کی وجہ سے نام الحبلی کی دوجہ سے نام کی دوجہ

حضرت عبدالله بن عبدالله من الدون

ابن ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم که الحبلی نظان کی والده خوله بنت المنذر بن حرام بن عمر و بن زید منا ة بن عدی بن عمر و بن مالک بن النجار بی مغاله میں سے تھیں ۔

عبدالله بن ابی الخزرج کاسردارتھا۔ جالمیت کے آخرز مانے میں نبی مَنْ الله ایک پاس بجرت میں مدینے آیا تھا عبدالله بن ابی کی قوم نے اس کے لیے جو اہرات جمع کیے تھے کہ اسے تاج پہنا کیں۔

رسول الله مل فی مربیت تشریف لائے اور اسلام ظاہر ہو گیا تو تمام قومیں آپ کی طرف پڑھیں عبداللہ بن الی نے حسد و بغاوت اور نفاق کیا' اس کی بزرگی جاتی رہی' وہ ابن سلول تھا۔

سلول فزاعہ میں ہے ایک عورت تھی جوالی بن مالک بن الحارث اور عبداللہ بن الی کی ماں تھی۔ وہ عام و ایپ کی خالبہ مابیٹا تھا۔

ابوعامر بھی ان لوگوں میں تھا جونی ملی الی کا ذکر کرتا تھا' آپ پرایمان لاتا تھا اور لوگوں سے آپ کے ظاہر ہونے کا وعدہ کرتا تھا۔ زماعۃ جا بلیت میں عابد بن گیا تھا۔ اس نے ٹاٹ یہن لیا تھا۔ اور رہا نیت اختیار کر لی تھی جب اللہ نے اپ کومبعوث کردیا تو اس نے حسد کیا' بغاوت کی اور اپنے کفر پرقائم رہا' مشرکین کے ساتھ بدر میں رسول اللہ ملی تھی اسے جنگ کے لیے آیار سول اللہ ملی تی بھی نے اس کا نام فاس (بدکاروگناہ گار) رکھا۔

ہشام بن حروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول الله مَنَّالَّا اللهِ مَنَّالِیَّا نے عبدالله بن عبدالله بن البسلول سے جس کا نام حباب قافر مایا کرتم عبداللہ ہو کیونکہ حباب شیطان کا نام ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ایک مخص کا نام حباب تھارسول الله سکا تی ان کا نام عبد الله رکھا اور فرمایا کے جیاب شیطان کا نام ہے۔

انی بکر بن محر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللے اند من ایا کہ حباب شیطان ہے العقی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ اللہ علی مناب شیطان ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ منگانٹیڈ جب کوئی برانام سنتے تھے تو اسے بدل دیتے تھے۔ عبداللہ بن عبداللہ الی اولا دمیں عبادہ 'جلیحہ 'خیشہہ 'خولی اور امامہ تھے ہم سے ان کی ماوس کا نام بیان نہیں کیا گیا عبداللہ اسلام لائے اور ان کا اسلام امپھا تھا بدروا صدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثانی کے ہمر کا ب تھے انہیں اپنے باپ کے حال کا غم تھا۔ اس کا منافقین کے ساتھ رہنا ان برگراں تھا۔

ان كاباب رسول الله طالقيم كى جوك كى واليسى برمراتورسول الله طالقيم ان كے پاس آئے۔ آب اس كے پاس كے اس بر

## 

نماز پڑھی اس کی قبر پر کھڑ ہے ہوئے اور قبر کے پاس عبداللہ بن عبداللہ سے باپ کی تعزیت کی۔

عبداللہ بن عبداللہ میامہ میں موجود تھے یوم جوا ٹامیں شہید ہوئے جو سامے میں ابو بمرصدیق میں ہوا ہا۔ ان کی بقیداولا دہے۔

#### حفرت اوس بن خولي شاسعَه:

این عبدالله بن حارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی' ان کی والدہ جمیلہ بنت الی بن ما لک بن حارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی' عبدالله بن ابی سلول کی بہن خیس ۔

اوس بن خولی کی اولا دین ایک بین تلی جس کا نام تھم تھا' وہ مرگئ' اس کی بقیہ اولا دنتھی حارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی کی اولا دہمی مرچک تھی ان میں سے مدینے میں سوائے ایک یا دوآ دمیوں کے کوئی نہ رہا۔ پیرعبداللہ بن ابی سلول کی اولا دمیں تھے۔

اوس بن خولی کاملین میں سے تھے جاہلیت اورابتدائے اسلام میں کامل ان لوگوں کے نزد کیک وہ ہوتا تھا جوعر بی لکھتا تھا اور تیراندازی اور پیرنااچھا جانتا تھا۔ بیسب باتیں اوس بن خولی میں جمع تھیں۔

رسول الله مَالِيَّةِ مِنْ اوس بن خولی اور شجاع بن وہب الاسدی کے درمیان جوالل بدر میں سے تصفیقد موا خات کیا تھا۔ اوس بدروا حدو خند تی اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَنْ اللہِّ عَلَیْہِ کے ہمر کا ب تھے۔

الی الحویرے ہم وی ہے کدرسول اللہ سُلگاؤ جب عمرہ قضاء کے لیے نکے میں داخل ہوئے تو آپ نے ہتھیاروں پر دوسو ۔ آ دمیوں کوچھوڑا جن پراوس بن خولی امیر تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ جب ٹی مُلَاثِیْم کی وفات ہوئی اور انہوں نے آپ کوشس دینے کا ارادہ کیا تو انضار آئے اور دروازے پر ندادی اللہ اللہ ہم لوگ آپ کے ماموں ہیں لہذا ہم میں ہے بھی کسی کو آپ کے پاس خاضر ہونا چاہیے ان ہے کہا گیا کہتم لوگ اپنے میں سے کسی ایک شخص پراتفاق کرلوانہوں نے اوس بن خولی پراتفاق کیا وہ اندر آئے اور آپ سے شسل وکفن ووفن میں اہل میت کے ہمراہ موجود رہے اوس بن خولی کی وفات مدینے میں عثمان بن عفان وی خلافت میں ہوئی۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ جب ابوطالب کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے رسول اللہ مُنَائِیْمِ کو بلایا اور کہا کہ اے بھائی کے بیٹے جب میں مرجاؤں تو تم اپنے مامووں کے پاس آ جانا جو بنی النجار میں سے ہیں' کیونکہ جو پچھان کے مکانات میں ہے اس کی وجہ نے وہ سب سے زیاد وحفاظت کرنے والے ہیں۔

#### حضرت زيد بن ور لعيه رشياله و:

ابن عمرو بن قیس بن جزی بن عدی بن ما لک بن سالم الحبلیٰ ان کی والد وام زینت بن حارث بن ابی الجر باء بن قیس بن ما لک بن سالم الحبلی تقییں ۔

زید بن و دیوی کا اولا دیس سعد وا مامد وام کلثوم تھیں' ان کی والد وزینت بنت مہل بن صعب بن قیس بن ما لک بن سالم www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات این سعد (منه چهای) میلان میلاد منه ایمان کا میلان میلاد که انسار که انسار که انسار کهای تغییل میلاد میل

سعد بن زید بن و دید عمر بن الخطاب می الفت کی خلافت میں عراق آگئے تھے اور عقر قوف میں اتر ہے ان کی اولا دبھی وہیں جلی گئی جن کو بنوعبدالواحد بن بشیر بن محمد بن موی بن سعد بن زید بن و دید کہا جاتا تھا۔ ان میں سے مدینے میں کوئی نہ تھا۔ زید بن و دیچہ بدر واحد میں شریک تھے۔

#### حضرت رفاعه بن عمر و شي الذعنه:

ابن زید بن عمرو بن نقلبہ بن مالک بن سالم الحبلی 'موئی بن عقبہ وحمد بن عمر نے اس طرح روایت کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ رفاعہ کے دا دازید کی گئیت ابوالولند تھی 'اس لیے رفاعہ بن ابوالولید کہا جاتا تھا جو اسینے دا دا کی طرف منسوب تھے۔

عبدالله بن محمد بن عمارة الانصارى نے كہا كەدەر فاحد بن الجوالوليد تتصافي الوليد كانام عمرو بن عبدالله بن ما لك بن تقليه ميل جشم بن ما لك بن سالم الحبلى تقاران كى والدوام رفاعه بنت قيس بن ما لك بن تقليه بن جشم بن ما لك بن سالم الحبلى تقيس رفاعه بن عمرو كى اولا دمر چكى تقى \_

ابومعشر کی روایت میں اور محمد بن عمر کے بعض شخوں میں رفاعہ بن الہاف بن عمر و بن زید ہے واللہ اعلم رفاعہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں جاضر تھے بدروا حدمیں شریک تھے۔

#### حضرت معبد بن عباده في الدعنة

ابن قشر بن القدم بن سالم بن ما لک بن سالم الحبلی' ان کی کنیت ابوخیصه بین موی بن عقبه ومحد بن اسحاق ومحد بن عمرو عبدالله بن محد بن عمارة الانصاری نے اس طرح کہا ہے' ابومعشر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعصیمہ بی معبد بدرواحد میں شریک تص وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنے بھی۔

## حلفائے بنی سالم الحبلیٰ بن عنم

#### حضرت عقبه بن وبهب ونالدعنه

ابن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن بہند بن عبداللہ بن غطفان جومضر کے قبیل اعلان میں سے تھے۔

عقبہ سب سے پہلے اسلام لانے والے انصار کے ساتھ اسلام لائے بالا نفاق سب کی روایت میں وہ دونو ں عقبہ میں حاضر ہوئے کے میں رسول اللہ شکائیٹیز کے ہمر کاب ہو گئے اور آپ کے ہمراہ و ہیں رہے جب رسول اللہ شکائیٹورٹ کی ہو وہ بھی آپ کے ہمر کاب رہے ای وجہ سے عقبہ کوانصاری مہاجری کہا جاتا ہے۔

ان کی بقیہ اولا دکھی جوسعد بن زید بن و دلید کی اولا دے ساتھ تھے عقر قوف میں تھے۔عقبہ بدر واحد میں شریک تھے' کہا www.islamiurdubook.blogspot.com

#### كر طبقات اين سعد (عشريدي) المساه الم

جا تا ہے کہ عقبہ بن وہب وہ مخف ہیں جنہوں نے یوم غزوہ احد میں رسول اللہ مُٹائیڈ اے رخسار سے خود کی کڑیاں تھینجی تھیں'ایک روایت میں بھی ہے کہ ابوعبیدہ بن الجراح میں مدور نے تھینجی تھیں۔جس سے ان کے سامنے کے دودانت ٹوٹ گئے تھے۔

محمد بن عمر نے عبد الرحمٰن بن ابی الزنا دے روایت کی کہ ہماری دائے ہے کہ دونوں نے مل کے انہیں تھینچا اور نکالا تھا۔ ا

حضرت عامر بن سلمه في الذونه:

ا بن عامر بن عبدالله جوامل يمن كے حليف تنظ بدروا حدييں شريك بنظ ان كى بقيداولا دنے تقل ـــــــــــــــــــــــ حضرت عاصم بن العكبير مني الدعمة

مر يند ك حليف تصر بدر داحد مين شريك تصان كي بقيداولا دنتهي كل آخه آدي . قوا قله جو بنوغنم د بنوسالم فرزندان عوف بن عمر و بن عوف بن الخررج تنص

سيدنا حضرت عباده بن الصامت فنالاله:

ا بن قبیل بن اصرم بن فهر بن نثلبه بن غنم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج ' کنیت ابوالولیدهمی \_

ان کی والدہ قر ۃ العین بنت عبادہ بن نصلہ بن مالک بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن پرتھیں

عباده بن الصامت می هدود کی اولا دمیں ولید تھے ان کی والدہ جیلہ بنت ابی صعصعه تھیں' ابی صعصعه عمر و بن زید بن عوف بن مبذول بن عمر و بن غنم ابن مازن بن النجار تھے۔

محرُ ان کی والد و ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھیں۔ عباد ہ می ہوئد سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ وہ بارہ نقبامیں ہے ایک تھے رسول اللہ سَلَّاتُیْمُ اِن عَبادہ بن الصامت اور الی مرقد الغنوی جی ہوئن کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔ عبادہ جی ہوئد بدروا حدو خندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مَنْ اَنْتُمْ کے ہمر کاب تھے عبادہ عقمیٰ نقیب بدری انصاری تھے۔

عبادہ الولید بن عبادہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبادہ بن الصامت ہیں ہوئے موٹے خوبصورت آ وی تھے ملک شام میں رملہ میں ۱۳۳ چیس ان کی وفات ہوئی اس وفت ۲ سرال کے تھے ان کی بقیداولا دھی محمد بن سعد نے کہا کہا میں نے کسی کو کہتے ساکہ وہ زندہ رہے بہاں تک کہ شام میں خلافت معاویہ بن الی سفیان ہی ہوئی میں ان کی وفات ہوئی ۔ان کے بھائی : حقوم سا رہیں ہم مال مار مدد دہ ہوئی ہوئی۔

حضرت اوس بن الصامت هيئاندنز

ابن قیس بن اصرم بن فہر بن تعلیہ بن غیم ان کی والدہ قرق العین بنت عبادہ بنت نصلہ بن مالک بن العجلان تھیں۔ اوس کی اولا دیس الرقیع نے ان کی والدہ خولہ بنت ثقلبہ بن اصرم بن فہر بن ثقلبہ بن غیم بن عوف تھیں وہی وہ جھڑنے وال تھیں جن کے بارے میں اللہ عزوجل نے قرآن میں نازل کیا۔ «قد سمع الله قول التی تبعاد لك فی زوجہا ﴾ (اللہ نے اس عورت كاقول شاجوآپ سے اپنے شوہر كے بارے میں جھڑا كرتی ہے )۔

## الطبقات ابن سعد (مشرچهام) الشان انسار (عبرین وانسار کال طبقات ابن سعد (مشرچهام)

رسول الله منگافیظ نے اوس بن الصامت اور مرفد بن ابی مرفد الغنوی ٹی نفاظ کے درمیان عقد موا خات کیا اوس بدر واحدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله منگافیظ کے ہمر کاب منے نبی منگافیظ کے بعد زماندوراز تک زندہ رہے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے عثان بن عفان ٹی اللہ کو یایا۔

عبدالحمید بن عمران بن الی انس نے اپنے والد سے روایت کی کہ اسلام میں سب سے پہلے جس نے ظہار کیا وہ اوس بن الصامت میں دونے تھے (ظہار کے معنی میہ ہیں کہ اپنی ہوی کوکسی ایسی عورت کے (جواس شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوجیسے ماں میٹی 'مہن وغیرہ ہیں ) کسی ایسے عضو سے تشہید دینا جس کی طرف بلاضرورت نظر کرنا حرام ہے مثلاً پشت وشکم وران وغیرہ )۔

انہیں خفیف ساجنون تھا مجھی افاقہ بھی ہوجا تا تھا انہوں نے ہوش کی حالت میں اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے جھڑا کیا اور کہا کہتم مجھ پرالی ہوجیسے میری ماں کی پیٹے پھر نادم ہوئے اور کہا کہ میری رائے میں تم مجھ پرحرام ہو گئیں انہوں نے کہا کہتم نے طلاق کا تو ذکرنہیں کیا۔

رسول الله مَنْ الْقُلِمْ کے پاس وہ آئیں اور جو پکھانہوں نے کہا تھا اسے آپ کوخبر دی رسول الله مَنْ الْقُلِمْ سے کی مرتبہ جھکڑا کیا' بھر کہا کہ اے اللہ میں اپنی تنہائی کی شدت کی اور مجھ پران کے فراق کی مشقت کی تجھ سے شکایت کرتی ہوں' ما کشہ خاسٹان نے کہا کہ میں بھی روئی اور گھر میں جولوگ تھے وہ بھی ان بررحم کر کے ترس کھا کے روئے۔

الله في الله في الله والله والله والله والله والله والله والله والمراح فرمايا الله في الله في الله والله وا

آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو تھم دو کہ وہ ایک غلام آزاد کریں عرض کی ان کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ انہیں تھم دو کہ دو مہینے تک روز ہے رکھیں عرض کی انہیں اس کی بھی طاقت نہیں فرمایا انہیں تھم دو کہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا کیں عرض کی میہ بھی ان کے پاس کہاں ہے فرمایا کہ ان کو تھم دو کہ ام الممنذ رہنت قیس کے پاس آئیں اور ان سے نصف وسق مجور لیں اور ساٹھ مسکینوں کو خیرات دیں۔

وواوس کے پاس واپس بھی انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے پیچے کیا ہے ( یعنی کیا تھم لائیں ) انہوں نے کہا خیر ہے تم برے آ دمی ہو بھر انہیں خبر د کی وہ ام المنذ رکے پاس آئے اور ان سے لے کر ہر سکین کو دو دو مد بھور دینے لگا۔ حضرت نعمان بن مالک دی ادارہ:

ابن تغلبہ بن وعد بن فہر بن تغلبہ بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ' تغلبہ بن وعدوہ ہیں جن کا نام قوقل تھا' قوقل کے لیے غلبرتھا' خاکف جب ان کے پاس آتا تھا تو اس سے کہتے تھے کہ تو جہاں چاہے چڑھ جا۔ تجھے امن ہے' بی غنم و بنی سالم کا نام اس دجہ سے قوا قلہ ہوگیاای طرح و و دیوان میں بھی بنی قوقل یکارے جاتے تھے۔

نعمان بدرواحد میں شریک نتے ای روزشہید ہوئے صفوان بن امیہ نے شہید کیا۔ نعمان بن مالک ہی ہور کی بقیداولا دنہیں تھی ریڈ مجر بن عمر کا قول ہے۔

الرطبقات ابن سعد (صنيبار) المسلك الم

کیکن عبداللہ بن محمہ بن ممارۃ الانصاری نے کہا کہ بدر میں جوشر یک تھے وہ نعمان الاعرج بن مالک بن ثلبہ بن اصرم بن فہر بن تغلبہ بن غنم شخصا صد ہیں شہید ہوئے ان کی والدہ عمرہ بنت زیاد بن عمر و بن زمزمہ بن عمرا بن عمارہ بن مالک بن غصیبے میں سے تھیں جو بلی کے حلیف تنصے وہ المجذر بن زیاد کی بہن تھیں۔

و چھنص جن کوتو قل لچارا جاتا تھا نعمان بن مالک بن تغلیہ بن وعد بن فہر بن تغلیہ بن عنم تھے جن کامحمر بن عمر نے ذکر کیا اور وہ بدر میں شریک ندیجے ندان کی بقیداولا دھی۔

عبدالله بن محمرعمارة الانصاري نے كتاب نسب انصار ميں نعمان بن ما لك بن تغليه بن وعد كانسب اور نعمان الاعرج بن مالك بن تغليه بن اصرم كانسب بيان كيا سے ان كى اولا د كا اور اولا د كى اولا د كا اور اولا د كا اور اولا د كا اور اول

حضرت ما لك بن الدهشم وي الدعمة

ابن ما لک بن الدخشم بن مرضحه بن غنم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج 'ان کی والده عمیر ه بنت سعد بن قیس بن عمر و بن امری القیس بن ما لک بن تثلبه بن کعب بن الخررج بن حارث بن الخزرج شیس -

ما لك بن الدختم كى اولا دمين الفريعة تغين أن كى والده جيله بنت عبدالله بن ما لك بن الحارث بن عبيد بن ما لك بن سالم الحلي بن غنم تغين اوروه عبدالله بن الى بن سلول تفا\_

، ما لک بن الدخشم بروایت موی بن عقبه وگر بن اسحاق وگر بن عمر عقبه میں حاضر ہوئے تھے کیکن ابومعشر نے کہا کہ ما لک عقبہ میں حاضر بیس ہوئے۔

واؤد بن الحصين سے مروى ہے كه مالك بن الدخشم عقبہ ميں حاضر نہيں ہوئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ مالک بدر واحد دخندق اور تمام مشاہدییں رسول اللہ سکالیٹی کے ہمر کاب تھے۔ رسول اللہ سکالیٹی نے تبوک سے انہیں عاصم بن عدی کے ساتھ بھیجاان دونوں نے مجد ضرار کوجو بن عمر و بن عوف میں تھی آگ کا دی مالک کی وفات جب ہوئی تو ان کی اولا دنے تھی۔

حضرت نوفل بن عبدالله شي الدعة

ا بن نصله بن ما لك بن المحيلان بن زيد بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج \_

ما لک بن العجلان اپنے زمانے میں الخزرج کے سردار تھے وہ احجہ بن الجلاح کی خالہ کے بیٹے تھے نوفل بن عبداللہ بدر واحد میں شریک تھے احد میں شہید ہوئے جو جرت کے بتیسویں مہینے شوال میں پیش آیا ان کی بقیداولا دنے تھی۔

حفرت عثبان بن ما لک می الدور

این عمر و بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ان کی والده مزیده میں سے تقیں ۔ عتبان کی اولا دہیں عبدالرحمن تھے' ان گی والد ہ لیلی بنت ریا ب ابن حنیف بن ریا ب بن امیہ بن زید بن سالم بن عمر و بن عوف بن الخز رن تقییں ۔

الله عبدالواحدين الي عون مروى مي كدرسول الله مَا الله مَا اللهُ عَلَيْهِم في عنوان بن ما لك اورعمر بن الخطاب شاهد كورميان عقد

کر طبقات این سعد (صرچهای) بسیری وانسار ۱۵ کی کی کان کان وانسار کے موافات کیا۔ ایمان مجربی وانسار کے موافات کیا۔ ایمان مجربی اسحاق نے بھی کہا۔

عتبان بن مالک بدرواحدوخندق میں شریک سے نبی منافظ کے زمانے میں ان گی نظر جاتی رہی توانہوں نے نبی منافظ کے سے سید درخواست کی کہ آپ ان کے پاس آئیں اور ان کے گھر کے کسی مقام میں نماز پڑھیں تا کہ وہ اسے جائے نماز بنالیس رسول اللہ منافظ کے ایمان کیا۔

ان شاءاللہ محمود سے مروی ہے کہ عتبان بن ما لک الانصاری کی نظر جاتی رہی تھی انہوں نے نبی مُنافیق ہے نماز جماعت میں شریک نبہونے کو پوچھا۔ فرمایا کہ آیاتم اذان سنتے ہوء عرض کی'جی ہاں' آپ نے انہیں اجازت نہیں دی۔

عتبان بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی ٹارسول اللہ رائ تاریک ہوتی ہے بارش اور آندھی ہوتی ہے اس لیے اگر آ ب میرے مکان پرتشریف لاتے اور اس میں نماز پڑھے (تو کیسا چھا) ہوتا۔ رسول اللہ مٹائیٹی میرے پاس آئے اور فر مایا کہ تم کہاں چاہتے ہوکہ میں نماز پڑھول تو میں نے آ پ سے گھر کے ایک کنارے اشارہ کردیا 'آپ نے دور کھت نماز پڑھی اور ہم نے بھی آپ کے پیچے پڑھی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ آج تک مذیبے میں اس مکان میں لوگ نماز پڑھے ہیں۔

عتبان بن ما لک کی وفات وسط خلافت معاویه بن ابی سفیان می هند میں ہوئی ان کی بقیداولا دیے تھی عمر و بن العجلان بن زید کی اولا دیھی لاولدمرگئی ان میں ہے کوئی ندر ہا۔

#### حضرت مليل بن وبره خياشونه

ابن خالد بن التجلان بن زید بن غنم بن سالم ملیل کی اولا دمیں زیداور حبیبتیں ان دونوں کی والدہ ام زید بنت نصلہ بن مالک بن التحلان بن زید بن غنم بن سالم عباس بن عبادہ بن نصلہ کی چھو پی تیں ملیل بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیداولا و نہ تھی۔

#### حضرت عصمة بن الحصين في الدعد:

ابن و بره بن خالد بن العجلان بن زید بن غنم بن سالم یعصمه کی اولا دمیں دو بیٹییاں جن کا نام عفراء واساء تھا' دونوں کی شادی انصار میں ہوئی تھی۔

#### حضرت ثابت بن ہزال می الدور:

ابن عمرو بن قربوس بن غنم بن امیه بن لوذان بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزر ن ثابت بدرواحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله سَالْظِیَّمُ کے ہمر کا ب شخے جنگ بیامہ میں شہید ہوئے جو سماجے میں ابو بکر صدیق میں ہوئی تقی ان کی بقیداولا دھی جوسب مرکئے' لوذان بن سالم بن عوف کی اولا دبھی لا ولد مرگئ ان میں ہے کوئی باتی نہیں ہے۔ حدم میں بعر ن بیس میں میں بیر سالم بن عوف کی اولا دبھی لا ولد مرگئ ان میں ہے کوئی باتی نہیں ہے۔

حضرت رامع بن اياس فني الدعد:

## الم طبقات ابن سعد (مديهام) المستحد ال

ابن عمرو ہن غنم بن امیہ بن لوڈ ان بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف ابن الخزرج۔ بدر واحد میں شریک عضے وفات کے وقت ان کی کوئی اولا دنتھی۔ان کے بھائی:

حضرت و ذفه بن ایاس:

القوا قلہ کے وہ صلفا جو بی غصینہ میں سے متھے کہ بی عمرو بن عمارہ تھے غصینہ ان کی والدہ تھیں جن کی طرف وہ منسوب ہوئے وہ بلی میں سے تھیں ۔

خفرت مجذر بن زياد شاسعه:

بن عمروبن زمزمه بن عمرو بن عماره بن ما لک بن عمرو بن همیر ه بن شنو بن القسر مین بن تمیم بن عود منا قابن ناخ بن تمیم بن اراشه بن عامر بن عبیله بن تمیل بن قران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعه-

مجذر کا نام عبداللہ قا انہوں نے جاہلیت میں سوید بن الصامت کولل کر دیا تھا ان کے لل نے جنگ بعاث کو برا بیخت کیا ، مجذر بن زیاد اور حارث بن سوید بن الصامت جی دین اسلام لے آئے رسول اللہ سُلُ اللہ سُلُ اللہ عَلَیْم نے مجذر بن زیاد اور عاقل بن الی البکیر جی درمیان عقد مواخات کیا۔

طارث بن سوید مجذر بن زیار کی خفلت کی طاش میں تھے کہ اپنے والد کے عوض انہیں قبل کریں دونوں احد میں شریک ہوئے جب لوگ اس جولا نگاہ میں دوہارہ حملہ آ ور ہوئے تو حارث بن سویدان کے پاس پیچھے سے آئے اور گردن مار کے انہیں دھو کے سے قبل کر دیا۔

جرئیل علائل رسول الله طاقیم کے پاس آئے۔ اور خبر دی کہ حارث بن سوید نے مجذر بن زیاد کو دھو کے سے قبل کر دیا انہوں نے آپ کو تھم دیا کہ آپ انہیں ان کے بدلے ان کو قبل کریں رسول الله مناقیم نے حارث بن سوید کومجذر بن زیاد کے بدلے قبل کر دیا۔

۔ جس مخض نے مبحر قبائے دروازے پر رسول اللہ مٹائیٹا کے حکم سے گرون ماری وہ عویم بن ساعدہ تنظ مجذر بن زیاد کی مدینے اور بغداد میں بقتیاولاد ہے۔

یہ ہے۔ 'ردبیور میں ہے۔ ابی وجز ہے مروی ہے کہ مقتولین اصد کے جوتین آ دی ایک قبر میں ذفن کیے گئے وہ مجذر بن زیاد' نعمان بن مالک اور عبدہ بن الحیجا سی متھے۔

حضرت عبدة بن الحسحاس من الدعد :

ابن عمرو بن زمرمہ بن عمرو بن عمارة بن مالک مجذر بن زیاد کے چیا زاد بھائی اوران کے اخیافی بھائی تھے محمد بن عمرا

الطبقات ابن سعد (صرچار) المسلك ملاك ملاك المسلك الم

عبدالله بن محمد بن عمارة انصاری نے ای طرح عبدة بن الحسحاس کہا' لیکن محمد بن اسحاق وابومعشر نے عبدة بن الخشخاش کہا۔ بدر واحد میں شریک ہے بھرت کے بتیسویں مہینے شوال میں غزوۂ احد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت بحات بن تغلبه شاهعَه:

ا بن خرّ مه بن اصرم بن عمرو بن عمارة بن ما لک ـ بدروا حد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی ۔

#### حضرت عبدالله بن تعلبه مى الدعه:

ابن خزمہ بن اصرم بن عمر و بن عمارہ بن مالک۔ بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولاء نہ تھی۔ ابن خالد بن معاویۂ بہراء میں سے تھے جو بنی نفصینۂ کے حلیف تھے۔

#### خضرت عنه بن ربيعيه رشي الدعة:

بشیر بن محمہ بن عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عتبہ بن رہیدہ بدر میں شریک سے محمہ بن عمر نے کہا کہ ہمارے اصحاب سب اس بات پر منفق بین کہ اس حلیف کا معاملہ ثابت ہے محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ عبیدہ بن رہید بن جبیر سے جو بن کعب بن عمر و بن محمون بن مام منا قابن طبیب بن دریم بن القین بن ابود بن ببراء سے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ بہر سے اور بن سلیم بن مصور میں سے سے بدرواحد میں شریک سے ۔

#### حضرت عمروبن اياس طي الأغنه:

ابن زید بن جشم جواال یمن کے غسان کے حلیف تھے ً بدروا حد میں شریک تھے وفات کے وفت ان کی بقیہ اولا دینتھی کل ستر ہ آ دمی :

بى ساعده بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج:

#### حضرت المنذربن عمرو تفالهؤنه

ابن حیس بن لوذان بن عبدود بن زید بن نظیمه بن الخزرج بن ساعدهٔ ان کی والده بند بنت المنذر بن المجوح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلم قصی - منذراسلام کے قبل عربی لکھتے تھے حالانکه عرب میں کتابت بہت کم تھی ۔ پھر اسلام لائے۔

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے وہ نقبامیں سے تھے رسول اللہ مَثَاثِیَّام نے بروایت محمہ بن عمر منذ را بن عمر واور طلیب بن عمیر کے درمیان عقد موا خات کیا۔

لیکن محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ منافیقی نے منذر بن عمر واور ابوذ رغفاری بی اینوں کے درمیان عقد مواخات کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ اس طرح کیونکر ہوسکتا ہے۔ حالا تکہ رسول اللہ منافیقی نے بدر سے پہلے بی اپنے اصحاب کے درمیان عقد مواخات کیا تھا اور ابوذر میں ایٹوناس زمانے میں مدینے سے باہر تھے وہ نہ بدر میں حاضر تھے نہ احد میں نہ خندق میں وہ تو اس کے بعد رسول اللہ منافیقی کے پاس مدینے آئے 'بدر میں جب آیت میراث ٹازل ہوگئ مواخات ختم ہوگئی اللہ ہی بہتر جا نتاہے کہ اس میں

## 

منذر بن غمر و بدر واحد میں شریک تھے رسول اللہ مَا اَلَیْکِ اَنْہِیں اصحاب بیر معونہ پر امیر بنا کے بھیجا تھا' وہ اس روز شہید ہوئے۔ یہ واقعہ جمرت کے چستیویں مہینے صفر میں پیش آیا رسول اللہ مَا اَلَیْکِ اِنْ اَللہ مَا اِنْکِ مِنْدَر نے اپ دیا۔ فرماتے تھے کہ وہ موت کی طرف چلے گئے حالا نکہ وہ اسے جانتے تھے منذر کی بقیداولا دندتھی۔

عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن ما لك اور دوسر الله علم ہے مروى ہے كه منذ ربن عمروالساعدى بير معونه ميں شهيد موئ ہے دوبى بين جن كى نسبت كہا جاتا ہے كدوه موت كے ليے آ كے ہو گئے عامر بن الطفيل نے ان لوگوں پر بن سليم كو يكارا' وہ لوگ ان كے ساتھ روانہ ہو گئے انہوں نے سب كوتل كر ديا سوائے عمر و بن اميدالفعرى كے جنہيں عامر بن الطفيل نے كرفار كرليا تھا' بھر انہيں بھی ويا جب وہ نبى مُلَالَّيْنِ كَلَى بِاس آ ئے تو ان سے رسول الله مَلَا تَقَافِر مايا كهم انہيں ميں ہے ہو۔

حضرت ابود جانه ساك بن خرشه مني الدعد:

نام ساک بن خرشہ بن لوزان بن عبدور بن زید بن تقلبہ بن الخزرج ابن ساعدہ تھاان کی والدہ حزمہ بنت حرملہ بی سلیم بن منصور کے بی زغت میں سے تقیں ۔

ابود جانہ می مدور کی اولا دمیں خالد تھے ان کی والدہ آ مند بنت عمر وین الاجش بی سلیم بن منصور کے بی بہر میں سے تھیں۔ رسول اللہ منا تی ہے ابود جانہ میں مند اور عقبہ بن غرزوان کے درمیان عقد موا خات کیا تھا 'ابود جانہ میں میں برر میں شرکے تھے' غزوہ بدر میں ان کے سریرا کیک سرخ عمامہ تھا۔

موسی بن محمد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابود جانہ ٹی اندہ الشکروں میں سرخ عمامے سے پیچانے جاتے تھے جوغز وہ بدر میں بھی ان کے سر پرتھا'محمد بن عمر نے کہا کہ ابود جانہ ٹی اندہ احد میں بھی شریک تھے رسول اللہ مٹالیو آئے کے ساتھ ٹابت قدم رہے آپ سے انہوں نے موت پر بیعت کی۔

انس بن مالک جی ادار کون لیتا ہے کورسول اللہ منگاؤی نے غزوہ احد میں ایک کوار کی اور فرمایا 'یہ کوار کون لیتا ہے کو گوں سے ہاتھ کھیلا دیے۔ برخض کہدر ہاتھا کہ میں 'میں' فرمایا اسے اس کے حق کے ساتھ کون نے گا' ساری قوم رک گن' ابود جانہ جی استعداد (ساک بن خرشہ) نے کہا کہ میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا' وہ انہوں نے لے کی اور اس سے مشرکیون کی کھو پڑیاں چھاڑ دیں۔
دیں۔

زیدبن اسلم ہے مروی ہے کہ غزو ہ احد میں جس وقت نبی مَنَائِیْئِم نے اپنی تلوارا بود جانہ ٹھائیڈ کواک شرط پرعطا فر مائی کہ وہ اس کاحق اداکریں گے تو وہ بطور رجز کہدرہے تھے:

> انا الذي عاهدنى خليل بالشعب ذى الفسح لذى النحيل ''ميں و چخص ہوں کہ مجھے بیر سے طیل نے باغ فرماکے پاس پہاڑ کے سیانی رائے میں عبدایا ہے کہ الا اکون اخر الا فول اصرب بسیف الله والرسول

## الطبقات ابن سعد (مديهاي) المسلك المسل

میں بھا گئے والوں کے آخر میں نہ ہون گا۔ (بیغ بدلیا ہے کہ ) اللہ اوراس کے رسول کی تلوار سے مارو''۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ غزو ہ احد میں جب لوگ وآپس ہوئے تو علی شاہئونے فاطمہ میں ہوئے ہیا کہتم بغیر خوف ندمت کوار لے لو رسول اللہ مُلَاثِیْؤ منظم نے فرمایا کہ (اے علی شاہؤ ) اگرتم نے قبال اچھی طرح کیا ہے (تو اس میں تم منفر ذہیں ہو) بلکہ وہ حارث بن الصمیہ اور ابود جانہ میں ہن نے بھی اچھی طرح کیا ہے اور یہا حد کا دن تھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابود جانہ می افر مریض سے ان کے پاس لوگوں کی آ مد ہوئی 'پوچھا گیا کہ کیا بات ہے جو آپ کا چرہ اس قدر چکتا ہے۔ انہون نے کہا کہ میرا کوئی عمل ایسانہیں ہے جودوباتوں سے زیادہ قابل وثوق ہو۔ ایک توبید کہ میں وہ کلام نہیں کرتا جومیرے لیے مفید نہ ہود وسرے بید کہ میرا قلب مسلمانوں کے لیے دوست ہے۔

محدین عمر نے کہا کہ ابود جانہ تن مند میں شریک تھے وہ ان کوگوں میں تھے جنہوں نے مسلمہ کذاب کوتل کیا۔ ابود جانہ جن مند اسی روز ۱۲ سے خلافت ابو بکر صدیق جن مند میں شہید ہوئے آج ابود جانہ جن مند کی بقیداولا دید بیندو بغداد میں ہے۔ حضرت ابواسید مالک بین رہیجہ الساعدی جن اللہ عدی جن اللہ عدی جن اللہ عدی جن من رہیجہ الساعدی جن اللہ عدی جن جن اللہ عدی 
نام ما لک بن ربیعه بن الیدی بن عامر بن عوف بن حارثها لی عمرو بن الخزرج بن ساعده تقا ان کی والده عمیره بنت الخارث بن جبل بن امیه بن حارثه بن عمرو بن الخزرج بن ساعده تھیں ۔

ابواسید کی اولا دیش اسیدا کبراورمنذر تھان دونوں کی والدہ سلامہ بنت وہب بن سلامہ بن امیہ بن حارثہ بن عمر دبن الخزرج بن ساعدہ تھیں ۔

غلیظ بن الی اسیدان کی والدہ سلامہ بنت ضمضم بن معاویہ ابن سکن تھیں جوتیس کے بنی فزارہ میں ہے تھیں۔اسیدا صغران کی والدہ ام ولد تھیں۔

> میمونهٔ ان کی والده فاطمه بنت الحکم تقیں جو بنی ساعدہ پر بن تشبه میں سے تھیں۔ حبانهٔ ان کی والدہ رباب تھیں جونیس عیلان کے حارب بن هصه میں سے تھیں۔

> > حفصه و فاطمهٔ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

حز ہ ان کی والدہ سلامہ بنت والان بن معاویہ بن سکن بن خد تئے تھیں جوقیس عیلان کے بنی فزارہ میں سے تھین۔ ابواسید بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ علی تیج کے ہمر کاب تھے۔ یوم فنح سکہ میں بنی ساعدہ کا جھنڈ اان کے

يإس تقا۔

ا لی بن عباس بن بهل بن سعد الساعدی نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے ابواسید الساعدی کوان کی نظر جانے کے بعد و یکھا، قصیر و پہت قد تنظیم اور داڑھی کے پال سفید تنظ میں نے ان کے سرکود یکھا کہ اس میں بہت بال تنظے۔ عبیداللہ بن الی رافع ہے مروی ہے کہ میں نے ابواسیدکود یکھا کہ ایٹی موجھیں کتر واتے تنظ جیسا کہ میرے بھائی منڈات

ë

## الطبقات ابن سعد (صديهام) المساول المسا

عثان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسیدگود یکھا کہ اپنی دا اڑھی زردر ککتے تھے ہم لوگ مکتب میں تھے۔

عثان بن عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے ابواسیدوابو ہریرہ وابوقا دہ وابن عمر خوالئے کو دیکھا۔ ہمارے پاس سے گزرتے شخ ہم لوگ مکتب میں تھے ہم لوگ ان کی عمیر کی خوشبومحسوں کرتے تھے (عمیرایک مرکب خوشبو ہے جس کا بزز واعظم زعفران ہے ) اس سے وہ لوگ داڑھیاں ریکتے تھے۔

حمزہ بن ابی اسیدوز بیر بن المنذر بن ابی اسیدے مروی ہے کہ ان دونوں نے (وفات کے وقت) ابواسید کے ہاتھ سے سونے کی انگوشی اتاری حالا نکہ وہ بدری تھے۔

عصمہ بردایت محمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری بدر میں شریک تھے محمہ بن عمر نے کہا کہ ابواسیدالساعدی کو ناچ میں عام الجماعة میں مدینے میں وفات ہوئی اس وقت ۸ سرال کے تھے بقیداولا دیدینہ و بغداد میں ہے۔ حضرت مالک بن مسعود میں منافز

ابن الیدی بن عامر بن عوف بن حارث بن عارث بن عرو بن الخزرج بن ساعده به بدرواحد مین شریک شخص و فات کے وقت ان کی بقیداولا دند تھی۔

#### حضرت عبدرب بن حق منياه عند

ابن اوس بن قیس بن تعلیہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ ۔ مویٰ بن عقبہ والی معشر ومحد بن عمر کی روایت میں ان کا نام و نسب اس طرح ہے۔ محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن حق کہا ہے ۔ لیکن عبداللہ بن محمد بن عمار ۃ الانصاری نے کہا کہ وہ عبدرب بن حق بن اوّل بن عامر بن تعلیہ بن وقش بن تعلیہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھے۔ عبدرب بن حق بدر واحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا وزیر ہیں۔

## حلفائے بنی ساعدہ بن کعب بن الخزرج

#### حضرت زياوين كعب مني الدعنه

ا بن عمر و بن عدی بن عامر بن رفاعه بن کلیب بن مودعه بن عدی بن غنم این الربیعه بن رشدان بن قیس بن جهید به بر واحد میں شریک تقے۔ وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔ان کے بھائی کے میٹے :

#### حضرت ضمر ٥ بن عمر و وزيار فروز

ابن عمرو بن کعب بن عمر و بن عدی بن عامر بن رفاعه بن کلیب بن مودعه بدر واحد میں شریک نیے اسی روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے لوگوں نے بیان کیا کہ ان کی بقیہ اولا دھی جن میں بعض بسیس بن عمر و بن ثقلبہ الجہنی کی طرف منسوب تھے۔

## الطبقات ابن سعد (صديبام) المسلك المس

ابن تغلبه بن خرشه بن زید بن عمرو بن سعد بن ذبیان بن رشدان بن قیس بن جهینه ر

بدر دا حديث شريك تصان كي بقيه اولا دنه هي \_

حضرت كعب بن جماز مني اللهؤة

ابن ما لك بن تعليه جوعسان كے حليف تھے۔

محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصارى نے اس طرح بیان کیا ۔لیکن محمد بن اسحاق وا بومعشر نے انہیں جہیدی طرف منسوب کیا' مویٰ بن عقبہ نے ان کا اور ان کے والد کا نام بیان کیا اور انہیں کسی عرب کی طرف منسوب نہیں کیا۔ گعب بن جماز بدر واحد میں شریک تضان کی بقیداولا دنتھی کل نوآ دمی :

بنی جشم بن الخزرج که بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن ساروه بن تزید بن جشم تھے۔ بعد ہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلمہ

#### سيدنا حضرت عبدالله بن عمر وبن حرام وي

ا بن نقلبه بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه کنیت ابوجا برخی ان کی والده الرباب بنت قیس بن القریم بن امیه بن سنان بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمنتیس رباب کی والده مند بنت ما لک بن عامر بن بیاضرتیس \_عبدالله بن عمر و کی اولا دمیس جابر شخهٔ بیعقبه میل موجود تنصان کی والده انبیسه بنت عنمه بن عدی بن سنان بن نا فی بن عمر و بن سوادتیس \_

عبداللہ بن عمروستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے وہ بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد میں شریک تھے اسی روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب میرے والداحد میں شہید ہو گئے تو میں ان کے پاس آیا چاور ڈھکی ہو کی تھی' ان کا چیرہ کھول کراہے بوسہ دینے لگا' نبی مُٹاکھٹیے مجھے دیکھتے تھے گر آپ نے منع نہیں فر مایا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب غزوۂ احدیث میرے والدشہید ہو گئے تو میں چا دران کے چہرے سے ہٹانے لگااور رونے لگا'اصحاب نبی مَثَاثِیَّا مِجھےمنع کرنے گئے' نبی مَثَاثِیَّا مِجھےمنع نہیں کرتے تھے۔میری پھوپی فاطمہ بن عمرومجی ان پررونے لگیں تو نبی مَثَاثِیُّا نے فرمایاتم ان پرروئیا ان پرندروملا تکہ برابراہیے بازوؤں سے ڈھا تکے رہیں گے یہاں تک کہتم لوگ انہیں اٹھاؤ۔

چاہر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ غزوہ احد میں میرے والد اور مامون شہید ہو گئے تو میری والدہ ان دونوں کواونٹ پر مدینے لے آئیں 'رسول اللہ مُنْ اللّٰیْمِ اللّٰہ عَلَیْمِ اللّٰہِ عَلَیْمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ قتل گاہ میں دفن ہوئے۔

ما لک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرواور عمرو بن الجموع ٹھائٹنا کوایک ہی گفن میں کفنایا گیا اور ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

#### الم طبقات ابن سعد (صديهاء) المسلك ال

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَا اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مِنْ اللهِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ أَلْمُنْ مُنْ أَنْ أَلْمُنْ مُنْ أَنْ أَلْمُنْ مُنْ أَنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ مُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلْمُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُنْ أَلْمُنْ أَلِمُنْ أَلِ

جابر نے کہا کہ میرے والد کوایک ہی جا در کا کفن دیا گیا۔ آنخضرت مَثَّاتِیْنِ فُر مار ہے تھے کہ ان لوگوں میں کون زیادہ حافظ قرآن تھا۔ جب کی شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا تو آپ قبر میں اس کے ساتھی ہے اے مقدم کرتے تھے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام غروہ احد میں مسلمانوں کے سب سے پہلے شہید سے جنہیں سفیان بن عبد مثم ابوالاعور اسلمی کے باپ نے قتل کیا تھا۔ رسول اللہ شاھی آنے فکست کے قبل ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی اور فر مایا کہ عبداللہ بن عمرو اور عمرو بن المجوح کوایک ہی قبر میں فن کرواس لیے کہ دونوں کے درمیان صفائی ومجت تھی۔ دوبارہ ارشاد ہوا کہ ان دونوں کو جود نیا میں باہم دوست تھا یک ہی قبر میں فن کرو۔

عبداللہ بن عمروسرخ آ دمی تھے چند یا پر بال نہ تھے کا بنہ نہ تھے۔عمرو بن جموح لا نے تھے دونوں پہچان لیے گئے اور دونوں ایک بی قبر میں دفن کیے گئے قبر سلاب زدہ رقبے میں تھی اس میں سلاب داخل ہو گیا قبر کھودی گئی تو ان پر چادریں پڑی تھیں ، عبداللہ کے چبرے پر خم لگا تھا'ان کا ہاتھ اپنے زخم پرتھا۔ ہاتھ زخم سے بٹایا گیا تو خون جاری ہو گیا بھر ہاتھ اپنے مقام پر واپس کر دیا گیا تو خون رک گیا۔

جابر نے کہا کہ میں نے اپنے والد کوان کی قبر میں دیکھا تو گویا وہ سور ہے تھے ان میں قلیل یا کثیر کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔ ساتھ کہا کہ میں نے اپنے والد کوان کی قبر میں دیکھا تو گویا وہ سور ہے تھے ان میں قلیل یا کثیر کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔

پوچھا گیا کہ کیاتم نے ان کے گفن دیکھے تھے۔ جواب دیا کہ انہیں صرف ایک جا در بیل گفن دیا گیا تھا جس سے چیرہ تو چھپا تھا اور پاؤں پر (حرملہ ) گھاس ڈال دی گئی تھی' ہم نے جا ورکو بھی اسی طرح پایا جس طرح وہ شروع میں تھی' گھاس جوان کے پاؤں پر تھی اپنی ہیئت برتھی' حالانکہ دفنِ اوراس واقعے کے درمیان جالیس سال کا زمانہ گزراتھا۔

جابر نے اصحاب نبی سُلُ النِّیْم ہے مشورہ لیا کہ ان کو مشک ہے معطر کر دیا جائے تو ان لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ ان میں کوئی نثی بات نہ کرو۔ وہ دونوں اس مقام سے دوسرے مقام پر نتقل کر دیئے گئے۔ بیاس لیے کیا گیا کہ پانی کا سوندان پر سدگز رر ہاتھا' وہ لوگ اس جالت میں نکالے گئے کہ تر وتازہ تھے۔ اور کوئی تغیر نہ ہوا تھا۔

جابرے مردی ہے کہ جس وقت معاویہ ٹی ہوئی نے نہر جاری کی تو ہمیں ہارے شہدائے احد کی طرف پکارا گیا' ہم نے انہیں جالیس سال کے بعد نکالا توان کے جسم زم ہے ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے تھے۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ قبر میں میرے والد کے ساتھ ایک اور محض بھی دنن کیے گئے تھے میرا ول خوش نہ ہوا۔ پیاں تک کہانہیں نکال کر تنہا دفن کر دیا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے ان ہے کہا کہ جھے امید ہے بیں صبح کو پہلا شخص ہوں گا جے شہادت ہوگی تمہیں عبداللہ کی بیٹیوں کے حق میں خیر کی وصیت کرتا ہوں' وہ شہید ہو گئے تو ہم نے دودوآ دمیوں کوایک ایک قبر میں فن کیا میں

## كُرُ طَبِقاتُ ابْن سعد (صَبِهِم) كُلُولُولُولُولِ ١٠٣ كُلُولُولُولُولِ ١٠٣ كُلُولُولُولُولِ عَباجِين وانصار ك

نے انہیں بھی ایک دوسرے شخص کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا' ہم چھ مہینے تک تھبرے میرا دل نہ مانیا تھا تا وفتیکہ میں انہیں تنہا دفن نہ کرلوں' اس لیے انہیں قبرے نکالا زمین نے سوائے ذراسی ان کی کان کی لوئے اور کسی چیز کونہیں کھایا تھا۔

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میرے والد کے ساتھ ان کی قبریں ایک یا دوآ دمی دفن کیے گئے اس سے میرے دل میں بے چینی تھی میں نے انہیں چھے مہینے کے بعد نکالا اور دوسری حکمہ نتقل کر دیا۔ میں نے ان کی کسی چیز کو متغیر نہیں پایا سوائے چند ہالوں کے جوان کی داڑھی میں تھے اور زمین کے مصل تھے۔

جار بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب ان کی والدگی وفات ہوئی تو ان پر قرض تھا میں رسول اللہ مَنَائِیْنِم کے پاس آیا اور عرض کی کہ میرے والدائے او پر قرض چھوڑ گئے ہمارے پاس سوائے ان کے باغ کی پیداوار کے پچھنیں ہے باغ کی دوسال کی بیداوار بھی اس مقدار کوئیس بنچے گی جوان پر ہے 'لہذا میرے ساتھ چلئے کہ قرض خواہ بھے سے بدکلامی نہ کریں' آنخضرت مُنَائِیْم محبور کے کھلیانوں میں سے ایک کھلیان کے گردگھو ہے اور دعاء کی' وہاں بیٹھ گئے اور فر مایا کہ قرض خواہ کہاں ہیں' جتنا ان کا تھا آپ نے انہیں دیا تھا۔

#### حفرت خراش بن الصمه فناهدة:

ابن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمهان کی والده ام حبیب بنت عیدالرحمٰن بن بلال بن عمیر بن الاحلم الل طائف میں سے تھیں ٔ خراش کو قائد الفرسین ( دو گھوڑ وں کا کھینچنے والا ) کہاجا تا تھا۔

خراش کی اولا دیمی سلمہ سے ان کی والدہ فکیہد بنت پزید بن قطی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بن سلمہ میں سے تھیں ۔عبدالرحمٰن وعائشۂ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں خراش کی بقیداولا دھی جوسب مرکھے کوئی باتی شدر ہا۔

الی جابر سے مروی ہے کہ معافرین الصمہ بن عمرو بن جموح خراش کے بھائی بدر میں شریک سے محمد بن عمر نے کہا کہ نہ سے ثابت ہے اور نداس پر اتفاق کیا گیا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ خراش بن الصمہ ان اصحاب رسول اللہ مَلَالَّیُمَّ میں تقے جو تیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔ وہ بدر واحد میں شریک تقے انہیں غز وۂ احد میں دس زخم کیے۔

#### حضرت عمير بن حرام وني النونه:

ابن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب جو بروایت محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری بدر میں شریک تھے۔ مویٰ بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشرنے ان کا ذکر شرکائے بدر میں نہیں کیا۔ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا و نہ تھی۔ حضرت عمیسر بن الحمام مین ہوئید:

ا بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والد والنوار بنت عامر بن نا بی بن زید بن حرام بن کعب تھیں۔ رسول الله مَالِيُّ فِلِم نے عمير بن الحمام اور عبيد و بن الحارث كے درميان عقد مواخات كيا تھا' دونوں غزو و كابدر ميں شہيد

72-30

#### الطبقات ابن سعد (منتهام) المن المنتقل ١٠١٠ المنتقل ال

عکر مدے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ ایم بدر میں ایک خیے میں سے آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہوگراس جنت کی طرف جاؤجس کی وسعت آسان وزمین کے برابر ہے اور پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عمیر بن الحمام نے کہا کہ خوب مسول اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ اللہ طاقیۃ اللہ علی کے اللہ ہوں گاہ ہوں کہ اس کے اہل ہو انہوں نے اللہ طاقیۃ اللہ کے اللہ ہوں گاہ کہ اس کے اہل ہو انہوں نے اپنے ترکش سے مجود میں جھاڑیں اور انہیں چبانے گئے بھر کہا کہ واللہ اگر میں ان کے چبانے تک زندہ رہاتو یہ بوی طویل زندگی ہے۔ مجود میں بورق لی کیا یہاں تک کہ شہید ہوگے۔

عاصم بن عمرو بن قیادہ سے مروی ہے کہ اسلام میں انصار کے سب سے پہلے شہید عمیر بن الحمام ہیں جن کو خالد بن الاعلم شہید کیا۔

محمد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے كہا كيمير بن الحمام كى بقيداولا دندهي -

حضرت معاذبن عمر و منى الدعز:

ا بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب ان کی والد ہ ہند بنت عمر و بن حرام بن لغلبہ بن حرام بن کعب تھیں ۔

معاذین اولا دمیں عبداللہ اورانام تھیں ان دونوں کی والدہ شہیتہ بنت عمر و بن سعد بن مالک بن حارثہ بن ثقلبہ بن عمرو بن الخزرج بنی ساعدہ میں سے تھیں۔

معاذسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر تھے بدر واحد میں شریک تھے۔ دفات کے دفت ان کی بقیہ اولا دِنہ تھی۔ان کے بھائی:

#### حضرت معو ذبن عمر و رسى الدعد :

ابن الجموح بن زيد بن الحرام ان كي والده مند بنت عمر و بن حرام بن نقلبه بن حرام على -

بروایت موی بن عقبہ والی معشر ومحد بن عمر ٔ بدر میں شریک تھے۔محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر تھے وہ احد میں بھی شریک تھے ان کی بقیہ اولا دنہ تھی۔

ان دونوں کے بھائی:

#### حضرت خلا وبن عمر و مني الدعنه

ابن الجموح بن زید بن حرام ان کی والدہ ہند بنت عمر و بن حرام بن ثلبہ بن حرام تھیں ۔تمام راوی متفق ہیں کہوہ بدر میں شریک تھے احد میں بھی حاضر بتھے ان کی بقیداولا دئیتھی۔

#### سيدنا حضرت حباب بن المنذر منى الدعنه

## کر طبقات این سعد (صنبهای) میلان وانسار ۱۰۵ کی کان سعد (صنبهای) مهاجرین وانسار که وه تیز گئے تا که مرجا کی واب بدر میں شریک تھے۔

ابن عباس چی ہیں سے مروی ہے کہ غزو و کہ بدر میں رسول اللہ مٹالی آئے ۔ ایک مقام پرنزول فرمایا عباب بن المبعد رنے کہا کہ بیمنزل نہیں ہے آپ ہمیں ایسے مقام پر لے چلئے جہاں پانی قوم کے قریب ہو کہ ہم اس پر ایک حض بنالیں اس میں برتن ڈال دیں رپانی استعال کریں اور پھرائزیں ۔اس کے سواجتنے کئویں ہیں انہیں پائے دیں۔

جبر کیل علائط رسول الله منافظ میر نازل ہوئے اور فرمایا کہ رائے یہی ہے جس کا حباب المنذر نے مشورہ دیا' رسول الله منافظ نے فرمایا اسے حباب تم نے عقل کامشورہ دیا۔رسول الله منافظ تم کھڑے ہوگئے اور آپ نے یہی کیا۔

یجیٰ بن سعد سے مروی ہے کہ یوم بدر میں نبی طَائِیْتِم نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا تو حباب المنذ رکھڑے ہوئے اور عرض کی کہ ہم ماہر جنگ ہیں میری رائے یہ ہے کہ ہم سب کنویں پاٹ دئیں سوائے اس ایک کنویں کے جس پر ہم ان لوگوں سے مقابلہ کریں۔

آ ب نے یوم قریظہ اور نوم النظیر میں بھی لوگوں ہے مشورہ طلب کیا تو حباب بن المنذ رکھڑے ہوئے اور کہا کہ میری رائے میہ کہ کہ میری رائے میہ کہ کہ محلات کے درمیان اتریں تا کہ ان کی خبران سے اوران کی خبران سے منقطع ہوجائے رسول اللہ مُنافِیْقِم نے آئیس کا قول اختیار کیا۔

عمر بن الخين سے مروى ہے كديوم بدر ميں خزرج كاجبند احباب المنذركے ياس تفا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ حباب بن المنذر جب بدر میں شریک ہوئے تو وہ ۳۲ سال کے تھے۔ سب نے ان کے بدر میں شریک ہونے پرا تفاق کیا۔

محرین اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں شریک تھے۔ حالا تکدہمارے نزدیک بیان کا وہم ہے' اس لیے کہ بدر میں حباب بن المنذر کا معاملہ مشہور ہے حباب احد میں بھی شریک تھے۔ اس روز وہ رسول الله مثاق ہمرکاب ثابت قدم رہے انہوں نے آپ سے موت پر بیعت کی' خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مثاقیق کے ہمرکاب تھے۔

جس وقت انصار سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد بن عبادہ بنی الدہ سے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو یہ بھی وہاں موجود سے ا ابو بکر اور عمر وابوعبیدہ بن الجراح بن الشخاور دوسرے مہاجرین بھی آئے ان لوگوں نے گفتگو کی تو حباب بن المنڈر نے کہا کہ ''انا جلیلھا المحکلات و عُدَیقُھا المر جب' ● (میں وہ شاخ ہوں جس سے اونٹ اپنا جسم کھجاتے ہیں اور وہ میوہ ٹورس ہوں جو بابرکت ہے) ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک امیرتم میں سے ہو' پھر ابو بکر بنی الدین بیعت کرلی گئی اور سب لوگ منتشر ہو

بیخاوره ایسے وقت استعال کرتے ہیں جب اپنے کومرجع الیدظا ہر کرنا ہو۔

# الطبقات ابن سعد (عدجهام) المستحد العدجهام) المستحد العدجهام) المستحد العدجهام) المستحد العدجهام) المستحد العدم المستحد العدم المستحد العدم المستحد الم

حباب بن المنذر مي منه كروفات عمر بن الخطاب مي منه كي خلافت مين بهو كي ان كي بقيه اولا دند هي -

#### حضرت عقبه بن عامر شياط عند

ابن نائی بن زید بن حرام بن کعب ان کی والدہ قلیہہ بنت سکن بن زید بن امید بن سنان بن کعب بن عدی بن کعب بن سلم تھیں ان کی بقیداولا دنبیں تھی۔

عقبہ عقبہ اولی میں موجود تھے۔انہیں ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو مکہ میں اسلام لائے وہ اول انصار تھے جن کے قبل کوئی نہ تھا۔محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نز دیک یہی ثابت ہے۔

عقبہ بدر واحدیثی شریک تھے۔انہوں نے اس روزاپ خود میں سبزیٹی بطور نشان کے لگالی تھی خندق اور تمام مشاہد میں رسول الله مَثَالِیَّا کے ہمر کاب تھے کیامہ میں بھی شریک تھے اور ای روز سماھ میں شہید ہوئے۔ یہ واقعہ ابو بکرصدیق میں ہوئو کی خلافت میں ہوا :۔

# حضرت ثابت بن تغلبه منيامة و: '

ابن زید بن حارث بن حرام بن کعب'ان کی والد ہ ام اناس بنت سعدتھیں جو بنی عذر ہ پھر بنی سعد ہذیم پھر قضاعہ میں سے تھیں ۔

یمی ہیں جن کوٹا بت بن الحذع کہا جاتا ہے الحذع تلبہ بن زید تھے۔ان کا بینام ان کی شدت قلب وخودرائی کی وجہ سے رکھا گیا ( کیونکہ جذع کے معنی درخت کے خٹک تے کے ہیں )۔

ثابت بن تغلید کی اولا دمین عبدالله ٔ حارث اور ام اناس خمین ان کی والده امامه بنت عثان بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق خزرج میں سے خمیس ان لوگوں کی بقیداولا دخمی جوختم ہوگئی۔

محد بن سعد نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو م زمانہ قریب سے ان کی طرف ( ثابت کی طرف) منسوب ہے۔ وولوگ کہتے ہیں کہ وہ ثابت بن ثغلبہ الجذع تھے۔

سب کی روایت میں ثابت ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے تھے ثابت بدروا حدو خندق وحدیبیہ وخیبر و فقح مکہ و یوم طاکف میں موجود تھے اوراسی روز شہید ہوئے۔

### خضرت عمير بن الحارث مني الذه: \*

این فغلبه بن حارث بن حرام بن کعب بروایت موی بن عقبه عمیر بن الحارث بن لبده بن نغلبه بن الحارث بیخ ان کی والده کبیشه بنت نالی زیدین بن حرام بنی سلمه میں سے تھیں ۔تمام راوئ متفق ہیں کہ وہ عقبہ میں موجود تھے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے' جب ان کی وفات ہوگی توان کی بقیداولا دنہ تھی ۔

• الحباب بن المنذريوم بيرمعون بين رسول الله مؤليظ كزماني بين شبيد موسيك تضائل لي بيسب وبهم راوي بــ

# الطبقات ابن سعد (صرچهای) السلام المسلم المسل

# حرام بن كعب كے موالي

# حضرت تميم مولائے خراش شيالانو:

ابن الصمه و رسول الله متَّالَيْنِ التَّهِ مَعْلَى مولائے خراش بن الصمه اور حباب مولائے عقبه بن غزوان کے درمیان عقد مواخات کیا تھا، تنمیم بدرواحد میں تثریک تھے جس وقت ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنہ تھی۔

#### حضرت حبيب بن الاسود مني الدعد:

جو بن حرام کے مولی تھے محمہ بن اسحاق والومعشر ومحمہ بن عمر نے بھی اسی طرح حبیب بن الاسود کہا' مولی بن عقبہ نے اپنی روایت میں حبیب بن سعد کہا جو بنی حرام کے مولی تھے' وہ بدروا حدمیں شریک تھے وفات کے وقت بقیداولا دنے تھی ۔

بی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ جو (دیوان میں )علیحہ و پکارے جاتے تھے۔

### حفرت بشربن البراء ضاهفة:

ابن معرور بن محر بن خنساء بن سنان بن عبیدان کی والده خلید ه بنت قیس بن ثابت بن خالدا شیح کی شاخ بی د ہمان میں سے تھیں ۔

سب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور ان اصحاب رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ مِیں سے تھے جو تیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔رسول الله مَنْ اللهِ عَلَیْهُمْ کے بشر بن البراء معرور اور واقد بن عبدالله الله علی عدی کے درمیان عقد موا خات کیا تھا۔

بشر بدرواحد وخندق وحدیدیہ و خیبر میں رسول اللہ منافقائم کے ہمر کاب تصانبوں نے بیم خیبر میں رسول اللہ منافقائم کے ہمراہ وہ زہر آلود بکری کھائی جو آپ کو یبودیہ نے بدیة دی تھی۔ بشر نے اپنالقمہ نگلاتو وہ اس جگہ سے بہٹے بھی نہ تھے کہ رنگ بدل کر طیلسان کی طرح سبز ہوگیا۔ درد نے آئیس ایک سال تک اس طرح مبتلا رکھا کہ بغیر کروٹ بدلوائے کروٹ تک نہ بدل سکتے تھے بھرای سے ان کی شہادت ہوگی۔ ان کی شہادت ہوگی۔

عبدالرحن بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگائی نے فرمایا کہ اے بن سلمہ تنہارا سردار کون مے ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ الحبد بن قیس دان میں اور کوئی برائی نہیں سوائے اس کے کہنل ہے۔ فرمایا کہ بنل سے زیادہ اور کون مرض ہوگا۔ تنہارے مردار بشر بن براء ابن معرور ہیں۔

### حضرت عبدالله بن الحد في الدعد

ابن قیس بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبیدان کی والدہ ہندینت ہمیل جبینہ کی شاخ بنی الربیعہ میں سے قیس ان کے اخیا فی بھائی معاذ بن جبل میں دویتھے۔عبداللہ بدرواحد میں شریک تھے ان کے والدالمجد بن قیس کی کنیت ابووہب تھی اس نے بھی اسلام ظاہر کیا تھا اور رسول اللہ مُکا فیڈا کے ہمر کاب جہاد بھی کئے تھے حالا لکہ وہ منافق تھا۔ جب رسول اللہ مُکا فیڈا نے غزوہ تہوک کیا تو اس کے بارے میں رہائے بیت نازل ہوئی:

# الم طبقات ابن سعد (منتهام) المسلك ال

﴿ ومنهم من يقول اثنات لي ولا تفتني الافي الفتنة سقطوا ﴾

''ان لوگوں میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جمیل آجازت دیجیے اور ہمیں فتنہ میں نہ ڈالئے' دیکھوخبر داریدلوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں''۔

عبدالله بن الجدكي بقيه اولا دينتي أن كے بھائي محر بن الجد بن قيس كي بقيه اولا دھي \_

#### حضرت سنان بن صفى شيالهُ عَدَّ

ا بن صحر من خنساء بن سنان بن عبیدُ ان کی والدہ نا کلہ بنت قیس بن النعمان بن سنان بن سلمہ میں سے قیس 'سنان بن صفی کی اولا د میں مسعود ہے'ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔

سنان سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'بدر واحد میں بھی شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی توبقیہاولا دنیقی ۔

#### عتب بن عبد الله حي الذعه:

ابن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ان کی والد ہ بسر ہ بنت زید بن امیہ بن سنان بن کعب بن عنم بن کعب بن سلم تھیں \_ بدروا حد بیں شریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیہ اولا د نہ تھی ۔

# حضرت طقیل بن ما لک مینالاغذ:

آبن خنساء بن سنان بن عبيدُ ان كي والدرواساء بنت القين بن كعب بن سواد بني سلمه ميں سے قيس \_

طفیل بن ما لک کی اولا دیس عبداللد اور الربھ نظے دونوں کی والدہ اوام بنت قرط بن خنساء بن ستان بن عبید بنی سلمہ میں ہے تھیں۔

طفیل بن ما لک سب کی روایت میں عقبہ میں شریک تھے بدر واحد میں بھی تھے ان کی بقیہ اولا دھی جو سب کے سب ختم ہو گئے اور لا ولد مر گئے۔

# حضرت طفيل بن ما لك شيالانونه:

این خنیاء بن سنان بن عبید ان کی والده خنساء بنت رباب بن العمان بن سنان بن عبید تقییں جو جابر بن عبداللہ بن ربا کی پھوٹی تقییں۔

طفیل سب کی روایت میں عقبہ میں شریک تھے'بدر واحد میں بھی تھے'ان کی بقیہ اولا دندتھی ۔احد میں انہیں تیرہ زخم <u>لگے تھے'</u> غزوۂ خندق میں بھی شریک تھے اور ای روزشہید ہوئے ۔وحش نے انہیں شہیر کیا تھا۔

وحثی کہا کرتے تھے کہ حمزہ بن عبدالمطلب اور طفیل بن نعمان حکاشنہ کا اللہ نے میرے ہاتھ سے اگرام کیا اوران کے ہاتھوں سے میری تؤ بین نہیں کی کہ میں کفری حالت میں قبل کر دیا جاتا۔

طفيل بن العمان مي هند كي اولا ديس ايك بيني تقيل جن كانام الربيح تفاان سے ابويجيٰ عبدالله بن عبد مناف بن العمان بن

# كر طبقات ابن سعد (صرچهام) كالتكافية المن الصار كالتكافية ابن سعد (صرچهام)

سنان بن عبید نے نکاح کیاان سے ان کے یہاں ولادت ہوئی الربیع کی والدہ اساء بنت قرط بن ضناء بن سنان بن عبیر تھیں۔ ان کی بقیداولا دند تھی۔

## جفرت عبدالله بن عبدمناف وي

ا بن النعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهٔ کنیت ابویجی نقی ٔ ان کی والده جمیمه بنت عبید بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن سلمه میں سے قیس جن کا نام حمیمه تنا' ان کی والده الربیج بنت الطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید قیس به

عبدالله بن عبدمناف بدروا حديثن شريك تھے۔وفات كےوفت ان كى بقيہ اولا دندھى۔

### حضرت جابر بن عبدالله في الدعد:

ابن ریاب بن العمان بن سنان بن عبید ان کی والدہ ام جابر بنت زہیر بن تغلبہ بن عبید بن سلمہ ہے تھیں۔ جابر ج<sub>ی اشاف</sub>ر ان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جوانصار میں سب سے پہلے کے میں اسلام لائے۔ جابر بدر واحد و خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مَلَّاتِیْم کے ہمر کا ب رہے۔ انہوں نے رسول اللہ مَلَّاتِیَم ہے حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔

الكلى في الآيت ﴿ يمحوالله مايشاء ويفبت ﴾ (الله جوجابتا مناويتا ما ورجوجابتا مناويتا مياتي ركات من كالفير من الناس مناويتا ميان كياكم ﴿ رزق مِن مناويتا مياوران مِن مناويتا مياوران مِن الناجل ويزيد فيه ﴾ (رزق مِن مناويتا مياوران مِن زياده كرويتا مياورموت مِن سے (كيرون) مناويتا مياوران مِن زياده كرويتا ميا

میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ سے کس نے بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ جھست ابوصالح نے جابر بن عبداللہ بن ربا اللہ بن ربا اللہ بن ربا اللہ بن ربا ہے اللہ بن ربا ہے اللہ بن ربا ہے اللہ بن ربا ہے کہ بن منافی اللہ بن کی تفسیر میں اللہ بندہ منافی الدنیا و فی الا تحریق کی (ان کے لیے حیات دنیا و آخرت میں خوشخریاں ہیں) کی تفسیر میں فرمایا کہ بیرویائے صالح (سیخواب) ہیں جنہیں بندہ دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں۔

# حضرت خليد بن قبيس فنالناؤنه:

ابن العمان بن سنان بن عبید ان کی والده اوام بنت القین بن کعب بن سواد بنی سلمه میں سے خیس محمد بن اسحاق وحمد بن عمر نے خلید کواسی طرح کہا ہے موئی بن عقبی والومعشر نے خلید ہ بن قیس کہا۔ان کے سواد وسروں نے خالدہ بن قیس کہا عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ خالد بن قیس تھے ان کے ساتھ ان کے ایک حقیق بھائی بھی جن کا نام خلاد تھا۔ بدر میں شریک تھے۔

موی بن عقبہ وحمد بن غمر وحمد بن اسحاق والومعشر نے شرکائے بدر میں خلاد کا ذکر نہیں کیا۔ میں بھی اے ثابت نہیں سمجھتا۔ خلید بن قبیں بدر داحد میں شریک تھے جب ان کی و فات ہو کی تو بقیہ اولا دنہ تھی۔

#### حضرت يزيد بن المنذر شاهفذ

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبید سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ سَالَقِیمُ اِ www.islamiurdubook.blogspot.com

# الم طبقات ابن سعد (صربهای) کال المحالات الله المحالات الله المحالات الله المحالات المحالات الله المحالات المحا

نے برید بن المند راور عام بن الربیعۂ حلیفہ بنی عدی بن کعب کے در میان عقد موا خات کیا برید بن المند ریدروا حد میں شریک تھے جب ان کی وفات ہو کی تو بقیداولا دنتھی۔

عبدالله بن محرالعمارة الانصاري نے بيان كيا كرز مان قريب سے ايك قوم نے بريد بن المندر كى طرف اپناانشاب كيا ہے ، بيرباطل ہے۔ ان كے بھائى:

حضرت معقل بن المنذر فرى الدعد:

ابن سرح بن خناس بن سنان بن عبید سب کی روایت میں سنز انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے جب ان کی وفات ہوئی تو بقیداولا و نہ تھی۔

حضرت عبداللدبن العممان منياليفنه

ابن بلدمہ بن ختاس بن سنان بن عبید محمد بن عمر نے ای طرح بلذ مہ کہا۔ موئی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والومعشر نے بلدمہ کہا عبداللّٰد بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ بلدمہ وہ ہیں جوابوقا وہ بن ربعی بن بلدمہ کے چچاڑا و بھائی تھے۔ عبداللّٰد بن العمان بدرواحد میں شریک تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو بقیہ اولا دنتھی۔

حضرت جبار بن صحر می اندفد:

ابن امیہ بن خنساء بن سنان بن عبید بن عدی بن عظم بن کعب بن سلمہُ ان کی والدہ علیکہ بنت خرشہ بن عمر و بن عبید بن عامر بن بیاضة غیں جبار کی کنیت ابوعبداللہ تھی سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ مُؤاثِرُ ان جبار بن صحر اور مقداد بن عمر و کے درمیان عقد مواخات کیا تھا۔

جبار بدر واحد وخندق اورتمام مشاہد میں رسول اللہ مُنافِیْزِ کے ہمرکاب نیخے رسول اللہ مُنافِیْزِ انہیں خارص ( سمجوروں کا انداز و کرنے والا ) بنا کے خیبر وغیرہ بھیجا کرتے تھے جبار جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو ۱۳۲ سال کے تھے ان کی وفات منسم بھیں مدینے میں عثان بن عقان میں ہوئی ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ میں مدینے میں عثان بن عقان میں ہوئی خلافت میں ہوئی ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

حضرت ضحاك بن حارثه مني الدارد

ا بن زید بن تغلبہ بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمۂ ان کی والدہ ہند بنت مالک بن عامر بن بیاضة تعیس منعاک گیا ' اولا و میں بزید نظے ان کی والدہ امامہ بنت محرث بن زید بن ثغلبہ بن عبید بن سلمہ میں سے تغییل ایک زمانے سے ضحاک کی بقیداولا دمر چکی تھی۔

ضحاک سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر میں بھی شریک تھے۔

حضرت سوادبن رزن رين فرياه عَد:

ابن زید بن تعلید بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمهٔ ان کی والده ام قیس بن القین بن کعب بن مواد بن سلمه میں سے

تخفيل

# العادة المن سعد (عدجهام) العلاقة الله العلاقة العلاقة الله العلاقة العلا

محمد بن عمر وعبداللد بن محمد بن عمارة الانصاري نے ان كا نام ونسب اس طرح بيان كيا ہے موی بن عقبہ نے كہا كہ وہ اسود بن رزن بن نقلبہ تنے انہوں نے زيد كا ذكر نہيں كيا محمد بن اسحاق والومعشر نے سواد بن زريق بن نقلبہ كہا۔ بيہ عارے ثرديك ان كے راويوں كے نام كے پڑھنے ميں خطاہے۔

سوادین رزن کی اولا دمیں ام عبداللہ بن سوادم ایعات میں ہے تھیں' ام رزن بنت سوادیہ بھی مبایعات میں ہے تھیں' ان کی والدہ خنساء بنت ریا ہے بن العمان بن سنان بن عبید تھیں۔

مواد بن رزن بدروا حد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

# حلفائے بی عبید بن عدی اوران کے موالی

حضرت حمزة بن الحمير شيالاند:

ا شجع کے پھر بنی دہان کے حلیف تھے۔ جمہ بن عمر نے اس طرح کہا۔ جمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے خارجہ بن الحمیر سناہے محمہ بن اسحاق نے کہا کہ وہ خارجہ بن الحمیر تھے۔ مویٰ بن عقبی نے کہا کہ وہ حار ثدین الحمیر تھے۔ اور ابومعشر سے مختلف روایتیں ہیں۔ان کے بعض راویوں نے کہا کہ وہ حربہ بن الحمیر تھے۔

اس پرسب کااتفاق ہے کہ وہ اشجع بن دہمان حلیف بنی عبید بن عدی میں سے تھے۔ بدر واحد میں شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

حضرت عبدالله بن الحمير مني الأونه :

جوا تیجے بی دھان میں سے تھے۔ ان کے نام میں سب کا تفاق ہے ان کے بارے میں کسی کا تفاق نہیں کہ بدرواحد میں شریک تھے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندتھی۔

حضرت نعمان بن سنان شي الدعية

بنی عبید بن عدی مے مولی تصاس پرسب کا اتفاق ہے بدروا حدیث شریک تصوفات کے وقت ان کی بقیداولا دندھی۔ بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ:

حضرت قطبه بن عامر مني الدونه:

ابن حدیده بن عمرو بن سواد کنیت ابوزید خلی - ان کی والده زینب بنت عمرو بن سان بن عمرو بن ما لک بن بیش بن قطبه بن عوف بن عمرو بن تغلبه بن ما لک بن افضی بن عمروخیس جواسلم میں سے خیس -

قطبه کی اولا دمیں ام جمیل تھیں کہ مبایعات میں شارتھا۔ ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن خلید بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلم تھیں ۔

قطبہ سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر تھے ان کوان چھآ دمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جن کے متعلق مروی ہے کہ

# کر طبقات این سعد (صیبهام) کی کی سال است که ان کی مسلمان نه ہوا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزدیک بیتمام اقوال میں سب سے دیادہ فابت ہے۔ میں سب سے زیادہ فابت ہے۔

قطبہ رسول اللہ متَّاتِیَّۃ کے ان اصحاب میں تھے جو ٹیرانداز بیان کیے گئے ہیں۔ بدر داحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللّه مَّالِّیْنِ کے ہمر کاب رہے غزوۂ فتح میں بنی سلمہ کا حِصندُ اانہیں کے یاس تھا۔غزوۂ احد میں ان کے نوزٹم لگے تھے۔

ابن کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقی نے قطبہ بن عامر بن حدیدہ کو بیں آ دمیوں کے ہمراہ شعم کے ایک قبیلے کی طرف نواح تبالہ میں بھیجااور حکم ویا کہ ان لوگوں پر دفعیۃ حملہ کر دیں۔

بیلوگ الحاضرتک پہنچ اورسو گئے۔ بیدار ہوئے بڑھے اور دفعتۂ حملہ کر دیااں قوم نے بھی حملہ کیابا ہم شدیدلڑا کی ہو کی جس میں فریقین کو بکثرت زخم لگے۔

قطبہ کے ساتھی عالب رہاور جس کو جاہاتش کیا۔ان کے اونٹ اور بکریاں مدینہ ہٹکا لائے خس نکالنے کے بعدان کے حصہ بیں فی حصہ بیں فی کس جاراونٹ تھے ایک اونٹ دس بکریوں کے مساوی قرار دیا گیا۔ بیسر بیصفر <u>و ج</u>یس ہوا تھا۔

ابومعشر نے کہا کہ قطبہ بن عامر نے غزوہ بدر میں دونوں صفوں کے درمیان ایک پھر پھینک دیا۔اور کہا کہ اس وقت تک میں بھی نہ بھا گوں گا جب تک کہ یہ پھر نہ بھا گے نے قطبہ زندہ رہے۔ یہاں تک کہ عثمان بن عفان جی میں فضافت میں ان کی وفات ہوئی۔ان کی بھیاولا دنیھی۔ان کے بھائی:

#### يزيد بن عامر شياشفه:

این حدیده بن عمرو بن مواد کنیت ابوالمنظر تھی۔ان کی والدہ زینب بنت عمرو بن سنان تھیں۔وہی قطبہ بن عامر کی والدہ بھی تھیں ۔

یز بدین عامر کی اولا دمیں عبد الرحل اور منذر تھے اُن دونوں کی والدہ عائشہ بنت جری بن عمر و بن عامر بن عبدرزاح بن ظفراوس میں ہے تھیں۔

یزیدین عامرسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ بدر واحد میں بھی شریک تھے مدینہ اور بغدا و میں ان کی بقیداولا دکھی۔

# خفترت سليم بن عمر و وزي الذعه:

ابن حدیدہ بن عمرو بن سواڈ ان کی والدہ امسلیم بنت عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن سلمہ میں سے تھیں۔ تمام راو بول کا اتفاق ہے کہ وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں شریک ہوئے بدروا حدمیں بھی حاضر تھے ہجرت کے بتیبویں مہینے بماہ شوال غزوہ احدمیں شہید ہوئے'ان کی بقیداولا دندتھی۔

### حضرت لغلبه بن عثميه طيالاعذ:

ا بن عدی بن سنان بن نالی بن عمر و بن سوادان کی والده چهید و بنت القین بن کعب بنی سلمه میں سے تھیں ۔سب کی روایت

# الطبقات ابن سعد (مدچار) السال المسلك السال المسلك السال المسلك السال المسلك السال المسلك السال المسلك السالم المسلك المسل

میں وہ سترانصّار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے۔ جب اسلام لائے تو وہ اور معاذ بن جبل اور عبداللہ بن انیس بن سلمہ تقاریس کے بت تو ژر ہے تھے۔

بدروا حدو خندق میں شریک تھاس روزشہید ہوئے بہیرہ بن ابی وہب المحزومی نے شہید کیا۔

### حضرت عبس بن عامر رضي الدُونة:

ابن عدی بن سنان بن نا بی بن عمر و بن سواد \_ان کی والدہ ام النبین بنت زہیر بن ثغلبہ بن عبید بنی سلمہ میں ہے تھیں سب کی روابت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے وفات کے وفت ان کی بقیہ لا دنتھی ۔

### حضرت ابواليسر كعب بن عمر و مني الأعنه:

ابن عباد بن عمرو بن سواد ان کی والدہ نسیبہ بنت قیس بن الاسود ابن مرکی بن سلمہ میں سے تھیں ۔ابوالیسر کی اولا دہیں غمیر تھے ان کی والدہ ام عمرو بنت عمرو بن حرام بن تغلبہ بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب بن سلم تھیں 'یہ جابر بن عبداللہ اور یزید بن الی الیسر کی چھو پی تھیں'ان کی والدہ لبابہ بنت الحارث بن سعید مزینہ میں ہے تھیں ۔ حبیب'ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔

عَا نَشْرُان كَي والده المرباع بنت عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاهبل تقيل ..

ابوالیسرسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر ہوئے' جس وقت وہ پدر میں شریک ہوئے تو ہیں سال کی تھے'احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول الله طَالِیْوَا کے ہمر کاب تھے۔

ابوالیسر تصیر و پست قد براے پیف والے آ دی تھے ان کی وفات مسیم میں مدینے میں ہوئی۔ یہ معاویہ بن ابی سفیان میں دور کاز ماند تھا۔ان کی بقیداولا دمدینہ میں تھی۔

# حضرت سهل بن قبيس منيالهُ عَنْهُ:

ابن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد ان کی والدہ نا کلہ بنت سلامہ بن وقش بن زغبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل اوس میں سے تھیں' کعب بن مالک بن الی کعب بن القین شاعر کے چیازاد بھائی تھے۔

سہل بدرواحد میں شریک تھے۔ ہجرت کے بتیسویں مہینے بما ہ شوال یوم احد میں شہید ہوئے احد میں مشہور ثیروالے ہیں ان کی اولا دمیں ایک مرداور ایک خاتون باتی تھیں۔

# بنی سوادین عنم کے موالی

# حضرت عنتر ومولا ئے سلیم می الدیمیز:

ا بن عمرو بن حدیدہ بن عمرو بن سواد۔ بدر واحدیل شریک تھے اسی روزشہید ہوئے۔ نوفل بن معاویہ الدیلی نے شہیر کیا۔ لوی بن عقبہ نے کہا کہ وہ عشر ہ بن عمر و تھے جوسلیم بن عمر و کے مولی تھے۔

# کر طبقات ابن سعد (مشیهای) کال می است کال می است کال و انسار کا بقیه بی سلمه:

# حضرت معبد بن فيس ونئالفؤو

این شقی بن صحر بن حرام بن ربیعه بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه ان کی والده الزهره بنت زهیر بن حرام بن تقلبه بن عبید بنی سلمه میں سے تقییں محمد بن عمر و دعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے اسی طرح ان کا نام ونسب بیان کیا اوراسی طرح کتاب نسب الانصار میں بھی ہے کئین موک بن عقبہ وحمد بن اسحاق واپومعش معبد بن قیس بن صحر کہتے ہے وہ لوگ شفی کا ذکر نہیں کرتے ہے

معبد بدروا جدمين شريك تصے به جب ان كى وفات ہو كى تو بقيداولا دنے تھى ۔

# حضرت عبدالله بن فيس شئالاونه:

ابن صیفی بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلم 'محد بن اسحاق وابومعشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے عبداللہ بن قیس کا ان لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے جو بدر میں شریک تھے موئی بن عقبہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں موجود تھے عبداللہ احد میں بھی شریک تھے ان کی بقیداولا دندھی ۔

### حضرت عمرو بن طلق رشي الذعو:

ابن زيدبن الميدبن سنان بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمت

## سيدنا خفرت معاذبن جبل فئاليفة:

ابن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدى بن کعب بن عمرو بن ادى بن سعد برادرسلمه بن سعد ان کی والده ہند بنت مهل بنی الربیعه کی شاخ جبینه میں سے تھیں ان کےا خیافی بھائی عبداللہ بن الحجہ بن قیس اہل بدر میں سے تھے۔

معاذ کی اولا دمین ام عبدالله خمیں جن کا شارمبایعات میں تھا۔ان کی والدہ ام عمر و بنت خالد بن عمر و بن عدی بن سنان بن با بی بن عمر و بن سواد بنی سلمہ میں سے خمیں ۔

ان کے دو بیٹے تھے۔ایک عبدالرحمٰن اور دوسرے کا نام ہم نہیں بیان کیا گیا۔ ندان دونوں کی والدہ کا نام ہم سے بیان کیا گیا۔معاذ کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔

وہ سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں آئے تھے۔معاذ بن جبل جب اسلام لائے تو وہ اور تعلیہ بن عنمہ اور عبداللہ بن انیس بن سلمہ کے بت تو زر ہے تھے۔

#### عقدمواخات:

ابن ابی عون سے مروی ہے کہ رسول الله منافیظ نے معاذبین حبل اور عبدالله بن مسعود جدد میں من کے درمیان عقد مواخات کیا

کر طبقات ابن سعد (صنیجام) کی اختلاف نہیں ہے لیکن خاص محمد بن اسحاق کی روایت میں جس کا ان کے سواکسی نے ذکر نہیں کیا ' تھا۔ جس میں ہمارے نزدیک کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن خاص محمد بن اسحاق کی روایت میں جس کا ان کے سواکسی نے ذکر نہیں کیا ' رسول الله منافیظ نے معاذبین جبل اور جعفر بن الی طالب بن پین کے درمیان عقد مواضات کیا تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ بیہ کیسے ہوسکتا ہے ٔ حالانکہ مواخات رسول اللہ مُٹائیٹیڈا کے مدینہ تشریف لانے کے بعد بدر سے پہلے ان لوگوں میں ہوئی تھی۔ غزوہ بدر کے بعد جب آیت میراث نازل ہوگئ تو مواخات جاتی رہی۔ جعفر بن ابی طالب میں ہوئے تا سے پہلے ہی مکہ سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ رسول اللہ مُٹائیٹیڈا نے اسپنا اصحاب کے درمیان جب عقد مواخات کیا تھا تو وہ ملک حبشہ میں شھے اور سات سال بعد آئے لہٰذائی محمد بن اسحاق کا وہم ہے۔

معاذ جب بدر میں شرکیک ہوئے تو جیسا کہان کی قوم ہے مردی ہے وہ بیس یا ایس سال کے تھے۔ معاذ احدو خندق اور تمام مشاہد میں بھی رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَن سرک کے اللہ میں سرد میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں می

يمن كي طرف بهيجاجانا:

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ جس وقت معاذین جبل میں دند کے قرض خواہوں نے ان پریختی کی تو رسول اللہ مثالیقیم نے قرض خواہوں کے لیے انہیں ان کے مال سے جدا کر کے یمن بھیج دیا۔اور قرمایا کدامید ہے کہ اللہ تمہارا نقصان پورا کردے گا۔مجمہ بن عمر نے کہا کہ بیروا قعدر کیجے الآخر مصبح کا ہے۔

معاذین جبل بی اور سے مروی ہے کہ رسول اللہ عُلَیْتِ آنے جب جھے بین بھیجاتو فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کا ہے سے کروگ عرض کی جو کتا ہا اللہ علی سے اسے فیصلہ کروں گا' فرمایا اگر کتا ہا اللہ علی خدہ وعرض کی اس سے فیصلہ کروں گا جورسول اللہ عُلِیْتِ آئے فیصلہ کیا ہے فرمایا کہ اگر رسول اللہ عَلَیْتِ آئے بھی فیصلہ علی خدہ وعرض کی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوتا ہی نہ کروں گا۔ آنخضرت مُلِی تُقِیِّ آئے میرے سینے پر برکت کے لیے مارا۔ اور فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے بین جس نے رسول اللہ عَلَیْتِ آئے کے قاصد کو اس بات کی تو فیق دی جس سے وہ رسول اللہ کوراضی کرے۔

ا بن الی جی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی تیا ہے اہل یمن کے پاس معاذ کو بھیجا اور لکھا کہ میں نے تم پرایسے خص کو بھیجا ہے جو میرے بہترین اصحاب میں سے ہے اور ان میں بہترین صاحب علم اور صاحب دین ہے۔

یجی بن سعید سے مروی ہے کہ معاذبن جبل ہی ہونے کہا کہ جس وقت میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو سب ہے آخر جووصیت رسول اللہ متل ﷺ نے فرمائی وہ نیتھی کہ لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھنا۔

بشیرین بیارے مروی ہے کہ معاذین جبل ہی ہوں کنگڑے آ دمی تھے' جب معلم بنا کے بمن جیسیج گئے تو انہوں نے لوگوں کو نماڑ پڑھائی۔اورنماز میں ابنا پاؤں پھیلا دیا۔قوم نے بھی اپنے پاؤں پھیلا دیئے۔ جب نماز پڑھ لی تو انہوں نے کہا کہتم لوگوں نے انچھا کیا'لیکن دوبارہ نہ کرنا میں نے تو صرف اس لیے ابنا پاؤں نماز میں پھیلا دیا کہ مجھے تکلیف ہے۔

شفیق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا لَقِیْمَ نے معاذ کو یمن پرعامل بنایا 'نبی مَا لِقِیْمَ کی وفات ہو کی اور ابو بکر شورہ خلیفہ ہوئے۔ تو معاذیمن ندی کے عامل تھے عمر میں ہوئات اس سال حج پرعامل تھے۔معاذ مکہ آئے توان کے ساتھ درفیق تھا اور غلام علیحہ ہ تھے۔

# المِقاتُ ابن سعد (صرچهای) المنظم المال ۱۱۲ کی کان کان وانسار کی المنظم المال کی کان کان وانسار کی المنظم کان وانسار کی کان وانسار کان وانسار کی کان وانسار کان وانسار کان وانسار کانسار کانسار کانسار کی کانسار کان

عمر می الدور نے ان سے پوچھا کہ اے ابوعبدالرحمٰن بی غلام کس کے ہیں انہوں نے کہا کہ بیرے ہیں فرمایا وہ کہاں سے تمہارے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جمھے ہدیۂ دسیئے گئے ہیں عمر شیالاؤنے نے کہا کہ میرا کہنا مانو اور انہیں ابو بکر شیالد کے پاس بھیج دواگر وہ خوشی سے تمہیں ان کو دے دیں تو وہ تمہارے ہیں۔انہوں نے کہا کہ میں اس میں آپ کا کہنا نہیں مانوں گا۔ کہ ایک شے جو جمھے ہدیۂ دی گئی ہے میں اسے ابو بکر شاہدہ کے پاس بھیج دوں۔

رات کوسوئے جوئی تو انہوں نے کہاا ہے ابن الخطاب میں منور میں سوائے آپ کا کہنا مانے کے اور کوئی صورت نہیں ویکھنا' میں نے رات کوخواب میں دیکھا کہ میں دوزخ کی طرف تھینچایا ہنکایایا ایسا ہی کیا جارہا ہوں آپ میرا نیفہ پکڑے ہوئے ہیں للہٰذا آپ ان سب کو ابو بکر میں مندو کے پاس لے جائے۔ انہوں نے کہا کہم اس کے زیادہ ستی ہوگہ خود لے جاؤ ابو بکر میں مدونے فرمایا کہ وہ تمہارے ہیں' تم انہیں اپنے گھر والوں میں لے جاؤ۔

غلام ان کے پیچیے صُف باندھ کرنماز پڑھنے لگئے جب وہ واپس ہوئے تو پوچھا کہتم لوگ کس کی نماز پڑھتے ہو سب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔انہوں نے کہا کہتم لوگ جاؤ کیونکہ تم انہیں کے ہو۔

مویٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مناقیظم کی وفات ہو کی تو لٹکر پر آپ کے عامل معاذ بن منا حبل شاہد تھے۔

> ذکوان ہے مروی ہے کہ معاذ ہی منافق کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کھرآ کراپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔ امت کے سب سے زیادہ عالم :

انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ منالی کی اس کے معافر بن جبل میں اور عبد اللہ بن الصامت سے مروی ہے کہ معافر میں ہوئے کہا جب سے میں اسلام لایا ہمیشدا پی واہنی طرف تھو کا جبکہ وہ نماز میں نہ تصاور کہا کہ جب سے میں نے نبی منالی کی ایس کے سے ایسانہیں کیا۔

محفوظ بن علقمہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ معاذبان جبل ٹی اوٹو اپنے خیے میں داخل ہوئے تو بیوی کو دیکھا کہ خیصے ک سوراخ سے جھا تک رہی ہیں' انہوں نے ان کو مارا' معاذ تر بوز کھار ہے تھے ہمراہ ان کی بیوی بھی تھیں' ان کا غلام گزرا تو بیوی نے اسے تر بوز کا نکرا جوانہوں نے دانت ہے کا ٹاتھا دے دیا۔معاذبی استاد ہی انہیں مارا۔

ا بی ادر لیں الخولانی ہے مروی ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں گیا۔ اتفاق سے وہاں ایک چمکداروانت والا محص تھا' لوگ اس کے گروشے۔ اگر کسی بات میں اختلاف کرتے تو اس کے پاس لے جاتے اور اس کی رائے سے رجوع کرتے 'میں نے دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ نیر معاذبین جبل جی دو ہیں۔

جب دوسرا دن ہوا تو میں صبح سورے گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ سورے آگئے تھے۔ میں نے انہیں نماز پڑھتا ہوا پایا۔ ان کا انظار کیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نمازا داکر لی پھر میں سامنے سے ان کے پاس آیا۔ سلام کیاا درعوض کی کہ داللہ میں آپ سے اللہ کے لیے عبت کرتا ہوں فرمایا: اللہ کے لیے عرض کی اللہ کے لیے۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے عرض کی اللہ کے لیے۔

# كر طبقات اين سفعد (مديهاي) المسلك المسلك المسلك المسلك مباجرين وانسار كا

انہوں نے میری چا در کا کنارہ پکڑ کے مجھے اپنی طرف گھسیٹا اور کہا کہ تمہیں خوش خبری ہو میں نے رسول اللہ سکائیٹی کو فرماتے سنا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ میری رحمت ان دوشخصوں کے لیے واجب ہوگئ جومیرے بارے میں باہم محبت کریں میرے بارے میں باہم بیٹھیں میرے بارے میں باہم اپنامال یاطافت خرچ کریں اور میرے بارے میں باہم زیارت کریں۔

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ جھے سے ایک مخص نے بیان کیا کہ وہ تمص کی مجد میں گیا۔ وہاں لوگوں کے علقے میں ایک خوبصورت گذم گوں اور صاف دانت والا آ دمی تھا۔ قوم میں وہ لوگ بھی تھے جواس سے عمر میں بڑے تھے۔ پھر بھی وہ اس کے پاس آتے تھے اور حدیث سنتے تھے۔ میں نے ان سے دریا فت کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں معادّ بن جبل (جی دند) ہیں۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ معاذبن جبل ہی ہو صورت میں سب سے اچھے اخلاق میں سب سے پا کیزہ ول و دست کے بحروکان تھے۔انہوں نے بہت قرض لے لیا تو قرض خواہ ان کے ساتھ لگ گئے۔ یہاں تک کہ چندروز وہ ان لوگوں سے اپنے گھر میں چھے رہے۔

قرض خواہوں نے رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ الللْمُ مُنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ الللْمُ مِنْ اللللْمُ مِنْ اللللْمُ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللللْمُ مُنْ الللْمُ مُنْ الللْمُ مُنْ الللْمُ مُنْ أَلِي مُنْ اللللْمُ

پھیلوگوں نے انہیں معاف کردیا' دوسروں نے انکارکیا' اور کہا کہ یا رسول اللہ مٹائٹیٹے ہمارے لیے ہماراحق ان سے لے لیجے' رسول اللہ مٹائٹیٹے نے فرمایا اے معاذتم ان لوگوں کے بلیم سرکرو' رسول اللہ مٹائٹیٹے نے ان کا مال لے لیا اور قرض خواہوں کو دے دیا' ان لوگوں نے اسے باہم تشیم کرلیا۔ انہوں نے اچھ ق کے 200 ھے دصول کر لیے اب قرض خواہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انہیں ہمارے لیے ان پرکوئی گخائش نہیں ہے۔ رسول اللہ انٹیٹے نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو' تمہارے لیے ان پرکوئی گخائش نہیں ہے۔ معاذبی سلمہ کی طرف واپس ہوئے' ان سے کسی نے کہا کہ اے ابوعبد الرحمٰن! اگرتم رسول اللہ مٹائٹی ہے بچھ ما تک لیت تو

بہتر ہوتا' کیونکہ آج تم نے ناداری کی حالت میں مجے کی ہے انہوں نے کہا کہ میں ایبانیں ہوں کہ آپ سے ماگوں۔

وہ دن مجر تھر سے پھررسول اللہ مَا لَيُعْتِمُ نے بلايا اور يمن مجيج ديا اور فرمايا كداميد ہے كہ اللہ تنهار انقصان پوراكر دے اور قرض اداكرادے معاذبين روانه ہوگئے وہ برابرو ہيں رہے بيهاں تك كدرسول اللہ مَا لَيْنَا كَي وفات ہوگئے۔

وہ اس سال مکے پنچے جبکہ عمر بن الخطاب ٹی الدونے کچ کیا 'ان کو الوبکر ٹی ہوئے کچ پر عامل بنایا تھا دونوں یوم الترویہ (۸؍ذی الحجہ) کومنی میں ملے اور معانقہ کیا۔ دونوں میں سے ہرایک نے رسول اللہ مُناٹِقِظِ کی تعزیب کی پھرزمین پر بیٹھ کر ہاتیں کرنے لگے۔

عمر میں انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں نے انہیں نے کہا کہ میں نے انہیں انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اپنی ایک وجہ سے بایا ہے عمر میں اور ان کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ہدیة دیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے میرے ساتھ کرم کیا گیا ہے عمر میں ہوئے کہا کہ یہ بات الویکر میں ہوئے سے ایان کرو۔ معاذ میں ہوئے کہا کہ مجھے الویکر میں ہوئے سے اس میرے ساتھ کرم کیا گیا ہے عمر میں ہوئے کہا کہ یہ بات الویکر میں ہوئے سے ایان کرو۔ معاذ میں ہوئے کہا کہ مجھے الویکر میں ہوئے سے اس

#### 

### حضرت الوعبيده طيئ الدؤر كي نيابت:

عبدالله بن رافع سے مروی ہے کہ جب ابوعبیدہ بن الجراح کی عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی تو انہوں نے معاذ بن جبل جی الله بنادیا۔ جبل جی انداز بن سے اللہ الله سے اللہ الله سے اللہ الله سے اللہ الله سے معاذ می اللہ اللہ میں ہوئی ہے اللہ جس کو جا بتا ہے اس کے ساتھ محصوص کر دیتا ہے اے لوگو! جا رصالتیں ہیں کہ جسے یہ ممکن ہوکہ وہ ان میں سے کی کونہ یا ہے کہ اس جا ہے کہ اسے نہ یا گئے۔

لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں باطل ظاہر ہوگا آ دی صبح الیک وین پر کرےگا اور شام دوسرے دین پڑوہ کہے گا' واللہ میں نہیں جانتا کہ کس دین پر ہوں نہ بصیرت کے ساتھ وہ زندہ رہے گا نہ بصیرت کے ساتھ مرے گا۔ آ دمی کواللہ کے مال میں سے اس شرط پر مال دیا جائے گا کہ وہ جھوٹی باتیں بیان کرے جواللہ کونا راض کریں اے اللہ تو آل معاذ کواس رحمت (وبا) کا پورا حصہ عطا کر۔

### عمواس کے طاعون میں وفات:

ان کے دونوں بیٹے طاعون میں مبتلا ہوئے 'پوچھا کہتم دونوں اپنے کوئس حالت میں پاتے ہوائہوں نے کہا: اے ہمارے والدحق آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ مجھے تم دونوں مبرکرنے والوں میں سے یاؤگے۔

ان کی دونوں ہیویاں طاعون میں مبتلا ہوئیں اور ہلاک ہوگئیں۔خودان کے انگوشطے میں طاعون ہوا تواہے اپنے منہ سے بیر کہ کرچھونے گئے کہ اے اللہ بیچھوٹی سی ہے تو اس میں برکت دے کیونکہ تو چھوٹے میں برکت دیتا ہے کیہاں تک کہ وہ بھی فوت ہوگئے۔

حارث بن عمیرہ الزبیدی ہے مروی ہے کہ میں اس وقت معاذ بن جبل میں ہنے پاس بیٹیا تھا جب ان کی وفات ہوئی' کہمی ان پر بے ہوشی طاری ہوجاتی تھی اور کبھی افاقہ ہوجا تا تھاا فاقے کے وقت میں نے انہیں کہتے سٹا کہتو میرا گلا گھونٹ کیونکہ تیری عزت کی قتم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔

سلمہ بن کہیل ہے مروی ہے کہ معاذ خی ہوئے حکل میں طاعون کا اثر ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ یارب تو میرا گلا گھونٹتا ہے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

#### 

داؤد ہن الحصین سے مروی ہے کہ عمواس کے سال جب طاعون واقع ہوا تو معاذ ہی اللہ کے ساتھوں نے کہا کہ بیعذاب ہے جو واقع ہوا تو معاذ ہی اللہ نے اس کے اللہ کے جو واقع ہوا ہے۔ معاذ ہی اللہ نے کہا کہ آیاتم لوگ رحمت کو جو اللہ نے بندوں پر کی اس عذاب کے مثل کرتے ہو جو اللہ نے کسی قوم پر کیا۔ جن سے وہ ناراض ہوا۔ بے شک وہ رحمت ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے خاص کیا 'وہ شہادت ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے خاص کیا 'اسے اللہ معاذ اور اس کے گھر والوں پر بھی بیرجمت بھے تم میں سے جس مخص کو مرناممکن ہو وہ قبل ان فتوں کے جو ہوں گے مرجائے 'قبل اس کے کہ آ دمی اپنے اسلام کے بعد کفر کرئے یا کسی کو بغیر حق کے قبل کرئے یا اہل بعناوت کی مدو کرے یا آدمی ہے کہ کہ میں بیس جا فتا کہ میں کا ہے پر ہوں اگر میں مروں یا جیوں حق پر ہوں یا باطل پر۔

ابومسلم الخولانی سے مروی ہے کہ میں مسجد تمص میں گیا تو وہاں تقریباً (۴۰) ادھیر عمر کے رسول اللہ مُٹا ہیڑا کے اصحاب منظیٰ ان میں ایک جوان تھا جوآ تھوں میں سرمہ لگائے ہوئے تھا۔ دانت چمکدار تھے وہ خاموش تھا اور کچھ نہیں بول تھا۔ جب قوم کی امر میں شک کرتی تھی تو اس کے پاس آ کر دریافت کرتے تھے میں نے اپنے پاس میٹھے والے سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو اس نے کہا معاذ بن جبل میں ہود۔

اسحاق بن خارجہ بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ معاذ بن جبل ہی رو لئے گور نے خوبصورت دانت کے بڑی آ کھوالے تھے بھویں آپس میں ملی ہوئی تھیں ' گونگھریائے بال تھے جس وقت بدر میں شریک ہوئے تو بیں بیا کیس سال کے تھے۔ رسول اللہ منافی ہم کا بغر وہ تبوک میں تھے پھر یمن روانہ ہو گئے اس وقت وہ اٹھارہ سال کے تھے ان ملک شام وعلاقہ اردن میں وہائے عمواس محاجے میں بخلافت عمر بن الخطاب شور فات ہوئی 'اس وقت وہ اڑتمیں سال کے تھے ان کی بھیداولا دنہ تھی۔

# حضرت عيسلى فليسك عناسبت:

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ بیسی علاقط جب زندہ آسان پراٹھائے گئے تو ۳۳ سال کے بیٹے معاذ میں ہونی و فات ہوئی تو وہ بھی ۳۳ سال کے تھے۔

سعید بن ابی عروبہ سے مروی ہے کہ میں نے شہر بن خوشب کو کہتے سنا کہ عمر بن الخطاب میں بینونے فرمایا کہ اگر میں معاذ بن جبل میں بینونہ کو یا تا تو انہیں خلیفہ بنا تا۔ مجھ سے میرارب ان کے متعلق پوچھتا تو میں کہتا اے میرے رب میں نے تیرے نبی کو کہتے سنا کہ قیامت کے دن جب علماء جمع ہوں گے تو معاذ بن جبل میں بینو بھتر پھر چھیئنے کے ان کرآ گے ہوں گے۔

ابن سعدنے کہا کہ بدر میں قبیلہ سلمہ کی کثرت کی وجہ ہے سلمۂ بدر کہا جاتا تھا اس قبیلے کے ۱۳۳۳ وی غزوے میں شریک

بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد بن حارثه بن ما لک بن غضب بن جشم بن الخزرج \_

#### 

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق-ان کی والدہ اہیں۔ بنت قیس بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق تھیں' محمہ بن اسحاقر وابومعشر ومحمہ بن عمر نے قیس بن محصن کواسی طرح کہا۔عبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ قیس بن حصن تھے۔

قیس کی اولا دمیں ام سعد بنت قیس خیس' ان کی والدہ خولہ بنت الفا کہ بن قیس بن مخلد بن عامر بن زریق خیس برقیس بد واحد میں شریک تھے۔وفات کےوقت مدینے میں ان کی بقیہ اولا دھی ۔

حضرت حارث بن فيس منيالافنه:

ابن خالدین مخلدین عامرین زریق \_ان کی کنیت ابوخالد تھی' ان کی والدہ کبیشہ بنت الفا کہ بن زید بن خلدہ بن عامر بر زریق تغییں ت

حارث بن قیس کی اولا ومیس مخلد اور خالد اور خلد ہے 'ان کی والد ہاہیں۔ بنت ٹسرین بن الفا کہ بن زید بن خلد ہ بن عامر ہر زریت تھیں' واقد کی نے صرف نسر کہا۔

حارث بن قیس سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہد میں رسوا الله مُنَاتِیْنِ کے ہمر کاب منصے۔ خالد بن ولید میں ہوئے ساتھ یمامہ میں بھی تھے اسی روز انہیں ایک زخم لگا جو مندل ہوگیا 'عمر ہر الحطاب میں اور کی خلافت میں وہ بھٹ گیا جس ہے ان کی وفات ہوگئی اس کیے شہدائے بمامہ میں شار کیے جاتے ہیں ان کی جقیہ اولا نہتی ۔

# جبير بن أياس شيالتونه:

ابن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق 'موی بن عقبه ومحمد بن اسحاق وابومعشر ومحمد بن عمر نے جبیر بن ایاس کواس طرح کہا۔ عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ وہ جبیر بن الیاس تھے۔

بدروا حدمین شریک تضان کی بقیداولا دندهی۔

### حضرت البوعباده سعد بن عثان مني الدعد :

نام سعد بن عثان بن خلده بن مخلد بن عامر بن زریق تھا'ان کی والدہ ہند بنت مجلان بن غنام بن عامر بن بیاضہ بن عا ن الخزرج خیس ۔

ابوعباده کی اولا دمین عباده منظ آن کی والده سنبله بنت ماعص بن قبس بن خلده بن عامر بن زریق خیس ب

عبدالله ان کی والده اعیبه بنت بشر بن یزید بن زید بن العمان بن خلده بن عامر بن زریق تحیس فرورهٔ ان کی والده خالد بنت عمرو بن وذی نه بن عبید بن عامر بن بیاضه بن عامر بن الخررج تضین ۔

عبدالله اصغرُ ان کی والده ام ولد تھیں ۔عقبہُ ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔میمونہ ( دختر ) ان کی والدہ جند بہ بنت مری : ساک بن متیک بن امری القیس' بن زید بن الاشہل بن جشم تھیں ۔

# المقات ابن سعد (صرچهام) المسلك المسلك المالي المسلك المسل

غُرُ وہ بدروا صدیمی شریک تھے وفات کے وقت مدینے میں ان کی بقیدا ولا وکھی ۔ ان کے بھائی:

### حضرت عقبه بن عثان شياله عنه:

ابن خلده بن خلد بن عامر بن زریق ان کی والده ام جمیل بنت قطبه بن عامر بن حدیده بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلم خیس ٔ بدرواحد میں شریک تھے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

### حضرت ذكوان بن عبدقيس مناهؤه

این خلده بن مخلد بن عامر بن زریق کنیت ابوسی تقی ان کی والده اقتیع میں ہے تھیں ۔

کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے انصاری ہیں جو اسلام لائے 'وہ اور اسعد بن زرارہ ابوامامہ' دونوں روانہ ہوکر ہا ہم مکہ جا رہے تھے کہ نبی منافیق کو کسنا 'آ ہی کے پاس آ کراسلام لائے اور مدینے واپس چلے گئے۔

ذکوان سب کی روایت میں دونوں عقبہ میں حاضر ہوئے تتھے اور مکہ میں رسول اللہ مثل قیام کی خدمت میں رہے۔ یہاں تک کرآپ کے ساتھ مدیند کی طرف جمرت کی اس لیے ان کومہا جری انصار کہا جاتا تھا۔

بدروا حدیں شریک تھے۔غز و وَاحدیں ابوالکُم بن الاضل بن شریق بن علاج بن عمرو بن وہب اُلققی نے شہید کیا۔ علی بن الی طالب میٰ ہونا نے ابوالکُم بن الاضل پر جوسوارتھا حملہ کیا اس کے پاؤں پرتکوار ماری اور آدھی ران سے کا ویا۔اسے اس کے گھوڑے سے گرا کرختم کر دیا پہ جرت کے بتیسویں مبینے شوال میں ہوا۔ ذکوان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت مسعودين خلده مني الذؤر:

ابن عامر بن مخلد بن عامر بن زریق ان کی والده انیسه بنت قیس بن تغلیه بن عامر بن فہیر ہ بن بیاضه بن الخزرج تھیں۔ مسعود کی اولا دمیں پزید و حبیبہ بینے ان کی والدہ الفارعہ بنت الحباب بن الربیع ' بن رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بجر تھیں ' الا بجرحذرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تنے۔

عامران کی والدہ قسمہ بنت عبید بن المعلی بن لوذان بن خارثہ بن عدی بن زیدتھیں۔ کی غضب بن بشم بن الخزرج کی اولا دمیں سے تھے یہ مسعود بن خلدہ بدر میں شریک تھان کی اولا دختم ہو چکی تھی' کوئی باقی ندر ہا۔

## حضرت عباد بن فيس مني الدعنة

ابن عامر بن خالد بن عامر بن زریق' ان کی والدہ خویلد بنت بشر بن نقلبہ بن عمرو بن عامر بن زریق تھیں ۔عباد کی اولا د میں عبدالرحمٰن منے'ان کی والد وام ثابت بنت عبید بن وہب اٹنجع میں سے تھیں ۔

سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے بدر واحد میں بھی شریک تھے'وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دھی۔

#### حضرت اسعد بن يزيد شياه هذ

این الفاکه بن زیدین خلده بن عامر بن زریق مولی بن عقبه وابومعشر ومحد بن عمر وعبدالله بن محمد بن عمارة الانصاری نے www.islamiurdubook.blogspot.com

# الم طبقات ابن سعد (عنه جهام) المستحد المستحد (عنه جهام) المستحد المستحد (عنه جهام) المستحد ال

اسی طرح کہا ہے۔ صرف محمد بن اسحاق نے کہا کدوہ سعد بن بزید بن الفا کہ تھے۔

اسعد بدروا صديمي شريك تنظ وفات كے وقت ان كى بقيداولا دندھى۔

#### حضرت فا كه بن نسر وي الذعنه:

ابن الفاكہ بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق' ان کی والدہ امامہ بنت خالد بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں' صرف محر بن عمر نے اسی طرح الفاكہ بن نسر كہا۔ موئ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے كہا كہ وہ فاكہ بن بشر تھے۔عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے كہا كہ انتظار بین نسر كوئى نہيں سوائے سفیان بن نسر كے جو بنی حارث بن الخزرج میں سے تھے۔

فا کہ کی اولا دمیں دو بیٹیاں تھیں ام عبداللہ ورملہ ٔان دونوں کی والدہ ام نعمان بنت نعمان بن څلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاض تھیں ۔ فا کہ بدر میں نثر بیک منتے ٔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنے تھی۔

#### حضرت معاؤين ماعض منيالاو:

ا بن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق' ان کی والدہ اضح بیں سے تھیں رسول اللہ مُلَاثِیُّا نے معاذبین ماعص اور سالم مولائے الی حذیقیہ جی دوند کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔

معاذبین رفاصہ مروی ہے کہ معاذبین ماعص بدر میں مجروح ہوئے اسی رخم سے مدینۂ میں وفات پا گئے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیہ ہمارے نزد کیک ثابت نہیں 'ثابت سے ہے کہ وہ بدروا حدو بیر معونہ میں شریک تضے اور اسی روز صفر میں ہجرت کے چھتیسویں مہینے شہید ہوئے 'ان کی بقیداولا دنی آئی۔ ان کے بھائی

#### حضرت عائذ بن ماعض مني الذعر:

ابن قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق ان کی والدہ اٹھج میں سے تھیں رسول اللہ سکا تیوائے نے عائذ بن ماعص اور سویط بن عمر و العیدری کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔

عائذ بدروا حداور يوم بيرمعونه يل شريك مضاى روزشهيد موع ـ

ابن سعد نے محمد بن سعد سے روایت کی کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ وہ بیر معونہ میں شہید نہیں ہوئے اس روز جوشہید ہوئے وہ ان کے بھائی معاذبن ماعص منے عائذ بن ماعص غزوہ بیر معونہ اور خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ طَالِقُام منے خالد بن ولید جی منط کے ساتھ جنگ بمامہ میں شریک منصے اور اس روز ہجرت نبوی سَالُ فِلا فت ابی بکر صدیق چی منطق میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### حضرت مسعود بن سعد رضالناؤز:

ابن قبیل بن خلده بن عامر بن زریق -ان کی اولا دمیل عامرُ ام ثابت ٔ ام سعدُ ام مبل اورام کبیشه بنت الفا که بن قبس بن مخلد بن عامر بن زریق خبیل -

# الم طبقات ابن سعد (صديبام) المسلك ال

مسعود بدر واحد وخندق یوم بیرمعونه میں شریک ہے ای روز بروایت محمد بن عمر شہید ہوئے عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے کہا کہ مسعود یوم خیبر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دندھی قیس بن خلدہ بن عامر بن زریق کی اولا دبھی ختم ہوگی ان میں سے کوئی شدریا۔

حضرت رفاعه بن رافع می الدعنه:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والده ام ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید بن ما لک بن سالم الحبلی تھیں ۔

رفاعه کی اولا دمیں عبدالرحمٰن بینے ان کی والدہ ام عبدالرحمٰن بنت العمان بن عمرو بن ما لک بن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھیں ۔

عبید ان کی والده ام ولد تھیں۔معاذہ ان کی والدہ ام عبراللہ تھیں جوسلمی بنت معاذبین الحارث بن رفاعہ بن الحارث بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن النجار تھیں ۔

عبیداللهٔ العمال ٔ رمایهٔ بثیعه ٬ ام سعد ان کی والده ام عبدالله بنت الفا که بین الفا که بن زید بن خلده بن عامر بن رریق تقییں ۔

ام سعد صغرای ان کی والده ام ولد تھیں 'کلٹم 'ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔

ر فاعہ کے والدرافع بن ما لک بارہ نقیبوں میں ہے ایک نقیب تھے جوستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر تھے 'بدر میں شریک نہ تھے'بدر میں ان کے دونو ں میلئے رفاعہ وخلا دفرزندرافع شریک تھے۔

رفاعہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مثاقیق کے ہمر کاب تھے ابتدائے خلافت معاویہ بن ابی سفیان جی دیو میں ان کی وفات ہوئی بقیہ اولا د بغداد ومدینہ میں بہت ہے۔

## حضرت خلا دبن رافع مني لاغه:

ابن ما لک العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق'ان کی والدہ آم ما لک بنت ابی بن ما لک بن الحادث بن عبید بن ما لک بن مالم الحبلی تھیں۔

خلاد بن رافع کی ادلا دمیں بیکی تھے۔ان کی والدہ ام رافع بنت عثان بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زر پیٹ تھیں۔خلاد بدر واحد میں شریک تھان کی بہت ادلا دھی جومر کئے۔اب کوئی ہاتی نہیں۔

### حضرت عبيد بن زيد حي الدعن

ابن عامر بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق بدر واحد میں شریک تھے۔وفات کے وفت ان کی بقیداولا دندگھی' عمرو بن عامر بن زریق کی اولا دبھی مرچکی تھی' سوائے رافع بن ما لک کی اولا دیے کہ ان میں سے قوم کثیر باقی ہے' نعمان بن عامر کی اولا د میں ایک یادو باتی ہیں۔ جملہ سولہ آ دمی۔

# المقات ابن سعد (مدجهام) المسلك المسل

بى بياضة بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن بشم بن الخررج:

#### خضرت زيا و بن لبيد شيالاغذ:

. ابن ثقلبہ بن سنان بن عامر بن عدی بن امیہ بن بیاضہ کنیت ابوعبداللہ تھی۔ان کی والدہ عمرہ بنت عبید بن مطروف الحارث بن زید بن عبید بن زید فلیلۂ اوس کے بنی عمرو بن زید سے تھیں۔

زیاد بن لبید کی اولا دمیں عبداللہ نظے ان کی بقیداولا دیدینداور بغداد میں ہے۔ زیاد سب کی روایت میں ستر انصار ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے'زیاد جب اسلام لائے تو وہ اور بنی بیاضہ کے وفر ہ بن عمر وبت تو ڑتے تھے۔

زیاد مکدیم رسول الله منافظات کے پاس چلے گئے آپ کے پاس قیم رہے بہاں تک کدرسول الله منافظات مدیند کی طر ہجرت کی انہوں نے بھی آپ کے ہمر کاب ہجرت کی اس لیے زیاد کومہا جری واٹساری کہتے تھے۔ زیاد بدرواحد وخندق اور تمام منافظات کے ہمر کاب تھے۔ میں رسول الله منافظات کے ہمر کاب تھے۔

مویٰ بن عمران بن مناخ ہے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ مثالی کی وقات ہوئی تو حضر موت پرآپ کے عامل ا بن لبید سے بین میں جب الل النجیر افعد بن قیس کے ساتھ مرتد ہوئے تو جنگ مرتدین انہیں کے سپر دکھی جب ان پر کام بہ ہوئے انہوں نے ان میں سے جھے تل کیا اسے قل کیا اور جھے قید کیا اسے قید کیا 'افعد بن قیس کو بیڑیاں ڈال کے ابو بکر شاہدہ ماس بھیجے دیا۔

### حضرت خليفه بن عدى نى الداند:

این عمروبن ما لک بن عامر بن فہیر و بن بیاضهٔ ابومعشر ومحمد بن عمر نے اس طرح ان کا نسب بیان کیا اسکن موی بن عقب بن اسحاق نے صرف خلیفہ بن عدی کہا۔اوران دونوں نے ان کا نسب آ کے تک نہیں بیان کیا۔خلیفہ کی اولا دمیں ایک لڑک تھی ج نام آ منہ تھا' اس سے فروہ بن عمروبن و ذفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے نکاح کیا۔خلیفہ بدرواحد میں شریک تھے'وفات کے و ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

## حضرت فروه بن عمرو فني الدوية

این و ذفه بن عبید بن عامر بن بیاضهٔ ان کی والده رحیمه بنت نالی بن زید بن زید بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن

فروه کی اولا دمیں عبدالرحمٰن منے ان کی والدہ حبیبہ بنت ملیل بن و برہ بن خالد بن التحلان بن زید بن غنم بن سالم بن تقییں ۔عبید دکیشہ وام شرجیل ٔ ان کی والدہ ام ولدتھیں ۔

ام سعد'ان کی والدہ آمند بنت خلیفہ بن عدی بن عمرو بن ما لک بن عامر بن فہیر ہ بن بیاضة تھیں خالدہ ان کی والدہ ام تھیں'آ منڈان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔

فروه بن عمروسب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے رسول اللہ منافق کے ان کے اور عبداللہ بن م www.islamiurdubook.blogspot.com

# طبقات ابن سعد (مشجهار) المسلم 
ن عبدالعزى بن ابي قيس كے درميان جو يئ عامر بن لوي ميں سے تصفقد مواخات كيا۔

فروہ بدر واحد وخندق اور تمام مشاً ہدیمیں رسول اللہ مٹائیؤ کے ہمر کاب رہے۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ مٹائیؤ کے انہیں گائم پر عامل بنایا تقا۔ آپ انہیں مدینہ میں خارص (تھجوروں کا اندازہ لگانے والا) بنائے بھیجا کرتے تھے فروہ کی بقیداولا دتھی کیکن ب مرگئے ان میں سے کوئی باقی ندر ہا۔

### غرت خالد بن فيس ثني الذؤذ:

ابن ما لک بن الحجلان بن عامر بن بیاضهٔ ان کی والده ملنی بنت حارثه بن الحارث بن زیدمنا ، بن صبیب بن عبد حارثه بن لک بن غضب بن جشم بن الخزر من تقییل \_

خالدین قبیس کی اولا دمیں عبدالرحمٰن نتھے ان کی والدہ ام رہتے بنت عمر وین وذ فدین عبیدین عامرین بیاضة خیس نے خالدین س بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے موٹ بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں پاجوان کے نز دیک عقبہ میں حاضر ہوئے تھے۔

داؤ دبن الحصین ہے مروی ہے کہ خالد بن قیس عقبہ میں حاضر نہیں ہوئے 'سب نے کہا کہ خالد بن قیس بدروا حدیث شریک ان کی بقیداولا دھی ۔ مگرسب مرگئے۔

### مرت رخيله بن تغلبه شياهاه:

ابن خالد بن تعلیہ بن عامر بن بیاضہ بدرواحدیث شریک تھے۔ وفات کے وقت ان کی بقیداولا دندھی کل پانچ آ دی تھے: بن حبیب بن عبد حارشہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزر ج۔

# فرت راقع بن معلى مىلادد:

ابن لوذان بن حارثه بن زید بن تقلبه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثهٔ ان کی والده اوام بیت عوف مبذول بن عمرو بن مازن بن النجارتھیں ۔

رسول الله من فیلم نے ان کے اور صفوان بن بیضاء کے درمیان عقد مواخات کیا تھا دونوں بدر میں شریک تھے 'بعض روایات ، دونوں اس روز شہید ہوئے۔ بیر بھی روایت ہے کہ صفوان اس روز شہید نہیں ہوئے اور رسول الله منافیق کے بعد تک زندہ رہے ں نے رافع بن معلی کوشہید کیاوہ عکر مدین ابی جہل تھا۔

مویٰ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر وعبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری کا اس پراتفاق ہے کہ رافع بن المعلٰی بدر بشریک ہے اورای روزشہبید ہوئے ان کی بقیدا ولا دنہ تھی۔ان کے بھائی:

## نرت ملال بن المعلى مني النعند:

ابن لوذان بن حارثه بن زید بن تغلیه بن عدی بن ما لک بن زیدمنا ة بن حبیب بن عبد حارثه به ان کی کنیت ابوقیس تقی ان والده اوام بنت عوف بن مبذول بن عمرو بن عنم بن ماذن بن النجارتقیس به

كر طبقات ابن سعد (مدجهام) كالانتحاق ١٢٦ كالتحاق الماركات المعالم الماركات الماركات المعالم الماركات المعالم الماركات المعالم الماركات الماركات المعالم الماركات المار

موی بن عقبہ وابومعشر ومحد بن عمر وعبداللہ بن محد بن عمار ۃ الانصاری نے اس پرا تفاق کیا کہ ہلال بن المعلیٰ بدر میں شریک تھے کیکن محد بن اسحاق نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں شریک تھے۔

محمد ہن عمر سنے کہا کہ وہ غزو کہ بدر میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دیے عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ درافع بن المعلٰی شہید بدر ہیں لیکن ہلال اس روز شہید نہیں ہوئے وہ اپنے بھائی عبید بن المعلٰی کے ساتھ احد میں بھی شریک بنے البتہ عبید بدر میں نہ بنے۔
شریک بنے البتہ عبید بدر میں نہ بنے۔

ہلال کی بقیداولا دمدید وبغداد میں ہے حبیب بن عبد حارثہ کی تمام اولا دسوائے اولا دہلال بن المعلٰی کے سب انقال کر گئی۔

قبیلہ خزرج کے جولوگ رسول اللہ مٹائیڈ آئے ہمر کا بدر میں تھے وہ محمد بن عمر کے شار میں ایک سو پھھ آ دی تھے۔لیکن محمد بن اسحاق کے شار میں ایک سوستر تھے وہ تمام مہا جرین وافسار اور وہ لوگ کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے نے فنیمت وثو اب میں ان کا حصد لگایا ' محمد بن اسحاق کے شار میں تین سوچودہ آ دی تھے مہاجرین میں ہے تر اسی افسار کے قبیلہ اوس میں سے استحداور خزرج میں سے ایک سوستر ۔

ابومعشر ومحد بن عمر کے شار میں جولوگ بدر میں شریک متھ وہ تین سو تیرہ آ دی تھے۔محد بن عمر نے کہا کہ میں نے بیدوایت بھی سنی کہ وہ ۱۳۱۴ وی تھے اور موسیٰ بن عقبہ کے شار میں ۳۱۲ آ دی تھے۔

انصارك وه باره نقيب جنهين رسول الله مل تيم في مين شب عقب منخب فرمايا:

عبدالله بن انی مجر مین عرو بن حزم سے مردی ہے کہ درمول الله مُثَاقِیَّا نے اس جماعت والوں سے جوآپ سے عقبہ میں سطے تھے فرمایا (منی میں بقام پرری کی جاتی ہے ان میں سے ایک کا نام عقبہ ہے جو مکہ سے منی آئے میں سب سے پہلے ملتا ہے ، اردی المجدکو اس پرری کی جاتی ہے شب عقبہ شب ۱ ردی المجدکو کہتے ہیں ) کہ اپنی جماعت میں سے بارہ آدی نکال کرمیر سے پاس مجمعجو جوا پی قوم کے ذمہ دار ہوں جیسا کو میں بن مربم عبراتھا ہے حواری ذمہ دار جھان لوگوں نے بارہ آدی منتخب کر لیے۔

سمسی اور راوی نے دوسری روایت میں اتنااور کہا گہا مخضرت مناقظ نے ارشاوفر مایاتم میں سے کوئی مخض اپنے دل میں یہ محسوس نذکر سے کہ دوسرے کا انتخاب کرلیا گیا 'کیونکہ میرے لیے جرئیل ہی انتخاب کرتے ہیں۔

عکرمدے مروی ہے کہ سال آئندہ رسول اللہ منگائی کے سے انصار کے ستر آدی ملے جو آپ پرایمان لائے آپ نے ان میں سے بارہ آدمیوں کو نقیب بنایا۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کدرسول اللہ مانگیا نے نظیوں ہے دریا فت فر مایا کدتم لوگ اپنی قوم کے ذمہ دار ہوجیسا کرمیسیٰ بن مریم کے حواری ذمہ دار تھے ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔

الی امامیدین بهل بن حنیف سے مروی ہے کہ بارہ نقیب ہتے جن کے رئیس اسعد بن زرارہ تھے۔ عاکشہ می پیرطاسے مروی ہے کدرسول اللہ منافقیظ نے اسعد بن زرارہ کونتیبوں پرنتیب ( ذیمہ دارور کیس ) بنایا تھا۔

# کر طبقات این سعد (صبحبار) کال کال کال کال کال کال وانسار کا نقباء کانام ونسب اور ان کی صفات و و فات:

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری اور دوسرے متعدد طریق ہے مروی ہے کہ اوس میں سے تین نقیب تھے جن میں ہے بی الاشہل کے حسب ذیل دوتھے:

سيدناابويجي اسيدبن الحضير منياه عود:

ا بن ساک بن عتیک بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل ' کنیت ابویجی اور ابوالحضیر تھی' ان کی والدہ بروایت محمد بن عمر ام اسید بنت العمان بن امری القیس بن زید بن عبدالاشهل تھیں' اور بروایت عبداللہ بن محمد بن عمار قالا نضاری ام اسید بن سکن بن کرز بن زعوراء بن عبدالاشهل تھیں ۔

اسيدى أولا دميں يجيٰ تضان كى والده كنده ميں سے تھيں جب ان كى وفات ہوئى توبقيداولا دينرهي \_

ان کے والد حفیر الکتائب جاہلیت میں شریف (سردار) نظے اور جنگ بعاث کے دن اوس کے سردار شخے اور ان تمام جنگوں میں جواوس وخزرج میں ہواکرتی تھیں آخری جنگ تھی اسی روز حفیر الکتائب مقتول ہوئے یہ جنگ ہور ہی تھی اور رسول اللہ مُل موسید کے جسال بعد آپ نے مدینہ کی طرف چرست کی۔ اشعار ذیل خفاف بن ند بیت السلمی نے حفیر الکتائب کے ہارے میں کے ہیں:

لو ان المنايا جدن عن ذي مهابة نهبن حضير اليوم غلق واقما "
"اگرموتين خوفاك آدى سے بھاگتين تووه اس روز هير سے ضرور ڈرتين جس روز اس نے قلعہ واقم كومقفل كرديا تھا۔

يطوف به حتى اذ الليل جنةً تَبُوّا منه مقَعْدًا متنا عما

وہ ای قلعہ کے گردگھومتار ہا یہاں تک کہ جب رات نے اسے چھپالیا تو اس نے اس سے ایک آ رام کی نشست گاہ بنا لی'۔ واقم حفیر الکتائب کا قلعہ تھا جو بنی عبدالا شہل میں تھا۔

اسید بن الحفیر زمانۂ جاہلیت میں اپنے والد کے بعد اپنی قوم میں شریف تنے اسلام میں وہ عقلائے اہل الرائے میں شار ہوتے تنے جاہلیت میں بھی عربی لکھنا جانتے تنے حالانکہ اس زمانے میں عرب میں کتابت بہت کم بھی وہ بیرنا اور تیراندازی اچھی جانتے تنے جس شخص میں بیصفات جمع ہوتی تھیں اسے جاہلیت کے زمانے میں کامل کہا جاتا تھا۔ بیسب خوبیاں اسید میں جمع تھیں ان کے والد حفیر الکتا ئب بھی اس میں مشہور تنے اور ان کا نام بھی کامل تھا۔

واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ہے مروی ہے کہ اسید بن الحفیر اور سعد بن معاذ جی پینا ایک ہی دن مصعب بن عمیر العبدری میں شعد کے ہاتھ بن میں سعد ہے ایک گھنٹہ پہلے تھے رسول اللہ سائٹی آئے کے تھے ہے مصعب بن عمیر میں شعد کے ہاتھ رسول اللہ سائٹی آئے گئے ہے مصعب بن عمیر میں شعد سے ایک گھنٹہ پہلے تھے رسول اللہ سائٹی آئے ہے اور دین کا عمیر میں شعد سے اسلام کی دعوت دیتے تھے انہیں قرآن پڑھاتے تھے اور دین کا فقیہ بناتے تھے۔

اسيد جناها منب كى روايت مين سر انصار كے ساتھ عقبہ آخرہ مين حاضر ہوئے اور بارہ نقيبوں ميں سے ايك تلے رسول

# كر طبقات ابن سعد (صبحهار) كالمستخطف المستعد (صبحهار) كالمستخطف المستعد (صبحهار) كالمستخطف المستعد (صبحبار) كالمستعد المستعد المستعد المستعدد المست

الله مَثَاثِينَةً فِي أَسيد بن الحضير اورزيد بن حارثه مين كردرميان عقدموا خات كياتها ـ

اسید می اور میں حاضر نہیں ہوئے اور وہ اکا براضحاب رسول اللہ منگائی جونقبا وغیر نقباء تھے بدرے پیچھے رہ گئے تھے۔ان کا بیگمان نہ تھا کہ وہاں رسول اللہ منگائی کی جنگ وقبال کی نوبت آئے گئ رسول اللہ منگائی کا اور آپ کے ہمرا ہی محض قافلہ قریش کے روکنے کے لیے نکلے تھے جوشام سے واپس آرہا تھا۔

ابل قافلہ کو بیمعلوم ہوگیا توانہوں نے کسی کو مکہ بھیجا کہ قریش کورسول اللہ سٹائٹیٹم کی روانگی کی خبر دے ان لوگوں نے قافلے کوساحل سے روانہ کیا اور وہ ہے گیا۔ قریش کی جنگی جماعت اپنے قافلہ کی حفاظت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئی' ان کا مقابلہ رسول اللہ مٹائٹیٹم اور آپ کے اصحاب سے بغیر کسی قرار و کے بدر میں ہوگیا۔

عبداللہ بن ابی سفیان مولائے ابن ابی احمہ سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر میں ہوئہ رسول اللہ مٹائیٹی ہے اس وقت ملے جب آپ بدر سے آگئے تھے اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کو فتح مند کیا اور آپ کی آگھ کو ٹھنڈا کیا 'یارسول اللہ واللہ میرا بدر سے چیچے رہنا یہ کمان کر کے ندتھا کہ آپ وثمن کا مقابلہ کریں گے میرا کمان بیتھا کہ وہ تجارتی قافلہ ہے آگر میں بید خیال کرتا کہ وہ وثمن ہے تو چیچے ندر ہتا۔ رسول اللہ مٹائیٹی کے فرمایا تم نے بچ کہا۔

محرین غمرنے کہا کہ اسید ہیں ہوا احدیثی شریک تھے اس روز انہیں سات زخم لگئے۔ جس وقت لوگ بھا گے تو وہ رسول اللہ منگافی کے ہمر کاب ثابت قدم رہے۔ خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ منگافی کے ہمر کاب تھے اور آپ کے بلند پا پیاصحاب میں سے تھے۔

ابو ہریرہ میں مندنے نی مظافی اسے روایت کی کہ اسید بن الحضیر میں مندنہ کیسے اچھے آدمی منے این مالک سے مروی ہے کہ اسید بن الحقیر اور عبادہ بن بشر میں مہنے کی آخری تاریک رات میں رسول الله مثافی کے بیاس منے دونوں آپ کے پاس با تیس کرتے رہے یہاں تک کہ جب نظے تو دونوں میں سے ایک کا عصاء دونوں کے لیے روشن ہوگیا۔اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب راستہ جدا ہوا تو ان میں سے ہرایک کا عصااس کے لیے روشن ہوگیا جس کی روشنی میں وہ چلے۔

بشیر بن بیار سے مردی ہے کہ اسید بن هنیز تن هنوا پی قوم کی امامت کرتے تھے بیار ہو گئے توانہوں نے بیٹھ کرنماز پڑھائی۔ سلیمان بن بلال نے اپنی حدیث بین کہا کہ پھرلوگوں نے ان کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

ابن عمر سے مروی ہے کہ اسید بن الحضیر میں ہوئی کو فات اس حالت میں ہوئی کہ وہ اپنے او پر چار ہزار کا قرض چھوڑ گئے۔ ان کے مال میں ایک ہزار سالانہ کی آمد ٹی ہوتی تھی' لوگوں نے اس کے بیچنے کا ارادہ کیا تو عمر بن الحظاب جی ہوؤ کومعلوم ہوا۔ انہوں نے ان کے قرض خوا ہوں کو بلا بھیجااور کہا کہ آیا تہ ہیں بیر منظور ہے کہتم لوگ ہز سال ایک ہزار کے لواور اسے جارسال میں پورا کرلو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اے امیر المومنین لوگ جائیدا دفروخت کرنے سے بازر ہے اور ہر سال ایک ہزار لیتے تھے۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ اسید بن الحفیر کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے قرض چھوڑا عمر میں ہونے ان کے قرض خواہوں سے مہلت دینے کی گفتگو کی۔

#### 

نام مالک تھا۔ بلی میں سے تھے جو بنی عبدالاشہل کے حلیف تھے۔ان کی والدہ ام مالک بنت مالک بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ میں سے تھیں۔وہ بھی انصار کے ہارہ نقیبوں میں سے تھے۔ ابوالہیثم دونوں عقبداور بروسوا صداور تمام مشاہد میں رسول اللّٰد مَنْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ مِنْ اِن کَا پورا حال بنی عبدالاشہل کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

بی عنم بن اسلم بن امری القیس بن ما لک بن الاوس میں ہے حسب ذیل ایک صحابی تھے۔

#### حضرت سعد بن خييمه ويالدونه:

» ابن حارث بن ما لک بن کعب بن النجاط بن کعب بن حارث بن غنم بن السلم ' کنیت ابوعبدالله بخی 'ان کی والده ہند بنت اول بن عدی بن امید بن عامر بن خطمہ بن جشم بن ما لک بن الاوس تھیں ۔

انصار کے بارونقیوں میں سے تھ عقبہ آخراور بدر میں شریک تھ اس روزشہید ہوئے ہم نے ان کا بورا حال بی عنم بن اسلم کے حاضرین بدر میں لکھودیا ہے۔

خزرج كنونقيب تطحن من بى النجار كرحسب ذيل ايك تطه:

#### سبيرنا ابوا ما مداسعدين زراره شيانينه:

ابن عدس بن عبید بن نقلبه بن عنم بن ما لک بن النجار کنیت ابوامام تھی۔ ان کی والدہ سعاد تھیں ۔ ایک روایت ہے کہ الفریعیہ بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن الا بج تھیں 'ابج حذرہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھے اسعد چی ہوئو' 'سعد بن معاذ چی ہوئو کے خالہ زاد بھائی تھے۔

اسعدین زرارہ میں میں والا دمیں حبیبہ و کبیشہ والفر بعی تھیں جوسب مبایعات میں سے تھیں ان کی والدہ عمیرہ بنت مہل بن تعلید بن الحارث بن زبید بن تعلید بن عالک بن التجار تھیں اسعد بن زرارہ ہی مینو کی اولا دنریند نہ تھی اور سوائے ان بیٹیوں کے اولا دکے ان کی بقیباولا دنہ تھی۔ان کے بھائی اسعد بن زرارہ ٹی مینو کی بقیباولا دکھی۔

خبیب بن عبدالرحمٰن بن خبیب بن بیاف سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ ٹی ہؤد اور ذکوان بن عبد قیس مکہ عظمہ علیہ بن ربیعہ کے پاس گئے تھے ان دونوں نے رسول اللہ مُلِا ﷺ کو سنا تو آپ کے پاس آئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ دونوں مشرف بداسلام ہوئے 'پھر علیہ بن ربیعہ کے پاس نہ گئے بلکہ مدینہ والیس آئے بید دونوں سب سے پہلے مخف تھے جو مدید پیس اسلام لے کے آئے۔

عمارہ بن غزیہ سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ ٹھا ہؤ سب سے پہلے محض ہیں جو اسلام لائے آپ سے چھآ دی لیے جن میں چھٹے اسعد ٹھا ہؤ شخے یہ پہلاسال تھا۔ دوسر سے سال انصار کے بارہ آ دی آپ سے عقبہ میں ملئے انہوں نے آپ سے بیعت کی تیسر سے سال آپ سے سنز انصار ملے انہوں نے آپ سے شب عقبہ یعنی واردی الحجبہ کی زات کو بیعت کی آپ نے انہیں میں سے بارہ نقیب لیے اسعد بن زرارہ ٹھا ہؤ بھی ایک نقیب تھے۔

# الطبقات ابن سعد (مدچهام) المسلك المسل

محمد بن عمر نے کہا کہ اسعد بن زرارہ نی اور آئوا آئوا و میوں میں شارکیا جاتا ہے جن سے متعلق لوگوں کا کمان ہے کہ وہ انسار میں سب ہے پہلے نبی منگی ہے قدم بوس ہوئے اور اسلام لائے۔ ہمارے نز دیک چھآ دمیوں کا واقعہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ ثابت ہے وہ لوگ انسار میں سب سے پہلے نبی شائی کی ساتھ اور اسلام لائے ان سے قبل انسار میں سے کوئی اسلام نہیں لایا تھا۔

عبادہ بن الولید بن عبادہ بن الصامت جی من سے مروی ہے کہ لیلۃ العقبہ میں اسعد بن زرارہ جی مند نے رسول اللہ منا کہ ہوئے ہوئے اور جن اللہ بنا ہوئے ہوئے اور جن وائس سب سے جنگ کرو گے۔ موکہ عرب وعجم اور جن وائس سب سے جنگ کرو گے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے لیے جنگ ہیں'جو جنگ کرے اور اس کے لیے صلح ہیں جو صلح کرے اسعد بن زرارہ میں مند نے عرض کی بارسول اللہ مکا ٹیز کی جمھے پرلازم کرو یجنے۔

رسول الله طَالِيَّةُ نِهِ ما يا كُمْمُ لُوگ بِحُصاس امر پر بيعت كرتے ہو كدگوانى دو كے كداللہ كے سواكوئى معبود نبيل اور يش الله كارسول ہوں' نماز پڑھو كے' زكو ة دو كے طاعت وفر مال بردارى كرو كے الل حكومت كے تھم بيل جھگڑان كرو كے اوراس چيز سے ميرى بھي حفاظت كرو كے جس سے اپنى اورا بينے الل وعيال كى حفاظت كرتے ہو۔

سب نے عرض کی جی ہاں انصار کے کسی کھنے والے نے کہا جی ہاں یارسول اللہ بیاتو آپ کے لیے ہے۔ اور ہمارے لیے کیا ہے فرمایا جنت اور نصرت الٰہی۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ مصعب بن عمیر بھی رسول اللہ مَلَّ تَقِیْم کے تھم ہے اس جگہ لوگوں کونماز اور جمعہ پڑھاتے تھے۔ جب وہ رسول اللہ مَلَّ تَقِیْم کے پاس روانہ ہوگئے کہ آپ کے ساتھ ججرت کریں تو اسعد بن زرارہ ٹی اور نے لوگوں کونماز پڑھائی۔

اسعد بن زرارہ می مفاور عمارہ بن حزم اورعوف بن عفراء جب اسلام لائے توبیلوگ بی مالک بن النجارے بت تو ژر ہے

محمہ بن عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارہ ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ ہی پند کوخلق کی بیاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ شکائیج تشریف لائے اور فرمایا کہ داغ دو میں تہمارے ہارے میں اپنے اوپر ملامت نہ کروں گا۔

#### 

جابرے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کوذبحہ (دروطلق) تھا۔ تو اسے رسول الله مَالَّيْتُمُ نے داغ دیا۔ جابرے مروی ہے کہ رسول الله مَالْتَیْمُ نے ان کی اکمل (رگ دست) میں دوم تبدداغ دیا۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ انہیں ابی امامہ کہل بن حنیف نے خبر دی کہ رسول اللہ مَالَّیْتِمْ نے اسعد بن زرارہ ہیں ہیدو عیادت فرمائی ان کے جسم پر پتی اچھل آئی تھی۔ جب آپ ان کے پاس تشریف لائے تو فرمایا اللہ یہودکوغارت کرے جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان سے اس مرض کو کیوں نہ دورکر دیا حالانکہ میں ان کے لیے اور اپنے لیے کسی بات پر قادر نہیں مجھے ابی امامہ کے بارے میں تم لوگ ملامت نہ کرو۔ آپ نے ان کے متعلق تھم دیا تو انہیں داغ دیا گیا اور داغ سے ان کے حلق میں دائرہ کر دیا گیا۔

یجیٰ بن عبداللہ بن عبداللہ بن معد بن زرارہ ٹئ ہند سے مروی ہے کہ ابوا ہامہ ٹئ ہند نے اپنی بیٹیوں کے متعلق جو تین خیس رسول اللہ مَنَّاتِیْظِ کووصیت کی' وہ رسول اللہ مَنَّاتِیْظِ کے عیال میں ہو گئین آپ کے ہمر کاب ازواج کے مکانوں میں گشت کرتی خیس وہ کہند وجبیہ والفارعہ (الفریعیہ ) دختر ان اسعد خیس ۔

زینب بنت عبیط بن جابرزوجہ انس بن مالک ہی میں سے مروی ہے کہ ابوا مامہ یعنی اسعد بن زرارہ ہی میری والدہ اور خالہ کے متعلق رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَا کُلُومِیت کی وہ آپ کے پاس زیورلائے جس میں سونا اور موتی تھے۔ اس کا نام الرعاث (بالی یا بندہ) تھا'رسول الله مَنْ اللّٰهِ مَا نَظِیمُ نے وہ زیوران کو پہنا دیئے۔ راویہ نے کہا کہ میں نے ان میں کے بعض زیورائے اعزہ کے پاس یائے۔

ا بی امامہ بن سہل بن صنیف سے جواسعد بن زرارہ دی اور کو اسے تھے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے ابوامامہ اسعد بن زرارہ دی اور اردہ میں نقبا کے رئیس تھے ان پریتی انھیل آئی رسول اللہ منافیقی ان کے پاس عیادت کو آئے اور فر مایا کہ یہ یہود بھی بدترین ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ نے اس مرض کوان سے دور کر دیا۔ حالا تکہ میں تمہارے لیے یا این طوق ہوت کے بارے میں ہرگز ملامت نہ کریں۔ رسول اللہ منافیقی کے تھم پریتی کی وجہ سے انہیں داغ دیا گیا۔ ان کی گردن میں داغ کا ایک طوق بنادیا گیا تھراتی امامہ کو بہت دیر نہ گز ری تھی کہ ان کی وفات ہوگئی کے داخ کا ایک طوق بنادیا گیا تھراتی امامہ کو بہت دیر نہ گز ری تھی کہ ان کی وفات ہوگئی کے داخت کی دور کردن میں داغ کا ایک طوق بنادیا گیا تھراتی امامہ کو بہت دیر نہ گز ری تھی کہ ان کی وفات ہوگئی کہ داخت کی دور کہ دیا گیا۔ ان کی گردن میں داغ کا ایک طوق بنادیا گیا تھراتی امامہ کو بہت دیر نہ گز ری تھی کہ ان کی وفات ہوگئی کے داخت کی دون میں داغ کا ایک طوق بنادیا گیا تھراتی امامہ کو بہت دیر نہ گز ری تھی کہ ان کی وفات ہوگئی کے دیا گیا۔

عبدالرحمٰن بن ابی الرجال ہے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ جی بینو کی وفات شوال میں بھرت کے نویں مہینے ہوئی۔اس زمانے میں رسول اللہ مَثَاثِیْنَا کی مسجد تعمیر ہور ہی تھی۔ یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے رسول اللہ مَثَاثِیْنَاکے پاس بن النجار آئے اور عرض کی' ہمارے نتیب مرگئے۔ہم پرکسی کونقیب (کفیل وزمہدار) پنا دیجئے' رسول اللہ مَثَاثِیْنَا نے فرمایا تمہارالْقیب بیں ہوں۔

یکیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن نے اپنے اعزہ سے روایت کی کہ جب اسعد بن زرارہ میں نیو کی وقات ہوئی تو رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا تَشْرِیفِ لائے۔ آپ نے انہیں تین کپڑوں میں کفن دیا جن میں ایک جادرتھی۔ آپ نے ان پر نماز پڑھی۔رسول اللہ مَنا تَلْاَمُ کا کوجنا زے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا گیااور آپ نے انہیں بقیع میں وفن کیا۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ بقیع میں سب سے پہلے جو دفن کیا گیا وہ اسعد بن زرارہ ٹئامند تھے۔محمد بن عمر نے کہا کہ بیانصار کا قول ہے۔مہاجرین کہتے تھے کہ سب سے پہلے جوبقیع میں دفن کیا گیاوہ عثان بن

#### 

بى الحارث بن الخزرج كے حسب ذيل دونقيب تھے

#### حضرت سعدبن الرثيع ونيالأفذ

ابن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس بن مالک الاغر بن ثقلبه بن کعب بن الخزرج 'ان کی والدہ ہزیلیہ بنت عقبہ بن عمرو بن خدج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج تقییں ۔

وہ انصار کے بارہ نقیبوں میں سے تھے بدرواحد میں حاضر تھے اور اس روز شہیر ہوئے۔ ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے شرکائے بدر میں لکھ دیا ہے۔

#### حضرت عبدالله بن رواحه شياه عند

ابن تغلبہ بن امری القیس بن عمر و بن امری القیس بن مالک الاغر بن تغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج' ان کی والدہ کبشہ بنت واقد بن عمر و بن الاطنا بہ بن عامر بن زیدمنا ۃ بن مالک الاغرقیس ۔وہ انصار کے بارہ نقیبوں بیں سے تھے۔

بدر داحد وخندق وحدیبیہ میں شریک تھے 'یوم موند میں شہید ہوئے وہ اس روز ایک امیر تھے ہم نے ان کا حال بنی الحارث بن الخزرج کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

بن ساعده بن كعب بن الخزرج كحسب ذيل دوآ دى تھے:

### سيدنا حضرت سعد بن عباده شيافان

ابن دیلم بن حارثہ بن خزیمہ بن تغلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ کنیت ابوٹا بت تھی ان کی والدہ عمرہ تھیں جوالثالثہ بن مسعود بن قیس بن عمرو بن زیدمنا ۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار بن الخزرج تھیں' وہ سعد بن زیدالاشہل کے جواہل بدر تھے خالہ زاد بھائی تھے۔

سعدین عباده می دند. کی اولا دمیں سعید ومحمد وعبدالرحل نتے ان کی والدہ غزیہ بنت سعدین خلیفہ بن الاشرف بن الی خزیمہ بن نظامہ بن طریف بن الخزرج بن ساعدہ تھیں ۔

قیس وا مامه وسدوس ان کی والده قلیهه بنت عبیر بن ولیم بن حارثه بن ابی خزیمه بن تغلبه بن طریف بن الخزرج بن ساعده پس به

سعد جاہلیت میں بھی عربی لکھتے تھے حالانکہ کتابت عرب میں بہت کم بھی وہ پیرنا اور تیراندازی اچھی جانتے تھے۔ جواسے اچھی طرح جانتا تھاوہ کال کہلاتا تھا۔

سعد بن عبادہ میں ہو اور ان کے قبل ان کے آباؤ اجداد زمانہ جاہلیت میں اپنے قلعہ پرندا دیا کرتے تھے کہ جوگوشت اور چر لی پیند کرے وہ ولیم بن حارث کے قلعے میں آئے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے سعد بن عباوہ ہی ہوں کو اس وقت پایا جب وہ اپنے قلعہ پر ندادیتے www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات ابن سعد (صنیجار) کی مهاجرین وانسار کی مهاجرین وانسار کی طبقات ابن سعد (صنیجار) کی مهاجرین وانسار کی تصریح بی بیا گروہ بھی سے کہ جو محص چر بی یا گوشت پیند کرے اسے سعد بن عبادہ وی الداؤ کی ایا کہ وہ بھی دعوت دیتے تھے۔

میں مدینہ کے راستے پرچل رہا تھا۔ اس وقت جوان تھا۔ مجھ پرعبداللہ بن عمر جی ہٹن گزرے جوالعالیہ اپنی زمین کی طرف جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اے جوان ادھر آؤ۔ دیکھو آیا تمہیں سعد بن عبادہ ٹی ہٹند کے قلعے پرکوئی ندادیتا ہوانظر آتا ہے۔ میں نے نظر کی تو کہا کہنیں۔ انہوں نے کہا کتم نے سچ کہا۔

حضرت سعد بني النظر كي وعا:

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعد بن عبادہ تئاہؤد دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے حمد عطا کر اور مجھے مجد (بزرگی) عطا کر مجد بغیرا چھے کام کے نہیں ہے اور اچھا کام بغیر مال کے نہیں ہے اے اللہ تھوڑا میرے لیے مناسب نہیں ہے اور نہ میں اس پر درست ہوں گا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعد بن عہادہ 'منذر بن عمرواور ابود جانہ ہی الٹینے جب اسلام لائے تو یہ بی ساعدہ کے بت تو ڑتے تھے' سعد بن عبادہ میں شوسب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے 'انصار کے بارہ نقیبوں میں سے متھے وہ سروار قتی تھے' بدر میں حاضر نہ تھے'وہ روا تھی بدر کی تیاری کرر ہے تھے اور انصار کے گھروں میں آ کر انہیں بھی روا تھی پر برا پھیختہ کرتے تھے' مگر روا تھی سے پہلے وہ محتاج ہوگئے اور تھم رکے' رسول اللہ ملکا تیا ہے فرمایا کہ اگر چہ سعد شریک نہ ہوئے لیکن اس کے آرزومند تھے۔

بعض نے روایت کی کدرسول اللہ منافیظ نے نفیمت وثواب میں ان کا حصد لگایا بینہ مثنق علیہ ہے اور خد ثابت راویان مغازی میں سے کسی نے بھی حاضرین بدر میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن وہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ مخافیظ کے ہمرکاب شے۔

رسول الله من الله على مهمان نوازي:

جب رسول الله مَنَّ النَّیْمُ مدینہ سے تشریف لائے تو سعد میں ہوئہ آپ کوروز اندا یک بڑا پیالہ بھیجے تھے جس میں گوشت کا ثرید ہوئی کے نکڑے گوشت کا ہوتا تھا 'سعد کا پیالہ (ثرید ہوئی کے نکڑے گوشت کا ہوتا تھا 'سعد کا پیالہ رسول الله مَنْ النِّهُ آکے ساتھ آپ کی از واج کے مکانوں میں گھومتا تھا (یعنی جس روز آپ جہاں ہوئے تھے وہیں وہ پیالہ بھیجا جا تا تھا )۔

ان کی والدہ عمرہ بنت مسعود مبایعات میں سے تھیں۔ وفات مدینہ میں اس وقت ہوئی کہ رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْدُ اللهُ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُم

سعید بن المسیب ولینمیزے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ ٹناہوں کی والدہ کی وفات اس وقت ہوئی جب نبی مثالی میں سے بیا ہر باہر تھے۔ آپ سے سعد ٹناہوں کہا کہ ام سعد کی وفات ہوگئ چاہتا ہوں کہ آپ ان پرنماز پڑھیں 'آپ نے نماز پڑھی 'حالانکہ ان کو ایک مہینہ گزرگیا تھا۔

# الطيقات ابن سعد (صديهام) المسلك المسل

ابن عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ می اللہ منافظ اللہ منافظ اسے اس نذر کے بارے میں استفتاء کیا جوان کی والدہ پرتھی اوراس کو پوراکرنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی رسول اللہ منافظ کم نے فرمایاتم ان کی طرف سے اداکر دو۔

این عباس سے مروی ہے کہ سعد بن عبارہ خیاہ ہو کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ موجود نہ تھے۔رسول اللہ مَاکَاتُیْمَا کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ مَاکَاتِیْمَا میری والدہ کی وفات ہوگئ میں ان کے پاس موجود نہ تھا۔ اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو یہ انہیں مفید ہوگا آپ نے فرمایا ہاں عرض کی ہیں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میرا باغ خرماان کی طرف سے صدقہ ہے۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد نبی منافیقیائے پاس آئے اور کہاام سعد کی وفات ہوگئی۔انہوں نے وصیت نہیں کی اگر میں ان کی جانب سے خیرات کروں تو انہیں مفید ہوگا۔فر مایا ہاں انہوں نے کہا کہ پھرکون ساصد قد آپ کوزیا دہ پسند ہے۔فر مایا کہ یانی بلاؤ۔ ( نیعنی کنوال وقف کردو )۔

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ ام سعد کا انقال ہوا تو سعد نے نبی مَنْافِیْنِ ہے بوچھا کہ کون ساصد قہ افضل ہے ُ فرمایا: یانی یلاؤ۔

حن ہے مروی ہے کدان ہے کی نے دریافت کیا آیا میں اس حض کا پانی پیوں جومبحد میں ہے کیونکہ وہ صدقہ (وقف) ہے۔ حن نے کہا کہ ابو بکر وعمر جہوں نے ام سعد کے سقامیہ پانی پیاہے کہ کافی ہے۔ انصار کی طرف آپ کوخلیفہ بنانے کامشور ہ

عمر بن الخطاب شی الفظاب شی ساعدہ میں جمع ہوئے 'سعد بن عبادہ شی اللہ میں ساتھ تھے انہوں نے سعد شی ہوئہ کی بیعت کا مشورہ کیا۔ بیڈ برابو بکر وعمر جی اللہ ہوئے اوران لوگوں کے باس آئے ہمراہ کچھ مہاجرین بھی تھے۔

عمر شیندون نے کہا کہ میں نے ابو بکر شیندون سے عرض کی کہ آپ اپناہاتھ پھیلا ہے' انہوں نے اپناہاتھ پھیلا دیا تو میں نے ان سے بیعت کر لی اور انصار نے بھی ان سے بیعت کر لی' مہاجرین نے بھی ان سے بیعت کر لی' ہم سعد بن عبادہ شیندو کی طرف بڑھے' وہ جا دراوڑ ھے ہوئے ان لوگوں کے درمیان تھے میں نے بوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے' لوگوں نے کہا کہ وہ بیار ہیں۔

ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہتم لوگوں نے سعد میں ہونو کوفل کر دیا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے سعد میں ہونو کوفل کیا' واللہ ہمیں جو حالت پیش آئی تھی اس میں ہم نے ابو بکر میں ہونو کی بیعت سے زیادہ متحکم کوئی امز نہیں پایا۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ اگر ہم نے بیعت نہ کی۔ اور قوم کوچھوڑ دیا تو وہ ہمازے بعد بیعت کرلیں گے پھریا تو ہم بھی ان سے بیعت کرتے جو ہماری مرضی کےخلاف تھایا ہم ان کی

ز پیر بن المنذ را بی اسید الساعدی سے مروی ہے کہ ابو بکر تفایق نے سعد بن عبادہ تفایق سے کہا کہتم بھی آ کر بیعت کرلو کیونکہ سب لوگوں نے بیعت کر کی تنہاری قوم نے بھی بیعت کر کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ میں اس وقت تک بیعت نہ کروں گا جب تک کہ جتنے تیرمیرے ترکش میں ہیں تم سب کونہ مارلوں گا۔اورا پی قوم و قبیلے کے ان لوگوں کی ہمراہی میں جومیرے تابع ہیں تم لوگوں سے قال نہ کرلوں گا۔

ابو بكر من الفطر عن المعرض المعدان كها كما على الله من المعلى الله من المعلى الله من المعلى المعرض المعدان كها كما على المعدان كها كما على المعدان كها كما على المعدان كها كما على المعاملة والمعرض المعاملة والمعرض كالمعاملة والمعرض كما جاسكة المعرض كما المعرض المعرض كما المعرض 
جب عمر می اندون والی ہوئے تو ایک روز مدینہ کے راستے پران سے ملے کہا کہوا ہے سعد می اندون سعد می اندونے کہا کہوا عمر می اندونے عمر می اندونے کہا کہتم وہی ہوجو ہو سعد می اندونے کہا ہال میں وہ ہی ہوں 'یدید حکومت تم تک پہنچ گئے ہے واللہ تمہارے ساتھی ابو بکر میں اندونہ جمیس تم سے زیادہ محبوب تھے واللہ میں نے اس حالت میں تج کی میں تبہاری نزو کی کو تا پیند کرتا ہوں۔

عمر شی النظر نے کہا کہ جوابے پڑوی کی نزد کی کو پسند نہ کرتے وہ اس کے پیاس سے منتقل ہوجائے سعد شی النئونے کہا کہ میں اسے بھولانمیں ہوں اور میں ان کے پڑوی میں منتقل ہونے والا ہوں جوتم سے بہتر ہیں۔ زیاد وز مانہ نہ گزرا کہ وہ ابتدائے خلافت عمر بن الخطاب شاہدہ میں شام کی طرف ججرت کر کے دوانہ ہوگئے اور حوران میں ان کی وفات ہوئی۔

یکی بن عبدالعزیز بن سعید بن سعد بن عبادہ ٹئ انٹرنے اپنے والدسے روایت کی کہ سعد بن عبادہ ٹئ اللہ کی وفات حوران ملک شام میں خلافت عمر ٹڑئا اللہ نے ڈھائی سال بعد ہوئی۔

محربن عرف كها كه كويا ١٥ اج من ان كي وفات موكى \_

عبدالعزیزنے کہا کہ مدیند میں ان کی موت کاعلم اس وقت ہوا کہاڑکوں نے جو بیر مسدیاسکن میں جو دو پہر کی سخت گرمی میں تھے ہوئے تھے کئی کہنے والے کو کنویں سے کہتے ساکہ:

قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده وميناه بسهمين فلم نخط فواده

'' ہم نے خزرج کے مردار سعد بن عبادہ کو آل کردیا' ہم نے انہیں دو تیر مارے ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی''۔

لڑکے ڈرگئے اوراس دن کو یا در کھا'انہوں نے اس کو وہی دن پایا جس روز سعد کی وفات ہو کی تھی کسی سوراخ میں بیٹے وہ بیشاب کررہے تھے کی آل کردیئے گئے اوراس وفت مرگئے ۔لوگوں نے ان کی کھال کو دیکھا کہ سز ہوگئی تھی۔

. محمد بن سيرين سے مروى ہے كەسعد بن عباده تئامند نے كھڑے ہوكر پيشاب كيا۔ جب واليس آئے تواہيے ساتھيوں ہے

# کر طبقات این سعد (صنبهام) کال افعاد کا میں جراثیم محسوس کرتا ہوں ان کی وفات ہوگئی تو لوگوں نے جن کو کہتے سنا:

قتلنا سيد الحزرج سعد بن عباده رميناه بسهمين فلم نخط فواده

''ہم نے خزرج کے سر دارسعد بن عبادہ کوتل کردیا' ہم نے انہیں دو تیرمارے ہم نے ان کے دل پرنشانہ لگانے سے خطانہ کی''۔ حدم میں میں جات ہے۔

حضرت منذر بن عمر و رشي الدعنه:

ابن هیس بن لوذان بن عبدود بن زید بن نظلبه بن خزرج بن ساعده ان کی والده هند بنت المنذر بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن نخم بن کعب بن سلمتھیں ۔

سب کی روایت میں وہ ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے بیٹے بڈرواحد میں شریک تھے بیرمعو نہ میں شہید ہوئے' ان کا حال بنی ساعدہ کے حاضرین بدر میں لکھ دیا ہے۔

بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن تزید بن جشم بن الخررج کے حسب ذیل دونقیب تتھے۔

سبدنا حضرت براء بن معرور شي النونه:

ابن صحر بن خنساء بن سنان بن عبير من عدى بن غنم بن كعب ابن سلمهٔ ان كى والده الرباب بنت العمان بن امرى القيس بن زيد بن عبدالاشهل بن بشم بن الاوس تظيس -

براء کی اولا دمیں بشرین البراء تھے جوعقبہ اور بدر میں حاضر ہوئے تھے ان کی والدہ خلید ہ بنت قیس بن ثابت بن خالد وہمان کی شاخ اشجع میں سے تھیں مبشر' ہند' سلافۂ کر باب مبایعات میں سے تھیں ان کی والدہ حمیمہ بنت صفی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید بنی سلمہ میں سے تھیں ۔

براء بن معرورسب کی روایت میں عقبہ میں حاضر تھے انصار کے بارہ نقیبوں میں نے تھے لیلة العقبہ میں جس وقت ستر انصار رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ کی آپ نے ان میں سے نقیب بنائے۔

براء کھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے محمد طَالْقَیْم کے ذریعے ہے ہمیں بزرگی دی اور آ پ کو ہمیں عطا کیا۔ ہم لوگ ان میں سب سے پہلے ہوئے جنہوں نے قبول کیاان میں سب سے آخر ہوئے جن کو آپ نے دعوت دی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کی اور سنا اور فرماں برداری کی ۔اے کر وہ اوس وخزرج اللہ نے اپ وین ۔ سے تہاراا کرام کیا ہے اگر تم نے فرماں برداری اطاعت کرد۔ پھروہ بیٹھ گئے۔

ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ براء بن معرورسب سے پہلے مخض ہیں جنہوں نے نبی منابیاتی کے قبلہ کی طرف منہ کرنے سے پہلے حیات ووفات میں قبلہ اول کی طرف منہ کیا۔انہیں نبی منابیاتی نے پیٹم دیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کریں 'براء نے نبی منابیاتی کی اطاعت کی۔

# كر طبقات اين سعد (ضيهار) المسلك المس

جبان کی وفات کا وفت آیا تواپے اعز ہ کو حکم دیا کہ وہ ان کا مند متجد حرام کی طرف کر دیں' بی طابیعی امہا جرہو کے آئے تو آپ نے چھے مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر قبلہ کعبہ کی طرف پھیر دیا گیا۔

ابوم بن معبد بن الی قادہ سے مروی ہے کہ براء بن معرور انصاری ٹی ایٹ میں جنہوں نے قبلہ کی طرف رخ کیا' وہ سر میں سے ایک نقیب سے 'نی منافیق کی جمرت سے پہلے مدینہ آئے اور قبلے کی طرف نماز پڑھنے لگے وفات کا وقت آیا تو اپنی ثلث مال کی رسول اللہ منافیق کے وصیت کی کہ آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں' اور کہا کہ مجھے میری قبر میں روبہ قبلہ رکھنا۔

نی منافیق ان کی وفات کے بعد آئے اور آپ نے ان پرنماز پڑھی۔

مطلب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ براء پہلے مخص ہیں جنہوں نے اپنے ثلث مال کی وصیت کی اور رسول اللہ مَثَاثَیْمُ انے اسے جائز رکھا۔

ابن کعب بنن مالک ہے مروی ہے کہ براء بن معرور ٹئ اللہ نے دفات کے دفت وصیت کی کہ جب انہیں قبر میں رکھا جائے نوّان کا مذاکعبہ کی طرف کیا جائے 'رسول اللہ ٹائٹیٹی آن کی موت کے بچھ ہی روز بعد مکہ ہے اجرت کر کے مدیدتشریف لائے اور آپ نے ان برنماز پردھی۔

یجی بن عبداللہ بن ابی قمادہ نے اپنے والدین ہے روایت کی کہ جب قبلہ پھیرا گیا تو ام بشرنے کہایار سول اللہ مُثَاثِیَّا کہ براء کی قبر ہے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے نے مع اپنے اصحاب کے اس پر تکبیر کہی (کہوہ پہلے ہی سے قبلہ رخ تھی )۔

کی بن عبداللہ بن ابی قادہ نے اپنے والدین سے روایت کی کہ نبی مُنْ اللّٰهُ جس وقت مدینہ تشریف لائے تو برآء بن معرور و الله میں چس جس بیں جن پرآپ نے نماز جنازہ پڑھی آپ اپنے اصحاب کو لے گئے ان کے پاس صف باندھی اور کہا کدا الله ان کی مغفرت کران پر رحت کران سے راضی ہو جااور تونے (بیسب) کردیا۔

محد بن ہلال سے مروی ہے کہ براء بن معرور شاہد کی وفات نبی شاہدا کے مدینہ آنے سے پہلے ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے توان برنماز پڑھی۔

سنسی اہل مدینہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْقَیْمَ نے کسی نقیب کی قبر پرنماز پڑھی محمد بن عمر نے کہا کہ براء بن معرور میں ایک ہی تھے جن کی نقباء میں سب سے پہلے وفات ہو گی۔

# حضرت عبدالله بنعمر و فئالله

ام حرام بن تقلبه بن حرام بن كعب بن كعب بن سلمه ان كى والده الرباب بنت قيس بن القريم بن امية بن سنال بن كعب بن عنم بن كعب بن سلمة عيس -

وہ جابر بن عبداللہ کے والدیتے سب کی روایت میں ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے' بدروا حد میں شریک تھے اور ای روزشہید ہوئے' ہم نے ان کا حال بنی سلمہ کے حاضرین بدر بیں لکھا ہے۔

# کر طبقات این سعد (مترچهای) میلادی (ماری وافعاد کر طبقات این سعد (مترچهای) میلادی وافعاد کر قوا قلد کے نتیب ا

#### سيدنا حضرت عباده بن الصامت شياه عند

ابن قيس بن اصرام بن فهر بن تقليه بن غنم بن عوف بن عرو بن عوف بن الخزرج .

ان کی والده قرق العین بنت عباده بن نصله بن ما لک بن العجلان بن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تھیں' کنیت ابوالولید تھی۔

عقبہ میں سر انصار کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اور بارہ نقیبوں میں سے تھے بدر واحد وخندق اور تمام مشاہر میں رسول اللہ مُلَّاقِیُّا کے ہمر کاب تھے ہم نے قوا قلہ کے حاضرین بدر میں ان کا حال کھا ہے۔

بني زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جشم بن الخزرج ك نتيب:

حضرت رافع بن ما لک میناندند:

ابن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق-ان کی والدہ معاویہ بنت العجلان بن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج تھیں ان کی کنیت ابوما لک تھی ۔

رافع بن ما لک کی اولا دمیں۔ رفاعہ وخلا دیتھے بید دونوں بدر میں حاضر تھے اور ما لک تھے ان سب کی والدہ ام مالک بنت افی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم الحبلی تقیں 'رافع بن مالک کاملین میں سے تھے۔ زمانتہ جاہلیت میں کامل وہ ہوتا تھا جولکھنا اور پیرنا اور چیراندازی اچھی طرح جانتا تھا۔ رافع ایسے ہی تھے حالا ٹکہ کتابت توم میں کم تھی۔

' کہاجا تا ہے کہ رافع بن مالک اور معاذبن عفراء انسار میں پہلے مخص ہیں جورسول اللہ مُنَافِیْن ہے بکہ میں قدم ہوں ہو کر اسلام لائے اس امر میں ان دونوں کے لیے ایک روایت ہے۔ رافع کوان آٹھ آ دمیوں میں شار کیا جاتا ہے جن کے متعلق بیروایت ہے کہ وہ پہلے انسار ہیں جوسب سے پہلے اسلام لائے ان کے بل کو کی اسلام نہ لایا تھا ججہ بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزویک چھ ومی والا معاملہ تمام اقوال میں سب سے زیادہ کا بت ہے۔ واللہ اعلم

رافع بن مالک سب کی روایت میں سر انصار کے ساتھ عقبہ میں حاضر ہوئے ٔ رافع بن مالک بدر میں حاضر نہ تھے' بلکہ ان کے دو بیٹے رفاعہ وخلاد حاضر تھے' کیکن احد میں حاضر تھے اور اسی روز ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں شہید ہوئے۔

عبدالملک بن زیدئے آپ والدے روایت کی کہ رسول اللہ مُٹاکٹیٹا نے رافع بن مالک الزرقی اورسعید بن عمر و بن نفیل کے درمیان عقدموا خات کیا۔ یہ بیں وہ اصحاب جن کورسول اللہ مُٹاکٹیٹا نے اپنی قوم پرنقیب بنایا تقار اور جو تعداد میں بار ہ تھے۔ کلٹوم بن ہدم العمری اور وہ لوگ جن کے متعلق غیرمصدق روایت ہے کہ بدر میں حاضر تھے۔

حضرت كلثوم بن الهدم طي النفه:

ا بن امری القیس بن الحارث بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الا وس ـ ابن عباس سے (متعدد طریق سے ) مروی ہے کہ کلثوم بن الهدم شریف آ دمی اور بہت بوڑھے تھے رسول اللہ مَا ﷺ کے

# كر طبقات ان سعد (صرجهام) ملاك ملاك المحال ١٣٩ كالمحال المحال المح

مدین تشریف لانے سے پہلے اسلام لائے تھے جب رسول الله مُنَافِیْزِ نے ججرت کی اور بن عمر و بن عوف میں اترے تو آپ کلثوم بن الهدم کے پاس اترے آپ سعد بن خیشمہ کی منزل میں حدیث بیان کیا کرتے تھے اور اس کا نام منزل العز آب تھا۔

محر بن عرفے کہا کہ ای لیے کہا گیا کہ آپ سعد بن خیشہ کے پاس اترے ہمارے نزویک کلثوم بن الہدم العمری کے پاس آپ کا اتر نا ثابت ہے۔

کلثوم کے پاس اصحاب رسول اللہ منگاتی کی ایک جماعت بھی اتری تھی۔ جن میں ابوعبیدہ بن الجراح' مقداد بن عمرو' خباب بن الارث' سہیل وصفوان فرزندان بیضاء' عیاض بن زہیر' عبداللہ بن مخر مہ' وجب بن سعد بن الجی سرح' معمر بن الی سرح' عمرو بن الی عمر وجو بٹی محارب بن فہر میں سے تھے اور عمیر بن عوف مولائے سل بن عمرو تھے یہ سب لوگ بدر میں حاضر تھے۔

کلوم بن الہدم کورسول اللہ مل اللہ مل اللہ مل میں ان برکزرے مضے کہ ان کی وفات ہوگئ ۔ بیرسول اللہ مل مل میں ان برکوئی مکت بین کہنیں کی گئی اور وہ مردصالح تھے۔

### حضرت حارث بن فيس مني الدعد:

ا بن ميشه بن الحارث بن اميه بن معاويه بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس -

ان کی والدہ زینب بنت منٹی بن عمر و بن زید بن جشم بن حارثہ بن الحارث بن الاوس تھیں ۔ان کے بھائی حاطب بن قیس وہ مخض تنے جن کے بارے میں اوس وفر رج میں جنگ ہو کی تھی اس کا نام حرب حاطب تھا۔

حاطب کی والدہ بھی زینب بنت صفی بن عمر وتھیں' وہی علیک بن قیس کی بھی والدہ تھیں' حارث اور حاطب اور علیک فرزندان قیس بن ہیشہ جبر بن علیک بن قیس بن ہیشہ کے بچاتھ۔

عبدالله بن محمد بن عمارة الانصاري نے بیان کیا کہ حارث بن قیس بدر میں حاضر تھے۔محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بی بیان کرتے سنا' حالا تکدیہ ثابت نہیں۔

مویٰ بن عقبہ وجمہ بن اسحاق والومعشر نے حارث بن قیس کوان لوگوں میں بیان نہیں کیا جوان کے نز دیک بدر میں حاضر

تمام علائے انساب اپنی روایات میں اس امر پر شفق ہیں کہ ان کے بھائی کے بیٹے جبر بن علیک بدر میں حاضر بیٹے انہوں نے ان کے نسب میں غلطی کی اور انہیں جبر بن علیک بن الحارث بن قیس بن ہیشہ کہددیا۔ انہوں نے ان کوان کے چچا کی طرف منسوب کردیا۔ حالانکہ ایسانہیں ہے۔ وہ جبر بن علیک بن قیس تھے۔ جو حارث بن قبل کے بھائی کے بیٹے تھے۔

حضرت سعد بن ما لک هناه نونه:

ابن خالد بن نقلید بن حارثه بن عمرو بن الخزرج بن ساعده بن کعب بن الخزرج ـ ان کی والده بن سلیم میں ہے تھیں ۔ کہا جا تا ہے کہ وہ الجموح بن زید بن حرام کی اولا دمیں بن سلمہ سے تھیں ۔

سعدین ما لک کی اولا دییں نگلبہ تھے جواحد میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دینتھی سعد بن سعد عمر واور عمرہ ان کی والدہ ہند

#### 

سعد بن سعد کے بیٹے سہل بن سعد نے نبی مَالِیَّا کی صحبت پائی تھی' ان کی والدہ ابیہ بنت الحارث بن عبداللہ بن کعب بن مالک بن شعم تھیں۔

ا بی بن عباس بن بہل بن سعد الساعدی نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ سعد بن مالک نے بدر جانے کی تیاری کی تھی' مگر پیار ہوئے اور مرکئے' ان کی قبر کا مقام دارینی قارظ کے پاس ہے۔ رسول اللہ مُلَّلِیُّمْ نے غنیمت وثو اب میں ان کا حصہ لگایا۔ عبد البہمین بن عباس نے اپنے دا داسے روایت کی کہ سعد بن مالک کی وفات الروحاء میں ہوئی' نبی مُنْائِیْمْ نے ان کا حصہ

محمہ بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سا کہ بدر میں حاضر تھے وہ سعد بن سعد بن مالک بن خالد تھے اور نہل بن سعد الساعدی کے والد تھے۔

عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کتاب نسب الانصار میں ان لوگوں کا نسب اسی طرح بیان کیا ہے جس طرح ہم نے اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے جس طرح ہم نے بدر میں اپنی اس کتاب میں بیان کیا ہے انہوں نے بینہیں بیان کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بدر میں حاضر تھا۔ میں عبداللہ کے بدر میں تذکرہ نہ کرنے کوسوائے اس کے اور پچھٹیس سجھتا کہ وہ روا تکی بدر سے پہلے بیار ہوکر مرگئے جیسا کہ ابی وعبد المہمین فرزندان عباس نے اپنے باپ داواسے روایت کی۔

سبل بن سعدے مروی ہے کہ ان کے والد سعد بن سعد بن ما لک نے نبی مُنَّالَّمُ کے لیے وصیت کی جواپی کجاوے کے آخری حصے میں لکھ دی انہوں نے آپ کے لیے اپنے کجاوے اور اپنے اونٹ کی اور پانچ وس جو کی وصیت کی نبی مُنَّالَمُمُوُّانے اسے تبول کرلیا۔ اور اسے ان کے ورثاء پروالی کرویا۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ پیتمہیں اس بات پر ولالٹ کرتا ہے کہ جن کا ذکر بدر میں کیا گیا ہے وہ سعد بن سعد بن ما لگ تھان کی وفات اس وقت ہوئی جب وہ بدر کی تیاری کررہے تھے انہوں نے رسول اللہ منگائی کے لیے بیوصیت کی ۔

ا فی اور عبدامہمین فرزندان عباس نے آپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منگانی کے بدر میں ان کا حصہ لگایا۔ یہ ٹابت نہیں ہے۔راویانِ مغازی میں ہے کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔

موی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق وابومعشر نے سعد بن مالک اوران کے فرزندسعد بن سعد کاان لوگوں میں ذکر نہیں کیا جوان کے نزویک بدر میں حاضر تھے۔

ہمارے نز دیک میریجی ثابت ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بدر میں حاضر نہ تھا شایدوہ روائگی کی تیاری کررہے ہوں اور پھرا میں سے قبل مرکھے ہوں۔جیسا کہ ابی وعبدالہمین فرزندان عباس نے اپنی حدیث میں روایت کی ہے 'سعدین سعدین مالک کی بقیہ اولا ؤہے نہ

# کر طبقات این سعد (صدیمای) میلاد المسلم المس

ہم نے کتاب نسب انصار میں ویکھا گراس میں ان کا نسب نہیں پایا۔ہم نے مالک بن عمرو بن علیک بن عمرو بن میذول پایا۔وہ عامر بن مالک بن النجار تھے۔ مالک بن عمروو ہی ہیں جنہیں ہم نے نسب الانصار میں اس طرح پایا کہ حارث بن الصمہ بن عمروکے چاہیں میں انہیں پنہیں سمحتا۔

#### حضرت خلا دبن فيس مني لاغد:

این العمان بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمه ان کی والده اوام بنت القین بن کعب بن سواد بنی سلمه میں سے خیس عبداللہ بن محمد بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ۔وہ اپنے بھائی خالد بن قیس بن العمان بن سنان بن عبید کے ساتھ بدر میں حاضر شخے۔

محمد بن اسحاق ومویٰ بن عقبہ وابد معشر وجمہ بن عمر نے ان کوان لوگوں میں بیان نبیس کیا جو بدر میں شریک تھے۔

محمہ بن سعد نے کہا کہ میں اسے (بعنی قول عبداللہ) کو درست نہیں سمجھتا اس لیے کہ بیلوگ (بعنی موکی بن عقبہ وغیرہ) بد نسبت اور وں کے سیرت ومغازی کے زیادہ جاننے والے ہیں' عبداللہ بن محمہ بن عمارۃ الانصاری نے جوروایت کی میں اسے درست نہیں سمجھتا۔خلا دبن قیس کا اسلام قدیم تھا۔

### حضرت عبداللدين خيثمه بنياليغنه

ابن قیس بن سفی بن صحر بن حرام بن رہید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ عائشہ بنت زید بن نظامہ بن عبید بن سلمہ میں سے قصیں' عبداللہ بن محمہ بن عمارة الانصاری نے بیان کیا کہ وہ اپنے دونوں چچامعبد وعبداللہ فرزندان قیس بن سفی کے ہمراہ بدر میں حاضر تھے۔مویٰ بن عقبہ ومحمہ بن اسحاق وابومعشر ومحمہ بن عمر نے ان کا ذکران لوگوں میں نہیں کیا جو بدر میں حاضر تھے۔ عبداللہ بن خیشمہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی بقیہ اولا دنے تھی۔



## مها جرین وانصار منی الله می طبقهٔ ثانیه

حبيث كو بجرت كرنے والے اورغ و و احداوراس كے بعد كغ وات ميں شريك ہونے والے

بن ہاشم بن عبد مناف کے مہاجرین

حضرت سيدنا عباس بن عبدالمطلب وي

ابن ہاشم بن عبدمتاف بن تصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنا نہ بن خزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنان ۔

عباس شی مدود کی والده نتیله بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو بن عامره بن زیدمنا قابن عامرتھیں ابن عامرالضحیان بن سعد بن الخزرج بن تیم الله بن النمر بن قاسط بن منب بن اقصلی بن دعمی بن جدیله بن اسد بن رسید بن نزار بن معد بن عدنان تھے۔عباس شی مدید کی کنیت ابوالفصل تھی۔

شعبه مولائے ابن غماس ہی پین ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عماس ہی پین کو کہتے سنا کہ میرے والد عماس بن عبدالمطلب ہی پیدا اس بیل کے آئے ہے تین سال پہلے پیدا ہوئے اس طرح رسول اللہ مظافی اسے تین سال بڑے تھے۔ از واج واولا و:

توگوں نے بیان کیا کہ عباس بن عبدالمطلب ہی ہونو کی اولا دہیں فصل ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے انہیں سے ان کی گئیت ابوالفصل تھی' وہ غوبصورت تھے رسول اللہ ملائظ کے بیٹی انہیں اونٹ پڑہم قشین (ردیف) بنایا تھا۔ شام میں طاعون عمواس میں ان کی وفات ہوئی بقیداولا دئے تھی۔

### 

عبیداللہ بخشش کرنے والے بڑے تنی اور مالدار تھے۔وفات مدینہ میں ہوئی بقیہاولادتھی۔عبدالرحمٰن وفات شام میں ہوئی بقیہاولا دنتھی۔

قشم'انہیں نبی مُلَافِیَّا کے ساتھ شکل وشائل میں تشبید دی جاتی تھی مجاہد بن کے خراسان گئے تنے سمرقند میں وفات ہوگئی بقید اولا دنتھی۔

معبد افريقه من شهيد موع القيداولا دندهي ام حبيب بنت العباس

ان سب کی والد وام الفضل تھیں جولبابۃ الکیڑی بنت الحارث بن ترن بن بجیر بن الہرم بن رویپہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ بن معاویہ بن بکر بن بواز ن بن منصور بن عکر مہ بن خصفہ بن قیس بن عملان بن معترضیں ۔ام الفضل کے بطن سے عباس میں علوک ان بیٹول کی نسبت عبداللہ بن بزیدالہلالی نے قطعہ کہا:

ماولدت نجيبة من فحل بجبل تعلمه او سهل

''دکسی شریف مورث نے کسی شوہرے ایسے بچنیں جنے کسی پہاڑیں جے تو جانتا ہویاز میں پر۔

كستة من بطن ام الفضل اكرم بها من كهلة وكهل

مثل ان چھ بچوں کے جوام الفضل کے بطن ہے ہیں۔ جواد هیز بیوی اوراد هیزمیاں ہے کیتے اعظم میں''۔

ہشام بن محمد بن السائب النکسی نے اپنے والدے روایت کی کہ ہم نے ایک ماں اورائک باپ کی اولا دکی قبور کو تبھی ایک دوسرے سے اتنابعید نہیں دیکھاجتنا کہ عہاس بن عبد المطلب کے ان لڑکوں کی قبریں جوام الفضل سے تھے۔

عباس بن عبدالمطلب می اولا دام الفضل کے علاوہ دوسری بیوبوں سے بھی تھی۔ کثیر بن العباس بن عبدالمطلب به فقیدومحدث منے تمام بن العباس اپنے معاصرین میں سب سے خت تھے۔صفیداورامیمدان کی والدہ ام ولد تھیں۔

حارث بن العباس ان کی والدہ جمیلہ بنت جندب بن الربیج بن عامر بن کعب بن عمر و بن الحارث بن کعب بن عمر و بن سعد بن ما لک بن الحارث بن تمیم بن سعد بن مذیل بن مدر کہ بن الیاس بن معنر بن نزار تھیں ' حارث کی بقیداولا دتھی جن میں السری بن عبداللہ والی بمامہ تھے کثیرا ورتمام کی اولا د آج بہیں ہے۔

#### بيعت عقبه مين آيه كاكردار:

ا بی البداح بن عاصم بن عدی بن عبدالرحمٰن بن عویم بن ساعدہ نے اپنے والدے روایت کی کہ جب ہم مکدآ ہے تو مجھ سے سعد بن غیثمہ ومعن بن عدی وعبداللہ بن جبیر نے کہا کہ اے عویم ہمیں رسول اللہ سالٹیوا کے پاس لےچلو کدآ پ پراسلام لائیں' ہم نے آ پ کو بھی نہیں و یکھا۔ حالانکہ آ پ پرائیمان لائے ہیں۔

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا مجھ سے کہا گیا کہ آپ عہاس بن عبدالمطلب ہی ہوئے مکان پر ہیں ہم لوگ ان کے www.islamiurdubook.blogspot.com

### 

رسول الله من فی ان ہے اس شب کا وعدہ فر مایا جس کی صبح کونفر آخر (یعن ۱۸ ارذی الحجہ کا دن) تھا کہ آپ ان لوگوں کے پاس عقبہ کے بیٹے آئیں گے جہاں آئی مسجد ہے۔ انہیں آپ نے بیٹھم دیا کہ نہ کی سونے والے کو بیدار کریں اور نہ کسی غائب کا انتظار کریں۔

معاذبن رفاعہ بن رافع ہے مروی ہے کہ اس کے بعد شب نفراول (شب ۱۲ رذی الحجہ) بیقوم روانہ ہوئی لوگ پوشیدہ طور پر جار ہے تھے رسول اللہ مُثَالِّیْنِمُ اس مقام پر پہلے ہی پہنچ کچکے تھے۔ آپ کے ہمر کاب عباس بن عبدالمطلب ٹی ایون تھے ان کے سواکوئی دوسرانہ تھا آنجنصرت مُثَالِیَّنِمُ اینے تمام معاملات میں ان پراعتا دفر ماتے تھے۔

، جب سب لوگ جق ہوگئے تو عباس بن عبد المطلب فی اور نے کلام شروع کیا' انہوں نے کہا: اے گروہ خزری ( قبیلہ او س فخزری کو ملا کر بھی خزری کیارا جا تا تھا) تم لوگوں نے محمد طالقیق کو جس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف بلایا ہے اس بات کی طرف بلایا ہے ( یعنی ہجرت مدید کی طرف ) محمد طالقیق کی ان کے قبیلے کے معز زلوگ تفاظت کرتے ہیں' واللہ ہم میں جوان کے قول پر ہیں وہ بھی جوان کے قول پر ہیں وہ بھی حسب ونب وشرف کی وجہ سے ان کے کا فظ ہیں سوائے تمہارے سب لوگوں نے محمد ( طالقیق کم ) کی دعوت رد کی ہے اگر میں میں مورد کی ہوت و دعوت دو میں ایک ہی کہان ہے تیر ماریں کے ۔ لہذا اپنی رائے پرغور کرلوا ہے معاملے میں مشورہ کرلوا ور بغیرا پنے انقاق واجتاع کے یہاں سے نہ جاؤے سب سے نیادہ تی ہو۔ جھے خاص کر جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ اللہ واش کے جو سب سے زیادہ تی ہو۔ جھے خاص کر جنگ کا اندیشہ ہے تم لوگ السینے دشمن سے شرط ح جنگ کروگے۔

قوم نے سکوت کیا عبداللہ بن عمرو بن حرام نے جواب میں کہا کہ واللہ ہم لوگ اہل جنگ ہیں جوہمیں غذا میں دی گئی ہے ہمیں اس کا خوگر بنایا گیا ہے ہم نے اپنے بزرگوں میں کیے بعد دیگرے اسے میراث میں پایا ہے ہم فنا ہونے تک تیراندازی کریں گئیزوں کے ٹوٹے تک بیزہ بازی کریں گئے ہم تلواریں چلائیں گے ہم اسے اس وقت تک چلائیں گے جب تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دیمن میں سے جوجلدی مرنے والا ہے وہ نہ مرجائے۔

عباس بن عبدالمطلب بن الدونے کہا کہ بے شکتم لوگ اہل جنگ ہو کیا تمہا ہے پاس زر ہیں ہیں ۔لوگوں نے کہاہاں موجود نے

براء بن معرورنے کہا: اے عباس! تم نے جو پھی کہاوہ ہم نے سا۔ واللہ اگر ہمارے دل میں اس کے علاوہ ہوتا جوعبداللہ بن عمرونے کہا تو ہم اسے ضرور کہددیتے ہم لوگ وفا وصد تی اور رسول اللہ مٹی ٹیٹیٹر پراپی جانبیں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ مٹالٹیٹر نے قرآن کی تلاوت فرمائی 'انہیں اللہ کی طرف دعوت دی' اسلام کی رغبت ولائی اور وہ امریبان فرمایا جس www.islamiurdubook.blogspot.com

### کے طبقات ابن سعد (صنبہاء) کا مسلک کا مسلک کا مسلک کا مسلک کے وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔ کے لیے وہ لوگ جمع ہوئے تھے۔

براء بن معرور نے ایمان وتصدیق کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ رسول الله سُلَّاتِیَّا نے اُس پر اُنہیں بیعت کیا عباس بن عبدالمطلب می الله اس شب کورسول الله سُلِّاتِیْا کا ہاتھ بکڑے ہوئے آپ کے لیے انصار پر بیعت کومو کدکررہے تھے۔

سفیان بن انی العوجاء ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جواس شب کوان لوگوں کے پاس موجود تھا کہ عباس بن عبد المطلب بن میزور سول اللہ منافیق کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہ درہ بھے کہ اے گروہ انصار اپنے گروہ کو پوشیدہ رکھنا کیونکہ ہم پرمخبر کے ہوئے ہیں۔ اپنے من رسیدہ لوگوں کو آگے کروہ الوگ تم ہے ہمارے کلام کے نگران و محافظ بن جا کئی جمیس تم پرتمہاری قوم سے اندیشہ ہے جب تم لوگ بیت کر چکوتو اپنے مقامات میں منتشر ہوجاؤ اور اپنا حال پوشیدہ رکھو۔ اگر تم نے اس امر کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ بہموسم چھنٹ جائے تو تم لوگ مرد ہواور تم لوگ آج کے بعد کے لیے بھی ہو۔

براء بن معرور نے کہا کہ اے ابوالفضل ہماری بات سنو عباس می اور خاموش ہو گئے براء نے کہا واللہ تم جس امر کو چاہتے ہو ہم پوشیدہ رکھیں تو وہ تہا رہ لئے ہمارے پاس پوشیدہ رہے گا۔ وہ چیز ظاہر کی جائے گی جسے تم چاہتے ہو کہ ہم ظاہر کریں اور اپنی جان تر بیان کریں اور اپنی جانب سے اپنے پروردگار کوراضی کریں 'ہم لوگ بہت بڑے گروہ والے اور کا فی حفاظت و غلبے والے ہیں ہم لوگ جس سنگ پرتی پر خصاس پر بھے ہم لوگ جسے تھے ویسے تھے آج ہمارے ساتھ کیونکر ہوگا جب کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دکھا دی جو ہمارے اپنا ہاتھ کے بیال بیا۔

سب سے پہلے جس نے رسول اللہ منافقائے کا تھ پر (بیعت کے لیے ہاتھ) ماراوہ براء بن معرور تھے۔ ایک قول ہے کہ ابوالہیٹم بن التیمان تھے۔ ایک قول بیہ کے کہ اسعد بن زرارہ تھے۔

سلیمان بن تھیم ہے مروی ہے کداوی ونز رج نے باہم اس شخص کے بارے میں فخر کیا جس نے لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے رسول اللہ طاقتی کے دست مبارک پر بیعت کی لوگوں نے کہا کہ اس کوعباس بن عبدالمطلب میں ہوئا ہے والا کوئی نہیں ہے عباس سے دریا ہذہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسے مجھ سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے سب سے پہلے اس شب کوجس نے رسول الله منا پینے کی وہ اسعد بن زرارہ تھے پھران کے بعد براء بن معروز پھراسید بن الحضیر وہ اسعد بن زرارہ تھے پھران کے بعد براء بن معروز پھراسید بن الحضیر وہ

عامران علی ہے مروی ہے کہ نبی منافی العقبہ میں درخت کے بیچستر انصار کے پاس جوسب کے سب ذکی رتبہ تھے عباس بن عبدالمطلب میں مدر کو لے گئے رعباس میں ہونو نے کہا کہ تمہارام قررتقر بریشروع کرے مگر خطبے میں طول نددے۔ تم پرمشر کین کے جاسوس ہیں اگران لوگوں کو علم ہو جائے گا تو وہ تہہیں رسواکریں گے۔

ان بیں ہے ایک خطیب نے جوابواہامہ اسعد بن زرارہ تھے کہا کہ یامحد (مٹائیٹیم) آپ اپنے پروردگار کے لیے ہم ہے جو چاہیں ہانگیں اپنے اور اپنے اسحاب کے لیے جو چاہیں طلب کریں۔ گرہمیں یہ بتادیجے کہ جب ہم ایسا کریں قوہمارے لیے اللہ کے پاس کیا تواب ہے اور آپ لوگوں کے ذمہ کیا ہے۔

فر مایا میں اپنے پرورد کار کے لیے تم لوگون سے بیطلب کرتا ہوں کہ اس کی عبادت کروان کے ساتھ کسی کوشریک ندکرو۔

کر طبقات ابن سعد (صنبهای) کر طبقات ابن سعد (صنبهای) کر انسان که انسان که در کروجس چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہواس سے اپنے اوراپنے اصحاب کے لیے تم سے بیطلب کرتا ہوں کہ جمیں ٹھکا نا دواور ہماری مدد کروجس چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہواس سے ہماری حفاظت بھی کرو۔

اسعد بن زرارہ نے بوچھا کہ ہم بیر یں گے تو ہمیں گیا ملے گا؟ فرمایا جنت عرض کی بھرآپ کے لیے بھی وہ ہے جوآپ نے طلب فرمایا۔

معنی جب بیصدیث میان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے اس سے مخضراوراس سے بلیغ خطبہ نہیں

#### بدرمين زبردستي ليجايا جانا:

عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ قریش جب بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مرالظہر ان میں تھے کہ ابوجہل اپنے خواب سے بیدار ہوا' اس نے یکار کرکہا:

اے گروہ قریش! کیا تہماری عقل پر تباہی نہ ہوگی تم نے کیا کیا کہ بی ہاشم کواپنے پیچے چھوڑ دیا۔ اگر محمد علی تیجا تم پر فتح مند ہو گئے تو اس سے وہ بھی اس کے مثل ہو جا کیں گے اور اگرتم محمد سُلگی آبر فتح مند ہو گئے تو وہ لوگ تمہار اانقام عفریب تم ہے 'تمہاری اولا دسے اور تمہارے اعزہ سے لیس کے لہٰذاتم انہیں اپنے محن اور اپنے میدان میں نہ چھوڑ وانہیں اپنے ساتھ لے چلوخواہ ان سے کام نہ نگلے۔

لوگ ان کے پاس واپس گئے عباس بن عبدالمطلب اور نوفل اور طالب اور عقبل کوز بردی اینے ساتھ لے لیا۔

این عباس خان میں میں میں ہے کہ ہم بی ہاشم میں ہے جولوگ مکہ میں تھوہ اسلام لے آئے تھے لیکن ظاہر کرتے ڈرتے تھے کہ ابولہب اور قریش میں کے جیسا کہ بی مخزوم نے سلمہ بن ہشام اور عباس بن ابی ربیعہ وغیرہ کو با ہزنجیر کردیا تھا اس کے خانو انہیں مقابر کے انہیں مقابر کی بیارے جوشن عباس طالب عقیل نوفل اور ابوسفیان سے مطرقو انہیں قبل شدرے کے ویک میراک میں ۔
کیونکہ بدلوگ زبردی لائے گئے ہیں۔

ابورافع مولائے عہاس بی افریت مروی ہے کہ میں عہاس بن عبدالمطلب شیادہ کا غلام تھا۔ اسلام ہم الل بیت میں واخل ہو چکا تھا ،عباس ابنی قوم سے ڈرتے تھا ور ہو چکا تھا ،عباس اسلام لے آئے تھے ام الفصل اسلام لے آئی تھیں اور میں بھی اسلام لے آیا تھا ،عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کی محالفت کونا پہند کرتے تھے ابنا اسلام چھپاتے تھے وہ مالدار تھے ان کا مال قوم میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بدر گئے ۔ حالا تکہ اسلام پر تھے۔

ابن عباس خامین سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں نبی مثالی آئے آئے اصحاب نے رمایا بھے معلوم ہوا ہے کہ بی ہاشم وغیر ہم کے کچھلوگ زبردی لائے گئے ہیں ان کواس جنگ ہے بچھمر وکارنہیں'تم میں سے کو کی شخص بنی ہاشم کے کی شخص سے مطرقوات ق ندکرے کیونکہ وہ زبردی لائے گئے ہیں۔

ابوحذیفہ بن عتبہ بن رسید نے کہا کہ ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور عزیز وں کوتل کریں گے اور عباس کوچھوڑ ویں گے؟ www.islamiurdubook.blogspot.com

#### المقات ابن معد (مدچار) المحال المحال ١٣٤ المحال ١٣٤ مهاجرين وانصار

والثدا گرمیں ان سے ملوں گا تو ضرور تکوار ہے ان کی بڈیوں کا گوشت جدا کردوں گا۔

بي تفتكورسول الله مَا يُقِطِّم كومعلوم موكى تو آب في عمر بن الخطاب تفاهد سے فرمايا كدا سے ابوحفص (عمر محاهد نے كہا كد والله مديبلادن تھا كدرسول الله منافيظ نے ابوحفص كى كنيت سے مجھے يكارا) كيارسول الله منافيظ كے بچا كے مند پرتلوار مارى جائے گی؟''عمر ثنیٰهؤنے کہا کہ مجھے ابو حذیفہ کی گردن ماردینے دیجئے کیونکہ وہ منافق ہو گیا ہے۔

الوحذيف تؤافر في تقتلوير نادم ہوئے وہ كہا كرتے تھے كه دالله ميں اپنے اس كلے سے جواس روز كہا بے خوف نہيں ہول ۔ میں برابراس سے خوف میں رہوں گا سوائے اس کے کماللہ عزوجل بذریعہ شہادت مجھ سے اس کا گفارہ کردے وہ جنگ ممامہ میںشہید ہوئے۔

ا بن عباس جن هناسے مروی ہے کہ غرزہ کر میں جس وقت رسول اللہ مثاثیث مشرکین سے ملے تو فر ما یا کہ جو محض بنی ہاشم کے سى فروے مطابق استقل شكرے كيونكه وه لوگ زبروتى مكرے نكالے كئے بين ابوجذيف بن عتب بن رہيد نے كہا كه والله ميں توان میں ہے جس سے ملوں گا اسے ضرور قل کر دوں گا۔

رسول الله مَنْ الله عَلَيْهِ كُلُم مواقع آب فرمايا كرتم في ايساايها كهائ عرض كى جي بال يارسول الله مَنْ الله عن اليه یاب اور پچااور بھائی کومقتول دیکھوں گاتو یہ مجھ برگرال گزرے گا'میں نے جو کہا وہ کہا۔ رسول الله منافیظ نے ان سے فر مایا کہ تہارے باپ چیااور بھائی جنگ کی خاطر خوشی خوشی بغیر جرو کراہ کے نکلے ہیں پیلوگ تو زیر دسی بلا رضا ورغبت لزائی کے لیے نکالے گئے ہیں

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو قریش بی ہاشم اور ان کے حلفاء ایک خصے میں جمع کیے گئے' مشركين نے ان سے الديشہ كيا۔ ان يران لوگوں كومقرر كيا جوان كي حفاظت كريں۔ اور انبيس رو كے ركھيں۔ ان ميں سے حكيم بن حزام بحي تفايه

#### اسيران بدر مين شار:

عبید بن اوس سے جو بنی ظفر کے قید بول کے محافظ تتھ مروی ہے کہ غز وہ بدر ہوا تو میں نے عباس بن عبدالمطلب میں ہواور عقیل وعیاس کے فہری حلیف کو گرفتار کرلیا۔ میں نے عباس اور عقیل کوری ہے باندھ دیا۔ رسول اللہ متالیقیائے ان دونوں کو دیکھا تو میرانا ممقرن ( ری سے باند ھنے والا ) رکھ دیا۔اور فر مایا کہ ان دونوں پر ایک سبز رنگ کے فرشتے نے تمہاری مد د کی۔

ا بن عباس بی دین سے مروی ہے کہ جس مخص نے عباس کو گرفتار کیا و وابوالیسر کعب بن عمر و برا در بنی سلمہ نے ابوالیسر دیلے ینکے آ دی تھے اور عباس جی دو بھاری جسم کے رسول اللہ مالیڈیل نے ابوالیسر سے فرمایا کہ اے ابوالیسر تم نے عباس کوکس طرح اسپر کرلیا۔ عَرَضَ کی یارسول اللہ ان پرا کیک مختص نے میری مدد کی جس کو نہ میں نے بھی دیکھا تھا نہ بعد کواس کی ہیئت ایسی الیے تھی۔رسول الله مَنْ تَقِيمُ نِهِ فَرِما يا كِدان بِرا يك بزرگ فرشتے نے تمہاري مدوى \_

محمر بن اسحاق کے علاوہ ایک دوسرے راوی نے اپنی حدیث میں اتنا اور کہا کہ ابوالیسرغز و ؤیدر میں عباس بن عبدالبطلب www.islamiurdubook.blogspot.com

کے جات کی طرق اٹ این سعد (معنج ام) کی سام کی انسان کے جات کے جات اس کی انسان کی اور کے جات نے کہا کہ میں تہارے کے جات نے کہا کہ تھے جو بت کی طرح کھڑے تھے۔ ان سے کہا کہ تمہیں تمہارے کیے کی جزالے کیا تم اپنے جھنچے کوئل کرو گے؟ عباس نے کہا کہ حمد کیا ہوئے کیا وہ قائم نیس ہوئے؟ ابوالیسز نے کہا کہ اللہ بڑا قالب و بڑا مد دگار ہے عباس جی ہوئا کہ میں اور ہے تمہارے کی سے تم کیا ہے عباس جی ہوئا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیق نے تمہارے کی سے تم کیا ہے عباس جی ہوئی کہا کہ بیدان کی پہلی میں اور اصال نہیں ہے۔

ابن عباس میں میں ہے کہ غزوہ بدر میں قوم نے اس حالت میں شام کی کہ قیدی پیڑیوں میں محبوس تھے رسول اللّه مَنَّا ثِیْوَا نے ابتدائی شب بیداری میں گزاری آپ ہے اصحاب نے کہا کہ یارسول اللّه آپ کوکیا ہوا کہ آپ سوتے نہیں' فر مایا کہ میں نے عباس کی آ ہ پیڑیاں بہنے ہوئے سی ٹوگ اٹھ کرعباس میں ہوڑے باس گئے انہیں کھول دیا۔ تورسول اللّه مِنْائِیْمَاسوئے۔

یز بدین الاصم سے مزوی ہے کہ جب بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ متالیقیا کے بچیا عباس میں ہود بھی تھے 'بی متالیقیاس رات کو جاگتے رہے 'بعض اصحاب نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ کو کیا چیز جگار ہی ہے فرمایا عباس کی آہ! ایک آوی اٹھا اوران کی بیڑی وصلی کر دی۔رسول اللہ مثالیقیائے فرمایا؛ کیابات ہے کہ اب میں عباس کی آہ نہیں سنتا جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے کسی قدران کی بیڑی وصلی کر دی ہے فرمایا؛ بین تمام قیدیوں کے ساتھ کرو۔

محمود بن لبیدے مروی ہے کہ جس وقت عباس بن عبدالمطلب قیدیوں کے ساتھ لائے گئے توان کے لیے ایک کر قد در کار ہوا۔لوگوں نے بیڑ ب میں کوئی کر قدانیا نہ پایا جوان کے ٹھیک ہوتا۔سوائے عبداللہ بن الی کے کرتے کے جوانہوں نے اپنے والد کو پہنا دیا تھا اوران کے پاس تھا۔

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جس وقت عباس بن اونو قید کیے گئے تو کوئی گریۃ نہ ملاجوان کے ٹھیک ہوتا سوائے ابن الی کے کرتے گے۔

محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب خی ہدئہ جس وقت مدینہ لائے گئے تو ان سے رسول اللہ منافیظ کے فرمایا'اے عباس ابنا'اسپے بھینے عقیل بن ابی طالب' نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن حجد م برادر بنی الحارث بن فہر کا فدید دو کیونکہ تم مالدار ہو۔

انہوں نے کہا' یارسول اللہ میں تو مسلمان تھا۔ لیکن قوم نے مجھ پر جرکیا' فرمایا جو پیچیتم بیان کرتے ہواگر حق ہے تو اللہ تمہارے اسلام کوزیادہ جا نتا ہے تمہین وہ اٹ کا اجرد ہے گا۔ لیکن تمہارا ظاہر حال وہی ہے جو ہمارے سامنے تھا۔

رسول الله عناقلیز کے ان سے ہیں اوقیہ مونا لینے کوفر مایا' عباس میں ہوئے کہایارسول اللہ یا بین خیال کرتا ہوں کہ میرا فعدیہ میر ہے ہی لیے ہوگا ( یعنی مجھ ہی کول جائے گا ) فر مایانہیں ۔ بیتو وہ چیز ہے جواللہ نے تم سے ہمیں دلائی ہے' عرض کی : میرے پاس مال نہیں ہے۔

فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جوتم نے روا گئ کے وقت مکہ میں ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھا تھا جبکہ تم دونوں کے ساتھ کوئی نہ تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس سفر میں موت آگئ تو فضل کے لیے اتنا اتنا اور عبداللہ کے لیے اتنا اتنا ہے۔ انہوں www.islamiurdubook.blogspot.com

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ کسی انصاری نے رسول اللہ مُلَّاقِیم ہے عرض کی' جمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھتیج عباس بن عبد المطلب میں ہوئد کو ان کا فدید چھوڑ دین فر مایانہیں ایک درم بھی نہیں ۔

عبداللہ بن الحارث ہے مروی ہے کہ عباس ہی ہوئہ نے ایٹااورا پنے بھتیج قتیل کا فدید • ^اوقیہ سونااوا کیا یہ بھی کہاجا تا ہے کہ ایک ہزار دینار

لوگوں نے بیان کیا کہ عباس جی ادار مکہ گئے انہوں نے اپنا اور اپنے بھینچے کا فدیہ بھیج ویا مگر حلیف کا فدیہ بہیں بھیجا۔ رسول اللہ سائے آئے سان بن ثابت بی ادار انہیں خبر دی ابورافع علام جوعباس بی ادار کا فدیہ لائے سے واپس چلے گئے عباس جی ادار ہے اور انہیں خبر دی ابورافع علام جوعباس بی ادار سے نے اور کون ساقول سخت عباس جی ادار سے نے کہا کہ اس سے زیادہ کون ساقول سخت موگا۔ قبل اس کے کہتم اپنا کجاوا اتارو میں باقی بھی رواف کردول گاوہ لے گئے۔عباس جی ادار سب کا فدیہ ادا کردیا۔ ابن عباس جی ایمن سے آیت نے اس میں کہ فدیہ ادار کردیا۔ ابن عباس جی ایمن سے آیت نے اب

﴿ يَايِهَا النبي قل لمن في ايديكم من الاسراي ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرًا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ﴾

اے نبی!ان قیدیوں سے کہدو جوتم لوگوں کے قبضے میں ہیں کہ اگر اللہ تمہارے قلوب میں خیر جانے گا تو جوتم سے لیا گیا اس کے عوض میں تنہیں خیرد ہے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا اللہ بڑا بخشنے والا مہر بان ہے''۔

کی تشیر میں مروی ہے کہ یہ آیت بدر کے قید بول کے بارے میں نازل ہوئی جن میں عباس بن عبدالمطلب' نوفل بن الحارث' اور عقبل بن ابی طالب ج<sub>الد</sub>ر بھی تھے۔عباس می<sub>الد</sub>ر ان لوگوں میں تھے جو اس روز گرفتار کیے گئے تھے۔ ان کے پاس میں اوقیہ سونا تھا۔

ابوصالح مولائے ام ہانی نے کہا کہ میں نے عہاں جن ہود کو کہتے سنا کہ وہ سوٹا جھے سے لیا گیا تو میں نے رسول اللہ مُلْ ﷺ معرض کی کہای کومیرافد پر کردیں آپ نے اس سے انکار فر مایا۔ پھراللہ نے مجھے اس کے عوض بیس غلام دے د ایک کا انداز ہ بیس اقیہ کے برابر کیا جاتا ہے۔ مجھے زمزم عطا کیا جس کے بدلے مجھے اہل مکہ کا تمام مال بھی پسندنیس اور مجھے اپنے برور د کارہے مغفرت کی امید بھی ہے۔

خفید مال کے بارے میں حضور علائظ کا اطلاع وینا:

رسول الله سَلَّقَطُ نے بچھ پڑھتیل بن ابی طالب کے فدیہ کابار ڈالا تو عرض کی یارسول اللہ آپ نے میری وہ حالت کر دی کہ جب تک زندہ رہوں لوگوں ہے بھیک ما نگتا رہوں ۔ فر مایا کہ اے عباس سونا کہاں ہے؟ عرض کی کون ساسونا؟ فر مایا وہ جوتم نے روا نگی سے دن ام الفضل کو دیا اور ان ہے کہا کہ بچھے معلوم نہیں کہ اس موقع پر کیا چیش آ سے گا۔ للہٰذایہ تمہارے لیے اورفضل' عبد اللہٰ

# کر طبقات این سعد (مشرچارم) کرد کرده این دانسار کرده برین وانسار کرده برین و انسار کرده برین و انساز کرده برین و ا

عرض کی اس کی آپ گوئس نے خبر دی؟ واللہ سوائے میرے اور ام الفصل کے سی کواس کی اطلاع نتھی۔ رسول اللہ سَالَ اللهِ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی عرض کی میں گواہی ویتا ہوں کہ بے شک آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور بے شک آپ سچے ہیں۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لاکن عبادت نہیں 'بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

فديه كابدله ونيامين:

الله کے تول ﴿ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا﴾ (اگرالله کوتهارے قلب میں خرمعلوم ہوگی) کا بھی مطلب ہے جس کو اس نے بچ کہا ہے) ﴿ الله فی قلوبکم خیرا ﴾ الله عندر احما الحد منکم ویغفرلکم والله غفور رحیم ﴾ (تم سے جو کچولیا گیا ہے اس کے عوض متہیں اس سے بہتر دے گا۔ اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ الله بڑا بخشے والا مہر بان ہے) اس نے جھے بجائے ہیں اوقیہ ہونے کے عوض ہیں غلام عطاکے اور اب میں این رب کی طرف سے مغفرت کا منتظر ہوں۔

حمید بن بلال العدوی ہے مروی ہے کہ علاء الحضر می نے بحرین سے رسول اللہ طابیع کو ۰ ۸ ہزار درہم بھیج اس ہے قبل نہ اس کے بعدرسول اللہ مٹائیع کے پاس اتنامال آیا تھا۔ تھم دیا کہ بوریئے پر پھیلا دیا جائے اور نماز کی اذان دے دی گئ

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى الرسال اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ مِنْ مَنْ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ الل

وہ اس مال کولے گئے اور کہتے تھے کہ اللہ نے جو دو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک پورا کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ دوسرے وعدے میں کیا کرے گاان کی مرادیہ آیت تھی:

﴿ قُلُ لَمْنَ فَي الدِيكِمِ مِنَ الاسرِ يَ إِن يَعِلَمُ اللهِ فَي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يَؤْتُكُمْ خَيْرًا مِمَا الْحَنَّ مِنكُمْ وَيَغْفُولُكُمُ

بیاس سے بہتر ہے جو مجھ سے لیا گیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مغفرت کے بارے میں میرے ساتھ کیا کرے گا۔

ابن عبال میں بھنے مروی ہے کہ بی ہاشم کے جتنے لوگ مشرکین کے ساتھ بدر میں حاضر تھے سب اسلام لے آئے۔ عباس میں بعد نے اپنااورائے بھتے عقیل کافد ریاداکر دیا۔اس کے بعد سب لوگ مکہ واپس آئے بعد کو بجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اسحاق بن الفضل نے اپنے اشیار نے سے روایت کی کے عقیل بن افی طالب نے نبی مثال تی کہا کہ آپ نے جمن اشراف کو قبول کرلیا آیا ہم لوگ انہیں میں سے ہیں 'مجرکہا کہ ابوجہل قل کر دیا گیا۔فر مایا کہ اب تو وادی ( مکہ) بالکل تمہارے بی لیے ہوگئی۔

کر طبقات ابن سعد (سیجاز) کی کار افسار کا میاج بن وانسار کا عقیل نے عرض کی کدآپ کے اہل بیت میں سے کہدو کدمیرے مقبل نے عرض کی کدآپ کے اہل بیت میں سے کوئی الیانیوں ہے جو اسلام نہ لے آیا ہو۔ فر مایا کدان لوگوں سے کہدو کدمیرے ساتھ شامل ہوجا کیں (اور میرے بی ساتھ مدینے میں رہیں)۔

جب عقیل ان لوگوں کے پاس بی گفتگو لے کرآئے تو وہ لوگ روانہ ہو گئے نیمان کیا گیا ہے کہ عباس اور نوفل اوعقیل مکہ لوٹ گئے جن کو اس کا حکم دیا گیا تھا تا کہ وہ لوگ جس طرح سقایہ ورفاوہ وریاست کا انتظام کرتے تھے بدستور کریں (سقایہ چاہ زمزم کا انتظام ۔ رفادہ حجاج کی آسائش کے لیے مال جمع کرنا)۔

سیابولہب کی موت کے بعد ہوا' ز مانۂ جاہلیت میں سقامیہ ورفا وہ وریاست بنی ہاشم میں تھی' اس کے بعد ان لوگوں نے مدینہ کی طرف بھڑت کی اور د میں اپنی اولا دواعز ہ کو بھی لے آئے۔

حضرت عباس خلاده کی غزوات میں شرکت:

عباس بن عیسیٰ بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب تھا ہونو اور نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب کی مکہ ہے رسول اللہ سی تینی کی خدمت میں بازیا بی زمانہ محند تیں ہوئی تی آن دونوں کی روا تی کے وقت مقام ابواء تک ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب نے مشابعت کی جب ربیعہ نے مکہ جانے کا ارادہ کیا توان ہے ان کے چیاعباس اور بھائی نوفل بن الحارث نے کہا کہ تم کہاں دام الشرک میں واپس جاتے ہو جہاں لوگ رسول اللہ متابع تھے کرتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں رسول اللہ متابع تھے ہو جہاں دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اللہ عزیق علی مربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور یہ اور آپ کی این مسلم مہاجر بن کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور یہاؤگر کے یاس مسلم مہاجر بن کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور یہاؤگر کے یاس مسلم مہاجر بن کرتے ہیں ہمارے ساتھ چلو۔ ربیعہ بھی ان دونوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے اور یہاؤگر کے یاس مسلم مہاجر بن کرتے ہے۔

ابن عباس بن عبداللہ بن معبد بن عباس ہے مروی ہے کہ ان کے دادا عباس خود اور ابو ہریرہ میں ہو۔ ایک ہی قافے میں آئے جس کا نام قافلۂ البی شمر تھا بہلوگ نبی مظافیظ کے فتح خیبر کے دن المجھہ میں اترے آتنخصرت مظافیظ کواطلاع دی کہم المجھہ میں اترے ہیں اور شرف باریا بی کا ارادہ رکھتے ہیں کیروز فتح خیبر کا تھا۔ نبی مظافیظ نے عباس اور ابو ہریرہ ہی ہیں کوخیبر میں حصہ دیا۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے بیر حدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہمار ہے نزدیک بیروہم ہے اہل علم و
روایت کواس میں پچھ شک نہیں کہ عباس میں سے اور رسول اللہ علی ہے نے بیروفتح کرلیا تھا۔ جہاج بن علاط السلمی نے آ کر
(اپنا قرض وصول کرنے کے لیے) رسول اللہ علی ہے کہ جانب سے قریش کو وہ خردے دی جو دہ لوگ چاہتے تھے کہ آپ پر فتح حاصل
کرلی گئی اور آپ کے اصحاب قبل کردیئے گئے قریش اس سے مسرور ہوئے عباس کواس خبرنے خاموش کردیا۔ انہیں نا گوار ہوا اپنا درواز دہول دیا اور اپنے بیٹے تھے کہ بیٹھا لیا اور سے کہتے گئے۔

ماقتهم باقتهم بالنسبة دى الكرم (أعلم المحم المعرم والمائح مثل).

عباس جوسوای حالت میں تھے کہ ان کے پاس جاج آئے رسول اللہ مُلاَقَتِم کی سلامتی کی خبر دی اور کہا کہ آپ نے خیبر فع کرلیا اور جو پچھاس میں تھ وہ سب اللہ نے آپ کوغنیمت میں دے دیا عباس جی ہواس سے مسرور ہوئے 'انہوں نے اپنے کپڑے پنے سج کے وقت مجد حرام گئے بیت اللہ کا طواف کیا 'رسول اللہ مُلَاقِیم کی سلامتی' فتح خیبر کی خوشخری اور یہ اطلاع کہ اللہ نے اہل خیبر

کے طبقات ابن سعد (صنبہار) کی انسار کے انسار کے انسان سعد (صنبہار) کی انسان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیئے قریش کو دی مشرکین رنجیدہ ہوئے انہیں مینا گوار ہوا اور معلوم ہوگیا کہ تجاج ان سے جھوٹ بولے تھے۔

وہ مسلمان جو مکہ میں مصحفوق ہوئے عباس شاہ ہوئے پاس آئے اور انہیں رسول الله منافیظ کی سلامتی پرمبار کمباودی اس کے بعد عباس شاہوء روانہ ہوئے اور نبی منافیظ سے مدینہ میں قدم بوس ہوئے آنخضرت منافیظ نے انہیں خیبر کی تھجور میں سے دوسو وہق سالانہ کی جا گیر عطافر مائی 'وہ آپ کے ہمر کاب مکہ روانہ ہوئے 'فتح مکہ نین طائف اور تبوک میں شریک مضفر وہ حنین میں جب لوگ آپ کے پاس سے بھا گے تو وہ آئل بیت کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔

کشرین عباس بن عبدالمطلب نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں یوم خنین میں رسول اللہ منافقا کے ہمر کاب تھا۔ میں اور ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اس طرح آپ کے ہمر کاب رہے کہ آپ سے جدا نہ ہوئے رسول اللہ منافقا اسپنے سفید څجر پر سوار تھے۔ جوفرورہ بن نفاشہ الحبذ ای نے بطور ہدید یا تھا۔

مسلمانوں اور کا فروں کا مقابلہ ہوا تو اول الذکر پشت پھیر کر بھائے۔ رسول اللہ ملاقیم آئے فجر کو ایٹر مار کر کفار کی طرف بوصانے لگئے عباس میں مدونے کہا میں رسول اللہ ملاقیم کی لگام پکڑے ہوئے اسے تیزی سے روک رہا تھا ابوسفیان رسول اللہ ملاقیم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ملاقیم نے فرمایا اے عباس لوگوں کو ندا دو کدانے اصحاب مرہ (اسے بول کے درخت دالو)۔ •

عباس جی آور نے کہا کہ میں بلند آواز آدمی تھا۔ میں نے اپنی بلند آواز سے کہا کہ اصحاب سمرہ کہاں ہیں واللہ جس وقت انہوں نے میری آواز نی توان کا بلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے کا بلٹنا اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ان لوگوں نے جواب دیا'' یالبیک یالبیک' (اے پکارنے والے ہم حاضر ہیں اے پکارنے والے ہم حاضر ہیں ) انہوں نے کفار سے جنگ کی وعوت (ندا) انصار میں تھی جو کہ رہے جھے کہ اے گروہ انصار اے گروہ انصار پھر صرف بنی الحارث بن الخورج میں رہ گئی جو پکار رہے تھے کہ اے بنی الحارث بن الخورج اے بنی الحارث!

رسول الله مَالَّيْنَا نِهِ فَظُر دوڑائی۔ آپ اپنے خچر پر تھے اور گویا گردن اٹھا کے میدان جنگ کی طرف دیکھیر ہے تھے رسول الله مَاکِنْتِا نِے فرمایا کہ نیدوقت ہے کہ تنورگرم ہوگیا ہے' ( یعنی جنگ زوروں پر ہے ) آپ نے چندکنگریاں لے کے کفار کے چیزوں پر ماریں اورفرمایا رہے محد مثانیقاتم کی فتم' بھا گو۔

میں دیکھا گیا کہ جنگ اپنی ای ہیب پرتھی کہ جس پر پہلے دیکھی تھی اتنے میں رسول اللہ منافیق نے انہیں کنگریاں ماریں اور خود سوار ہو گئے ۔ آنا فانا مشرکین کی تلواروں کی دھاریں کند پڑ گئیں ان کی حالت برگشتہ ہوگئ اوراللہ نے انہیں فکست دے دی۔ قادہ سے مروی ہے کہ یوم حنین میں جب لوگ بھائے تو عباس بن عبدالمطلب جی ہور رسول اللہ منافیق کے آگے تھے ان

ان لوگوں نے جدید میں بول کے درخت کے نیچ بیعت کی تھی ای لیے آنخضرت مل تی اس لقب ہے ندا داوالی ۔

ابوعبداللہ اللہ ملی ہے مردی ہے کہ غزہ کا استف (پادری) تبوک میں رسول اللہ مظافیق کے پاس آبیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہاشم وعبدشس جو تاجر بتھے میرے پاس مرے بیان دونوں کا مال ہے۔ نبی مظافیق نے عباس میں شدو کو بلایا اور فرمایا کہ ہاشم کا مال بن ہاشم کے بوڑھوں پڑتشیم کرد دابوسفیان بن حرب کو بلایا اور فرمایا کہ عبدشس کا مال عبدشس کی معمراؤلا د پڑتشیم کردو

سلیمان بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب اور نوفل بن الحارث ہی ہوت جب جبرت کر کے مدینہ میں رسول اللہ مظافر آئی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ مظافر کے ان دونوں کے درمیان عقد مواضات کیا 'کہ بنہ میں ایک بی جگہ زمین عطافر مائی اور وسط میں ایک دیوار ہے آ ڈکر دی دونوں ایک بی مقام پر با ہم پڑوی ہوگئے۔ ڈیافئہ جاہلیت میں بھی وہ شریک تقے اور شرکت میں ان کا مال برابر تھا۔ با ہم مجبت اور ضاوص رکھنے والے تھے۔

نوفل کا مکان جوانہیں رمول اللہ مٹائیؤائے عطافر مایا تھا مقام رحبة الفصاء میں اس جگہ تھا جہاں قریب ہی رسول اللہ سٹائیؤا کی مبیرتھی وہ مقام آج بھی رحبة الفصامین ہے اور اس دار الا مار ق کے مقابل ہے جس کا نام آج دار مروان ہے۔

عباس بن عبدالمطلب شندور کامکان جوانبین رسول الله مثاقیة عمل فرمایا تقایه اس کے پرون بیس رسول الله مثاقیق کی مسجد کی طرف دارم دان بیس تقاییدو ہی دارالا مارت تقاجس کا نام آج دارم وان ہے۔

آ مخضرت سلطین نیون کوایک اور مکان عطافر مایا جو بازار مین ای مقام پرتفاجے محرز واین عبای کہتے تھے۔ حضرت عباس شیاد بیون کے مکان کا بر نالہ:

عبید بن عباس ہے مروی ہے کہ عباس ہی ہیؤد کا ایک پر نالہ عمر ہی ہوند کے رائے پرتھا۔ عمر ہی ہوند نے جمعہ کے دن کپڑے پہنے عباس ہی ہوند کے لیے دوچوزے ذن کے کیے تھے جب عمر میں ہوند پر نالے کے پاس پنچے تو اس میں وہ یائی ڈالا گیا جس میں چوزوں کا خون تھا۔ پانی بہد کر عمر ہی ہوند تک پہنچا۔ انہوں نے اس کے اکھاڑنے کا تھم دیا اور واپس ہوگئے۔ کپڑے اٹار کے دوسرے پہنے پھر آئے اور لوگوں کونماز پڑھائی۔

ان کے باس عباس میں ہوئو آئے اور کہا کہ والقداس پرنا لے کا مقام وہی ہے جہاں اس کورسول اللہ میں تھیائے رکھا تھا عمر میں ہوئے عباس میں ہوئے ہے کہا کہ میں تمہیں تتم دیتا ہوں گرتم میری پیٹے پر چڑھا ورائے ای مقام پر رکھو جہاں رسول اللہ میں تیا ہوں رکھا تھا۔عباس میں ہوئونے بہی کیا۔

یعقوب بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں الدور تھے کے دوز مکان سے روانہ ہوئے ان برعباس میں الدفیک کیا جومبحد نبوی ملاقاتی الموسے کے رائے میں پڑتا تھا عمر شاہدونے اسے اکھاڑڈ الاعباس میں الدونے کہا کہ آپ نے میرا پرنالہ اکھاڑڈ الا۔ والقدوہ جس جگہ تھا وہاں رسول القد ملاقاتی اپنے وست مبارک سے نصب فر مایا تھا۔ عمر می اسعائے کہا کہ ضرور ہے کہ

### 

سالم الی النصر سے مروی ہے کہ عمر ہی اندور کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہوگئی تو مسجد ان کے لیے تنگ ہوگئ عمر بنی اندور نے مسجد کے گرد کے تمام مکانات سوائے عباس بن عبدالمطلب ہی اندو کے مکان اور امہات المومنین کے حجروں کے شرید لیے۔

عمر شی اوند نے عہاں جی اوند سے کہا کہ اے ابوالفصنل مسلمانوں کی مسجد ان پر ننگ ہوگئی ہے۔ میں نے اس کے گر د کے تمام مکانات سوائے تمہارے مکان اورامہات الموشین کے حجروں کے خرید لیے ہیں۔ جن سے ہم مسلمانوں کی مسجد وسیج کریں گے لیکن امہات الموشین کے حجروں تک رسائی کی کوئی سبیل نہیں ہے بجز تمہارے مکان کے تم اسے بیت المال سے جس عوض میں چا ہومیرے ہاتھ فروخت کردو کہ میں مسلمانوں کی مسجد وسیج کردوں عباس جی اونوٹ کہا کہ میں ایسا کرنے والانہیں ہوں۔

عمر ٹھاہؤ نے ان سے کہا کہتم میری تین باتوں میں سے ایک بات مان لویا تو اسے بیت المال ہے جس قیت پر چاہو میرے ہاتھ ﷺ ڈالویا مدینہ میں جہاں چاہوتہ ہیں زمین دیدوں اور تمہارے لیے بیت المال سے مکان بنادوں یا اے مسلمانوں پر وقف کردو کہ ہم ان کی مبحد وسیع کریں عباس ٹھاہؤنے کہا کہ ہیں ان میں سے مجھے ایک بھی شرط منظور نہیں۔

عمر می الله نے کہا کہتم اپنے اور میرے درمیان جے جاہوتھ کر دو انہوں نے کہا کہ الی بن کعب وونوں ابی کے پاس گئے اور ان سے قصہ بیان کیا۔ ابی نے کہا کہ اگرتم جا ہوتو میں وہ صدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ منافیقی ہے وونوں نے کہا کہ بیان کرو۔

انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کوفر ماتے سا کہ اللہ نے داؤد علیظ کووی کی کہ میرے لیے ایک مکان بناؤ جس میں میرا ذکر کیا جائے انہوں نے بیت المقدس کا بہی خطمعین کیا اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بی اسرائیل کے ایک شخص کے مکان سے مزلع ہوتا تھا' داؤد نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے ان کے ہاتھ فروخت کردے گراس نے انکار کیا' داؤد علیظ نے اپنے دل میں کہا کہ وہ مکان اس سے چھین لیس' اللہ نے انہیں وہی کی کہ اے داؤد علیظ میں نے تمہیں بیتھ دیا تھا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ جس میں میرا ذکر کیا جائے ہے نے بارا دہ کیا کہ میرے گھر میں غصب داخل کیا جائے حالانکہ غصب میری شان نہیں ہے۔ تمہاری جس میں میرا ذکر کیا جائے ہے کہ ناور انہوں نے کہا' یا رہ میری اولا دمیں سے کوئی بنائے گا۔

عمر تفاطر نے ابی بن کعب کی تبد کا کمر بند بکڑ کر کہا کہ میں تہارے پاس ایک چیز لایا گرتم وہ چیز لائے جواس سے زیادہ ہے جو پھے تم نے کہااس کی وجہ سے تنہیں ضرور ضرور بری ہونا پڑے گا۔

عمر بن معظم انہیں تھیٹے ہوئے لائے اور مسجد میں داخل کیا وہاں اصحاب رسول اللہ سالیڈ خاکیہ گروہ کے سامنے کھڑا کر دیا جس میں ابوذر ٹن معظم تھے اور کہا میں اس محض کواللہ کی قتم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ سالیڈ کا کھڑے کیے۔ المقدی بیان کرتے

### الم طبقات ابن سعد (منه جبار) المسلك 
ناجس میں اللہ نے داؤد علیظ کو جم دیاتھا کہ بیت المقدی کی تقیر کریں کدوہ اس حدیث کو بیان کرے الوؤر وی اللہ نے بہا کہ میں نے بھی نے اسے رسول اللہ میں جمود کی اللہ میں اللہ میں جمود کی تم میں اللہ میں جمود کی تم میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں جمود کی تم میں اللہ میں جمود کی تا ہم اللہ میں جمود کی تم میں اللہ میں اللہ میں جمود کی تا ہم ہو۔

کدرسول اللہ میں جمود کی تا ہم ہو۔

#### مسجد نبوی کے لئے مکان وقف کرنا:

عمر ٹنکا مند نے عباس ٹنکا انداز سے کہا کہ جاؤیمیں تنہارے مکان کے بارے میں تم سے پچھے نہ کہوں گا'عباس ٹنکاؤں نے کہا کہ جب آپ نے ایسا کردیا تو میں نے اسے مسلمانوں پروقف کردیا جس سے میں ان کی مجد ڈسیع کردوں گا'لیکن اگرآپ مجھ سے جھڑا کریں تو وقف نہیں کرتا۔

عمر ٹھاہ نے ان لوگول کے مکان کے لیے وہ زمین دی جو آج بھی ان کی ہے اور اسے انہوں نے اسے بیت المال سے فیر کرویا۔

ابن عباس می دون ہے کہ مدیدہ میں عباس بن عبدالمطلب می دون کا ایک مکان تھا، عمر می دون ہے کہ مدیدہ میں داخل کرلوں انہوں نے انکارکیا، عمر می دونہ نے کہا کہ جھے الے مہدکردویا مہرے ہاتھ فروخت کرڈ الوتا کہ میں اے مسجد میں داخل کرلوں انہوں نے انکارکیا، عمر می دونہ نے کہا کہ میرے اور اپنے درمیان رسول اللہ منافیق کے اصحاب میں ہے کہ وقتم بنا دو دونوں نے ابی بن کعب میں دو کہ بنایا۔ ابی نے عمر می دونہ کے خلاف فیصلہ کیا۔ عمر می اللہ منافیوں نے کہا کہ اصحاب رسول اللہ منافیق میں بھی پر ابی سے زیادہ کوئی جری نہیں ہے ابی میں دونہ جری اس اللہ منافیوں نے کہا کہ اس داؤد علائل نے بہت ام المومنین آپ کے لیے ابی سے زیادہ خرخواہ کوئی نہیں ہے کہا آپ کوئورت کا قصد معلوم نہیں ہے کہ جب داؤد علائل نے بہت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے ایک عورت کا مکان بغیراس کی اجازت کے داخل کرلیا۔ جب وہ مردوں کے جمرے تک پہنچ تو اس کی تعمیر دول کے جمرے تک پہنچ تو اس کی تعمیر دول دی گئی انہوں نے کہایا رب جب تو نے مجھروک دیا تو یقیم میر سے بعد میری اولا دیوری کرے۔

جب فیصلہ ہو چکا تو ان سے عباس شاہ نے بوچھا کہ کیا میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا عمر شاہ نے کہا ہے شک ہوا۔ انہوں نے کہا کہاب وہ مکان آپ کے لیے ہے میں نے اسے اللہ کے لیے وقف کردیا۔

الی جعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ عباس میں مدود کی بیاس آئے اور کہا کہ مجھے نبی منافقیّا نے بحرین جا گیر میں دیا ہے فرمایا اسے کون جانتا ہے انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبۂ وہ انہیں لائے مغیرہ نے ان کے موافق شبادت دی۔ مگر عمر میں مدونے وہ علاقہ عطانہیں فرمایا ۔ گویا انہوں نے ان کی شہادت قبول نہیں کی عباس میں مدد نے عمر میں مدونہ کو سخت وست کہا۔ عمر بن عباس میں میں عمر کہا کہ اینے والد کا ہاتھ بکڑلواور یہاں ہے لے جاؤ۔

سفیان راوی نے ایک دوسرے طریق ہے روایت کی کہ عمر بی دو نے کہا واللہ اے ابوالفضل میں خطاب کے اسلام ہے زیادہ تمہارے اسلام سے خوش ہوتا۔ اگر وہ رسول اللہ مُلَّاثِيْع کی مرضی کے مطابق اسلام لائے۔

#### www. is lamiur dubook. blogspot. com

### كر طبقات ابن سعد (هنجاز) كالعلاق الم ١٥١ كالمحالي الما المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية المحالية الما المحالية 
عبداللد بن حارث سے مروی ہے کہ جب صفوان بن امیہ بن خلف انجی مدینہ آئے تورسول الله من الله من الله من کہ اسے ابو وہب تم عمر کے پاس ابرے عرض کی عباس بن عبدالمطلب کے پاس فر مایا تم قریش میں سب سے زیادہ قریش سے محبت کرنے والے کے پاس انزے۔

ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائیا تا حضرت عباس نی دیں کھر والوں کے پاس تشریف لائے۔عباس شی اللہ منگائیا رسول اللہ منگائیا علیل منظ انہوں نے موت کی تمناکی تو رسول اللہ منگائیا نے فر مایا کہ اے رسول اللہ منگائیا کے چا موت کی تمنا ندکرو کیونکہ اگرتم محسن ہوتو مہلت ملنے پر تمہارے احسانات اور براھیں گے جو تمہارے لیے بہتر ہوگا اور اگرتم بد ہواور مہلت دی جائے تو تم اپنی بدی سے تو بہر کے اللہ کوراضی کرنا جا ہوگے اس لیے موت کی تمنا نہ کرو۔

حبیب بن ابی ثابت ہے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں مدو کی کان کی لوسب نے زیادہ آسان کی طرف تھی (یعنی وہ وجی اللبی کے سب سے زیادہ منتظر تھے اور اس طرف کان لگائے رہتے تھے)۔

ابن عماس شین سے مروی ہے کہ عمال جی ادر اور اوگوں کے درمیان پر کھار بخش تھی نبی نگافتی ہے فرمایا کہ عمال شیاد م ہے ہیں اور میں ان سے ہون۔

ابن عہاس میں میں میں میں اس کے کہ ایک شخص نے عہاس میں میں کے اجداد میں ہے کمی کو جوجا ہلیت میں گز رہے تھے برا کہا۔ عباس میں میں نے اسے طمانچہ ماردیا' اس کی قوم جمع ہوگئی انہوں نے کہا کہ واللہ ہم بھی انہیں ظمانچہ ماریں گے جس طرح انہون نے اس کوطمانچہ ماراہے' ان لوگوں نے ہتھیاریہن لیے۔

رسول الله سنائینیم کومعلوم ہوا تو آپ تشریف لائے منبر پر چڑھے اللہ کی حمدوثنا کی اور فرمایا: اے لوگو اتم سم محض کو جانتے ہو کہ وہ خدا کے نز دیک سب سے زیادہ مکرم ہے عرض کی آمخضرت منائینیم ۔ فرمایا تو عباس جی مدینہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہول ۔ تم لوگ ہمارے اموات کو گالیاں شدود جس سے ہمارے احیاء کو ایذ اینتجے۔

قوم آئی اور عرض کی پارسول الله منافظ ہم آپ کے غضب سے اللہ سے بناہ ما تکتے ہیں یارسول الله منافظ ہمارے لیے وعائے مغفرت فرمائے۔

ا بن عباس میں پین سے مروی ہے کہ نبی مُنگائی منبر پر چڑھے اللہ کی حمہ وثنا بیان کی اور فر مایا اے لوگو! زمین والوں میں اللہ کے زو کی سب سے زیاد ہ مکرم کون ہے لوگوں نے کہا آپ جیں۔ فر مایا 'تو عباس میں مدہ مجھے ہیں اور میں عباس میں دعو سے ہول۔ عباس میں بنور کوایڈ اوے کے مجھے ایڈ انہ دواور فر مایا جس نے عباس میں مدعو کوگالی دی اس نے مجھے گالی دی۔

عماس بن عبدالرحمن سے مروی "ہے کہ مہاجرین میں سے ایک شخص عباس بن عبدالمطلب جی افد سے ملے کہا کہ اب ابو الفضل کیا تم نے عبدالمطلب بن ہاشم اورالغیللہ کا ہند بی سہم پرغور کیا جن کو اللہ نے دوزخ میں جمع کردیا ہے؟ عباس جی الفضا سے درگزر کی وہ ان سے دوبارہ ملے اور اس طرح کہا تو عباس جی البعد نے بھر درگزر کی تیسری مرجبہ جب ملے اور اسی طرح کہا تو عباس جی اللہ نے اپناہا تھوا تھا کران کی ناک پر مارااوراسے تو ڑدیا۔

### الطبقات ابن سعد (صنبهام) المسلك المسل

وہ اس طالت میں بی مُلَقِیْم کے پاس گئے جب آپ نے انہیں و یکھا تو فرمایا یہ کیا ہے عرض کی عباس میں ہوئے مارا ہے آپ نے انہیں بلا جیجا عبال میں ہوئے پاس آئے آئے ضرت طاقی کے فرمایا کہتم نے مہاجریں میں ہے ایک شخص کے ساتھ کیاارادہ کیا۔ عرض کی پارسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ عبدالمطلب دوزخ میں بین کیکن یہ مجھ سے مطے اور کہا اے ابوالفصل کیا تم نے غور کیا کہ عبدالمطلب بن ہاشم اورالفیطلہ کا ہمنہ بنی مہم کو اللہ نے دوزخ میں جمع کر دیا ہے تو میں نے ان سے کی مرتبہ درگزر کی واللہ مجھے اپنے فنس پر قابوندر ہا اس محفل نے بھی ان کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن میرے آزار پہنچانے کا ارادہ کیا تھا۔

ابن عمر حدوث سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب جہدد نے لیالی منی (لینی شبہائے ۱۱ ۱۲ ار۱۲ ار دی الحجہ) میں نبی منافیق سفاریکی بدولت مکہ میں رات گز ارنے کی اجازت جا ہی آ بے نے انہیں اجازت دے دی۔

مجاہدے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تی اس طرح بیت اللہ کا طواف کیا کہ آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی جس ہے آپ حجرا سودکو جب آپ اس پرگزرتے تھے ابوسد دیتے تھے چرآپ شقایہ (پانی کی تبییل ) پر آ کے آب زمزم پینے سکا۔

عباس می اور نے کہا یارسول اللہ ہم آپ کے پاس ایسا پانی نہ لائیں جے ہاتھوں سے نہ چھوا ہو قرمایا ہاں ہاں بھے پلاؤ انہوں نے آپ کو پلایا۔ آپ زمزم پرتشریف لائے اور فرمایا کہ میرے لیے اس سے ایک ڈول ججرو لوگوں نے اس میں سے ایک ڈول ٹکالا 'آپ نے اس سے غرارہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے منہ سے اس میں کلی کردی اور فرمایا کہ اس کواسی چاہ زمزم میں ڈال دو پھر فرمایا کہتم لوگ بے شک نیک کام پرہو اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر تمہارے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں خود اس تا اور تہارے ساتھ پانی کھینچتا۔

جعفر بن تمام سے مردی ہے کہ ایک شخص ابن عباس جی پیش کے پاس آیا اور کہا کہتم جولوگوں کو کشمش کا عرق وشربت پلاتے ہوتو اس برغور بھی کرلیا ہے کہ بیرمنت ہے جس کی تم پیروی کرتے ہویا اے اپنے نزدیک دودھ اور شہدسے زیادہ سبل سجھتے ہو۔

ابن عباس شارین کی با کہ رسول اللہ مُلَّاثَیْنِ عباس شاہدے پاس جولوگوں کو پانی بلا رہے بیٹے تشریف لائے اور فر مایا مجھے بھی بلاؤ عباس شاہد نے نبینر (بعنی مشمش کے زلال) کے بیالے منگائے اور ایک پیالدرسول اللہ مُلَّاثِیْنِ کی خدمت میں پیش کیا۔ آ بے نے پیااور فرمایاتم نے اچھا کیا 'ابیا ہی کرو۔

ا بن عباش خامشنے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کے اس ارشاد کے بعد کہتم نے اچھا کیا ای طرح کرواس کا سقایہ مجھ پر دودھ اور شہد بہادے تب بھی مجھے مسرت نہ ہوگی۔

عجامد سے مروی ہے کہ میں آل عباس میں مور کے سقامیہ ہے پانی پیتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے۔ علی بن ابی طالب میں مورد ہ www.islamiurdubook.blogspot.com

# کے طبقات ابن سعد (مدچار) کی کی دوران انسار کے مہاجرین وانسار کے مروی ہے کہ عباس بن عبد المطلب بنی اورون نے سال گزرنے سے پہلے ذکو قادا کرنے کی رسول اللہ مٹی اللہ علی آپ نے انہیں اس کی اجازت و یہ دی۔ انہیں اس کی اجازت و یہ دی۔

تحكم بن عتبیہ سے مردی ہے کہ رسول الله مَلَّيْتِمْ نے عمر بن النظاب شید اور کو قا کاعامل بنا کے بھیجا وہ عباس شید کے پاس آ کے ان کے مال کی زکو قا دا کر دی ہے ۔ پاس آ کے ان کے مال کی زکو قا طلب کرنے لگئ انہوں نے کہا کہ بیس نے رشول الله مَلَّاتِیْمُ کو پہلے ہی دوسال کی زکو قا دا کر دی ہے ۔ وہ آئیس رسول الله مَلَّاتِیْمُ کے پاس لے گئے رسول الله مَلَّاتِیْمُ فرمایا میرے بچھانے بھی کہا مہم نے ان سے پہلے ہی دوسال کی زکو قالے لیے ہے۔

ا بی عثمان النبدی سے مروی ہے کہ دسول اللہ متالیق کے عباس جی اللہ عند اس اس جگہ بیٹھے کیونکہ آپ میرے بچا ہیں۔
قادہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب اور عباس جی اللہ عند کے درمیان کوئی بات تھی عباس جی ان کی طرف مجلت کی تو عمر جی الفیار کے بات تھی اس جی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ اور ایسا کیا' میں تو عمر جی اللہ اور ایسا کیا' میں نے عمر ہی اللہ رحمت کرے انسان کا پچا نے چا کہ انہیں جواب دوں پھر مجھے آپ سے ان کا تعلق یاد آگیا اور میں ان سے بازر ہا فر مایا تم پر اللہ رحمت کرے انسان کا پچا اس کے باب کا بھائی ہوتا ہے۔

الی مجکرے مروی ہے کہ رسول اللہ ملاقیق نے فرمایا عباس میں اندھ میرے والد کے بھائی ہیں لہذا جس نے عباس میں اندہ و ایذادی اس نے مجھے ایذادی۔

عبداللہ الوراق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے قربایا مجھے عباس عسل نہ دیں کیونکہ وہ میرے والدین اور والد اپن اولا دے سترکونبین دیکھتا۔

علی بڑی مدورے سے کہ میں نے عباس میں مدورے کہا کہ نبی سُلِیَّ فِلْم سے درخواست سیجے کہ وہ آپ کوز کو قابر عامل بناویں' انہوں نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسانہیں ہوں کہ لوگوں کے گنا ہوں کے دھون پر آپ کو عامل بنا دوں۔

محمد بن المكند رسے مروى ہے كہ عباس من اور نے رسول اللہ مناقط کا سے عرض كيا كه آپ جھے كى امارت پرامير نہيں بناتے۔ فرمايا كہ وونفس جھے تم نجات دواس امارت ہے بہتر ہے جس كاتم احاطہ وانتظام شكر سكو۔

الیالعالیہ ہے مروی ہے کہ عباس ہی ہوئے جھجہ بنالیا تو نبی مثل اللہ نے فرمایا اے گراد و فرمایا کیا اس کی قیمت کے برابراللہ کی راہ میں خرج کردوں؟ فرمایا سے گراد و۔

عبداللہ بن عباس جی پین سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ علی آئے ہے یاس آئے اور عرض کی www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات این سعد (صرچهاز) کی کان اصاد کا بازان و انسار کا باز ایجها کوئی ایسی چیز تعلیم فرما دیجی جس سے الله نقع بارسول الله میں آپ کا پتجا ہموں میراس دراز ہو گیا اور میری موت قریب آگی لہذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرما دیجی جس سے الله نقع خشی فرمایا اے عباس میں شدہ تم میرے بچا ہو پھر بھی اللہ کے معاطع میں میں کچھ بھی تمہارے کا منہیں آسکا تم اپنے رب ہی سے عفو اور عافیت ما گو۔

الیوب سے مردی ہے کہ عباس نٹ اندائے کہایار سول اللہ مجھے کوئی دعا بتا ہے مفر مایا اللہ سے عفوا ورعا فیت طلب کرو عثان بن محمد الاخنسی سے مردی ہے کہ ہم نے مہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کوئی آ دمی ایسا پایا جوعباس بن عبد المطلب نئی اندنز کوعقل میں مقدم نہ کرتا ہو۔

عبداللہ بن عبین بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی نے اپنے دادات روایت کی کہ میں نے کونے میں علی بی ایسان کے کاش میں نے عباس می انداز کا کہنا مان لیا ہوتا' کاش میں نے عباس میں انداز کا کہنا مان لیا ہوتا اثبوں نے کہا کہ عباس میں انداز کہ ہمیں رسول اللہ مان کی باس لے چلو اگر بیرام (خلافت) ہم میں ہو (تو خبر) درند آپ ہمارے ذریعے ہوگوں کو وصیت کر دیں گے۔ نبی مان کی باس آئے تو آپ کو بیر کہتے سنا کہ اللہ یہود پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو بجدہ گاہ بنالیا 'بیلوگ، آپ کے باس سے چلے آئے اور آپ سے بچھ نہ کہا۔

انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب عمر میں مدین کے زمانے میں لوگوں پر قبط پڑا تو عمر میں ہونا و کو لے گئے ان کے وسلے سے بارش کی دعاء کی اور کہا کہ اے اللہ جب ہم لوگوں پر قبط ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے نبی علائل کو تیرے پاس وسیلہ بناتے تھے تو ہمیں سیراب کردیتا تھا۔ اب ہم لوگ تیرے پاس اپنے نبی علائلا کے پچا کو وسیلہ بناتے ہیں لہٰذا ہمیں سیراب کردے۔

موی بن عمر سے مردی ہے کہ لوگوں پر قبط آیا تو عمر بن النطاب ٹی پیور نماز استیقاء کے لیے نکلے اور عباس ٹی ڈیو کا ہاتھ پکڑ کرانہیں روبقبلہ کیا اور کہا کہ بیہ تیرے نبی مظافیع کے پچاہیں ہم لوگ انہیں وسیلہ بنا کے تیرے پاس آئے ہیں لہٰذا ہمیں سیراب کر۔ لوگ واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ سیراب کردیئے گئے۔

یکیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے عمر شاہدند کو دیکھا کہ انہوں نے عباس شاہد کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیااور کہااے اللہ ہم تیرے رسول مالٹیڈ کو تیرے پاس شفیع بناتے ہیں۔

ابن الی چی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے دیوان میں عباس بن عبد المطلب میں سے لیے سات ہزار در ہم سالان مقرر کیے تھے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ بعض نے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان کی قرابت رسول اللہ مُٹاٹیٹیل کی وجہ ہے اہل بدر کے حصوں کے مثل ان کے لیے پانچ بڑارمقرر کیے تھے انہوں نے ان کواہل بدر کے حصوں سے ملا دیا تھا 'سوائے اڑواج نبی مُٹاٹٹیڈل کے اور کمی کو اہل بدر پرفضیلت نہیں دی تھی۔

آ حف بن قیم سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب ہی ہو کو کہتے سنا کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں ان میں سے کو کی سی مصیبت میں بھی پڑتا ہے تو لوگ یا لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوجاتی ہے۔

### الطبقات ابن سعد (نفدجهای) المسلم المس

مجھے ان کے اِس قول کی تاویل اس وقت تک نہ معلوم ہوئی جب تک کہ انہیں تیجر نہ مارا گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا توصیب کوشکم دیا کہ تین دن تک لوگوں کوئماز پڑھا ئیں اورلوگوں کے لیے کھانا تیار کریں جوانہیں کھلایا جائے یہاں تک کہ وہ کمی کوخلیفہ بنالیں۔

لوگ جنازے ہے واپس آئے تو کھانالایا گیا' وسترخوان بچھائے گئے لوگ اس غم کی وجہ سے رہے جس میں وہ مبتلا تھے' عباس بن عبدالمطلب میں دونے کہا ہے لوگورسول اللہ میں تیا تھا۔ کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد کھایا پیا تھا۔ ابو بکر میں دونو وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد بھی کھایا پیاتھا۔ موت سے تو کوئی چارہ کا زنہیں لہذاتم بیکھانا کھاؤ۔

اس کے بعد عباس میں میں اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھایا کوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھایا تب میں نے قول عمر میں مینور کو سمجھا کہ وہ لوگ لوگوں کے مردار ہیں۔

عامرے مروی ہے کہ عباس شفاہ نے بعض امور میں عمر شفاہ کا بہت اگرام کیا' انہوں نے ان سے کہا کہ اے امیر الموشین گیا آپ نے اس پر فور کیا کہ آپ کے پاس موٹ کے چا مسلمان ہوکرآتے تو آپ ان کے ساتھ کیا کرتے' فر مایا کہ واللہ میں ان کے ساتھ احسان کرتا۔ انہوں نے کہا میں قو محمد ٹبی مائی کیا ہوں' فر مایا اے ابوالفضل (اس معاطے میں) تمہاری کیا رائے ہے کہ واللہ مجھے تمہارے والد اپنے والد سے زیادہ پند تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ عمر شفاہ نے کہا کہ جہت کوا بی مجبت کوا بی مجبت کوا بی مجبت کیا تھا ہوں تا میں جا نتا ہوں کہ تمہارے والد سے زیادہ مجبوب تھے میں نے رسول اللہ منافیق کی مجبت کوا بی مجبت پر اختیار کیا۔

میں سے مروی ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد بیت المال میں کچھن کی گیا تو عباس شاہد نے عمر شاہد سے اور لوگوں سے کہا کہ بیا کہ میں موٹی علیا تھا کہا کہ میں اس لیے کہ تم میں موٹی علیا تھا کہا کہ میں اس سے نے ان کو وہ بقید دے دیا جو اس کا زیادہ مشتون ہوں اس لیے کہ تمہارے نبی منافیق کی کچھوں عمر شاہد نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے ان کو وہ بقید دے دیا جو اس کا زیادہ مشتون ہوں اس لیے کہ تمہارے نبی منافیق کی بچا ہوں عمر شاہد نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے ان کو وہ بقید دے دیا جو اس کا زیادہ مشتون ہوں اس لیے کہ تمہارے نبی منافیق کی کھیا ہوں' عمر شاہد نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے ان کو وہ بقید دے دیا جو اس کا زیادہ مستون ہوں اس لیے کہ تمہارے نبی منافیق کی کھیا ہوں' عمر شاہد نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے ان کو وہ بقید دے دیا جو اس کا زیادہ مستون ہوں اس لیے کہ تمہارے نبی منافیق کھیا ہوں' عمر شاہد نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے ان کو وہ بقید دے دیا جو

علی بن عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ عباس خیاست نے موت کے وقت سر غلام آزاد کیے۔ ابن عباس جی الان سے نیادہ مروی ہے کہ عباس جی المطلب کے متعلق خبر دیا کرتے تھے کہ وہ اس حالت میں مرے کہ ان سے زیادہ معتدل قد کے تھے ہمیں عبدالمطلب کے متعلق خبر دیا کرتے تھے کہ وہ اس حالت میں مرفی اس وقت ۸۸سال کے معتدل قد کے تھے۔ عباس جی اس وقت ۸۸سال کے تھے۔ عباس جی اثر جب سام میں مرفون ہوئے۔

۔ خالدین القاسم نے کہا کہ میں نے علی بن عبداللہ بن عباس کودیکھا کہ وہ معتدل القنا ہ لیعنی طویل تھے یا وجود بوڑھے ہونے کے اچھی طرح کھڑے ہوتے تھے خمیدہ منہ تھے۔

ابن عباس میں پین سے مروی ہے کہ عباس بن عبدالمطلب میں ہورسول اللہ علی پیٹرت ہے پہلے اسلام لائے تھے۔ ابن عباس میں پین ہے مروی ہے کہ عباس میں پین ہو وہ بدرہ پہلے مکہ بین اسلام لائے اورا می وقت ام الفضل بھی ان کے ساتھ اسلام لائین نہ ان کا قیام مکہ ہی میں تھا۔ مکہ کی کوئی خبررسول اللّه ملی تی ٹیٹیدہ نہیں رکھتے تھے جو ہوتا تھا آپ کو ککھ دیے تھے www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صربهای) سیک کار کار الا ایس الاستان الاستان الاستان کی دوانسار کی میرای دانسار کی میرونین وانسار کی جومونین و بال تقران کی درگار تقرای میرونین و بال تقران کی درگار تقرای

جومومین وہاں تھا بیں ان فی وجہ ہے لغویت حاسم می وہ ان کے پاس رجوع کرتے تھے اور اسلام پر ان یو لوں کے مدد کارتھے ای فکر میں تھے کہ نبی مظافیۃ کے پاس آئیس رسول اللہ مظافیۃ کے لکھا کہ تمہارا مقام جہاد کے لیے نہایت موز وں ہے لہٰدارسول اللہ مظافیۃ کم کے حکم ہے ججرت کا خیال ترک کردیا۔

محر بن علی سے مروی ہے کہ دید بیند میں رسول اللہ مظافیۃ ایک روز کسی مجلس میں لیلۃ العقبہ کا ذکر فرمار ہے تھے کہ اس شب کو میر سے بچاعباس ہی دور سے میری تا ئیدگی جوانصار سے لین دین کررہے تھے۔ ( یعنی ایمان و ہجرت کا معاہدہ سلے کررہے تھے )۔ عباس بن عبداللہ بن معید سے مروی ہے کہ جب عربین الخطاب ہی دور نے دیوان مرتب کیا تو انہوں نے سب سے پہلے میاس بن عبداللہ بن معید المطلب ہی دور تا ہیں جس سے شروع کیا وہ بنی ہاشم تھے ولایت عمروع تان ہی دور میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے عباس بن عبدالمطلب ہی دور تا ہی کو دیکا راجا تا تھا۔

حضرت عماس في النفا كي وفات:

ابن عہاس جی دین سے مروی ہے کہ عہاس بن عبدالمطلب جا ہلیت جس بھی امور بنی ہاشم کے والی تھے۔ تملہ بن ابی تملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عباس بن عبدالمطلب شدو کا انقال ہوا تو بنی ہاشم نے ایک مؤذن کو بھیجا جو اطراف مدینہ کے باشندوں میں بیاعلان کرتا تھا کہ ان پراللہ کی رحمت ہو جوعباس بن عبدالمطلب جی دورے جنازے میں شریک ہوں لوگ جمع ہوگئے اوراطراف مدینہ ہے آگئے۔

عبدالرحمٰن بن بزید بن حارشہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس قباء میں ایک مؤذن گدھے پرسوار آیا اور ہمیں عباس بن عبدالمطلب جی دوریافت کی اطلاع دی چرا کی دوسر اُخض گدھے پرسوار آیا' میں نے دریافت کیا کہ پہلاخض کون تھا اس نے کہا کہ تی ہاشم کا مولی اور خودعثان تفادند کا قاصد۔

نماز جنازه میں لوگوں کی کثرت:

اس نے انصار کے دیہات میں ایک ایک گاؤں کارخ کیا یہاں تک وہ سافلہ بنی حارثۂ اوراس کے متصل تک پہنچ گیا کوگ جمع ہو گئے۔ہم نے عورتوں کو بھی نہ چھوڑا۔ جب عہاس چی ہوئہ کو مقام جنا تزمیں لایا گیا تو وہ نگ ہوا۔لوگ انہیں بقیع لائے۔

جس روز ہم نے بقیع میں ان پرنماز پڑھی تو میں نے لوگوں کی اتن کثرت دیکھی کہ اس کے برابر بھی کسی کے جنازے میں لوگوں کونہیں دیکھا تھا۔ کسی کو پیمکن ندتھا کہ ان کے جنازے کے قریب جاسکے۔ بی ہاشم پربھی بجوم ہوگیا۔

جب لوگ قبرتک پنچاتو اس پربھی ہجوم ہوا۔ میں نے عثان ٹی ہونہ کودیکھا کہ کنارے ہٹ گئے اورایک محافظ دستے کو بھیجا جولوگوں کو مارکر بی ہاشم سے جدا کر رہے تھے اس طرح بنی ہاشم کو نجات ملی ٔ و بی لوگ تھے جوقبر میں انڑے اورانہیں نے لاش کو پر د خاک کیا 'میں نے ان کے جنازے پرایک حمر و می ہوئو۔ کی خیا دردیکھی جولوگوں کے بچوم سے کلڑے کلائے ہوگئی تھی۔

عائشہ بنت سعد ہے مروی ہے کہ ہمارے پاس مثمان ہی ہونہ کا قاصد آیا کہ عباس ہی ہدر کی وفات ہوگی اس وقت ہم لوگ اپنے محل میں تتھے جومدینہ ہے دس میل پرتھا میر ہے والداوز سعد ہن زید بن محرو بن فقیل بھی گئے ابو ہر رہے ہی السم www.islamiurdubook.blogspot.com

### 

الک روز بعد والدوا ہیں! ہے تو انہوں نے کہا کہ تو تول کا ان فدر شر ت کی کہ ہم توب صنوب ہونے اور اس پر فاور نہ ہونے کہ جناز ہے کے قریب جائیں۔ حالا نکہ میں انہیں کندھا دینا جا بتا تھا۔

ام عمارہ سے مروی ہے کہ ہم انصار کی عورتیں سب کی سب عباس بنی ہوئے جنازے مین شریکے تھیں ان پررونے والوں میں ہم سب سے پہلے تھے ہمارے ساتھ بیعت کرنے والی پہلی مہا جرات بھی تھیں۔

عباس بن عبداللہ بن سعیدے مروی ہے کہ جب عباس ہی اور کی وفات ہوئی تو عثان ہی اور کے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تمہاری رائے ہو کہ میں ان کے خسل میں موجودر ہوں تو بیان کرومیں آجاؤں وہ آئے اور گھر کے ایک کنارے بیٹھ گئے علی بن ابی طالب ہی اور دور عبداللہ وقتم فرزندان عباس ہی اور خسل دیا۔ بن ہاشم کی عورتوں نے ایک سال تک سوگ کیا۔

ا بن عباس جیاہ شناہے سروی ہے کہ عباس جی دونے وصیت کی کہ انہیں حبر ہ کی جیا دروں میں کفن دیا جائے رسول الله مناتیکی کواسی میں کفن دیا گیا تھا۔

عیسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے بقیع میں عثان جی دو کوعباس جی دو پر نماز جنازہ میں تکبیر کہتے ویکھا اگر چہلوگوں کے بولنے کی وجہ سے ان کا اندازہ نہیں ہوسکتا تھا۔ لوگ الحشان تک پہنچ گئے تقےم دوں عورتوں اور بچوں میں سے کوئی بھی چیچے شدر ہا تھا۔

### سيدنا جعفر بن الي طالب ضايدوه.

ا بی طالب کانام عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تفایه ان کی والدہ قاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں ۔ جعفر کی اولا دمیں عبد اللہ تھے۔ انہیں ہے ان کی کنیت تھی اولا دجعفر میں عبد اللہ بی ہے اس برقر ارر ہی ۔ مجمد وعون جن کی بقید اولا دنتھی۔ بیسب کے سب جعفر کے یہاں ملک حبشہ میں بزمانہ ہجرت پیدا ہوئے۔

ان سب کی والدہ اساء بنت عمیس بن معبد بن تیم بن مالک بن قحافہ بن عامر بن رہید 'بن عامر بن معاویہ بن زید بن مالک بن نسر بن وہب اللہ بن شہران بن عفرس بن افتل تھیں وہ ختم بن انمار کے جمع کرنے والے تھے۔ سول جعفر میں میں

عبیداللہ بن محمہ بن عمر بن علی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ اولا دجعفر میں عبداللہ عون اور محمہ نتنے ان کے دوا خیافی بھا کی یکی بن علی بن ابی طالب اور محمہ بن ابی بکر نتھے ان کی والدہ اساء بنت عمیس منتعمیات سے

یزید بن رومان ہے مروی ہے کہ جعفر بن الی طالب رسول الله مالی الله علی خضرت ارقم عن مید کے ممان میں جانے اور اس میں دعوت ویئے سے پہلے اسلام لائے۔

محدین عمر نے کہا کہ جعفر بجرت ٹانیڈ میں ملک جیشہ کو گئے ایمراہ ان کی زوجہ اسا و بنت عمیس تھیں۔ وہیں ان کے لڑکے عبداللہ عون ومجہ پیدا ہوئے وہ برابر ملک حبشہ میں رہے بیبال تک کہ رسول اللہ علی تیج آئے لئہ بند کی طرف بجرت فرمائی۔اس کے بعد جعفر سے چیش آپ کے پاس آئے اس وقت آپ نیبر میں تھے ایبا ہی محد بن اسحاق نے بھی کہا۔ www.islamiurdubook.blogspot,com

### لِ طِبقات ابن سعد (مندجهان) المسلك ال

محر بن عمر نے کہا کہ ہم سے روایت کی گئی کہ ملک حبشہ کی جمرت میں لوگوں کے امیر جعفر بن ابی طالب جی اندو تھے۔ حضور عَالِسُلِگ کی آپ سے محبت :

قعمی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مظافیۃ خیبر سے واپس ہوئے تو آپ کوجعفر بن ابی طالب جی سفا ملے رسول اللہ مظافیۃ خیبر سے واپس ہوئے تو آپ کوجعفر بن ابی طالب جی سفا ملے رسول اللہ مظافیۃ نے انہیں گلے سے لگایا۔ پیشانی کو بوسد دیا۔اور فرمایا کہ جھے نہیں معلوم کہ میں دونوں میں سے کس پرخوشی کروں جعفر کی آ مد پریا فتح خیبر پر۔

شعمی سے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب میں وہ جب ملک حبشہ ہے آئے تو نبی منگاتیؤ نے ان کا استقبال کیا۔ پیشا فی کو بوسہ دیااور انہیں چمنالیااور گلے سے لگالیا۔

تھم بن عتبہ سے مروی ہے کہ جعفر اوران کے ساتھی فتح خیبر کے بعد آئے رسول القد ساتی آئے نیبر میں ان کا حصد لگایا۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ سائی آئے آئے جعفر بن ابی طالب اور معافر بن جیل جی پین کے درمیان عقد مواخات کیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بیہ وہم ہے مواخات تو صرف رسول اللہ سائی آئے گئے کے تعد اور بدر سے پہلے ہوئی تھی غروہ بدر ہواتو آئیت میراث نا زل ہوئی اور مواخات منقطع ہوگئی جعفر اس زمانے میں ملک حبشہ میں تھے۔

جعفرین محمد نے اپنے والد سے روانیت کی کہ تمزہ میں ہو کی بیٹی لوگوں میں گھوم رہی تھی اتفاق سے علی نیجی ہوند نے اس کا ہاتھ کپڑلیا اور فاطمہ جن ہوں کے بود سے میں ڈال دیا اس کے بارے میں علی جن ہوا ور جعفراور زید بن حارثہ جن ایس مجھڑ اگرنے لیگے۔

آ وازیں اتنی بلند ہوئیں کے رسول اللہ ساتھ ہے۔ خواب ہے بیدار ہو گئے۔ فرمایا ادھر آ وُمیں اس کے اور دوسری کے بارے میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دوں۔

علی ج<sub>یات</sub> علی ج<sub>یات</sub> ہے گہا کہ بیٹی ہے جا کی بیٹی ہے میں اسے لایا ہون اور میں ہی اس کا زیادہ مستحق ہوں جعفر بین طف نے کہا کہ بیر میرے چیا کی بیٹی ہے اس کی خالہ میرے پاس ہیں۔ زید جی طف نے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔

آ مخضرت ساتیکائے ہرمخض کے بارے میں ایس بات فر مالی جس سے وہ خوش ہو گیا فیصلہ جعفر ہیں مدورے حق میں ویا اور فر مایا خالہ والدہ ہی ہے۔

جعفر بنی دواشے اورایک پاؤں پر کھڑے ہوکر نبی طاقوام کے اردگر دگھو منے لگے آنخضرت نے فرمایا یہ کیا ہے' عرض کی ہیدوہ شے ہے جو بین نے حبشیوں کواپیے باوشاہوں کے ساتھ کرتے ویکھا ہے' اس انزگی کی خالدا ساء بنت عمیس میں اندوالد وسلمی بنت عمیس ۔

مجرین اسامہ بن زیر نوایعرنے اپنے والد اسامہ شاہ دوے روایت کی کہ نبی سائیل کو جعفر بن البی طالب شاہدے فرمات ساکرتمہاری فطرت میری فطرت کے مثالبہ سے اور تمہاری خصات میری خصلت کے مثالبہ ہے تم مجھ سے ہواور میرے تیجرے سے ہو۔

علی خور میں ہے کہ دسول اللہ علی قطاب خور میں بت حزہ خور میں جعفر بن افی طالب خوار موں سے فرمایا کہتم میری www.islamiurdubook.blogspot.com

### کر طبقات ابن سعد (صنبهای) کال کال کال کال کال کال کال کال کال دوایت کی۔ فطرت اور خصلت کے مشابہ ہو۔ براء نے بھی نبی مُنافِیْز سے ای کے مثل روایت کی۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی مُلاثینا نے جعفر بن ابی طالب می افاد سے جب انہوں نے اور علی اور زید می اللہ ا حزہ می اللہ کی بیٹی کے بارے میں جھڑا کیا تھا۔ فرمایا کہ تمہاری فطرت میری فطرت کے اور تمہاری خصلت میری خصلت کے مشابہ ہے۔

ثابت سے مروی ہے کہ نبی مُثَاثِیَّا نے جعفر میں میں ایک ہم میری فطرت وخصلت کے مشابہ ہو۔ جعفر بن الی طالب میں دند سے مروی ہے کہ وہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ حدیث

سيدناجعفر شئامنوند كي شهاوت:

عبداللہ بن جعفر خاصف مردی ہے کہ رسول اللہ سائٹیڈ نے ایک فشکر بھیجان پر پزید بن حارثہ کوعامل بنایا اور فر مایا کہ اگر زید خاصفہ تقل کردیے جائیں یا شہید ہوجا ئیں تو تمہارے امیر جعفر بن ابی طالب خاصد ہوں گے اگر جعفر جائیں تا کردیے جائیں یا شہید ہوجائیں تو عبداللہ بن رواحہ خاصد ہوں گے۔

آ مخضرت مُلَّاثِیْمُ نے آل جعفر کو تین دن کی مہلت دی اس کے بعدان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرے بھائی پرآج کے بعد خدرونا ' پھر فرمایا کہ میرے بھائی کے لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ ہمیں اس حالت میں لایا گیا کہ گویا ہم ذکیل و کمزور تنے فرمایا ' میرے پاس جام کو ہلا لاؤ۔ حجام بلایا گیا تو آپ نے ہمارے سرمنڈوائے اور فرمایا کہ محد تو ہمارے بچاائی طالب کے مشابہ ہیں عبداللہ یا عون میری فطرت و خصلت کے مشابہ ہیں۔

عبداللہ بن جعفر جی ہیں نے کہا کہ پھرآ پ نے میراہاتھ پکڑےاٹھایااور تین مرتبہ فرمایا کراےاللہ قوجعفر کے اہل میں ان کا خلیفہ ہوجااور عبداللہ جی ہوئے ہاتھ کے معاملات میں برکت دے'اس کے بعد ہماری والدہ آئیں اور ہماری بیٹی بیان کر کے آپ کو ممکین کرنے کلیس فرمایاتم ان لوگوں پر تنگدی کا اندیشہ کرتی ہو۔ حالانکہ میں دنیاوآ خرت میں ان کاولی ہوں۔

یجی بن عبادنے اپنے والدیے روایت کی کہ مجھے میرے رضائی باپ نے جو بنی قرومیں سے متھ خبر دی کہ کویا میں جعفر بن www.islamiurdubook.blogspot.com كر طبقات ابن سعد (صديمان) كالمنافق (١٦٥ كالمنافق ١٢٥ مهاجرين وانسار كالم

ا بی طالب ٹناسند کوغز وہ موند میں دیکھ رہا ہوں جواپیے گھوڑے سے اترے اس کا پاؤں کاٹ دیا۔ اس کے بعد قال کیا یہاں تک کہ محل کردیئے گئے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ جب جعفر بن ابی طالب شاہد نے جھنڈ الے لیا تو ان کے پاس شیطان آیا 'حیات دِنیا کی آرزودلائی اورموت کو ان کے لیے بھیا تک کر دیا انہوں نے کہا کہ اس وقت جبکہ ایمان قلوب مومنین میں مضبوط ہو چکا ہے تو مجھے دنیا کی آرزودلا تا ہے پھروہ بہا دری کے ساتھ ہو ھے اورشہید ہو گئے۔ ذوالجنا حین کا لقب:

رسول الله مَنْ النَّيْمُ نِهِ ان پرنماز پڑھی ان کے لیے دعا فر مائی رسول الله مَنْ النَّهُ عَنْ اللهِ عَنْ الله مغفرت کرو کیونکہ وہ شہید ہیں اور جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔وہ اپنے یا قوت کے دوباز دول سے اڑ کر جنت میں جہاں چا جتے ہیں جاتے ہیں۔

عبدالله بن محمد بن علی نے اپنے والدے روایت کی کدرسول الله مظافیظ نے فر مایا میں نے جعفر جی میڈو کو ایک فرشے کی طرح دیکھا تو میں کی طرح دیکھا تو میں اڑتے ہے ان کے دونوں بازوؤں سے خون بہتا تھا 'زید جی میڈو کو اس سے کم در ہے میں دیکھا تو میں نے کہا کہ میرا گمان ندتھا کدزید جی میڈو 'جعفر جی میڈو سے کہا کہ میرا گمان ندتھا کدزید جی میڈو 'جعفر جی میڈو سے کہا کہ میرا گمان اللہ نے جعفر جی میڈو کا ب سے قرابت کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔

ابن عمر شائن سے مروی ہے کہ جعفر بن الی طالب جی اللہ کا جسم لا یا گیا تو ہم نے ان کے دونوں شانوں کے در میان نیزے اور تکوار کے نوے یا بہتر زخم یائے۔

ابن عمر جی بین سے مروی ہے کہ میں موند میں تھا۔ جب ہم نے جعفر بن ابی طالب جی دو کونہ پایا تو مقولین میں تلاش کیا۔ ہم نے انہیں اس حالت میں پایا کہ نیزے اور تیر کے نوے زخم تھے یہ ہم نے ان کے اس حصہ جسم میں پائے جولا یا گیا تھا۔ عبداللہ بن ابی بکرے مروی ہے کہ جعفر جی دوئے بدن میں ساٹھ سے زیادہ زخم پائے گئے ایک زخم نیزے کا پایا گیا جو پار ہوگیا تھا۔

عبداللدین محمہ بن عمر بن علی نے اپنے والدے روایت کی کہ جعفر ٹئ مدور کوایک رومی نے مارااس نے ان کے دوکگڑ ہے کر ویے'ایک کلڑا تو انگور کے باغ میں جایڑا دوسر ریکٹڑے میں تیس یا تیس سے زائد زخم پائے گئے۔

ا یک شخص سے مروی ہے کہ نبی مُلاہ کا کے خرمایا کہ میں نے جعفر ہی دونہ کو جنت میں اس حالت میں دیکھا کہ ان کے دوتوں پرخون آلود میں 'باز ور نگے ہوئے میں ۔

علی بن ابی طالب می مدند سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائینے کے فر مایا کہ جعفر بن ابی طالب میں مدند کے دویر ہیں جن ہے وہ ملا تک کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں ۔

عبدالله بن المخارے مروی ہے کدرسول الله مَا اللهِ عَلَيْظِ نے قرمایا که آج شب کوجعفر بن ابی طالب جی دو ملا تکہ کے ایک گروہ

كر طبقات إبن سعد (نصر جهاي) المستحد ال

ك ما ته ميرے ياس سے گزرے ان كے دوخون آلود پر تق سفيد بازو تھے۔

علی بن ابی طالب میں ہوئی ہے کہ رسول اللہ من اللہ من اللہ من اللہ من اللہ علیہ بن ابی طالب میں ہوئے ہے دو پر ہیں جن سے وہ ملا نکیہ کے ساتھ جنت میں اڑتے ہیں ۔

حسن ہے مروی ہے کہ جعفر چی ہیؤ کے دو پر ہیں جن سے وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے جاتے ہیں۔انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی منافق کے نبی منافق کے کہ جعفروزید جی پیش کی خبر مرگ آئے ان کی خبر مرگ سناوی جب آپ نے خبر مرگ سنائی تو آنسو جاری تھے۔

عامرے مروی ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی اداو جنگ موتہ میں البلقاء میں قتل کیے گئے رسول اللہ مُؤاثِیوًا نے فر مایا کہ اے اللہ تو جعفر میں دیو کے اہل میں اس سے بہتر خلیفہ ہو جا جیسا کہ تو اپنے کسی نیک بندے کا خلیفہ ہوا ہے۔

عامرے مروی ہے کہ جب جعفر شاہد کی وفات ہو گئ تو رسول اللہ ملکا تی آجا کی بیوی کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے پاس جعفر شاہد کے لڑکوں کو بھیج دور انہیں لایا گیا تو نبی ملکا تی آجا ہے اساللہ جعفر تیرے پاس بہتر تو اب کی طرف گئے ہیں لہذا تو ان کی ذریت میں اس سے بہتر خلیفہ بن جا جیسا تو اپنے نیک بندوں میں سے کسی کے لیے بنا۔

عائشہ جی اور سول اللہ ملاقیم اس کے جب جعفر وزید وعبداللہ بن رواحہ میں اٹنے آئی تو رسول اللہ ملاقیم اس طرح بیشے کہ چبرہ مبارک سے حزن معلوم ہوتا تھا۔

عائشہ شاہ شاہ فا محصے دروازے کے بٹ سے خبر ہور ہی تھی ایک شخص آیا اور کہا کہ یارسول اللہ منافیقی جعفر شاہند کی عورتوں نے گریدوڑاری کولا زم کرلیا ہے۔رسول اللہ منافیق نے اسے تھم دیا کہ انہیں منع کرے وہ شخص گیا اس کے بعد آیا اور کہا کہ میں نے انہیں منع کیا۔ گرانہوں نے کہنانہیں مانارسول اللہ منافیق نے اسے تھم دیا کہ انہیں دوبارہ منع کرے وہ مخص گیا'اس کے بعد آیا اور کہا کہ واللہ انہوں نے مجھے مغلوب کرلیارسول اللہ منافیق نے اسے بھر تھم دیا کہ انہیں منع کرے۔

عائشہ جی مین نے کہا کہ وہ گیا اور پھر آپ کے پاس آیا اور کہا کہ واللہ یارسول اللہ سٹی تین وہ مجھ پر غالب آگئ ہیں' میرا گمان ہے کہ رسول اللہ سٹا تین کے مایا کہان عورتوں کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ عائشہ جی مین نے کہا کہ اللہ تحقیجے ڈلیل کرے تو کرنے والانہیں ہے میں نے رسول اللہ سٹا تین جھوڑ ا۔

عائشہ ٹی پیٹن سے مروی ہے کہ جب وفات جعفر ٹی پیئد کی خبر آئی تو ہم نے رسول اللہ سُلِّ قِیْلِم کے اندر حزن معلوم کیا۔ ایک شخص آیا اور عرض کی بارسول اللہ سُلِّ لِیْلِم عورتیں روتی ہیں' فرمایا ان کے پاس جا داور نہیں خاموش کردو'و و شخص دوبارہ آیا اور اس طرح کہا فرمایا ان کے پاس واپس جا کر انہیں خاموش کردو'وہ سہ بارہ آیا اور اسی طرح کہا' فرمایا اگروہ انکار کریں تو ان کے مندمین مثن ذال دو۔

عا کشہ جوابین نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ تو نے اپنے نفس کورسول اللہ سال بیٹی کا فرمان بردار ہوئے بغیر نئہ چھوڑ ا

الطبقات ابن سعد (مدجهام) المسلك المسل

اساء بنت عمیس سے مروی ہے کہ جب جعفر ری ہوئ تو بھی سے رسول اللہ سَکُ اِنْ عَلَیْ اِنْ عَلَیْ اِنْ اِنْ عَم دور کرو پھر جو جا ہوکرو۔

محر بن عمر نے کہا کہ رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَي بِيدا وارست بچاس وس تفجور سالانه جعفر بن ابی طالب جی الدور کوعطا فرمائی

عامرے مروی ہے کہ علی جی اور نے اساء بنت عمیس جی اور نے اساء بنت عمیس جی اور نے ان کے دو بیٹوں محمد بن جعفر وحمد بن ابی بکرنے باہم مخرکیا 'ہرا یک نے کہا کہ میں تم ہے زیادہ برزگ ہوائی میرے والد تمہارے والد ہے بہتر ہیں علی جی اور نے ان دونوں ہے کہا کہ میں تے مرب کے سی جوان کونیس دیکھا جوجعفر جی اور نہ میں نے میں نے مرب کے سی جوان کونیس دیکھا جوجعفر جی اور نہ میں نے کہا کہ میں نے مرب کے سی جوان کونیس دیکھا جوجعفر جی اور نہ میں نے کہا کہ میں ادھیڑ کودیکھا جوابو بکر جی اور نہ میں تی جوڑ اور نہ میں اور نہ میں تی میں تم میں ہے ہو بہتر ہیں علی جی اور نہ میں تاراض ہوتا۔

ابوہر رہے ہی ہوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالْتَیْزُم کے بعد کو کی شخص جس نے جوتا پہنا اور سوار بوں پر سوار ہواا ورعمامہ با ندھا وہ جعفر ہی ہوئے ہے افضل ندتھا۔

ابوہریرہ جی دوں ہے کہ جعفر بن ابی طالب جی دونہ کے جن میں سب سے بہتر تھے وہ ہمیں لے جاتے تھے اور جو بچھ گھر میں ہوتا تھا سب کھلا و بیتے تھے یہاں تک کداگر وہ کھی کا کپہ ہمارے پاس نکال لاتے تھے جس میں پچھند ہوتا تھا تواہے نچوڑتے تھے اور ہم جواس میں ہوتا تھا چاٹ لیتے تھے۔ عق

سيدنا عقيل بن اني طالب سي الدعوز

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی تھیں طالب کے بعد البوطالب کے لائو اللہ کے بقیداولا دنہ تھی ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں طالب عقیل سے دس سال بوے تھے۔ طالب کے بقیداولا دنہ تھی ان کی والدہ بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم تھیں طالب عقیل سے دس سال بوے تھے۔ علی میں سب سے بھوٹے اور جعفر علی سے دس سال بوے تھے۔ علی میں سب سے پہلے تھے۔

عقیل بن ابی طالب می اولا دمیں پزید نظے جن سے ان کی کنیٹ تھی ۔ سعید تنے ان دونوں کی والد ہام سعید بنت عمر و بن پزید بن مدلج بنی عامر بن صف عد میں سے تھیں۔

جعفرا گہراور ابوسعید الاحول بیان کا نام تھا ( یعنی وہ احول یا بھینگے نہ تھے ) ان دونوں کی والدہ ام اکنین بنت اکٹر تھیں (اکٹر ) عمر و بن البصار بن کعب بن عامر بن عبد بن ابی بکر تھے اور ابو بکر عبید بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ تھے اکثر کی والدہ اساء بنت سفیان تھیں جوضحاک بن سفیان بن عوف بن کعب بن ابی بکر بن کلاب رسول اللہ ساتھیم کے حکا کی بہن تھیں ۔ مسلم بن عقیل نیدونی تھے جن کوشین بن علی بن ابی طالب جی پین نے مکہ بھیجا کہ وہ لوگوں سے ان کی بیعت لیس وہ کو نے

میں ہانی بن عروہ المرادی کے پاس اترے عبیداللہ بن نیا دے مسلم بن عقبل اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور دونوں کوئل کر کے دار پر میں ہانی بن عروہ المرادی کے پاس اترے عبیداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقبل اور ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور دونوں کوئل کر کے دار پر

کے طبقات ابن سعد (صنبہام) میں افسار کے طبقات ابن سعد (صنبہام) مہاجرین وانسار کے الکا دیاای واقع کوشا عرفے لظم کیا ہے:

فان كنت لاتدرين ماالموت فانظرى الى هانئ فى السوق وابن عقيل "
"اكرتونبين جانتى كموت كيا چر بيتوتود كير بازار بين بانى اورابن عقيل كى طرف.

تری حسدا قد غیر الموت لونه ونضح دم قد سال کل مسیل توایاجهم دیکھے گی جو بہنے کی جگہ بہر ہاہے'۔

عبدالله بن عبدالرحمٰن عبدالله اصغرُان کی والده خلیا تھیں جواح ولد تھیں علی جن کے کوئی بقیداولا دیے تھی ُان کی والدہ بھی ام ولد تھیں ۔

جعفراصغروجزہ وعثان جوسب کے سب امہات اولا د (باندیوں) سے تھے۔محدور ملہ ان دونوں کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ ام بانی اساء ٔ فاطمۂ ام القاسم' زینب اورام نعمان' پیسب مختلف امہات اولا د (باندیوں) سے تھیں۔

لوگوں نے بیان کیا کو عقیل بن ابی طالب بن مدو بھی ان بن ہاشم میں سے تھے جوز بروی مشرکین کے ساتھ بدر میں لائے گئے گئے تھے وہ اس میں صاضر ہوئے اور اس روز گرفتار کیے گئے ان کے پاس کوئی مال ندتھا عباس بن عبدالمطلب جن مدونے ان کا فدریا ادا کیا۔

اسحاق بن الفصل نے اپ اشیاخ سے روایت کی کوعقیل بن ابی طالب ٹی ہؤد نے نبی مظافیۃ اسے کہا کہ آپ نے مشرکین کے اشراف کے اشراف (سرداروں) میں سے کس کوئل کیا 'فر مایا ابوجہل قل کر دیا گیا 'انہوں نے کہا کہ آپ کہ آپ کے لیے صاف ہو گیا 'لوگوں نے کہا کہ عقیل مکہ واپس آ نے اور وہیں رہے 'آخر ہجرت کر کے مصرے کے شروع میں رسول اللہ طاقۃ آئے گیا کے پاس روانہ ہو گئے غزوہ موجہ میں حاضر ہوئے وہاں سے واپس آ نے 'پھر انہیں ایک مرض لاحق ہوا 'فتح کہ طاکف 'خیبراور حنین میں ان کا ذکر نہیں ساگیا' رسول اللہ مٹا ٹیج آنین خیبر کی پیداوار سے ایک سوچالیس وی تھجور سالانہ کی جاگیر عطافر مائی۔

عبداللہ بن محر بن عثیل ہے مروی ہے کہ غزوہ موقہ میں عثیل بن ابی طالب کوایک انگوشی ملی جس میں تصویر بیں تھیں 'وہاس کو رسول اللہ مالیجیؤ کم کی پاس لائے آپ نے انہیں کودے دی 'وہ ان کے ہاتھ میں تھی نے کہا کہ میں نے اے اب تک دیکھا ہے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عثیل بن انی طالب میں عوالی سوئی لائے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس سے اپنے کیڑے بینا' كِلْ طَبِقَاتُ ابْنُ سِعِد (حديباء) كالعَلَّى وانسار ) ﴿ طَبِقَاتُ ابْنُ سِعِد (حديباء) كَالْنَّالُ وانسار ﴾

نی مُلَّاقِرِ نے ایک منادی بھیجا کددیکھوخردارکوئی مخص ایک سوئی کے یااس ہے کم کے برابر خیانت زکر نے عقیل نے اپنی زوجہ ہے کہا کدمعلوم ہوتا ہے کہ تبہاری سوئی تم ہے جاتی رہے گی۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ خان کے نیس بن ابی طالب میں ہوئے ہے فرمایا کہ اے آبو ہر یہ مجھے ہے ہے۔ محبت ہے اور دوسری اس وجہ ہے کہ مجھے ہے ہے۔ محبت ہے ایک مجنت تمہاری قرابت کی وجہ ہے اور دوسری اس وجہ ہے کہ مجھے تم ہے اپنے چھا (ابوطالب) کی محبت آتی ہے۔ عطاء ہے مروی ہے کہ میں نے فقیل بن ابی طالب میں ہوئے کو دیکھا جو بہت بوڑھے اور عرب کے مردار شھانہوں نے کہا کہ اس زمزم) پر چرفی کا سامان تھا۔ میں نے اس جماعت کے افراداب بھی دیکھے ہیں کہ روئے زمین پرکوئی ان ہے والا ، (الفید) نہیں رکھتا جو اپی چا در میں لیٹنے ہیں اور کرتے کھینچ ہیں یہاں تک کہ ان کے کرتوں کے دامن پانی سے ترزیعے ہیں گی ہے پہلے اور اس کے بعدایا منی میں یہنارہ نظر آتا ہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عقیل بن الی طالب شدو کی وفات ان کے نامینا ہونے کے بعد خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ۔ ہوئی' آئ ان کی بقیداولاد ہے' بقیع میں ان کا مکان رہہ ہے بعنی (پالنے والا گھر) جس میں یہت سے کو ہے والے اور بہت بوی جماعت ہے۔

سيدنا نوفل بن الحارث رضي الدعوز

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى أن كى والده غزيه بن قيس بن طريف بن عبدالعزى بن عامره بن عميره بن وديعه بن الحارث بن فبرخيس ..

نوفل بن الحارث کی اولا دیمی حارث منے انہیں ہے ان کی کنیت تھی کرسول اللہ مظافیر کے زیائے کے آدی ہے آپ کی صحبت پاکی تھی اور آپ سے روایت کی ہے ان کے بہر س رسول اللہ مظافیر کے زیانے میں عبداللہ بن الحارث پیدا ہوئے۔

عبدالله بن نوفل جن کو نی مظافیظ سے تشیبہ دی جاتی تھی' وہ پہلے مخص ہیں جو مدینہ کے محکمہ قضاء کے والی ہوئے' ابو ہریرہ ٹیکھنٹونے کہا کہ بیسب سے پہلے قاضی ہیں جن کو میں نے اسلام میں دیکھا یہ خلافت معاوریہن ابوسفیان میں ہوا عبدالرحمٰن بن نوفل جن کی بقیداولا و نہتھی ۔ربیعۂ ان کے بھی اولا دنہتی ۔سعیہ' فقیہ (عالم ) تصے مغیرہ ام سعد ام مغیرہ اورام عکیم۔

ان سب کی والدہ ظریبہ بنت سعید بن القشیب تھیں' قشیب کا نام جندب بن عبداللہ بن رافع بن نصله بن محضب بن صعب بن مبت بن مبشر بن دہمان بن نصر بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نصر بن الاز دھا' ظریبہ کی والدہ ام حکیم بنت سفیان بن امیہ بن عبد من ف بن عبد مناف بن قصی تھیں جو سعد بن ابی وقاص کی خالہ تھیں نے فل بن الحارث کی اولا دکھیر مدید وبصرہ و بغداد میں ہے۔

ہشام بن محمد بن السائب الكلى نے اپنے والدہ دوایت كى كہ جب مشركين نے مكہ كے بنى ہاشم كوز بردى بدررواند كيا تو ان كے بارے ميں نوفل بن الحارث نے بيشعر كيے:

حرام على حرب احمد انني ارى احمد منى قريباً او امره

### كر طبقات اين سعد (مديره) كالمستحد الديرية) كالمستحد المديرة الفاركال

" بحق يرجنگ احد حرام ب كونك بين احد كاحسانات كوايي قريب و كيتا مول -

وان منك فهر لبت و تجهعت عليه فان الله لاشك ناصره الرتمام اولا دفير آپ ك ظلف موجائ و جوائ توكوئي شكنيس كه الله آپ يى كامد دگار موگائ -

مشام نے کہا کہ معرف بن الخربوذ نے نوفل بن الحارث کوشعرذیل پڑھ کرسنایا

فقل القریش ایلبی و تحربی علیه فان الله لاشك ناصره '' قریش سے که دوکتم لوگ آپ کے خلاف شفق ہوجاؤاورگروہ بندی کرلؤ کوئی شک نہیں کہ اللہ آپ ہی کا مددگار ہوگا''۔ نیز نوفل بن الحارث جب اسلام لائے توانہوں نے اشعار ذیل کیے

لعمرك ما ديني بشئ ابيعه وما انا اذا سامت يوما بكافر تيرى جان كي مم مرادين اس چيز پرنيس ب جے من يوبابول اور جب من اسلام لے آيا تو كى دن كافر بيس مواد شهدت على ان النبى محمدا اتى بالهدى من ربه والبصائر من يتابول كه ني 
علی ذاك احیاثم ابعث موقعا واثوی علیه مینا فی المقابر اسی پرمیری زندگی ہے اس کے بعد جھے قبر میں دفن کیا جائے گا'۔
عبرانلدین الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ جب نوفل بن الحارث بدر میں گرفتار کیے گئے تو ان سے رسول اللہ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کہانی جان کا فذریان نیزوں سے ادا کر وجوجد ہے میں ہیں۔عرض کی میں گواہی دیتا ہوں کہ بےشک آ نے رسول اللہ ہیں۔

نوفل نے انہیں نیز وں سے اپنی جان کا فدیدادا کیا اور وہ تعداد میں ایک ہزار تھے۔

نوفل بن الحارث مشرف براسلام ہوئے بی ہاشم میں سے جولوگ اسلام لائے تھے وہ ان سب سے زیادہ س رسیدہ تھے ا اپنے بچا تمزہ وعباس بی یون سے بھی زیادہ س رسیدہ تھے۔ اپنے بھائی ربیعہ والی سفیان وعبدشس فرزندان حارث سے بھی زیادہ س رسیدہ تھے۔

نوقل مکدوالی گئے۔انہوں نے اور عباس خیار نے خزوہ خندق میں رسول الله ملاقتیا کے پاس جبرت کی رسول الله ملاقتیا نے ان کے اور عباس بن عبد المطلب کے درمیان عقد موا خات کیا۔ دونوں جاہلیت میں بھی تجارتی مال میں برابر کے شریک تھے باہم رسول الله مَثَّلَقَیْمَ نے مدینہ میں انہیں مسجد کے پاس مکان کے لیے زمین عطافر مائی ان کواورعباس میں ہونو کوایک ہی مقام پر زمین عطافر مائی دونوں کے درمیان ایک و یوار ہے آٹر کر دی نوفل بن الحارث کا مکان رحبۃ القضاء میں مسجد نبوی مُثَلِّیمَ کے متصل اس دارالا مارۃ کے مقابل تھا جس کوآج دارم دان کہاجا تاہے۔

رسول الله طالقیق نوفل بن الحادث کوتھی مدینه میں ایک مکان عنایت فرمایا جو بازار کے پاس الثنیہ کے راستے پران کے
اونٹوں کا طویلہ تھا۔ نوفل نے اپنی حیات ہی میں اسے اپنے لڑکوں میں تقسیم کردیا تھا ان کے بقیہ لوگ آج تک اس میں ہیں ہیں۔
نوفل رسول الله طالقیق کے ہمر کا ب فتح مکہ وحنین وطائف میں حاضر ہوئے غزوہ حنین میں رسول الله طالقیق کے ہمر کا ب
قابت قدم رہے وہ آپ کی داہنی جانب تھے انہوں نے یوم حنین میں ہزار نیزوں سے رسول الله طالقیق کی مدد کی تھی رسول الله طالقیق میں اور الله طالقیق کی مدد کی تھی رسول الله طالقیق میں فرایا کہ ابوالحارث کو یا میں تمہارے نیزوں کو شرکین کی پشتوں میں ٹو فنا ہواد کھتا ہوں۔

نوفل بن الجارث کی و فات عمر بن الخطاب می استد کے خلیفہ ہونے کے سوابرس بعد ہو گی' عمر بن الخطاب می استانات کے ان پڑھی' بقیج تک ان کے ساتھ گئے اور و بیں دفن کیا۔

#### سيدنار سيدبن الحارث مني المعدنة

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والد ہ غزیہ بنت قیس بن طریف بن عبدالعزی بن عامر ہ بن عمیرہ بن وو بعہ بن الحارث بن فبرتھیں' کنیت ابوار وٰ ک تھی ۔

اولا دمیںمجر وعبداللہ وعباس اور حارث تھے جن کی بقیداولا دنتھی'امیہ' عبدش' اروٰی کیزی اور ہندصغرٰی تھیں'ان سٹ گی والد ہام انکیم بنت الزبیر بن عبدالمطلب تھیں اروٰی صغرٰی ان کی والد ہام ولدتھیں ۔

آ دم بن رمیعہ بیوہ کی تھے جنہیں قبیلہ بی مذیل میں دودھ پلایا جاتا تھا۔ بنولیٹ بن بکرنے اس جنگ میں قبل کر دیا جوان کے درمیان ہوئی تھی وہ بچے تھے۔ مکان کے آگے تھنوں کے بل چلتے تھے بنولیٹ نے ایک پھر مارا جوان کے لگا اور سرپاش پاش کر دیا نہیں کے متعلق یوم فتح میں رسول اللہ علی تی آئے گاہ ہوکہ ہروہ خون جو جا ہلیت میں ہوامیرے قدم کے نیچے ہے ( لیمنی اب اس کا کوئی شارا ورانقا منہیں ہے ) سب سے پہلاخون جس سے میں درگز رکرتا ہوں وہ رسیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے بیٹے کا خون ہے۔

، ہشام ب**ن محر** بن السائب الککسی نے کہا کہ میرے والداور بنی ہاشم اس کتاب میں جس میں وہ ان کانسب بیان کرتے ہتھے ان کانا منہیں لیتے بتھے دوہ کہتے تھے کہ وہ ایک چھوٹا سابچہ تقاجس نے کوئی اولا دند چھوڑی اور ندائس کانا م یا درکھا گیا۔

ہماری رائے ہے کہ جس نے آ دم بن رہیعہ کہا اس نے کتاب میں دم بن رہیعہ (لیتن این رہیعہ کا خون لکھا) ویکھا' اور اس میں الف زیادہ کر کے آ وم بن رہیعہ کہا۔ بعض روایان حدیث نے کہا کہ ان کا نام تمام ابن رہیعہ تھا دومرون نے ایاس بن ربیعہ کہا۔ واللہ اعلم لوگوں نے بیان کیا کدر بعد بن الحارث اپنے چیاعیاس بن عبد المطلب می دو سے دوسال بوے تھے جب مشرکین مکدسے بدر کی طرف رواند ہوئے توربعہ بن الحارث شام میں تھے وہ شرکین کے ہمراہ بدر میں موجود نہ تھے۔ اس کے بعد آئے۔

عباس بن عبدالمطلب اورنوفل بن الحارث ايام خندق مين بجرت كرك رسول الله مَا يَثِيمُ كي خدمت مين روانه موسئة تو ربید بن الحارث نے مقام ابواء تک ان دونوں کی مشابیت کی۔

کمدواپس جانے کا اراد ہ کیا تو عباس اور نوفل جن دین نے کہا کہ تم دارالشرک کی طرف واپس جاتے ہو۔ جہاں لوگ رسول الله مَنْ الله عَلَيْهُ إلى حَلَى الله يب كرت بين رسول الله مَنْ الله عَالب موسك بين - آب ك اصحاب بهت موسك من والين آ وُ.

ربعيد تيار موسة اوران ووثول كساته روانه موسك يبال تك كرسب كرسب رسول الله مالي المريد من مسلم مهاجرین بن کے آئے رسول الله منافظ انے دبید بن الحارث کوخیبر سے سووس سالانہ کی جا گیردی۔

ربیعہ بن الحارث رمول الله علاقة لم کے ہمر کاب فتح مکہ وطائف وحنین میں حاضر نتے کیوم حنین میں آپ کے ان اہل بیت و اصحاب کے ساتھ ثابت قدم رہے جو ہمرکا ف سعادت تھے انبول نے مدینہ میں بن حدیلہ میں ایک مکان بنالیا تھا' نبی ملاقیم سے روایت کی ہے۔

ربيعة بن الحارث كي وفات مدية مين بعبد خلافت عمر بن الخطاب تناه والسيخ دونون بهائي نوفل وابوسفيان بن الحارث كي وفات کے بعد ہوئی۔

#### سيدنا عبدالله بن الحارث مى الدعد:

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصي أن كي والدوغربيه بنت قيس بن طريف بن عبدالعزي بن عامر وبن عمير وبن وديد بن الحارث بن فرتين عبد الله كانام عبد تمس تفار

اسحاق بن الفضل نے اسپے اشیاخ سے روایت کی کرعبر ممس بن الحارث بن عبدالمطلب قبل فتح مکہ سے رسول الله مَثَلِيْقِا کے پاس مسلم مہا جربن کے روانہ ہوئے رسول اللہ مثالیق کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا' رسول الله مَلْ يَعْلَمُ مِن اللهِ بعض غزوات مِن بهي كيَّ مقام صفراء مين ان كي وفات بوكي نبي مَلَاثِيَّا ن أبين اييز كرت مين وفن كيااور فرمایا کدد وسعید تھے جن کوسعادت نے پالیا ان کی بقیداولا دنہ تھی۔

#### سيد تا ابوسفيان بن الحارث مي الدود:

ابن عبد المطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصى نام مغيره تفاران كي والده غزيد بنت قيس بن طريف بن عبدالعزى بن عامره بن مميره بن وديعه بن الحارث بن فبرهيں \_

الوسفيان بن الحارث كي اولا و مين جعفر تصان كي والده بيناله بنت اني طالب بن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن تصىخيں.

### الم طبقات ابن سعد (صديباع) المستحد ال

ابوالبياج 'ان كانام عبدالله تقا' جمانه وهفصه اوركها جاتا ہے كه جميده أن سب كى والد وفغمه بنت بهام بن الأقلم بن الى عمرو بن ظویلم بن جنیل بن و بهان بن نصر بن معاویہ تھیں ' كہا جاتا ہے كہ هفصه كى والد ہ جمانه بنت الى طالب تھیں ۔

عا تكدُان كي والده ام عمر وبنت المقوم بن عبد المطلب بن باشم تعيس \_

امیدان کی والدہ ام ولد تھیں۔ کہا جاتا ہے کہان کی والدہ ابوالہیاج کی والدہ تھیں ۔ ام کلثوم جوام ولد ہے تھیں ۔ اولا دائی سفیان بن الحارث سب ختم ہوگئ کوئی ہاتی ندر ہا۔

ابوسفیان شاعر متے رمول الله مُلَّاقِمُ کے اصحاب کی جو کیا کرتے تھے۔ اسلام میں جو داخل ہوتا تھا اس سے خت دوری اختیار کرتے تئے رسول الله مُلَّاقِمُ کے رضا می بھائی تئے طیمہ نے بچھ دن دورہ پلایا تھا رسول الله مُلَّاقِمُ کے الفت کرتے تھے آپ کے ساتھ بیدا ہوئے تئے۔

رسول الله مَنَالَقِيْمُ نِي بَن كُرمِعُوث ہوئے قو آپ كے دشمن ہوگئے۔ آپ كى اور آپ كے اسحاب كى جوشروع كر دى ميں سال تک رسول الله مَنَائِقُیْمُ كَ دشمن رہے كمى اپنے مقام پر چھے قدر ہے جہاں قریش رسول الله مَنَائِقَیْمَ ہے جگ ہے جائے تھے۔ جب اسلام نے خوب ترتی كرلی اور عام القتح میں رسول اللہ مُنائِقِیْمُ كا بجا نب مكہ تركت كرنا بیان كیا گیا تو اللہ نے اپوسفیان بن الحارث كے قلب میں اسلام ڈال دیا۔

ایوسنیان نے کہا کہ میں اپٹی بیوی اور بچوں کے پاس آیا اور کہا کہ روا گی کے لیے تیار ہوجاؤ' کیونکہ محد ( ساتھ آ) کی آ مرقریب آ گئ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبتم پر فعدا ہوں تم و کیھتے ہو کہ عرب و مجم نے محد ( ساتھ آ) کی پیروی کرنی اور تم اب ہو۔ حالا تکہ سب سے زیادہ تم ان کی مدد پسند کرتے تھے۔

میں نے اپنے غلام مذکورے کہا کہ جلد میرا تھوڑا اور اونٹ لاؤ ہم مکہ سے رسول اللہ مُلَاثِیْم کی قدم ہوئی کے لیے روانہ ہو گئے مقام ابواء پہنچے تورسول اللہ مُلَاثِیْم کامقدمۃ انجیش اتر چکا تھا اور مکہ کاارادہ کر دہاتھا۔

بیں آ گے بڑھنے ہے ڈرا'رسول اللہ مَالِّقُتُم میرے خون کے لیے تیار ہو گئے تھے بیل گھیرا گیا اور روانہ ہوا'ا ہے فرزی جعفر کا ہاتھ پکڑلیا۔ ہم دونوں اس میچ کوجس میں رسول اللہ مَالِّقَتُم نے مقام ابواء میں میچ کی تقریبا ایک میل تک پیاد ہ چلے اور آ پ کے چیرے کی طرف سے آ گے آئے۔

آ مخضرت مُلْقِیْظُ نے میری طرف سے دوسری جانب منہ پھیرلیا۔ میں بھی دوسری جانب آپ کے سامنے پلٹ گیا۔ آپ نے کی مرتبہ بھے سے منہ پھیرا' مجھے ہر قریب وبعید نے کپڑلیا میں نے کہا کہ نٹاید آپ کے پاس پینچنے سے پہلے ہی آن کر دیا جاؤں گا۔ میں آپ کی نیکی درم اور آپ کی قرابت آپ کے سامنے بیان کررہا تھا۔ ای بات نے لوگوں کو جھاسے با ذر کھا۔

میں مگان کرتا تھا کہ رسول اللہ علی کھیا میرے اسلام ہے خوش ہوں کے میں اسلام لایا اور ای حال پر ہمر کاب روانہ ہوا۔ فتح مکہ وخین میں حاضر تھا۔ حین میں جب ہم دشمن سے ملے تو میں اپنے گھوڑ ہے ہے اثر کران کی مفون میں تھس گیا۔ ہاتھ میں بر ہدتہ کو ار تھی۔

### الم طبقات ابن سعد (مقدجهام) ملا المحافظ الموسال الموسال المحال المحافظ الموسال المحال المحافظ المحاف

آ تخضرت ملاقیظ کومعلوم ندفقا کہ میں آپ سے پہلے موت جا ہتا ہوں آپ میری طرف دیکھ رہے تھے عباس نے کہایا رسول الله ملاقیظ میرآپ کے بھائی اور آپ کے چھا کے بیٹے ابوسفیان بن الحارث ہیں ان سے آپ راضی ہوجا ہے۔

فر مایا میں نے کر دیا' (یعنی راضی ہوگیا) اللہ نے ان کی ہر عداوت کوجووہ مجھ سے رکھتے تھے بخش دیا' آپ میری طرف متوجہوئے اور فر مایا میرے بھائی ہیں۔اپنی جان کی تم میں نے آپ کے پاؤں کور کاب میں بوسد دیا۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب اصحاب رسول اللہ منگائی کی جو کیا کرتے تھے اسلام نے تو بیا شعار کیا۔

لكا لمدلج الحيران اظلم ليلة فهذا اواني اليوم الهدي واهتدى

قوبے شک میری بیتالت ہوتی تھی کہ میں اس پریثان شب روی طرح تھا جس کی رات تا ریک ہو۔ مگر آج بیالم ہے کہ جھے ہدایت کردی گئی اور میں نے بدایت یالی ہے۔

هدائی هاد غیر نفسی ودلنی علی الله من طردت کل مطود

مجھے آگے۔ ایسے ہادی نے ہدایت دی جومیر کی ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کا راستہ بتایا جس کومیں نے پورے طور پر دھتکار دیا اقتدائ

رسول الله مَا يَعْظِمُ فِي فرمايا علك بم في تم كوده عارديا تها .

خمراء سے مروی ہے کہ ان ہے دریافت کیا تھا کہ اے ابوعمارہ کیاتم لوگوں نے یوم حنین میں پشت پھیری تھی 'براء نے جواب دیا اور میں سنتا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روز اللہ کے نبی نے پشت تہیں پھیری آپ کے خچرکوا یوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب باگ بکڑے تھنچ رہے تھے۔ جب شرکین نے آپ کوگھیر لیا تو آپ خچرے اتر پڑے اور فرمانے لگے

انا النبي لأ كذب انا ابن عبدالمطلب

دو سیجه جھوٹ نہیں کہ میں ہی ہوں۔ میں فرزندعبدالمطلب ہوں''۔

ال روز آپ سے زیادہ بخت کو کی نتین دیکھا گیا۔

عبداللہ بن الحارث بن توفل سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو بی عُلِقَیْم سے تشبیہ وی جاتی تھی'و شام میں آئے تھے۔ انہیں جب دیکھاجا تا تھا تو بوجہ مشاہرت ابن عمر کے انہیں ابن عمر کہاجا تا تھا۔ ابوسفیان بن الحارث نے اپ شعر (وَ مِل) میں کہا ہے کہ

هدانی هاد غیر نفسی و دلنی علی الله من طردت کل مطرد

'' جھے ایک اپنے ہادی نے ہدایت کی جومیر ٹی ذات کے علاوہ ہے اس نے مجھے اللہ کاراستہ بتایا۔ جس کو ٹیں نے پورے طور پر دھٹکا www.islamiurdubook.blogspot.com

# الطبقات ابن سعد (صديبام) مسلام المسلام المسلم المس

افرو انألی جاهدا عن محمد واُدعی وان لم انتسب بمحمد میں گوشش کرنے محمد بکاراجا تا تھا''۔ میں گوشش کرنے محمد بکاراجا تا تھا''۔ میں گوشش کرنے محمد بکار نے کہ کاراجا تا تھا''۔ معنی بوجہ آ یہ کی مشابہت کے لوگ ابوسفیان کو دھو کے سے محمد بکار نے لگتے تھے۔

ابوسفیان بن الحارث اوران کے بیٹے جعفر بن الی سفیان عمامہ بائد تھے ہوئے نبی مَالَّقَیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آ ب کے پاس مینچے تو دونوں نے کہا' السلام علیکم یارسول الله رسول الله مَالِیُّیمُ نے فرمایا کہ چیزے سے کیڑا ہٹاؤ تا کہ پہچائے جاؤ۔

انہوں نے اپنانسب بیان کیا۔ چیرے کھول دیئے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے شک آپ اللہ کے رسول ہیں' رسول اللہ سَلَّ ﷺ نے فر مایا اے ابوسفیان تم نے مجھے میں دھتاکار کی جگہ یا کسی وقت دھتاکارا تھا۔ عرض کی یارسول اللہ ملامت کا وقت نہیں ہے۔ فر مایا اے ابوسفیان ملامت نہیں ہے۔

رسول الله منافیقی من ابی ظالب می اینوے فرمایا گدا پیٹے پچپا کے بیٹے کو وضوا ورسنت سکھا وَ اور میرے پاس لاؤ۔ وہ انہیں رسول الله منافیقی کے باس لے گئے انہوں نے آیے کے ساتھ نماز پڑھی۔

رسول الله مناتيج نفی بن ابی طالب می انده کوتھم دیا کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ آگاہ ہو جا وَ اللہ اور اس کا رسول ابوسفیان سے رامنی ہو گئے للذاتم لوگ بھی ان سے رامنی ہوجاؤ۔

وہ اور ان کے بینے جعفر رسول اللہ مَا لَیْنَا کے ہمر کاب فتح کمہ یوم حنین اور طاکف میں حاضر ہوئے۔ یوم حنین میں جب لوگ بھا گے تو دونوں باپ بیٹے آپ کے ہمر کاب ثابت قدم رہے اس روز ابوسفیان کے بدن پر چھوٹی چھوٹی چاوریں اور چاوروں کا عماسہ تھا۔انہوں نے ایک جاور سے اپنی کمر باند ھر کھی تھی اور رسول اللہ مَا لَیْنَا کِم کے خچرکی لگام پکڑلی تھی۔

جب غبار ہٹ گیا تورسول اللہ سَالَیْمُ نے پوچھا یہ کون ہے عرض کی آپ کا بھائی ابوسفیان فرمایا: اے اللہ سَالَیْمُ نے پوچھا یہ کون ہے عرض کی آپ کا بھائی ابوسفیان میرے بھے ابوسفیان ہے رسول اللہ سَالَیْمُومُ فرمات تھے کہ ابوسفیان میرے بھائی ہیں اور میرے بہترین اعزہ میں ہیں اللہ نے مزہ کے بدیلے مجھے ابوسفیان بن الحارث کودیا ہے اس کے بعد ابوسفیان کو اسداللہ اور اسدالرسول کہا جاتا تھا۔

الوسفیان بن الحارث نے یوم حنین کے بارے میں بہت ہے اشعار کیے ہیں جنہیں ہم نے ان کی کنڑت کی وجہ سے چھوڑ ویا ہے ان کے کلام میں ریجی ہے۔

> بانی اخو الهیجاء ارکب حدها امام رسول الله لا اتنعتع میں جنگ کا ماہر ، ول کداس کی حد تک کرتا ہوں رسول اللہ الله الله الله الله الله علی کا امر لیرجع رحاء ثواب الله والله واسع الله تعالی کل امر لیرجع www.islamiurdubook.blogspot.com

### الطِقاتُ ابن معد (طنبهام) المسلك المس

الله كواب كاميد بر (كرتابون) اورالله وسعت والابئاس بزرگ وبرتر كي طرف تمام امورلوميس كيا-

لوگوں نے بیان کیا کدرسول الله مَلْ فَيْلِم نے ابوسفیان بن الحارث کونیبرے سووس محجورسالاند کی جا محمر دی۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ابوسفیان بن الحارث گری میں نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے تھے جو کمروہ مجھی جاتی تھی اس کے بعد ظہر عصر تک پڑھتے تھے۔ ایک روزعلی می اسٹور طے۔ ابوسفیان می اسٹو وقت سے پہلے نماز سے فارغ ہو کروا پس ہو پچکے تھے انہوں نے اس وقت سے پہلے واپس ہو گئے جب عمو باوا پس ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ میں عثان بن عفان می اسٹوری ویر بیٹھار ہا گھر بھی جواب نہ دیا۔ بن عفان می اسٹوری ویر بیٹھار ہا گھر بھی جواب نہ دیا۔ علی می اسٹوری ویر بیٹھار ہا گھر بھی جواب نہ دیا۔ علی می اسٹوری ویر بیٹھار ہا گھر بھی جو جواب نہ دیا۔ علی می انہوں نے کہا کہ میں تم سے الی لاکی کا نکاح کرتا ہوں جواس سے بہت قریب ہے انہوں نے اپنی میٹی کا ان سے نکاح کردیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَیْمُ نے فر مایا کہ ابوسفیان بن الحارث نو جوان اہل جنت کے سر دار ہیں انہوں نے ایک سال جج کیا۔ منی میں حجام نے ان کا سر مونڈ اس میں مدفقا حجام نے اسے کاٹ دیا جس سے وہ مرکئے لوگوں کا خیال تھا کہ دوہ شہید ہوئے یالوگ یہ امید کرتے تھے کہ دوہ اہل جنت میں سے ہیں۔

ابواسحاق سے مروی ہے کہ ابوسفیان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھ پر رونانہیں کیونکہ جب سے میں اسلام لایا ہوں کسی گناہ میں آلود ونہیں ہوا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابوسفیان بن الحارث کی وفات مدید میں اپنے بھائی نوفل بن الحارث کے تیرہ دن کم چار مہینے کے بغد ہوئی' یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معلق میں ان کی وفات ہوئی اور عمر بن الخطاب میں ہوئے نماز پڑھی' انہیں بقیع میں عثیل بن البی طالب میں ہوئے مکان کی دیوار میں فن کیا گیا۔

انہوں نے خود ہی وفات ہے تین روز قبل اپنی قبر کھود نے کا انظام کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں رسول اللہ سَائِیْکُا اور اپنے بھائی کے بعد زندہ نہ رہوں مجھے ان دونوں کے ساتھ کروے ای روز آفراب بھی غروب نہ ہوا تھا کہ ان کی وفات ہوگئ ان کا مکان عقیل بن ابی طالب میں تو کے مکان کے قریب تھا۔ بیدو ہی مکان تھا جو دار الکرامی کہلاتا تھا اور علی بن ابی طالب میں تھ کے مکان کے بیڑوں میں تھا۔

حضرت سير نافضل بن عباس مياهنا:

ابن عبدالمطلب بن باشم بن عبد مناف بن قصی کنیت ابوجمه شی ان کی دالده ام الفصل تھیں جولبا بہ کمبرای بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن البوم بن رویید بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صفصصہ بن معاویہ بن بکر بن ہواڑن بن منصور بن عکر مد بن صف بن قیس بن عملان بن معزضیں -

فضل بن عباس کی اولا دیمی صرف ام کلثوم تھیں' ان کے کوئی دوسری اولا دینہ ہوئی ان کی والدہ صفیہ بنت محمیہ بن جزبن الحادث بن عربی بن عمر والزبیدی قلیلہ مدتج کے سعدالعشیر و میں سے تھیں۔

فعنل بن عباس عباس بن عبد المطلب كي سب الأكول سے بزے تھے انہوں نے رسول الله من في المحمد المطلب مكدونين كا www.islamiurdubook.blogspot.com

### المناف ابن سعد (صرچهام) المنافق المن سعد (صرچهام) المنافق المن سعد (صرچهام)

جہاد کیااس روز جب لوگ پشت پھیر کے بھا گے تو رسول اللہ طائیۃ کے ہمر کاب ثابت قدم رہنے والے اصحاب واہل بیت میں تھے۔ آپ کے ہمراہ جمۃ الوداع میں بھی حاضر ہوئے رسول اللہ علیۃ کا اس سفر میں اپنی اونٹنی پر ) انہیں ردیف (ہم نشین ) بنایا اس لحاظ ہے انہیں ووف رسول اللہ منافیۃ کی رسول اللہ کا ہم نشین ) کہاجا تا ہے۔

ا بن عباس می مین سے مروی ہے کہ یوم کرفہ (۹ رذی المجہ) کوفٹل بن عباس رسول الله ملاقیق کے ہم نشین (رویف) سے وہ نو جوان عورتوں کو دیکھنے سے اپنے ہاتھ سے بار باران کا منہ پھیرتے سے وہ انہیں منکھیوں سے دیکھنے سکے ارسول الله ملاقیق نے فرمایا کہ اے بھائی میدہ دن ہے کہ جو محف اپنے کان اور آئی کھاورا پی زبان پر قاور رہاتو اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

عبداللد بن عبیدے مروی ہے کہ یوم عرفہ میں رسول اللہ سُلِقَیْم نے فضل بن عباس کوشرف ہم نشینی بخشا' وہ خوبصورت بدن کے آ دمی سے جن کے فتنوں کاعورتوں پر اندیشہ تھا۔ فضل نے بیان کیا کہ رسول اللہ سُلِقَیْم نے جمرۂ عقبہ کی رمی کرنے تک برابر تکبیہ کہا۔

ابن عباس نے فضل بن عباس سے روایت کی کروہ نبی منافظ کے ہم نثین سے آپ ہم و عقبہ کی ری کرنے تک برابر ری کرتے رہے۔

ا بن عباس سے مروی ہے کہ نبی سائٹیوا نے عرفات سے منی تک فضل بن عباس کواپنا ہم نشین بنایا 'انہوں نے کہا کہ مجھے فضل نے خبروی کہ رسول اللہ منگائیوا جمرہ عقبہ کی رمی کرنے تک برابرتلبیہ کرتے رہے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ فضل بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے نبی سالتی کوشس دیااور آپ کے دفن کواپنے و مدلیا 'اس کے بعدوہ مجاہد بن کے شام چلے گئے ۱۸ھے کا واقعہ ہے کہ اردن کے تواح میں جب طاعون عمواس کا زور ہوا تو انقال کر گئے۔ یہ واقعہ خلافت عمر بن الخطاب جی مدود کا ہے۔

سيدنا جعفرين الى سفيان منى الدور

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصى ان كى والده جمانه بنت انى طالب بن عبدالمطلب بن باشم تقيل' جمانه كى والده فاطمه بنت اسد بن باشم بن عبدمناف تقيل \_

جعفر کے صلب ہے ام کلثوم پیدا ہوئیں جن کے فرز ندسعید بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تھے جعفر کی اولا د کا سلسلہ چل ندسکا۔

انہوں نے رسول اللہ مناقبیم کی معیت میں مکہ وخین کا جہاد کیا جس روزلوگ پشت پھیر کر بھا گے وہ رسول اللہ مناقبیم کے ان اصحاب وامل بیت میں تھے جو آپ کے ہمراہ ثابت قدم ڈے۔آپئے والد کے ساتھ برابر رسول اللہ مناقبیم کے ساتھ رہے یہاں تک

#### الطبقات الاسعد (مديهام) المستحدة المستح مهاجرین وانصار کے كەللىدنے آپ كوا تقاليا جعفركى وفات وسط خلافت معاويد بن الى سفيان ميں ہوئى \_

سيدنا حارث بن توقل ويالدعه:

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن ماشم بن عبد مناف بن تضي -ان كي والده ظريبه بنت سعيد بن القشيب تضير٬ قشيب كا نام جندب بن عبدالله بن رافع بن نصله بن محضب بن صعب بن مبشر بن و بمان تقاجو قبيله از ديس سے تھے۔

حارث بن نوفل کی اولا دہیں عبداللہ بن الحارث تصحبنہیں اہل بھرونے بتہ کا لقب دیا تھا ابن الزبیر کی کی جنگ کے ز مانے میں انہوں نے ان سے صلح کی اوران کے والی ہو گئے۔

محمرا كبرين الحارث ربيعهٔ عبدالرحمٰن رملهٔ ام الزبير جومغيره كي والده تقيل اورظريبه ان سب كي والده مندبنت الي سفيان بن حرب بن اميه بن عبوشم تقين \_

عتبهٔ حجمه اصغرُ حارث بن الحارث ُ ريط اورام الحارث ُ ان سب كي والده ام عمر و بنت المطلب بن ابي وداعه بن ضبير والسهمي تحيير \_ سعید بن الحارث ام ولدے تھے۔

حارث بن نوفل رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ كَ رَمان يَ كَ مَصْح انهول في رسول الله مَنْ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اورآب سروايت كي ہے وہ اپنے والد کے ساتھ اسلام لائے ان کے بیٹے عبداللہ بن الحارث رسول اللہ مَلَاثِیْلِ کے زمانے میں بیدا ہوئے انہیں رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَلِي كِيا تُو آبِ فِي اللهِ اللهِ فَرِمَا فَي اور دعاء كي -

رسول الله مَا يَنْتِهُمْ نِهِ حارث بن نوفل كومكه كِيعِض اعمال كالميرمقر زفر مايانهيں ابو بكر وعمر وعثان من يُنفر نے مكه كا والى بنايا \_ عبدالله بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول الله منالیم نے لوگوں کوتما زجنازہ (اس طرح) تعلیم فرمائی: اللهم اغفرلا حياننا وامواتنا اصلح ذات بيننا الف بين قلوبنا اللهم عبدك فلان بن فلان لانعم الاخيرا وانت اعلم به فاغفرلنا وله.

"ا الله جارے زندہ لوگوں کی اور ہارے مردہ لوگوں کی مغفرت کر ہارے آپس میں اصلاح کر اور ہارے دلوں ، میں الفت ڈال دیے اے اللہ تیرے بند ہے فلال بن فلال کوہم سوائے خیر کے پچھنہیں جانتے ۔ تو اسے زیادہ جاننے والا بےلہذا ہماری اوراس کی مغفرت کڑ'۔

میں نے کہا حالانکہ میں اس جماعت میں سب سے چھوٹا تھا کہ اگر میں اسے خبر نہ جانتا ہوں فرمایا اس کے سوا کچھونہ کہوجوتم جانتے ہو۔ على بن عيسي نے اپنے والد سے روایت کی کہ حارث بن نوفل بھر ہے نتقل ہو گئے تھے وہیں انہوں نے محدود مکان بنالیا تھا۔عبداللہ بن عامر بن کریز کی ولایت کے زمانے میں وہاں اترے تھے بصرے میں آخر زمانہ خلافت عثان بن عفان میں فومین

سيدنا عبدالمطلب بن ربيعه منياه عد:

ا بن الحارث بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد مناف بن قصى ان كي والده ام الحكيم بنت الزبير بن عبد المطلب بن ماشم بن عبد

عبدالمطلب بن ربیعه کی اولا دیمل محمد تصان کی والده ام النبین بنت حمزه بن مالک بن سعد بن حمزه بن مالک تخیل جو ابوالشعیره بن سلمه بن سلمه بن مالک بن بهتم بن جا الدالشعیره بن سلمه بن مالک بن بهدان تھے۔

(ام النبین) قبیس بن حمزه کی بہن تھیں' یہی مالک بن حمزه دونوں تھموں کی موجودگی میں معاویہ بن ابوسفیان کے ساتھ تھے۔

بشام بن محمد بن السائب نے کہا کہ مجھے والد نے خبر دی کہ حمزه بن مالک نے چارسوغلاموں کے ہمراہ بمن سے شام کی طرف بھرت کی اورانہیں آزاد کردیا' سب نے شام میں ہمدان کی طرف ایک خبرت کی اورانہیں آزاد کردیا' سب نے شام میں ہمدان کی طرف ایک کو منسوب کیا' اہل عمراق نے شامیوں کے کثرت فریب اوراغیار کے ان کی طرف منسوب ہوجانے کی وجہ سے ان لوگوں سے شاوی کرنا نا پہند کیا۔ ان کی اولا و میں اروی پنت عبدالمطلب بن ربیعہ تھیں' ان کی والدہ بنت عبدالمطلب بن ربیعہ تھیں' کی والدہ بنت عبدالمطلب بن ربیعہ تھیں' کی والدہ بنت عمیر بن مازن تھیں ۔

ہشام نے کہا کہ میرے والدمحر بن السائب نے محمد بن عبدالمطلب کو پایا ہے اور ان سے روایت کی ہے عبدالمطلب بن رہیجہ نے رسول اللہ مظافیظ سے روایت کی ہے۔ وہ آپ کے زمانے میں بالغ تھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ انہیں عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن فول بن الحارث بن عبدالمطلب بن ربیعہ بن الحارث بن فول بن الحارث بن عبدالمطلب نے خبر دی کہ ربیعہ بن الحارث اور عباس بن عبدالمطلب بن ربیعہ اور فضل بن عباس کو) رسول اللہ مثالی کے پاس جھیجے اور آپ ان کوصد قات پر مامور کردیے تو یہ بھی وہ (خدمت) اداکر تے جو دوسرے بیاتے ہیں۔

یمی گفتگو ہور ہی تھی کہ علی بن ابی طالب می الدئو آئے اور کہا کہتم کیا چاہتے ہوانہوں نے اپنا خیال طاہر کیا علی می الدہ نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ آپ کرنے والے نہیں ہیں۔ دونوں نے کہا کہ یہ محض ہم لوگوں پر حسد کی وجہ سے کہتے ہوواللہ تم نے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْ اور ان کی داما دی حاصل کی مگر ہم نے تمہارے ساتھ حسد نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حسن می اللہ کا باپ ہوں تم ان دونوں کو بھیجو اس کے بعد علی می الدہ لیٹ گئے۔

رسول الله منافظیم نے نماز ظہر پڑھ لی تو ہم آپ سے پہلے جرے کے پاس جائے گھڑے ہو گئے آپ ہمارے پاس سے گزرے تو کان پکڑے فرمایا جودل میں ہوا سے ظاہر کرواور جرے میں داخل ہو گئے ہم بھی اندر گئے آپ اس وقت زینب بنت جحش کے گھر میں منظے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں صدقات وصول کرنے پر مامور فرما دیں تاکہ جو نفع لوگوں کو ہوتا ہے وہ ہمیں ہواور جو (خدمت) لوگ اواکرتے ہیں ہم اواکریں۔

رسول الله سَلَّقَيَّا ُ خاموش ہو گئے اور گھر کی حجت کی طرف اپنا سرا ٹھایا۔ ہم نے آپ سے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا تو زینب نے پردے سے اشارہ کیا' گویا آپ سے کلام کرنے کوہمیں منع کرتی ہیں۔

آپ متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ خبر دار صدقہ محمد وآل محرکے لیے مناسب نہیں کیونکہ وہ لوگوں کامیل ہے تکم ہوا کہ میر یاس محمیہ بن جزءکو جوعشور (محصول زمین) پر (عامل) تھے اور ابوسفیان کو بلاؤ۔ دونوں حاضر ہوئے آپ نے محمیہ سے فرمایا کہ اس

## کر طبقات ابن سعد (صبهان) کال کاروؤانہوں نے ان سے تکاح کردیا۔ ابوسفیان سے فرمایا کہ اس او کے (عبد المطلب) سے اپنی بیٹی

کڑ کے جس سے آپی کڑی کا نکار کردو انہوں نے ان سے نکار کردیا۔ ابوسفیان حصر مایا کدان کرے کر عبدالمطلب ) سے آپی بی کا نگاح کردو انہوں نے مجھ سے نکاح کردیا مجمیہ سے فرمایا کٹمس سے ان دونوں کا مہرادا کردو۔

علی بن عیسی بن عبدالقدالنوفلی سے مروی ہے کہ عبدالمطلب بن رہید عمر بن الخطاب بن هند کے زیانے تک مدینہ میں رہے اس کے بعدوہ مشق میں مفقل ہو گئے وہیں اتر ہے اور ایک مکان بنالیا۔ یزید بن معاوید بن الی سفیان کا خلافت کا زمانہ تھا کہ دمشق میں اِن کی وفات ہوئی انہوں نے یزید بن معاویہ کو وصیت کی اس نے وصیت قبول کی۔

سيدنا عنبه بن الي لهب مني اليف

نام عبدالعزی بن عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصی تقاان کی والده ام جمیل بنت حرب بن امیه بن عبدش بن عبد مناف بن قصی تغییری .

اولا ومین ابوعلی ابوالہیثم ابوغلیط تضان کی والد ہ ام عباس بنت شراحیل بن اوس بن صبیب بن الوجیے تھیں جوممیر کی شاخ ذی انکلاع میں سے تھیں' جاہلیت کے زمانے کی قیدی تھیں۔

عبیداللدومجد وشیبهٔ میرسب لا ولدمر گئے اورام عبداللدان سب کی والدہ ام عکرمہ بنت خلیفہ بن قبیل جوالا زد کے الجدرہ میں نے تھیں وہ لوگ بنی الدیل بن بکر کے حلیف تھے۔

> عامر بن عتبهٔ ان کی والده بالداخریت بنی الاحر بن الحارث بن عبد مناق بن کنانه میں سے تھیں۔ ابووا ثله بن عتبهٔ ان کی والدہ خولان میں سے تھیں۔

> > عبيد بن عتب أم ولدت تهـ

اسحاق بن عنبهٔ ام ولد سوداء سے تھے۔

ام عبدالله بنت عنبه أن كي والده خوله ام ولدخيس .

عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ جب رسول الله ملا تقطیق کے زمانے میں مکہ آئے تو مجھ سے فر مایا 'اے عباس تنہارے دونوں جیتیج عتبہ ومعتب کہاں ہیں ان کو میں نے نہیں و یکھا۔ عرض کی یا رسول الله مشرکین قریش میں سے جولوگ چلے گئے انہیں کے ساتھ وہ بھی ہیں نے مایاان دونوں کے پاس جا واور میرے پاس لے آؤ۔

建氯化物温度物 医衰失效应 到方台

میں سوار ہو کے ان کے پاس عرفہ گیا اور کہا کہ رسول اللہ سُلُقِیْلِ تم کو بلاتے ہیں' وہ فوراْ سوار ہو کے میرے ساتھ رسول اللہ مُلِقِیْلِ کے پاس آئے آیپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آئے اور بیعت کر لی۔

ر سول اللہ طاقیق کھڑے ہوئے۔ان کے ہاتھ بگڑ لیے اوراس طرح لے چلے کہ آپ ان کے درمیان تصلتزم پر لائے جویاب کعبدو جمراسود کے درمیان ہے آپ نے وعاکی اور واپس ہوئے۔عارض منور سے سرت نمایاں تھی۔

عباس نے کہا کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ اللہ آپ کوخوش وخرم رکھے میں چیزے پرمسرت و کیسا ہوں' فر مایا' ہاں میں نے اپنے بچاکے ان دومیٹوں کواپنے رہ سے ما نگا تھا' اس نے مجھے دونوں عطا کر دیئے۔

## كر طبقات ابن سعد (صبيهاء) كالمستحد (صبيهاء) كالمستحد (صبيهاء) كالمستحد (صبيهاء)

حمز ہیں بنتہ نے کہا کہ دونوں اسی وقت آئی کے ہمراہ خین رؤائی ہوگئے غزوہ حنین میں حاضر ہوئے اس روز دونوں رسول اللہ منافظ کے ہمر کا ب آپ کے اہل بیت اور ٹابت قدم رہنے والے اصحاب کے ساتھ ٹابت قدم رے اس روز معتب کی آئے میں چوٹ لگ گی۔ فتح مکہ کے بعد بنی ہاشم کے مردوں میں ہے سوائے عقبہ ومعتب قرز ندان الولہب کے وفی مکہ میں نہیں رہا۔ حضرت معتب بن الی لہب ضی ادفوہ:

ا بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والدہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبدمش بن عبد مناف تغییں۔ معتب کی اولا دمین عبداللدومجہ وابوسفیان وموی وعبیداللدوسعید وخالدہ تھیں ان سب کی والدہ عا تکہ بنت ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب تھیں' عاتکہ کی والدہ ام عمر و بنت المقوم بن عبدالمطلب بن ہاشم تھیں۔

ابوشكم ومسلم وعباس فرزندان معتب مختلف ام ولدسے تھے۔

عبدالرحمٰن بن معتب'ان کی دالدہ حمیر میں ہے تھیں۔

ہم نے معتب بن الی اہب کے اسلام کا ذکران کے بھائی عتبہ بن الی اہب کے ساتھ کیا ہے۔

#### حبّ رسول الله مُنظّى لَيْنَا مُصرّت اسامه بن زيد مي اليفنا:

ابن حارثه بن شراحیل بن عبدالعزی بن امری القیس بن عامرین النعمان بن عامر بن عبدود بن عوف بن کنانه بن عوف بن عذره بن زیداللات بن رفیده بن تورین کلب .

رسول الله طالقيام كے حب (محب ومحبوب) من كنيت ابومحرتنى - ان كى والدہ ام ايمن تنفيل ام ايمن كانام بركہ تھا 'رسول الله طَالِقَام كى كھلا كى اور آپ كى آزاد كردہ باندى تنفيس \_

#### حضور علائل كي آپ سے شديد محبت:

زید بن حارثہ میں در بعض اہل علم کی روایت میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے انہوں نے رسول اللہ سائیونل کونہیں چھوڑا' اسامہ میں دوان کے یہال مکہ بی میں پیدا ہوئے' بڑھے یہاں تک کہ عاقل ہو گئے انہوں نے سوائے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے اور پچھ نہیں جانا نہاس کے ظلاف کوئی وین اختیار کیارسول اللہ سکائیونٹر کے ساتھ مدینہ کی طرف اجرت کی رسول اللہ سکائیونٹران سے شدید محبت کرتے تھے'وہ آ ہے کے باس مثل آ ہے کے بعض اعزہ کے تھے۔

عائشہ جی دینا ہے مروی ہے کہ اسامہ جی مذہ دروازے کی دہلیز پرچسل کر گریڑے جس ہے ان کی پیشانی جیٹ گئ رسول اللہ مٹائٹیز آنے فرمایا اے عائشہ جی دینا ان کا خون صاف کرو' عائشہ جی دن کوکراہت ہوئی' رسول اللہ سٹائٹیز کم ان کے زخم کو چو ہے اور اسے تھوک کرفر مانے لگے کہ اگر اسامہ جی دیولز کی ہوتے تو انہیں ضرور کیڑے بہنا تا 'زیوریہنا تا یہاں تک کہ شہور کرویتا۔

ابوالسفرے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ طاقیقاً اور عائشہ جی دین بیٹھے تنے اسامہ جی دیو ان کے پاس تھے رسول الله سُکا لِلَهُ اَسِامہ جی دیو کا چیزہ دیکھا اور بینے فرمایا کہ اگر اسامہ شی دیو گئی ہوتے تو میں انہیں زیور پہنا تا ابن کی آ رائش کرتا یہاں تک کہ ان کا ماز ارکزم ہوجا تا۔

## الطقات ابن سعد (منتهام) المسلك المسل

اسامہ بن زید میں شماھے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافرہ مجھے اور حسن میں ادارہ کو دمیں ) لے کر فرماتے تھے کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر۔

اسامہ بن زید می دخاسے مروی ہے کہ نبی مثلاً تیم مجھے اپنے ایک زانو پر بٹھا لیتے تھے اور حسن بن علی ہی دین کو دوسرے پر پھر ہم دونوں کو چمٹا لیتے تتھے اور فر ماتے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحمت کر کیونکہ میں بھی ان دونوں پر رحمت کرتا ہوں۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ جس وقت نبی مُقافِظِ کومعلوم ہوا کہ جھنڈا خالد بن الولید ٹھی ہوئے پاس بھنچ گیا تو فر مایا کیوں ندائشخص کے یاس گیا جس کے والدقتل کر دیئے گئے بعثی اسامہ بن زید ٹھ ہونا کے یاس۔

قیس بن ابی عازم سے مردی ہے کہ اسامہ بن زید بن شنائے والد کے قل کے بعد رسول الله مظافیق کے سامنے کھڑ ہے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسوجاری ہوگئے دوسرے دن چرآئے اوراس مقام پر کھڑے ہوئے نبی سالی کھڑانے فرمایا کہ میں آج تم سے اسی مقام پر ملول گا جہال کل ملاتھا۔

عائشہ ٹھھٹنا سے مروی ہے مجورالمد کجی رسول اللہ منافقائے کیا اُس آئے انہوں نے اسامہ اور زید ٹھھٹنا کواس حالت میں دیکھا کہان کے جسم پرایک ہی چا درتھی جس سے سرتو چھپے ہوئے تھے لیکن قدم کھلے تھے مجورانے کہا کہ بیقدم توایک دوسرے کا جزمیں (بعنی دونوں باپ بیٹے میں )رسول اللہ منافقاً خوش ہوئے میرے یاس آئے آپ کے چبرے کے خط چک رہے تھے۔

عائشہ تف نظامے مروی ہے کہ رسول اللہ مَلَّ اللَّهِ مَلِّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلِّ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَّ اللهِ مَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَلْ اللهِ اللهُ الل

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مظافیر آنے عرفات سے واپسی میں اسامہ بن زید ہیں ہیں گی وجہ سے تاخیر کردی جن کے آپ بنتظر تھے وہ آ سے تو ایک چپڑی ناک والے کا لے لڑکے تھے اہل یمن نے کہا کہ ہم لوگ محض اس وجہ سے روکے گئے اسی سب سے اہل یمن نے کفر کیا۔

محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے یزید بن ہارون سے پوچھا کہان کے اس قول کی کیا مراد ہے کہ' آسی سبب سے اہل یمن نے کفر کیا'' تو انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگ ابو بکر میں اندو کے زیانے میں مرتد ہوئے تُو ان کا مرتد ہونا محض نبی مظافیاً کے حکم کی تو ہین کرنے سے ہوا۔

اسامہ بن زید میں نفتاہے مروی ہے کہ رسول اللہ ماہی اور اس ہوئے تو جھے ہم نشینی کا شرف بخشا۔ آپ اپنی سواری کی باگ تھنچ رہے تھے یہاں تک کہ اس کے دونوں کا نوں کا بچھلا حصہ قریب تھا کہ کجاوے کے ایکے جھے ہے لگ جائے' فرماتے تھے کہا بے لوگڑ تہمیں سکون ووقارلا زم ہے کیونکہ اونٹ کے ضائع کرنے میں نیکی نہیں ہے۔

ابن عباس جی میں کے دویق ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ علی قیم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے دویق اسامہ بن زید جی دین تھے ہم نے آپ کواس نبیز (شربت کشمش) میں سے پلایا تو آپ نے نوش فرمایا اور فرمایا ، تم نے اچھا کیا 'ای طرح کرو۔ www.islamiurdubook blogspot.com

## كر طبقات ائن سعد (صرچان) كال المسال 
عامرالشعنی سے مروی ہے کہ اسامہ ٹئ ہوئے کہا کہ وہ شب عرفہ میں نبی مَلَاتِیَّوَا کے ہم نشین ہے۔ جب آپ واپس ہوئے تو مز دلفہ پینچنے تک سواری نے دوڑ کرفتہ منہیں اٹھایا ( یعنی آ ہستہ آ ہستہ چاتی رہی )۔

اسامہ بن زید میں شناسے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے مجھے ایک مونا مصری کیڑا پہنایا جو دحیہ کلبی میں ہوئے ہوایا میں سے تھا میں نے اسے اپنی زوجہ کو پہنا دیا' رسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ تہمیں کیا ہوا کہ وہ مصری کیڑا نہیں پہنا' عرض کی یارسول الله منافیق میں نے اپنی زوجہ کو پہنا دیا' فرمایا انہیں تھم دو کہ نیچے انگیا (چولی یا کرتی) پہن لیں کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ وہ (کیڑا) اللہ منافیق مونائی ظاہر کرے گا۔

عبیداللہ بن مغیرہ سے مروی ہے کہ عکیم بن حزام نے رسول اللہ مٹائیٹی کوایک جوڑا ہدیۃ بھیجا جو ذی بین کا تھا، عکیم بن حزام اس زمانے میں مشرک سے آبول نہیں حزام اس زمانے میں مشرک سے آبول نہیں کرتے لیکن جب تم نے اس کو بچاس وینار میں خریدا تھا رسول اللہ مٹائیٹی نے خرابا یا کہ ہم مشرک سے آبول نہیں کرتے لیکن جب تم نے کتنے میں لیا ہے؟ انہوں نے کہا بچاس وینار میں رسول اللہ مٹائیٹی کرتے لیکن جب کے لیے منبر پر بیٹھے۔ پھر آپ از سے اوروہ جوڑا (حلہ) اسامہ بن زید جھ بین کو پہنا دیا۔ حضرت اسامہ بن زید جھ بین کو پہنا دیا۔ حضرت اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر کی روا تھی :

عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ متالیقی آنے ایک کشکر بھیجااس پراسامہ بن زید ہی ہیں کوامیر بنایا بعض لوگوں نے ان کی امارت پراعتراض کیارسول اللہ متالیقی آنے فرمایا اگرتم لوگ ان کی امارت پراعتراض کرتے ہو (تو تعجب نہیں) کیونکہ تم لوگ اس سے قبل ان کے والد کی امارت پراعتراض کرتے تھے اللہ کی تئم وہ امارت ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے اور بے شک میرے مجوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔

سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ ان سے رسول اللہ مُٹاٹیٹی کی بیر حدیث بیان کرتے سنتے تھے کہ جس وقت آپ نے اسامہ میں ہوئی کی اور ان کی امارت میں طعن کیا رسول نے اسامہ میں ہوئی گی اور ان کی امارت میں طعن کیا رسول اللہ مُٹاٹیٹی اوگون میں کھڑے ہوئے جیسا کہ سالم نے مجھے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ فردارتم لوگ اسامہ میں ہوئے جو کی عیب جو کی کرتے ہوا دران کی امارت میں اعتراض کرتے ہواس کے قبل مہی تم ان کے باپ سے ساتھ کر بچے ہوا گر چہ وہ امارت ہی کے لیے بیدا ہوئے تھے اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہیں گہذا ان کے متعلق بیدا ہوئے تھے اور وہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہیں گہذا ان کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو کیونکہ وہ تمہمارے بہتر من لوگوں میں سے بی و

اسامہ بن زید جی دین کے رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَ

کر طبقات ابن سعد (صبحباء) کی واقت ہوگی اور البو بکر چن البی فلیقد بنا و پیج گئے ۔ ابو بکر جن البی کی اسلام میں البی کی وقات ہوگی اور البو بکر جن البی کے ۔ ابو بکر جن البی نے اسامہ جن البی سے بھی کہ وہ کیا بات ہے جس کی رسول اللہ مُثَالِقَةِ ہم نے تمہیں وصیت فر مائی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بیروصیت فر مائی ہے کہ صبح کہ وقت اُبنی پر جملہ کروں اس کے بعد انتہا تک چلا جاؤں۔

حنش ہے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو کہتے سنا کہ نبی مثلی آئے نے اسامہ بن زید جو مدان کواس وقت عامل بنایا جب وہ اٹھارہ سال کے تھے۔

بشام بن عروه نے اپنے والد شےروایت کی کہرسول الله ملکی تا سامہ بن زید ہی دین کوامیر بنایا اور حکم ویا کہ وہ ساحل سمندر سے ابنی پرحمله کریں ۔

ہشام نے کہا کہ رسول اللہ منگافیاً جب کی شخص کوامیر بناتے تھے تو اے آگاہ کر دیتے تھے اور ساتھیوں کو نامزوفر ما دیتے تھے وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ ان کے ہمزاہ لوگوں کے سرداراور منتخب لوگ تھے ان کے ہمراہ عمر ٹھاسٹھ بھی تھے۔

لوگوں نے اسامہ شی ہوئو کے امیر بنانے میں اعتراض کیا۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا تو رسول اللہ شائی آئے خطبہ ارشاوفر مایا کہ بعض لوگوں نے اسامہ شی ہوئو کے امیر بنانے پر اعتراض کیا ہے۔ جیسا کہ انہوں نے ان کے والد کو امیر بنانے پر کیا تھا۔ حالا تکہ وہ انارت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اپنے والد کے بعد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے صالحین میں سے ہوں گے لہذا ان کے متعلق خیر کی وصیت قبول کرو۔

رسول الله سلی تینی بیمار ہوئے تو مرض میں فرمانے گئے کے کشکر اسامہ خیاہ ند کوروانہ کرو کشکر اسامہ جی ہدیو کوروانہ کردو کا سامہ جی ہدیو کوروانہ کردو کا سامہ جی ہدیو کہ دوروانہ کردو کی دوروانہ کردو کی دوروانہ کردو کی دوروانہ کی خوات میں کا میں ہیں کہ دوروں کے کہا جیجا کہ جلدی نہ کردو کیونکہ رسول الله سلی تی میں میں میں ہوگئی۔ مشہر ہے رہے یہاں تک کہ دسول الله سلی تی تا ہوگئی۔

اسا مہ بڑی ہور ابو بکر بڑی ہورے پاس واپس آئے اور کہا کہ رسول اللہ سائیڈ آنے مجھے بھیجاتھا آپ لوگوں سے میری حالت جدا ہے۔ مجھے آندیشہ ہے کہ عرب کا فرہو جا نمیں گے وہ لوگ کا فرہو گئے تؤسب سے پہلے وہی ہوں گے جن سے قبال کیا جائے گااورا گروہ کا فرند ہوئے تو میں رواند ہوجاؤں گا کیونکہ میر ہے ہمراہ لوگوں کے مرداراور منتخب حضرات ہیں۔

ابو بكر جى الله نے لوگوں كوخط بستايا الله كى حمد وثنا بيان كى اوركها كدوالله اگر مجھے پرندے اچك لے جائيں توبياس سے زيادہ

#### 

ابو بکر جی اور تر انہیں آمل بھیج ویا اور عمر جی اور عمر جی اور تھا۔ عمر جی اور درمیانی جھے کا میے کا میں اسلامہ جی اور کو قال میں ہاتھ یاؤں اور درمیانی جھے کا میے کا تھام دیا کہ دشمن

يريثان ہوجائے۔

اسامہ خیاہ دروانہ ہوئے اوران پرحملہ کردیا۔ انہوں نے شکر کو تھم دیا کہ خوب مجروح کریں تا کہ دیمن خوفز وہ ہوجائے اس کے بعد پیلوگ اس حالت میں واپس ہوئے کشیجے وسالم تھے اور مال غنیمت میں کامیاب تھے۔

عمر ہیں بدو کہا گرتے تھے کہ میں سوائے اسامہ جی بدو کے کسی کوامارت پرلانے والانہیں ہوں اس لیے کہ رسول الله سالگوا کی وفات کے دفت بھی وہ امیر تھے' بیلوگ روانہ ہوئے ملک شام کے قریب پہنچے تو ان کو خت گہرنے گھیرلیا۔ جس میں اللہ نے انہیں پوشیدہ کردیا۔

مسلمانوں نے حملہ کیا اور اپنے مقصود کو پہنچے ایک ہی وقت میں برقل کے پاس رسول اللہ مٹائیزا کی وفات اور اس کے علاقے پر اسامہ جی دونہ کے حملے کی خبر لائی گئی اس پر اہل روم نے کہا کہ اس قوم نے ہمارے ملک پر مملد کرنے میں اپنے صاحب کی موت کی بھی پرواندگی عروہ نے کہا کہ کوئی لشکر اس لشکرے زیادہ صبح سالم نہیں و یکھا گیا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے حدیث اسامہ جی تین کے مثل روایت کی اور بیاضا فدکیا کہ جس شکر پرانہیں عامل بنایا اس میں ابو بکر وعمر اور ابوعبیدہ بن الجراح میں تین بھی تین ان کی زوجہ فاطمہ بنت قیس نے لکھا کہ رسول اللہ مٹائیز ہم خت علیل ہو گئے ہیں مجھے معلوم مہیں کہ کیا بات پیدا ہواس لیے اگرتم قیام کرنا مناسب مجھوتو قیام کرواسامہ مقام جرف ہی ہیں تیم رہے یہاں تک کہ رسول اللہ مٹائیز کمی وفات ہوگئی۔ آپ نے تھم دیا تھا کہ ان لوگوں کوخوب مجروح کیا جائے اورزخی کیا جائے پھرعرب کا فرہو گئے۔

محمہ بن اسامہ بن زید خی بین نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی نٹائٹٹٹ کولوگوں کا بیاعتراض معلوم ہوا کہ آپ نے اسامہ چی ہور کومہا جرین وانصار پر عامل بنادیا۔رسول اللہ مٹائٹٹٹر ہا ہرتشریف لائے منبر پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنابیان کی اور فرمایا کہ اسے لوگو!لشکر اسامہ خی ہور کوروانہ کرو۔میری جان کی قشم اگرتم نے ان کی امارت پیس کلام کیا ہے (توبیٹی بات نہیں )تم نے اس کے بل ان کے والد کی امارت میں بھی کلام کیا ہے وہ امارت ہی کے لیے بیدا ہوئے ان کے والد بھی اس کے لیے بیدا ہوئے تھے۔

لشکراسامہ جی ہو روانہ ہوا۔ انہوں نے مقام جرف میں پڑاؤ کیا۔ یہاں سب لوگ ان کے پاس آ گئے۔ جس وقت وہ سب پریاں نہ مائیلا سفر علما ہنزیں کا کھی گراگ کی جہ بنزی ہوٹا کہ ہن سدا سرح میں کی فیصا کریں سر

روانہ ہوئے رسول اللہ مثل تنظیم سخت علیل نتنے اسامہ تھپر گئے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اللہ اپنے رسول کے بن میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔''

اسامہ جی نون نے کہا کہ جب رسول اللہ حل تقلیل ہو گئے تو میں اپنے لٹکر سے واپس آگیا اور لوگ بھی میرے سام واپس آگئے رسول اللہ حل تیام پرغشی طاری تھی آپ بات نہیں کرتے تھے آپ آسان کی طرف ہاتھ اٹھانے لگے پھرا سے میری طرف اٹھایا میں سمجھا کہ آپ میزے لیے دعا کرتے ہیں۔

الحضرى سے جوالل يمايہ سے مصروى ہے كدرمول الله طاقتا كے اسامہ جوالد كيا۔ آ بان سے اوران سے بہلے

﴿ طبقاتُ ابن سعد (صبحهاء) ﴿ للمستحدِّر المعالِينَ وانسار ﴾ المستحدُّر المعالِينَ وانسار ﴾ المستحدُّر المعالِية المعال

اسامہ ٹناہؤ نے کہا میں رسول اللہ مُنَائِیْمِ کے پاس اس وقت آیا کہ مڑ دہ فتح لانے والا بھیج چکا تھا۔ آپ کا چرہ (خوشی سے ) چمک رہا تھا' مجھے اپنے قریب کرلیا اور کہا کہ واقعات جنگ بیان کرو۔ میں نے بیان کیا کہ جب وہ قوم بھا گی تو ایک شخص ملا۔ یمیں نے نیزہ اس کی طرف جھکا دیا' اس نے لا اللہ الا اللہ کہا گر میں نے اسے نیزہ مار کے قبل کردیا۔

ابراہیم الٹیمی نے اپنے والدے روایت کی کہ بڑے پیٹ والے اسا مہ بن زید خادش نے کہا کہ میں کبھی ایسے خض ہے قال نہ کروں گا جولا اللہ الا اللہ کجے۔ سعد نے بھی کہا کہ واللہ میں بھی اس مخض ہے قال نہ کروں گا جولا الڈ الا اللہ کجے ان دونوں ہے کسی نے کہا کہ کیا اللہ نے بینیس کہا ہے کہ ﴿وقاتلو هم حتٰی لا تنکون فتعة ویکون الدین کله اللّٰه ﴾ (یہاں تک قال کرو کہ فتند نہ رہے اور ساراوین اللہ بی کے لیے ہوجائے ) ان دونوں نے کہا کہ ہم نے اتنا قال کیا کہ فتنے بیس رہااور دین اللہ بی کے لیے ہوگیا۔ حدود اللہ میں سفارش بر سرزنش :

جعفر بن مجمد نے اپنے والدے روایت کی کہ بعض معالمے میں اسامہ ٹنا ہونئے نبی مُلَّا اِلِیَّا کے پاس آتے تصاوراس میں آپ سے سفارش کرتے تھے وہ ایک مرتبہ کپی حد (شرعی مقرر سزا) میں آئے تو آپ نے فر مایا کہ اے اسامہ ٹنا ہوئد کسی حد میں سفارش نہ کروں

عائشہ خوری کی تھی ان اوگوں نے کہا کہ ۔ کون ہے جواس کے بارے میں رسول اللہ علی تی اسلام کے حال نے پریشان کردیا جس نے چوری کی تھی ان اوگوں نے کہا کہ ۔ کون ہے جواس کے بارے میں رسول اللہ علی تی اسلام عرض کرے لوگوں نے کہا کہ سوائے اسامہ بن زید جو رسول اللہ علی تی جو کے محب ومجوب ہیں کون جرائت کرسکتا ہے؟ اسامہ خواہ و نے آپ سے سفارش کی تو رسول اللہ علی تی خرمایا کہتم اللہ کی حدود میں کیوں سفارش کرتے ہو۔ کیوں سفارش کرتے ہو۔

اس کے بعد نبی مُکاٹیٹی کھڑے ہوئے آپ نے خطیدارشاوفر مایا کہتم ہے پہلے لوگوں کوصرف اس امر نے ہلاک کر دیا کہ جب ان میں شریف چوری کرتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور کمزور چوری کرتا تھا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اللہ کی قتم اگر فاطمہ بنت محمد مُکاٹیٹل چوری کرتیں تو ان کا ہاتھ بھی کا ٹا جا تا۔

اسامه فئالدُو حضرت عمر فنالدُو كانظر مين:

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الحطاب میں ہوئات مہاج بن اولین کوفضیات (وتر جیے) دی ان کے فرزندوں کو اس www.islamiurdubook.blogspot.com

### کے طبقات ابن سعد (صدیماع) کا مسال ۱۸۷ کی میں ان وافسار کے اس میں اور انسار کے دیا۔ سے کم دیا اسامہ بن زید بی الله بن عمر میں اللہ بن اللہ بن عمر میں اللہ بن عمر اللہ

عبداللہ بن عمر رہ وہ من نے کہا کہ مجھ سے ایک مخص نے بیان کیا کہ امیر المومنین نے تم پر ایسے مخص کوتر جیے دی جو نہ تم سے عمر میں زیادہ ہے نہ ہجرت میں افضل ہے اور نہ وہ ان مشاہد میں حاضر ہوا جن میں تم حاضر ہوئے۔

عبدالله می اور نظر می یا امیر المومنین آپ نے جھ پر ایسے محص کوفضیلت دی جوند عمر میں مجھ سے زیادہ ہے نہ اجمرت میں مجھ سے زیادہ ہے نہ اجمرت میں مجھ سے افسل ہے اور نہ دہ السمہ بن زید جی المین فر مایا میں محصے افسل ہے اور نہ دہ اللہ میں حاضر ہوا جن میں حاضر ہوا ، فر مایا کہ وہ کون ہے عرض کی اسامہ بن زید جی اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں الل

ابن عمر ہی این عمر وی ہے کہ عمر بن الخطاب ہی اور نے اسامہ بن زید ہی این کے لیے ایسا ہی حصہ مقرر کیا جیسا کہ بدر بین کے لیے جار ہزار مقرر کیا تھا اور میرے لیے ساڑھے تین ہزار مقرر کیا عرض کی آپ نے میرے لیے جومقرر کیا اسامہ می اور اس سے زیادہ کیوں مقرر کیا حالا نکہ وہ بھی انہیں مشاہد میں حاضر ہوئے جن میں میں حاضر ہوا۔ فرمایا کہ وہ تم سے زیادہ رسول اللہ مَا اِللّٰهِ عَلَیْ اِللّٰمِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

محمر بن سیرین سے شمروی ہے کہ عثمان بن عفان ٹئ میڈ کے زیائے میں تھجور کے درخت کی قیمت ہزار درہم تک پہنچ گئ تھی۔ اسامہ ٹئ ادونہ نے محبور کے ایک درخت کا قصد کیاا ہے انہوں نے چیرڈ الا اور گودا نکال کے اپنی والد ہ کوکھلا دیا۔

لوگوں نے کہا کہ تنہیں اس کام پر کس نے برا گیختہ کیا حالا تکہ تم و کیکھتے ہو کہ تھجور کا درخت بزار درہم کو پینچ گیا ہے'انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے جھے سے فر ماکش کی تھی' وہ مجھ سے جب کسی ایسی چیز کی فر ماکش کریں گی جس پر میں قا در ہوں گاتو میں انہیں ضرور دوں گا۔

یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ وہ ام المونین میمونہ کے پاس اس حالت میں تھے کہ ان کی پیٹ کی تہ بندلکی ہوئی تھی' میمونہ نے انہیں اس بارے میں شدید ملامت کی' انہوں نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید جی پین کور پیکھا کہ اپنی تہ بندلاکا کے تھے' میمونہ نے کہا کہتم نے غلط کہا۔اسامہ جی ہوئو کے پیٹ والے تھے شایدان کی تذبند پیٹ کے نچلے حصہ کی طرف لنگ جاتی ہو۔

مولائے اسامہ بن زید میں ہیں ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید میں ہیں سوار ہو کے اپنے مال کی طرف جاتے تھے جو وادی القرائی میں تھا' وہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے' میں نے ان سے کہا کہ آپ سفر میں بھی روزہ رکھتے ہیں حالا تکہ آپ بوڑھے ہوگئے اور بڑے ہوگئے' فرمایا' میں نے رسول اللہ مُلِّ الْمُنْظِمُ کو دیکھا ہے کہ دوشنبہ اور پنج شنبہ کوروزہ رکھتے تھے' اور آپ نے فرمایا کہ اعمال دوشنبہ اور پنج شنبہ کو پیش کیے جاتے ہیں۔

حرمله مولائے اسامہ ہی اور سے سروی ہے کہ اسامہ ہی اور کہنا ہی اور کہنا کہ ان سے سلام کہنا اور کہنا کہ اگر آپ وہاں شپر میں ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ اس میں داخل ہونا پسند کروں گارٹیکن پیراپیا امر ہے جس میں میری رائے نہیں ہے۔ میں علی جی اور آپ کیا گرانہوں نے مجھے کچھ نہ دیا۔ پھر میں حسن اور ابن جعفر کے پاس آ یا تو ان لوگوں نے میر ب www.islamiurdubook.blogspot.com

### کر طبقات این سعد (صبیعای) کار کار ۱۸۸ کی کار ۱۸۸ کی کار ویا۔ لیے سواری پر بار کرویا۔

#### اسامه شي الذف كے الل بيت واولا د:

ہشام بن محمد السائب الطلقی نے اپنے والدے روایت کی کدا سامہ بن زید سی دینے ہند بنت الفا کہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر و بن مخز وم سے اور درہ بنت عدی بن قیس بن حذافہ بن سم سے نکاح کیا ' در ہ کے یہاں ان سے محمد و ہند پیدا ہو کئیں۔

نیز انہوں نے فاطمہ بنت قیس ہمشیرہ ضحاک بن قیس الفہری سے نکاح کیا جن سے جبیروزید وعائشہ بیدا ہوئیں۔ ام انگیم بنت عتبہ بن الی وقاص اور بنت الی ہمدان البہمی سے نکاح کیا جو بنی عذر ہ کی شاخ بنی رزاح سے قیس ۔ ان کے یہاں ان سے حسن وحسین پیدا ہوئے۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن ابی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُظافِینِم اسامہ بن زید ہیں پین سے محبت کرتے تھے۔ جب وہ چودہ سال کے ہوئے توانہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جن کا نام زینب بنت حظلہ بن قسامہ تھا۔ پھرانہیں طلاق وے دی۔

رسول الله سائليَّمُ فرمانے لگے كه بیں خوبصورت كم كھانے والى عورت كس كو بتاؤں كه بیں اس كا خسر ہوں به فرما كے آ آنخضرت سائلیُّلِمُ تعیم بن عبدالله بن النجام كی ظرف ديكھنے لگے، تعیم نے كہا يارسول الله گويا آپ كی مراد مجھ سے بخرمايا' ہاں' انہوں نے ان سے نكاح كرليا۔ ان كے بہان ان سے ابرا تیم بن تعیم پيدا ہوئے ابرا ہیم يوم الحرو بين قبل کیے گئے۔

محمرین عمرنے کہا کہ اسامہ خن ہونو کی اولا دؤ گور واناٹ کسی زیانے میں بیس ہے زیاوہ نہیں ہوئی۔

محر بن عمر نے کہا کہ جس وقت ٹی مُلَاقِیم کی وفات ہو گی تو اسامہ میں در بیں سال کے تھے نبی مُلَاقِم کے بعد انہوں نے وادی القرام بیں سکونت اختیار کر لی پھر مدیند آ گئے وفات مقام جرف بیں معاویہ بن الی سفیان میں مدینے نمانے بیں ہو گی۔

ابن شہاب ہے مروی ہے کہ اسامہ بن زید جی بین کا جس وقت انقال ہوا تو وہ ( وفن کے لیے ) مقام جرف میں مدید لائے گئے۔

### سيدنا ابورا فع اسلم (رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نام اسلم تھا' عباس بن عبدالمطلب میں ہوئے غلام تھے' انہوں نے ان کو نبی سُلَّقِیْلُم کو ہبہ کر دیا تھا' جب رسول اللہ سَلَّقِیْلُم کو عباس جی ہوئے اسلام کی خوشنجری دی گئی تورسول اللہ سَلِّقَیْلِم نے انہیں آ زاد کر دیا۔

عکرمہ مولائے ابن عباس جی پیشن ہے مروی ہے کدابورافع مولائے رسول اللہ سکا پیٹی کہا کہ بیس عباس بن عبدالمطلب کا غلام تھا۔ اسلام ہم اہل بیت میں داخل ہو چکا تھا۔ عباس جی پیدو اسلام لائے (ان کی زوجہ) ام الفضل بھی اسلام لائیں اور میں بھی اسلام لایا۔ اور عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے ان کی مخالفت کونا پیند کرتے تھے اور اپنا اسلام چھیاتے تھے وہ کمثیر مال والے تھے جو ان کی قوم میں پھیلا ہوا تھا۔

الله کا دشمن ابولہب ہدر سے چیچے رو گیا تھا۔ اس نے بجائے اپنے عاص بن ہشام بن المغیر وکو بھیج دیا تھا۔ وہ لوگ ای طرح کرتے تھے کوئی شخص بغیر اس کے چیچے نہیں رہتا تھا کہ اپنے بجائے کسی کو بھیج دے جب قریش کے اصحاب بدر کی مصیبت کی خبر www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات این سعد (سدیهای) کال کال ۱۸۹ کال ۱۸۹ کال دانسار کران دان

آئى تواللد نے اسے مركون اور رسواكر ديا اور بم لوگون نے اپنے دلوں ميں قوت وغلب محسوں كيا۔

میں ایک کزور آ دمی تھا۔ایک ججرے میں پیالے بنایا کرتا تھا اور انہیں گھڑتا تھا۔بس واللہ میں اس میں بیضا ہوا اپنے پیاکے بنا تا تھا۔میرے پاس ام الفضل بھی بیٹی ہوئی تھیں جو نبرتھی اس ہے ہم لوگ خوش تھے کہ یکا بیک بدکار ابواہب شرکے ساتھ اپنے پائوں کھینچتا ہوا آیا۔ججرے کی رسیوں کے پاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کی بیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔

وہ بیشا ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا' یہ ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب آیا ہے ابولہب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے' ادھر آؤ' میری جان کی نتم تنہارے پاس خبر ہے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ کھڑے رہے اس نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے' بتاؤکہ لوگوں کی کیا کیفیت تھی۔

اس نے کہا' واللہ بچھنہ تھا سوائے اس کے کہ ہم لوگ اس قوم سے مطے اور اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیا وہ لوگ جس طرح چاہتے تھے ہمیں قبل کرتے تھے اللہ کی قشم ہا وجود اس کے میں نے لوگوں کو طامت مہیں گی ہم ایسے گورے آ دمیوں سے ملے جوابلق گھوڑوں پر آسان وزمین کے درمیان (معلق) تھے واللہ ندوہ (گھوڑے) کی کے لائق تھے'اور نہ کو کی شے ان کے مناسب تھی (جس سے مثال دی جائے ) ابور افعے نے کہا کہ میں نے جرے کی رسیاں اپنے ہاتھ سے الحق میں اور کہا واللہ وہ طائکہ تھے۔ ابولہب نے اپنا ہا تھا اٹھا کر بڑے زور سے میزے منہ پر مارا۔ میں اچھل کر اس پر کر پڑا۔ اس نے جھے الھا کر بڑے واللہ کی جائے اس نے جھے الھا کر بڑے والے کہ میں کر ور آ دی تھا۔

ام الفضل اٹھ کر مجرے کے کھمبوں میں ہے ایک تھے تک گئیں اور لے کے اس سے ایبا مارا کہ سر میں گہرازخم پڑگیا اور کبا کہ اس کا آتا موجود نہیں ہے تو تو اے کمزور مجھتا ہے وہ ذلیل ہو کے پیٹ چھیرے کھڑ اہو گیا۔

والله وہ سات رات سے زیادہ زعمہ خدر ہا۔ اللہ نے اسے عدسہ کی بھاری لگا دی (جس میں پیشانی پرمسور کے دان کے برابرایک زہر بلا دانہ لکل آتا ہے ) اس نے اسے قل کرویا اس کے دونوں بیٹے اسے دویا تین رات تک اس طرح چھوڑ ہے دہ ک وٹن نہیں کرتے تھے بہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں سؤگیا۔

قریش مرض عدسہ اور اس کے متعدی ہونے سے پر ہیز کرتے تھے جس طرح لوگ طاعون سے پر ہیز کرتے ہیں' قریش کے ایک شخص نے ان دونوں سے کہا کہتم پرافسوس ہے' تہہیں شرم نہیں آتی کہ تہمارا باپ اپنے گھر میں سڑ گیا ہے اورتم اسے دن نہیں کرتے۔

ان دونوں نے کہا ہم اس زخم ہے ڈرتے ہیں'اس نے کہا کہتم چلو میں بھی تنہارے ساتھ ہوں ۔ان لوگوں نے صرف اس طرح اسے منسل دیا کہ دورہے پانی پھینک دیتے تصاورات چھوتے ندھے پھراہے لا دکر مکد کے اوپنچ ھے میں ایک دیوار کی طرف ذفن کیااور پقر ڈال کے اسے چھیادیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ بدر کے بعد ابورافع نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ سکا پیٹا کے ساتھ مقیم ہوگئے احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سکا پیٹا کے ہمر کا ب حاضر رہے رعول اللہ سکا پیٹانے اپنی آنز اوکروہ باندی سکنی کے ساتھ ان کا نکا ت

کر طبقات ابن سعد (منترجام) کی منافر ہوئیں ان کے بیہاں ابورافع سے عبد ابن الی رافع بیدا ہوئے وہ علی بن الی طالب شی الدو

تھم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل اللہ مثل اللہ آم بن انی اللہ آم کوز کو ۃ پر عامل بنا کے بھیجا انہوں نے ابورافع سے کہا کہ آیا تہمیں موقع ہے کہ میری مدد کرواور میں تمہارے لیے عالمین کا حصہ مقرر کروں؟ انہوں نے کہا کہ (میں پھی نہیں کہہ سکتا) تاوقت کہ بی مثاثیر سے ذکر مذکروں انہوں نے نبی مثالیر کے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اے ابورافع ہم لوگ اہل بیت ہیں ہمارے لیے زکو ۃ حلال نہیں ہے قوم کا مولی انہیں میں سے ہے۔

اسلمیں بن عبیداللہ بن رفاعہ الرزقی نے اپنے باپ داداسے روایت کی کہ رسول اللہ مظافظ کے فرمایا 'ہمارا خلیفہ ہم میں سے ہے 'ہمارا مولی ہم میں سے ہے' ہمارا مولی ہم میں سے ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابورا فع کی وفات عثمان بن عفان می دور کے تل کے بعد مدیدہ میں ہوئی اوران کی بقیدا ولا دھی ۔ کے بعد مدیدہ میں ہوئی اوران کی بقیدا ولا دھی ۔

#### ابوعبدالله حضرت سيرنا سلمان فارسي منياه عنه

ابی سفیان نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ سلمان کی کنیت ابوعبداللہ تقی۔ ابی عثمان النبمد سے مروی ہے کہ مجھ سے سلمان خیاہؤنے یو چھا کہتم رام ہر مز کا مرتبہ جانتے ہو' میں نے کہا' ہاں' انہوں نے کہا میں بھی اس کے اعز ہ میں سے ہوں۔

سلمان سے مروی ہے کہ بین اہل جی میں سے بول۔

### حضرت سلمان کی کہانی ان کی اپنی زبانی :

ابن عباس میں شناسے مروی ہے کہ سلمان فاری میں ہوئے خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں اصبان کے قصبہ بی کے با باشندوں میں سے تھا۔ میرے والداس کی زمین کے کاشتکار تھے میں تمام بندگان خدامیں سب سے زیادہ انہیں محبوب تھا' میرے ساتھان کی محبت برابر قائم رہی انہوں نے مجھے گھر میں اس طرح قید کردیا جس طرح لڑکی قید کی جاتی ہے۔

میں مجوسیت میں خوب سرگرم تھا یہاں تک کہاں آگ کا پرستار ہو گیا جس کو ہم لوگ روش کرتے ہیں اسے بجھنے نہ دیتا تھا۔ میرے والد کی ان کے بعض علاقوں میں جائیدادتھی۔ وہ اپنے مکان میں ایک بنیا دکی مرمت کررہے تھے۔

انہوں نے جھے بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے مجھے اس بنیاد نے مشخول کرلیا ہے جیسا کرتم و کیھتے ہولہٰ داتم میری جائیداد کی طرف جاؤ مگر دیر نہ کرنا کیوں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے ہرجائیدا دیے بازر کھو گے۔ میں جس حالت میں ہوں تم میرے نز دیک اس سے زیادہ انہم ہو۔ میں روانہ ہوا۔ نصاری کے کئیسہ پرگز را تو وہاں ان کی نماز سی ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں وہ کیا کرتے ہیں میں برابر انہیں کے پاس رہا۔ ان کی جونماز دیکھی وہ مجھے بہت پسند آئی دل میں کہا کہ یہ ہمارے اس وین ہے بہتر ہے جس پرہم ہیں۔
میں برابر ان کے پاس رہا۔ یہاں تک کہ آفاب خروب ہوگیا نہ والد کی جائیداد تک گیا اور نہ ان کے پاس انہوں نے

یں برابران نے پاس رہائے ہیاں تک کدا قاب عروب ہو لیا خدوالدی جائیداد تک کیا اور خدان نے پاس انہوں نے میری تلاش میں کسی کو جھیجا۔ جس وقت مجھے نصاری کی حالت اوران کی نمازا چھی معلوم ہوئی تو میں نے ان سے لیو چھا کداس دین میں کہاں واغل ہوسکوں گا۔انہوں نے کہا کہ شام میں۔

## الطبقات ابن سعد (صدچهام) المسلك العالم المسلك المس

والد کے پاس گیا انہوں نے کہا اے بیٹے تم کہاں تھے میں نے تہمیں تھیجت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ دیرنہ کرنا۔ میں نے کہا کہ پھیلوگوں پرگز راجو کنیسہ میں نما زیڑھ رہے تھے ان کی حالت اور ان کی نماز دیکھی تو مجھے پیند آئی میری رائے ہے کہ ان کا دین جمارے دین سے بہتر ہے انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے اتمہارا دین اور تمہار نے باپ کا دین ان کے دین سے بہتر ہے میں نے کہا واللہ بڑگر نہیں۔ انہیں مجھے پراندیشہ ہوا تو یا وُں میں بیڑی ڈال دی اور قید کر دیا۔

میں نے نصاری کوخبر کرادی کہ میں ان کی حالت ہے خوش ہوں 'جب شام ہے کوئی قافلہ آئے تو جھے اطلاع دینا۔ان کے پاس ایک قافلہ آیا جن میں تا جربھی تھے انہوں نے مجھے کہلا بھیجا۔ میں نے انہیں کہلا بھیجا کہ جب وہ لوگ والہی کا ارادہ کریں تو مجھے اطلاع دینا۔

جب ان لوگوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو مجھے کہلا نجیجا۔ میں نے بیڑیاں اپنے پاؤں سے نکال پھینکیں اور ان لوگوں کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوگیا۔ شام میں آیا تو ان لوگوں کے عالم کو دریافت کیا۔ کہا گیا کہ کنیسہ والا ان لوگوں کا اسقف (عالم اور پادری) ہے۔

میں اس کے پاس آیا' اپنا حال بتایا اوراجا زت جا ہی کہ ساتھ رہ کرتمہاری خدمت کروں نما زیڑھوں اورعلم حاصل کروں۔ کیونکہ مجھے تمہارے دین کی رغیت ہے اس نے کہاتھ ہر جاؤ۔

میں اس کے ساتھ ہوگیا' وہ اپنے دین میں برا آ دمی تھا۔لوگوں کوصد قے کا تھم دیتا تھا اورانہیں اس کی ترغیب دیتا تھا۔ جب لوگ اس کے پاس مال لاتے تھے تو وہ اے اپنے لیے جمع کر لیتا تھا اس طرح دینا رودرہم کے چار مقلے جمع کر لیے تھے۔

اس کے بعد وہ مرگیا۔لوگ جمع ہوئے کہ فن کریں۔ میں نے کہا کہتم لوگ جانے ہو کہ تبہارا بیساتھی بہت برا آ دمی تفاوہ جو پھھان کے صدقے میں کیا کرتا تھا میں نے انہیں بتایا لوگوں نے پوچھا کہاس کی پہچان کیا ہے۔ میں نے کہاتم لوگوں کواس کا راستہ بتا تا ہوں میں نے اسے نکالا تو سات ملکے تھے جوسونے جاندی ہے جرے ہوئے تھے۔

جب ان لوگوں نے مٹکوں کودیکھا تو کہا کہ واللہ ہم اس شخص کو بھی دنن نہ کریں گے انہوں نے اسے ایک لکڑی پرانگا دیا اور پھر مارے دوسرے شخص کولائے اوراس کی جگہ مقرر کیا۔

سلمان می دونے کہا کہ میں نے کوئی ایسا محض نہیں دیکھا جو پانچ وقت کی ٹماز اس سے بہتر ادا کرتا ہو آخرت کے شوق میں اس سے بڑھا ہوا ہو۔ ترک دنیا میں اس سے زا کد ہو۔ رات دن کی عبادت میں اس سے بڑھ کرمشقت اٹھانے والا ہو۔ مجھے اس سے اپنی محبت ہوگئ کہ معلوم نہیں اس سے پہلے کئی شے سے محبت کرتا تھا۔

جب اس کا وقت مقدر آیا تو میں نے اس ہے کہا کہ تمہارے پاس اللہ کا جو تھم آگیا ہے وہ تم دیکھتے ہوئی بھے کیا تھم دیے ہو اور کس کے متعلق وصیت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اے میرے جیئے جس طریقے پر میں ہوں سوائے اس شخص کے جوموصل میں ہے اور کی کوائن طریقے پرنہیں دیکھتا۔لوگوں نے دین کوبدل دیا ہے اور ہلاک ہوگئے ہیں۔

جب اس کی وفات ہوگئ تو میں موصل والے کے پاس آیا اے وصیت کی خبر دی جواس نے مجھ سے کی تھی کہ میں اس سے www.islamiurdubook.blogspot.com

میں اس کے پاس آیا وہ ای طریقے پرتھا جس پران کے دونوں ساتھی تھے۔ میں نے اسے اپنا عال بتایا اس کے پاس اتنا قیام کیا جتنا اللہ نے چاہا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں نے مجھے فلاں کی طرف ( جانے کی )وصیت کی تھی اور فلاں نے فلاں کی طرف اور فلاں نے تمہاری طرف 'ابتم مجھے کس طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اں نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں کسی ایسے محض کوئیں جانتا جواس طریق پر ہوجس پر ہم ہیں سوائے ایکے محف کے جو عمور پیاملک روم میں ہے۔ تم اگراس سے مل سکوتو ملو۔ وہ مرگیا تو میں عموریہ والے سے ملا۔اسے اپنا اور اس محض کا جس نے مجھے وصیت کی تھی حال بتایا اس نے کہا مخبر و میں اس کے یاس مخبر گیا۔

میں نے اسے ای طریق پر بیا یا جس پر اس کے ساتھی تھے وہاں بھی اتناظیر اجتنا اللہ نے جایا۔ میرے پاس پچھ جمع ہو گیا اس ہے گائے اور تجریاں لے لیں۔اس کی وفات کاوقت آیا تو میں نے کہا کہتم مجھے کس کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو۔

اس نے کہا ہے میر ہے بیٹے والقدروئے زمین پر بچھے کوئی ایسافخص معلوم نہیں جس نے اس طریقے پر میچ کی ہوجس پر ہم میں کہ میں تہمیں اس کے پاس جانے کی ہدایت کروں رکیکن ایک ایسے نبی کا زمانہ قریب آگیا ہے جود میں صنیفیہ ابراہیم ہوں گئے اپنی ہجرت گاہ نے تکلیں گے ان کا قیام دو پھر یلی جلی ہوئی زمینوں کے درمیان تھجوروا لے مقام پر ہوگا۔ان کے پاس پہنچ سکو تو پہنچ جاؤ۔ان کی چند علامتیں ہوں گی جو پوشیدہ نہ ہوں گی۔ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے دونوں شانوں کے درمیان مہر شبوت ہوگی جب تم اے دیکھو گے تو پہیان لوگے۔

اس کے بعدوہ مرگیا۔میرے پاس فتبیار کلب کا ایک قافلہ اترا۔ میں نے ان کے شہروں کا حال بوجھاانہوں نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا کہ میں تنہیں اپنی پیگائیں اور بکریاں اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھے سوار کرلواور اپنے ملک کو لے جلو۔وہ راضی ہو گئے۔

مجھے سوار کیا اور وادی القرای میں لے گئے نیمال مجھ پرظلم کیا کہ غلام بنا کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ میں نے مجھور کے درخت دیکھے گمان ہوا کہ نیہ وہی شہر ہوگا جو مجھ ہے بیان کیا گیا ہے جیسا کہ بعد کوثا بت ہوا۔

جس وقت کھجور کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہوگئ تھی۔ میں اس کے پاس تھبر گیا۔ یہود بی قریظہ کا ایک تخص آیا اور مجھےاس ے خرید کے مدینہ لایا والند میں نے اپنے ساتھی کے حال بیان کرنے کی وجہ ہے اسے دیکھتے ہی پیچان لیا اور مجھے یقین ہوگیا کہ بیو ہی ششرے جو مجھ سے جان کیا گیا ہے۔

میں اس کے پاس تھبر کر بنی قریظ کے ایک باغ میں کام کرنے لگا ہی اثناء میں اللہ نے اپنے رسول اللہ ساتھ کیا کومبعوث کیا۔ ان کا حال پوشیدہ رہا یہاں تک کہ آپ مدید تشریف لاے اور قباء میں بنی عمر و بن عوف کے پائل اتر ہے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## الم طبقات ابن سعد (صديمام) المسلم ال

میں مجورے درخت پرچڑ ھاتھا اور میراساتھی نیچے بیٹھا ہواتھا کہ اس کے پچاکے خاندان کا ایک بہودی آیا۔ اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے فلاں اللہ بنی قیلہ کوغارت کرے وہ قباء میں ایک شخص کے پاس جو مکہ سے آیا ہے جمع ہوگئے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ نبی ہے۔

اس نے بیکہائی تھا کہ مجھے لرزہ آگیا جس سے مجور کا درخت تقر تقر انے لگامیں نے گمان کیا کہ ضرورا پے ساتھی پر گر پڑون گااس کے بعد میں تیزی سے بیکہتا ہواتر اکرتم کیا کہتے ہوئیہ کیا خبر ہے؟

آ قائے اپناہاتھ اٹھا کے بڑے زورہ مجھے ایک گھونسا مارااور کہا کہ مجھے اس سے کیا تواپنے کام پرمتوجہ ہو۔ میں نے کہا کہ پچھنہیں سوائے اس کے کہ چاہاتھا کہ اس خبر کی تحقیق کرلوں جو میں نے اس مخص کو بیان کرتے تی۔ اس نے کہا کہا پی حالت کی طرف متوجہ ہو۔ میں اپنے کام پرلگ گیااوراس سے بازآ گیا۔

شام ہوئی توجو پھے میرے پاس تھا جمع کیا اور چل کے رسول اللہ شکائیٹیا کے پاس آیا۔ آنخضرت شکائیٹیا قبامیں تھے میں آپ کے پاس گیا آپ کے ہمراہ اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی۔

عرض کی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس پھنہیں اور ہمراہ اصحاب بھی ہیں آپ لوگ مسافر و حاجت مند ہیں۔ میرے پاس پھے ہے اس بھے ہے اس کا ستحق آپ لوگوں کا حال بیان کیا گیا تو سب سے زیادہ اس کا مستحق آپ لوگوں کو حا۔ وہ آپ کے پاس لا پاہوں اس کے بعد میں نے اسے آپ کے لیے رکھ دیا۔

رسول الله مَثَالِيَّةِ فِي السِينِ اصحاب سے ) فرمایا کہتم لوگ کھاؤ اور آپ خود باز رہے میں نے اپنے ول میں کہا کہ واللہ (راہب کی بتائی ہوئی علامات میں سے ) پیرا یک ہے میں واپس آ گیا۔

رسول الله علی اورعرض کی کہ بیں نے کھوجن کیا آپ کے پاس آیا سلام کیا اورعرض کی کہ بیں نے مجھ لیا ہے کہ آپ سے کہ ا ہے کہ آپ صدفہ نہیں کھاتے میرے پاس کھ ہے جا ہتا ہوں کہ اس کے ذرایع آپ کا اکرام کروں آپ کے اکرام کے طور پر ہدیہ دیتا ہوں جوصد قد نہیں ہے۔اس کو آپ نے بھی نوش فر مایا اور اصحاب نے بھی کھایا۔ دل میں کہا کہ یہ (را ہب کی بتائی ہوئی علامات میں ہے) دوسری ہے۔

میں واپس ہو گیا اور جتنا اللہ نے چاہا تھ ہرا۔ پھر جب حاضر خدمت ہوا تو بقیع الغرقد میں ایک جنازے کے ساتھ پایا۔گرد آپ کے اصحاب تھے بدن پر دوبری چا دریں تھیں ایک کی آپ تہ بند ہا ندھے ہوئے تھے اور دوسری کو اوڑھے ہوئے تھے میں نے آپ کوسلام کیا اور پلیٹ گیا کہ پشت دیکھوں۔

آ مخضرت طَالِمَةُ المُجھ کے کہ میں کیا جا ہتا ہوں اور کس بات کی تحقیق مطلوب ہے آپ نے اپنی جا درا ٹھا کر پشت ہے ہٹا دی میں نے مہر نبوت کو ای طرح دیکھا جس طرح میر ہے ساتھی نے بیان کیا تھا میں اس پراوندھا ہو کر پوسہ دینے لگا اور دونے لگا۔

اللہ مخضرت مُلْلِمَیْتُ نے فر ما یا کہ ادھر پلیٹ آؤ۔ میں پلیٹ آیا اور آپ کے آگے بیٹے گیا۔ آپ ہے اپنا ٹھال بیان کیا 'اے این عباس ڈی ایش جس طرح تم سے بیان کیا۔ آئے تخضرت مُلْلِیُّ بہت خوش ہوئے اور جا ہا کہ اپنے اسحاب کو سنا کمیں اس کے بعد اسلام

www.islamiurdubook.blogspot.com

## الطقات ابن معد (مدچهار) المستحد (مدچهار) المستحد (مدچهار)

کے آیا۔غلامی اور جس حالت میں میں تھاوہ مجھے رو کے رہی یہاں تک کہ مجھ سے غز وہ کیدروا حد بھوٹ گیا۔

رسول الله من الله من مجھ سے فرمایا کہ مکا تب بن جاؤ (مکا تب بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آتا سے ایک خاص رقم پر معاہدہ کرلوکہ ہم اتنا کما کے دیں گے تو آزاد ہوجا کیں گے ) میں نے آتا سے درخواست کی اور برابر کرتا رہا اس نے مجھے اس شرط پر مکا تب بنایا کہ میں اس کے لیے مجود کے تین سودرخت لگا دوں اور چالیس اوقیہ چاندی دوں۔

رسول الله مَالِيَّةِ أِنْ (اصحاب سے) فرمایا کہ اپنے بھائی کی تھجور کے درختوں سے مدوکرو ہرفض نے اپنی قدرت کے مطابق تمیں بیس بیس بیدرہ اور دس ( درختوں ) سے میری مدد کی فرمایا کہ اے سلمان جاؤ اوران کے بونے کے لیے گڑھا کھود و مگر جب تم ان کے لگانے کا ارادہ کروتو تا وقتیکہ میرے پاس آ کرا طلاع نہ کرلودرخت نہ لگانا۔ گیونکہ میں بی اپنے ہاتھ سے لگاؤں گا۔

پھر میں کھودنے کے لیے اٹھا ساتھیوں نے بھی مدد کی ہم نے تین سوتھا لے بنائے 'برخض وہ درخت لے آیا جس سے اس نے میری مدد کی تھی رسول اللہ علی گئی تشریف لائے انہیں اپنے ہاتھ سے رکھنے لگے تھالوں کو برابر کرتے تھے اور دعائے برکت فرماتے تھے۔ یہاں تک کدرسول اللہ علی گئی ان سب نے فارغ ہو گئے قتم ہے اس ذات کی جس کے قیصہ بیں سلمان کی جان ہے ان بیس سے کوئی پودانہیں مرجھایا ' درہم باتی رہ گئے۔

ر سول الله منگائی ایک روز اپنے اصحاب بین تشریف فر ما شھا یک شخص انٹرے کے برابر سونا لایا جوانہیں کی معدن سے ملا تھا۔ انہوں نے صدیقے کے لیے رسول الله منگائی کی خدمت میں پیش کیا۔

رسول الله مظافیر اسلمان) فاری مسکین مکاتب کہاں ہیں میرے پاس لاؤ مجھے بلایا گیا۔ میں آیا تو آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اپنی جانب سے اس مال کے عوض ادا کردو جوتم پرواجب ہے عرض کی یارسول اللہ بیا تنا کہاں ہوگا جو مجھ پر واجب ہے فرمایا کداللہ تمہاری جانب ہے ادا کرے گا۔

بزید بن ابی حبیب نے کہا کہ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے اسے اپنی زبان پر رکھا۔ پھر منہ ہے نکال
دیا۔ جھے نے رایا کہ جاواور اسے اپی طرف سے اداکر دو۔ اس کے بعد ابن عباس میں ہے جات کی حدیث ہے بیاور زائد ہے کے سلمان نے کہا
کہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے اس میں سے جالیس اوقیہ تول دیا اور جو اس کا حق تھا اداکر دیا۔
سلمان میں ہوئر ازاد ہوگئے خندق اور بقیہ مشاہدر سول اللہ منافیظ میں آزاد مسلمان ہوکر حاضر ہوئے رہے یہاں تک کہ اللہ نے انہیں
وفات دے دی۔

عمر بن عبدالعزیز کہتے تھے کہ مجھ سے ایسے مخص نے بیان کیا جس نے سلمان سے سنا تھا کہ جس وقت انہوں نے اپنا واقعہ رسول اللہ مُنافیظ سے بیان کیا تو اس میں میر بھی تھا کہ عمور بیروا لے اسقف نے ان سے کہا کہ کیا تم نے اس طرح کے آدی کو ملک شام کی دو جھاڑیوں کے درمیان دیکھا ہے جو ہر سال رات کونکل کر اس جھاڑی ہے اس جھاڑی تک جاتا ہے ای طرح دوسرے سال معینہ وقت پردائ کونکا ہے۔ لوگ اسے روکتے ہیں وہ بیاروں کا علاج کرتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے جس سے وہ شفا پاتے ہیں۔ اس محض کے باس جاؤ جس امرکی تلاش ہے اس سے دریا ہے کہ و۔

الطبقات ابن سعد (صدچهای) الساد (۱۹۵ می ۱۹۵ می ۱۹۵ می انساد ک

یں آیا دونوں جھاڑیوں کے درمیان لوگوں کے ساتھ ظہرگیا جب وہ زات ہوئی جس بین وہ جھاڑی ہے نکل کر دوسری جھاڑی میں جلاجا تا تھا تو وہ نکل لوگ اس پر غالب آگئے وہ دوسری جھاڑی میں گئس گیا ہوائے اس کے شانے کے اور سب جھ نے پوشیدہ ہوگیا۔ میں اس کے پاس بیٹنج گیا اور شانہ پکڑلیا مگر اس نے میری طرف النفات نہ کیا۔ پوچھا کہ بچھے کیا ہوا ہے میں نے کہا کہ میں آپ سے دین صنیفیہ ابراہیم کو دریافت کرتا ہوں اس نے کہا کہ تم ایس شے دریافت کرتے ہو جس کو آج لوگ دریافت نہیں کرتے ایک بی تم ہمارے قریب بین جو اس بیت سے نکلیں گے اور اسی دین کو لا میں گے جسے تم دریافت کرتے ہو بس ان سے ملو۔ میں واپس ہوا جس وقت انہوں نے بیوا قعہ رسول اللہ سے لگیل گے اور اس دین کو لا میں گے جسے تم دریافت کرتے ہو بس ان سے ملو۔ میں واپس ہوا جس وقت انہوں نے بیوا قعہ رسول اللہ سے لگیل ہے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے سلمان شیادہ اگر تم نے جھے سے بی

سلمان سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آقا ہے اس شرط پر مکا تبت کی کہ میں ان لوگوں کے لیے تجور کے پانچ سوپود ب لگا دوں۔ جب وہ پھل جائمیں گے تو میں آزاد ہوجاؤں گا۔ میں نے نبی مٹائٹر آسے بیان کیا تو آپ نے فراما کہ جب تم درخت لگانے کا ارادہ کروتو جھے اطلاع دینا' میں نے آپ کواطلاع دی' رسول اللہ شائٹر آئے نے سوائے ایک درخت کے جے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھاسب درخت اپنے ہاتھ سے لگا دیے وہ سب چھلسوائے ایک کے جو میں نے ٹویا تھان

سلمان فاری ڈی ہوئوں ہے کہ میں فارس کے سواروں کے بیٹوں میں تھا اور کا تب تھا میرے ہمراہ دو غلام تھے۔ جب وہ دونوں اپنے معلم کے پاس سے لوٹنے تھے تو ایک عالم کے پاس جاتے تھے وہ دونوں اس کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ گیا تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم دونوں کوکس اور گومیر ہے پاس لانے ہے منع نہیں کیا تھا۔

میں اس کے پاس آ مدورفت کرنے لگا اور اس کے نز دیک ان دونوں سے زیادہ محبوب ہو گیا۔ اس نے جھے کہا کہ جب تم سے تمہارے گھر والے دریافت کریں کہ تمہیں کس نے روکا تھا۔ تو کہنا معلم نے جب معلم دریافت کرے کہ تمہیں کس نے روکا تھا تو کہنا گھر والوں نے۔

ائن نے (وہاں سے) منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی تنہارے ساتھ منتقل ہوں گا میں بھی اس کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ وہ ایک گاؤں میں اتر اوہاں ایک عورت اس کے پائ آتی تھی جُب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس نے کہا کہا ہ سلمان میرے سرہانے کھود و میں نے کھود کر درہم کی ایک تھیلی نکالی اس نے جھے سے کہا کہ اسے میرے سینے پر ڈال دو میں نے اس کے سینے پر ڈال دیا۔

وہ مرگیا تو میں نے درہموں کے تعلق قصد کیا کہ انہیں جمع کرلوں یا (اس کے بینے سے ) منتقل کر دوں پھر میں نے یاد کیا' علماء وزاہدین (قسیسن ورہیان) کواطلاع دی۔لوگ اس کے پاس آئے میں نے کہا کہ اس نے مال چھوڑا ہے۔گاؤں کا ایک جوان کھڑا ہوا۔ان لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے والد کا مال ہے جن کی باندی اس کے پاس آتی تھی۔اس نے اسے لے لیا۔

میں نے راہوں سے کہا کہ کوئی عالم بتاؤ جس کی پیروی کروں ان لوگوں نے کہا کہ ہم روئے زمین پر آج اس شخص سے زیادہ عالم کسی کونہیں جانتے جوجمص میں ہے میں اس کے پاس گیااس سے مل کرقصہ بیان کیا تو اس نے کہا کہ تنہیں صرف طلب علم لائی

# کر طبقات ابن سعد (صبحباء) کی افسار ۱۹۷ کی کان وافسار کی افسار کی کی جو بیت المقدی میں ہرسال آتا ہے اگرتم اب جاؤ گے تو اس کے گرمیں روئے زمین پراس محض سے زیادہ عالم کی کوئیس جا نہا جو بیت المقدی میں ہرسال آتا ہے اگرتم اب جاؤ گے تو اس کے گدھے کے ساتھ پہنچو گے۔

میں روانہ ہوا'ا تفاق ہے اس کا گدھابیت المقدس کے دروازے پرتھا۔ ہیں اس پاس پیٹھ گیا۔ وہ نکلاتو اس سے قصہ بیان کیا اس نے کہا کہ تہمیں صرف طلب علم ہی لائی ہے میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہااورخود چلا گیا' اسے سال بھر تک نہیں دیکھا۔ جب آیا تومیں نے کہا' اے اللہ کے بندے میرے ساتھ تم نے کیا کیا۔ یوچھا کہتم ای جگہ ہو میں نے کہا جی ہاں۔

اُس شخص نے کہا کہ واللہ مجھے آج روئے زمین پراس سے زیادہ عالم کوئی نہیں معلوم جوا یک کشاوہ صحرا کی زمین پر لکلا ہے۔ اگرتم ابھی جاؤ تو اس میں تین نشانیاں پاؤ گےوہ ہریکھا تا ہے صدقہ نہیں کھا تا اس کے داہنے شانے کی کری کے پاس کبور کے املا سے کے برابر مہر نبوت ہے جس کارنگ اس کی کھال کے رنگ کی طرح ہے۔

میں اس طرح روانہ ہوا کیے زمیں مجھےاٹھاتی تھی اور دوسری گراتی تھی'اعراب کی ایک جماعت پرگزر ہوا۔انہوں نے مجھے غلام بنا کرنچ ڈالا' مدینہ کی ایک مورت نے مجھے خریدلیا۔ان لوگوں کو نبی حالیج اُ کا ذکر کرتے سنا' زندگی اچھی گزرتی تھی۔

میں نے اس عورت ہے کہا کہ ایک دن (کی رخصت) دواس نے اجازت دی میں گیالکڑیاں چنیں اور انہیں ج کررسول اللہ مُلَّقَیْم کے پاس کچھ لایا وہ تھوڑا ساتھا' میں نے آپ کے آگے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے۔ آپ نے اسحاب نے مایاتم لوگ کھاؤ' خود آپ نے پچھٹییں کھایا' میں نے دل میں کہا کہ بیر آپ کی علامت ہے۔

جننے دل اللہ نے چاہ میں نے تو قف کیا۔ پھر آقا ہے کہا کہ مجھے ایک دن (کی رفصت) دیدواس نے منظور کیا میں گیا جنگل ہے لکڑیاں چنیں اور پہلے سے زیادہ فروخت کیں کھانا تیار کرے رسول اللہ منگر گئے گئے کہ اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھا ہے آپ کے آگے رکھ دیا۔ پوچھا یہ کیا ہے عرض کی ہدیہ آپ نے ابناہا تھ رکھا۔ اصحاب سے فرمایا لوہم اللہ میں بیچھے کھڑا ہوگیا۔ آپ نے اپنی چا دراتار دی کیا کہ مہر نبوت ظاہر ہوگئ ۔ میں نے کہا کہ گوائی دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ فرمایا نہ ہی کے اس کے اس منظم کیا داخل ہوگا کے دراتار دی کیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا کے ونکہ اس نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ آپ نی جی فرمایا سوائے فنس مسلمہ کے ہرگز کوئی جنت میں داخل نہ وگا۔

حسن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے فرمایا کہ سلمان میں دونارس کے سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے میں۔ سلمان میں ادونا میر سے اہل بیت میں سے میں :

کیٹر بن عبداللہ المز نی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ ساتھیائے نے اس سال جسے عام الاحزاب کہا جاتا ہ المذاد کی زمین کے ایک حصہ پر بنی حارثہ کی طرف جواجم اشیخین ہے اس پر خندق کا نشان لگایا ہر دس آ دمی کے لیے چالیس گز ( خندق محودنا ) فرمایا۔

مہاجرین وانصارنے سلمان فارس میں ہود کے بارے میں جبت کی وہ توی آ دمی نے مہاجرین نے کہا کہ سلمان می ساد ہم میں سے ہیں اور انصار نے کہانہیں سلمان می سود ہم میں ہے ہیں۔رسول اللہ سلاقی آنے فرمایا سلمان می سود ہم اہل بیت میں ہے ہیں۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات این سعد (صنچاع) میاجرین وانسار <u>۱۹۷</u> میاجرین وانسار کے حضرت سلمان غز و و دخند ق میں:

عمرو بن عوف نے کہا کہ میں سلمان حذیقہ بن الیمان نعمان بن مقرن المزنی اور چھانصار سی الیم اصل ذباب کے نیچے داخل ہوئے۔ہم لوگ کھودنے لگے۔ یہاں تک کہ تری تک پہنچ گئے خندق کے بی سے اللہ نے ایک سفید سخت پھر نکال دیا جس نے ہمارے گذال توڑد سے ہم پر بہت دشوار ہوا۔

میں نے سلمان میں ہوئو سے کہا کہ جندق پر چڑھ کر رسول اللہ طافیقی کے پاس جاؤ 'آپ پر ایک ترکی خیمہ نصب تھا' سلمان خیسٹو چڑھ کرآپ کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ ایک سفید جٹان خندق کے اندر سے نکلی ہے جس نے ہمارے کدال توڑ دیئے اور ہم پر دشوار ہوگئی ہے یا تو ہم اس سے درگر دکر میں اور درگر دکرنا قریب ہے یا اس کے بارے میں جو تھم دیں ۔ کوئکہ ہم لوگ پنہیں جا ہے کہ آپ کے نشان سے ہے جا کیں۔

فرمایا اےسلمان اپنی کدال دکھاؤ۔ آپ ان کی کدال لے کے ہمارے پاس اترے ہم لوگ خندق کے ایک کنارے ہو گئے رسول اللہ مٹائیل کشائش کے لیے اترے اس پرالی ضرب لگائی کہٹوٹ گیا اس سے ایسی چنگ پیدا ہوئی جس نے خندق کے دونوں کناروں کے درمیان روش کردیارسول اللہ مٹائیلا نے فتح کی تکبیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی۔

آ مخضرت مُلَّيَّةِ آنے دوبارہ ماراتو پھراس ہے ایسی چک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روش کر دیا گویا اندھیر ہے گھر میں ایک چراغ ہو۔ رسول اللہ مُلَّقَیْلُ نے فتح کی تجمیر کہی ہم نے بھی تکبیر کہی تبسری ضرب لگائی تو پارہ پارہ ہوگیا۔ اس کے ایسی چیک پیدا ہوئی جس نے اس کے دونوں کناروں کے درمیان روشن کردیا 'آپ نے فتح کی تجمیر کہی ہم نے بھی تحکیم کی ۔ محکیم کی ہے ۔ تکمیم کہی ہم نے بھی تحکیم کی ۔

آ تخضرت منگائی او پرج مرسلمان ای مدعد کی نشست گاہ میں پہنچاقو سلمان ای مدعد نے عرض کی یارسول اللہ منگائی میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جیسی بھی نہیں دیکھی تھی رسول اللہ منگائی آئے نے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا کہ کیاتم لوگوں نے بھی دیکھی ۔عرض کی پارسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر فعدا ہوں جی ہاں ہم نے آپ کو مارتے دیکھا 'موج کی ظرح ایک روشن نکلی' آپ بھی تکبیر کہد رے تھے ہم بھی تکبیر کہدر ہے شخصاس کے سواہم کوئی روشن نہیں دیکھتے تھے۔

فرمایاتم نے بچ کہا۔ میں نے پہلی ضرب لگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی اس نے میرے لیے جرہ اور مدائن کسڑی کے کل اس طرح روش کر دیئے گویا وہ کتوں کے دانت ہیں جھے جرئیل نے خبر دی کے میری امت ان پر غالب آئے گی۔

میں نے دوسری ضرب نگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی۔جس نے میرے لیے ملک روم کے بنی احمر کے قصر روثن کر دیئے جوکتوں کے دانت جلیے دکھائی ویتے تھے جبر ٹیل نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان پرغالب آئے گی۔

تیسری ضرب لگائی تو وہ چک پیدا ہوئی جوتم نے دیکھی جس نے ساتھ ہی صنعاء کے کل روٹن کرویئے کہ گویا وہ کتوں کے دانت ہیں 'جرئیل نے خبر دی کہ میری امت ان پر غالب آئے گی جن کو عدد پنچے گی۔ لہذاتم لوگوں کوخوشجری ہواس کو آپ نے تین مرتبد دہرایا۔

## الم طبقات ابن سعد (صربهام) المسلام المسلم ا

مسلمان خوش ہو گئے کہ بیدا سے سچے نیکو کار کا وعدہ ہے جس نے ہم ہے گھرے ہوئے کے بعد مدداور فتوح کا وعدہ کیا ہے انہوں نے باہم احزاب ( کفار دل کے لشکرون ) کودیکھا۔اللہ نے فرمایا

﴿ ولَمَا رأَى المؤمنون الاحراب قالوا هذا ماوعدنا الله و رسوله وصدق الله ورسوله وما رَادهم الا ايمانا و تسليما من المؤمنين رجال صدقوا ماعا هدوا الله عليه الى آخر الآيه ﴾

''اور جب مونین نے احزاب (کشکر کفار) کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیدہ ہی ہے جوہم سے اللہ نے اوراس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اوراس کا رسول ہے ہیں اور اس امر نے ان میں سوائے ایمان اور تسلیم کے اور پچھا ضافہ نہ کیا۔ بیا پسے مومن لوگ ہیں جنہوں نے اس عہد کوسچائی ہے پورا کیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا''۔

#### عقدموا خات:

ا بن سیرین سے مروی ہے کہ نبی منابقی آئے سلمان فاری اور ابوالدرداء جی پیش کے درمیان عقد موا خات کیا تھا' انیا ہی محمد بن اسحاق نے بھی کہا۔

حمید بن ہلال سے مروی ہے کہ سلمان وابوالدرواء ٹی پیش کے درمیان عقدموا خات کیا تھا۔ابوالدرواء ٹی پیونے شام میں سکونٹ اختیار کی اورسلمان جی پیونہ نے کو فیص ب

انس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ متالیق اللہ میں تشریف لائے تو آپ نے سلمان اور حذیفہ میں میں کے درمیان عقد مواضات کیا۔

زہری ہے مروی ہے کہ وہ دونوں ہراس مواخات کے منکر تھے جو بدر کے بعد ہوئی اور کہتے تھے کہ بدر نے میراث کو منقطع کر دیا سلمان جیار خواس زمانے میں غلامی میں تھے اس کے بعد ہی آ زاد ہوئے ۔ سب سے پہلاغزوہ جوانہوں نے کیا جس میں وہ شرکک ہوئے غزوۂ خندق تھا جو رہے ہیں ہوا۔ اس مال

سلمان شي الدعد علم سے سير ہو گئے:

ابی صالح ہے مروی ہے کہ سلمان خیاہ نو 'ابوالدرداء خی افاد کے پاس انزے'ابوالدرداء'جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تھے تو سلمان خیاہ نو انہیں روکتے تھے اور جب وہ روزہ رکھنے کا ارادہ کرتے تھے تب بھی روکتے تھے'ابوالدرداء خی افاد نے کہا کہتم مجھے اس سے روکتے ہوکہ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھوں اور نماز پڑھوں'سلمان نے جواب دیا کہ تمہاری آ نکھ کا بھی تم پڑھتی ہے اور تمہاری ہوی کا بھی لبنداروزہ بھی رکھواور ترک صوم بھی کرؤنماز بھی پڑھواور سوؤ بھی رسول اللد شائی کے معلوم ہوا تو فرمایا کہ سلمان خی اسر علم سے سرکر دیے گئے۔

محمر بن سیرین ہے مروی ہے کہ جمعہ کے روزسلمان خیادیوں 'ابوالدرداء خیادیوں کے پائ آئے ان سے کہا گیا کہ وہ سوتے جن' پوچھا آئیس کیا ہوا ہے لوگوں نے کہا کہ جب شب جمعہ ہوتی ہے تو وہ اس میں بیدار رہتے ہیں اور جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے جمعہ کے دن کھانا تیار کیا سلمان ان کے پاس آئے اور کہا کہ کھانا کھاؤ۔ ابوالدرداء خی دونے کہا کہ میں

روزے سے ہوں وہ برابراصرار کرتے رہے یہاں تک کمانہوں نے کھانا کھالیا۔

دونوں تبی مُنْافِیْزِ کے پاس آئے اور بیان کیا نبی مُنْافِیْزِ ابوالدرداء می الله کا دانو پر ہاتھ ماررہے تھے تین مرتبہ فرمایا کہ عویمرسلمان (سلمان کے بیہاں کے رہنے والے ) سے زیادہ عالم ہیں را توں میں سے شب جمعہ کوعباوت کے لیے خاص نہ کرلونہ روز جمعہ کواورایا م میں سے روز وں کے لیے خاص کرلو۔

قادہ سے مردی ہے کہ سلمان تفاشوں 'ابوالدرداء ٹیکٹوں کے پاس آئے تو ام الدرداء نے شکایت کی کہ وہ رات بھرعپادت کرتے ہیں اوردن بھرروزہ رکھتے ہیں 'وہ رات کو ابوالدرداء ٹیکٹوں کے پاس رہے جب انہوں نے عبادت کا ارادہ کیا تو سلمان ٹیکٹو کے انہوں نے مبادت کا ارادہ کیا تو سلمان ٹیکٹو کے انہوں نے افطار کیا کے انہوں نے افطار کیا کے انہوں نے افطار کیا اور انتا مصر ہوئے کہ انہوں نے افطار کیا ابوالدرداء ٹیکٹو نی منافظ کے پاس آئے 'نی منافظ نے فر مایا عویم سلمان ٹیکٹو تم سے زیادہ عالم ہیں اتنا نہ چلو کہ تھک جاؤاور ندا تنا رکوکہ تم سے آگے لوگ نکل جا کیں درمیانی راستدا ختیار کرد کہ شاندہ ہری مشقیں برداشت کرسکو۔

ابی البختری سے مروی ہے کہ علی میں میں سے سلمان میں ہود یافت کیا گیا تو فر مایا کر انہیں علم اول وآخر دیا گیا تھا۔ جوان کے پاس تھااسے پایانہیں جاسکتا۔

زاذان سے مردی ہے کہ علی تفاقط سے سلمان مخالات کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک آ دی ہیں جوہم میں ہے ہیں اور ہماری طرف ہیں اے اہل بیت تم میں سے (سوائے سلمان مخالف کے القمان محکیم کے مثل کون ہے جوعلم اوّل وآخر کو جانے ہیں اور جنہوں نے کتاب اوّل بھی پڑھی ہے اور کتاب آخر بھی وہ ایک دریا تھے جس کا پورایا نی نکالانہیں جاسکتا۔

یز بدین عمیرت اسکسکی ہے جومعاذ کے شاگر دیتھے مروی ہے کہ معاذ میں دونے انہیں چار آ دمیوں سے طلب علم کا مشورہ دیا تھا جن میں سے ایک سلمان فارسی میں شدر بھی تھے ۔

حضرت عمر وي الدور كي طرف سي سلمان وي الدور كا كرام:

بنی عامر کے ایک شخص نے اپنے ماموں سے روایت کی کہ سلمان میں شاہد جب عمر میں شاہد کے پاس آ ہے تو عمر میں شاہد نے لوگوں ہے کہا کہ جمیں لے چلوتا کہ سلمان میں شاہد سے ملیں۔

سالم بن ابی الجعدے مروی ہے کہ عمر حقائدہ نے سلمان حقائد کا وظیفہ چھ ہزار مقرر کیا تھا۔ مالک بن عمیر سے مروی ہے کہ سلمان فاری مخائدۂ کا وظیفہ چار ہزارتھا۔

مسلم البطن سے مروی ہے کہ سلمان محاہدہ کا وظیفہ جار ہزار تھا۔مسلم البطین سے (ایک اور ظریق ہے) مروی ہے کہ سلمان محاہدہ کا وظیفہ جار ہزارتھا۔

میمون سے مروی ہے سلمان فاری ٹھائٹو کا وظیفہ چار ہزارتھا اورعبداللہ بن عمر ٹھائٹو کا وظیفہ ساڑھے تین ہزار میں نے کہا کہ اس فاری کی کیا شان ہے چار ہزار میں اور فرزند امیر الموشین کی ساڑھے تین ہزار میں؟ لوگوں نے کہا کہ سلمان ٹھائٹو رسول اللہ ملاقظا کے ہمرکاب جس مشہد میں حاضر ہوئے ابن عمر ٹھائٹھا اس میں حاضر نہیں ہوئے۔

طبقات این سعد (صبیهای) کا مسلمان می اور انسار کا دو انسار کی برارتها اور فوج کے تین برارآ ومیوں پر عامل تھے چاور میں لکڑیاں چنتے میں کا نسف بچھاتے اور نصف اور صبیتے ہے۔ جب وظیفہ ملتا تو اسے خرج کردیتے اپنے ہاتھ سے بوریا بنتے اور اس کی آمدنی پر گذارہ کرتے۔

#### مدائن کی امارت:

خلیفہ بن سعیدالمرادی نے اپنے چچاہے روایت کی کہ میں نے سلمان فاری ٹھائٹٹو کو مدائن کے بعض راستوں پر گزرتے ہوئے دیکھا آئییں بانس سے لدے ہوئے آونٹ نے دھکا دیا اور تکلیف پہنچائی وہ پیچپے ہٹ کراس کے مالک کے پاس گئے جواسے ہنکار ہاتھا باز و پکڑکراسے جمبھوڑ ااور کہا کہ تو ندمرے جب تک کہ نوجوانوں کی امارت نہ یا لے۔

ٹابت سے مروی ہے کہ سلمان ٹی میں مدائن کے امیر تھے باہر نکلتے تو اس طرح کہ اندرایک گلانی کیڑا ہوتا اور اوپر سے پھٹا پراٹا خرقہ پہنے ہوتے لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے ''کرک آند' مسلمان پوچھتے کہ یہ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے کہ آپ کو اپنی گڑیا سے تشبیہ دیتے ہیں وہ کہتے کوئی حرج نہیں کیونکہ خیر تو آج بعد ہی ہے۔

ہریم ہے مروی ہے کہ میں نے سلمان فاری جی افیو کو ایک بر ہندگدھے براس طرح سوار دیکھا کہ ان کے بدن پرایک جھوٹا ساسنبلا نی کرتہ تھا جس کے دامن تنگ تھے وہ لا نبی پنڈلی اور بہت بال والے آدی تھے کرتہ او پر کھسک کے گھٹنول کے قریب تک پہنچ گیا تھا' میں نے لڑکوں کو جوان کے پیچھے تھے دیکھا تو کہا کہ تم لوگ امیر سے کنار نے نہیں بٹتے' سلمان جی افور نے کہا کہ آئیس جھوڑ دو کیونکہ خیروشر تو آج کے بعد ہی ہے۔

میمون بن مہران نے عبدالقیس کے ایک شخص ہے روایت کی کہ میں سلمان فاری کے ساتھ تھا جوا یک سریے پرامیر شخان کا گزرلشکر کے چندنو جوانوں پر ہوالوگ بننے اور کہا کہ یہ تہمارے امیر ہیں میں نے کہا کہ اے ابوعبداللد آپ دیکھتے نہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں فرمایا نہیں چھوڑ دو کیونکہ خیروشرتو آج کے بعد ہی ہے اگرتم مٹی کھاسکوتو کھا و اور دوآ دمیوں پر ہرگز امیر نہ بنؤ مظلوم اور معنظر کی بددعا ہے وروکیونکہ وہ روکی نہیں جاتی۔

ٹابت سے مروی ہے کہ سلمان ٹی دورو (جوایک تھے۔ شام کے بنی تیم اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑ می انجری تھے۔ شام کے بنی تیم اللہ میں سے ایک شخص آیا جس کے ہمراہ ایک گھڑ می انجری تھی سلمان ٹی دورو (جوایک قتم کا فارسی پاجامہ ہے ) اور عباتھی 'اس شخص نے سلمان ٹی دورو کر جوا تھا لیا لوگوں نے دیکھ کر پہچانا تو کہا کہ بیاتو امیر ہیں 'اس شخص نے کہا کہ بیاتو امیر ہیں 'اس شخص نے کہا کہ بیاتو امیر ہیں 'اس شخص نے کہا کہ بین اور تھا۔ سلمان ٹی دورا سالمان ٹی دورا سے کہا کہ بین تا وقتیک تمہاری منزل تک نہ بہنچادوں۔

بی عیس کے ایک شخ نے اپ والدے روایت کی کہ میں بازارکو گیا ایک درہم کا چارہ خریدا سلمان جی ہے کو دیکھا میں انہیں پہچا نتا نہ تھا 'نا واقفیت میں انہیں بگار بنایا اور چارہ ان پرلا دریاوہ ایک قوم پر ہے گز دے قولوں نے کہا کہ اے ابوعبداللہ آپ کا بوجہ ہم اٹھا کیں گئے میں نے بوچھا کہ یہ کون میں 'لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مخالفی کے سلمان میں ہوئے ہیں' میں نے کہا گہ آپ کو پہچا نائبیں تھا' بوجھ رکھ دیجے اللہ آپ کوعافیت دے انہوں نے انکارکیا اور میری منزل تک لاے فرمایا کہ میں نے بیٹیت کی تھی کہ

### کر طبقات ابن سعد (صدجهای) کال کال اول اول میلان وانسار کا است کی کال کا تا و فتیکه تمهار کے گھرتک نه پنجادوں۔ اے نبیس رکھوں گا تا و فتیکه تمهارے گھرتک نه پنجادوں۔

میسرہ سے مروی ہے کہ سلمان ٹی افود کو جب عجم نے سجدہ کیا تھا توانہوں نے اپناسر جھکا لیا تھا اور کہا کہ میں اللہ سے ڈر گیا۔ جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ سلمان ٹی افود سے پوچھا گیا کہ آپ کوا مارت سے کیا چیز نالپند کراتی ہے توانہوں نے کہا کہ اس کی رضاعت ( دودھ پلانے ) کی شیرینی اور فطام ( دودھ چھڑانے ) کی گئی۔

عبادہ بن نمی سے مروی ہے کہ سلمان جی ایف عباء کا عمامہ تھا حالانکہ وہ لوگوں کے امیر تھے۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ سلمان فاری جی ایف جہاں جہاں گھومتا تھا ہی ہے سایہ حاصل کرتے تھے ان کا کوئی گھر نہ تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ آتپ اپنے کیے گھر کیوں نہیں بنا لیتے 'جس سے گرمیوں میں سایہ اور سردیوں میں سکون حاصل ہو۔ فرمایا: اچھا 'جب اس شخص نے پیشت پھیری (اور جانے لگا) تو اسے پکار ااور بوچھا کہ تم اسے کیونکر بناؤگ عرض کی اس طرح بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو سرمیں کی گھر اور جانے لگا) تو اسے پکار ااور بوچھا کہ تم اسے کیونکر بناؤگ عرض کی اس طرح بناؤں گا کہ اگر آپ اس میں کھڑے ہوں تو سرمیں کے سلمان میں دونے کہا 'ہاں۔

نعمان بن جمیدے مروی ہے کہ میں اپنے ماموں کے ہمراہ مدائن میں سلمان میں ہونے پاس گیا۔وہ بوریا بن رہے سے میں نے انہیں کہتے سنا کہ ایک درہم مجمورے ہے خرید تا ہوں اے بنتا ہوں اور ٹین درہم میں فروخت کرتا ہوں ایک درہم ای میں لگا دیتا ہوں اور ایک درہم عیال پرخرچ کرتا ہوں اور ایک درہم خیزات کر دیتا ہوں 'اگر عمر بن الخطاب میں ہونہ مجھے منع نہ فرماتے تو میں اس ہے بازند آتا۔

عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ سلمان جی اور جب کھی ملتا تھا تو اس سے گوشت خرید کے محدثین کی دعوت کرتے تھے۔ اوران کے ساتھ کھاتے تھے۔

### كهانا كهانے سے بل عجيب دعا:

ابراہیم الیمی سے مروی ہے کہ جب سلمان شائد کے آگے کھانا رکھا جاتا تو کہتے"الحمدلله الذي محفانا المموؤنة واحسن الرزق" (تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور بمیں اچھارزق دیا)۔

حارث بن سوید ہے مروی ہے کہ سلمان می الله جب کھانا کھاتے تو کہتے تھے:"الحمد للله الذی تھانا الموؤنة واو سع علینا فی الوزق" (سب تعریفین اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری ضرورت پوری کی اور ہمیں رزق ہیں وسعت دی)۔ حصرت سلمان بنی الدف کی سادگی اور زیدو تقویٰ:

حارثہ بن معزب ہے مروی ہے کہ میں نے سلمان جی ہو کو کہتے سنا کہ اس خوف ہے کہ خادم ہے جھے بدگانی پیدا نہ ہو میں اس کے لیے بہت ساسامان فراہم کردیتا ہوں۔

ا بی لیلی الکندی سے مروی ہے کہ سلمان می اوٹو کے غلام نے کہا کہ مجھے مکا تب بنا دیجئے یو چھاتمہارے پاس پچھ ہے؟ اس نے کہانہیں' فرمایا: مکا تبت کہاں سے ہوگی' اس نے کہا کہلوگوں ہے ما تک لون گا' فرمایاتم بیرچا ہے ہوکہ مجھے لوگوں کا دھوون کھلا ؤر ابولیلی سے (ایک اور طریق ہے ) مروی ہے کہ سلمان میں ہونے غلام نے کہا کہ مجھے مکا تب بنا و بچھے' یو چھا کیا تمہارے

الطبقات ابن سعد (صديمار) المساول ٢٠٢ المساول ٢٠٢ على الفاركال

پاس مال ہے اس نے کہانہیں فرمایا 'تم مجھے بیمشورہ دیتے ہو کہ لوگوں کے ہاتھ کا دھوون کھاؤں۔ راوی نے کہا کہ سلمان الکھنائے کے مواثی کا جارہ چوری ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ سلمان الکھنائے کہ مواثی کا جارہ چوری ہوگیا تو انہوں نے اپنے باندی یا غلام سے کہا کہ اگر مجھے قصاص کا خوف نہ ہوتا تو میں مجھے ضرور مارتا۔

انی قلابہ سے مروی ہے کہ ایک مخص سلمان چی ہوئی ہوآٹا گوندھ رہے تھے آیا۔ عرض کی کہ خادم کہاں ہے فرمایا ہم نے اسے ایک کام سے بھیجا ہے چھر یہ ناپسند کیا کہ اس پر دوکام جمع کریں اس نے کہا کہ فلان آپ کوسلام کہتا ہے کو چھاتم کب سے آئے ہواس نے کہاتین دن سے فرمایا دیکھواگرتم سلام نہ پہنچاتے توبیا یک امانت تھی جسے تم ندادا کرتے ہے۔

عمر بن ابی قرہ سے مروی ہے کہ سلمان میں دونے کہا کہ ہم تمہاری مساجد میں امامت نہیں کریں گے اور نہ تمہاری عورتوں سے نکان کریں گےان کی مراد عرب سے تھی۔ ایا م علالت اور آ ہے کی وصیتیں :

الجیاسحاق وغیرہ سے مردی ہے کہ سلمان میں اور اپنے آپ سے کہا کرتے تھے کہ اے سلمان مرجا (سلمان ابمیر ) ابی سفیان نے اپنے اشیاخ سے دوایت کی کہ سعد بن الجی و قاص میں اور کے پاس عیادت کو آئے تو سلمان میں اور نے لگے سعد میں اور کہ تہمیں کیا چیز رلاتی ہے رسول اللہ مُلِا تُنظِیما بنی و فات تک تم سے راضی رہے مرنے کے بعدتم اپنے ساتھیوں سے ملو گے اور دوض کو ثر برآپ کے پاس آؤگے۔

سلمان می دونے کہا کہ واللہ ندموت کی پریشانی ہے روتا ہوں اور ندونیا کی حرص سے البتہ رسول الله منابق اللہ اللہ ع وصیت کی تھی کہتم میں سے ہرا یک کا دنیا سے انتہائی عیش ایسا ہونا چاہیے جیسے سوار کا تو شداور میر سے اردگر دیدا شیاء ہیں۔

سعد بن سفر نے کہا کہ ان کے اردگر دصرف ایک بڑا پیالہ تھا یا ایک گلن تھی یا تسلہ تھا۔ سعد میں سفر نے کہا کہ اے ابوعبداللہ جمیں کوئی وصیت سیجئے کہ آپ کے بعداے اختیار کریں۔انہوں نے کہا کہ اے سعد میں سفر جب قصد کروتو اس وقت اللہ کویاد کروجب تھم کروتو اس وقت اللہ کویاد کرواور جب تقسیم کروتو قبضے کے وقت اللہ کویاد کرو۔

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ سعد بن مسعود وسطر بن ما لک سلمان می اوند کے پاس عمیادت کرنے گئے تو وہ روئے' پوچھاا ہے ابوعبداللد آپ کو کیا چیز رلاتی ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹالٹیٹائے نہمیں ایک وصیت کی تھی جے ہم نیں ہے کسی نے یاد ندر کھا' آنخضرت مٹالٹیٹائے نے فرمایا تھا کہتم میں سے ہرایک کا دنیا ہے انہائی عیش سوار کے توشے کی طرح ہونا جا ہے۔

رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ سلمان طی اور کے اصحاب نے ان سے کہا کہ ہمیں وصیت سیجے انہوں نے کہا کہ جو مخص تم میں سے مج پاعمرہ یا جہاد یا تحصیل قرائن میں مرسکے تو اسے مرنا جا ہے تم میں سے کوئی شخص فاجر (بدکار) اور خائن (وغا باز) ہو کے ہرگز ندمرے۔

جسن سے مروی ہے کہ جب سلمان فاری لی ہونات کا وقت آیا اور ان پر موت نازل ہوئی تو وہ رونے لگئے پو جھا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے فرمایا 'آگاہ ہو کہ نہ بیل موت کی پریشانی سے روتا ہوں اور تہ پلننے کی ہوں پر روتا ہوں میں صرف ایک امر کے حکیجے روتا ہوں 'ہمیں رسول اللہ مُالِیُّ اِنْ اللہ مُالِیُّ اِنْ اللہ علیہ اللہ اللہ مُلا اللہ مُلاَلِّیْ ا

لرطبقات ابن سعد (منزچار) السلام المسلم المسل

آ تخضرت مَلْ اللَّهِ اللَّهِ مَم سے فرمایا تھا کہم میں ہے ہرایک کا دنیا سے انتہائی عیش سوار کے توشے کی طرح ہونا جا ہے۔

حسن سے مروی ہے کہ امیر نے سلمان تک ایک کی بیاری میں ان کی عیادت کی سلمان ٹی ایڈونے ان سے کہا کہ اے امیر تم جس وقت قصد کر د تو اپنے قصد کے وقت اور جب حکم کر و تو اپنی زبان چلنے کے وقت اور جب تقشیم کر د تو اپنے قبضے کے وقت اللہ کو یا د کرو ۔ میرے یاس سے اٹھ جاؤ' امیراس زمانے میں معد بن مالک تھے۔

سيدنا سلمان فارس شي الدون كي و فات:

عام قعمی سے مروی ہے کہ جب سلمان ٹائھٹ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی گھروالی سے کہا کہ وہ پوشیدہ چیز لا وجو میں نے تبہارے پاس پوشیدہ کرائی تھی میں ان کے پاس مشک کی تھیلی لائی فر مایا میرے پاس ایک پیالالا وَجس میں پانی ہوا نہوں نے مشک اس میں ڈال کے اپنے ہاتھ سے گھول دیا اور کہا کہ اسے میرے گردا گردچھڑک دو کیونکہ میرے پاس اللہ کی مخلوق میں سے ایک الی مخلوق آئے گی جوخوشبومسوں کرتی ہے اور گھانا نہیں کھاتی۔ پھر دروازے پرچھپ رہواور اتر جاؤ' میں نے اس طرح کیا تھوڑی دریا پھٹی تھی کہ ایک جھنگاری آواز سی میں چڑھی اور وہ مریکے تھے۔

عام صحی ہے مردی ہے کہ جس روز جلولاء فتح ہوا سلمان میں مند کو مشک کی ایک تھیلی ملی وہ انہوں نے اپنی زوجہ کے پاس امانت رکھوا دی جب ان کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مشک لاؤ' اس کو انہوں نے پانی میں گھول دیا اور کہا کہ میرے گر داگر دچھڑک دو کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس زیارت کرنے والے آئیں گے میں نے ای طرح کیا' اس کے بعد بہت کم در ہوئی تھی کہ ان کی وفات ہوگئی۔

بقیرہ نروجہ سلمان می اور ان ہے کہ جب سلمان می اور ان کا وقت آیا تو انہوں نے بچھے بلایا وہ اپنے ایک بالا خانے میں سے جس کے چاردروازے سے انہوں نے کہا کہ اے بقیرہ ویدروازے کھول دو کیونکہ آج میرے زیارت کرنے والے آئیں گے بچھے معلوم نہیں کہ وہ ان دروازوں میں سے سے میرے پائ آئیں گے انہوں نے اپنی مشک مظائی اور کہا کہ اسے تنور میں بھی بچھام کی تو کہا کہ اسے میرے بستر کے گردا گرد چھڑک کے اتر جاواور تھری رہوغقریب تم خبر دار ہوجاؤگی اور میں میرے بستر یرد کیھوگی بھے خبر ہوئی کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس حالت میں میں کہ گویا بستر پرسور ہے ہیں اور اس کے قریب تھے۔
میرے بستر پرد کیھوگی بھے خبر ہوئی کہ ان کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس حالت میں میں کہ گویا بستر پرسور ہے ہیں اور اس کے قریب تھے۔

عطاء بن السائب سے مروی ہے کہ جب سلمان میں ہوئو کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے مشک کی تقبلی منگائی جو بلوے لی تقی تھم دیا کہا ہے بگھلا کے ان کے گرواگر دچھڑک ویا جائے اور کہا کہ آج راے کو نیرے پاس ملائکہ آئیں گے جوخوشبومحسوں کرتے جیں اور کھانا نہیں کھاتے۔

عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ سلمان مخالف نے ان سے کہا کہ اے میر سے بھائی ہم میں سے جو مخص اپنے ساتھی ہے پہلے مرب اسے چاہیے کہ وہ دیکھنے آئے 'میں نے کہا کہ کیا ایسا ہوگا۔ فر مایا 'ہاں' مومن کی روح آزادرہتی ہے' زمین پر جہاں چاہے جاتی ہے اور کا فرکی روح قیدخانے میں رہتی ہے' سلمان مخالف کا فات ہوگئ ایک روز جس وقت میں دو پہر کواپنے تحت پر قیلولہ کررہا

کر طبقات ابن سعد (صنیجهای) کی کا کیک سام ان وافسار کی استان الله اسلام علیک ورحمة الله اسلام علیک ورحمة الله ا قا مجھے کی قدر غنودگی آگی یکا یک سلمان وی دور آئے اور کہا کہ السلام علیکم ورحمة الله میں نے بھی کہا کہ السلام علیک ورحمة الله ا ابوعبدالله تم نے اپنی منزل کو کیسے پایا نہوں نے کہا کہ بہتر پایا'تم تو کل اختیار کروکیونکہ تو کل اختیار کروکیونکہ تو کل بہتر ین شے ہے'تم تو کل اختیار کروکیونکہ تو کل بہترین شے ہے۔

مغیرہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ سلمان میں ہونا تعبداللہ بن سلام سے پہلے ہوگی۔عبداللہ بن سلام نے انہیں خواب میں دیکھا تو پوچھاا ہے ابوعبداللہ تم کس حال میں ہوانہوں نے کہا خیر میں کوچھاتم نے کس عمل کوافضل پایا انہوں نے کہا کہ میں نے تو کل کوعجیب چیزیایا۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ سلمان فاری میں مندند کی وفات مدائن میں عثمان بن عفان میں مندند کی خلافت میں ہوئی۔

## بنى عبرشمس بن عبد مناف

سيدنا خالد بن سعيد بن العاص فئالدو:

ابن امیہ بن عبد مشربی بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ام خالد بنت خباب بن عبد مالیل بن ناشب بن غیرہ بن سعد بن لیٹ بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ قبیں ۔

فالد بن سعیدگی اولا دمیں سعید نظے جو ملک عبشہ میں پیدا ہوئے لا ولد مر گئے امہ بنت خالد تھیں جو ملک عبشہ میں پیدا ہوئیں جن سے زبیر بن العاص می افاد نے ان سے نکاح کر لیا۔ جن سے زبیر بن العوام می افاد نے نگاح کیاان سے عمر وو خالد پیدا ہوئے ان کے بعد سعید بن العاص می افاد نے ان سے نکاح کر لیا۔ ان دونوں کی والدہ ہمینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبع بن معشمہ بن سعد بن ملیح بن عمر و وخز اعد میں سے تھیں آج خالد بن سعید کی بقیداولا ونہیں ہے۔ پھ

محد بن عبداللہ بن عمر بن عثان سے مروی ہے کہ خالد بن سعید کا اسلام قدیم تھا آپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔

ان کے اسلام کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ خواب میں دیکھا کہ آگ کے گڑھے پر کھڑے ہیں انہوں نے اس کی وسعت الیی بیان کی جس کواللہ ہی زیادہ جامنا ہے پھر دیکھا کہ ان کے والداس میں دھکیلتے ہیں اور رسول اللہ مخافظ ان کا نیفہ پکڑے ہو۔ ہیں کہ گرشہ پڑیں۔

خواب ہے بیدار ہوئے تو پریثان ہوئے کہا کہ بین اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہ پیخواب بچاہ ابوبکر بین ابی قیافہ سے ملے او بیان کیا تو ابوبکر میں ہوئے کہا کہ میں تہارے ساتھ خیر چاہتا ہوں 'یدرسول اللہ سکالٹیٹل بین لہذا آپ کی پیروی کرؤ آپ کی پیروی کرو گے اور آپ کے ساتھ ای اسلام میں داخل ہوگے جو تہیں آگ میں گرنے ہے روکے گا اور تہارا باپ اس میر گرےگا۔

و خالد بن سعيدرسول الله طافيتا كي خدمت مين حاضر هوئ آنخضرت مَالْفِيلُمُ اجياد مين تض عرض كي يامحمد (مَالْفِيلُم) آب

الطبقات الن سعد (صرچدم) المسلك المسل

کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں ؛ فرمایا 'میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں 'جو تنہا ہے' اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محراس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تم پھڑ کی جس پرستش پر ہواس کے چھوڑنے کی ( دعوت دیتا ہوں ) کہند سنتا ہے'ندویکھتا ہے خضرر پہنچا تا ہے'ندنفع پہنچا تا ہے اور ندبیہ جانتا ہے کہ کون اس کی پرستش کرتا ہے اور کون نہیں۔

خالدنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

رسول الله طَالِثِیَّان کےاسلام سے مسر ورہوئے خالد پوشیدہ ہوگئے ان کے والدکو قبول اسلام کاعلم ہوگیا تو تلاش میں بقید لڑکوں کو جواسلام نہیں لائے تتھےاورمولی رافع کو بھیجا' جب ل گئے ان کے ہاپ ابواجھ کے یاس لائے۔

اس نے ملامت کی اور ڈاٹٹا' کوڑے سے جواس کے ہاتھ میں تھا۔ اتنامارا کہ سرزخی ہو گیا پھر کہا کہ تم نے محد (مَنْ النَّمْ اللّٰ) کی پیروی کرلی' حالانکہ تم اپنی قوم سے ان کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے و کیھتے نہیں کہ وہ ہمارے معبود دں گی اور مرے ہوئے آ باواجداد کی عیب گوئی کرتے ہیں خالد نے کہا کہ واللہ وہ شیتے ہیں اور میں نے ان کی پیروی کرلی ہے۔

ابواجیحہ کوغصہ آیااس نے اپنے بیٹے کوآ زار پہنچائی اور گالیاں دیں اور کہا کداہے بدمعاش جہاں چاہے چلا جاواللہ میں تیرا کھانا بند کردوں گا۔خالدنے کہا کہ اگر تو بند کردے گا تو اللہ مجھے رزق دے گاجس سے میں زندہ رہوں گا۔

اس نے انہیں نکال دیا اور بیٹوں سے کہا کہتم میں سے کوئی ان سے بات نہ کرے ور نہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گاجوان کے ساتھ کیا۔ خالدرسول اللہ مَلْ ﷺ کے پاس آیے وہ آپ ہی کے ساتھ اور ہمرا ہ رہنے لگا۔

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ خالد بن سعید تفاہ نو کا اسلام تیسرایا چوتھا تھا اور بیاس وقت ہوا جب رسول الله مَثَّاتِیمُ خفیہ طور پر دعوت دیتے تھے وہ رسول الله مَثَّاتِیمُ کے ساتھ رہتے تھے۔اطراف مکہ میں تنہا نماز پڑھتے تھے۔

ابواجیحہ کومعلوم ہوا تو اس نے انہیں بلایا اور اس دین کے ترک کرنے کوکہا جس پروہ تھے خالدنے کہا کہ میں دین حجری ترک نہ کروں گا' بلکہای پرمروں گا۔

ابواجیہ نے انہیں کوڑے سے مارا جواس کے ہاتھ میں تھا'اے اس نے ان کے سر پرتوڑ ویاان کوقید کرنے کا حکم دیا 'عگی کی اور بھوکا پیاسار کھا۔وہ مکہ کی گری میں تین تین دن تک اس طرح رہتے تھے کہ پانی تگ نہ چکھتے تھے۔

خالدنے ایک سوراخ و یکھاوہ نکل کرمکہ کے اطراف میں اپنے والدے پوشیدہ ہو گئے امنیاب رسول اللہ مَاکَیْتُیْا کا ہجرت ٹانیہ میں حبشہ کی طرف جانے کاوفت آیا تو دوسب ہے پہلے محض تھے جواس کی طرف روانہ ہوئے۔

خالد بن سعیدے مردی ہے کہ سعید بن العاص بن امیہ بجار ہوا تو اس نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے اس بجاری ہے اٹھا دیا ت مکہ کے اندرا بن ابی کبشہ کے خدا کی پرسنٹش نہیں کی جائے گی'اس وفت خالد بن سعیدنے کہا کہ اے اللہ اسے نہا تھا تا۔

ام خالد بن خالد بن سعید بن العاص سے مروی ہے کہ میر سے والداسلام میں پانچویں شخص شخے راوی نے پوچھا کدان سے پہلے کون تقاانہوں نے کہا کہ علی ابن الی طالب' ابو مکرصدیق زید بن حادثا ورسعد بن الی وقاص محدثتم میر سے والد حبشہ کی پہلی ہجر سے کے قبل اسلام لائے' دوسری ہجرت میں وہاں گئے تو سال رہے میں وہیں پیدا ہوئی' ہجرت نبویؓ کے ساتویں سال خیبر میں

## كِر طبقات ابن سعد (منتهام) كالعالم المسلم 
محر بن عبداللہ بن عمرو بن عثان بن عفان خی سندسے مروی ہے کہ ملک حبشہ سے آنے کے بعد خالد رسول اللہ منافیظ کے ہمراہ مدینہ میں مقیم ہو گئے تھے آن مخضرت منافیظ کے کا تب تھے انہیں نے وفد تقیف کواہل طائف کا فر مان لکھ دیا اور وہی تھے جوان لوگوں کے اور رسول اللہ منافیظ کے درمیان صلح میں گئے تھے۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیڈ کواپنے خلافت کے زمانے عیں کہتے سا کہ رسول اللہ مَالیّیْلِ کی وفات ہو کی تو خالد بن سعید شی ہوئے عامل تھے۔

موی بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ رسول الله سَالَيْدِيمُ کی وفات کے وقت صدقات نج پر خالد بن سعید می الله عامل

تق\_

ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص می الدوسے مروی ہے کہ خالد بن سعد میں اللہ عبشہ روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ان کی بیوی ہمینہ بنت حلف بن اسعد الخز اعیہ بھی تھیں وہاں ان سے سعید وام خالد پیدا ہوئیں (ہمینہ ) زبیر بن العوام می الدند کی زوجہ کی لونڈی تھیں ابومعشر بھی ہمینہ بنت خلف کہتے تھے لیکن مولیٰ بن عقبہ وقمہ بن اسحاق کی روایت میں امینہ بنت خلف ہے۔

ابراہیم بن عقبہ سے مروی ہے کہ میں نے ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص فی ایفونسی کو کہتے سنا' کہ میرے والد ابو بکر فی اور سے بیعت ہوجانے کے بعد یمن سے مدینہ آئے علی وعثان ٹی ایس سے کہا کہ اے فرزاندان عبد مناف کیاتم راضی ہوگئے کہ اس امر میں تم ایک غیر شخص کے والی ہوجاؤ۔

عمر میں ایڈونے نے میہ بات ابوبکر میں اندوں سے نقل کر دی مگر ابوبکر میں اندونے خالد پر ظا ہر نہیں کیا محر میں اندونے ان پر ظا ہر کیا خالد میں اندونے نین مہینے تک ابوبکر میں اندونے بیعت نہیں گی۔

اس کے بعد ابوبکر منی شاہد ان کے پاس سے گزرے وہ اپنے مکان میں تھے سلام کیا تو خالد منی شاہد نے کہا کہ کیا آپ ہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے بیعت کروں' ابوبکر می شاہد نے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہتم بھی اس سلم میں داخل ہوجاؤ جس میں مسلمالا داخل ہوئے ہیں خالد میں شاہد نے کہا کہ اچھا' بیدوعدہ ہے کہ رات کو بیعت کروں گاوہ اس وفت آئے' ابوبکر میں شاہد منبر پر تھے انہوں ۔ ان سے بیعت کرلی۔

ابو بکر م<sub>قاط</sub>عہ کی رائے ان کے بارے میں انچھی تھی ان کی تنظیم کرتے تھے جب شام پرلشکر شی کی تو ان کے لیے مسلمانوں ' (حجنٹڈا) بائدھااوران کے مکان پرلے آئے۔

## الطبقات ابن سعد (عدیهای) میلاد (مدیهای) میلاد انساد کا میلاد کارد کا میلاد 
عمر فئالدہ نے الوبکر فئالدہ نے کہا کہ خالد فئالدہ کو والی بنا دیا گیا حالاً نکہ وہ ان باتوں کے کہنے والے ہیں جوانہوں نے کہیں'عمر ٹئالدہ یہی کہتے رہے' ابو یکر ٹئالدہ نے ابواروی الدوی کو بھیجا' انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مَالِیْتُومْ تم ہے کہتے ہیں کہ ہمارا حجنڈ اوا لیس کردو۔

انہوں نے اسے نکال کردے دیا اور کہا کہ واللہ نہتمہاری ولایت نے ہمیں مسرور کیا تھا اور نہتمہاری معزولی نے رہنج پہنچایا قابل ملامت تو کوئی اور ہے۔

مجھے ہوائے ابو بکر بختاہ دیے کوئی معلوم نہ ہوا کہ میرے والد کے پاس آئے جوان سے عذر کرتے تھے اور قتم ویتے تھے ک عمر ٹختاہ نوسے ایک حرف بھی نہ بیان کرنا۔ واللہ میر ہے والد ہمیشدا پی وفات تک عمر ہجت ہو پر مہر بانی کرتے رہے۔

سلمہ بن ابی سلمہ بن عبدالرحن بن عوف سے مروی ہے کہ جب ابو بکر میں ہوئد نے خالد میں ہوء کومعزول کیا تو یزید بن الی سفیان کوشکر کاوالی بنایا اور جسٹر ایزید کو دیا۔

موی بن محد بن اہرا ہیم بن الحارث نے اپنے والد سے روایت کی جب ابو بر بی اندونے خالد بن سعید سی اندو کو معزول کیا توان کے متعلق شرحیل بن حسنہ شی اندو کو جوام او بیل سے سے وحیت کی کہ خالد بن سعید شی اندوا گرتم پروالی بن کے آئیس تو ان کا خیال رکھنا۔ اپنے او پر ان کا الیابی حق سجسنا تھیا تھی جو کہ وہ اپنے او پر تہارا حق سمجسن سیمیں اسلام بین ان کا مرتبہ معلوم ہے رسول اللہ متالیق کی وفات کے وقت تک وہ آپ کے والی سے میں نے بھی انہیں والی بنایا تھا، پھر ان کا معزول کرنا مناسب سمجھا ترب ہے کہ یہ (عزل) ان کے لیے ان کے دین میں بہتر ہوئیس کسی پر امارت کی تمنا نہیں کرتا میں نے انہیں امرائے لشکر (کے قرب ہے کہ یہ (عزل) ان کے لیے ان کے دین میں بہتر ہوئیس کسی پر امارت کی تمنا نہیں کرتا میں انہوں نے تم کو دوسروں پر اور اپنے بچازاد بھائی پر (انتخاب میں) ترجے دی جب تہیں کوئی ایسا مرپیش آئے جس میں تم کسی تھی وناصح کے مشورے کوئی ایسا مرپیش آئے جس میں تم کسی تھی وناصح کے مشورے بوت ہوتہ ہوتہ ہوتہ ہوتہ ہوتہ ہوتہ بیا تھی اور خبر خواہی پاؤگوں کے مقابلہ میں خودرائی جبل چی خبر کو پوشیدہ کرنے سے بر ہیز کرنا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جس نے موئی بن محمد ہے ہو چھا کہ آیا تم نے ابو بکر میں ہوئے کا س قول پر غور کیا کہ انہوں نے تم کواوروں پر ترجیح دی انہوں نے کہا کہ مجھے والد نے بتایا کہ جب ابو بکر میں ہوئے خالد بن سعید میں ہوئو کو معزول کیا تو انہوں نے کھا کہ کون امیر مہمیں زیادہ پسند ہیں اور دین میں بھی زیادہ پسند ہیں کیونکہ رسول مہمین زیادہ پسند ہیں کہا کہ میرے بی کہا کہ میرے بیائی ہیں۔ اور بچا کے بیٹے تر میں اس میرے دوگار ہیں انہوں نے شرحیل بن اللہ مُلا میں میرے مدد گار ہیں انہوں نے شرحیل بن حسنہ میں ہوئا کہ بیند کیا۔

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ خالد بن سعید میں ہوئو فتح اجنادین فلی ومرج الصفر میں شریک تھام اٹھکیم بنت الحارث بن بشام میں ہوئا 'عکرمہ بن ابی جہل میں ہیں تھیں' وہ اجنادین میں انہیں چھوڑ کے قبل ہو گے انہوں نے جار مہینے دس دن عدت کے گزارئے پرید بن ابی سفیان انہیں بیام نکاح دیتے تھے' خالد بن سعید میں ہوئو بھی ان کی عدت کے زمانے میں www.islamiurdubook.blogspot.com

## الطقات این سعد (مشریان) مال المسلم ا

سمی کوان کے پاس بھیج کر پیام نکاح دیتے تھے وہ خالد بن سعید مخالفت کی طرف ماگل ہو گئیں چارسودینار (مہر) پرنکاح کرلیا۔ جب مسلمان مرج الصفر میں اٹرے تو خالد مخالفت نے ام حکیم مخالفت کے ساتھ شادی (زھتی) کرنا چاہی۔ کہ کئیس کہا گر تم رفقتی کواتنا مؤخر کر دیتے کہ اللہ ان جماعتوں کومنتشر کر دیتا (تو مناسب ہوتا) خالد مخالفت نے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں ان جماعتوں میں مقتول ہوں گانہوں نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے۔

انہوں نے مرج الصفر کے پل کے پائی ان سے شادی کی ای وجہ سے اس کا نام قنطرۃ ام انکیم (ام حکیم کاپل) ہو گیا 'صبح کو ولیمہ گیا'اپنے اصحاب کو کھانے پر مدعو کیا'ابھی کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے آگے پیچھے اپنی صفیں باندھ لیس'ا یک شخص نشان جنگ لگائے ہوئے نکلا اور مبارز طلب کرنے لگا۔

ابوجندل بن سبب بن عمر والعامری بن بین و اس کی جانب نظر تو ابوعبیدہ جن در نے منع کیا حبیب بن مسلمہ میں دونے نکل کر اے قبل کردیا اور اپنے مقام پر والیس آ گئے خالد بن سعید جن دون کے جنگ کی اور قبل کردیئے گئے۔ام حکیم بنت الحارث نے اپنے اوپر کیڑے باندرہ کیےاور بھا گیں بدن پر حلقوں کی زروقی۔

نہریران لوگوں نے شدید جنگ کی دونوں فریق نے صبر کیا ' ثلواریں ایک دوسرے کو لگنے لگیس نہتو کوئی تیر پھینکا جاتا تھا نہ کوئی نیز ہ مارا جاتا تھا اور نہ کوئی پھر مارا جاتا تھا' نئوائے تلواروں کے لوہے پڑآ ومیوں کی کھو پڑیوں پراوران کے بدن پر لگنے کی آواز کے سوا کچھ نہنائی دیتا تھا۔

اس روز ام تھیم نے خیمہ کی میخوں ہے جس میں خالد بن سعد میں ہوئے ان سے شادی کر کے رات گزاری تھی 'سات آ دمیوں گولل کردیا' جنگ مرج الصفر محرم <u>سماج میں عمر بن الخطاب میں ہوئی۔</u>

مویٰ بن عبیدہ نے اپنے اشیاخ سے روایت کی کہ خالد بن سعید بن العاص بنی ہوند نے جومہا جرین میں سے تھے مشرکین کے ایک شخص کوتل کر دیا۔اس کا سامان دیباو حربر پہن لیا۔لوگوں نے ان کی طرف دیکھا وہ عمر میکا تھ تھے عمر میکا ہون تم لوگ کیا دیکھتے ہوجوجا ہے وہ خالد میں ہوند کا ساعمل کرےاس کے بعد خالد میں ہوند کا لباس پہنے۔

خالد بن سعید بن العاص می الفتاد ہے مروی ہے کہ رسول الله شکا الله شکا الله علی اللہ کروہ کے ساتھ شاہ حبشہ کے پاس میں میں العامی میں اللہ م

خالد ہی اوران کے ساتھی اس وقت آئے کہ رسول اللہ ساتھی اس وقت آئے کہ رسول اللہ ساتھی جنگ بدرے فارغ ہو چکے تھے ہمراہ ان کی بیٹی بھی تھیں' عرض کی یارسول اللہ ہم بدر میں حاضر نہیں ہوئے' فر مایا اے خالد کیا تم راضی نہیں ہو کہ لوگوں کے لیے ایک ہجرت ہوا ورتمہا رے لیے دواہمر تیں ہول' عرض کی' بے شک' یارسول اللہ' فر مایا' توریخہارے لیے ہے۔

فالد چھوٹ نی بٹی ہے کہ کہ اپنے بچا کے پاس جاؤ 'رسول اللہ ظائیلے کے پاس جاؤ آپ کوسلام کروڈوہ چھوٹی بڑی گئ آپ کے پاس چھے ہے آئی اور آپ پراوندھی گر پڑی اس کے جم پرایک زرد کرعة تقالہ پھر اس سے اس نے رسول اللہ مظافیل کی www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات ابن سعد (مندجهام) کار طبقات ابن سعد (مندجهام) کار من کار انسار کی کار طبقات ابن سعد (مندجهام) کار انسار کی کار ف اشاره کیا به آن پهر پراند کرواورکهند کرو سنه سنه سنه سنه بین اچها به جبشی زبان میں پراند کرو پیر پراند کرواورکهند کرو سنده می دو بن سعید می دو بن می دو بن سعید 
ابن العاص بن اميه بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصى ان كى والده صفيه بنت المغير ه بن عبد الله بن عمر بن مخر وم قيس بقيه اولا ونتقيل -

عبداللہ بن عمر و بن سعید بن العاص بنی العام بنی العام بن سے مروی ہے کہ جب خالد بن سعید بنی الفراس کے اور ان کے ساتھ الن کے باپ ابواجیجہ نے جوسلوک کیا خالد بنی الفراس پر بھی اپنے وین سے نہ پھرے رسول اللہ سکا بھیزا کے ساتھ رہے۔ اور اجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کی طرف روانہ ہوگئے۔

ابواجیے کو بینا گوارگز را' رخج پنجا' قرار دیا کہ میں ضرور ضرورا پنے مال ہے یکسوہوجاؤں گا اور خد پھر آباؤا جداد کی گالیاں سنوں گا اور ندمعبودوں کی ندمت' یہ مجھے ان لڑکوں کے ساتھ قیام کرنے ہے زیادہ پند ہے' مقام ظریبہ میں بجانب طائف چلا گیا جہاں اس کا مال ومتاع تھا۔ اس کا بیٹا عمرو بن سعید ہی ہوراس کے دین پرتھا وہ اس سے محبت کرتا اور خوش رہتا تھا' ابواجیحہ نے (بروایت مغیرہ بن عبدالرض الخزاعی) اشعار ذیل کے:

الالیت شعری عنك یاعمر وسائلا اذا شبَّ واشتدت یده وسلخّا ''اےکاش میں جانتا' کاش اے مروش تجھے یو چھتا' اس وقت کے عروجوان ہوچکا تھا ہاتھ تحت ہو چکے ہوتے' اور سلح ہوجا تا انتوك امر القوم فيه بلابل و تكشف غيطاً كان في صدر موجحا میں یو چھتا كرقوم كے معالمہ كوتواں ہنگاہے كی حالت میں چھوڑ دے گا' اور اس غیظ وغضب سے پردہ اٹھادے گا جوسینہ میں شتعل

اس کے بعدراوی اشعار نے عبدالحکیم کی حدیث کی طرف رجوع کیا جوعبداللہ بن عمرو بن سعید جی دو سے مروی ہے اور جواو پر بیان کی گئی۔

ابواجید مقام ظریبہ میں ایپنے مال کی طرف چلا گیا تو عمر و بن سعید شی انتفا اسلام کے آئے اور اپنے بھائی خالد بن سعید شی انتفا سے ملک حبشہ میں جالے۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان سے مروی ہے کہ عمرو بن سعید خالد بن سعید کے تعوالہ بن آب بعداسلام لا سے ہجرت ثانید میں وہ بھی مہا جرین حبشہ میں تھے۔ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ بنت صفوان بن امیہ بن محرث بن ثق بن رقبہ بن مخدج الکنانیہ بھی تھیں' محمد بن اسحاق بھی فاطمہ کا اس طرح نام ونسب بیان کرتے تھے۔

ام خالدینت خالد ہے مروی ہے کہ میرے چچا عمرو بن سعید نفاندند ملک حبشہ میں والد کے آنے کے دوسال بعد آئے وہ برابر و ہیں رہے یہاں تک کہ دوکشتیوں میں رسول اللہ مٹالیٹیا کے اصحاب کے ساتھ سوار ہوئے سے بھیمیں اس وقت نبی مٹالٹیا کے یاس آئے کہ آپ جیبر میں تھے۔

## الطبقات ابن سعد (مندچار) العلاق الفار ١١٠ العلاق ١١٠ على العالم ا

عمر می مدود و رسول الله مقاطع این میراه فتح مکهٔ حنین وطائف و تبوک میں موجود تھے۔ جب مسلمان شام کی طرف رواند ہوئے تو وہ بھی شریک تھے۔ جنگ اجنادین میں جوابو بکر صدیق می مدود کی خلافت میں جمادی الاقرل س<u>امع میں ہوئی شہید ہوئے</u> اور اس زمانے میں لوگوں پرامیر عمر و بن العاص می مدود تھے۔

یداصل کے اعتبار سے جزوئیم کا آخر ہے اور جزود ہم کا اوّل حصہ 'خلفائے بی عبدشس بن عبد مناف' اس کے متصل ہے تمام تعریفیں اوّل میں بھی اور آخر میں بھی اللہ بی سے لیے ثابت ہیں۔

اللهم اغفر لكاتبه و لمن سعى فيه.

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الغربي المكي المدنى الابطحي الهاشمي وعلى آله وعلى جميع الانبياء عليهم السلام اجمعين.



#### 

بسم الله الرحمن الرحيد

#### حلفائے بنی عبد شمس بن عبد مناف

حضرت ابواحمه عبداللدبن بحش مثمالأعنا

ابن رباب بن يعمر بن صبره بن مره بن كبير بن عنم بن دودان بن اسد بن خزيمهٔ نام عبدالله تفاران كي والمده اميه بنت عبدالمطلب بن باشم بن عبدمناف بن قصى تقيل -

یزیدین رومان سے مروی ہے کہا بواحمہ بن جمش تن ایٹ دونوں بھائیوں عبداللہ وعبیداللہ تن ایش کے ہمراہ رسول اللہ مَا اِلَّیْمَ کے دارالا رقم میں داخل ہونے اوراس میں دعوت وینے سے پہلے اسلام لائے۔

عمرو بن عثان الخشی نے اپنے والد نے روایت کی کہ ابواحمہ بن جمش میں دونے اپنے بھائی عبداللہ اورا پنی قوم کے ساتھ مدینہ کی طرف جمرت کی مبشر بن عبدالمنذ رکے پاس اثر ہے ابوسفیان بن حرب نے ابواحمہ کے مکان کا قصد کیا اور ابن علقمہ العامری کے ہاتھ میارسودینارکو بچ ڈالا۔

عام الفتح میں رسول اللہ منافقائم کم تشریف لائے خطبے نے فارغ ہوئے تو ابواحد مسجد حرام کے درواڑے پراپنے اونٹ پر کھڑے ہوئے اور چلانے لگے کہ میں اللہ کی قتم دیتا ہوں اے بی عبد مناف میرا حلف (معاہدے کا پاس کرو) اور اللہ کی قتم دیتا ہوں' اے بی عبد مناف میرامکان (میرے مکان کا پاس کرو) ۔

رسول الله مل الله مل الله عنمان بن عفان جن بن عفان جن بنايا اور بطور رازان سے پھے فرمايا۔عثان جن مدود ابواحمہ ك پاس كئان سے پھے كہا۔ ابواحمد اپنے اونٹ سے اتر سے اور قوم كے ساتھ بيٹھ گئے پھر انہيں اس كا ذكر كرتے نہيں ساگيا يہاں تك كدوه اللہ سے مل كئے۔

ابواحد کے اعزہ نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ نے ان سے بیفر مایا تھا کہ تمہارے لیے اس کے عوض جنت میں گھرہے۔ ابواحمد میں مذہ نے اپنے مکان کے بیچنے کے متعلق (اشعار ذیل میں) ابوسفیان سے خطاب کیا ہے:

اقطعت عقدك بيننا والجاريات الى نداما

'' ہیا تو نے اس معا<u>ملے ک</u>و منقطع کر دیا جوہم میں ہوا تھا۔اوران معاملات کو جوجاری ہوئے تھے ندامت تک (منقطع کر دیا )۔

الا ذكرت ليالي العشر التي فيها القسامة

تونے ان دی دانوں کو کیوں نہ یا دکیا جن میں صلح مولی تھی۔

عقدى وعقدك قائم أن لا عقوق ولا أثامه

میراعبداور تیراعبد قائم ہے اندنو نافر مانی ہوگی نہ گناہ۔

دار ابن عمك بعنها قشرى بها عنك الغرامة

## الطبقات ابن سعد (مندجهام) مسلك المسلك ال

تونے اپنے چھا کامکان جج والا۔جس سے تو اپنا قرض ادا کرے گا۔

وجريت فيه الى العقوق واسوأ الخلق الزعامه

اس میں تونے نافر مانی کا قصد کیا اور جموث سب سے بری عاوت ب

قد كنت آوى الى ذرى فيه المقامه والسلامه

ايك پناه كى جكه بناه ليتا تها جس مين قيام وسلامتى تقي ـ

ما كان عقدك مثل ما عقد ابن عمرو لابن مامه

تیراعقداییا بھی تھا کہ جیہاا بن عمرونے ابن مامہ سے کیا تھا''۔

(اشعاردیل) بھی ابواحد بن جحش نے ای بارے میں کے ہیں:

أبنى امامه كيف احذل فيكم وانا ابنكم وحليفكم في العشر

'' اے بی آمامہ مجھے تنہارے درمیان کس طرح نقصان پہنچایا جائے گا حالانکہ میں تمہارا میٹا ہوں اور ( ذی المحبہ ) کے دس دن میں تمہارا حلیف ہوں۔

ولقد دعاني غيركم فاتيته اوجستكم لنوائب الدهر

مجھے تمہارے اغیار نے دعوت دی میں اس کے پاس آ گیا اور میں نے حوادث زماند کی وجہ سے پوشیدہ کیا''۔

اسود بن عبدالمطلب نے ابواحمد کواس امر کی دعوت دی کدوہ اس سے تبہاری مخالفت کریں اور کہا کہ میراخون تمہارے خون سے پہلے اور میرا افرائ کے بہارے خون سے پہلے اور میرا مال تھے ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے جس طرح دوخر پدوفروخت کرنے والے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے تھے۔ سے ہاتھ ملاتے ہیں ان دس دنوں سے پہلے اس کے لیے باہم وعدہ کرلیتے تھے۔

#### حضرت عبدالرخمان بن رقيش منيان عند

این ریاب بن یعمر بن صبرہ بن کمیر بن کمیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ احد میں حاضر ہوئے میزید بن رقیش ٹئ ہو کے بھائی تھے جو بدر میں شریک تھے۔

#### حضرت عمر و بن محصن مني الدعنه :

ابن حرثان ہن قیس بن مرہ بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ احد میں حاضر ہوئے عکاشہ بن محصن ج<sub>گاہ ط</sub>د کے بھائی تنے چو بدر میں شریک تنے۔

#### حضرت فيس بن عبدالله منياليَّة :

بنی اسد بن نزیمہ سے تھے' مکہ میں قدیم الاسلام تھے' ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی زوجہ بر کہ بنت یہار الا زوی بھی تھیں جوانی تجراہ کی بہن تھیں' قیس بن عبداللہ' عبیداللہ بن جحش کے دوست تھے نہیں کے ساتھ ملک حبشہ کی طرف ہجرت

# کر طبقات این سعد (منترجان) کی میلان و انسار کی عبیدالله بی عبیدال

قیس عیلان کے بی سلیم بن منصور میں سے تھے بی کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن فزیمہ کے حلیف تھے جو بی عبد شمس کے حلفاء تھے احد میں حاضر ہوئے مالک ومدلاج وثقف فرزندان عمرو کے بھائی تھے جو بدر میں موجود تھے۔ میں واجود سے بیار میں انھیں میں قیس بیان شہر میں میں میں میں میں میں میں میں میں انھیں ہے۔

سيدنا حضرت ابوموسي عبداللدبن قيس الاشعرى عياه عند

نام عبدالله بن قیس بن سلیم بن حضراء بن حرب بن عامر بن عزب بن بکر بن عامر بن عذر بن واکل بن ناجیه بن الجماہر بن الاشعرتھا۔اشعر بنت بن ادد بن زید بن یٹجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن یٹجب بن یعرب بن قبطان تھے ابومویٰ کی والدہ ظبیہ بنت وہب عک میں سے تھیں اسلام لا کی تھیں مدید ہی میں ان کی وفات ہوگی۔

شرف صحابیت گھر بن عمر دغیرہ اہل علم ہے مروی ہے کہ ابومویٰ اشعری جی ہذا کہ آئے۔ ابواجیے سعید بن العاص ہے محالفت کی کے میں اسلام لائے اور ملک عبشہ کی طرف ججرت کی دومشتی والوں کے ہمراہ اس وقت آئے کے رسول اللہ مُلَا يُعْظِم خيبر ميں تھے۔

الی بردہ بن ابی مؤلی نے اپنے والدے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائٹیٹر نے ہمیں جعفر بن ابی طالب ہی ہوئے ہمراہ تجاشی کے ملک میں جانے کا حکم دیا۔ قریش کومعلوم ہوا تو ان لوگوں نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن الولید کو بھیجا 'خباشی کے لیے ہدیہ جمع کیا' نجاشی کے پاس ہم بھی آئے اور وہ بھی آئے۔

انی بگر بن عبداللہ بن الی المجم ہے مروی ہے کہ ابوموئی مہاجرین حبشہ میں ہے نہیں تھے نہ قریش میں ان کا معاہدہ حلف تھا' ابتذائی زمانے میں مکہ میں اسلام لائے پھراپی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور وہیں رہے یہاں تک کہوہ اور اشعرین ک کچھلوگ رسول اللہ مُنافِظ کی خدمت میں آئے' ان کا آنا اہل شینتین (دوکشتی والوں) جعفر ہی ہؤد اور ان کے ہمراہیوں کے ملک حبشہ ہے آئے کے ساتھ ہوا۔

یہ سب لوگ رسول اللہ مظافیۃ کے پاس خیبر ہیں ایک ساتھ پنچ کوگوں نے کہا کہ ابومویٰ اہل فینٹین کے ساتھ آئے لیکن بات و ہی تھی جو ہم نے بیان کی کہ ان کا آیا ان لوگوں کے آئے کے ساتھ ہوا' محر بن اسحاق' مویٰ بن عقبہ اور ایومعشر نے بھی ابن کو مہاجرین ملک حبشہ ہیں شارئیس کیا۔

انس بن مالک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافر آئے (بطور پیشین گوئی) فریایا کرتمہارے پاس ایسی قومیں آئیں گی جوتم سے زیادہ زم دل ہیں اشعری آئے 'جن میں ایومویٰ بھی تھے'جب بیلوگ مدینہ کے قریب ہوئے تو ( ڈیل کا ) رہز پڑھنے گے :

غدًا تلقى الاحبه - محمدًا وحزبه

'' لیمن منے ہم احباب سے ملا قات کریں گے محد ملاقات کے گروہ سے''۔

ذوجرتين كاخطاب

ایومویٰ الاشعری ٹھائٹ سے مروی ہے کہ ہم نے اپنی قوم کے انسری اور میوں کے ساتھ ہجرت کی ہم تین بھا کی تھے ابوموی' www.islamiurdubook.blogspot.com

ابوموی شیندونے کہا کہ میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو اے رسول اللہ شکافیڈاکے پاس لایا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا اوراے مجورکھلا کی ابوموی نئیدند کا وہ سب ہے بڑالڑ کا تھا۔

ہاک سے مروی ہے کہ میں نے عیاض اشعری ہے آیت ﴿ یاتی الله بقوم یعبه ویعبونه ﴾ (الله ایک آقوم لائے گا جس سے آپ عبت کریں گا ہوں ہے گئی آقوم ہے بعنی گا جس سے آپ عبت کریں گے اور جو آپ سے مجت کرے گی) کی تقییر میں سنا کہ نی مناظیم نے فرمایا: وہ مجبی تو م ہے بعنی ایوموی جی الله کی ۔

## حضور عَلَائِكُ كَ رَبِّان ت آب كَ خُوش آ وازى كَ تعريف:

ہے خوش ہو کے والیس ہوئے

تعیم بن یجی انتمیمی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا احواروں کے سردار ابوموی ہی ہو ہیں۔ عبداللہ بن بریدہ نے
اپنے والد ہے روایت کی کہ رسول اللہ سنافیق نے فرمایا عبداللہ بن قیس یا اشعری کومزامیر آل داؤد میں ہے ایک مزماردی گئی ہے ( یعنی
خوش آ وازی ) ابو ہریرہ ہی ہو ہو ہے کہ رسول اللہ سنافیق مجد میں آئے ایک شخص کی قراءت بنی تو بوچھا کہ بیکون ہے کہا گیا کہ
عبداللہ بن قیس ہی ہو ہیں فرمایا انہیں مزامیر آل داؤد ہے ایک مزماددی گئی ہے ( یعنی خوش آ وازی ) عائشہ ہی ہو تھا۔
نی سنافیق نے ابوموی ہی ہو تھ کی قراءت بن کرفرمایا انہیں مزامیر آل داؤد ہے ایک مزماردی گئی ہے ( یعنی خوش آ وازی )

عبدالرحلٰ بن کعب بن ما لک ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابقیائے نے ابومویٰ کو (قرآن) پڑھتے سنا تو فرمایا کہ تہمارے بھائی کومزامیرآل داؤد میں سے دیا گیاہے۔

ابوعثان ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری جی ہوء ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے اگر میں کہتا کہ بیں نے بھی جھانج کی آواز نہیں شی اور نہ بربط کی تو اس سے زیادہ اچھا ہوتا۔

## كِلْ طِقَاتُ ابْن معد (صَرِيام) كِلْكُلْ الْمُولِي الْمُعَالِين والْعَالِين والْعَالِين والْعَالِين والْعَالِي

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری میں ہوا یک رات کو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے از واج نبی مُلَّاقَّةِ مِ ان کی آ دازی وہ شیریں آ واز تھے وہ کھڑے ہو گرنتی رہیں جب انہوں نے مبح کی تو کہا گیا کہ عورتیں منتی تھیں انہوں نے کہا کہا گہا مجھے معلوم ہوتا تو میں تم عورتوں کورغبت دلاتا اور شوق دلاتا۔

سعید بن الی بردہ نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی نبی مثالی ان کواور معاذ جی نفر کو پین بھیجا تھا۔ سعید بن ابی بردہ نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھ سے میرے والدیعنی ابوموی جی ہوئو نے کہا کہا ہے میرے بیٹے اگرتم ہمیں اس طالت میں ویکھتے کہ ہم اپنے نبی مثالی کے ساتھ ہوتے اور ہم پر بارش ہوتی تو ہمارے کمبل کے لباس کی وجہ ہے تم ہم میں بھیڑ کی بویاتے۔ قرآن مجید سے محبت اور تعلق:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ بچھے (ابومویٰ) اشعری ٹی ہیؤد نے عمر ٹی ہیؤد کے پاس بھیجا' عمر ٹی ہیؤد نے پوچھا کہتم نے اشعری ٹی ہیؤد کے والی بھیجا' عمر ٹی ہیؤد نے پوچھا کہتم نے اشعری کو کس حالت میں چھوڑا کہ دولوگوں کو تر آن کی تعلیم دے رہے تھے۔ فر مایا : خبر دار رُ دہ بڑے آدی ہیں اور میڈ بات انہیں نہ سنانا پوچھا کہتم نے اعراب کو کس حالت میں چھوڑا' عرض کی اشعر یوں کو؟ ارشاد ہوا' تہیں' بلکہ اہل بھر وکو میں نے کہا گروہ اسے من لیں تو انہیں شاق گر رہے فر مایا کہ (میڈ بات) انہیں نہ پہنچانا' وہ اعراب ہیں' سوائے اس کے کہ اللہ بھر وکو جہاد نی سبیل اللہ عطافر مائے۔

ابوسلمدے مروی ہے کہ عمر فقاه نو جب ابوموی فقاه نو کود کیھتے تھے تو کہتے تھے کداے ابوموی ہمیں ذکر سناؤ وہ ان کے پاس قرآن بڑھتے تھے۔

محمہ سے مروی ہے کہ عمر ہوں وی جب ابوموی ہیں ہود کود بکھتے تھے تو کہتے تھے کہ اے ابوموی ہمیں ذکر سناؤوہ ان کے پاس قرآن پڑھتے تھے۔

## بھرہ کی امارت:

محرے مروی ہے کہ عمر بن الحظاب میں ہونا شام میں چالیس آ دی ایسے ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی امرامت کا والی ہوجائے تو اسے کافی ہو۔انہوں نے ان لوگوں کو بلا بھیجا۔ ایک گروہ آیا جن میں ایومویٰ اشعری میں ہوء سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو بلا بھیجا تھا کہ (اے ایومویٰ) میں تنہیں لشکر کی ایسی قوم کے پاس بھیجوں جن کے درمیان شیطان ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ بھے نہ جیجے 'فرمایا کہ وہاں جہادہے یالشکرہے اوران کو بھرہ تھیج دیا۔

عامر تعمی سے مروی ہے کہ عمر دی ہونے نے وضیت کی کدان کے بعد ابوموی کو ایک سال تک ان کے عمل پر (عبدے پر) چھوڑ اجائے۔

الی نضر ہے مروی ہے کہ تر نفیدند نے ابومویٰ ہے کہا کہ ہمیں ہمارے رب کا شوق دلا ؤ۔انہوں نے قرآن پڑھا لوگوں نے کہا کہ نماز ( کاوفت ) ہے عمر میں دونے جواب دیا کہ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں۔

حبیب بن الی مرز وی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میکاند بسا اوقات ابوموی اشعری میکاند سے قریاتے تھے کہ ہمیں www.islamiurdubook.blogspot.com

## المِقاتُ ابن سعد (صَدِيماء) كالعَلَمَ اللهِ ١١٦ كَالْمَالُونِ وانسار كَالْمُونِ والْمُونِ والْمُو

ہمارےرب کی یاددلاؤ 'ابومویٰ ان کے یاس قرآن پڑھتے تھے وہ قرآن میں (پڑھنے میں ) خوش آواز تھے۔

ا بی المبلب ہے مروی ہے کہ میں نے ابوموی کومنبر پر کہتے سا کہ جس کوالند نے علم دیا وہ اس کوسکھائے اور میہ ہرگز نہ کے کہ اے علم نہیں ہے کیونکہ وہ تکلف کرنے والول میں سے ہوگا اور دین سے خارج ہوجائے گا۔

ابوسوی کی ایک باندی ہے مروی ہے کہ ابوموی ٹی اللہ نے کہا'اگر مجھے علاقہ سواد عراق کا خراج دوسال ماتار ہے اور تیز و تند نبیذ پنی بڑے تو اس سے میں خوش ندہوں گا۔

قیامہ بن زہیر سے مروی ہے کہ ابوموئی می دونے بھرے جس لوگوں کو خطبہ سنایا کہ اے لوگوا روو اور اگر نہیں روتے تو رونے کی صورت بناؤ' کیونکہ اہل دوزخ روتے ہیں یہاں تک کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جا کیں تو چلئے لگیں۔

عبداللہ بن عبید بن تمیر ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بن ہذہ نے ابومویٰ اشعری بن ہذہ کو لکھا کہ (قبط کی وجہ ہے ) عرب ہلاک ہو گئے البذا مجھے ظاہمیجؤ انہوں نے غلہ بھیجا اور لکھا کہ میں نے آپ کے پاس انٹا اٹنا غلہ بھیجا ہے یا امیرالمومنین اگر آپ کی رائے ہوتو مختلف شہروالوں کو لکھتے تا کہ ایک دن جمع ہوں اس روز لکلیں اور بارش کی دعا کریں عمر بی ہدئد نے مختلف شہروالوں کو لکھا' حضرت عمر بن ہدند نکلے دعائے پارش کی اور نماز (استدقاء) نہیں پر ھی۔

بشیر بن ابی امیہ نے اپنے والدے روایت کی کہ (ابوموٹ) اشعری جیندہ اصبیان میں اُڑے کو گوں پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے افکارکیا' جزیہ (حفاظتی محصول) پیش کیا تو اس پر صلح کر لی صلح پر رات گزاری صبح ہوئی تو بدعبدی کی انہوں نے لوگوں سے جنگ کی اس سے زیادہ تیزی نہ ہونے پائی کہ اللہ نے ان کو غالب کردیا۔

ام عبدالرحل بنت صالح نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابوموی اشعری بن دو اصبیان میں اتر ہے ہوئے تھے دادا کے دوست تھے جب بارش ہوتی تھی تو ابوموی اس میں کھڑے ہوجاتے تھے بارش ان پر ہوتی تھی ، گویا وہ اسے پیند کرتے تھے۔

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ اشعری نے جب وہ بھرے پر عامل سے کہا کہ میرا سامان سفر درست کر دو فلال فلال دن روانہ ہونے والا ہوں۔ میں ان کا سامان درست کرنے لگا جب وہ دن آیا تو ان کے سامان میں سے بچھرہ گیا تھا جس سے میں فارغ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے انس میں روانہ ہوتا ہوں میں نے کہا کہ آپ ا تناظیر جاتے کہ بقیہ سامان سفر بھی درست کر دیتا تو مناسب ہوتا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہددیا تھا کہ میں فلال دن روانہ ہونے والا ہوں اگر میں ان سے جبوٹ بولوں گا تو وہ مجھ سے جبوٹ بولوں گا تو وہ مجھ سے جبوٹ بولیں گے۔ اگر میں ان سے خیانت کروں گا تو وہ مجھ سے خیانت کریں گے اور اگر میں ان سے خیانت کروں گا تو وہ مجھ سے بھی چیزیں روگئی تھیں سے وہ در فلا فی کروں گا تو وہ مجھ سے بھی چیزیں روگئی تھیں جن سے فراغت نہیں ہوئی تھی۔ جن سے فراغت نہیں ہوئی تھی۔

ابی بروہ ہے مروی ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابوموی بنی ہو۔ جس وقت بھرے ہے معزول کئے گئے تو وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ پاس چھ سودر ہم ہے زیادہ نہ تھے جوان کے عیال کے وظیفے تھے۔

انس بن ما لک نے مروی ہے کہ ابوموی اشعری خیارہ جب سوتے تصفی اس اندیشے سے کہ ان کاستر ندکھل جائے کیڑے www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات این سعد (مدچهار) مسلام می استان کا می می اور انسار کا پین لیت تھے۔

الی لبیدے مروی ہے کہ ہم ابوموی میں مند کے کلام کو (بالکل صبح ودرست ہونے میں) قصاب سے تثبید دیا کرتے تھے۔ جو (بڈی کے )جوڑ ( کا منے ) میں غلطی نہیں کرتا۔

ابی بردہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے طاعون کے زمانے میں ابوموی اشعری ٹی ہو سے کہا کہ جمیں وابق کی طرف کے اپنے کے اس کے جاتھ کہ جمال کہ جمال اللہ آباق لا وابق).

ابی بردہ سے مروی ہے کہ ابوموی جی اور نے کہا کہ مجھے معاویہ جی اور نے لکھا: سلام علیک امابعد عمر و بن العاص جی اور کے مجھے سے ان امور پر بیعت کر لی جن پر انہوں نے بیعت کر لوگ مجھے سے ان امور پر بیعت کر لی جن پر انہوں نے بیعت کر لوگ جی سے ان شرا کطا پر بیعت کر لوگ جن پر انہوں نے کی ہے تو میں ضرور ضرور تنہارے دونوں بیٹوں میں سے ایک کو بصرے پر (عامل بناکے ) بھیج دوں گا اور دوسرے کو کو نے برتمہارے آگے دروازہ بندنیس کیا جائے گا۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے لبندائم بھی مجھے اپنے ہاتھ سے لکھنا۔

انہوں نے کہا کہ اے بیرے اُڑکؤ میں نے رسول اللہ علی آئی کی وفات کے بعد جم (مشکلات) عیکھی ہے راوی نے کہا کہ انہوں نے ان کو بچھوؤں کی طرح لکھا ہے کہ اما بعد آپ نے امت محمد یہ علی تی ام عظیم میں مجھے لکھا ہے آپ نے جو بچھ پیش کیا ہے اس کی جھے کوئی حاجت نہیں ہے۔

رادی نے کہا کہ پھر جب وہ والی ہوئے تو ہیں ان کے پاس آیا 'نہ تو میرے آگے دروازہ بند کیا گیا اور نہ میری کوئی حاجت بغیر یوری ہوئے رہی۔

الی بردوسے مردی ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان شاہ نظر کوجس وقت زخم لگا تو میں ان کے پاس آیا 'انہوں نے کہا کہ اے میر میرے بھائی کے بیٹے 'ادھرآ و 'بلٹ کر دیکھو' میں نے بلٹ کر دیکھا تو ان کا زخم بھر گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اے امیر الموشین آپ پر کوئی اندیش نہیں ہے'ا تھاتی سے بزید بن معاویہ شاہدہ آیا اس سے معاویہ شاہد نے کہا کہ اگرتم لوگوں کی حکومت کے والی ہونا تھا ساتھ کے متعلق (خیر کی) وصیت قبول کرتا کیونکہ ان کے والد میرے بھائی یا دوست تھے یا اس کے قریب انہوں نے کوئی اور کلمہ کہا' سوائے اس کے کہ میری رائے قال کی تھی جوان کی نہتی ۔

ا بی بردہ ہے مروی ہے کہ کوئی ابوموی کا ہمراہی تھا جس نے ان ہے اسلام کے بارے میں بغیر سو ہے ہوئے گفتگو گی'اس نے مجھ سے کہا کہ قریب ہے کہ ابوموی میں ہوند چلے جا کمیں اور ان کی حدیث محفوظ شدرہے تم ان سے (حدیث) لکھ لو میں نے کہا' تمہاری بڑی اچھی رائے ہے میں ان کی حدیث لکھنے لگا۔

انہوں نے ایک حدیث بیان کی تو میں اے لکھنے لگا۔ جس طرح میں لکھا کرتا تھا انہیں شک ہوا اور کہا کہ شایدتم میری حدیث لکھتے ہوئمیں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا تم نے جو پھی لکھا ہے وہ سب میرے پاس لاؤ' میں ان کے پاس لایا تو انہوں نے اسے مثادیا اور کہا کہتم بھی اسی طرح یا ذکر وجس طرح میں نے یا دکیا۔

قادہ ہے مروی ہے کہ ابومویٰ جی در کومعلوم ہوا کہ ایک قوم کو بچھے ہے بیام مانع ہے کہ ان کے پاس کیڑے نہیں ہیں وہ www.islamiurdubook.blogspot.com

## کے طبقات این سعد (منترچاری) کا الحقال ۲۱۸ کی کی کا انساد کے انساد کے ایس کے۔ ایک عمامیں لوگوں کے باس گئے۔

بینس بن عبداللہ الجری سے مروی ہے کہ ابوموی میں ہونہ معاویہ جی ہوئی کے پاس آئے جو مقام نخیلہ میں تصان کے جسم پُرسیاہ عمامہ اور سیاہ جبہ تھا اور ان کے پاس سیاہ لاٹھی تھی۔

حضرت على شيالة عَدْ كالآب شيالة عَدْ كو حَكُم بنانا:

حسن سے مردی ہے کہ (علی ومعاویہ ہی این کے درمیان) دوٹوں تھم ابوموی اور عمر و بن العاص ہی این تھا کیے ان میں سے ونیا جا بتا تھااور دوسرا آخرت۔

مسروق بن الاجدع ہے مروی ہے کہ میں حکمین کے زمانے میں (یعنی جس زمانے میں حضرت علی وحضرت ملی وحضرت ملی وحضرت ملی معاویہ شاہنے کے باہمی فیصلہ کے لیے دو حکموں کا تقرر ہوا تھا) ابوموی شاہد کے ساتھ تھا میرا خیمہ ان کے خیمے کے کنارے تھا' جب ابوموی شاہد کی تعاید کے بالبیک اے ابوموی انہوں ابوموی نہوں کے کہا کہا کہ امارت وہ ہے جس میں مشورہ کیا جائے اور سلطنت وہ ہے جس پر بذریع ششیر ظلبہ پایا جائے۔

قمادہ سے مروی ہے کہ ابوموی میں ہوئیہ نے کہا کہ قاضی کواس وقت تک فیصلہ کرنا جائز نہیں جب تک کہ حق اسے اس طرح واضح نہ ہو جائے جس طرح رات دن سے واضح ہوتی ہے عمر بن الخطاب میں ہوند کو بیم علوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ابوموی میں ہوند نے سے کہا۔

سمیط بن عبداللہ السد وی سے مروی ہے کہ ابوموی نے دوران خطبہ میں کہا کہ (قبیلہ) بابلہ ایک ٹا تگ کی حیثیت رکھا تھا۔ ہم نے اسے ایک دست بنا دیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ کیا ہیں ان سے بھی زیادہ لئیم وسفلے کا نشان نہ بتا دوں؟ بوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ (قبیلہ) مک اور اشعر! انہوں نے کہا کہ اسے اپتے امیر کو گالی دینے والے وہ لوگ تمہارے باپ اور میرے دادا (ہوئے) ادھر آؤ کو انہوں نے ایک خیمہ نصب کر کے اس میں نظر بند کر دیا۔ ایک رکا بی کھانے کی شام کو ملتی ایک می کو سے اس کا قبد خاند تھا۔

حضرت ابوموسیٰ هی الدونه کی حیا داری:

ا بی مجلزے مروی ہے کہ ابومویٰ ہی ہونے کہا کہ میں تاریک کوٹھڑی میں نہا تا ہوں اور اپنے رب سے بوجہ حیا پیٹے جھالیتا ہوں۔

قادہ ہے مردی ہے کہ ابومویٰ ہی ہونہ جب کی تاریک کوٹھڑی ہیں نہاتے تنظانہ کپڑے لینے تک اپنی پیٹیر جھکائے رکھتے تنظ ادر سید مصر کھڑے تیں ہوتے تنظے۔

ابن سیرین سے مروی ہے کہ ابومویٰ خیاہ دونے کہا کہ جن خالی کوٹھڑی میں نہا تا ہوں جھے اپنے رب سے حیار دوگتی ہے کہ پیشت سیدھی کروں۔

## المقادة ابن سعد (منه جدار) المستحد القادة المستحد الفرين وانصار على المستحد الفرين وانصار كالمستحد المستحد ال

عبادہ بن نبی سے مروی ہے کہ ایوموی ٹی مذہ نے ایک تو م کودیکھا کہ بغیر تہبند کے پانی میں کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ میں مرجاؤں چرزندہ کیا جاؤں چرزندہ کیا جاؤں تو ایسا کرنے سے مجھے بیزیادہ پیندہے۔ مرجاؤں چرزندہ کیا جاؤں 'چرمرجاؤں چرزندہ کیا جاؤں' چرمرجاؤں چرزندہ کیا جاؤں تو ایسا کرنے سے مجھے بیزیادہ پیندہے کہ وہ ابی عمروالشیانی سے مروی ہے کہ ایوموی جی منظم نے کہا کہ مجھے اپنی ناک مردار کی بدیوسے بھرنا اس سے زیادہ پیندہے کہ وہ کسی (نامحرم)عورت کی خوشبوسے بھرے۔

## لوہے یا سونے کی انگوشی کی ممانعت:

عبدالرحمٰن مولائے ابن برش ہے مروی ہے کہ ابوموی وزیا دعمر ہی انتظاب کے پاس آئے انہوں نے زیاد کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو کہا کہتم لوگوں نے سونے کا مجھلہ بنایا ہے ابوموی نے کہا کہ میری انگوشی تو لو ہے کی ہے عمر جی اندونے کہا کہ یہ بہت ہی براہے تم میں سے جوشھی انگوشی بہنے اسے جا ہے کہ جاندی کی انگوشی بہنے۔

عبدالملک بن عمیرے مروی ہے کہ میں نے ایومویٰ کواس دروازے کے اندراس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر چھوٹی چا دراور بڑی چا در جبری تھی (یعنی شری) عبدالملک نے کندہ کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے زہیرے پوچھا کہ (تم نے )ابومویٰ کو (دیکھا)انہوں نے کہا کہ پھراور کس کو۔

عبداللہ بن ہریدہ سے ابومویٰ اشعری شاہد کا حلیہ مروی ہے کہ دبلے پتلے پست قدیتے داڑھی نہیں نکلی تھی۔ ابومویٰ سے مروی ہے کہ نبی مُکالِیُّ اِنْ نے فرمایا 'اے اللہ ابوعام عبید کو قیامت کے دن اکثر لوگوں سے بلند کر جنگ اوطاس میں وہ شہید ہوئے ابومویٰ نے ان کے قاتل کو آل کردیا۔ ابودائل نے کہا کہ مجھامید ہے کہ ابومویٰ جی ادواقاتل عبید دوزخ میں جمع نہیں ہوں گے۔ وفات سے قبل مدایات:

سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابومویٰ شاہدہ کی دفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب میں مروں تو کسی کومیری اطلاع نہ کرنا اور نہ میرے ساتھ (رونے کی ) آواز اور آگ ہو'تم میں ہے کسی ایک کی رات گزرنے کی جگہ میرے تا بوت کے سامنے گھنوں کے یاس ہو۔

ربعی بن خراش سے مروی ہے کہ جب ابومویٰ میں ہونی طاری ہوئی تو ان پر والدہ ابو بر دہ اندیہ الدوی روئے لگیں انہوں نے کہا کہ بیس تم لوگوں میں ان سے بری ہوتا ہوں جوسر منڈ ایے' رنج کی باتیں کرے اور کپڑے بھاڑے۔

یز پدین اوس سے مروی ہے کہ ایوموی جی ہور پر بے ہوشی طاری ہوئی تو لوگ رونے لگئے انہوں نے کہا کر تہمیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ مُظَافِیَّا نے کیا فرمایا' لوگوں نے بیہ بات ان کی بیوی سے بیان کی۔ انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جوسر منڈ اے اور رنج کی باتیں کرے اور کیڑے بھاڑے۔

صفعان بن محرزے مروی ہے کہ ایومویٰ جی دعہ پر بے ہوثی طاری ہوئی تو لوگ ان پررونے گئے۔انہیں افاقہ ہو گیا تو کہا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوتا ہوں جس سے رسول اللہ مثل تیڑا بری ہوئے 'جوسر منڈائے' کپڑے چھاڑے اور رنڈ کی باتیل کرے۔ ایومویٰ جی دونو سے مروی ہے کہ ان کی علالت میں ان پر بے ہوثی طاری ہوئی تو ابو بردہ کی والدہ چیچ کررونے لگیں'ا فاقہ

## کر طبقات ابن سعد (صنیبار) کی کی کار کی دانسار کی اور کی این اساد کی انسار کی اور انسان کی انسان کی اور انسان کی اور انسان کی انسان ک

ابوموی اشعری می مند کے بعض گورکن ہے مروی ہے کہ ابوموی اشعری میں مند نے کہا کہ جبتم لوگ میرے لیے قبر کھود نا تو اس کی نذکو گھرا کردینا۔

ابوموی اشعری جی در سے مروی ہے کہ میرے لیے قبر گری کرنا۔

جطرت ابوموسیٰ اشعری منی اللغظ کی و فات:

ابو بکرین عبداللہ بن الی جم ہے مروی ہے کہ ابوموی ٹن ہؤد کی وفات م<mark>وج می</mark>ں ہوئی ہم بمی سعدنے کہا کہ میں نے بعض اہل علم کو کہتے سنا کہ ان کی وفات اس سے دس سال پہلے میں ہوگی۔

ا بی برده بن عبدالله ہے مردی ہے کہ ابومویٰ خیار د کی وفات <u>۳۵ ج</u>یس معاویہ بن ابی سفیان می ایک طلافت میں ہوئی۔ حضرت معیقیب بن الی فاطمہ الدوسی می ایدو :

قبیلداز و سے منتے بی عبرش بن عبد مناف بن تصی کے حلیف منتے جوسطید بن العاص یا عتبہ بن رہید کے حلیف منے قدیم زمانے میں مکہ میں اسلام لائے بروایت مویٰ بن عقبہ ومحمد بن عمر ومحمد بن اسحاق والومعشر ہجرت تا نیہ میں مہاجرین ابی مکر بن عبداللہ بن الی ہم سے مروی ہے کہ انہوں نے اس سے انکارکیا کہ معیقیب کا عتبہ بن رہید کے خاندان میں کوئی معاہدہ حلف تھا۔

محمد بن عمرئے کہا کہ معیقیب اسلام لانے کے بعد مکہ ہے روانہ ہو گئے بعض کہتے ہیں کہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اور بعض کہتے ہیں کہا پی قوم کے شہروں میں واپس چلے گئے اور ابومویٰ اشعری جی مند کے ساتھ آئے۔ جس وقت بیاوگ آئے رسول اللہ من قطاع مجبر میں تھے وہ خیبر میں حاضر ہوئے اور عثان بن عفان جی مند کی خلافت تک زندہ رہے۔

محمود بن لبید ہے مروی ہے کہ جھے بیجی بن الحکم نے جرش کا امیر بنایا۔ میں وہاں گیا تو لوگوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے ان لوگوں سے کہا کہ رسول اللہ ملاقی آجے مرض جذام والے کے لیے فر مایا کہ اس سے اس طرح بیج جس طرح درندے سے بچا جاتا ہے۔ جب وہ کمی وادی میں اتر ہے تو تم لوگ دوسری وادی میں اتر ومیں نے کہا کہ واللہ اگر ابن جعفر نے تم لوگوں سے یہ بیان کیا سے تو غلط نہیں کہا۔

جب جھے جرش سے معزول کردیا اور میں مدینہ کیا تو عبداللہ بن جعفر ہی افد سے ملائو چھا اے ابوجعفر وہ طدیث کیا ہے جو الل جرش نے جھے سے تمہاری طرف منسوب کی ہے انہوں نے کہاواللہ ان لوگوں نے غلط کہا بین نے ان سے بیر حدیث نہیں بیان کی۔ میں نے عمر بن الخطاب جی ادو کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس برتن لایا جاتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا تو وہ اسے معیقیب کو دیتے تھے معیقیب ایسے مخص تھے کہ ان میں بیر من تیزی سے دوڑ رہا تھا وہ اس سے پیتے تھے پھر عمر میں منعدی ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ان کے منہ کے مقام پر رکھ کر پیتے تھے میں مجما کہ عمر میں اور اس خیال سے بچنا جا جیس کہ ان میں متعدی ہونے کی وجہ سے کوئی چیز

## 

وہ جس کے پاس علاج سفتے تھاس سے ان کا علاج کراتے تھے۔ یمن کے دوآ وی آئے تو پوچھا کہ کیا تہار ہے پاس اس مردصالح کا کوئی علاج ہے بیمرض تیزی سے ان میں دوڑر ہا ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایکی چیز جواسے دورکر دے اس پر ہم قادر نہیں البتہ اس کی ہم ایسی دواکریں گے جواسے روک دے اور بر ھے گانییں 'عمر نی سفونے کہا یہی بہت ہے کہ رک جائے اور بر ھے نہیں دونوں نے پہال یہ حض کہ اس میں سے بچھ ہمارے لیے پیدا سے بچکہ دونوں نے پوچھا کہ اس مرز مین میں حظل بھی پیدا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ عرض کی کہ اس میں سے بچھ ہمارے لیے پیدا سے بچکہ مرفق میں خطل بھی تیدا ہوتا ہے کہ کہ میں میں ہوتا ہو دونوں نے ہرخطل کے دونکوے کے معیقیب کو لنایا ہم ایک نے ان کا ایک ایک ایک پاؤں بکڑ لیا اور تلوے میں خطل طنے لگے جب کیس جاتا تھا تو دومرا خطل لے لیتے تھے ہم نے معیقیب کو دیکھا کہ دوم سبز و تلخ بلغم تھو کتے بھر انہیں چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کے بعد ان کا مرض بھی نہیں پر ھے گا' واللہ معیقیب اس میں اس کے معران کا مرض بڑھتا نہ تھا' واللہ معیقیب اس کے کہ دوران کا مرض بڑھتا نہ تھا' واللہ معیقیب اس کے کہ دوران کا مرض بڑھتا نہ تھا' بیاں تک کہ دفات ہوگئی۔

خارجہ بن زیدسے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہوئے ان لوگوں کواپنے ناشنے کے وقت بلایا تو وو ڈرے املیقی بھی ساتھ تنے انہیں جذام تھا'معیقیب نے لوگوں کے ساتھ کھایا' عمر میں ہوئے ان سے کہا کہ جوتمہارے قریب اور تمہارے نزویک ہے اس میں سے لوکیونکہ تمہارے سواکوئی اور ہوتا تو وہ ایک پیالے میں میرے ساتھ نہ کھا تا۔ میرے اور ان کے درمیان ٹیز ہ جمر فاصلہ تھا۔

خارجہ بن زید سے مروی ہے کہ عمر مخادہ کے لیے رات کا کھانا لوگوں کے ساتھ رکھا گیا جو کھار ہے تھے وہ نکلے معیقیب بن الی فاطمہ الدوی سے جوان کے دوست متھا ورمہا جرین جشہ میں سے تھے کہا کہ قریب آؤاور بیٹھو قتم خداکی اگر تمہارے سواکوئی اور ہوتا جے وہ بی مرض ہوتا جو تمہیں ہے تو وہ جھ سے ایک غیز ہ مجرسے زیادہ قریب نہیٹھتا۔

حضرت من الدور حضرت سعيد بن العاص كي آز اوكرده غلام :

محد بن عمر نے بیان کیا کہ میں ہمار ہے بعض اصحاب نے خردی کے بیچ مولائے سعید بن العاص نے تیار ہوکر بدر کی روا گی کا قصد کیا \* مگر علیل ہو گئے اور رہ گئے اپنے اوٹٹ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد المحز ومی کوسوار کر دیا مبیج احداور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالیج کے ہمر کاب نتے ای طرح محمد بن اسحاق وابومعشر وعبداللہ بن محمد بن عمارة الانصار کی نے بھی بیان کیا۔

## بنی اسد بن عبدالعزامی بن قصی

## حضرت سائب بن العوام شيالنونه:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والدہ صفیہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں 'رپیز بن العوام میں ہوئے بھائی منے احد وخندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ ملاقظ کے ہمرکاب رہے جنگ بمامہ میں جو ہجرت نبوی کے بارھویں سال خلافت ابی بکر صَد بق میں ہوئی 'شہید ہوئے سائب کی بقیداولا دنہیں ہے۔

## الطبقات الن سعد (مديها) المسلك مہاجرین وانصار کے

حضرت خالد بن حزام ضي المعند:

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ان کی والده ام حکیم تھیں جن کا نام فاخت بنت زمیر بن الحارث بن اسد بن عبدالعزى بن قصى تفا' قديم الاسلام تصاور ملك حبشه كي طرف ججرت كي تقى -

مغيره بن عبدالرحن الحزامي نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن حزام دوسری بجرت میں حبشدروانہ ہوئے مگر راستے بی میں سادپ نے ڈس لیا' ملک حبشہ میں واخل ہونے سے پہلے ہی مر کئے انہیں کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی: ﴿ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجرة على الله ﴾

''اور جو تحض این گھرے اللہ اور اس کے رسول کی طرف جمرت کر کے نظاور (رائے ہی میں) موت آجائے تو اس كانۋاپ الله كے ذھے ہو گيا''۔

محرین عمرنے کہا کہ ہم نے اپنے اصحاب کواس امر پرمتفق نہیں دیکھا کہ خالدین حزام مخاہدہ مبہا جرین حبشہ میں سے تھے' موی بن عقبہ ومحد بن اسحاق وا بومعشر نے بھی ان لوگوں میں بیان نہیں کیا جنہوں نے حبشہ کی طرف ججرت کی تھی' واللہ اعلم' ان کی اولا د میں سے ضحاک بن عثمان اور مغیرہ بن عبدالرحمٰن الحزامی ہیں بید دنوں حامل علم وراوی علم ہیں۔

حضرت اسووبن نوقل شالنائية

ابن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی ٔ ان کی والده ام لیث بنت الی لیث تھیں الولیث مسافر بن الی عمرو بن امیه بن عبد سمس من المود مكه مين قديم الاسلام من جرت ثانيه مين ملك حبشه كو كئ انهين موى بن عقبه ومحد بن اسحاق ومحد بن عمر في بيان كيا ابومعشر نے بیان نہیں کیا۔ موی بن عقبہ نے ان کے نام میں غلطی کی کہ انہیں نوفل بن خویلد کر دیا۔ حالانکہ وہ اسود بن نوفل بن خویلد ہی ہیں جواسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف جرت کی۔

ان کی اولا دمیں ہے محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل بن الاسود بن نوفل بن خویلد تھے جن کی کنیت ابوالاسود تھی ہیروہی ہیں جنہیں عروہ بن الزبیر کا بنتیم کہا جاتا ہے عالم وراوی تھے۔اسود بن نوفل کی کوئی بقیداولا دندر ہی۔

حضرت عمروبن أميه فنكالفظذ

ابن الحارث بن اسد بن عبدالعزى بن قصى ان كي والده عا تكه بنت خالد بن عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مره

مکه میں قدیم الاسلام تنظے دوسری مرتبہ کی ججرت میں ملک حبشہ کو گئے ۔سب کی روایت میں و ہیں ان کی وفات ہو گی 'بقیہ اولا دنهگی۔

حضرت بزيد بن زمعه طئالاعد

ا بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزى بن قصى ان كى والد وقريبه كمركى بنت الى اميه بن المغير و بن عبدالله بن عمر بن مخز وم حیں مکہ میں قدیم الاسلام منے سب کی روایت میں انہوں نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف جرت کی تھی' جنگ طا مُف میر

## كر طبقات اين سعد (منه جهام) ميلان من المسلم 
شہید ہوئے بقیہ اولا دنتھی اس روزان کے گھوڑے نے انہیں (گراکے ) کچل دیا۔

ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ قلعہ طاکف کی طرف کے گروہ میں تصال لوگوں نے انہیں قبل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے امن دو کہتم لوگوں سے گفتگو کروں ان لوگوں نے انہیں امن دیا پھراتنے تیر مارے کو تل ہوگئے۔

## بنى عبدالدار بن قصى

حضرت ابوالروم بن عمير بن باشم وي الدوز

ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى ان كي والده رومي تفيس مصعب بن عبير كے علاقي بھا كي تھے۔

محرین عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے ہجرت ثانیہ میں انہوں نے ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی مویٰ بن عقبہ وگھ بن اسحاق نے بھی اپنی روایت میں ان لوگوں میں بیان کیا جنہوں نے دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی احد میں حاضر ہوئے وفات کے وقت ان کی بقیداولا دنے تھی۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزنادیے اپ والدیے روایت کی کہ ابوالروم مہاج بین حبشہ میں ہے نہیں تھے اگر وہ ان میں سے ہوتے تو ان لوگوں کے ساتھ ضرور بدر میں حاضر ہوتے جو ملک حبشہ سے بدر سے پہلے آئے تھے لیکن وہ احد میں حاضر ہوئے تھے۔ حضرت فراس بن النظر بڑیاہ ہؤتہ:

این الحارث بن علقمہ بن کلد ہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ان کی والدہ زینب بنت النہاش بن ڈرارہ تھیں جو بنی اسد بن عمر و بن تمیم تھیں مکہ بین قدیم الاسلام نے انہوں نے سب کی روایت میں دومر تبہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی ۔ سوائے اس کے کہموئی بین عقبہ والومعشر ان کے بارے میں غلطی کرتے تھے ادرائھنر بن الحارث بین علقمہ کہتے تھے النظر بن الحارث تو یوم بدر میں شجاعت کے ساتھ کا فرمارا گیا بروایت محمد بن اسحاق وقمہ بن عمر جو تحق اسلام لائے اور ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ اس کے بیٹے فراس بن النظر بن الحارث تقے اور جنگ برموک میں شہید ہوئے ان کی بقیداولا دنتھی ۔

## حضرت جهم بن فيس وني الدعنة

ابن عبد بن شرصیل بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ان کی والدہ زہیمہ تھیں اخیا فی بھائی جہم بن ملت کمدیل قدیم الاسلام تھےسب کی روایت میں دوسری مرتب ملک حبشہ کی طرف اس طرح ججرت کی تھی کدان کے ساتھ ان کی بیوی حریملہ بنت عبد الاسود بن خزیمہ بن قیس بن عامر بن بیاضہ الخزاعیہ بھی تھیں 'ہمراہ دونوں بیٹے جوانہیں حریملہ سے تھے۔ عمرووخزیمہ فرزندان جم مجمی تھے حریملہ بنت الاسود ملک حبشہ بن میں وفات یا گئیں۔



## حلفائے بی عبدالدار

## حضرت الوفكيبية شاهفنا

کہاجاتا ہے کہ از دمیں سے تھے بعض نے کہا کہ بنی عبدالدار کے مولی تھے کمد میں اسلام لائے ان پرعذاب کیا جاتا تھا کہ
اپنے دین سے پھر جائیں مگروہ انکار کرتے تھے۔ بنی عبدالدار کی ایک قوم کے لوگ آنہیں دو پہر کو بخت گرمی میں لوہے کی بیٹر یوں میں
اکا لتے تھے کپڑے پہنائے جاتے تھے ادر گرم ریت میں اوند تھے مندلنا دیا جاتا تھا اور پھر ان کی بیٹیے پر رکھ دیا جاتا تھا۔ جس سے وہ
ہوش ہوجاتے تھے وہ برابرای حالت میں رہے یہاں تک کہ اصحاب رسول اللہ مٹالیڈ آلے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ ان کے
ہمراہ ہجرت ٹانیہ میں روانہ ہوئے۔

## بی زهره بن کلاب

## حضرت عامر بن الي وقاص مني الأبنة

ابن وہیب بن عبدمناف بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ حشہ بنت سفیان بن المیہ بن عبدمش تھیں سعد بن الی وقاص کے حقیقی بھالی تھے کہ

ابو بکر بن اساعیل بن مجر بن سعد بن ابی و قاص نے اپنے والد سے روایت کی کہ عامر بن ابی و قاص می مدودی آ دمیوں کے بعد اسلام لائے اور گیار طویں تھے انہوں نے اپنی والدہ سے جو ختیاں اور ایذ اکیں اٹھا کیں وہ قریش میں سے کسی سے نہیں اٹھا کیں۔ ملک حبیث کی طرف ہجرت کی ۔

عامر بن سعدنے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں تیراندازی ہے فارغ ہوکرآیا تولوگ میری والدہ حسنہ بنت سفیان بن امیہ بن عبر شمن اور میرے بھائی عامر کے پاس جواسلام لائے تھے جمع تھے میں نے کہا کو گول کی کیا حالت ہے ان لوگول نے کہا کد پرتہاری والدہ ہیں تہارے بھائی عامر کو پکڑا ہے اور اللہ سے رہے مدکرتی ہیں کہ وہ نہ کسی چیز کے سائے میں ہبنمیں گی نہ کھانا کھائیں گ اور نہ یانی چیس گی تا وقتیکہ عامر ضرور میں کورک نہ کر دیں۔

سعدان کے پاس گئے اور کہا کہ اے والدہ میرے پاس آؤاور تنم کھاؤ'انہوں نے کہا کس کے لیے سعد نے کہا کہ اس کے لیے کہ نہ نہ تو کسی چیز کا سایہ عاصل کروگی نہ کھانا کھاؤ گی نہ پانی پیوگی تا وقتیکہ اپنی جہنم کی نشست گاہ نہ دیکے کوگی۔ مال نے کہا کہ میں تو سرف اپنے بیٹے پر نیکی کی تشم کھاتی ہوں'اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی پھوان جاھدات علی ان تشرت ہی مالیس لك به علم فلا تطعیمها وصاحبهما فی الدنیا معروفا پھالی آخر الآیہ . (اور اگر تیرے والدین تجھ پراس امرکی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیزکوشر کے کرجس کا بچھے علم میں تو ان کی فر ہا نہر داری نہ کراور دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح رہ ) عام بن الی وقاص احد میں حاضر ہوئے تھے۔

## الطبقات الن سعد (حديداء) كالمستحدات (مديداء) مهاجرين وأنصار كي

حضرت مطلب بن از ہر ضالتھ:

ا بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ان كي والده البكير ه بنت عبديريدين باشم بن المطلب بن عبد مناف بن تصی تھیں' مکدمیں زماند قدیم میں اسلام لائے' دوسری مرتبہ ملک حبشہ کی طرف جبرت کی ہمراہ ان کی بیوی رملہ بنت الی عوف بن ضير وبن سعيد بن سعد بن سهم بھي تھيں' مطلب كي اولا د ميں عبداللہ تھے ان كي والد ہ رملہ بنت الي عوف تھيں عبد دوسري مرتبه كي جمرت میں ملک حبشہ میں پیدا ہوئے تھے۔

ان کے بھائی

## حضرت طليب بن از هر مِثْيَالِيمُوِّدُ:

ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زهره بن كلاب ان كي والده بهي البكير ه بنت عبد يزيد بن باشم بن المطلب بن عبد مناف بن تصی تھیں مکہ میں قدیم الاسلام تھے بروایت محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی مویٰ بن عقبہ وابومعشر نے انہیں بان نہیں کیا۔

طلیب بن از ہر کی اولا دیمیں محمد سے ان کی والدہ رملہ بنت الی عوف ابن ضیر ہ بن سعید بن سعد بن سہم تھیں طلیب اپنے بھائی مطلب بن از ہر کے بعدر ملہ کے دوسر مے شوہر تھے۔

## حضرت عبداللدالاصغر بن شهاب مى الدور

بن عبدالله بن الحارث بن زهره بن كلاب كل إلا كي والده بنت عتب بن مسعود بن رياب بن عبدالعزى بن سبيع بن بعثمه بن سعد بن مليج خزاعه ميں ہے تھيس عبدالله كا نام عبدالجان تھا۔ جب اسلام لائے تو رسول الله سَلَيْتَةِ اِنْ عبدالله ركھا وہ عبدالله الاصغر بن شہاب تھے زمانہ قدیم میں اسلام لائے بروایت محد بن غمروہشام بن محد بن السائب الکلمی انہوں نے ملک عبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مکہ آئے اور مدیند کی جمرت سے تیملے وفات یا گئے۔زہری کے مال کی جانب سے نانا تھے باپ کی طرف سے ان کے دادا عبداللہ ا كبرين شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زيره بن كلاب تنظيه

عبدالله أكبركي والده بهمي بنت عتبيهن مسعودين رمأب بن عبدالعزي بن سبيج بن جعثمه بن شعد بن مليح فمزاعه مين سيتقيس بـ مکہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی مشرکین کے ساتھ بدر میں موجود تھے ان جار آ دمیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے یوم احد میں باہم عہدو پیان کیا تھا۔ کدا گر رسول اللہ مُنافِیْزُم کو دیکھیں گے تو ضرور آپ کوتل کر دیں گے۔ یا آپ کے آ گے تل ہوجا نمیں گے۔عبداللہ بن شہاب الی بن خلف ابن قمید اورعتبہ بن الی وقاص \_ان کے بھا گی :

## خضرت عبداللدالا كبربن شهاب مثامانيفه:

ا بن عبدالله بن الخارث بن زبره بن كلاب أن كي والده بنت عتب بن مسعود بن رياب بن عبدالعزي بن معيم بن جعثمه بن سعدین ملیج خزاعہ میں ہے تھیں' مکہ میں بر ہانہ فقہ یم اسلام لائے ملک حبشہ کی دونوں جمرتوں سے پہلے وفات یا گئے انہیں کی اولا دمیں ز برى فقيه بين جن كانام محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب تفا-

## المنقات الان معد (مديها) المنظم المناس المنظم المناس المن

## حلفائے بن زہرہ بن کلاب

حضرت عنب بن مسعود سي الدعة .

ابن غافل بن حبیب بن شخ بن فار بن مخزوم بن صابله بن کافل بن الحارث بن تمیم بن معید بن بذیل بن مدرکه ان کی والده ام عبد بن غافل بن حبیب بن شخ بن فار بن مخزوم بن صابله بن کافل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن بذیل تھیں ام عبد کی والده بند بنت عبد بن الحارث بن زبره بن کلاب تھیں 'عبدالله بن صابله بن کافل بن الحارث بن زبره بن کلاب تھیں 'عبدالله بن مسعود می سعود می سود میں ماضر موسے واؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ عتب بن مسعود می سود احد میں حاضر ہوئے۔ واؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ عتب بن مسعود می سود احد میں حاضر ہوئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد وہ تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔عمر بن الخطاب جی دیو کی خلافت میں مدید میں ان کی وفات ہو کی اعمر جی دیونے ان رینماز پڑھی۔

قاسم بن عبدالرحن ہے مروفی ہے کہ عمر بن انخطاب جی درنے عتبہ بن مسعود غیدود کی نماز جنازہ جس ام عبد کا انتظار کیا حالا نکہ وہ جنارے کے آگے جانچیس تھیں ۔

خٹیمہ سے مروی ہے کہ جب عبدالقد (بن مسعود بندین) کے پاس ان کے بھائی عتبہ کی خبر مرگ آئی تو ان کی آتھوں ہے آنسو جاری ہو گئے کہنے گئے کہ بدر حمت ہے جسے اللہ نے بنادیا ہے فرزند آ دم اس پر قادر نہیں ۔

## حفرت شرحبيل بن هسنه طي الدعو:

حسندان کی والدہ تھیں جو عدویہ تھیں' والد کا نام عبداللہ بن المطاح بن عمرو بن کندہ تھا' بی زہرہ کے حلیف تھے' کنیت ابوعبداللّٰد تھی' ججرت ثانیہ میں مہاجرین عبشہ کے ساتھ شریک تھے۔

محمد بن اسحاق کہتے ہے کہ حسنہ والدہ شرحبیل سفیان بن معمر بن حبیب بن و بب بن حذافہ بن جمح کی بیوی تھیں سفیان سے ان کے پہال خالد و جنادہ پیدا ہوئے سفیان بن معمر نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تؤاپی بیوی حسنہ کو بھی ساتھ لے گئے خالد و جنادہ اوران کے اخیانی بھائی شرحیل بن حسنہ میں ہو بھی ہمراہ تھے۔

محمد من عمر کہتے تھے کہ سفیان بن معمر بن حبیب المحمی شرحبیل بن حسنہ سی مدھ کے اخیا فی جھائی تھے اور حسنہ سفیان کی والدہ تھیں بیوی ختھیں انہوں نے ملک حبشہ کو ہجرت کی تو ہمراہ ان کے بھائی شرحبیل جی مدھ 'ان کی والدہ حسنہ اور دونوں جیے جنادہ و خالد ہجی تھے۔

ایومعثر بیان کرتے تھے کہ شرصیل بن حشہ خیاہ دوان کی والدہ ان بی جج میں سے تھے جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف جمرت کی وہ نہ سفیان بن معمر کا ذکر کرتے تھے اور نہ ان کے سی لڑے کا 'موٹی بن عقبہ نے ان میں ہے کسی کا ذکر نہیں کیا' اور نہ ان کی روایت میں شرصیل جی اید نو کا ان لوگوں میں ذکر ہے جنہوں نے ملک حبشہ کی طرف جمرت کی تھی۔

## الطبقات ابن سعد (منتهام) المستحد المستهام المستحد المستحد المستهام المستحد المس

حسن سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ عمر و بن العاص جب موت کے قریب سے تو انہوں نے اپ در بانوں کو بلایا اور کہا کہ میں تھی تھی اسلامی تھی کہ امراک کرتے ہمیں دیتے اور یہ کرتے اور یہ کرتے اور دی کرتے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مجت والے ساتھی سے کہا کہ میں میصرف اس لیے کرتا تھا کہ تم لوگ مجھے موت سے بچالو گے اور موت بیآ گئ لہذا تم لوگ مجھے اس سے بچاؤ۔

قوم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا واللہ اے ابوعبداللہ ہم لوگ آپ کوالیا نہیں سیجھتے تھے کہ آپ ایسی باریک باتیں کریں گے آپ کومعلوم ہے کہ ہم لوگ موت کو آپ سے ذراجی نہیں ہٹا سکتے عمر دنے کہا واللہ بین نے اس بات کو کہا ہے اور میں ضرور جانتا ہوں کہ تم لوگ ذراجھی موت سے جھے نہیں بچا سکتے 'لیکن واللہ جھے اپنا اس حالت میں ہونا کہ میں نے تم میں سے کسی کو جھی اس لیے نہیں اختیار کیا کہ جھے موت سے بچا ہے گا فلال فلال امر سے زیادہ محبوب ہے وائے افسوں ابن ابی طالب پر جو کہتے ہیں کہ دربان ان کی موت سے امراء ہیں۔

عمرونے کیا کہ اے اللہ میں بری نہیں ہوں' میراعذر قبول کر' میں قوی نہیں ہوں میری مدد کر ادرا گرتونے مجھے رحمت کے ساتھ نہ پایا توہیں ہلاک ہونے والوں میں سے ہوں گا۔

عبدالله بن عروے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں وصیت کی کہ اے بیٹے جب میں مرجاؤں تو بچھے ایک عنسل تو پانی سے وینا پھر کپڑے سے پوچھنا دوبارہ خالص پانی سے عنسل وینا اور کپڑے سے پوچھنا میہ بارہ ایسے پانی سے عنسل وینا جس میں کسی قدر کا فور ہو۔ پھر کپڑے سے یوچھنا۔

جب بچھے کیڑے پہنانا ( یعنی کفن دینا ) تو گھنڈی لگا دینا کیونکہ میں جھکڑا کرنے والا ہوں پھر تابوت پراٹھانا تو ایسی رفتار سے لے چلنا جو دونوں رفتاروں ( لیتن ست و تیز ) کے درمیان ہوتم میرے جنازے کے پیچھے ہونا کیونکہ اس کے آگے کا حصہ ملائکہ کے لیے ہے ادر پیچھے کابن آ وم کے لیے۔ جب بچھے قبر میں رکھ دینا تو مٹی ڈال دینا۔

اس کے بعد کہا کہ اے اللہ تونے ہمیں تھم دیا تو ہم نے عمل کیا اور تونے ہمیں منع کیا تو ہم نے ترک کیا۔ میں بری نہیں ہوں' میر اعذر قبول کڑمیں قوی نہیں ہوں میری مدد کر'لیکن لا اللہ الا اللہ وہ برابر انہیں کلمات کو کہتے رہے۔ یہاں تک کہ وفات ہوگئی۔

معاویہ بن حدیج سے مروی ہے کہ میں نے عمر و بن العاص بنی ہوئا دت کی جوبخت علیل تھے۔ مین نے کہا کہ آپ اپنے آپ کوکیسا پاتے ہیں' انہوں نے کہا کہ ( مرض سے ) گلتا ہوں اور تندرست نہیں ہوتا کہ پی نجات کومصیبت سے زیادہ پاتا ہوں۔ اس حالت پر بوڑھے کی زندگی کیا ہوگی۔

عوانہ بن الحکیم سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص کہتے تھے کہ اس شخص کے لیے تعجب ہے جس پرموت نازل ہو مگر عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کرے جب ان پرموت نازل ہوئی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرونے کہا کہ اے والد آپ کہا کرتے تھے کہ اس شخص پر تعجب ہے کہ جس شخص پرمتوت نازل ہواور اس کی عقل اس کے ساتھ ہوتو وہ کیسے اسے نہ بیان کرے۔لہذا آپ ہم ہے موت کو بیان کیجئے کیونکہ آپ کی عقل آپ کے ساتھ ہے۔

## كر طبقات ابن سعد (صرچياز) كال المساول المسار كالمساد 
معاویہ بن حدیج نے پچ میں پڑ کے ان کی حالت درست کر دی انہوں نے دونوں کے درمیان ایک اقر ارنامہ لکھا جس میں لوگوں کے لیے مات سال تک مصر کی ولایت لوگوں کے لیے مات سال تک مصر کی ولایت ہوگی۔ بیایی شرط کہ عمرو پر معاویہ کی فرمانبر داری وطاعت ضروری ہوگی۔ اس پر دونوں نے باہم اعتبار اور اقر ارکر لیا۔ اور دونوں نے اپنے این شرط کہ عمرو پر معاویہ کی فرمانبر داری وطاعت ضروری ہوگی۔ اس پر دونوں نے باہم اعتبار اور اقر ارکر لیا۔ اور دونوں نے اپنے اینے اور گاوہ بنالیے۔

عمروین العاص مصریر والی ہوئے چلے گئے۔ یہ آخر <u>سی میں ہوا پھر والل</u>دو مصرییں دویا تین سال سے زائد ندر ہے کہ وفات ہا گئے۔

ابن شاسته الممری سے مروی ہے کہ جس وقت عمر و بن العاص موت کے آثار میں تصفیق ہم لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے وہ اپنامند ویوار کی طرف پھر کرخوب رور ہے تھے بیٹے کہ رہے تھے کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے کیارسول اللہ علی تی آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور کیا آپ کو یہ بشارت نہیں دی اور اس برجی رور ہے تھے اور ان کا مند دیوار ہی کی طرف تھا۔

انہوں نے ہماری طرف مندکیا اور کہا کہ جو چیزتم سب سے بہتر مجھ پرشار کرتے ہووہ کلمۂ شہادت لا اللہ الا اللہ وقحہ رسول اللہ علاقتیا ہے لیکن میں تین حالات پر رہا ہوں۔

میں نے اپنے کواس حالت پردیکھا ہے کہ ایک زمانہ میرے نزدیک رسول اللہ مظافیۃ کا سے زیادہ قابل بغض وعداوت کوئی نہ تھا' مجھے اس سے زیادہ کوئی امر پسندنہ تھا کہ رسول اللہ مظافیۃ کی تابو پاؤں اور آپ کوئل کر دوں اگر میں اس حالت پر مرجا تا تو اہل دوزخ میں سے ہوتا۔

اللہ نے میرے ول میں اسلام ڈال دیا۔ رسول اللہ مُلَا اَیْنَا کے پاس حاضر ہوا تا کہ آپ ہے بیت کروں عرض کی یارسول اللہ مُلَا اِنْنَا کَا اِنْدَا اِنْنَا اِنْدَ مِیْنِ اِنْنَا اِنْدَ مِیْنِ اِنْنَا َ کے پہلے گنا ہوں کوڈھا دیتا ہے۔ ہجرت بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتی ہے اور جج بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ ہجرت بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتی ہے اور جج بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ ہجرت بھی اپنے قبل کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ ہو کہ ان کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ ہو کہ ان کے گناہ ڈھا دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہے۔ ہو کہ دیتا ہو کہ دیت

میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے نز دیک رسول اللہ مثل تی آپ کواس حالت میں دیکھا کہ کوئی شخص میرے نز دیک رسول اللہ مثل تی آپ کو اس کے کہ آپ کی نظر میں آپ کے تعریف کروں تو مجھے طاقت نہ تھی اس لیے کہ آپ کی بزرگ کواپنی آ تھے میں جرنے کی طاقت نہ تھی۔ پھرا گرمیں اس حالت برمرجا تا توامید تھی کہ میں اہل جنت سے ہوتا۔

بعد کو چند چیزیں ہمارے قریب آگئیں' مجھے معلوم نہیں کہ میں اس میں کیا ہوں' یا اس میں میرا کیا حال ہے۔ جب میں مرجاؤں تو نوحہ کرنے والی اور آگ میرے ساتھ نہ ہو جب تم لوگ مجھے دفن کرنا تو مٹی ڈالنا۔اس سے فارغ ہو کے اتی دیرمیری قبر کے پاس تھبر ناجتنی دیر میں اونٹ ذنج کرکے گوشت تقسیم کیا جائے ۔ کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے انس رہے گا۔ یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ میرے پر وردگارکے قاصد کس امر کے ساتھ میرے پاس لوٹا ہے جاتے ہیں۔

یہ تقریر کر کے ابوموی کنارے ہٹ گئے عمر و بن العاص آ گے آئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ تم لوگوں نے سن لیا۔انہوں نے اپنے ساتھی (علی میں ہوئا) کومعز ول کر دیا۔ میں نے بھی ان کے ساتھی کومعز ول کر دیا جیسا کہ انہوں نے کہا۔ میں اپنے ساتھی معاویہ میں ہوئی ہوئہ کو قائم رکھتا ہوں کیونکہ وہ ابن عفان کے ولی اور ان کے خون کے انقام کے طلبگار ہیں اور ان کی قائم مقامی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے ابومویٰ تم پر افسوں ہے تنہیں عمر واوران کے مکا کد ہے کس نے معزول کر دیا۔ ابومویٰ نے کہا کہ میں کیا کروں انہوں نے ایک امر میں مجھے سے اتفاق کیا پھراس سے ہٹ گئے۔

ابن عباس ٹھا ہے کہا کہ اے ابوموی تمہارا کوئی گناہ نہیں گناہ کسی اور کا ہے جس نے تمہیں اس مقام پر آ گے کیا۔ ابوموی ٹھا ہؤنے کہا کہتم پرخدا کی رحمت ہوانہوں نے مجھ سے وعد ہُ خلافی کی تو میں کیا کروں۔

ابوموی نے عمرو سے کہا کہ تمہاری مثال کتے گی ہی ہے کہ اگراس پرحملہ کروتو زبان نکال دیتا ہے اور اگراہے چھوڑ دوتو زبان نکال دیتا ہے۔عمرو نے جواب دیا کہ تمہاری مثال اس گدھے کی ہی ہے جو دفتر اٹھا تا ہے۔

ا بن عمر میں پیزانے کہا کہ بیامت کس کی طرف جائے گی اس کی طرف جو پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کیا کیا اور دوسرے مزور کی طرف۔

عبدالرحن بن ابی بکری و منات کہا کہ اگر الاشعری اس کے قبل مرجائے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔

الزہری سے مروی ہے کہ جس وقت خوارج نے علی میں ہیں خلاف بغاوت کی تو عمر ومعاویہ میں ہوئی ہے ہے تھے تم نے میری تدبیر کواپنے لیے کیسا دیکھا۔ جس وقت تمہارا دل تنگ تھا اور اپنے گھوڑے الور دکوست رفتار سمجھ کراس پر افسوس کررہے تھے تو میں نے تمہیں مشورہ دیا کہ تم ان لوگوں کو کتاب اللہ کی طرف دعوت دو میں جانتا تھا کہ اہل عراق شہے والے بین وہ اس امر پر اختلاف کریں گے علی میں ہوڑ کران میں مشغول ہوجا کیں گے اور وہ لوگ آخر کو (علی میں ہوڈ کروں کے اور کو گئی ہوں گے اور کو گئی میں ان لوگوں سے زیادہ کمزور نہ ہوگا۔

عبدالواحدین ابی عون سے مروی ہے کہ جب حکومت معاویہ می اینوں میں ہوگی تو انہوں نے لقمہ معرکو عمرو کے لیے آن کی زندگی مجرکے لیے بہت سمجھا۔ عمرو نے بیسمجھا کہ پورا معاملہ ان کی وجداورخوش تدبیری ان کی توجداورکوشش ہے۔ مجھا۔ معاویہ معاویہ معاویہ نئی اور کا تعلق معاویہ معاویہ ہوگی۔ دونوں میں اختلاف اور غلط بھی ہوگئی۔ لوگ بھی سمجھ گئے اور گمان کیا کہ ان دونوں کی رائے منفق نہ ہوگی۔

# رطبقات ابن سعد (صربهام) کی آمد و رفت ہوئی علی جی سفد نے کہا کہ ہم نے کتاب اللہ کو قبول کرلیا۔ مگر ہمارے اور میں ان کے قریب ہوگئے باہم قاصدوں کی آمد و رفت ہوئی علی جی سفد نے کہا کہ ہم نے کتاب اللہ کو قبول کرلیا۔ مگر ہمارے اور تنہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کون کرے گا؟ معاویہ جی سفد نے کہا کہ ایک آدی ہم اپنی جماعت میں سے لیس کے جے ہم منتخب کریں گے اور ایک تم اپنی جماعت سے لینا جے تم منتخب کرنا۔ معاویہ جی سفد نے عمر و بن العاص کو منتخب کیا اور علی جی سفد نے ابوموی الا شعری جی سفد کو۔ الا شعری جی سفد کو۔

زیاد بن النضر سے مروی ہے کہ علی میں ہوئی الاشعری میں ہوئی الاشعری میں ہوئی کہ بھیجاان کے ہمراہ جا رسوآ دی تھے جن پر (امیر ) شریح بن بانی تھے اور عبداللہ بن عباس جی ہوئی تھے جو ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور ان کے امور کے گراں تھے۔ معاویہ میں ہوئی عروبن العاص میں ہوئے کہ جا رسوشا میوں کے ہمراہ بھیجا۔ دونوں گروہ دومۃ البحد ل پہنچ گئے۔

عمرو بن الحکم سے مروی ہے کہ جب لوگ دومۃ الجندل میں جمع ہوئے تو ابن عباس میں پینانے ابومویٰ اشغری سے کہا کہ عمرو سے ہوشیار رہناوہ بیبی چاہیں گے کہتم کوآ گے کریں اور کہیں گے کہتم رسول اللہ منافظیم کے صحابی ہواور جھے سے عمر میں زیادہ ہولہنداان کے کلام میں خوب غور کر لینا۔

یمی ہوا کہ جب دونوں جمع تصفق عمرو کہتے تھے کہتم نے مجھ سے پہلے رسول اللہ سُٹائِٹیٹم کی صحبت حاصل کی ہے اور تم مجھ سے عمر میں بھی زیادہ ہولہٰذاتم تقریر کروں کا میں تقریر کروں گا۔عمر ویبی چاہتے تھے کہ تقریر میں ابوموی میں ہود کوآ کے کریں تا کہ وہ علی میں ہود کومعزول کردیں۔

دونوں اس پرمتفق ہو گئے تو عمر و محاسط نے خلافت کو معاویہ جی سفد پر باتی رکھنا جاہا گر ابوموی محاسط نے انکار کیا۔ ابوموی محاسط نے کہا کہ عبداللہ بن عمر محاسط کو خلیفہ کیا جائے ) عمرو نے کہا کہ مجھے اپنی رائے سے خبر دوابوموی نے کہا کہ میری رائے سے سے کہ ہم لوگ ان دونوں کومعزول کردیں اور اس امر خلافت کومسلمانوں کے مشور سے پرچھوڑ دیں وہ لوگ اپنے لیے جے جا ہیں انتخاب کرلیں عمرونے کہا یہی میری بھی رائے ہے۔

دونوں لوگوں کے سامنے آئے جوجع تھے عمرونے ابومویٰ ہے کہا کہ اے ابومویٰ دونوں کو بتا دو کہ ہم دونوں کی رائے متنق ہوگئ ہے۔ ابوموئیٰ نے تقریر کی انہوں نے کہا کہ ہماری رائے ایک ایسے امر پر شفق ہوگئ ہے جس سے ہمیں امید ہے کہ اس امت کی حالت درست ہوجائے گی۔

عمرونے کہا کہ بچ کہااور نیکی گی۔ابومویٰ اسلام اوراہل اسلام کے کیسےا چھے نگہبان ہیں للبذااے ابومویٰ تقریر کرو۔ ابن عباس مویٰ کے پاس آئے ان سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہتم فریب میں ہو۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم شروع نہ کرنا اور ان کے بعد تقریر کرنا؟ مجھےاندیشہ ہے کہ انہوں نے تہمیں خالی بات دے دی۔اس کے بعد وہ لوگوں کو مجمع میں اور ان کے جمع ہونے پراس سے جٹ جائیں گے۔اشعری نے کہا کہتم اس کا اندیشرنہ کرو۔ہم دونوں شفق ہو گئے ہیں اور ہم نے سلح کر لی ہے۔

ابوموی گھڑے ہوئے اللہ کی حمد وثنا کی اور کہا کہ اے لوگوہم دونوں نے اس امت کے معالمے میں غور کیا۔ کوئی بات اس www.islamiurdubook.blogspot.com

## كر طبقات ابن سعد (منتهام) كالمستحدد الله المستحدد المستحد

علی تفاقد کو معلوم ہوا تو وہ کھڑے ہوئے اہل کوفہ کوخطبہ شایا اور کہا کہ امابعد 'مجھے بیہ معلوم ہوا ہے کہ عمرو بن العاص نے جو بدتر ابن بدتر ہیں معاویہ مخاصف شاعثان شاھیو کے انتقام کے مطالبہ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے اس پر ان لوگوں کو برا پیجختہ کیا ہے والڈعمرواور ان کی مددخشک ہا زو ہے۔

عکر مدین خالد وغیرہ سے مروی ہے کہ زمانہ صفین میں عمر و بن العاص قلب شکر میں خود اپنے ہاتھ سے قال کرتے ہے؛
جب انہی دنوں میں سے ایک دن ہوا تو اہل شام واہل عراق نے باہم قال کیا یہاں تک کہ آفا بغروب ہوگیا ہماری صفوں کے پیچھے سے ایک بہت ہتھیار والانشکر نظر آیا جنہیں میں پانچ سو مجھتا ہوں ان میں عمر و بن العاص ہے؛ علی جی ہوئی ایک دوسر سے انشکر کے برابر تھا' رات کے ایک گھنٹہ تک باہم جنگ ہوئی' مقولین کی کثرت ہوگئ عمر و بن العاص کے لشکر کے برابر تھا' رات کے ایک گھنٹہ تک باہم جنگ ہوئی' مقولین کی کثرت ہوگئ عمر و بن العاص کے لشکر کے برابر تھا' رات کے ایک گھنٹہ تک باہم جنگ ہوئی' مقولین کی کثرت ہوگئ عمر و بن العاص کے لشکر کے برابر تھا' رات کے ایک گھنٹہ تک باہم جنگ ہوئی' مقولین کے گئے ۔ اہل عمر ان العاص نے سے جانس کے ایک میان کرونے تھا اور وہ آئیں لے تھے ۔ اہل عمر ان بھی بیادہ روانہ ہوئے' میں نے عمر و بن العاص کو دیکھا کہ اسٹے ہاتھ سے قال کرتے تھے اور کہتے تھے:

اہل عراق کا ایک شخص آ رہا تھا وہ نیچ کرعمروتک پہنچ گیا اورانہیں ایک ایسی تلوار ماری جس نے ان کا شانہ مجروح کر دیا وہ کہہ رہا تھا کہ میں ابوالسمر اء ہوں' عمر وبھی اسے پا گئے اورالیسی تلوار ماری کہ اس کے آ رپار کر دی' عمروا پٹے ساتھیوں کے ہمراہ ہٹ آ ئے ان کے ساتھی بھی ہٹ گئے۔

عبیداللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ میں نے جنگ صفین میں عمرو بن العاص کواس حالت میں دیکھا کہ ان کے لیے کرسیاں رکھی گئیں۔لوگوں کی صفیں وہ خودقائم کررہے تھے اور کہدرہے تھے کہ مونچھ کترنے کی طرح ( کاٹ ڈالو)وہ بغیرزرہ کے تھے میں ان سے قریب تقااورانہیں کہتے من رہاتھا کہ شخ از دی یا د جال ( کافل) تم پرلازم ہے یعنی ہاشم بن عتبہ کا۔

الزہری سے مروی ہے کہ لوگوں نے صفین میں ایسا شدید قال کیا کہ اس کا مثل اس دنیا میں بھی نہیں ہوا۔ اہل شام وعراق نے بھی قال کونا پیند کیا۔ باہمی شمشیرزنی نے ظرفین کو بیز از کر دیا تو عمرو بن العاص نے جواس روز معاویہ جی نیو کی طرف سے امیر جنگ تھے۔ کہا کہ (اے معاویہ جی نیو) کیا تم میری بات مانو کے کہ پچھلوگوں کوقر آن بلند کرنے کا تھم دو جو کہیں کہ اے اہل عماق بم تہمیں قرآن کی طرف اور جواس کے شروع میں ہے اور اس کے فتم میں ہے اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اے معاویہ بنی ہیں واگرتم بیرکرو کے تواہل عراق میں باہم اختلاف ہوجائے گا اور بیا مراال شام میں سوائے اتفاق کے اور پچھزیادہ نے کرے گا۔

معادیہ میں دین فی ان کی بات مان کی اورعمل کیا عمرونے اہل شام میں سے چند آ دمیوں کو علم دیا جنہوں نے قر آن پڑھا اور ندادی اسے اہل عراق ہم تمہیں قر آن کی دعوت دیتے ہیں اہل عراق میں اختلاف ہو گیا۔ایک گروہ نے کہا کہ کیا ہم کتاب اللہ اور اپنی بیعت پڑئیں ہیں دوسروں نے جوقال کونالپند کرتے تھے ہماری دعوت کتاب اللہ کوقبول کرایا۔

جب علی مخاصد نے ان لوگوں کی مستی اور ان کی جنگ ہے بیزاری دیکھی تو معاویہ مخاصد نے جس امر کی دعوت دی تھی اس www.islamiurdubook.blogspot.com

## المقات ابن سعد (صديدا) كالتكليك المساد المسا

خالد میں اور تھوڑی دیرا تھائے رہے مشرکین ان پر تملہ کرنے گئے تو وہ ٹابت قدم رہے اس پر مشرکین پس و پیش کرنے گئے۔ خالد میں اور نے مع اپنے اصحاب کے حملہ کر دیا 'انہوں نے ان کے گروہ میں سے ایک جماعت کوجدا کر دیا ان کے بہت ہے آ دمیوں کو چھاپ لیا۔ پھر مسلمانوں کو جمع کیا 'مشرکین ہزیمت کے ساتھ پلٹے۔

عبداللہ بن الحارث بن الفضل نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب خالد بن الولید ہی ہوئا نے مجھنڈ الیارسول اللہ مَثَّاتِیْظِ نے فرمایا کہاب تنور (جنگ) بھڑ کا۔

قیس بن ابی حازم ہے مروی ہے کہ میں نے جیرہ میں خالد بن الولید میں ہوئو کو کہتے سنا کہ یوم موند میں میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوئیں۔

## حضرت سيدناعمروبن العاص شيالفؤد:

( کہتے ہیں کہ) میر کے لیے میرے دین مین زیادہ مناسب ہے'ا نے مجھے ایسی چیز کا مشورہ دیا ہے جو دنیا میں میرے لیے فریادہ مناسب ہے'ا نے محمد آبی گیز کا مشورہ دیا ہے جو دنیا میں میرے لیے زیادہ معقول ہے اور آخرت میں برتز علی ڈی ہیؤ سے بیعت کر کی گئی ہے' وہ اپنی گذشتہ روایات پر اتراتے ہیں مجھے اپنی ظافت کے کسی کام میں شریک کرنے والے نہیں ہیں۔اے ور دان میں کوچ کروں گا' وہ روانہ ہوئے' ہمراہ ان کے دونوں بیٹے بھی تھے' معاویہ بن الی سفیان کے پاس آئے ان سے خون عثمان میں ہوئے کے انتقام کے مطالبہ پر بیعت کی اور دونوں کے مابین ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ جس کی نقل ہیں۔:

## بسم اللدالرحمن الرحيم

<sup>🗨</sup> پہلے بیٹے کی بات ہے جنہوں نے معاویہ ٹئ مناوی کی بجائے علی ٹئ مناو کا ساتھ دینے کامشورہ دیا تھا جودین کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔

## الطبقات ابن سعد (صنيهاع) المسلك المسل

## صحابه ضى الله في جوفت مكري بهلا اسلام لائے

## حضرت سيدنا خالد بن الوليد مني الأورد

خالد چی اور کرتا تھا انہوں نے فوراً قبول کرتا تھا انہوں نے فوراً قبول کرتا تھا انہوں نے فوراً قبول کرلیا۔ ہم دونوں روانہ ہوئے اور پچھلی شب کی تاریکی میں چلے۔ مقام الہل پنچے تو اتفاق سے عمر و بن العاص ملے انہوں نے ہم کومر حبا (خوش آیدید) کہا ہم نے کہا کہ تم کوجھی (مرحبا) پوچھا تہاری روائلی کہاں ہے ہم نے انہیں خردی انہوں نے بھی ہمیں پیخبردی کہ نبی منافظی کم تا تعدد کھتے ہیں۔ تا کہ اسلام لا کمیں۔

ہم تنیوں ساتھ ہو گئے کم صفر ۸ ہے کورسول اللہ سائٹیٹا کے پاس مدینہ حاضر ہوئے جب میں نبی سائٹیٹا کے سامنے آیا تو آپ کویا نبی اللہ کہہ کرسلام کیا آنخضرت سائٹیٹا نے خندہ پیشانی سے سلام کا جواب دیا' میں اسلام لایا اور حق کی شہادت دی۔

رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ أَلَيْهِ عَلَى مَنْ مَهَارِ مِنْ لَيْ عَلَى سَجْمَتًا قَا اوراميد كُرْتَا قَا كَدوة مَنْهِين سوائے خَير كَ اور كَسَى كَبِرد نه كرے گی رسول الله مَنْ اللَّهِ عَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى م لياد عائے مغفرت سيجئے فرمايا كه اسلام اپ قبل كے گنا ہوں كوقطع كرديتا ہے عرض كى يارسول الله اس كے باوجود ( دعائے مغفرت فرمايتے ) فرمايا اے اللہ خالد بن الوليد مِنْ الله في دائے تيرى راہ ہے روكنے مِن جو پجھ نقصان پہنچايا اس ميں ان كى مغفرت كردے۔

خالد بن الدون الله من العاص اورعثان بن طلحہ من المن آئے اور اسلام لائے دونوں نے رسول الله من المنظم اللہ عن الله من ا

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَانْیَوَئِم نے خالد بن ولید میں مُؤر کومکان کے لیے زمین عطافر مائی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ منافیوَئِم نے خیبر کے بعداور خالد میں میود کے اپنے پاس آنے کے بعدانہیں الممثا (جومکان کا نام ہے) عطافر مایا' الممثا حارثہ بن العمان کے مکانات تھے جوانہیں اپنے بزرگوں سے دراشت میں ملے تھے وہ انہوں نے رسول اللہ

ابراہیم بن یکی بن زید بن قابت ہے مروی ہے کہ جنگ مونہ میں امراء شہید ہو گئے تو قابت بن اقرم نے جھنڈا لے لیا اور پکار نے گئے کہ اے آل انصار الوگ ان کی طرف لوشنے لگے انہوں نے خالد بن الولید جی ہونہ کو دیکھا تو کہا کہ اے ابوسلیمان تم حجنڈا لے لوخالد جی ہونہ نے کہا کہ میں اسے شالوں گارتم مجھ سے زیادہ اس کے متحق ہوئتہاں ہے لیے س کی بھی بزرگ ہے اور تم بدر میں بھی حاضر تھے قابت نے کہا کہ اے محض اسے لوکیونکہ والقد میں نے اسے صرف تمہار ہے ہی لیے لیا ہے ثابت نے لوگوں سے کہا کیا تم خالد جی ہونہ پرمشنق ہوانہوں نے کہا ہاں۔

## الم طبقات ابن سعد (مندچهار) مال من انسار کرد من مناجرین وانسار کرد منافقات ابن سعد (مندچهار)

امیکامکان بر میون کے پاس تھامعاویہ بن ابی سقیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہوئی۔

## حضرت وحيد بن خليفه كلبي وتاله عنه:

این فرده بن فزاله بن زید بن امری القیس بن الخزرج وه زیدمنا ة بن عامر بن بگر بن عامرالا کبر بن عوف بن بکر بن عوف بن عذره بن زیداللات بن رفیده بن ثور بن کلب بن و بره بن تخلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه تنصه

دحيه بن خليفه ميئانده زمانة قديم مين اسلام لائے بدر مين حاضرتين ہوئے انہيں جبرئيل سے تشبيه دي جاتي تھي ۔

عامراتشعبی ہے مردی ہے کہ آنخضرت نے امیہ کے تین آ دمیوں کو تشبیہ دی فرمایا کہ دحیہ الکھی میں ہوئی تیل کے مشابہ میں عروہ بن مسعود التقلی حی ہونو عبیلی بن مریم منطقات کے مشابہ ہیں اور عبد العزبی و جال کے مشابہ ہے۔

ابی واکل سے مروی ہے کہ دحیہ الکھی کو جبرئیل سے تشبیہ دی جاتی تھی' عروہ بن مسعود کی مثال صاحب کیلین کی سی تھی اورعبدالعزٰی بن قطن کو د جال سے تشبیہ دی جاتی تھی۔

این شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیٹا نے فر مایا میں نے جس شخص کوسب سے زیادہ جبر کیل کے مشاہد دیکھا وہ دحیہ الکھی شکاھٹو ہیں۔

ا بن عمر میں بین نے رسول اللہ منافیظ سے روایت کی کہ جبر تیل علیظ میں منافیظ کے پاس دحیہ الکلمی جی اور کی صورت میں آتے تھے۔

عائشہ شاہ شاہ منا سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نہا ہت تیزی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ا ایک فیض تھا جوتر کی گھوڑے پر کھڑا تھا اس کے سر پر سفید عمامہ تھا جس کا کنارہ وہ اپنے شانوں کے درمیان لاکائے ہوئے تھا۔ رسول اللہ منافیق آپ نے ایک دم کھڑے ہوئے بھے اس اللہ منافیق اپنا ہاتھ اس کے گھوڑے کی ایال پر رکھے ہوئے تھے عرض کی یا رسول اللہ منافیق آپ نے ایک دم کھڑے ہوئے بھے اس شخص سے ڈرادیا فرمایا 'کیا تم نے اسے دیکھا تھا' عرض کی جی ہاں' فرمایا تم نے کس کودیکھا تھا' عرض کی میں نے دحیہ الکسی شاہدہ کو دیکھا تھا۔ فرمایا وہ جریل علائط تھے۔ مجاہم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیق نے تنہا دحیہ الکسی ہی ہوئے کو بطور سریہ بھیجا۔

عبداللہ بن عباس خاسفناسے مروی ہے کہ رسول اللہ مُناقیقاً نے قیصر کواکیک فرمان لکھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی فرمان دھیہ الکلمی خاسفہ کے ہمراہ روانہ کرپارسول اللہ مُناقیقاً نے تھم دیا کہ وہ اسے بصرٰی کے سردارکودے دیں کہ اسے قیصر کے پاس بھیج دے بھرٰی کےسردارنے اسے قیصر کو بھیج دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ دحیہ میں ہواس ہے تھ میں ملے رسول اللہ ملاقیق کا فرمان دیا۔ بیدوا قدیمحرم سے جو کا ہے دحیہ بدر کے بعد رسول اللہ ملاقیق کے ہمر کا ب تمام مشاہد میں حاضر ہوئے۔خلافت معاویہ بن ابی سفیان تک زندہ رہے۔

كتاب الطبقات كي حصهُ وجم كا جز وآخرختم موا ـ الحمد الله رب العلمين وصلونة على خير خلقه محمد وآله وصحبه الجمعين \_

تذکرہ مہاجرین کے بعد انصار کا طبقہ ٹانیے ندکور ہوگا جو بدر میں حاضر نہیں ہوئے گر احد اور اس کے بعد کے غزوات میں شرکیک ہوئے۔وصلی اللہ علی محمد وآلد۔

# کر طبقات این سعد (هسچهام) کی نصف ساق تک پیچی آپ نے جام دیا 'ہم نے گھاس (حرمل) جمع کی اوران کے پاؤں پر لمبان میں اس میں انہیں داخل کیا۔ تو ان کی نصف ساق تک پیچی آپ نے جام دیا 'ہم نے گھاس (حرمل) جمع کی اوران کے پاؤں پر ڈال دی جو لحد میں شخصاس کے بعدرسول اللہ مظافیظ واپس ہوئے۔ عمر بن الخطاب اور سعد بن ابی وقاص جی پین کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی حال المحز نی کے حال سے زیادہ پندنہیں جس پر ہم مرکر اللہ سے ملین ۔

## حضرت عمروبن امبيه منيالتغنه:

ابن خویلد بن عبدالله بن ایاس بن عبد بن ناشره بن کعب بن جدی بن ضمر ه بن بکر بن عبد منات بن کنانه \_ان کی بیوی مخیله بنت عبیده بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی تقیی جن سے ان یہاں ایک جماعت پیدا ہوئی \_

عمروبن امیدبدرواحدیل مشرکین کے ساتھ آئے تھے۔ مشرکین احدے واپس ہوئے تو وہ اسلام لے آئے 'بہادر آ دی تھے کہ جن کو جراًت تھی' کنیت ابوامیتھی وہ وہ بی مخف ہیں جن سے اس طرح روایت آئی ہے۔ ابوقلا بدالجری عن ابی امید ( یعنی ابوقلا بد الجرمی ابی امیدے روایت کرتے ہیں )۔

الی قلابہ سے اس حدیث میں مروی ہے جوانہوں نے نبی مَالْیُوْل سے روایت کی کدآ پ نے عمرو بن امیة الضمری سے فرمایا یا ابا امید (اے ابوامیہ)

محمد بن عمرنے کہا کہ سب سے پہلے مشہد جس میں عمرو بن امید مسلمان ہو کر حاضر ہوئے بیر معونہ تھا جو ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں ہوااس روز انہیں بی عامرنے گرفتار کرلیا۔ عامر بن الطفیل نے ان سے کہا کہ میری ماں کے ذرمہ ایک قیدی کا آزاد کرنا تھالہٰذاتم ان کی طرف سے آزاد ہو۔ ان کی پیٹانی کوقط کر دیا' وہ مدینہ آئے آپ کواصحاب کی خبر دی جو بیر معونہ میں شہید ہوئے' رسول اللہ مَنْ اللّٰی عَلَیْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ عَلَیْ کے اور قبل مہیں کیے گئے جس طرح وہ لوگ قبل کیے گئے۔

عمرو بیرمعو نہ سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ کے قریب بی کلاب کے دوآ دی ملے انہوں نے ان دونوں سے قبال کیا اور قبل کردیا حالا تکہ رسول اللہ مٹالیخ کی جانب سے انہیں امان تھی۔ رسول اللہ سٹالٹین کے دونوں کا خون بہا ادا کیا بیمقتول وہی تھے جن کے سبب سے رسول اللہ مٹالٹی کی العفیر کی طرف تشریف لے تا کہ ان لوگوں سے ان کی دیت میں مدد مانگیں۔

رسول الله منافظ المراد عمرو بن اميراوران كے ساتھ سلمہ بن اسلم بن حريش الانصاري كوبطور سريد مكه ميں ابوسفيان بن حرب كے پاس جيجا قريش كومعلوم ہوا تو ان كى جنتوكى ميد دونوں يوشيده ہوگئے۔

عمرو بن امیہ شہر کے کنارے ایک غارمیں پوشیدہ تھے کہ عبیداللہ بن ما لک بن عبیداللہ النہی پر قابو پا گئے اورائے آل کر دیا۔ خبیب بن عدی ٹی ہوئو کی طرف قصد کیا جودار پر تھے اورانہیں تختہ دار ہے اتارلیا 'مشرکین کے ایک اور مخص کو جو بنی الدیل میں ہے تھا اور کا نا اور لا نبا تھا قبل کیا بھرمدینہ آگئے۔رسول اللہ ملائی آن کے آنے ہے سرور ہوئے اور دعائے خیر دی۔

رسول الله منالیج نے انہیں دوفر مان دے کے نجاشی کے پاس بھیجا ایک میں آپ نے لکھا تھا کہ وہ ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب کا آپ سے نکاح کر دیں اور دوسرے میں فرمائش تھی کہ جو اصحاب ان کے پاس باقی میں وہ انہیں آپ کے پاس سوار کرا دیں۔ نجاشی نے ام جبیبہ کا نکاح آپ سے کر دیا اور آپ کے اصحاب کو دو بھٹیوں میں آپ کے پاس روا فہ کر دیا۔ مدینہ میں عمر و بن

## کر طبقات این سعد (منتهای) کارسال کارسال کارسال کی کارسال کی اور میں نے اضار کے الاقرع جیسے لوگوں سے بہتر ہیں'لیکن میں نے ان لوگوں کے قلوب کو مانوس کیا تا کہ بیاسلام لے آئیں اور میں نے تعلیل بن سراقہ میں ہوکر دیا۔

عمارہ بن غزیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَاتِیَّام نے غزوہ ذات الرقاع میں جعیل بن سراقہ کو رسول اللہ مَنَاتِیْنَ اور مسلمانوں کی سلامتی کابشیر (خوش خبری دینے والا) بنا کے مدینے بھیجاتھا۔

## حضرت وبب بن قابوس المزنى شياله

کوہ مزیدے اپنی بکریاں لائے ہمراہ ان کے بھینجے حارث بن عقبہ بن قابوس تھے ان دونوں نے مدینے کومتغیر پایا تو دریافت کیا کہ لوگ کہاں ہیں۔لوگوں نے کہا کہ احد میں ہیں رسول اللہ مَلَا قَیْلِمُ مشرکین قریش سے قال کرنے گئے ہیں ان دونوں نے کہا کہ پچشم خود دکھے لینے کے بعد ہم کوئی علامت دریافت نہیں کرتے دونوں اسلام لے آئے اور نبی مَلَّا قَیْلِم کے پاس احد میں حاضر ہوئے قوم کو جنگ کرتے ہوئے بایا غلبرسول اللہ مَلِ قَیْلِمُ اور آپ کے اصحاب کی طرف تھا۔

یانوگ بھی مسلمانوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوگئے بیچے سے خالد بن الولید اور عکر مدین ابی جہل جہدین کا نشکر آیا 'سب
لوگ مل گئے ان دونوں نے اتناسخت قال کیا کہ شرکین کا ایک گروہ ہٹ گیا 'رسول اللہ سٹائٹیٹ نے دوسرے گروہ مشرکین کو بوصتے ہوئے
د کھے کے فرمایا کہ اس گروہ کوکون ہٹائے گا۔ وہب بن قابوس نے کہا کہ یارسول اللہ سٹائٹیٹ میں وہ کھڑے ہوئے اور لوگوں پراشنے تیر
برسائے کہ سب واپس ہو گئے وہب لوٹے ایک اور گروہ ہٹ گیا تورسول اللہ سٹائٹیٹ نے فرمایا کہ اس لشکر کوکون ہٹائے گا؟ المزنی نے کہا'
یارسول اللہ میں'وہ کھڑے ہوئے اور اس لشکر کو تکوارے دفع کیا'وہ سب بھائے' المزنی واپس آئے۔

ایک اور لشکر ظاہر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کون اٹھے گا'المز نی نے کہا'یارسول اللہ میں' فرمایا'اٹھوٹھہیں جند کی خوشخبری ہے'المز نی خوش ہو کے رہے کہتے ہوئے اٹھے کہ واللہ نہ میں قبلولہ کروں گانہ جہا دسے معافی چاہوں گاوہ کھڑے ہوئے ان لوگوں میں گھس کر تلوار مارنے لگے اور ان کے انتہائی حصہ سے نکل جاتے تھے' رسول اللہ سَائِیْتِیْجُ اورمسلمان ان کی طرف دیجھنے لگے۔اور رسول اللہ سَائِیٹِیْجُ فرمائے تھے کہ اے اللہ ان پر رحمت کر۔

وہ برابر اسی طرح اڑتے رہے لوگ انہیں گھیرے ہوئے تھے کہ ایک ڈم سے تلواریں اور نیزے ان پر پڑنے لگے ان لوگوں نے انہیں قبل کر دیا۔ اس روز ان کے جسم پر ہیں زخم پائے گئے جوسب کے سب نیزے کے تھے اور ہرزخم موت کے لیے کافی تھا اس روز بہت بری طرح ان کا مثلہ کیا گیا ( یعنی ان کے اعضاء کائے گئے )۔ پھر ان کے بھتیج حارث کھڑے ہوئے اور انہیں کے طریقے رقبال کیا۔ وہ بھی قبل ہوگئے۔

رسول الله منافقیظم ان کی لاش کے پاس کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا کہ اللہ تم سے راضی ہے کیونکہ میں تم سے راضی ہول' یعنی وہب ہے۔ آپان کے قدموں کے پاس کھڑ ہے ہوئے ہا وجوداس کے کہ آپ کوزخم لگے تصاور کھڑ اہونا آپ پر گزاں تھا مگر آپ برابر کھڑے دے یہاں تک کدالمزنی قبر میں رکھ دیے گئے۔

کُفُن اَیک جِادِر کا تِھا جَسَ مِیں سرخ دھاریاں تھیں۔ رسول اللہ مَالِیُؤانے وہ چا درسر پر بھینچ دی اور اسے ڈھا تک دیا اور www.islamiurdubook.blogspot.com

کے طبقات این سعد (صنیجام) کی کا طبقات این سعد (صنیجام) کی کا ان کے گھو سنے کے مقام پرآئے ان لوگوں کے بہت بوی کہ جاعت تبوک میں حاضر ہوئی۔ جماعت تبوک میں حاضر ہوئی۔

سيدنا عبدالله وعبدالرحمٰن مين ينهن فرزندان ببيب:

بن سعد بن لیث بن بکر بن عبد مناة بن كناند ميل سے تھے۔

دونوں کی والدہ ام نوفل بنت نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی تھیں ۔ دونوں زیانۂ قندیم میں اسلام لائے۔ رسول اللہ مُناتِیَا کے ہمر کاب احد میں حاضر ہوئے ۔اور اسی روز شوال میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شہید ہوئے۔ معالم میں ایک میں ایک میں معاصر ہوئے۔اور اسی روز شوال میں ہجرت کے بتیسویں مہینے شہید ہوئے۔

سيدناجعال بن سراقه الضمري بنيالانينه:

کہاجا تا ہے کہ فتابی تھے۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ بنی سوادیس ان کا شار ہوتا تھا جوانصار بنی سلمہ میں سے تھے فقرائے مہاجرین میں سے تھے مردصالح 'کرید منظراولا بدشکل تھے۔ زمانہ قدیم میں اسلام لائے رسول اللہ منافظیم کے ہمر کا ب احدیثی حاضر تھے۔

اسامہ بن زید بھی من نے اپنے والد ہے روایت کی کہ معال بن سراقہ میں مندے احد کی طرف جاتے ہوئے کہا کہ پارسول اللہ مُٹائیڈ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کل قل کر دیئے جائیں گےوہ بے پیٹی سے سانس لیتے تھے۔ نبی مُٹائیڈ آپ کا ہمان پھیرااور فرمایا کہ کیا کل ساراز مانہ نہ ہوگا۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ تعیل بن سراقہ مروصالی کی کرییہ نظراور بدشکل تھے خندق میں مسلمانوں کے ساتھ کام کرتے تھے۔ رسول اللہ مُثَاثِینَا نے اس روز ان کا نام بدل دیا آپ نے ان کا نام عمر رکھا مسلمان لوگ رجز پڑھنے اور کہنے لگے:

سماه من بعد جُعَيل عمر وكان للباس يوما ظهر

"أب في معيل كے بعد ان كانام عمر ركھا۔ اور آپ اس دن فقير كے بيثت و پناؤ تھے"۔

ر سول الله مناقبيم ان نامول ميں ہے کھے نہ کہتے تھے سوائے اس کے کہ آپ عمر کہتے تھے۔

شریک بن عبداللہ بن الب نمرے مروی ہے کہ تعیل بھی مسلمانوں کے ساتھ "سماہ من بعد جعیل عمر" کہنے لگے اور سب کے ساتھ وہ بھی بنتے تھے۔مسلمانوں کو معلوم ہوگیا کہ وہ پرواہ نیں کرتے۔

محد بن عمر نے کہا کہ وہ دھال بن سراقہ سے تصغیر کر کے جعیل کہا گیا اور رسول اللہ سالی فیانے ان کا نام عمر ورکھا الیکن شعر میں اس طرح عمر آیا۔ بھال الریسین اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سالی فیائے کے ہمر کاب حاضر ہوئے رسول اللہ سالی فیائے ہمر انہ میں غنائم نیبر میں سے ان لوگوں کو ویاجن کی تالیف قلوب منظور تھی تو سعد بن ابی وقاص میں ہوئے کہا کہ یارسول اللہ آپ نے عیدند بن غنائم نیبر میں سے ان لوگوں کو ویاجن کی تالیف قلوب منظور تھی تو سعد بن ابی وقاص میں ہوئے کہا کہ یارسول اللہ آپ نے عیدند بن مراقہ الفیمر کی کو چھوڑ ویا۔ رسول میں اور الاقرع بن حال قدائ کے مشابہ لوگوں کو تو سوسواونٹ عطافر مائے اور جعیل بن عراقہ الفیمر کی کو چھوڑ ویا۔ رسول اللہ سالی قیاد دوئے وہمن کے تمام عیدنداور اللہ منافقی خام میا کہ میں اس کو تمام عیدنداور اللہ منافقی خام میا کہ میں کہ تمام عیدنداور اللہ منافقی خام میا کہ میں میری جان ہے۔ جعیل بن سراقہ میں دوئے وہمن کے تمام عیدنداور

کر طبقات این سعد (صیبهای) کی کار اده نمیس کیا لیکن میں تم ہے یہی جا ہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو م تھی جن کے لیے اللہ کی طرف سے میں نے تہارے قل کا ارادہ نمیس کیا لیکن میں تم ہے یہی جا ہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک تو م تھی جن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت میں نیکیاں گزرگئیں پھراگر وہ جا ہے تو جو پھھ انہوں بہت می نیکیاں ان کی وجہ سے ان کی مغفرت کرد ہے اور اگر چا ہے تو جو پھھ انہوں نے نئی باتیں کیس ان کی وجہ سے ان پرعذاب کرئے ان کا حماب اللہ پر ہے۔

سيدناما لك ونعمان شيايينما و فرزندان خلف:

ابن عوف بن دارم بن غنر بن وائله بن سم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن اقصی بن حارث بیشام بن محمد بن السائب الکلبی نے ہمیں ان کے نام ونسب اسی طرح بتائے اور کہا کہ دونوں یوم احد میں نبی منافقی کے مخبر تھے۔ اس روزشہید ہوئے اور ایک ہی قبر میں مدفون ہوئے۔

حضرت ابور بهم كلثؤم بن الحصين الغفاري مني الأفه:

نام کلثوم بن الحصین بن خلف بن عبید بن معشر بن زید بن اقیمس بن غفار بن ملیک بن ضمر و بن بکر بن عبد مناق بن کنانه تفار رسول الله منافظ کے مدینة تشریف لانے کے بعد اسلام لائے خزوہ احدیثیں حاضر سوئے اسی روز انہیں ایک تیر مارا گیا جوسینے میں لگار رسول الله منافظ کے پاس آئے تو آپ نے اس پرتھوک دیا جس سے وہ اچھے ہوگئے۔ ابور ہم کا نام منحور ہوگیا ( لیمن جس کا سینہ چھیدا جائے )۔

ابی رہم الغفاری سے مروی ہے کہ عمرہ قضاء میں میں ان لوگوں میں تھا جوقر بانی کے اونٹوں کو ہٹکائے تھے اور ان پرسوار ہوتے تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جس وقت رسول اللہ مٹائیڈیٹم طا نف سے جعر انہ چار ہے تھے تو ابور ہم الفقاری رسول اللہ مٹائیڈیٹم کے پہلو میں اپنی اونٹنی پر تھے یاؤں میں ناپاک جو تیاں تھیں' ان کی اونٹنی رسول اللہ مٹائیڈیٹم کی اونٹنی سے تکر آگئی۔

ابورہم نے کہا کہ میری جوتی کا کنارہ رسول اللہ مَثَاثِیْمَ کی پنڈلی پرلگا جس ہے آپ کو چوٹ لگ گی۔رسول اللہ مَثَاثِیَمَ نے میرے پاؤں پرکوڑ امار ااور فر مایا کہتم نے میرے پاؤں کو چوٹ لگاوی اپنا پاؤں پیچےرکھو۔ جھے اپنے اسکے پیچھے گنا ہول کی فکر ہوگئ اور اندیشہ ہوا کہ اس بخت فعل کی وجہ سے جو میں نے کیا میرے بارے میں قرآن نازل ہوگا۔

جب ہم نے جر انہ میں صبح کی تو میں جا توروں کو چرانے کے لیے نکل گیا حالانکہ میر کی باری کا دن نہ تھا۔ اس خوف ہے بچنا حابتا تھا کہ نبی مُلاتِیْزُم کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آئے گا۔

شام کواونت واپس لایا۔ دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ تہمیں نبی مٹائیز کم نے یادفر مایا تھا۔ میں نے کہا کہ داللہ ایک بات پیش آئی گئی۔ میں آپ کے پاس ڈرتے ڈرتے آیا۔ فر مایا کہ تم نے مجھے اپنے پاؤں سے دکھ دیا تو میں نے تہمیں کوڑا مارا۔ للبذا یہ مجریاں اس مارکے بدلے لےلو۔

ابورہم نے کہا کہ آپ کا مجھے۔راضی ہوجانا مجھے دنیا و مافیہاے زیادہ محبوب تھا۔

ر سول الله مَا يُقْتِرُانْ جس وقت تبوك كي روا نكى كااراوه فرما يا توابور بهم كوان كي قوم كي طرف بھيجا كندوثمن كےمقابلہ پر چلنے كو

# کے طبقات ابن سعد (حسیبار) کی افسار کی انسان کار کی انسان 
ابن عبداللہ بن الحارث بن الاغرج بن سعد بن رزاح بن عدی بن ہم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن اسلم بن افضی ،
اسلم ان لوگوں میں ہیں جوخودان کے دونوں بھائی مالک و ملکان فرزندان افضی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جو ماءالسماء تھے بطون فرزاء
ہے الگ ہوگئے تھے۔ بریدہ کی کنیت ابوعبداللہ تھی وہ اس وقت اسلام لائے جب رسول اللہ سل تھی ہجرت کے لیے ان پر گزرے۔
ہاشم بن عاصم الاسلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ سل تھی کہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو جعیم
میں بریدہ بن الحصیب حاضر ہوئے رسول اللہ سل تھی نے اسلام کی دعوت دی وہ اور جولوگ ان کے ہمراؤ تھے سب اسلام لے آئے وہ
لوگ قریب اس گھرے سے رسول اللہ سل تھی نے عشاء کی نمازیڑھی تو ان لوگوں نے بھی آپ کے پیچے نمازیڑھی۔

منذر بن جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے اسی رات کو ہریدہ بن الحصیب کوسوزہ مریم کے شروع کی تعلیم دی تھی۔ بریدہ بن الحصیب خاصر بذر واحد گزرنے کے بعد رسول اللہ طاقیۃ کے پاس مدینۃ آئے اور رسول اللہ طاقیۃ کے ساتھ تھیم ہوگئے۔وہ ساکنین مدینہ میں سے متھا اور آپ کے ہمر کاب مغازی میں شرکت گی۔

انی بکر بن عبداللہ بن الی جم سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے المریسیع کے قیدیوں کے متعلق حکم ویا تو ان کے بازو باندھ دیئے گئے اورانہیں ایک کنارے کر دیا گیا آپ نے ان پر ہریدہ بن الحصیب کوعامل مقرر کیا۔

محد بن عرنے کہا کدرسول اللہ علی تی الحصیب میں دوجھنڈ ہے باند صابیک کو ہریدہ بن الحصیب میں ہونے اٹھایا اور دوسرے کو ناجیہ بن الاعجم نے 'رسول اللہ علی تی آئے ہے ہوں الحصیب میں ہونے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ علی تی آئے ہے ہوں کہ الرادہ فر مایا تو ان کو اسلم کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں کو دشمن کے مقابطے پر چلئے کو کہیں 'رسول اللہ علی تی ہی ہوں ہونے کے اور زمین لے لی وہاں اللہ علی تی ہوں ہوں کے اور زمین لے لی وہاں اللہ علی تو وہاں منتقل ہوگے اور زمین لے لی وہاں سے اللہ علی تو وہاں منتقل ہوگے اور زمین لے لی وہاں سے وہ جہا و کے لیے خرائمان کی طرف روائے ہوئے مرو بیس بیزید بن معاویہ میں شاف کی خلافت میں وفات ہوئی ان کے بیٹے وہیں رہے ان کی ایک جماعت آئی اور بغداد میں اس کے بیٹے وہیں رہے ان کی ایک جماعت آئی اور بغداد میں اس کی سب نے وہیں وفات یائی۔

محر بن ابی انضی ہے مروی ہے کہ مجھ ہے اس شخص نے بیان کیا جس نے پریدہ الاسلمی کونہر بلخ کے پیچھے ہے کہتے سنا کہ ایک لٹکر کے دوسر سے لٹکر کو دفع کرنے کے سواکو کی زندگی نہیں ہے۔

بگر بن وائل کے ایک شخص ہے جن کا نام ہم ہے نہیں لیا گیا مروی ہے کہ میں بجیتان میں بریدہ الاسلمی کے ساتھ تھا ہریدہ نے کہا کہ میں علی وعثان وطلحہ وزبیر مخدشتہ پراعتراض کرنے لگا کہ ان کی رائے معلوم کروں قبلہ روہو کے اپنے ہاتھا تھا ہے اور کہا کہ ا اللہ عثمان مخدد کی مغفرت کرائے اللہ علی بن ابی طالب منداند کی مغفرت کرے اے اللہ طلحہ بن عبیداللہ مخدد کی مغفرت کراؤرا ہے اللہ زبیر بن العوام مخدد کی مغفرت کرد

اس كے بعدوہ ميرى طرف متوجہ ہوئے اور كہا كہ تہاراباپ ندرے كياتم نے مير بے قل كاارادہ كيا ہے ميں نے كہاواللہ www.islamiurdubook.blogspot.com

## كر طبقات ابن سعد (مديهار) المسلك الم

محمد بن اسخاق سے مردی ہے کہ طفیل بن عمر و ہیں ہیں کا ایک بت تھا جس کا نام ذوالکفین تھا انہوں نے اسے توڑ کے آگ لگا دی اور کہا

> يادى الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك انا حشوت النار في فوادك

> > اس کے بعد مدیث اول کی طرف رجوع ہے۔

جب میں نے ذی الکفین کوآگ لگا دی تو ان لوگوں کو جواس کا سہارا لیتے تصفا ہر ہو گیا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے اور سب کے سب اسلام لے آئے ، طفیل بن عمرو میں مقدر سول اللہ سکا تھیجا کے پان حاضر ہوئے اور آپ کی وفات تک مدینہ میں رہے۔ جنگ میامہ میں شہاوت:

جب عرب مرتد ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ نگلے اور جہاد کیا۔طلبجہ اور سارے ملک نجدے فارخ ہو گئے پھروہ مسلمانوں کے ساتھ میامہ گئے ہمراہ ان کے بیٹے عمر و بن طفیل بھی تھے طفیل بن عمرو میں پیمامہ میں شہید ہو گئے۔

ان کے بیٹے عمرو بن الطفیل مجروح ہوئے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا پھروہ تندرست ہو گئے اور ہاتھ بھی اچھا ہو گیا۔ عمر بن الخطاب می این کے بیٹے عمر وی اللہ بنا گئے کہ استحال کے استحال کے استحال کے استحال کی بند نے کہا کہ مہیں کیا ہوا شایدا ہے ہاتھ کی وجہ ہے الگ ہوگئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ واللہ میں اسے نہ چھوں گا تا وقتیکہ تم اسے ہاتھ سے نہ چھولو کیونکہ واللہ سوائے تمہار سے قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا کچھ حصہ جنت میں ہو۔ خلافت عمر بن الخطاب میں ہوئی دیا جنگ رموک میں شریک تھے کہ شہید ہوگئے۔

## خضرت ضادالا زوى شيالنينه:

از دشنو و میں سے تھے۔

ابن عباس چھارشنے مروی ہے کہ از دشنوہ سے ایک شخص عمرے کے لیے مکد آیا نام صاد تھا۔ کفار قریش کو کہتے سنا کہ محمد (مَثَاثِظُ) مجنون ہیں۔اس نے کہا کہ اگر میں اس شخص کے پاس جا کراس کا علاج کروں ( تواچھا ہوجائے گا) وہ آپ کے پاس آئے اور کہا' یا محمد (مُثَاثِظُ) میں ہواسے علاج کرتا ہوں'اگر آپ جا ہیں تو آپ کا علاج کروں شایداللہ نفع دے۔

ٹرسول اللہ مظافیۃ کملے شہادت پڑھا'اللہ کی حمد کی اور ایسے کلمات فرمائے جنہوں نے صاد جی پیدہ کو تعجب میں ڈال دیا۔ عرض کی میر سے سامنے ان کا اعادہ فرمائیے آپ نے ان کلمات کا اعادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کلام کے مثل بھی نہیں سنا میں نے کا ہنوں کا اور شاعروں کا اور ساحروں کا کلام سنا ہے گر اس کا مثل بھی نہیں سنا جو دریا کی گہرائی تک پہنچا ہوا ہے'وہ اسلام لے آئے اور فتی کی شہادت دی۔ اینے او پر اور اپنی قوم پر آپ سے بیعت کر لئی۔

اس کے بعد علی بن ابی طالب می ہوند ایک سریے میں میں کی طرف روانہ ہوئے لوگوں کو چڑے کے برتن ملے تو علی میں ہونے فرمایا انہیں واپس کردو کیونکہ بہتو م صاد کے برتن میں کہاجا تا ہے کہ انہیں کسی مقام پر میں اونٹ ملے لوگوں نے لے لیا۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

كردوة آئے تو ميں نے ان پراسلام پيش كيا جس كوانہوں نے قبول كرايا۔

میری بیوی آئیں تو میں نے ان سے بھی کہا کہ بھھ سے دور ہو کیونکہ نہ میں تمہارا ہوں نہ تم میری' انہوں نے کہا کہ میر بے باپ تم پر فعدا ہوں' کیوں' میں نے کہا کہ اسلام نے میر سے اور تمہار سے درمیان جدائی کردی' میں اسلام لے آیا اور دین تھرکی پیروی کرلی انہوں نے کہا کہ میرادین بھی وہی ہے جو تمہارا دین ہے۔ میں نے کہا کہ حسی ذی الشرکی جاؤاوراس سے خوب طہارت کرو

ذی الشری دوں کا بت تھا اور حتی اس کے محافظ تھے وہاں پانی کا ایک چشمہ تھا جو پہاڑ ہے گرتا تھا۔انہوں نے کہا کہ میرے باپ تم پرفداہوں کیا تہمیں ذی الشرای کے لڑکوں ہے کسی شرارت کا اندیشہ ہے؟ میں نے کہا نہیں تہمیں جو بات پیش آئے اس کا میں ضامن ہوں وہ گئیں عسل کیا اور آئیس تو میں نے اسلام چیش کیا۔وہ اسلام لے آئیں۔

قبيليه دوس كودعوت اسلام:

میں نے دوس کواسلام کی دعوت دی تو انہوں نے تاخیر کی مکہ میں رسول اللہ مٹافیظ کے پاس آیااور عرض کی یارسول اللہ دوس مجھ پیغالب آگئے آپ اللہ سے ان پر بدوعا سیجے فرمایا: اے اللہ دوس کو ہدایت دے۔

الوہریرہ میں مندے مردی ہے کدرسول اللہ مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى كمآب الله ہے دوس پر بددعا سیجے تو آپ نے فرمایا کدا ہے۔ الله دوس کو ہدایت کردے اور انہیں لے آئے ۔

اس کے بعد پھر طفیل میں اور کی حدیث ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مٹالیؤائی نے فرمایا اپنی قوم کی طرف روانہ ہو انہیں دعوت دو اور ان کے ساتھ فرمی کرو میں روانہ ہوا اور دوس کی بستی میں لاہ کر برابر انہیں دعوت دیتا رہا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ مٹالیؤائی نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور بدرواحد و خند ت کا زمانہ بھی گزرگیا۔

قوم کے ان لوگوں کورسول اللہ منافیا کے پاس لا یا جواسلام لائے تھے رسول اللہ سنافیا خیبر میں تھے یہ یہ بین دوس کے ستر یاای گھر (کے لوگ) اترے ہم لوگ رسول اللہ منافیا ہے خیبر میں ملے آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بھی حصد لگایا ،ہم نے عرض کی یارسول اللہ منافیا ہم لوگوں کو اپنے نشکر کا میمند بنا دیجئے اور ہمارا شعار (جو بوقت جنگ اپنی شنا خت کے لیے زباں ہے کہتے ہیں) مبرود کرد بیجئے 'آنخصرت نے ہماری درخواست منظور فرمائی' تمام قبیلہ از دکا شعار آج تک مبرور ہے۔

طفیل شاہ و نے کہا کہ میں برابررسول اللہ مُٹالِیْم کے پاس رہا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو مکہ کی فتح دی عرض کی یارسول اللہ مجھے ذی الکفین کی طرف بھیج دیجئے جوعمرو بن حمہ کا بت تھا کہ میں اسے جلا دوں آنخضرت مُٹالِیْم نے انہیں اس کی طرف بھیجا اور انہوں نے اس کوجلا دیا۔ بت لکڑی کا تھاطفیل شاہدہ اس پرآگ لگاتے وقت کہدرہے تھے۔

يادى الكفين لست من عبادك ميلادنا اقدم من ميلادك

انا حششت النار في فوادك

''اے ذوالکفین میں تیرے ہندوں میں نہیں ہوں۔ ہماری ولا دت تیری ولا دت سے پہلے ہے۔ میں نے تیرے دل میں آگ لگا دی''۔

﴿ طبقات این معد (سیجار) کی کان وانسار کی در میان میال اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال ویٹا ہے ہم لوگ تم پراور تمہاری قوم پرای بات کا اندیشہ کرتے ہیں جوہم میں آگی البذاتم اس کا اندیشہ کرتے ہیں جوہم میں آگی البذاتم اس کا امر خرواور نداس کی کوئی بات سنو۔

طفیل نے کہا کہ واللہ وہ لوگ برابر میرے ساتھ رہے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کرلیا کہ اس شخص سے پچھنے سنوں گااور نہاں سے گلام کروں گا۔ضبح کومیں مبحد گیا تو اس اندیشے سے اپنے دونوں کا نوں میں رونی ٹھونس کی تھی کہ اس کے کلام کی آ واز پہنچے گ یہاں تک کہ مجھے دورونی والا کہاجا تا تھا۔

## خدمت مصطفى متالينا مين حاضري كالشرف

ایک روز مبح کومبحد گیا' اتفاق سے رسول الله منافیق کی باس کھڑے ہوئے نماز پر نصر ہے تھے۔ ہیں آپ کے قریب کھڑا ہوگیا الله کو ایک کھڑا ہوگیا الله کو ایک کھڑا ہوگیا الله کو ایک کھڑا ہوگیا الله کو اس کے منافر رند ہوا کہ وہ مجھے آپ کا بچھوکلام سنائے میں نے اچھا کلام سنا' اپنے دل میں گہا کہ وائے گریئے مادر ٔ والله میں بھی کھڑنے ہوں بھی پر برے ہے اچھا پوشیدہ نہیں ہے۔ کیا چیز اس امر سے مانع ہے کہ شیخص جو بھے کہتا ہے اسے نہستوں 'جو بچھووں اسے قبول کر دن برا ہوتو چھوڑد ون ۔

میں ظہرار ہا یہاں تک کہ آپ اپنے مکان کی طرف واپس ہوئے۔ بیل آپ کے چھے گیا۔ جب آپ اندر گئے تو میں بھی ساتھ گیا۔ بیس آپ اندر گئے تو میں بھی ساتھ گیا۔ بیس نے کہایا محد (سٹائٹول نے مجھے آپ سے اس وقت سی خوف ولا نا نہ چھوڑا جب تک کہ میں نے اپنے دونوں کان روئی سے بندنہ کر لیے تا کہ میں آپ کا کلام نہ سنوں اللہ تعالیٰ کو اس کے سوا پہھم منظور نہ ہو کہ وہ مجھے آپ کا کلام سنا ہے۔ میں نے اچھا کلام سنا البذا آپ اپنا معاملہ مجھ پر پیش سیجے۔
تا خیر قر آن اور قبول اسلام:

رسول الله سَوَّقَيْمُ نے جھے پراسلام پیش کیااور قرآن کی تلاوت فر مائی انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے بھی اس سے اچھا کلام منہیں سنا اور نے کوئی معاملہ اس سے زیادہ مناسب و یکھا' میں احلام لاتا ہوں اور حق کی شہادت دیتا ہوں' عرض کی آیا نبی اللہ میں الیا آئیں میوں کہ قوم میں میری فرما نیرواری کی جاتی ہے میں انہیں کے پاس اوشنے والا ہوں' لہٰذا اللہ سے دعا کے بھی جس امرکی انہیں دعوت دوں اس میں وہ میر امد دگار ہوجائے' فرمایاا کے اللہ ان کے لیے کوئی نشانی کردے۔

میں اپنی قوم کی طرف روانہ ہوا۔ جب اس گھاٹی میں تھا جہاں حاضر وموجودلوگ نظر آتے تھے۔ تو میری وونوں آنکھوں کے درمیاں چراغ کی طرح ایک نور پیدا ہو گیا میں نے کہااے اللہ میرے منہ کے علاوہ اس نورکوکہیں اور پیدا کردے میں ڈوتا ہوں کہلوگ گمان کریں گئے کہ وہ مثلہ (چبرے کا تغیریا داغ) جوان کے دین کے اختلاف کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے وہ نور بدل کرمیر سے کوڑے کے سرے میں پیدا ہو گیا حاضرین اس نورکومیرے کوڑے میں اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے آویزاں قندیل ۔

طفیل اپنے مکان میں داخل ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پائ والدا آئے۔ میں نے ان سے کہا کہا کہا ہے والد مجھ سے دور رہوکیوکہ اہتم میر نے بیس ہواور ندمیں تمہارا ہوں' یو چھا میرے بیٹے' کیوں' میں نے کہا میں اسلام لے آیا اور دین می بیروی کر کی انہوں نے کہا کہ اے فرزندمیرا دین بھی وہی ہے جوتمہارا دین ہے۔ میں نے کہا کہ جاوعنسل کرواورا پنے کیڑے پاک

ا بی اساء الرجی سے مروی ہے کہ میں ابوذ رخی ہوئے پاس گیا وہ ربذہ میں شے ساتھ ان کی بیوی بھی تھیں جو کالی اور آرات تھیں زعفر ان وعطر کا کوئی نشان نہ تھا۔ ابوذ رخی ہوئے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جمھے بیکالی کیا مشورہ دیتی ہے کہ میں عراق جاؤں 'وہاں لوگ مجھ براپنی دنیا کے ساتھ جمک پڑیں گے لیکن میر نے لیل (مثل تیزیم) نے جمھے وصیت کی ہے کہ جہنم کے پل کے نیچ ایک ایسارات ہے جو بچکنا اور بھسلنے والا ہے 'ہم اگر اس پر اس حالت میں آئیں کہ ہماری گھڑیوں میں قوت ہوگی تو ہم اس حالت میں آئیں کہ لدی ہوئی بھل دار بھور کی طرح ہوں۔ نجات پانے کے زیادہ اہل ہوں گے کہ ہم اس پر اس حالت میں آئیں کہ لدی ہوئی بھل دار بھور کی طرح ہوں۔

ا بی عثمان النہدی سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر میں ہؤد کواس حالت میں دیکھا کہ اپنی سواری پر بھکے ہوئے تھے اور مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے تھے میں نے انہیں سوتا ہوا خیال کیا ان سے قریب ہو گیا اور کہا کہ اے ابوذر میں ہؤد کیا تم سوتے ہوانہوں نے کہانمیں بلکہ میں نمازیر ھتا تھا۔

یز بدبن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابوذ ر شیاسۂ کے ساتھ ایک کالیاڑ کی ہوگئ ان ہے کہا گیا کہ آئے ابوذ ر جی سوریہ تمہاری میں ہے انہوں نے کہا کہ اس کی ماں تو بھی دعوی کرتی ہے۔

عون بن عبداللہ بن عتب بن مسعود سے مروی ہے کہ ابوذر خی مدن نے دوچا دریں اوڑھیں ایک کو تہد بنایا اس کے لیے حصہ کوچا در بنالیا دوسری اپنے غلام کواڑھادی قوم کے پاس برآ مد ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اگریم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہ اگریم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہ اگریم دونوں اوڑھے تو زیادہ بہتر ہوتا انہوں نے کہا کہا کہا کہا گاؤ جوتم کھاؤ۔ اور انہیں اس میں سے ملاؤ جوتم کہا وہ دو کہا گاؤ جوتم کہنو۔

ایک الل البادیہ سے مروی ہے کدمیں نے ابوذر ٹی ہونو کی صحبت اٹھائی مجھے ان کے تمام اخلاق پیند آئے سوائے ایک خلق کے 'بوچھا کہ وہ خلق (عادت) کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ عاقل تھے جب بیت الخلاء ہے آئے تو پانی بہادیتے۔

## سيد ناطقيل بن عمر والدوسي شاهضا:

ا بن طریف بن العاص بن تغلبه بن طبیم بن فیم بن عنم بن دوس بن عد ثان بن عبدالله بن زبران بن الحارث بن کعب بن عبدالله بن ما لک بن نصر بن الا زو\_

عبدالواحد بن ابی عون الدولی ہے جن کا قریش ہے معاہدۂ حلف تظامروی ہے کہ طفیل بن عمر والدوی شریف شاعر مالدار اور بہت دعوت کرنے والے آ دمی تھے' مکہ میں آئے رسول اللہ ساتھ کے جس و ہیں تھے۔

قریش کے پچھلوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو پیشخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں جیران کر دیا ہے۔ ہماری جماعت کومنفرق کر دیا اور ہماری حالت کومنتشر کر دیا ہے۔ اس کا کلام مثل سحر کے ہے جو بیٹے اور

## 

جب ان کا انقال ہو گیا تو ان دونوں نے ان کے ساتھ یمی کیا انہیں شاہراہ پرر کھ دیا عبداللہ بن مسعود شاہدا الل عراق کی ا کی جماعت کے ساتھ جوشبر کے رہنے والے تھے آئے وسط راہ پر جنازے نے ان لوگوں کوخوف و پریشانی میں ڈالا کہ قریب تھا کہ اونٹ اسے روندڈ الیں۔غلام اٹھ کران کے پاس گیا اور کہا کہ بیرسول الله مَالْقَیْرُ کے صحابی ابوذ ر شاہ ہوں ان کے دفن میں میری مدد

عبدالله مى مدود الله عند الله ( قیامت میں ) تنہاا تھائے جاؤ گئے وہ اور ان کے ساتھی اتر ہے اور انہیں دفن کیا۔ پھرعبداللہ بن مسعود جی دینے ان لوگوں ہے آ ب کی صدیث بیان کی اور جو پھھ آ بے نے ان سے اپنی روا گئ تبوک میں فر مایا تھا بیان کیا۔

صحابه في النفي كي زبان عي اس ابور ذر كابيان:

سعیدین عطاء بن مروان نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوذ ر چیاہؤنہ کو ایک چادر میں دیکھا جسے وہ با ہدھ کر نماز پڑھتے تھا میں نے کہا کہ اے ابوذر شی الفاد کیا تمہارے یاس اس جا در کے سوا دوسری حیا در نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر میرے یاس ہوتی تو تم ضرورا سے میرے بدن پر دیکھتے میں نے کہا کہ میں نے بہت دنوں پہلے تمہارے بدن پر دو چا دریں دیکھی تھیں' انہوں نے کہا کہ اے بیتیجے وہ دونوں میں نے ایسے تحض کو دے دیں جوان کا مجھ سے زیادہ محتاج تھا' میں نے کہا واللہ تم بھی تو ان ك محتاج تق انهول نے كہا كه اے الله مغفرت كرتم تو دنيا كوبهت براسمجھتے ہو كياتم ديكھتے نہيں كه ميرے بدن پر بيرجا در ہے اور منجد کے لیے ایک اور ہے میرے پاس بھیڑیں ہیں جن کا ہم دودھ دو ہتے ہیں اور گدھے ہیں جن پر ہم غلدلا دیتے ہیں میرے یاں وہ صحف ہے جو بھاری خدمت کرتا ہے اور کھانے کی مشقت سے ہمیں سبکدوش کرتا ہے بھر اور کون می نعت ہے جواس سے افضل ہے جس میں ہم ہیں۔

آئی شعبہ سے مروی ہے کہ ہماری قوم کا ایک شخص ابوذر میں مین کے پاس آ کر کچھ مدید پیش کرنے لگا۔ ابوذر میں مین نے ان کے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس گدھے ہیں جُن پر ہم سوار ہو نتے ہیں' جھیڑیں ہیں جنہیں ہم دو ہتے ہیں' لونڈی ہے جو ہماری خدمت کرتی ہے اور ہمارے پہننے سے زیادہ عباء ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ زیادہ کا مجھ سے صاب لیا جائے گا۔

عیسیٰ بن عمیلہ الفزاری ہے مروی ہے کہ مجھے اس خص نے خبر دی جس نے ابوذ ر میں دو کواپنی بکری کا دود ہود وہ وکی ا ہے کہ وہ اپنی ذات ہے پہلے اپنے ہمیا بیا ورمہمانوں ہے (اس کا بلانا) شروع کرتے تھے۔ میں نے انہیں ایک رات کو دیکھا کہ انہوں نے اتنا دوہا کہ بکری کے خشوں میں مجھ ندرہا۔ سب انہوں نے نچوڑ لیا اور مہمانوں کے آگے مجوریں بھی رکھویں جوتھوڑی می تھیں پھرمعذرت کی کہ اگر ہمارے پاس وہ چیز ہوتی جواس ہے افضل ہے تو ہم اسے بھی لے آتے میں نے انہیں اس رات کو پچھ

خالد بن حیان ہے مروی ہے کہ ابوذ روا بودرداء جی پین مشق میں بالوں کے ایک ہی سایہ بان میں تھے۔ عبدالله بن خراش الکعبی ہے مروی ہے کہ میں نے مقام ریذہ میں ابوذ رخی دیو کو بالوں کے ایک سامیہ بان میں پایا جس کے

## کر طبقات ابن سعد (مدچار) کال الحال ہو۔ ایما کیڑا ہے جو کفن کے لیے کافی ہو۔

انہوں نے کہاروؤنہیں' میں نے رسول اللہ مُلا ﷺ کوایک جماعت ہے جن میں میں بھی تھافر ماتے سنا کہ ضرور طرورتم میں سے سے ایک فخض بیابان میں مرے گا جس کے پاس مونین کی ایک جماعت آئے گی میں وی فخص ہوں جو بیابان میں مرتا ہے واللہ نہ میں نے جھوٹ کہا اور نہ جھے سے جھوٹ کہا گیا۔ لہٰذاتم راستہ دیکھوانہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا جا بی بھی تو چلے گئے اور راستے طے ہوگئے۔

وہ ایک ٹیلے پر جاتیں کھڑی ہوکر دیکھتیں پھروا پس آ کران کی تیارداری کرتیں اور ٹیلے کی طرف لوٹ جاتیں۔ای حالت میں تھیں کہ انہیں ایک قو م نظر آئی جن کی سواریاں انہیں اس طرح لیے جار ہی تھیں کہ گویا چرگدھ جیں جا در ہلائی تو تو وہ لوگ آئے اور ان کے پاس رک گئے پوچھا کہ تہمیں کیا ہوا' انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کی وفات ہونے کو ہے تم لوگ اسے کفن دو پوچھاوہ کون ہے'انہوں نے کہا' ابوذ رشی ہوند جیں' پہنے گئے کہ ان پر ہمارے ماں باپ فعدا ہوں۔

حضرت ابوذر مني النبئة كاكفن:

اپنے کوڑے گلوں میں ڈال لیے اوران کی طرف بڑھئے پاس آئے تو ابوذر جی ہوئے کہا کہتم لوگوں کوخوشجری ہو اور حدیث بیان کی جورسول اللہ سالھ بیٹر کے جورسول اللہ سالھ بیٹر اکوئی گیڑا ہو جو کفن کے یا تین لڑے مرتے ہیں اوروہ تو اب بیٹر اہو جو کفن کے لیے کافی ہوتو سوائے اس کیڑے کے کافی ہوتو سوائے اس کیڑے کے کئی میں کفن نہ دیا جائے یا میری ہوی کا کوئی ایسا کیڑا ہوجو جھے کافی ہوتو سوائے ان کے کیڑے کے کئی میں نہ کفن دیا جائے گئی ہوتو سوائے ان کے کیڑے کئی میں نہ کفن دیا جائے گئی ہوتو سوائے اس کیٹر کے گئی میں بوخض حاکم بیانا سے یا نقیب یا قاصد ہووہ ہر گر مجھے گفن کے میں نہ کون دیا جائے ۔ میں تم کواللہ کی اوراسلام کی شم دیتا ہوں کہتم میں جوخض حاکم بیانا سے یا نقیب یا قاصد ہووہ ہر گر مجھے گفن نہدے۔

قوم ان اوصاف میں ہے کی نہ کسی کی حامل تھی 'سوائے ایک نوجوان انصاری کے جس نے کہا کہ میں آپ کو گفن دوں گا کیونکہ آپ نے جو بیان کیا میں نے اس میں سے پھی نہیں پایا۔ میں آپ کواس چا در میں گفن دوں گا جو میر سے بدن پر ہے اوران دو چا دروں میں نے ہے جو میر سے صندوق میں تھیں اورانھیں میری ماں نے میر سے لیے بنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھے گفن دینا 'راوی نے کہا کہ انہیں اس انصاری نے گفن دیا جو اس جماعت میں تھے اوران کے پاس حاضر ہوئے تھے انہیں میں چربن الا برداور مالک الاشتر بھی ایک جماعت کے ساتھ تھے' یہ سب کے سب بمنی تھے۔

غريب الوطني ميں حضرت ابو ذر مني الدونه كا انتقال:

عبدالله بن مسعود می دور ای ہے کہ جب عثان بی ادور می اور رہی دور کو مقام ریذہ جلا وطن کیا اور وہاں ان کی شئے مقدر (موت) پیچی اور سوائے ان کی بیوگی اور ایک غلام کے ان کے ساتھ کو گی نہ تھا تو انہوں نے وصیت کی کہتم دونوں جھے عنسل و گفن ویٹا اور شاہراُہ پر رکھ ویٹا مسب سے پہلے جو جماعت گزرے اس سے کہنا کہ بیر سول اللہ مٹائیز کم کے کی ابوذر تھ دونو ہیں ان کے وفن میں ہاری مدوکرو۔

کر طبقات ابن سعد (صنیجام) کی مسلم کی انسان کیا می انسان کی میاجرین وانسار کی میاجرین وانسار کی میاجرین وانسار کی امامت کرتا تھا، نماز کی اذان کہدری گئی تھی 'وہ آ گے بڑھا' مگر ابوذر شیاہ غذ کودیکھ کے چیچے ہٹا۔ ابوذر شی الدور خوداس کے پیچے نمازیڑھی۔ نے اشارہ کیا کہ آ گے بڑھواور قمازیڑھا واور خوداس کے پیچے نمازیڑھی۔

ابراہیم بن الاشترے مروی ہے کہ ابوذر میں ہوت کی وفات کا وقت آیا تو وہ مقام ربذہ میں تھے۔ان کی بیوی رونے لگیس ابوچھا کہ تہمیں کیا چیز رلاقی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے روقی ہوں کہ جھے تمہارے دفن کرنے کی طاقت نہیں اور ندمیرے پاس کوئی ایسی چا درہے جو تمہیں گفن کے لیے کافی ہو۔

فقر غيور كے تا جدار كا آخرى وقت:

انہوں نے کہا کہ روؤنہیں میں نے ایک روزرسول اللہ منافیج سے جب کہ میں خدمت نبوی میں ایک جماعت کے ساتھ تھا' فرمائے سنا کہ ضرور ضرورتم میں سے ایک شخص ایک بیابان میں مرے گا جس کے پاس مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی ۔ جتنے لوگ اس مجلس میں میر سے ساتھ تھے وہ جماعت اور آبادی میں ہڑے ۔ سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا۔ میں نے اس حالت میں بیابان میں میں کی کہ اب مرتا ہوں 'لہذاتم راستے میں انظار کرو عنقریب وہی دیکھوگی جو میں تم سے کہتا ہوں واللہ نہ میں نے جو دے کہا اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا۔ بیوی نے کہا کہ یہ کیوکر ممکن ہے۔ حاجی بھی تو اب نہیں انہوں نے کہا کہتم راستے میں انظار کرو۔

وہ ای حالت میں تھیں کہ ایک جماعت نظر آئی جن کوان کی سواریاں اس طرح لیے جار ہی تھیں کہ گویا وہ لوگ چرگدھ (مرغ مردار خوار) ہیں' قوم سامنے آئی لوگ ان کی بیوی کے پاس کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ تہہیں کیا ہوا' انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان ہے جس کوتم لوگ دفن کر دو گے تو اجر ملے گا۔ پوچھا وہ کون ہے۔ان (بیوی) نے کہا کہ ابوذ رشی ہڈو ہیں انہوں نے کہا کہ مارے ماں باب ان پرفدا ہوں۔

پھر کہا کہ میں نے آج جہاں میج کی تم لوگ بھی ویکھتے ہو۔ اگر میرے کپڑوں میں ہے کوئی چا در کافی ہوتی تو میں اس کوگفن کے لیے اختیار کرتا' میں تہمیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہتم میں سے کوئی شخص جوحا کم ہو'یا نائب' یا قاصد مجھے ہرگز کفن نہ دے ساری قوم نے ان اوصاف میں سے بچھ نہ بچھ حاصل کیا تھا ہوائے انصار کے ایک نوجوان کے ہما تھ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں میرے صندوق میں دوچا دریں ہیں جومیری والدہ کی بنی ہوئی میں ان میں سے ایک میرے بدن پر ہے۔ ابو ذر می اندون کہا کہتم میرے ساتھی ہوئ میں دوچا

ابراہیم بن الاشتر نے اپنے والدہے روایت کی کہ جب ابوزر میں دو گی وفات کا وقت آیا تو ان کی بیوی رونے لگیں انہوں نے پوچھا کہتہیں کیا چیز رلاتی ہے۔ کہنے لگیں کہ میں اس لیے روقی ہوں کہتمہارے دفن کرنے کی مجھے طاقت نہیں'نہ میرے پاس کوئی

## الطبقات ابن سعد (صيبار) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلم 
لیے بھی وہی پیند کرتا ہوں جواپنے لیے پیند کرتا ہوں متم دوآ دمیوں پر بھی تھم نہ دینا اور نہ مال پیتیم کے والی بنیار

حارث بن بزید الحضر می سے مروی ہے کہ البوڈر میں دور سے اس کے البوڈر میں دور سے اس کے میں اللہ میں ہیں ہے۔ امارت کی درخواست کی تو فی ایا گرتم ضعیف ہوا وروہ امانت ہے۔ قیامت کے روز رسوائی شرمندگی ہے سوائے اس شخص کے جواسے اس کے حق سے ساتھ اختیار کرنے اور اسے اداکرے جواس براس کے بارے میں ہے۔

غالب بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں ایک شخص سے طاجس نے کہا کہ میں بیت المقدس میں ابوذر فی الدور کے ساتھ نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (دونوں موزوں) پراس نماز پڑھتا تھا جب وہ داخل ہوتے تھے تو انہیں (دونوں موزوں) پراس نے کہا کہ جو کچھاان کے گھر میں تھا اگروہ جع کیا جاتا تو ان تمام چیزوں سے اس شخص کی چادر (قیمت میں) زیادہ ہوتی جعفر نے کہا کہ پھر میں نے بیحدیث مہران بن میمون سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں جھتا کہ ان کے گھر میں جو پچھ تھا وہ درہم کے بھی برابر تھا۔

علی شاہ ہو ہے مروی ہے کہ سوائے ابوذر شاہ ہو کہ آئ نہ بیں اور نہ اور کو کی شخص ایسابا تی ہے جواللہ کے معاملے میل کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرتا ہو انہوں نے (اظہارافسوس کے لیے) اپناہاتھ اپنے شینے پر مارا د

ابن برت وغیرہ سے مروی ہے کہ علی میں میں میں ابوذر میں میں کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ابوذر جی میونہ نے اتاعلم (اپنے سینے میں) بھرا کہ وہ (بھرتے بھرتے) عاجز ہوگئے وہ بینیل وحریص سے بینیل اپنے دین پر سے اور حریص علم پروہ بہت سوال کیا کرتے سے انہیں (جواب یاعلم) دیا جاتا تھا اور ان (کی حاجت) کوروکا جاتا ہے۔ ان کے ظرف میں اتنا بھرا گیا تھا کہ وہ بھر گئے سے ۔ مگر لوگوں کو یہ ہن معلوم ہوا کہ وہ (علی ) اپنے اس قول "دعی علما عجز فیه" سے کیا مراد لیتے تھے (انہوں نے علم کو اتنا بھرا کہ وہ بھرتے عاجز ہوگئے یا جو علم انہوں نے طلب کیا اس کے طاہر کرنے سے عاجز ہوگئے یا جو علم انہوں نے طلب کیا اس کے نا بھر انہوں کے بیاس تھا اس کے ظاہر کرنے سے عاجز ہوگئے یا جو علم انہوں نے طلب کیا اس کے نا بھر تے عاجز ہوگئے یا جو علم انہوں میں عاجز ہوگئے۔

## وُنياسے برغبتی:

عبداللہ بن الصامت میں الفور میں البودر میں

وہ روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ میں بھی چلا ہم دونوں مقام ریزہ آئے عثان میں مورک کے پاس پنچے جوالک جبش

## کر طبقات این سعد (مسجان) کال مسجون وانسار کر طبقات این سعد (مسجون) وانسار کر فقر البوذ ر می مدود اورا نفاق فی سبیل الله:

عبداللہ بن الصامت بی روی ہے کہ وہ ابوذر بی رہ کے ساتھ سے ان کوعطا ملی ہمراہ ان کی لڑکی بھی تھی جو ان کی اس کے پاس کے ساتھ سے ان کوعطا ملی ہمراہ ان کی لڑکی بھی تھی جو ان کی اس کے پاس کے سما مان زیادہ ہو گیا تو انہوں نے تھم دیا کہ اس سے پیسے بھٹا لے میں نے کہا کہ کہ اس کو ضرورت کے لیے رکھ چھوڑ ہے جو آپ کو پیش آئے گی یا مہمان کے لیے جو آپ کے پاس اتر ہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میر نے لیل (مُنَالِقَائِم) نے وصیت کی ہے کہ جس مال پرخواہ وہ سونا ہویا چا ندی بخل کیا جائے گا تو وہ اپنے مالک پر چنگاری ہے تا وقت تک میر نے لیگر کردے۔

سعید بن ابی الحن سے مردی ہے کہ ابو ڈر جی ہونو کی عطا چار ہزار (سالانہ) تھی جب وہ اپنا وظیفہ لینے تو خادم کو بلاتے اس سے وہ چیزیں پوچھ لینے جو انہیں ایک سال کے لیے کائی ہوں۔ خادم ان کے لیے خرید لیتا تھا' جو پچا تھا اس کے پیے کرا لیتے اور کہتے کہ جس نے سونے یا چاندی کو بخل کر کے جمع کیا وہ اپنے ما لک پرآگ بن کے بھڑ کے گا۔ احنف بن قیم سے مروی ہے کہ جمھ سے ابو ذر جی ہوئد نے کہا کہ وظیفہ لو جب تک کہ وہ تو شہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے تو اسے ترک کر دو۔ ابی بریدہ سے مروی ہے کہ ابو ذر جی ہوئد نے کہا کہ وظیفہ لو جب تک کہ وہ تو شہ ہے اور جب وہ قرض ہوجائے تو اسے ترک کر دو۔ ابی بریدہ سے مروی ہے کہ ابو در جی ہوئد تا کہ اور بہت قد سے اور بہت قد سے اور بہت قد سے اور بہت قد سے اور ابو ذر جی ہوئد کا لے اور گھڑ گھریا ہے بال کے آ دمی متے اشعری ان کے ساتھ رہنے گھ ابو ذر جی ہوئد جی اور کہتے کہ میں تمہار ابھائی نہیں رہوا ور اشعری کہتے کہ میں تمہار ابھائی نہیں ہوا ب و پیتا اور کہتے کہ میں تمہار ابھائی تھا۔ بول میں قو صرف تمہار ہے عامل بنا ہے جانے سے پہلے تمہار ابھائی تھا۔

ابوذر می مندو 'ابو ہریرہ نی مندوسے طے ابو ہریرہ نی مندو ان کے ساتھ ہو گئے اور کہا کہ میرے بھائی کومرحبا! ابوذر می مندونے کہا کہ مجھے سے الگ رہو۔ کیاتم نے ان لوگوں کے لیے مل کیا ہے (یعنی عامل بنے ہو) انہوں نے کہا' ہاں' ابوذر می مندونے کہا کہ تم نے ممارت میں طول دیا ہے یا زراعت یا مواثی اختیار کیے ہیں۔انہوں نے کہانہیں۔ابوذر می مندونے کہا کہ تم میرے بھائی ہو تم میرے بھائی ہو۔

احنف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی اپند کودیکھاوہ دراز قد گندم گوں سفید سراور داڑھی والے آوی تھے۔ کلب بن شہاب الجرمی سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر ہی اپند کو کہتے ستا کہ مجھے اپنی ہڈیوں کی باریکی اوراپنے بالوں ک سفیدی نے عیسیٰ بن مریم عنوفظی کی ملاقات سے مایوس نہیں کیا ہے۔

عبدالله بن خراش ہے مروی ہے کہ میں نے ابوڈر ٹئ ہوٹو کوایک سامیہ بان کے بیٹچود یکھا جس کے ذیریں حصہ میں ایک بی ر بی بیٹھی تھیں'اس روایت میں لفظ'' سامیہ بان'' کے ساتھ راویوں نے'' بالوں کا سامیہ بان'' کمہا ہے۔

محمد سے مروی ہے کہ میں نے ابوذر میں مدد کے ایک بھا ہے سے پوچھا کہ ابوذر میں مدنے کیا چھوڑا تو انہوں نے کہا کہ دو گدھیاں ایک گدھا'چند بھیٹریں۔اور چند سواری کے اونٹ۔

الوزر جي مدوي ہے كہ مجھ سے رسول اللہ ملائقا نے فرمايا كدا سے الوذ ر جي مدويت مهميں كمزور ديكتا ہوں اور تمہار ہے

## الطبقات ابن معد (صربهای) الاسلام ۱۹۳ کی می اور ن وانسار کا طبقات ابن معد (صربهای)

و الا اور خدر مین نے اسے اٹھایا 'جے عیسی بن مرتم عنطیں کی تواضع دیکھنا پسند ہووہ ابوذ ر میں مدر کی طرف دیکھے۔

ما لک بن دینارے مروی ہے کہ نبی مناققیاً نے فرمایا کہتم میں شنے کون مجھ سے اس حال پر ملے گا جس حال پر میں اسے چھوڑ ول گا۔ابوذر میں مند نے کہا کہ میں نبی مناققیاً نے فرمایا کہتم ہے ہو' چھرفر مایا کہ ابوذر میں مید سے تریادہ چے بولنے والے پر ند آسان نے سامید ڈالا اور ندز مین نے اٹھایا۔ جے عیسیٰ بن مریم منطقات کا زمد دیکھنا لپند ہووہ ابوذر میں مدعد کی طرف دیکھے۔

ابودرداء سے مروی ہے کہ رسول الله مَا لَيْتُمَا نَے قرمایا کہ ابوذ رہی ہوئے دوسے ہو لئے والے پیانہ آسمان نے سایہ ڈالا اور نیز مین نے اٹھایا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل تیج انے فرمایا کہ ابوذ رین اللہ عن ایدہ بچے بولیے والے پر ندآ سان نے ساریہ ڈالا آور ندز بین نے اٹھایا۔

عراک بن مالک سے مروی ہے کہ ابوذر تفاہد نے کہا کہ قیامت کے دن میری مجلس تم سب سے زیادہ رسول اللہ طاقینے کے قریب ہوگا۔ میداس لیے کہ میں نے آپ کوفر ماتے سا کہ قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ میرے قریب مجلس اس شخص کی ہوگی جود نیاسے اس طرح نکل جائے جس طرح میں نے اسے چھوڑ اتھا۔ سوائے میرے واللہ تم میں سے کوئی شخص ایرانہیں جس نے اس میں سے پچھوٹہ کچھ حاصل ندکیا ہو۔

## اخف بن قيس كسامة حضور علائل كي نصحتول كابيان:

احنف بن قیس سے مروی ہے کہ میں مدینہ آیا۔ پھرشام گیا۔ جندی نماز پڑھی تو ایسے خض سے ملاجو کی ستون کے پاس پہنچا تو پاس والے جھک جاتے 'وہ نماز پڑھتا اور اپنی نماز کو مختصر کرتا تھا میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے کہا کہ اے بندہ خدا آپ کون بین انہوں نے کہا کہ میں الوذر (جی انہوں انہوں نے کہا کہ میں احف بن قیس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں احف بن قیس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ میں تمہیں شرکے لیے تیار نہ کروں گا۔ پوچھا کہتم مجھے شرکے لیے کیونکر تیار کرو گے انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ میں تمہیں شرکے لیے تیار نہ کروں گا۔ پوچھا کہتم مجھے شرکے لیے کیونکر تیار کرو گے انہوں نے کہا کہ معاوید متادی نے بیندا دی ہے کہ کوئی شخص میرے ساتھ نہ بیٹھے۔ ابو ذر جی اندوں کے مودی ہے کہ مجھے میرے خلیل (مثل انتظام) نے سات باتوں کی وصیت فرمائی :

- ما کین سے مجت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا۔
  - 🕝 اپنے سے کمتر کو دیکھوں اور اپنے سے برتر کونہ دیکھوں۔
    - 🕝 میں کسی ہے پھے سوال نہ کروں۔
- میں صلهٔ رحم کروں ( قرابت داروں سے اچھا برتاؤ کروں ) اگر چہ مجھے اچھی نظرے نہ ویکھا جائے۔
  - ٠ حق كهون اگرچه وه تي مور
  - 🛈 الله کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کروں۔
- اور مجھے بیٹکم دیا کہ 'لاحول ولاقوۃ الا باللہ' کی کثرت کروں کیونکہ پیکلات عرش کے بیچے کنز انے کے ہیں۔

### كر طبقات ابن سعد (صديهاء) كالمستحال ١٩١ كالمستحال ١٩١ مهاجرين وانسار كالم

ابوذر میں میں کہ بیٹا گئے توعثمان میں میں ان سے کہا کہ میرے پاس رہو صبح وشام تمہارے پاس (دورہ پینے کے لیے) دودھ والی اونٹنیاں آئیں گی انہوں نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کی دنیا کی کوئی حاجت نہیں اجازت دیجئے کہ میں ربذہ چلاجاؤں انہوں نے اجازت دے دی اوروہ ربذہ چلے گئے۔

ربذہ میں جب پنچے تو نماز کی اقامت کہی جا چکی تھی۔عثان عند نئی طرف سے ایک عبثی امیر تھاوہ (مصلے ہے) پیچیے ہٹا تو ابوؤر میں نئی جب کہ میں سنول اور فرمال برداری کرول اگر چہ جبتی غلام ہی تو ابوؤر میں نئول اور فرمال برداری کرول اگر چہ جبتی غلام ہی ہوئے حجم دیا گیا ہے کہ میں سنول اور فرمال برداری کرول اگر چہ جبتی غلام ہی ہوئے حبتی غلام ہی ہوئے حبیل ہوں ہے مروی ہے کہ ہم زبذہ میں اتر نے تو ایک بوڑھا پراگندہ سراور داڑھی والا تھی خات کی جب کہ ہم زبذہ میں اتر نے تو ایک بوڑھا پراگندہ سراور داڑھی والا تھی گزرا نے لوگوں نے کہا کہ بیرسول اللہ منابقی ہم کے اصحاب میں سے ہیں۔ ہم نے ان کا سردھونے کی اجازت جا ہی ۔انہوں نے احازت دی اور ہم ہے مانوس ہوگئے۔

حضرت عثان شئالاؤر کے متعلق آپ کی رائے

ہم ای حالت میں تھے کہ ان کے پاس عراق یا کونے کی ایک جماعت آئی اور کہا کہ اے ابو ذر حق مدر آپ کے ماتھ اس شخص (عثمان حق مدر) نے ریکیا اور میرکیا۔ کیا آپ ہمارے لیے ایک جھنڈ انصب کرویں گئے ہم استخدآ وی پورے کرویں گے جتن آپ چاہیں گے۔

عبداللہ بن سیدان السلمی ہے مروی ہے کہ عثان وابوذر جی پیش نے ننہائی میں باتیں کیں دونوں کی آ وازیں بلندہوگئیں ابوذر خی پیزو مسکراتے ہوئے واپس ہوئے لوگوں نے کہا کہ تمہارے اور امیر المونین کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سننے اور مانے والا ہوں اگروہ مجھے بیتھم ویں کہ میں صنعاء یا عدن جاؤں اور مجھے اس کے کرنے کی طاقت بھی ہوتو میں ضرور کروں گا۔عثمان می پیئونے انہیں تھم دیا کہ دور بذہ بطلے جائیں۔

ابوذر <sub>مخاش</sub>و ہے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مناقظ کا ہم نشین تھا۔ آپ ایک گدھے برسوار تھے اور اس پر چارجا مدتھایا چاورتھی۔ لسان نبوت ہے آپ من<sub>خال</sub> نام کے سچا ہونے کا اعلان :

عبداللہ بن عمروے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ طالحة کم کوئر ماتے سنا کدابوذ رہی دیوے زیادہ ہیج آ دی گوئیڈ بیمن نے اٹھایا اور نیر آ سان نے سامید ڈالان

ابو ہررہ میں ہوئے مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْتُوا نے فرمایا کہ ابوؤ رسی ہوئے اور بھی بولنے والے پر شاآ سان نے سامیہ www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات ابن سعد (مسجبار) کی افسار کی تو می کوشید مهاجرین وانسار کی تو می کوشید و ایس بیلے گئے بدروا حدو خندق کا زماند گزرگیا اس کے بعدرسول الله مناقبیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ماس کے بعدرسول الله مناقبیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
صبر کی تلقین :

الوذر شی الموند مول ہے کہ نبی ملی آئی آئے فرمایا کہ اے الوذر شی الله وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبتم پرایسے امراء ہوں گے جو مال غنیمت کوخود لے لیں گئے عرض کی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوت کے ساتھ بھیجا 'اس وقت میں آپی آلوارے انتاماروں گا کہ آپ سے ل جاؤں فرمایا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں جواس ہے بہتر ہے (وہ بیر کہ) صبر کرنا 'یہاں تک کہ جھے سے ل جانا۔

#### حضرت معاوييه فئالنؤنه سے علمی اختلاف.

زید بن وہب ہے مروی ہے کہ میں مقام ربذہ ہے گز را تو ابوذ رہی پیٹو ملے میں نے کہا کہ تم کواس منزل میں کس نے اتارا' انہوں نے کہا کہ میں شام میں تقار جھے ہے اور معاویہ عن مددے اس آیت میں اختلاف ہوا:

﴿ وَالذِّينَ يَكْنَرُونَ الذَّهِبِ وَالْفَصَّةُ وَلا يَنْفَقُونِهَا في سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

'''اوروہ لوگ جوسونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے''۔

معاویہ مختصف کہا کہ بیر آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی میں نے کہا کہ ہمارے بارے میں اور ان کے بارے میں نازل ہوئی میرےاوران کے درمیان اس بارے میں بحث ہوگئی۔

معاویہ محادیہ علائے علمان میں میں کومیری شکایت ککھی عثمان میں مدینہ آؤں۔ میں مدینہ آؤں۔ میں مدینہ آگیا لوگ اس طرح مجھ پرجع ہوگئے کہ گویا نہوں نے مجھے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا پیوٹمان میں مدینہ کیا گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہوتو کنارے ہوجاؤ اور قریب ہوجاؤ 'بیسب ہے جس نے مجھے اس منزل پر اتارا۔ اگر مجھ پرکوئی حبثی امیرینا دیا جاتا تو میں اس کی فرمال برداری اوراطاعت کرتا۔

محمہ بن سیرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ شانی آئے ابوذر دی ہوئے سے فرمایا کہ جب خبر (کوہ) سلع پنچے تو اس نے لکل جانا۔ آپ نے اپنے اپنے اتھ سے شام کی طرف اشارہ فرمایا میں تمہارے امراء کونہیں ویکھتا کہ وہ تمہیں بلائیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ شانی آئے جومیرے اور آپ کے حکم کے درمیان حائل ہوتو کیا میں اس سے قال شکروں؟ فرمایا نہیں انہوں نے کہا کہ پھر آپ جھے کیا حکم دیتے ہیں فرمایا کہ (اس کی بات) سنواور ما تو اگر چیسٹی غلام ہی ہو۔
ریذہ میں مقم ہونے کی خواہش:

جب بیہ ہوا تو وہ شام کی طرف گئے معاویہ جی پیونے نے عثان جی پیونہ کولکھا کہ ابوذ رجی پیونے شام میں لوگوں کو بگاڑ ویا ہے۔ عثان جی پیونے انہیں بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آ گئے لوگوں نے ان کے متعلقین کو بھی بھیج دیا ان لوگوں نے ابوذر جی ایک تھیلی پاکوئی چیز دیکھی کمان کیا کہ وہ درہم ہیں گروہ ہیے تھے۔

#### 

تیسر ہے روزصبح کوانہوں نے علی می ہوئو ہے عہدلیا گداگرہ ہاں بات کوان سے ظاہر کریں گے جوہ ہ چاہتے ہیں تو وہ ضرور پوشید ہ رکھیں گے اور چھپائیں گے علی میں ہوئوں نے وعدہ کیا توانہیں خبر دی کدان کواس شخص کے نکلنے کی خبر پہنچی جودعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ میرے پاس ان کی اور جو پچھان سے شیں اس کی خبرلائیں وہ ان کی کوئی ایسی بات میرے پاس نہیں لائے جو مجھے مطبئن کرتی تو میں خود آیا تا کدان سے ملوں۔

علی چھنے دینے کہا کہ میں صبح کو جانے والا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے چلنا۔اگر میں کوئی ایسی بات دیکھوں گا جس سے مجھے تم پراندیشہ ہوگا تو کھڑے ہونے کا بہانہ کروں گا کہ گویا میں پانی پھیکٹا ہوں پھر تمہارے پائن آؤں گا اورا گر میں کسی کونہ دیکھوں گا تو تم میرے پیچھے ہوجانا اور جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہونا۔

#### تكالف ومشكلات كاسامنا:

ابوذر خین بیند مسجد حرام میں داخل ہوئے بلند آ واز سے ندا دی کہ اشہدان لا الله الله وان محمد اعبدہ ورعولہ مظافی مشرکین نے کہا کہ بیخض بے دین ہوگیا کی شخص بے دین ہوگیا کو گوں نے انہیں اتنامارا کہ وہ گر پڑے۔

عباس ہی اور آئے ان پراوند سے پڑے اور کہا کہ اے گروہ قریش تم نے اس خص کوتل کردیا ، تم لوگ تا جرہوا ور تنہا رہے رائے پر غفار رہتے ہیں 'کیا پہنچا ہتے ہوکہ تنہاری رہزنی کی جائے 'لوگ ان سے باز آئے ابوذ رہی اور دوسرے روز آئے اور پھراییا ہی کیا لوگوں نے انہیں مارا جس سے وہ گر پڑے عباس میں استعدان پراوند سے پڑے اور ان سے ای طرح کہا جس طرح پہلی مرتبہ کہا تھا'لوگ ان سے باز آگئے۔

یمی ایوزر خیاہ کے اسلام کی ابتدائقی۔

سلیمان بن بیارے مروی ہے کہ ابوذر خیاہ ونہ اپنے اسلام کے شروع ہی میں آپنے بھتیج ہے'' یا ابن الامت'' (اے لونڈی کے بیٹے ) کہا تو نبی مُلَاثِیْرِ کے فرمایا کہ اب تک تم میں ہے اعرابیت (گنوارین) ندگی۔

#### عقدموا خات:

مجرین اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ مٹالیونظ نے ابوذ رغفاری اور منذرین عمرو میں پین کے درمیان عقد مواخات کیا تھا جو بی ساعد و کے ایک فرد تھے اور و بی شخص تھے جنہوں نے (بیر معونہ میں ) اپنے کوموت کے لیے پیش کر دیا تھا مجمہ بن عمر نے ابوذ راور منذر بن عمر و بیں پین کے درمیان عقد مواخات ہے انکار کیا ہے اور کہا کہ مواخات تو صرف قبل بدر ہی تھی 'جب آیت میراث نازل ہو

الطبقات ابن سعد (مصرفهار) المسلك المس

آبوذ رخی این دسول اللہ منگانی آئے گیاں ہی تھے کہ آبو بگر خیادی آئے۔ آپ نے انہیں ان اے اسلام کی خبر دی' ابو بگر خیادہ دو نے کہا کہ کیاتم شام کومیرے مہمان نہ ہو گے انہوں نے کہا کیوں نہیں' انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جلووہ ابو بگر ٹی اندو کے ساتھ ان کے مکان پڑگتے ابو بکر چی آنڈونے نے انہیں دو گیرو کے رنگ کی جا دروں کی پوشاک دی۔

ابوذر ہے اللہ ور میں میں جا کہ عورت کودیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کرتی ہے اور دنیا گی سب سے اچھی دعا کرتی ہے کہ جسے بیاور بید ہے اور میں میں سے آخر کواس نے کہا کہ اے اساف اور اے نا کلڈ ابوذر ہی اللہ نے کہا کہ اے اساف اور اے نا کلڈ ابوذر ہی اللہ نے کہا کہ ان میں سے ایک کا اس کے ساتھی ہے ور بینی اساف کا نا کہ سے ) نکاح کردئے وہ ان کے لیٹ گئی اور کہا کہ تو بددین ہے قریش کے چندنو جو ان آئے اور ان کو بارا بنی بکر کے چندلوگ آئے انہوں نے مددی اور کہا کہ ہمارے ساتھی کو کیا ہوا کہ وہ مارا جاتا ہے حالا تک تم لوگ اپنے الوک کو چھوڑ دیتے ہو وہ لوگ باہم رک گئے۔

الى در منى دو ت مروى م كه من اسلام من يا نجوال تها\_

حکام بن ابی الوضاح البصری سے مروی ہے کہ ابوذ رشی استان کا سلام چوتھایا پانچواں تھا۔ ابو جمرہ الضبعی سے مروی ہے کہ ابن عباس می استان عباس می این عبال میں ہوا ہے اور جو پھوان سے سنو جو دعوی کرتا ہے کہ وہ نبی ہوتو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا گئم جاؤ اور میرے پاس اس می خبر لاؤ اور جو پھوان سے سنو بیان کروان کے بھائی روانہ ہوئے اور مکہ بین آ سے رسول اللہ منا ہے ہے سااور ابوذر میں میٹونہ کے پاس لوٹ گئے انہیں خبر دی کہ وہ نبیل اور اخلاق جمیدہ کی خبر دیتے ہیں اور بدی سے منع فریاتے ہیں۔

ابوذر ٹی اندونے کہا گہتم نے میرااطمینان نہیں کیا' وہ خودروانہ ہوئے ہمراہ ایک پرائی مشک رکھ لی جس میں پانی اور تو شدھا' ۔

مکندآ سے اوراس سے گھبرائے کہ کسی سے بچھ دریافت کریں جب رسول اللہ شاہیج ہے سطے تو رات ہو چکی تھی مبجد (حرام) کے کسی
گوشتے میں سور ہے آ دھی رات ہوگئ تو آئییں علی جی اندو لے گئے آ مخضرت سائیج ہم نے پوچھا یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ علی جی اندونے
کہا کہ بی غفار کے ایک شخص ہیں' فرمایا کہ اپنے مکان لے جاو' وہ آئییں اپنے مکان لے گئے۔ ان دونوں (علی وابوڈر جی پیشن) میں
سے کسی نے بھی اپنے ساتھی سے بچھ نہ یو جھا۔

ابوذ رمین پیون میں کو جتو میں روانہ ہوئے 'گر آ ب ہے نہ ملے انہوں نے کی ہے آپ کو دریافت کرنا ناپیند کیا' پلٹ کے سو گئے شام ہوئی تو علی میں پیوند کے گئے'انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس محض کا مکان معلوم کیا جائے علی میں پورانہیں لے گئے'

# ر طبقات این سعد (صنبهای) میلاد ماهی در انسار کی در میلاد میلینی آنیس کی جواب نددیته نظر میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد میلاد الله مالینی آنیس کی جواب نددیته نظر ب

ابوذر شی اور شی اور ای کا محمد (منظیمیم) آپ کس کی طرف دعوت و بیتے ہیں۔ فرمایا: الله کی طرف جو واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ہتوں کے چھوڑنے کی (طرف) تم گواہی دو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ میں نے کہا میں گواہی و بتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں میں گواہی و بتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔

ابوذر جی دیندنے کہا' یا رسول اللہ میں اپنے متعلقین کے پاس واپس ہوتا ہوں۔اور جہاد کے علم کا انتظار کرتا ہوں۔اس وفت آپ سے ملوں گا۔ کیونکہ میں ساری قوم کوآپ کے خلاف دیکھا ہوں۔رسول اللہ منافیظ نے فرمایا کہتم نے درست کہا۔

وہ واپس ہوئے' ثنیہ غزال کے بیٹچر ہے تھے' قافلہائے قریش کورو کتے اور لوٹ لینے کہتے کہ میں اس میں سے کوئی چیزتم کوواپس نہ کروں گا تاوقتیکہ بیشہادت نہ دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور محد ( مَانْاتِیْمَ ) اللہ کے رسول ہیں۔

شہادت دیے تو جو کھولیا تھاسب واپس کردیے اور اگروہ انکار کرتے تو بچھندواپس کرتے ای حال پروہ رہے۔ یہاں تک کدرسول الله مَنافِیْلِ نے ہجرت کی اور بدروا حد کا زمانہ گزران پھروہ آئے اور نبی مَافِیْلِم کے پاس مدینہ مِن مُقیم ہوگئے۔

تیج ابومعشر سے مروی ہے کہ ابوذر میں اند خاہدت میں بھی عبادت کرتے تھے لا الدالا اللہ کہتے تھے اور بنوں کی پرستش بنیس کرتے تھے رسول اللہ مُلا ہی بازل ہونے کے بعد اہل مکہ میں سے ایک شخص ان سے ملا اور کہا کہ اے ابوذر میں مکہ میں ایک شخص ہے جو تہاری ہی طرح کہتا ہے جس طرح تم لا الدالا اللہ کہتے ہوا وروعلی کرتا ہے کہ وہ نبی ہے 'پوچھا کہ کن لوگوں میں سے ہے تواس نے کہا کہ قریش میں ہے۔

ابوڈر میں میں نے گوگل میں سے بچھ لیا۔اس کا توشہ بنایا اور مکہ آئے ابوبکر میں میو کودیکھا کہ لوگوں کی ضیافت کرتے ہیں اور انہیں مشش کھلاتے ہیں۔انہوں نے بھی سب کے ساتھ بیٹھ کرکھائی۔

پھر دوسرے روز پوچھا کہ اہل مکہ میں سے کسی میں تم نے کوئی نئی بات دیکھی ہے بنی ہاشم کے ایک مخص نے کہا کہ ہاں' میرے چیاز ادبھائی لا اللہ اللہ کہتے ہیں اور دعولی کرتے ہیں کہ وہ نبی ہیں' انہوں نے کہا کہ جمھے ان کو بتاؤ۔

نی مظافرہ ایک دکان پراپی چا درمنہ پر ڈالے ہوئے سور ہے تھے ابوذ رشی دین آپ کو جگایا۔ بیدار ہوئے قو انہوں نے "انعم صباحًا" (آپ کی صبح نعت میں ہو) کہا نبی مظافرہ نے کہا کہ ملیک السلام ابوذ رشی دیند نے کہا کہ آپ جوشعر کہتے ہیں مجھے بھی سنائے فرمایا کہ میں شعر نہیں کہتا وہ تو قرآن ہے میں نے اسے نہیں کہا ہے اللہ نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ جھے پڑھ کر سائے قرآن کی ایک سورت پڑھ کر سنائی تو ابوذ رشی دوئے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محر (مظافرہ فی) اس کے رسول میں۔

رسول الله سَالِيَّةِ أَنْ بِوجِها كُمْمَ كُن لُوگُوں مِيں ہے ہوانہوں نے كہا كه بنى غفار مِيں ہے۔ نبى مَالِيَّةِ أِنْ تَجِب كِيا كِيونكه وہ لُوگ رِ بَرْ فِي كُر نِنْ تَصْ نِي مَالِيَّةِ أَن كُو بغور و يَصِف كِي اوراس واقع كُوتجب ہے اپنی رائے ورست فرمانے گے اس ليے كه آپ ان لوگوں كے حالات جائے تھے۔ فرمایا كہ اللہ جس كوچا ہتا ہے ہدایت كرتا ہے۔

میں نے بردھ کے آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ حضرت کے ساتھی (ابو بکر صدیق فیلاد) نے توج کی جو آپ سے زیادہ مجھے جانتے تھے یو چھا کہتم یہاں کب سے ہو عرض کی تمیں دن سے فرمایا کہتہیں کھانا کون کھلاتا ہے۔عرض کی میرے لیے سوائے آب زمزم کے کوئی کھانانہیں۔ میں موٹا ہو گیا۔ شکم کی شکنیں جاتی رہیں۔ مجھے اپنے جگر پر بھوک کی تکلیف بھی معلوم نہیں ہوئی۔ رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَا يَا كَدِيمِ مِنْ أَرَكَ بِي وَهُ بَعُوكَ كَي غَزَّ البِيرِ

ابوبكر مى دوانه موئ ميں بھى ان كے مراہ چلا ابو بكر مى دند نے ايك درواز ه كھولا اور مير ب ليے طائف كى مشش لينے كئے مير بہلا کھانا تھاجومیں نے مکہ میں کھایا۔

میں نے مکدمیں قیام کیا اسول الله مناقط کا خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا مجھے مجود کے ایک باغ والی زمین کی طرف روائگی کاظم دیا گیاہے میں اسے سوائے بیژب (مدینہ) کے اور کوئی نہیں خیال کرتا۔ کیاتم میری جانب ہے اپن قوم کو (پیام تق) پہنچا سكوكي؟ قريب بكرالله ان لوگول كي ذريع سے فائده و سے اور تمهيل آن كے بارے ميں اجرو ہے۔

میں رواند ہوگیا'اپنے بھائی انیس سے ملاتو انہوں نے پوچھا کہتم نے کیا کیا' میں نے کہا کہ میں اسلام لے آیا اور آپ کی تقىدىق كى-انيس نے كہا جھے بھى تمہارے دين سے انكارتيس ميں بھى اسلام لے آيا اور ميں نے بھى تقىدىق كى ہم دونوں والد دے یا س آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے تم دونوں کے دین سے اٹکارنہیں میں بھی اسلام لے آئی اور میں نے بھی تقدیق کی۔

ہم لوگ موار ہوئے أورا في قوم كے پاس آئے ان كے نصف لوگ رمول الله مُقَافِق كے مدين تشريف لانے سے پہلے اسلام لے آئے۔ ایماء بن رحضہ ان کی امامت کرتے تھے اور وہی ان کے سروار تھے بقیدلوگوں نے کہا کہ جب رسول الله مُظَافِيًّا مدین تشریف لائیں گے تو ہم لوگ بھی اسلام قبول کریں گے۔

رسول الله مَا يَعْظُ مِدِينة تشريف لائع تويالوك بهي اسلام في آع قبيلم اسلم كوكرة على اورعرض كي يارسول الله الم بهي ال باتوں پراسلام لاتے ہیں جن پر ہمارے بھائی اسلام لائے وہ لوگ بھی داخل دین ہوگئے۔رسول اللہ مَا اَتَّمْ نے فرمایا کہ غفار کے لیے اللہ مغفرت کرے اور اسلم سے اللہ مسالمت (مصالحت) کرے۔

خفاف بن ایماء بن رصه سے مروی ہے کہ ابوذرراستہ روکتے تھے اورا لیے شجاع (بہادر) تھے کہ تنہا جا کر ہزنی کرتے تے صبح کی تاریکی میں اپنے گھوڑے کی پشت پریا پیادہ اس طرح اونوں کولو نتے تھے گویادہ درندے ہیں رات کووہ قبیلے میں جاتے تقاور جوجابا ليتتق

ديية تھے۔ وہ آپ كودريافت كرتے ہوئے آپ كے مكان پرآئے۔اس كے قبل انہوں نے كى ايسے فض كوتلاش كيا جوانبيں رسول الله مَنْ يَعْجُ الله مَنْ يَعْجُ الله مَنْ وَهُ وَوَرُورُوازَ الرَّهُ يَنْجُ اوراجازت جابي اندر كُلُو آپ كم پاس ابوبكر فيعاد تخ جواليك يا دودن پہلے اسلام لا چکے تھے اور کہدر ہے تھے یارسول اللہ ہم اسلام کو چھپائیں گے نہیں ہم اے ضرور ظاہر کریں گے۔ رسول

# الطبقات ابن معد (صبحهام) المسلك المس

انیس نے کہا کہ مجھے مکہ میں ایک کام ہے اجازت دو کہ کام کر کے تنہارے پاس آؤں انیس گئے اور بہت دیر کے بعد آ بے تو پوچھا کہ تنہیں کس نے روکا تھا۔انہوں نے کہا کہ میں مکہ میں ایک شخص سے ملا جو تنہارے دین پر ہے۔وہ دعوی کرتا ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنایا ہے۔ یوچھا کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ شاعر' کا بمن اور ساحر کہتے ہیں۔

انیں ایک شاعر تھے۔ مگرانہوں نے کہا کہ واللہ میں نے کا ہنوں کا قول بھی سنا ہے لیکن یہ باتیں کا ہنوں کے قول کے مطابق نہیں ہیں میں نے ان کے قول کواقسام شعر پر بھی رکھ کر پر کھا مگر وہ کسی کی زبان پرنہیں بھرتا' یہ بعید ہے کہ وہ شعر ہو واللہ وہ ضرور سچے ہیں اور لوگ جھوٹے ہیں۔

میں نے کہا کہ مجھے بھی فرصت دو کہ جاؤں اور دیکھوں انہوں نے کہا اچھا' مگر مکہ والوں سے خبر دار رہنا۔ کیونکہ ان لوگوں نے ان کے ساتھ بڑائی اور بداخلاقی کی ہے۔

میں روانہ ہو کر مکد آیا ایک شخص کو کزور بھی کراس سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے جیے تم لوگ بے دین کہتے ہو۔اس نے بچھا شارہ کیا اور کہا کہ میں بہوش ہو کر گریزا۔ جب اٹھا تواس مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ بیہ ہے وہ بے دین جھی پراہل وادی ڈھیلے اور ہڈی سے ٹوٹ پڑے۔میں بے ہوش ہو کر گریزا۔ جب اٹھا تواس طرح کہ کو یا ایک سرخ بت ہوں۔

کا طواف نہیں کرتا تھا۔ دونوںعور تیں میرے پاس آئیں اساف اور نا ٹلہ (بتوں) کو پکارتی تھیں۔ میں نے کہا کہ تم دونوں اساف ونا تلہ میں ہے ایک دوسرے کا نکاح کردو۔

اس بات نے ان کو بکار نے سے بازندر کھا۔ وہ میرے پاس آئیں تو میں نے بچھا س طرح کہا جیسے لکڑی ہے آ واز آئے۔' البعتہ میں نے بات چھیا کی نہیں' عورتیں پشت بھیر کے بیر کہتی ہوئی چلی سکیں۔ کہ کاش اس جگہ ہمارے گروہ میں سے کوئی ہوتا۔

رسول الله مُظْرِّقِيَّا اور ابوبكر شاهِ هُوان دونوں كے سامنے آئے آپ دونوں (حضرات) پہاڑ ہے اتر رہے تھے عورتوں سے پوچھا كەتمہارے ليے كيا ہواہے۔ توان دونوں نے كہا كەكعبداوراس كے پردوں كے درميان ايک بے وين ہے فر مايا كه اس نے تم دونوں ہے كيا كہا۔انہوں نے كہا كہ اس نے ہم ہے أيك ايسا كلمہ كہا جومنہ بھرديتاہے۔

رسول الله ملا تعلیم اور آپ کے صاحب (ابو بکر جی دو) آئے ججر اسود کو بوسد دیا بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز بڑھی۔ جب نماز پوری کر لی تو میں آپ کے پاس آیا۔ میں پہلافتص تھا جس نے آپ کو اسلامی سلام کیا' آپ نے فرنایا وملیک (السلام) ورحمة اللہ' تم کن لوگوں میں سے ہواعرض کی قبیلہ عمفار سے آسخضرت مل تی بیا انتھا پی پیشائی کی طرف اس طرح ہڑھایا میں نے اپنے جی میں کہا کہ آپ نے بینا پند کیا کہ میں نے اپنے آپ کو عفار کی طرف مضوب کیا۔

# کر طبقات این سعد (صبیمار) کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا دو اللہ ہے۔ اور اگرتم نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور اپنے رب کو ان صفات سے یا دکیا جن کا وہ اہل ہے تو تم اپنی نماز سے اس طرح پلٹو گے جس طرح تم کوتہاری ماں نے یاک جنا تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب عمرو بن عبسہ مکہ میں اسلام لائے تو اپنی قوم بنی سلیم کے شہروں میں واپس چلے گئے 'وہ صفہ اور حاذہ میں اتر اگرتے تھے جو بنی سلیم کی زمین ہے وہ وہیں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ بدر واحد وخندق وحد میبیہ وخیبر ( کاوقت )گزرگیا۔ اس کے بعدر سول اللہ سُکا فیکم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

#### سىيد ئا ابوذ رغفاري رئييانده:

نام جندب تفار ابن جناده بن کعیب بن صعیر بن الوقعه بن حرام بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار بن ملیل بن ضمر ه بن بکر بن عبد منا ة بن کنانه بن خزیمه بن مدر که بن الیاس بن مصر به

نعیم بن عبداللہ انجرنے اپنے والدے روایت کی کہ ابوذ رہی دور کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ ایسا ہی محمد بن عمر و ہشام بن محمد بن السائب الکلمی وغیرہ اہل علم نے کہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے ابومعشر کیج کو کہتے سنا کہ ابوؤ رہی ادر کا نام بریر بن جنادہ تھا۔

ا بی ذر خود نودے مردی ہے کہ ہم لوگ اپنی قوم غفار ہے نکلے وہ لوگ اشہر حرام (رجب وشوال تامحرم میں قبل وقبال) کو نظال جانتے تھے۔ میں اور میرے بھائی انیس اور ہماری والدہ تکلیں 'ہم لوگ روانہ ہوئے اپنے ایک ماموں کے پاس انرے انہوں نے ہماراا کرام کیا اور ہمارے ساتھ احسان کیا۔

ان کی قوم نے ہم لوگوں کے حسد کیا'ان لوگوں نے ان سے کہا کہ جبتم اپ متعلقین سے علیحدہ ہو گے تو انیس تمہارے خلاف ان لوگوں سے ل جا کیں گے ماموں ہمارے پاس آئے اور جو پھھان سے کہا گیا تھا ہم سے بیان کر دیا۔ میں نے کہا کہ گذشتہ احسان کوتم نے مکدر کر دیا۔اب تم سے ہماری موافقت ممکن نہیں۔

ہم نے اپنے اونٹو ل کوقریب کیا اور سوار ہو گئے' مامون چا در سے مندڑ ھا تک کرروئے گئے'ہم لوگ روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب اترے۔

انیس نے ہم ہے منافرہ کیا ● جتنے اونٹ ہمارے پاس تھا ہے ہی اور فراہم کے اور منافرے کے لیے کا ہمن کے پاس آئے۔ اس نے سے تین سال پہلے میں نے بھیجے کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ بوچھا کہ (یہ نماز) کس کے لیے ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے سیاس نے کہا کہ کہ دھراللہ میرارخ کردیتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ جب آخر سحر ہوتی ہے تو مجھے اس طرح القاکیا جاتا ہے کہ کویا میں ایک فی شے ہوں نے کہاں تک کہ آفاب بلند ہوجا تا ہے۔

منافره و بی ہے جسے گنواری زبان میں آج کل ڈوکل کہتے ہیں۔

# الم طبقات ابن سعد (صربهام) المسلك ال

دےگا۔ جبتم اے دیکھنا تواس کی پیروی کرنا کیونکہ وہ سب ہے بزرگ دین لائے گا۔

جب سے اس نے بیرکہا تھا تو میرامقصد سوائے مکہ کے کہیں کا نہ ہوتا تھا۔ میں آتا تھا اور لوگوں سے پوچھتا تھا کہ کیا مکہ میں کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہا جاتا تھا کہ نہیں۔ایک بارای طرح سے آیا اور دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کو مکہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جواپی قوم کے معبود وس سے نفرت کرتا ہے اور دوسرے معبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔

میں اپنے متعلقین کے پاس آیا۔اونٹی پر کجاوا کسااور مکہ میں اپنی اس منزل میں آیا جہاں میں اتر اگر تا تھا۔ دریافت کیا تو اسے پوشیدہ پایااور قریش کودیکھا کہ اس معالم میں بہت خت تھے۔

میں نے بہانہ تلاش کیا اور آنخضرت مُنگِیِّا کے پاس گیا۔ دریافت کیا کہ آپ کیا ہیں 'فرمایا کہ نبی! میں نے کہا کہ آپ کو کس نے جیجا۔ فرمایا اللہ نے 'میں نے کہا' اس نے آپ کوکس چیز کے ساتھ جیجا' فرمایا اللہ کی عبادت کے ساتھ'جو واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور خونوں کی حفاظت بتوں کے تو ڑنے قرابت داروں سے اچھے برتاؤ اور رائے کے امن کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں۔

عرض کی بیقو بہت انچی باتیں ہیں جن کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں آپ پرایمان لاتا ہوں اور آپ کی تقعدیق کرتا ہوں۔ کیا آپ جھے تھم دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھم وں یا واپس جاؤں۔فر مایا میں جو پچھلایا ہوں کیا تم اس کے ساتھ لوگوں کی ناگواری نہیں دیکھتے ؟الیی صورت میں تمہارا یہاں تھم ناممکن نہیں 'تم اپنے متعلقین میں رہو۔ جب سننا کہ میں نے کسی طرف ہجرت کی تو میری پروی کرنا۔

یں اپ متعلقین میں مخبرارہا۔ یہاں تک کہ آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے میں بھی آپ کے پاس روانہ ہوا۔ اور مدینہ آیا۔ قدم بوس ہوا تو عرض کیا یا نبی اللہ کیا آپ مجھے بہچاہتے ہیں فرمایا ہاں تم وہی اسلمی ہوجومبرے پاس مکہ میں آئے تھے۔ اور مجھ سے قلال فلاں با تیں پوچھی تھیں۔ میں نے تم سے یہ پیکہا تھا۔

میں نے مکہ کی اس صبت کو بہت مختنم سمجھا اور جان لیا کہ اس جل میں زمانے نے آپ کے قلب کو مجھ سے فارغ نہیں کیا' عرض کی یا نبی اللہ کس ساعت کی (نماز و دعا) زیادہ ننی (اور تبول) کی جاتی ہے۔

فرمایا آخری تہائی شب کی سیونکہ اس وقت نماز حاضر کی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ آفاب طلوع ہو۔ جب دیکھوکہ وہ سرخ طلوع ہوگیا کہ گویاوہ ڈھال ہے تو نماز روک دو کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور کفار اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ جب وہ بھتر را کی یا دو نیزے کے بلند ہوجائے تو نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی جب آدمی کا سامیاس کے برابر ہوجائے تو اے روک دو کیونکہ اس وقت جہنم سجدہ کرتی ہے سامید دھل جائے تو نماز پڑھو کیونکہ نماز حاضر کی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کہ آفاب فروب ہو۔ جب دیکھو کہ آفاب سرخ سرخ ہو کرغروب ہو گیا۔ گویا وہ ایک وہال ہے تو نماز روک دو۔

وضوکو بیان فرمایا که جبتم وضوکروتو دونوں ہاتھ منہ اور دونوں پاؤں دھوؤ۔ وضوکر کے تم بیٹے گئے تو بہتمہارے لیے پاک www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صنیبار) کال کال انسار کال می اورین وانسار کا می میاجین وانسار کا آپ کو بتا کیں۔ اور میں ان سے ناواقف ہوں۔

فرمایا کہ جبتم صبح کی نماز پڑھوتو آفاب طلوع ہونے تک نماز ختم کر دو۔ پھر جب طلوع ہوتو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک کدوہ بلند شہو جائے کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اوراس وقت اسے کفار بجدہ کرتے ہیں۔

جب وہ بقدرائیک یا دونیزے کے بلند ہوجائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز قیامت میں موجود اور حاضر کی جائے گی۔ یہاں تک کہ نیز ہسائے کے مقابل ہوجائے۔ پھرنماز روک دواس وقت جہنم مجدہ کرتی ہے۔ پھر جب سابیڈھل جائے تو نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز موجوداور حاضر کی جائے گی۔

پھرعصر پراھ کے نماز روک دو یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو جائے۔ کیونکہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔اوراس وقت اسے کفار مجدہ کرتے ہیں۔عرض کی یارسول اللہ مجھے وضو بھی بتاہیے۔

فرمایا بتم میں سے کوئی شخص الیانہیں ہے جواپنا وضوبطور عبادت کے کرے غرارہ اور کلی کرنے ناک میں پانی ڈال کے چھیکے
اور اس میں پانی کے ساتھ منہ اور ناک کے گناہ نہ بہیں۔ وہ اپنا منہ دھوئے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا اور اس کے چہرے اور
واڑھی کے کناروں کے گناہ پانی کے ساتھ نہ بہیں ۔ اپنے ہاتھ دھوئے اور پانی کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی پوروں
سے نہ بہیں۔ سرکا شمح کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اور اس کے گناروں سے سرکے گناہ نہ بہیں۔ اس کے بعدوہ
اپنے دونوں قدم مختوں تک دھوئے جس طرح اللہ نے اسے حکم دیا۔ اور اس کے قدموں کے گناہ انگلیوں کے پوروں سے پانی کے
ساتھ نہ بہیں وہ کھڑا ہواور اللہ کی حمدوثنا کرے جس کاوہ اہل ہے۔ دورکعت نماز پڑھے تو اس ہیئت سے وہ اپنے گنا ہوں سے پاک و
صاف ہوجائے گا جس طرح سے کہ پیدائش کے دن اس کی مال نے اسے پاک وصاف جنا تھا۔

ابوامامہ نے کہا کہ اے محروبن عب غور کروئے کیا گہتے ہو گیا تم نے بیرسول اللہ مظافیظ سے سنا ہے۔ کیا آ دمی کو بیسب اپنے مقام میں دیا جائے گا عمروبن عب میں ہوئے کہا کہ اے ابوامامہ میراس بڑھ گیا، بڈیاں پتلی ہو گئیں اور موت قریب آگئی۔ مجھے کوئی ایسی حاجت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ پرجھوٹ بولوں اگر میں نے اسے صرف ایک یا دویا تین مرتبہ سنا ہوتا۔ میں نے تو اسے سات یا آٹھ مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ آ یہ سے سنا ہے۔

عمروبن عبسه اسلمی سے مروی ہے کہ میں جاہیت میں بھی اپنی تو م کے معبود وں (بنوں) سے متنفر تھا۔ بیاس لیے کہ وہ باطل سے 'پھر میں اہل التیماء کے کا تبول میں سے ایک شخص سے طا۔ میں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے بہوں جو پھر کو پوجتے ہیں قبیلے میں اتر تے ہیں تو ان کے ساتھ معبود نہیں ہوتے' ایک شخص لکل کر چار پھر لاتا ہے تین کو تو وہ اپنی ہانڈی (کے چولھے) کے لیے نصب کرتا ہے۔ اورا چھے پھر کو معبود بنالیتا ہے' جس کی وہ پر سنش کرتا ہے' جب وہ کسی دوسری مزل میں اثر تا ہے تو کوچ کرنے سے پہلے اگر اس سے اچھا پھر پایا جائے تو اسے چھوڑ و بیتا ہے اور دوسرے کو اختیار کر لیتا ہے میری رائے ہے کہ وہ معبود باطل ہے جو نہ نفع پہنچا تا ہے نہ ضرر۔ مجھے ایسا طریقہ بتا کو جواس سے بہتر ہو۔

ال نے کہا کہ مکہ سے ایک محف ظاہر ہوگا جواپی قوم کے معبودوں سے نفرت کرے گا اور کسی دوسرے معبود کی طرف دعوت

# المبقات ابن سعد (صيهام) المستحدة المستح

و يكار عرض كى يارسول التديس آب ي جمراه مهرون يا اين قوم مين شامل موجاول-

فر مایا بنی قوم میں شامل ہوجاؤ۔ کیونکہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے (وعدہ) وفا کرے گا جن کوتم و کیکھتے ہو اور اسلام زندہ کر دے گا۔ میں آپ کے پاس فتح مکہ سے پہلے حاضر ہوا۔ سلام کیا اور کہا کہ یارسول اللہ متابیقیم میں عمرو بن عیسہ اسلمی ہوں میں چا ہتا ہوں کہ آپ سے وہ امور دریافت کروں جو آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا بچھے نفع ہوا ور آپ کوضر رنہ

#### قبول اسلام میں سبقت:

عمرو بن عبسہ سے مروی ہے کہ میں نبی سُلُقِیَّم کے پاس آیا اور پوچھایارسول اللّد کون اسلام لایا۔فرمایا ایک آزاد اورایک غلام ٔ یا فرمایا ایک غلام اورا لیک آزاد۔ یعنی ابو بکر و بلال می پینانہوں نے کہا کہ میں اسلام کا چوتھا ہوں۔عمرو بن عبسہ سے مروی ہے کہ وہ اسلام میں نیسرے یا چوشھے تھے۔

ابوعمار شداد بن عبداللہ ہے جنہوں نے اصحاب رسول اللہ سُکھیٹی کی آیک جماعت کو پایا تھا مروی ہے کہ ابو تمامہ نے کہا۔ اے عمرو بن عیسہ (تم )اونٹ کی رسیوں والے بنی سلیم کے آ دمی ہو 'مس بنا پر بید دعویٰ کر بتے ہو کہ اسلام کے جہارم ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جاہلیت میں بھی لوگوں کوگراہی پرسمجھتا تھا اور پتوں کو پچ جانتا تھا۔ میں نے ایک شخص کو مکہ کی خبریں بیان کرتے اور وہاں کی ہا تیں کہتے ہنا تو اپنی اونٹی پرسوار ہوا اور مکہ آیا۔ رسولِ الله مٹالین کی پاس خفیہ طور پر گیا قوم آپ کے پاس دو حصوں میں تھی۔

میں حیلہ کر کے آپ کے پاس گیااور پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ فرمایا کہ میں نبی ہوں پوچھا نبی گیا و فرمایا اللہ کارسول! عرض کی اللہ نے آپ کورسول بنایا ہے۔ فرمایا ہاں پوچھا کس چیز کا (رسول بنایا ہے) فرمایا کہ اس امر کا کہ اللہ کو واحد جانواس کے ساتھ کسی کوشریک ندکرو۔ بتوں کے توڑنے کا اور صلہ رحم (قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے ) کا تھم دیا۔ عرض کی اس امر پر آپ کے ساتھ کون ہے ؟

فرمایا کہالیک آ زادا کیے غلام۔اس وفت آپ کے ساتھ ابو بکر و بلال میں متن تھے۔ میں نے کہا کہ میں بھی آپ کا پیروہوں۔ فرمایا کر تمہیں آج اس کی طاقت نہیں ۔اپنے متعلقین کے پاس جاؤجب میر ہے تعلق سننا کہ میں غالب ہو گیا تو مجھ ہے ملنا۔

میں اپنے متعلقین سے پاس گیا۔ نبی مناقط مہاجر ہوئے مدینہ تشریف لائے میں اسلام لے آیا اور خبرین معلوم کرنے لگا۔ یثر بے ہے آپ کے سوار آئے تو میں نے پوچھا کہ ان کل شخص نے کیا کیا جو تہارے پاس آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ قوم نے ان سے قل کا ارادہ کیا مگروہ اسے نہ کر سکے آپ کے اوران لوگوں کے درمیان رکاوٹ کر دی گئی۔ میں نے لوگوں کواس طرف دوڑ تا ہوا چھوڑا۔

میں بی اونٹی پر موار ہوکر مدینہ آیا۔ بار گاو نبوت میں حاضر ہوااور عرض کی یار سول اللہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ فرمایا ہال کیا تم و وضح نہیں ہو جو میرے پاس مک میں آئے تھے میں نے کہا بے شک ۔ عرض کی یار سول اللہ سائٹیؤ مجھے وہ یا تیں بتا ہے جواللہ نے www.islamiurdubook.blogspot.com

# الطبقات ابن سعد (مدچهای) السلام المسلام ۱۸۰ السلام المسلام المسلوم الم

بن وبب بن بجير بن عبدون معيص بن عامر بن لوي تحييل و مكديس قديم الاسلام تحد

بروایت محد بن اسحاق ومحد بن عمر انہوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شرکت کی۔ مگرموی بن عقبہ نے وابومعشر نے ان کا مہاجرین ملک حبشہ میں ذکرنہیں کیا۔

#### حضرت عثان بن عبيعتم بن زبير وفالدعد:

ا بن الى شداد بن ربيعه بن بلال بن ما لك بن ضبه بن الحارث بن فهر بن ما لك .

ہشام بن محریے کتاب النسب میں بیان کیا کہ وہ عامر بن عبد عنم سے کنیت ابونا فع تھی اور والدہ بنت عبد عوف بن عبدالحارث ابن زہر وعبدالرحمٰن بن عوف کی چھو تی تھیں۔

ان کی اولا دیس نافع اورسعید تھے ان دونوں کی والدہ برزہ بنت مالک بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ بن الحارث بن زہرہ تھیں گھیں ملک میں قدیم الاسلام تھے بروایت موٹی بن عقبہ ومحمد بن اسحاق والی معشر ومحمد بن عمر جمرت ثانیہ بل ملک حبشہ کو گئے اس کے بعدان کی وفات ہوگئی۔

ان كاكوئى فرزند جانشين ندتها ـ

#### حضرت سعيد بن عبد فيس شيالافذ

ا بن لقيط بن عامر بن اميه بن الحارث بن فهر بن ما لك مكه بيل قديم الاسلام تقيد بروايت موىٰ بن عقبه ومحمد بن اسحاق والي معشر ومحد بن عمر انهوں نے جبرت ثانيہ ميں ملك حبشه كى جبرت كى تقى -

### بقيهرب

#### حضرت سيدناغمروبن عبسه ضاائفة

ابن خالد بن حذیفه بن عمر و بن خلف بن مازن بن ما لک بن تغلبه بن بیشه بن سلیم بن منظور بن عکر مه بن خصفه بن قیس بن عیلان بن مصز کثبت ابوالنج تقی -

#### بارگاه نبوت مین حاضری:

عمر و بن عبسہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ مثل تیل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آ پ عکا ظ میں تتھے۔ پو چھا کہ اس امر میں کس نے آ پ کی پیروی کی ؟ فرمایا ایک آ زاد نے اورایک غلام نے ۔

آپ کے ساتھ سوائے ابو بکر جی دور اور بلال جی دور کے وکی نہ تھا فر مایا کہ جاؤیباں تک کدانتداپنے رسول کوقندرت دے۔ عمرو بن عبد ہے (ایک اور طریق ہے ) مروی ہے کہ میں رسول اللہ طاقع کے پاس آیا۔ آپ عکا ظامین آئے ہوئے تجے نہیں نے کہایارسول اللہ طاقع کے اس امر (اسلام) میں کون آپ کے ساتھ ہے۔

فربایا میرے ساتھ دوفخص بین ابو بکر و بلال ہی پین اس وقت میں بھی اسلام ہے آیا۔ میں نے اپنے آپ کو اسلام کا چہارم www.islamiurdubook.blogspot.com

# المعاث ابن سعد (صربهام) المستحد العلم المستحد العلم المستحد العلم المستحد العلم المستحد المستح

وہ لکھ ہی رہے تھے کہ آپ کے پاس ابن ام مکتوم ٹی ہوئد آئے جونا بینا تھے۔ اور کہا کہ پارسول اللہ مکا ہوئے اگر میں جہادی طاقت رکھ آتو ضرور جہاد کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ مکا تقافی میری منازل فرمایا۔ آپ کی ران میری ران پرتھی کہ میں نے سمجھ لیا کہ میری ران کچل جائے گی۔ چرآپ سے (سکون) جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ﴿غیرا ولی العندر ﴾ نازل فرمایا۔

جنگ قادسید مین علمبرداری کاشرف:

زید بن ثابت میں مدوسے دوسرے طریق ہے بھی نبی میں قائی کے اس طرح روایت کی ہے۔ انس بن مالک میں مدو ہی ہے کہ جنگ قادسیہ میں عبداللہ بن ام مکتوم میں مدورے پاس سیاہ جسنڈ اتھا۔ ان کے بدن پرزرہ تھی۔

انس بن مالک جی دوری ہے کہ ابن ام مکتوم جی دیو جنگ قادسیہ میں اس طرح روانہ ہوئے کہ بدن پر بردی زرہ تھی۔ انس جی دوری ہے کہ عبراللہ بن زائدہ لینی ابن ام مکتوم جی دور جنگ قادسیہ میں اس طرح قال کررہے تھے کہ بدن برمضبوط اور بردی زرہ تھی۔

انس سے مردی ہے کہ ابن ام مکتوم جنگ قادسیہ میں حاضر تھے انہیں کے پاس جھنڈ اتھا۔محمہ بن عمر نے کہا کہ پھروہ مدیخ واپس آگئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔عمر بن الحظاب ہی ہیؤ کی وفات کے بعد ان کا کوئی ذکر نہیں ہنا گیا۔

### بنی فہر بن ما لک

#### حضرت مهل بن بيضاء مياه عند:

بیضاءان کی والده تھیں' والدوہب بن ربیعہ بن بلال بن ما لک بن ضبہ بن الحارث بن فہر بن ما لک تھے ان کی والدہ بیضاء تھیں جو وعد بنت ججدم بن عمر و بن عائش ظرب بن الحارث بن فہرتھیں ۔

مکدییں اسلام لائے۔اپنااسلام پوشیدہ رکھا۔قریش انہیں اپنے ہمراہ بدر میں لائے۔وہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ گرفتار ہوئے تو عبداللہ بن مسعود جی ہوئے شہادت دی کہ انہوں نے مکہ میں انہیں نماز پڑھتے دیکھا ہے انہیں رہا کر دیا گیا۔

جس نے اس قصے کو سہیل بن بیضاء کے بارے میں روایت کیا اس نے غلطی کی سہیل بن بیضاء عبداللہ بن مسعود جی پیدو ہے پہلے اسلام لائے اور اپنا اسلام چھپایا نہیں انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ مثل تیزا کے ہمر کا ب مسلمان ہو کر بدر مین حاضر ہوئے اس میں کو کی شک نہیں ۔

جس نے اس حدیث کوان کے اوران کے بھائی کے درمیان روایت کر دیااس نے ملطی کی اس لیے کے سہیل اپنے بھائی ہل سے زیادہ مشہور تھے۔اوروہ تصریبل کے ہارے میں تھا۔

سہل نے مدینہ میں قیام کیا۔ نبی مظافرہ کے درمیان بعض مشاہد میں حاضر ہوئے اور نبی مظافرہ کے بعد تک زندہ رہیں ۔ حضرت عمر و بن الحارث بن زہیر منی الدو:

ابن الي شداد بن ربيعه بن بلال بن ما لك بن ضه بن الحارث بن فهر بن ما لك ان كي والده مند بنت المصرب بن عمر و www.islamiurdubook.blogspot.com

# الطبقات ابن سعد (عدچهان) مسلام المسلام المسلوم المسلو

"سوائے ان کے جونا بینائی والے باعذر والے ہیں "

عبدالرحن بن افي ليل مصروي ب كهجب بيآيت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

نازل ہوئی تو عبداللہ بن ام مکتوم ٹنکھنٹونے کہایا رب میراعذر بھی نازل کر دے میراعذر بھی نازل کر دے۔اللہ نے "غیداولمی المصدد"نازل کردیا۔

بيد دونوں (المومنين والمجاہدون) كے درميان كر دى گئى ليعنى:

﴿ مَن المؤمنين غيرا ولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ﴾

اس کے بعد وہ جہاد کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جھنڈا مجھے دے دؤ کیونکہ میں نابینا ہوں بھاگ نہیں سکتا' اور مجھے دونوں مفوں کے درمیان کھڑا کردو۔البراء سے مروی ہے کہ جب بیآیت:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

نازل ہوئی تو رسول اللہ منافق نے زید کو بلایا اور تھم دیا' وہ کاغذ لائے اور اس پر اس آیت کولکھا۔ پھر ابن ام مکتوم جی مدو آئے اور رسول اللہ منافق کے سے اپنی نابینائی کی شکایت کی توبید حصہ نازل ہوا۔

﴿ غيرا ولى الصرر ﴾

زید بن ثابت سے مردی ہے کہ میں رسول الله مَنْ النِّیْمِ کے پہلو میں تھا آپ پرسکون نازل ہوا تو آپ کی ران میری ران پر گر پڑی۔ میں نے کوئی چیز رسول الله مَنَّاثِیْمِ کی ران سے زیادہ گران نہیں پائی۔ بیرحالت جب جاتی رہی تو فرمایا کہ اے زیدلکھاو میں نے کاغذ پر لکھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

عمرو ہن ام مکتوم میں مندنے جونا بینا تھے مجاہدین کی نضیلت بن تو کھڑے ہوئے اور عرض کی 'یارسول اللہ اس کے ساتھ گیا (معاملہ ) ہوگا' جو جہاد کی طاقت نہیں رکھتا ان کا کلام ختم نہ ہوا تھا کہ رسول اللہ منگائیڈ اپرسکون طاری ہوا۔ آپ کی ران میری ران پر گر پڑی۔ میں نے ویسی ہی گرانی محسوس کی جیسی پہلی مرتبہ محسوس کی تھی جب بیرحالت جاتی رہی تو فر مایا۔اے زید پڑھو۔ میں نے پڑھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

فرمایا: اس کے بعد ہی لکھو:

﴿ غيرا ولى الضرر ﴾

زیدنے کہا کہ اللہ تعالی نے تنہا ای حصہ آیت کونا زل فرمایا کہ گویا میں کا غذے کنارے اس کواسے مصل کی آیت کے پاس دیکھر ہا موں۔ زید بن ثابت میں مندے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی آئیں کھا:

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾

# العقات ابن معد (صبيدي) المستحد العمل المستحد المس

﴿ عبس وتولى ان جاء ٥ الاعلى وما يدريك لعله يزكي الى قوله فانت عنه تلهي ﴾

''آپ نابینا کے پاس آئے سے چیں بجبیں ہوئے اور منہ پھیرلیا۔ حالانکد آپ کو کیا خبر شاید وہ پا کیزگی حاصل کرتا یا نصیحت قبول کرتااورا سے نصیحت سے فائدہ ہوتا لیکن جس شخص نے روگر دانی کی تو آپ اس کے در پے ہوئے حالانکداس کی پاکیزگی حاصل نہ کرنے کی آپ پر ذمہ داری نہ تھی۔ جو شخص آپ کے پاس دوڑ کر آیا وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے یردائی کرتے ہیں''۔

میرآیت نازل ہوئی تورسول اللہ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنايا۔

جابرے مردی ہے کہ میں نے عامرے بوچھا کہ کیا نابینا جماعت کی امامت کرسکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں رسول الله طَالِیَّا نِے ابْنَ ام مکتوم کو (مدینہ پر) خلیفہ بنایا اور آپ غزوات میں تشریف لے گئے تو وہ آپ کے بجائے امامت کرتے رہے حالانکہ وہ نابینا تھے۔

ابی غفیر لینی محمد بن سهل بن ابی حتمه سے مروی ہے کہ رسول الله طَلَقَيْهُ جس وقت غزوہ قرقر ۃ الکدر میں بی سلیم وغطفان کی طرف رواف ہوئے تو مربر کے پہلو میں خطبہ پڑھے تھے۔منبر کو طرف رواف ہوئے تو منبر کے پہلو میں خطبہ پڑھے تھے۔منبر کو اپنی بائیں جانب کرتے تھے نیز جس وقت آپ بی سلیم کے غزوہ بحران میں گئے جونواج القرع میں ہے تو آپ نے انہیں خلیفہ بنایا بخزوہ احد مراء الاسد بنی النظیم 'خندق' بنی قریظ غزوہ بنی کھیان' غزوہ الغابہ غزوہ ذی قرداور عمرہ حدیبیمیں آپ تشریف لے گئے تو انہیں کو جانسین بنایا۔

زید بن ثابت ٹی منظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگافیا ہے ۔ فرمایا ابن ام مکتوم ٹی منظ رات کی اذان دیں تو کھاؤ پیویہاں تک کہ بلال شاہدہ (صبح کی )اذان دیں۔

عبداللد بن معقل سے مردی ہے کہ ابن ام مکتوم میں ہند مدینہ میں ایک یہودیہ کے پاس اڑے جوالیک انصاری کی پھوپھی تھی وہ ان پرمبر بانی کرتی تھی گراللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایڈ اویتی تھی انہوں نے اسے مار کرفتل کر دیا۔ بی منافیق سے شکایت کی گئے۔عرض کی یارسول اللہ منافیق وہ مجھ پرمبر بانی کرتی تھی کیکن اس نے مجھے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایڈ ادی تو میں نے اسے مار کرفتل کر دیا۔

﴿ لايستوى القاعدون من المؤمنين ﴾

( یعنی جومومن جہاد سے بیٹھنے والے ہیں وہ ثواب میں مجاہدین فی سبیل اللہ کے برابزمیں ہیں ) نازل ہو کی تو ابن ام مکتوم نے کہا: یارب تونے مجھے ( نابینا کی میں ) مبتلا کیا' میں کیونکر (جہاد ) کروں۔اس پریہآیت نازل ہو گی:

﴿ غيراً ولى الضرر ﴾

### کر طبقات این سعد (صدیباء) کال کال اصلاح المال ۲۷۱ کال کال کال افساد کر طبقات این سعد (صدیباء) کال کاف ان کار ا اذان کمیں تو کھاؤ پیؤ ۔ یہاں تک کہ ام مکتوم می الدو فجر کی اذان کمیں ۔

ابن عمر ہے مروی ہے کہ بلال بن رباح اور ابن ام مکتوم ہی پین رسول اللہ سالی کی خون سے بلال رات کی اذان کہتے سے اور لوگوں کو بیدار کرتے ہے ابن ام مکتوم ہی پین کرتے ہے اس کی ادان کا خیال رکھتے تھے اس کی مقطی نہیں کرتے تھے آئے خضرت سالی کی اور اور کی میں میں کہتے ہے کہ کھاؤ بیئو تا وقت کہ کہ اور اور کی میں پینو اذان نہ کہیں۔

جابر بن عبداللہ الانصاری جی پین ہے مروی ہے کہ ام ابن مکتوم نبی مُنگیّنِتم کے پاس آئے اور عرض کی یارسول اللہ میرامکان دور ہے نظر سے معذور ہوں اور میں اذان سنتا ہوں 'فر مایا کہ اگرتم اذان سنتے ہوتو اس کا جواب دوخواہ سرین کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے یا فر مایا کہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔

ایراہیم سے مروی ہے کہ عمرو بن ام مکتوم خلافہ ورسول الله طاقیم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اپنے لائے والے ک والے کی شکایت کی اور کہا کہ میر ہے اور معجد کے درمیان ایک درخت حاکل ہے رسول الله طاقیم کے پوچھا کہتم اقامت ہنتے ہوؤ انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے انہیں ترک جماعت کی اجازت نہیں دی۔

جابر بن عبداللہ الانصاری بنی دو سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھیں نے مدینہ کے کتوں کوفتل کرنے کا حکم دیا تو ابن ام مکتوم بنی دو حاضر ہوئے اور عرض کی'یارسول اللہ ساتھیں' میرا مکان دور ہے' نظر سے معذور ہوں اور میرا ایک کتا ہے' آپ نے آئیں چندروز کے لیے اجازت وے دی' پھرانمیں بھی اپنے کتے کوفل کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی شان میں نزول آیات قرآئی

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ بی تاقیق قریش کے لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے جن میں عتبہ بن رہیعہ اور قریش کے چند باو جاہت لوگ تھے آپ ان لوگوں سے فر مار ہے تھے کہ کیا بیرغوب نہیں ہے۔ اگر میں بیدلاؤں اور وہ لاؤں'وہ لوگ کہدر ہے تھے کہ خونوں کی قتم' ہاں' ہاں' ابن ام مکتوم جی ہو آئے آپ ان لوگوں میں مشغول تھے۔ انہوں نے آپ سے پچھ وریافت کیا تو آپ نے ان سے مند پھرلیا۔

اللہ تعالی نے میسورت نازل کی همیس و تولی ان جاء ہ الاعلی (آپ چیں بجبیں ہو گئے اور متوجہ نہ ہوئے کہ آپ کے پاس (ابن ام مکتوم) نابینا آئے ) اور اس کے ساتھ) کے پاس (ابن ام مکتوم) نابینا آئے ) اور اس کے ساتھ) ﴿ لَيْنَ جَسُّ فَضَ نَے بِدِيرُوا کَى ﴿ لِيْنَ عَلَيْهِ ﴾ (الله کے ساتھ) ﴿ فَانْتَ لَهُ تَصِدَى وَامْامِنَ جَاءَ كَ يَسْعَى وَهُو يَخْشَى فَانْتَ عَنْهُ تَلْقَى ﴾ (اقوآ ب اس کے در پے بیل کی جو فض آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا (لیمنی این ام مکتوم) اور وہ اللہ نے ڈرتا ہے تو آ باس سے بے اعتمالی کرتے ہیں )۔

ضحاک ہے اس آیت ﴿عبس و تولی ان جاء ہ الاعملی ﴾ کی تغییر میں مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَاقِیمُ قریش کے ایک مخص کے در ہے ہوکراسلام کی دعوت دے رہے تھے۔عبداللہ بن ام مکتوم نابینا آئے اور دریافت کرنے گئے رسول اللہ مُلَاقِیمُ ان ہے منہ پھیرر ہے تھے اور چیس بہجیں ہور ہے تھے اور اس دوسر نے خض کی طرف توجہ فرماز ہے تھے جب وہ آپ سے سوال کرتے تھے تو آپ چیں بجیس ہوئے منہ پھیر لیتے تھے۔اللہ نے اپنے رسول کو پھیردیا اور فرمایا

### المنتاث ابن سعد (صنيهام) المنتاب المن

طعتی سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ ملاقائی ہے این ام مکتوم جی مدید کو مدینہ میں خلیفہ بنایا جو لوکوں کی امامت کرتے تھے۔

قادہ سے مردی ہے کہرسول اللہ مُنافیظِ جس وقت بدرجانے سگے تو ابن ام مکتوم میں مدور کو مدینہ میں اپنا جانشین مقررفر مایا' لوگوں کونما زیڑھائے تھے حالا نکہ نابینا تھے۔

ابوعبداللہ محمد بن سعد (مؤلف کتاب ہذا) نے کہا کہ ہم سے بیجی روایت کی گئی کہ ابن ام مکتوم میں مدر رسول اللہ طاقیق کی ہجرت کے بعدا دربدر سے پہلے مدیندآئے۔

براء ہے مروی ہے کہمہا جرین میں سب سے پہلے جو محض ہمارے پاس آئے وہ بی عبدالدار بن قصی کے بھائی مصعب بن عمیر میں مند نقصہ ہم نے بوچھا کہ رسول اللہ منافیق ہے اور اصحاب میرے پیچھے تھے بھر ہمارے پاس عمرو بن ام مکتوم میں مند نامینا آئے ۔ لوگوں نے بوچھا کہ رسول اللہ منافیق اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور آپ کے اصحاب نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ میرے بیچھے دیھے۔

براء سے مروی ہے کہ اصحاب رسول اللہ سال قائم میں سے سب سے پہلے جو ہمارے پاس آئے مصعب بن عمیر اور ابن مکتوم خور میں من وروں اوگوں کو قرآن سکھائے لگے۔

ابوظلال سے مروی ہے کہ ہیں انس بن مالک میں ہونے کے پاس تھا' انہوں نے بوچھا کہ تنہاری آ کھیکب جاتی رہی ہیں نے کہا کہ اس وفت گئی کہ میں چھوٹا تھا۔

انس نے کہا کدرسول اللہ منافقائی کے پاس جرئیل آئے ابن ام مکتوم می دو بھی حاضر ہے جرئیل نے پوچھا کہ تمہاری نظر کب گی انہوں نے کہا کہ اس وقت جب میں پچے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ جب میں بندے کی آ کھ لیتا ہوں قواس کے بدلے سوائے جنت کے کوئی جز انہیں یا تا۔

#### مؤذن رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُم موفي كاشرف:

ابن ام مكتوم مى مند سے مردى ہے كہ ين رسول الله ما ينظم كامؤون تھا حالاتك ما بينا تھا۔

عاكشه بن والمست مروى بكرابن ام مكوم في ورول الله مَنْ في كمو ون تصحال مكه ما بيناتها

رسول الله مَلَّ ﷺ کِموَ دُنُوں کے کمی لڑکے نے روایت کی کہ بلال می ادار اور ابن ام مکتوم می ادورا قامت کہتے تھے' بہااوقات ابن ام مکتوم میں ادار ان کہتے تھے اور بلال میں ادورا قامت۔

سالم بن عبداللہ بن عمر عبد شمن سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا کہ بلال جی دیورات کی (بعنی مغرب کی) اذان دیں تو کھاؤ پویہاں تک کہ این ام مکتوم جی دو (فجر کی) اذان دین انہوں نے کہا کہ این ام مکتوم جی دو نابینا تھے وہ اس وقت تک اذان مہیں کہتے تھے جب تک ان ہے نہیں کہا جائے کہ صبح ہوگی مسج ہوگی ۔

سالم بن عبدالله في الله على ال

# الطبقات ابن سعد (مندجهای) مسلام تقربه الاسلام تقربه الاسلام تقربه الاسلام تقربهای مسلم الاسلام تقربه الاسلام تعربه الاسلام تعرب

ہجرت ثانیہ جبشہ میں شریک تھے ہمراہ ان کی ہیوی سودہ بنت زمعہ بھی تھیں 'سب نے اپنی روایت میں اٹھاق کیا کہ عسکران بن عمر ومہا جرین حبشہ میں تھے۔اور ہمراہ ان کی ہیوی سودہ بنت زمعہ بھی تھیں۔

مویٰ بن عقبہاورابومغشر نے کہا کہ عسکران کی وفات ملک حبشہ میں ہوئی' محمد بن اسحاق ومحمد بن عمر نے کہا کہ عسکران مکہ واپس آ گئے تھے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے ہی مکہ میں وفات ہوگئ۔

رسول الله مظافیظ ان کی بیوی سودہ بنت زمعہ ہے نکاح کر لیا' خدیجہ بنت خویلہ بن اسد بن عبدالعزٰی بن قصی کی وفات کے بعدوہ سب سے پہلی عورت تھیں جن ہے آ ب نے نکاح کیا۔

#### حضرت مالك بن زمعه ويالدو:

ا بن قبیل بن عبیتشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی \_

سودہ ٹنامیو بنت زمعہ زوجہ ٹی منگائیا گئے بھائی تضاور قدیم الاسلام تھے بجرت ٹانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی عمیرہ بنت السعد کی بن وقد ان بن عبدشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں' اس پرسب نے اپٹی روایت میں اتفاق کیا۔

وفات کے وقت مالک بن زمعہ کے بقیداولا دنتھی۔

#### حضرت عبداللدابن ام مكتوم شيالاط:

الل مدیندان کا نام عبداللہ کہتے ہیں۔ عراق والے اور ہشام بن محر بن السائب کہتے ہیں کران کا نام عمر وقفا۔ اس کے بعد ان کے نسب پرسب نے اتفاق کیا۔

ابن قیس بن زائده بن الاصم بن رواحه بن محبر بن عبد بن معیص بن عامر بن لوی ان کی والده غا تکه تھیں۔ وہی ام مکتوم بعت عبداللہ بن عنکشہ بن عامر بن مخزوم بن یقظ تھیں۔

ابن ام مکتوم بزمانہ قدیم مکہ میں اسلام لائے۔ نابینا تھے اور بدر کے کچھ دن بعد مدینہ میں مہاجر ہو کے آئے۔ دارالقراء میں جومخر مئہ بن نوفل کامکان تھااترے۔ بلال میں مدور کے ساتھ وہ بھی نبی ملی تیا کے مؤذن تھے۔

#### غزوات كے موقع پر مدينه ميں حضور مَا اللَّهُ اللَّهِ كَا اعزاز:

رسول القد سل فی اکثر غزوات میں انہیں مدینہ پر خلیفہ بنادیا کرتے تھے وہ لوگوں کونما زیز حیایا کرتے تھے۔ معنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملکھی آئے تیرہ غزوات ایسے کیے کہ ان میں ابن ام مکتوم کو بدینہ میں اپنا جانشین بنایا۔وہ لوگوں کونما زیز حیاتے تھے حالانکہ نابینا تھے۔

قعنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیوم کے عمر و بن ام مکتوم حق میں اور کو خلیفہ بنایا۔ لوگوں کی اما مت کرتے تھے حالا تکہ نابینا

تق

# كر طبقات ابن سعد (مصربهام) كالتحكيم المسلم ا

سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کے دونوں فرزندخالد و جنادہ
اور شرحبیل بن حسنہ اور شرحبیل کی والدہ حسنہ بھی تھیں۔ حسنہ کو بھی انہوں نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرائی تھی۔ یہ محمد بن اسحاق ومحمد
بن عمر کی روایت میں ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ مویٰ بن عقبہ وا ہومعشر نے نہ سفیان بن معمر کوندان کے کسی لڑ کے کو ہجرت ملک حبشہ میں بیان کیا۔

### بنی عامر بن لوی

#### خضرت نبييربن عثان منى الدعد

ابن ربیعہ بن وہبان بن حذافہ بن جمح ، محمد بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام سے جمرت ثانیہ میں ملک عبشہ میں ہجرت کی لیکن محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جس نے ملک عبشہ کو ہجرت کی وہ ان کے والدعثان بن ربیعہ سے ُواللہ اعلم موک بن عقبہ وابومعشر نے ان باپ بیٹوں میں ہے کئی کو بھی مہاجرین قبشہ میں شار نہیں کیا۔

# ينی عام بن لوی

#### حضرت سليط بن عمر و وفي الدعد:

ا بن عبرشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی ان کی الدہ خولہ بنت عمر و بن الحارث بن عمر و بمن کے قبیلہ عبس میں سے تھیں 'سلیط بن عمر و کی اولا و میں سلیط بن سلیط تھے ان کی والدہ قبطم بنت علقمہ بن عبداللہ بن ال نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں ۔

سلیط مہاجرین اولین میں ہے مکہ میں قدیم الاسلام تھے بھرت ثانیہ عبشہ میں نثریک تھے ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت علقہ بھی تھیں 'بروایت محمد بن اسحاق محمد بن عمر' لیکن موک بن عقبہ وابومعشر نے بھرت ملک حبیثہ میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

سلیط احداور تمام مشاہدییں رسول اللہ مُکاٹیٹیا کے ہمر کاب رہے۔ رسول اللہ مُنٹیٹیا نے انہیں اپنا فرمان دے کے ہوؤہ بن علی انتفی کے پاس محرم کے بیس بھیجا تھا' ابو بکر صدیق میں ہوئی کہ خلافت میں ہجرت نبوی کے بارھویں سال جنگ بمامہ میں شہید موں پر

#### حضرت عسكران بن عمرو مني يدوز

ا بن عبرشس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی۔ان کی والدہ جبی بنت قبیس بن تعلیہ بن حبان بن عنم بن ملتح بن عمروخز اعد میں سے خبیں ۔

بن ہم بن ہن مروس عیدں سے یں۔ عسکران بن عمرو کی اولا دہیں عبداللہ تھان کی والدہ سور ہ بنت زمعہ بن قیس بن عبدور بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن بوئی تھیں۔

# الطبقات ابن معد (مدچهای) المسلم المسل

عمیرنے بوچھا کہ آپ کواس کی س نے خبر دی واللہ ہم دونوں کے ساتھ کو کی تیسر اشتھا۔

فرمایا کہ مجھے جبرئیل نے خبر دی۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ آسان کی خرویے تھاتہ ہم تصدیق نہیں کرتے تھے آپ ہمیں اہل زبین کی خرویے ہیں۔اب میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور محد (ساتھ ہے) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

محر بن عمر نے کہا کہ عمیر بن وہب عمر بن الخطاب شامیر کے عبدتک زندہ رہے۔

#### حضرت حاطب بن الحارث مني الثونه:

ابن معمر بن حبیب بن و بهب بن حذافه بن جح سان کی والده قتیله بنت مظعون بن حبیب بن و بهب بن حذافه بن جمح تھیں' مکه میں قدیم الاسلام شخ بجرت ثانیہ میں ملک عبشه کی طرف بجرت کی تھی۔ ہمراہ ان کی بیوی فاطمہ بنت انحلل بن عبداللہ بن الی قیس بن عبد وڈ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی بھی تھیں۔

موی بن عقبه ومحد بن احاق و بشام بن محد بن السائب فاطمه بنت أمحلل كتي تصفيه شام ام ميل كتي تصد

ہجرت حبشہ میں حاطب کے ہمراہ ان کے دونوں بیٹے محمد وحارث فرزندان حاطب بن افحارث بھی تھے ملک حبشہ ہی میں حاطب کا انقال ہو گیا۔ان کی بیوی اورلڑکوں کو دونوں کشتیوں میں سے ایک میں مجھے میں لایا گیا۔

> یہ سب موی بن عقبہ وقیمہ بن اسحاق واپومعشر وقیمہ بن غمر نے اپنی روایتوں میں بیان کیا ہے۔ حاطب کی اولا دمیں عبداللہ بھی نتھے جن کی والدہ جہیر، وام ولد تھیں ۔

> > ان کے بھائی

#### حضرت خطاب بن الحارث مني النوز

۔ ابن معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح ۔ ان کی والدہ قلیلہ بنت مطعون بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح میں ۔

قدیم الاسلام تے ہجرت ثانیہ میں شریک تھے' ہمراہ ان کی بیوی فلیہہ بنت بیارالاز دی بھی تھیں جوالی نجرا ہ کی بہن تھیں۔ ملک حبشہ ہی میں خطاب کی وفات ہوئی ان کی بیوی کو دو کشتیوں میں ہے ایک میں لایا گیا۔ خطاب کی اولا دمیں محمد تھے۔ حضرت سفیان بن معمر جی دیئو:

این حبیب بن وہب بن حذافہ بن جمح۔

محربن اسحاق نے کہا کہ جسنہ شرحبیل کی والدہ تقیان بن معمر کی زوج تھیں۔ان سے ان کی اولا دمیں خالد اور جنادہ فرزندان

سفیان بن معمر <u>متھ</u>۔

# كر طبقات ابن سعد (صربهای) المسلام المال ال

حاضر ہوتے وقت میں بھول کے تلوار لیے چلا آیا۔ فرمایا کہتم کیوں آئے؟

انہوں نے کہا کہ میں ایخ لڑے کے فدیے میں آیا ہوں۔

فر مایا کہتم نے حرم میں صفوان بن المیہ سے عہد کمیا کہ؟ عرض کی میں نے بچھنہیں کیا۔

فرمایاتم نے میرکیا کہ مجھے اس شرط پر قتل کرو گے کہ وہمہیں ہید چیزیں دے گا۔ تنہارا قرض ادا کرے گا اور تنہارے عیال کا خرچ برداشت کرے گا۔

عمیر نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں' اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یارسول اللہ واللہ م میر ہے اور صفوان کے سوااس کی کسی کواطلاع نے تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کوآگاہ کردیا۔ رسول اللہ مٹائی آئے بھائی کے لیے سہولت کرداوران کے اسپر کور ہاکردو۔

وبب بن عمير كوبغير فدي كرم باكرويا كيار

عمير مكه واليس كيئ مكر صفوان بن اميه كي طرف رخ بھي شاكيا۔ صفوان كومعلوم ہو گميا كه وه اسلام لے آئے ہيں۔

ان کا اسلام بہت اچھار ہا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کی احداد ربعد کے مشاید میں ٹی ٹائیٹیڈ کے ہمر کاب رہے۔

عکر مدے مروی ہے کہ عمیر بن ویب یوم بدر میں نکلے وہ مقتر لین میں گر پڑے جس شخص نے انہیں زخمی کیا قتا تکوار لے کے ان کے پیٹ پرد کھوی۔انہوں نے تکوار کی آ واز سنی جوننگریز ول میں تقی ۔ گمان کیا کہ ان کوقل کر دیا گیا۔

عمیرنے راٹ کی ٹھنڈک پائی تو تھی قدرافاقہ ہو گیا۔ وہ تھکنے لگے اور متنولین میں ہے نکل کر مکہ واپس گئے اور اچھے ہو گئے۔

ایک روز جبکہ وہ اورصفوان بن امیرم میں تصوّ انہوں نے کہا کہ واللہ میں مضبوط کلا کی والا عمد ہ جھیا روالا 'خوب دوڑ نے والا ہوں ساگر میرے عیال نہ ہوتے تو میں محمد (سائیٹیم) کے پاس جاتا اورا جا نک قتل کر دیتا۔ صفوان نے کہا کہ تمہارے عیال میرے فریح ہیں اور تمہارا قرض بھی میرے ذہے ہے۔

عمیر گئے اپنی تکوار لی۔ جب وہ داخل ہوئے تو عمر بن الخطاب جہدد نے ویکھا' اٹھ کران کے پاس آئے تکوار کی بیٹی لے لی اور انہیں رسول اللہ مٹائٹیلا کے پاس لائے عمیر نے پکارا اور کہا کہ جو مخص تمہارے پاس دین میں داخل ہونے کو آئے اس کے ساتھتم لوگ ایسا ہی کرتے ہو؟

رسول الله مَلَا يُعْلِمُ نِے فرمایا عمر انہیں چھوڑ دو۔

انہوں نے (بجائے سلام کے) انعمہ صباحاً (بعنی نعمت میں صبح کرو) کہا۔ آنخضرت مٹائیڈیم نے فرمایا کہ القدنے ہمیں انعمہ صباحا کے بدلے وہ چیز دے دی جواس ہے بہتر ہے بعنی''السلام علیم'' رسول اللہ سٹائیڈیم نے فرمایا تمہار ااور صفوان کا حال ہو کچھتم دوٹوں نے کہا مجھے معلوم ہوگیا۔ آنخضرت مٹائیڈیم نے بتایا کہتم نے کہا تھا کہا گرمیر سے عیال نہ ہوتے اور مجھ پرقرض نہ ہوتا تو میں مجمد (مٹائیڈیم) کے پاس جا تا اور اچا تک قبل کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ تمہارے عیال اور تمہار اقرض میرے دیے ہے۔ میں مجمد (مثانیڈیم) کے پاس جا تا اور اچا تک قبل کردیتا۔ اس پرصفوان نے کہا کہ تمہارے عیال اور تمہار اقرض میرے دیے ہے۔

### المعالمة ابن سعد (عديهان) المستحد المس

محمیہ بن جزءام الفضل لیا بہ بنت الحارث کے جوعباس بن عبد المطلب میں مند کے لڑکون کی والد وقفیں اخیافی بھا گی تھے۔ محمد بن عمر وعلی بن محمد بن عبد اللہ بن الی سیف القرشی نے کہا کہ محمیہ بن سہم کے حلیف تھے مشام بن محمد بن السائب الکئی نے کہا کہ محمیہ بن جمح کے حلیف تھے ان کی بیٹی فضل بن العباس بن عبد المطلب کے پاس تھیں ۔ ان سے ام کلثوم پیدا ہوئیں۔

محمیہ بن جزء مکہ میں زمانہ قدیم میں اسلام لائے وسب کی روایت میں جرت ثامیہ میں ملک عبشہ کو گئے۔ ان کے مشاہد میں سب سے پہلا المریسیج ہے جوغز وہ بنی المصطلق ہے۔

ا بی بکر بن عبداللہ بن ابی جم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سُلُقِیْمُ الریسیع بین خمس کی تقسیم اورمسلمانوں کے حصوں پرمجمیہ بن جز الزبیدی کوعائل بنایا۔ آنخضرت مِنْلِیَمُومُ نے تمام مال غنیمت میں سے خمس نکالاً محمیہ بن جزءاس کے محافظ تھے۔

عبداللہ بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مَا اَللّٰہ مَانوں کے مُس پرمحمیہ بن جزءالزبیدی کو مامور فرمایا خس انہیں کے باس جمع کیا۔

ا فغ بن بديل بن ورقاء بني فجح بن عمرو بن مصيص بن كعب:

#### حضرت عمير بن وبهب بن خلف مى الدعة :

ابن وہب بن حذافہ بن جمح'ان کی کئیت ابوامیتھی'والدہ ام خیلہ بنت باشم بن سعید بن سم تھیں۔ عمیر کی اولا دہیں وہب بن عمیر بنی جمح کے سردار امیداور ابی تھے'ان کی والدہ رقیقہ تھیں۔اور کہا جاتا ہے کہ خالدہ بنت کلدہ ابن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح تھیں۔

عمیرین وہب مشرکین کے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ ان لوگوں نے مخبر بنا کے بھیجا تھا کہ اصحاب رسول اللہ سُلُھیٹا کا شار کریں اور ان کی تعداد ولائیں' عمیر نے تعمیل کی' بدر میں قریش کو رسول اللہ سُلُٹیٹا کے مقابلے ہے واپس کرنے کے سخت خواہش مند تھے۔

جب ان لوگوں کو شکست ہوئی تو ان کے بیٹے وہب بن عمیر اسر ہو گئے رقاعہ بن ما لک الزرقی نے گرفتا رکیا۔ عمیر مکہ واپس گئے ۔ان سے صفوان بن امیہ نے جوان کے ساتھ حرم میں تھا کہا کہ تبہا را قرض میر سے ذہبے ہے تبہارے عیال میرے ذہبے ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا ان کا خرچ پر داشت کروں گا۔ اور تبہارے لیے بیر بیر کروں گا بشرطیکہ تم مجہ (مثانیظم) کے باس جاؤاور انہیں قبل کردو۔

انہوں نے اس شرط پراس ہے موافقت کر لی اور کہا کہ ان کے پاس جانے میں مجھے ایک بہانہ بھی ہے۔ میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اپنے بیٹے کے فدیے میں آیا ہوں۔

عمیر مدینه آئے 'رسول اللہ منابقائی مجد میں تھے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو اس طرح کہ ہاتھ میں تلوار تھی' رسول ِ اللہ منابقائی نے دیکھا تو فرمایا کہ بیٹے خص غدر کاارادہ رکھتا ہے ۔گرانتدائ کےاوراس غداری کے درمیان حاکل ہے۔

جب آ گے بڑھا تورسول الله منافقا کی جانب جھا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تھیار لیے ہو۔ انہوں نے کہا کہ

# ل طبقات ابن سعد (معنیهای) الاستان المستان ۱۹۹ می میاجرین وانسار کی طبقات ابن سعد (معنیهای)

نے کہا کہوہ بشر بن الحارث بن قیس تھے بجرت فانسیمیں مہاجرین عبشہ کے ساتھ تھے۔

#### حضرت سعيدبن الحارث منياليفذ

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والد ہ دختر عروہ بن سعد بن حذیم بن سلامان بن سعد بن جمج تھیں 'یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبد عمرو بن عمرہ بن سعد کی بیٹی تھیں' سعید ہجرت ثانیہ میں مہاجرین حبشہ کے ساتھ تھے رجب ہے اپیے میں جنگ رموک میں شہید ہوئے ۔۔

#### حضرت معدين الحارث منيانينه

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سم ان کی والدہ دفتر عروہ بن سعد بن حذیم بن سلامان بن سعد بن جمع تفیس کی جماجا تا ہے کدوہ عبد عمر و بن عروہ بن سعد کی بیٹی تفیس ۔ بشام بن جمد نے معبد بن الحارث کہا 'محمد بن عمر نے معمر بن الحارث کہا۔

#### حضرت سعيدبن عمر والميمي منيالاغه

ان لوگوں کے حلیف اورا خیافی بھائی تھے۔ ان کی والدہ دختر حرثان بن حبیب بن سواہ بن عامر بن صعصعہ تھیں متوی بین عقبہ اور محمد بن اسحاق نے اسی طرح سعید بن عمر وکہا۔

محمد بن عمر والومعشر نے معبد بن عمر و کہا۔ ہجرت ثانیہ میں مہا جرین عبشہ کے ساتھ تھے۔

#### حضرت عميسر بن رباب رييانيند

ابن حذافہ بن سعید بن سہم 'محمہ بن عمر نے ای طرح کہا۔ ہشام بن محمہ بن السائب نے کہا کہ وہ عمیر بن رما ب بن حذیف بن ہشم بن سعد بن سہم تھے۔

ان كى والدوام واكل بنت معمر بن حبيب بن ومب بن حداف بن جمح تفيل \_

محمد بن عمر نے کہا کہ عمیر بن رہا ب جرت ٹائید کے مہاجرین حبشہ میں تنے جن کوسب نے اپنی روایت میں بیان کیا۔ مین التمر میں شہید ہوئے۔ان کی بقیداولا دنیتھی۔

### حلفائے بنی سعد

#### حصرت محميه بن جزء ومني الدعد:

ابن عبد یغوث بن عوق کی بن عمر و بن زبید الاصغزان کا نام معبد تھا زبیداس کیے ہوا کہ جب ان کے بچااور پچا کے بیٹے بہت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ جھے اپنی مدد ہے کون بڑھائے گا یعنی بی اود پر جھے کون اپنی مددد کے گا ان تو گوں نے جواب دیا اس کے ان سب کا نام زبیدا صغرے زبیدا کبرتک زبید ہو گیا زبیدا صغر بن ربیعہ بن سلمہ بن ماز ن بن ربیعہ بن معبد تھے وہ زبیدا کبر تھے انہیں تک زبید بن ضعب بن سعد العشیر وکی جو مدجے میں سے تھے ہماعتیں ملتی ہیں ۔

محمیدین جزی والده بند تھیں کی خولہ بنت عوف بن زہیرین الخارث بن خاطر تمیر کے ذی تعلیل میں سے تھیں۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## الطبقات ابن سعد (صبيدام) المسلك المسل

اسے گھوڑوں سے روندو کھرخود انہوں نے اسے روندالوگ ان کے ساتھ ہوگئے بہاں تک کدانہیں کاٹ ڈالا۔ جب بوری شکست ہو گئی اور مسلمان لشکر کی طرف لوٹے تو عمرو بن العاص بن رون ان کے پاس دوبارہ گئے گوشت اعضاء اور مڈیوں کوجع کر کے چمڑے کے فرش میں لا دااور ڈن کیا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں میڈو کوان کی شہادت کی خبر پنجی تو کہا کہ اسلام کے لیے وہ کیسی اچھی مدد تھے۔خالد بن معدان (اور دوسرے طرق) سے مروی ہے کہ مسلمانوں اور رومیوں کی سب سے پہلی جنگ اجنادین تھی جو جمادی الاولی سلامے میں ابو بکر صدیق جی ہوئے کا فات میں ہوئی اس روز عمر و بن العاص جی مدور امیر تھے۔

#### حضرت ابوقيس بن الحارث سي المعد:

این قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ام ولد تھیں جو حضر میتھیں ' مکد میں قدیم الاسلام سے بھرت ثانیہ میں ملک حبشہ گئے ' چرآ ئے اور احد میں اور اس کے بعد کے مثابد میں رسول اللہ من قیل کے ساتھ ہمر کاب رہے۔ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جوابو کرصد بی جی مند کی خلافت میں ساتھ میں ہوئی۔

#### حضرت عبدالله بن الحارث مني لاعنه:

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ام الحجاج تھیں جو بٹی شنوف بن مرہ بن منات بن کنانہ میں سے تھیں ہم میں بن اسحاق نے کہا کہ عبداللّٰد بن الحارث شاعر تصان کوالبرق (سفر بعید کرنے والا) کہتے تھے بینام ان کے شعر ذیل کی وجہ سے رکھا گیا جوانہوں نے کہا تھا:

اذا انا لم أبرق فلا بسعتنى من الارض بوذ وقضاء ولا بحر "جب مين سفر بعيد في الأرض بوذ وقضاء ولا بحر "جب مين سفر بعيد في كا حصاور نه سندر" من المجارين عبد من الوجر من عبد المعارض من المولك من المولك من المولك من المولك من المولك من المحارث من ا

این قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ ام الحجاج بن شنوف بن مرہ بن عبد مناۃ بن کنانہ میں ہے تھیں ' عبشہ کی ہجرت ٹانیہ میں موجود تھے' جنگ طاکف میں روانہ ہوئے اور اس کے بعد جنگ محل میں شہید ہوئے جوسواد اردن میں پیش آئی' بقیداولا دنہ تھی۔ جنگ محل عمر بن الحظاب شادہ کی خلافت کی ابتدامیں ذی القعد ہ سلام میں ہوئی۔

#### حضرت تجاح بن الحارث منى دعر:

این قیس بن عدی بن سفد بن سهم ان کی والد وام المجاج بنی شنوف بن مره بن عبد منا قربن کنانهٔ میں ہے تھیں۔ ہجرت ثا میہ میں مہاہر بن حبشہ کے ساتھ تنظیر جب ہے اچھ میں جنگ بر موک میں شہید ہوئے 'بقیہ اولاد نہ تھی۔ حضرت تمیم یانمیسر بن الحارث منی الدود:

این قیس بن عدی بن سعد بن سیم ان کی والده وختر حرثان بن حبیب بن سوا قربن عامر بن صعصعهٔ قبین صرف محمد بن اسحاق www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات ابن سعد (مندجام) میلان وانسار کرلیا اور مجھے چھوڑ دیا سفیان نے کہا کہ بشام مشاہدیرموک وغیرہ مین ہے کی میں شہید ہوئے۔

عمرونے کہا کہ مجھے کیا ہے بیس تم لوگوں کود مکھنا ہوں کہ ان نوجوانوں کواپن مجلس سے ہٹا دیا ایسانہ کروان کے لیے وسعت کروان سے حدیث بیان کرواور انہیں سمجھاؤوہ لوگ آئ قوم کے جھوٹے ہیں مگر قریب ہے کہ قوم کے بزرگ ہوجا کیں گئے ہم لوگ بھی قوم کے چھوٹے تھے آئے ہم نے اس حالت بیں صبح کی کہ قوم کے بزرگ ہیں۔

سامنے ظام کرویے۔

زیادے مردی ہے کہ یوم اجنادین میں ہشام بن العاص نے کہا کہ اے گروہ مسلمین ان غیر مختون لوگوں کو آلوار پر صبر نہیں ہے۔ ہائیاتم لوگ ایسا بی کروجیسا میں کر تاہوں وہ صفوں میں گھس کران کی جماعت کو آل کر نے گئے۔ یہاں تک کہ خو دقی کر دیئے گئے۔ ام بکر بنت المسور بن مخرصہ سے مردی ہے کہ ہشام بن العاص بن وائل مرد صالح سے جنگ اجنادین میں انہوں نے مسلمانوں کی اپنے دہمن سے کسی قدر بے پروائی دیکھی تو خودا پنے چہرے ہے اتار دیا اور دشمن کے قلب میں برو صفے گئے آ واز دے مسلمانوں کی اپنے دہمن میں میر سے بیائ آؤ میرے پاس آؤ کہ بین ہشام بن العاص بوں کیا تم لوگ جنت سے بھا گئے ہوئیاں تک کہ وہ شہید ہوگئے۔

عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو ہشام بن العاص ہی ہو ہو کہ پاس موجود تھا کہ انہوں نے قبیلہ عنسان کے ایک شخص پر تلوار کا ایبا وار کیا کہ اس کا بھیچروا نکل پڑا۔ بن عنسان ہشام پر پلٹ پڑے اور اپنی تلواروں سے اتنا مارا کہ شہید ہو گئے لشکرنے انہیں روند ڈالا تھا۔ عمروان پردوبارہ گزرے توان کا گوشت جمع کرکے وفن کیا۔

ظف بن معدان ہے مروی ہے کہ جنگ اجنادین میں رومیوں کوشکست ہوئی تو وہ ایسے تنگ مقام پر پنچے جسے ایک انسان ہے زیادہ عبور نہیں کرسکتا تھارو می قبال کرنے گئے وہ لوگ پہلے ہے وہاں چلے گئے تھے اور اسے عبور کرلیا تھا بشام بن العاص بن واکل آگے بوجے جنگ کی اور شہید ہوکر اس موراخ پرگر پڑے اور اسے بند کر دیا۔ مسلمان وہاں تک پنچے تو ڈرے کہیں لاش گھوڑوں سے دوند نہ جائے۔

عمرو بن العاص بن مؤرن کہا کہ اے لوگواللہ نے انہیں شہید کر دیا 'ان کی روح کواٹھالیا اب تو وہ صرف ایک جذہے للبذاتم www.islamiurdubook.blogspot.com

#### 

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن حذاف میں مدیدر میں حاضر نہیں ہوئے۔

ان کے بھائی: حضرت قیس بن حداف السہی جِی الدَّدَ

ابن قیس بن عدی بن سعد بن سهم ان کی والدہ تمیمہ بنت حرفان بی حارث بن عبد منا ۃ بن کنانہ میں سے تھیں ہے ہو بن عمر نے ای طرح قیس بن حذافہ ہی دو کہالیکن ہشام بن محمد انسائب الکلمی نے کہا کہ قیس بن حذافہ می دو کے والدیتھے اور ان کا نام حیان تھا۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے اور بروایت محمہ بن اسحاق ومحہ بن عمر حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شریک تھے۔ مویٰ بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

#### حفرت بشام بن العاص بني للنوز.

ابن واکل بن ہشام بن سعید بن ہم ان کی والدہ ام حرملہ بنت ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھیں۔ مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ حبشہ کی ہجرت کی خبرت کردیا۔ خبرت کی خبرت کا میں خبرت کی 
ابو ہریرہ خاص ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مخالقہ کے فرمایا کہ عاص کے دونوں بیٹے ہشام وتمر وومومن ہیں۔ نبی مخالقہ ک مروی ہے کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں۔

عاص کے دونوں بیٹوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیڈ کے جروں کے پاس باہم قرآن میں بیٹھتے تھے پہلی مجس نے مرورہوتے تھے ایک دن ہم دونوں آئے 'لوگ رسول اللہ سائٹیڈ کے جروں کے پاس باہم قرآن میں بحث کررہے تھے جب ہم نے ان کو دیکھا تو ان نے الگ رہے رسول اللہ شائٹیڈ اپنے مجروں کے چیچے ہے ان کا کلام من رہے تھے۔ آنخضرت سائٹیڈ اس قدر مغضبنا ک ہو کر برآ مد ہوئے اور فرما یا کہ اے قوم مغضبنا ک ہو کر برآ مد ہوئے کہ خضب آپ کے چہرے سے نمایاں تھا۔ آپ لوگوں کے پاس کھڑے ہوگے اور فرما یا کہ اے قوم تمہارے سے پہلے امتیں اپنے انبیاء پر اختلاف کرنے اور کتاب کے ایک حصہ کو سے کہ دوسرے کو چھوڑ دینے کے گراہ ہوگئی ۔ قبر آن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تم لوگ اس کے ایک حصہ کو لوا وردوس کو چھوڑ دواس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تصدیق کرتا ہا س

سفیان بن عیدنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمرو بن العاص می الاند سے بوچھا کہتم بہتر ہویا تہارے بھائی ہشام بن العاص انہوں نے کہا کہ بین تہمیں اپنی اوران کی خردیتا ہوں ہم دونوں نے اپنے آپ کواللہ کے سامنے پیش کیا'اس نے انہیں قبول

کر طبقات ابن سعد (صبح بار) کی ایک ایک نمازے مدد کی جو تبارے لیے چو پایوں کے گدھوں سے بہتر ہے جم نے کہار سول الله مالی فیار کے گدھوں سے بہتر ہے جم نے کہار سول الله مالی فیار و کون کی ہے فر مایا نماز عشاء سے طلوع فجر تک ور

# بني شهم بن عمر و بن تصنيص بن كعب

حضرت عبداللدبن حذأ فدانهي منهاه عنه

ابن قیس بن عدی بن معد بن سم بن عمر و بن بصیص ان کی والدہ تمیمہ بنت خرنان بی حارث بن عبد منا ق بن کناف میں سے تخیس ہو وہ ان تحبیس بن حذافہ جی سفو کے بھائی تھے جو رسول اللہ منافیق سے پہلے حصہ بنت عمر بن الخطاب بن النظاب بن النظاب مقدم تھے۔ موالی تھے جو رسول اللہ منافیق سے سکے میں حاصر ہوئے البتہ عبد اللہ بن سفو بر میں حاصر نہیں ہوئے ۔ لیکن وہ مکہ میں قدیم الاسلام تھے۔ بردایت محمد بن اسحاق وهمد بن عرصشہ کی جرب فانید میں شریک تھے۔ مولی بن عقبہ اور ابو معشر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ منافیق کے فرمان بنام کسرای میں آ ہے کے قاصد تھے۔

ابن عباس شاہین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ کے اپنا فر مان بنام کسرای عبداللہ بن حذا فہ اسبحی شاہد کے ہمراہ جیجا' حکم دیا کہ وہ سردار بحرین کو دے دین' سردار بحرین نے اسے کسرای کے پاس جیجے دیا جب اس نے اسے پڑھا تو بچاڑ دیا (بردایت المسیب )رسول اللہ مٹائیڈ کے ان لوگوں پر بدد عافر مائی کہ وہ لوگ بالکل پارہ پارہ کردیئے جائییں۔

ابی وائل سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ میں مدونے کھڑے ہوئے عرض کی پارسول اللہ صلی ہے الدکون ہیں۔ فرمایا کرتمہارے والدحذافہ ہیں مذافہ کی والدہ نے تمہارے والد کے لیے شریف لڑکا پیدا کیا۔ اس مخاطب کے بعدان کی والدہ نے کہا کہا کہا سے فرزندا جتم نے اپنی والدہ کو بہت بڑے مقام پر کھڑا کرویا تھا۔ اگر آپ کوئی دوسری بات فرماتے تو کیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بیچا بھا کہ جو بچھ میرے دل میں ہے وہ ظاہر کردوں۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقی اللہ علی میں عبداللہ بن حذا فدانسہی جی مدر کو بھیجا کہ لوگوں میں ندا کریں کہ رسول اللہ علاقی لم نے فرمایا کھانے بینے اور اللہ کے ذکر کے دن میں ( یعنی ان ایام میں کوئی روز ہ ندر کھے )۔

محر بن عمر نے کہا کہ رومیوں نے عبداللہ بن حذافہ شی مدو کو گرفتار کرلیا تھا۔عمر بن الخطاب شی مدونے ان کے یارے ہیں قسطنطین کوکھا تو اس نے رہا کردیا۔عبداللہ بن حذافہ شی مدور کی وفات عثان بن عفان شی مدور کی خلافت میں ہوگی۔

ابو ہر برہ ہی ہوئے ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حدّافہ نبی ہونے کھڑے ہوئے اور بیا چھا کہ یارسول اللہ میرے والد کون بین نے فرمایا کہ تمہارے والدحذافہ بن قبین سی ہو ہیں۔

ابوسلمہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ خی ہوئے کھڑے ہو کرنما (بڑھی اور بیآ واز بلند قراءت کی تو نبی میں آپیوان کیا ہے ابوحذیفیہ خیاہ مرتبین یہ مجھے ند سناؤ۔ اللہ کوسناؤ۔

ابوسعیدالحدری می مند سے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ عند فراصحاب بدر میں سے تھے ان میں (مزاح) دل كل ك

# کر طبقات این سعد (صرچهای) کارگلی استان کارگلی کارگ

قضل بن دکین سے مروی ہے کرعبداللہ بن عمر تفایش کا وفات سامے میں ہوگی۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ جائے کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کے نیز نے گی ائی ابن عمر جی بیشا کے
پاؤں میں لگ گئی تھی۔ زخم جرگیا تھا۔ لوگ جج سے واپس ہوئے تو ابن عمر جی بیشا کا زخم پھٹ گیا۔ وفات کا وقت آیا تو ان کی عیادت کے
لیے جائے آیا اور کہا کہ اے ابوعبدالرحن جس نے آپ کوزخی کیا وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا تجھی نے تو مجھ کوتل کیا ہے 'پوچھا کس بارے
میں انہوں نے کہا کہ تو نے اللہ کے حرم میں ہتھیا را تھائے تیرے کسی ساتھی نے مجھے زخمی کردیا۔ این عمر جی بیشا کی وفات کا وقت آیا تو
وصیت کی کہ انہیں حرم میں نہ وفن کیا جائے بلکہ حرم سے باہر۔ مگر فلہ آراء سے انہیں حرم ہی میں وفن کیا گیا اور جائے بلکہ حرم سے باہر۔ مگر فلہ آراء سے انہیں حرم ہی میں وفن کیا گیا اور جائے نے نماز پڑھی۔

شرصیل بن ابی جون نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن عمر خور ہونے نے وفات کے وفت سالم ہے کہا کہ اے فرزندا گریس مرجاؤں تو جھے جرم سے باہر وفن کرنا کیونکہ مہاجر ہو کے لکلنے کے بعدیں وہاں مدفون ہونا ناپند کرتا ہوں 'عرض کی اے والد بشرطیکہ ہم اس پرقا در ہوئے انہوں نے کہا کہ تم جھے ساتے ہوئیں تم سے کہتا ہوں 'اور تم کہتے ہوکہ اگر ہم اس پرقا در ہوئے سالم نے کہا کہ یس کہتا ہوں کرنے کہتا ہوں 
سالم سے مروی ہے کہ والد نے مجھے بیوصیت کی کہ میں انہیں حرم سے باہر دفن کروں گر ہم قاور نہ ہوئے اور حرم کے اندر رفح میں مقبرہ مہا جرین میں دفن کیا۔

نافع سے مروی ہے کہ جب لوگ (ج سے فارغ ہوئے) واپس ہوئے اور ابن عمر بنی این کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے بیوصیت کی کہ جرم میں ندفن کیا جائے مگر حجاج کی وجہ ہے اس پر فقر رہ ندہو تکی ہم نے انہیں ذی طوی کی طرف مقبرہ مہاجرین میں فن کیاان کی وفات بم مجھے میں مکدیس ہوئی۔

#### حضرت خارجه بن حذافه شيالاؤنه:

ابن غانم بن عامر بن عبدالله بن عبيد بن عوت مج بن عدى بن كعب ان كى والده فاطمه بنت عمرو بن بجره بن خلف بن صداد بن عدى بن كعب ميں سے تقييں - كہا جا تا ہے كہان كى والدہ فاطمہ بنت علقمہ بن عامر بن بجرہ بن خلف بن صداد تقييں ۔

خارجه کی اولا دمین عبدالرحمٰن اورابان تخیان دونول کی والده قبیله کنده کی ایک پیوی تغییں عبدالله وعون کی والده ام ولد

تھیں نہ

خارجہ بن حذافہ مخیدہ مصر میں عمر و بن العاص میں دیو کے قاضی تھے جب اس روز کی صبح ہوئی جس میں خارجی پہنچا کہ عمرو بن العاص مجید یو مارے تو عمر ونماز کے لیے تہیں نکلے۔ خارجہ کو حکم و یا کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا تیں۔ خارتی بڑھا اور خارجہ کو مارا۔ اس کو خیال تھا کہ بیاعمر و بن العاص مجید ہیں اسے گرفتار کر کے عمر و مجید دیے پاس پہنچا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ والتدتونے عمر و کو ہیں مارا خارجہ کو مارا۔ اس نے کہا کہ میں نے عمر و کا ارادہ کیا مگر اللہ نے خارجہ کا ارادہ کیا چنانچہ بیٹ کی ہوگئی۔

خارجہ بن حذافدالعدوی میں وی ہے کے مصح لی نماز کے لیے رسول اللہ علیدہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے فرمایا

کر طبقات این سعد (مند چرای) کی کی کی دورات است و انسار کی میاج بن وانسار کی میاج بن وانسار کی میاج بن وانسار کی میرور بیرکرتا اور وه کرتا۔ جب اس نے بہت با تیں بنا کمیں تو این عمر شدین نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے جھے تکلیف پہنچائی تو نے اس دن ہتھیا را تھائے جس دن ہتھیا رہیں اٹھائے جاتے جاتے جاتے چائی چلا گیا تو این عمر شدین نے کہا کہ بھے سوائے تین چیز وں کے دنیا کی کئی چیز پرافسوں نہیں ہے دو پہر کی بیاس (کداس حالت میں نفل روز سے ندر کھے) رات کی مصیبت (کرعبادت والی میں شب کیوں ند بسرکی) اوراس پر کہ میں نے اس باغی گروہ سے قال ند کیا جو ہمارے یاس گئیں آیا تھا۔

بن مخزوم کے ایک شخ سے مروی ہے کہ جب ابن عمر میں میں زخم لگ گیا تھا تو ان کے پاس عیادت کے لیے جاج آیا وہ داخل ہوا انہیں سلام کیا۔ ابن عمر میں میں اپنے بستر پر تھا نہوں نے سلام کا جواب دیا۔ جاج نے کہا کہ اُ ابوعبدالرحمٰن آپ جانے بین کہ آپ کا یاؤں کس نے زخمی کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے کہا واللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا تو میں ضرور اے لگ کر دیتا۔ ابن عمر میں میں نے گردن نہیں اٹھائی نہ اس سے کلام کیا نہ اس کی طرف ملتقت ہوئے جب جاج نے بید و کی جب جاج نے بید و کے جب جاج نے بید و کی جب جاج ہے دو کہا تو این طرح اٹھ کھڑ اہوا جسے کوئی ناراض ہو نکل کرتیز جارہا تھا۔ مکان کے حق میں تھا کہ اپنے چیچے والے کی طرف متوجہ ہوا۔ اور کہا کہ شخص گمان کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معہداول کو اختیار کریں گے۔

سعید ہے مروی ہے کہ جاج ابن عمر میں بین کی عیادت کے لیے آیا۔ ان کے پاس سعید بھی تھے لین سعید بن عمرو بن سعید بن العاص پاؤں میں زخم لگ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اے ابوعبد الرحن آپ اپنے کو کیسا پاتے ہیں ۔ ہمیں اگر معلوم ہے کہ کس نے آپ کوخمی کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس نے زخمی کیا جس نے حرم میں ہتھیا را ٹھانے کا تھم دیا جس میں ان کا اٹھا نا حلیا نہیں۔

اشرک بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر میں بین سے عبداللہ بن عمر بی بین کو جوزفم لگا تھا اس کو پوچھا تو سالم نے کہا کہ میں نے پوچھا اے والدئیة خون کیسا ہے جو اونٹنی کے شانے پر بہتا ہے انہوں نے کہا کہ جھے معلوم نہیں متم اونٹنی کو بٹھا و - میں نے بٹھایا 'پھر انہوں نے اپنا پاؤل رکا ب سے نکالا ۔ قدم رکا ب میں چمٹ گیا تھا ' انہوں نے کہا کہ جھے خبر نہیں کہ کس نے زخمی کیا۔

ابوالوب سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر جی پیش کی وفات کیے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ جمرے کے پاس جوم میں ان کی انگیوں کے درمیان محمل کے آگے کی کنڑی لگ ٹی جس سے وہ بیار ہوگئے۔ ججاج ان کی عیادت کے لیے آیا۔ جب ان کے قریب پہنچا اور ابن عمر جی ہونا نے اسے دیکھا تو اپنی آ تکھیں بند کرلیں۔ جباج نے ان سے گلام کیا گرانہوں نے بچھ نہ کہا اس نے لیے ان کے قریب پہنچا کہ آپ کوکس نے مارا آپ کس پر شبہ کرتے ہیں ابن عمر جی ہونا نے جواب نہ دیا۔ جباج جبالگیا اور کہا کہ پی خص کہتا ہے کہ میں پہلے طریقے برجوں ۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ مجھے ابن عمر میں بینا سے بید دوایت پینچی کہ جس مرض میں ان کی وفات ہو گی اس میں انہوں نے کہا کہ میں امور دنیا میں ہے کس پرافسوں نہیں کرتا ہوائے اس کے گذمیں باغی گروہ سے قبال کرتا۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر بی پیننا نے ایک فیض کو وصیت کی تھی کہ انہیں عمل دے وہ انہیں مشک سے ملئے لگا۔ سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی بینا کی وفات م کے پیمیں مکہ میں ہوئی اور فیزمین مدفون ہوئے۔وفات کے رو

کے طبقات ابن سعد (صنبہام) کی مہاجرین وانصار کی مہاجرین وانصار کے بیٹے عبد اللہ بن پاس تھی ، جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اے اپنے بیٹے عبد اللہ بن محبد اللہ بن معبد ا

عبدالله بن عبدالله بن عبرو من عثان جاج بن یوسف کے پاس کے جاج نے کہا کہ میں نے ابن عمر میں ہیں گی گرون مار نے کا ارادہ کیا تھا۔ عبدالله بن عبدالله بن عبدالله و کی والله اگر تو بیر کتا تو الله دوزخ کی آگ میں تجھے سرگوں کرے ڈال دیتا' جاج نے سر جھالیا میں سمجھا کہ جاج ابھی ان کے آل کا عظم دے گا۔ اس کے بعداس نے سراٹھایا اور کہا کہ قریش میں سب سے بزرگ گھر کس کا سے اوردہ کسی اور کی بات میں لگ گیا۔

خالد بن ممیرے مروی ہے کہ فاس ججاج نے منبر پر خطبہ پڑھا اور کہا کہ ابن زبیر بھی ہنانے کتاب اللہ میں تحریف کروی (اورائے بدل دیا) ابن عمر بھی ہنانے اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے سے انہیں اس کی طاقت تھی اور ندان کے ساتھ بچھے 'جاج نے کہا کہ خاموش رہو 'تم بوڑھ ہو' ہے ہودہ کہتے ہو تمہاری عقل جاتی رہی ہے قریب ہے کہ بوڑھا گرفتار کیا جائے اس کی دونوں تھے بھولے ہوئے ہوں اور اہل بقیع کے لڑے گھماتے اس کی گردن ماری جائے اور اسے اس طرح کھیٹا جائے کہ اس کے دونوں تھے بھولے ہوئے ہوں اور اہل بقیع کے لڑے گھماتے ہوں۔

#### ا بن عمر هي النه فا أخرى وقت اوروفات!

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جہ انتخابے کوئی وصیت نہیں گی۔

نافع نے مروی ہے کہ جب ابن عمر میں پین سخت علیل ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ وصیت سیجئے انہوں نے کہا کہ میں وصیت سیس نہیں کرتا۔ میں زندگی میں جو پچھ کرتا تھا 'اللہ اے زیادہ جانتا ہے اب تو میں ان لوگوں سے زیادہ اس کا مستق کسی کونیس پاتا 'میں ان کی جائیداد میں کسی کوان کا شریک نہیں کرتا ( ایعنی اپنی اولاد کا )۔

نافع سے مروی ہے کہ این عمر جی دین علیل ہوئے تو لوگوں نے ان سے دصیت کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ میں اپنے مال میں کیا کیا گیا گرتا تھار ہی میری جائیدا داور زمین تو میں نہیں چاہتا کہ اولا دکے ساتھ اس میں کسی کوشریک کروں ۔ تافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری موت مکہ میں ذکر۔

عطیہ العوفی سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر جی بین کے مولی سے عبداللہ بن عمر جی بین کی وفات کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک شامی نے اپنے نیزے کی اتی الن کے پاؤں میں ماردی تھی ان کے پائی تجاج عیادت کے لیے آیا اور کہا کہ اگر میں اس شخص کو جان لیتا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو ضروراس کی گردن ماردیتا۔عبداللہ نے کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے جھے تکلیف پہنچائی اس نے کہا کیونکر انہوں نے کہا کہ جس روز تونے اللہ کے حرم میں ہتھیا رواضل کیے تھے۔

سعید بن جیرے مروی ہے کہ جب ابن عمر بھ پین کووہ فتنہ پہنچا جوانہیں مکہ میں پہنچا تفا اور انہیں تیر مارا گیا جس ہے وہ زمین پر گر پڑے توانہیں اندیشہ ہوا کہ زخم کا در درو کے گا۔ انہوں نے کہا کراے مصائب کے فرزند مجھے مناسک ادا کر لینے دے درد شدید ہوگیا تو تجاج کومعلوم ہواوہ ان کے پاس عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہوجا تا کہ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو

### المبقات ابن سعد (صديبان) المستحد المستحد (مديبان) المستحد المستحد (مديبان) المستحد الم

نافع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ میں ہوئے تو رسول اللہ منافیق کے منبر پرفتم کھائی کہ ابن عمر میں ہون کو خرور ضرور خرور فرون کے بھر جب وہ مکہ کے قریب ہوئے تو لوگ ملے جن میں عبداللہ بن صفوان بھی مضاور پوچھا کہ بناؤتم ہمارے پاس کے منزور نقل کر در معاویہ میں ہوئے تا کہ بناؤتم ہمارے پاس کے ہوکہ عبداللہ بن عمر میں پین کوئل کر در معاویہ میں ہوئے تین مرتبہ کہا کہ یہ کون کہتا ہے ۔

کیا لائے ہو کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہوکہ عبداللہ بن عمر میں پین کوئل کر در معاویہ میں ہوئے تین مرتبہ کہا کہ یہ کون کہتا ہے ۔

کیون کہتا ہے کہ کون کہتا ہے۔

نافع ہے مروی ہے کہ جب معاویہ میں خدمہ پندیں آئے تو رسول اللہ مٹائیڈا کے منبر پرتیم کھائی کہ ابن عمر بی بین کوخر ورقل کریں گے اس پر ہمارے متعلقین آنے لگے عبداللہ بن صفوان ابن عمر ہیں ہیں کے پاس آئے اور دونوں ایک مکان میں داخل ہوگئے۔ میں مکان کے دروازے پر تھا۔عبداللہ بن صفوان کہنے لگے کہ کیا آپ معاویہ ہیں تھ کوچھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کوقل کر دیں واللہ اگر سوائے میرے اور میرے اہل ہیت کے کوئی نہ ہوگا تب بھی میں آپ کے لیے ان سے قبال کروں گا۔ ابن عمر جی دین نے کہا کہ میں اللہ کے جرم میں صبر نہ کروں۔

نافع نے کہا کہ میں نے اس شب کو دومر تبداین عمر جی پینا ہے ابن صفوان کوسر گوشی کرتے ہیا۔ جب معاویہ جی پید قریب آئے تو لوگ ان سے ملئے عبداللہ بن صفوان بھی ملے اور اپو چھا کہتم ہمارے پاس کیا لائے۔ آئے ہو کہ عبداللہ جی پیز کوقل کرو۔ انہوں نے کہا کہ واللہ میں انہیں قتل نہیں کروں گا۔

عبداللہ بن وینار سے مروی ہے کہ جب لوگوں نے عبدالملک بن مروان پر اتفاق کر لیا تو انہیں ابن عمر میں بین نے لکھا' اما بعد! میں نے اللہ کے بندے امیرالمومنین عبدالملک سے اللہ کی سنت اور اس کے رسول سُلَّقِیْزُ کی سنت پر ان امور میں ساعت وطاعت کی بیعت کی جومیں کرسکوں گا اور میرے لڑکول نے بھی اس کا اقر ارکیا ہے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ میں نے ایک مخص کومجر سے بیان کرتے سنا کہ عمر شی اندو کی وصیت ام الموشین هفت.

www.islamiurdubook.blogspot.com

### ر طبقات این سعد (صرچهام) کال الحال ۱۹۰۰ کال الحال مهاجرین وانسار کا در در نگتے تھے۔ زیدالطائی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر سی این عمر سی الدین وارشی زرور نگتے تھے۔

محمد بن عبداللہ الانصاری نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الی عثان القرشی ہے بوچھا کہتم نے ابن عمر جہ یہ ہوں واڑھی زرو رنگتے و یکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے زرور نگتے تونہیں و یکھا البتة واڑھی کوزرود یکھا ہے جو بہت شوخ رنگ کی نتھی بلکہ بلکی زرو تھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عرض میں منائی واڑھی سوائے ج یا عرف کے بر صفر دیتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں پینانے ایک یاد و مرتبہ سر منڈ انا ترک کر دیا' سرکے بچھلے حصہ کے کنارے کتر وائے' راوی نے کہا کہ وہ اصلع تھے (لیعنی چندیا پر بال ندیجے ) راوی نے کہا کہ میں نے نافع ہے کہا کہ کیا داڑھی ہے بھی ( کتر واتے تھے ) انہوں نے کہا کہ اس کے بھی کنارے کتر واتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر چھ دھونے ایک سال جج نہیں کیا تو انہوں نے مدینہ میں قربانی کی اور اپٹاسر منڈ ایا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خادین کے بہت سے (بال) جمع کیے تھے جولا نے تھے یااتنے بوھے ہوئے تھے کہان کے شانوں سے لگتے تھے 'ہشام نے کہا کہ چم مجھےان کے پاس لایا گیا۔وہ مروہ پرتھے انہوں نے مجھے بلاکر پیارکیا' میں نے دیکھا کہاس روزانہوں نے بال کتروائے۔

علی بن عبداللہ البار تی ہے مروی ہے کہ ابن عمر خی پیشا جس وقت بیث اللہ کا طواف کرر ہے تھے تو ہیں نے ان کی چندیا ویکھی جس پر ہال نہ تھے۔

ابن عمر میں بین عمر وی ہے کہ دومۃ الجندل میں علی دمعاویہ میں بین دین کے دعدے کا دفت ہوا تو معاویہ اور علی میں بین کواس سے نگلنے کا اندیشہ نتھا۔ ایک بہت بڑے دراز بختی اونٹ پر معاویہ ہی بین آئے اور کہا کہ کون ہے جواس امر خلافت میں طبع کرے گایا اس کی طرف اپنی گردن دراز کرے گا' ابن عمر جی بین نے کہا کہ مواہے اس روز کے میں نے بھی اپنے دل سے دنیا کی بات نہیں کی میں نے ارادہ کیا کہ (معاویہ میں اندکو بر بنائے اسلام مارا نے ارادہ کیا کہ (معاویہ میں داخل ہو گئے میں یہ کہنا چا ہتا ہی تھا کہ جنٹ اور اس کی نعمتوں اور میدوں کو یا دکر کے ان سے مند پھیر لیا۔

ا بی حصین سے مروی ہے کہ معاویہ محادث کہا کہ اس خلافت کا ہم سے زیادہ کون مستحق ہے عبداللہ بن عمر محادث کہا کہ میں نے یہ کینے کا ارادہ کیا کہ وہ شخص تم سے زیادہ مستحق ہے جس نے تم کو اور تبہارے والد پر ضرب لگائی ہے کچر میں نے جنت کی نعمتوں کو یا دکیا اور اندیشہ ہوا کہ اس کے کہنے ہے فساد ہوگا۔

ز ہری سے مروی ہے کہ جب معاویہ خاصد کے پاس لوگ جمع ہوئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس امرخلافت کا جھے سے زیادہ کون متحق ہے؟ ابن عمر بین بین نے کہا کہ میں تیار ہوا کہ کھڑا ہوں اور کہوں کہ دہ چمض اس کا زیادہ جن وار ہے تبہارے والد کوکفر پر مارا ہے۔ پھر مجھے اندیشہ ہوا کہ ممبرے ساتھ وہ گمان کیا جائے گا جو بچھ میں نہیں ہے (یعنی خواہش خلافت )۔

# الم طبقات ابن سعد (صديها) المسلك المسلك المسلك (٢٥٩ عن وانصار )

ہے کہا گیا کہ آپ زردی ہے کیوں ریکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ منافظیم کواس سے ریکتے دیکھا ہے۔

عبدالعزیز بن تکیم ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی بین کوزر دخضاب کرتے دیکھا۔ محمد بن قبیل سے مروی ہے کہ میں ۔ نے ابن عمر جی دین کو دیکھا کہ واڑھی زردھی تہبند کرتے کے اندر تھی ایک پاؤں دو مرے پاؤں پررکھے ہوئے تھے اور ممامہ باندھے تھے جوآگے اور پیچھے لکتا تھا 'معلوم نہیں جوآگے تھا وہ زیادہ طویل تھایا جو پیچھے تھا۔

سلیمان الاحول ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں پین کودیکھا کہا پی داڑھی زردریکتے تھے اس ہے بیتر ہوجا تا تھاراوی نے اپنے کرتے کے کریان کی طرف اشارہ کیا۔

عبید بن جرزئے سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین سے کہا کہ آ پ اپنی داڑھی زردد کتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله مُنْ اللہِ اللہ علیہ کو کیصا ہے کہا پی داڑھی زردر نکتے تھے میں نے کہا کہ آ پ کوسٹیے چیل پہنتے و یکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مثالی کا دریکھا کہ آ پ وہی پینتے تھے وہی پیندفر ماتے تھے اور انہیں میں دضوکر تے تھے۔

ا بن عمر جی بین سے مرونی ہے کہ وہ اپنی واڑھی زعفران ہے ریکتے تھے۔ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سلاقیا کم بھی ای ہے ریکتے تھے یا کہا کہ آپ کوسب رنگوں سے زیادہ بیرنگ پہندتھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ابن عمر جی بین اپنی داڑھی زردی سے رنگتے تھے جس سے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے کہا گیا کہ آپ زردی سے کیوں رنگتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ طاقیق کو ای سے رنگتے دیکھا ہے آپ کو کو کی رنگ اس سے زیادہ پندنہ تھا۔ آنخصرت طاقیق اس سے اپنے تمام کپڑے رنگتے تھے کتی کہ اپنا عمامہ بھی۔

عثیم بن نسطاس ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر ہیں ہیں کودیکھا کہ داڑھی زردر تکتے تھے اور کرتے میں گھنڈی نہیں لگاتے تھا یک باروہ قریب سے گزرے ادر سلام کرنا بھول گئے تو پھرلوٹے اور کہا کہ میں السلام علیم بھول گیا تھا۔

عبدالرحن بن عبداللہ بن وینار نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر جی خلوق ورس ہے (وہ خلوق جس میں کسم بھی شامل ہوتا تھا) اپنی داڑھی زردر مگتے تھے اس ہے ان کے کپڑے بھر جاتے تھے۔

محجہ بن زید ہے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر خیدین کودیکھا کہ خلوق وزعفران ہے اپنی داڑھی زردر نکتے تھے۔ عطا ہے مروی ہے کہ ابن عمر خیدین ( داڑھی ) زردر نکتے تھے عثان بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جیدینا پنی داڑھی زرور نکتے تھے اور ہم لوگ مکتب میں تھے۔

تا فغ ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پیشا پی داڑھی زعفران اور کسم ہے جس میں مشک ہوتی تھی زردر نگلتے تھے۔ مولیٰ بن ابی مریم ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی پیشا زردی کا خضاب کرتے تھے زردی ان کی واڑھی ہے کرتے پرنظر آئی تھی۔

عبید بن جریج سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں پینا ہے کہا کہ آپ اپنی داڑھی زردر نکتے میں اورلوگوں کودیکھتا ہوں کہوہ زرور تکتے ہیں اور تکلین کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سائلین کودیکھا کہ آپ اپنی واڑھی زردر نگتے تھے۔جمیل بن

# الطبقات ابن سعد (صنهام) المسلك 
عبدالرحن بن عبداللد بن ویناریے اپنے والد سے روایت کی کدابن عمر جی دینا پی موجیس کتر واتے تصاوراتی کتر واتے تھے کدان کے چرے سے ظاہر ہوتا تھا۔

محمد بن عبداللہ الانصاری سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی عثان القرش سے دریافت کیا کہ کیاتم نے ابن عمر حق م کواپٹی موجھیں کتر واتے و بکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا کہتم نے خود دیکھا ہے انہوں نے کہا نہاں۔

عبداللدین دینارہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جہائی کو اپنی موقچیں کترواتے دیکھا ہے' ابواکملیج ہے مروی ہے کہ میمون اپنی موقچیں کتر واتے تھے اور بیان کرتے تھے کہ ابن عمر جہائیں بھی اپنی موقچیں کترواتے تھے۔

ابن عمر میں دیست مروی ہے کہ وہ دونوں مونچھوں کولے لیتے تھے یعنی مونچھ کالمباحصہ ( کتر واڈا لتے تھے )۔

حبیب بن الریان سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر علی میں کو یکھا کہ اپنی مونچھ کتروائی ہے اتن کہ گویا ہے منذوا دیا'اور اپنی تبیند نصف ساق تک اٹھائی ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے اسے میمون بن مہران سے بیان کیا توانہوں نے کہا کہ صبیب نے پچ کہا۔این عمر محاشن ایسے ہی تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین مونچھ کا بیاور بیرحصہ (کتروا) لیتے تھے از ہر (راوی) نے اپنی مونچھوں کی طرف اشارہ کیا۔

عثمان بن عبیداللدین ابی رافع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر بھائیں کواس طرح مونچیس کتر واتے ویکھا جومونڈ نے کے برابر ہوتی تھیں ۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی رہی اپنی واڑھی مٹی ہے پکڑتے تھے اور جومٹی سے بڑھتی تھی کتروا ڈالتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین اس طرح (اپنی واڑھی) مٹھی میں لیتے تھے (نافع اپناہا تھ ٹھڈی کے پاس رکھتے) اور جومٹھی سے بڑھی تھی اسے کتروا ڈالتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی میں مواے کے یا عمرے کے اپنی داڑھی برسے دیتے تھے۔

عبدالکریم الجزری سے مروی ہے کہ جھے اس تجام نے خبر دی جو ابن عمر جہ بین کی داڑھی کم ترتا تھا جو مطی ہے زا کہ ہوتی تھی۔ حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی ذباب الدوی سے مردی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر جہ یین کودیکھا کہ اپنی داڑھی زرد گلتے تھے۔

نوفل ہن مسعود سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر خیادت کودیکھا کہ اپنی داؤھی خلوق سے (جوزعفران وغیرہ سے مرکب خوشبو ہے ) زردر نگتے تصاور میں نے ان کے پاؤں میں دوچپل دیکھے جن میں دو تشمے تھے۔ابن عمر جی بین سے مروی ہے کہوہ اپنی داڑھی زردر نگتے تھے۔

ا بن عمر می است مروی ہے کہ خلوق کا تیل لگا کے بیری (بڑھا ہے ) میں تغیر کرتے تھے۔ زید بن اسلم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں این داڑھی زردر تکتے تھے' کپڑوں میں بھی بیزردی لگ جاتی تھی۔ ان

# كر طبقات ابن سعد (صبرجاز) كالمستقال ٢٥٠ كالمستقال ٢٥٠ كالمستقال ١٥٠ كالمستقال ابن سعد (صبرجاز)

کلیب بن وائل سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی ایش کودیکھا کہ تمامدا پنے بیجھے لڑکا تے تھے۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خواہد کا اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کی گھنڈیاں کھلی تھیں' انہوں نے گہا کہ میں نے رسول اللہ مٹائیڈیم کوجھی محلول الاز اردیکھا۔

عثیم بن نسطان کے سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خیاد خوا کہ وہ اپنے کرتے میں گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔ ابن عمر جی پیشا ہے مروی ہے کہ ان کی ایک مہرتھی' وہ اے اپنے بیٹے الی عبید کے پاس رکھتے تھے جب مہر لگانا حیا ہے تھے تو اسے لے کے مہر لگاتے تھے۔

ا بن عون سے مروی ہے کہ لوگوں نے نافع کے پاس ابن عمر جی دین کی مہر کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر جی دین نہیں پہنتے تھے ان کی مہر (انگوٹھی)صفیہ کے پاس رہتی تھی جب وہ مہر لگا نا جا ہتے تھے تو جھے بھیجتے تھے اور ٹیل اسے لے آتا تھا۔

ابن سیرین ہے مروی ہے گہ عبداللہ بن عمر جی پیشا کی مہر کا نقش عبداللہ بن عمر نی پیشا تھا۔عبداللہ بن عمر جی پیشا کہان کی مہر میں'' عبداللہ بن عمر خی پیشا'' منقوش تھا۔

انس سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب میں ہونے مہر میں عربی میں نقش کھود نے کومنے کیاا بان نے کہا کہ میں نے محمد بن سیرین کواس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر جی بیٹن کی مہر کانقش'' نقد'' تھا۔ ابن عمر جی بیٹنا سے مردی ہے کہ وہ اچھی طرح اپنی موجھیں گیڑ داتے تھے اور تہبند نصف ساق تک رہتی تھی۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی پین کی تہبند کوان کی نصف ساق تک دیکھا' میں نے دیکھا کہ وہ اپنی مونچھیں کتر واتے تھے۔

عثان بن ابراہیم بن محر بن حاطب سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر میں تن کودیکھا کہ اپنی مونچیس کتر واتے تھے' انہوں نے مجھا بی گود میں بٹھایا محمد بن کنساسدنے کہا کہ عثان بن ابراہیم کی واللہ ہ قدامہ بن مظعون کی بیٹی تھیں۔

عثمان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر حن پین کواس طرح اپنی مونچھیں کتر واتے ہوئے ویکھا کہ کمان ہوا کہ وہ اسے اکھاڑتے ہیں۔

عثمان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خادین کو ہمیشہ گھنڈ یاں کھولے ہوئے ہی ویکھا۔ عاصم بن مجمد نے اپنے والدے روایت کی کہ میں نے ابن عمر خارین کو یکھا کہانی مونچیس کتر واتے تھے میں ان کی جلد کی

سفیدی دیکھتا تھایاان کی جلد کی سفیدی ظاہر ہوجاتی تھی۔

ضحاک بن عثان ہے مروی ہے کہ میں نے یجی بن سعید ہے دریافت کیا تم کسی اہل علم کو جانتے ہو جواپنی موقچھیں کتر وا تاہو؟ انہوں نے کہا کہ سوائے عبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عامر بن رہیمہ ٹھا ٹیٹھ کے کسی کؤئییں جانتا' یہی دونوں ایسا کرتے تھے۔ عاصم بن محر بن زیدالعمر کی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ابن عمر خیار شالیٹی موقچھیں کتر واتے تھے جس سے جلد کی سفید کی نظرا تی تھی ۔

کر طبقات این سعد (حدجاز) کی وافسار کے کہ میں نے این عمر میں ہون وافسار کے میں کہ میں نے این عمر میں ادعام کھنڈیاں لگائے دیکھا۔ ثابت بن عبید سے مردی ہے کہ میں نے این عمر میں ہونا کو اپنے کرتے میں گھنڈیاں لگائے ہوئے کھی ٹہیں دیکھا۔

جمیل بن زیدالطائی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جہات کے تہبند کو دیکھا کہ مخنوں ہے او پراور پنڈلیوں ہے پیچھی دو زرد جا دریں اوڑ ھے نتھاور داڑھی زردر کے ہوئے تھے۔

انی التوکل النا جی سے مروی ہے کہ گویا میں ابن عمر خود میں ابوں جودوجا دریں اوڑ ھے تھے اور گویا ان کی پنڈلی کی مچھلی کی طرف دیکیور ہاہوں جو تبیند سے بنچے ہوتی تھی اور کرتا اوپر۔

یجی بن عمیرے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ شی اللہ کو دیکھا کہ والد کے پاس کھڑے تھے بدن پر ایک او نے دامن کا کرتا تھا۔ والد نے ان کے کرتے کا دامن پکڑ کے چیزے کی طرف دیکھا اور کہا کہ گویا بیعبداللہ بن عمر شیدین کا کرتہ ہے۔

صدقہ بن سلیمان انجلی ہے مردق ہے کہ جھے ہے والد نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر جی دین کودیکھا کہ بلندآ واز تھے اور زرد خضاب کرتے تھے۔ بدن پرایک دستوانی کرنے تھا جونصف ساق تک تھا۔

موی بن دہقان سے مروی ہے کہ میں نے این عمر تھ دین کودیکھا کہ نصف ساق تک کی تبیندیا ندھتے تھے۔

ابن عمر می در می سے کہ میں نے عمامہ باندھا اور شملہ دولوں شانوں کے درمیان لاکایا۔ ابن عمر می دروی ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے متصلو دونوں ہاتھ جا درہے باہر کر دیتے تھے۔نظر الی لؤلؤہ سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر میں پین کے سرپر سیاہ عمامہ دیکھا۔

حیان البارتی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خورین کوایک تبیند میں جے وہ باندھے ہوئے تھے نماز پڑھتے ویکھایا میں نے سنا کہ وہ ایک تبیند میں کہ ان کے بدن پراس کے سوااورکوئی کپڑانہ ہوتا تھافتوی دیتے تھے یا نماز پڑھتے تھے۔

عمران المخلی سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی این کوایک تببند میں تماز پڑھتے ویکھا۔

عثان بن ابراہیم الحاطبی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شوش کودیکھا کہ اپنی موٹچھا چھی طرح کترواتے تھے اور عمامہ باندھتے تھے اور اے اپنے چیچے لاکاتے تھے۔

محد بن عبدالتدالانساری سے مروی ہے کہ میں نے عبدالتد بن الی عثان القرش سے بوچھا۔ کیا تم نے ابن عمر میں ہونے کواپی تبیند نصف ساق تک انتا ہوئے و یکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ نصف ساق کیا ہے۔ البتہ میں نے انہیں ویکھا ہے کہ کرتے کے دامن بہت چھوٹے رکھتے تھے۔

عبداللہ بن حفق ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دھا کے بدن پر دومعافری (خاکی) چاوریں دیکھیں اور تہبند نصف ساق تک تھی۔

ابور یجانہ سے مروی ہے کہ بیں نے ابن عمر خواہ من کو مدینہ میں دیکھا کہ تہبند چھوڑ ہے ہوئے مدینہ کے بازاروں میں آتے اور پوچھتے کہ یہ کیونکر فروخت ہوتا ہے۔

# الطبقات ابن سعد (صّبهام) المسلك المسل

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر میں بیٹن فتح کمہ میں آئے تو بیس برس کے تھے۔ ایک سرکش گھوڑ ہے پرسوار تھے پاس بھاری تیزہ تھاجسم پر ایک چھوٹی می چا درتھی جس کے سرے سنجلتے نہ تھے نبی مُلا پیٹانے نے دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑ ہے کی وجہ سے علیحدہ ہیں۔ تو فر مایا عبداللہ ہیں عبداللہ ہیں۔ یعنی آپ نے ان کی تعریف فر مائی۔

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر میں میں بھی جس وقت آئے تو ہیں سال کے تقے موی المعلم ہے مروی ہے کہ کسی دعوت میں ابن عمر میں بھی این عمر میں بھی این عمر میں بیٹھ گئے جس پر گلا لی رنگ کا کپڑا تھا۔ دستار خوان بچھا تو انہوں نے بسم کہدکرا پنا ہاتھ بروھایا' پھراٹھالیا اور کہا کہ میں روز ہے ہوں اور دعوت کے لیے حق ہے۔

سیحیی البیگا سے مردی ہے کہ ابن عمر تن دین کوایک تہبندا در ایک چا در میں نماز پڑھتے دیکھا اپنے دونوں ہاتھوں کواس طرح کرتے تھے (ابوجعفر راوی اپنا ہاتھ بغل میں داخل کرتے تھے ) اور انگلی کواس طرح کرتے تھے ابوجعفرنے اپنی انگلی ناک میں داخل کی۔

قوعۃ العقیلی سے مروی ہے کہ ابن عمر خادین کوسروی تحسول ہوئی۔ حالانکہ احرام باند ھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے چا دراڑھا دو' میں نے چا دراڑھا دی بیدار ہوئے تو اس کی خوبصورتی اور دھاریوں کو دیکھنے لگئے دھاریاں ریٹم کی تھیں انہوں نے کہا کہا گریہ نہ ہوتا تو کوئی حرج نہ تھا۔

نافع سے مروی ہے کہ میں نے بسااوقات ابن عمر جہ دیں پر پانچ سو درہم قیمت کی وھاری دار خاور دیکھی۔ابن عمر جہ دین سے مروی ہے کہ وہ ٹسر (سوت ریشم ملا ہوا کپڑا) نہیں پہنتے تھے لیکن کسی لڑ کے کے بدن پر دیکھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے۔

ابن عمر جی بینناسے مروی ہے کہ وہ گیروکارٹگا ہوا لباس بھی پینتے تھے اور زعفران کارٹگا ہوا بھی۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی بین حمام یا تالا ب یا نہر میں بغیر تہبند کے نہیں واخل ہوتے تھے۔

الی اسحاق سے مروی ہے میں ابن عمر میں بین کے پاؤل میں دو چپل دیکھے کہ ہرا کیک ٹیں انگو شخصا ورانگلی کے بچے میں تسمہ تھا۔ میں نے انہیں صفا ومروہ کے درمیان دیکھا کہ بدن پر دوسفید جا دریں تھیں جب وہ مسیل پر (سیاب گاہ پر جواس زیانے میں بھی دو سبزستونوں سے محدود ہے ) آتے تھے تو معمولی رفتار ہے کسی قدر تیز چپلتے تھے اور جب مسیل سے گزر جاتے تھے تو معمولی طور پر چپلتے شخ جب صفا ومروہ میں سے کسی پر آتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے تھے۔

زید بن جبیرے مروی ہے کہ وہ ابن عمر شاہین کے پاس گئے دو کمبل کی جھولداریاں اورا کیے خیمہان کے بہاں دیکھا پاؤں میں دوتسمہ والے چبل تھے۔ ایک تسمہ چار انگلیوں کے درمیان تھا جس پر زبان کی طرح نو کدار بال تھے ہم لوگ اے الحصیہ کہتے ہیں۔

جبلہ بن تہیم سے مروی ہے کہ میں نے ویکھا کہ ابن عمر میں پینا نیک کر ندخر بدکر پہنا پھرا سے واپس کرنا جا ہا تو اس کرتے میں ان کی داڑھی سے زردی لگ گئی جس کی وجہ ہے انہوں نے واپس نیس کیا۔

نافع یا سالم سے مروی ہے کہ ابن عمر میں استر میں کرتے کے اوپر سے تہبند بائد سے تھے۔ الا زُرق بن قیس سے مروی ہے

# كر طبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلم المس

مرجائیں کے تو مہیں ان کے ذریعہ ہے تو اب ملے گا اور اگر زندہ رہیں گے تو اللہ ہے تبہارے لیے دعا کریں گے۔

عمرو بن یجیٰ نے اپنے دادا ہے روایت کی کہ ابن عمر جی ہونا کے لیے تو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ شخص بلٹا تواپیخ آپ ہے کہا کہ اچھا ہوا کہ ابن عمر جی ہونانے اپنی لاعلمی ظاہر کر دی۔

ابن عون سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین کومعاویہ ٹی افرات کے حضرورت تھی تو ان کو لکھنے کا ارا دہ کیا اور اپنے نام سے شروع کیالوگ ان کے ساتھ درہے۔ یہاں تک کہ لکھا اسم اللہ الرحمٰن الرحیم معاویدی جانب۔

ا بن عمر چی شن ہے مروی ہے کہ میں یا زار میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کیا جائے اس کے سواکوئی ضرورت نہیں ہوتی۔

کشرین بنا تدالحدانی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں بھرے سے ابن عمر میں ہور ہے گیا ہوں ہور ہے گئے آیا تو انہوں نے قبول کرلیا' ان کے مولی سے پوچھا کہ آیا وہ خلافت طلب کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں' وہ اللہ کے زدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں۔راوی نے کہا کہ میں نے انہیں روز ہے کی حالت میں دو گیرو میں رنگی ہوئی چا دروں میں اس طرح ویکھا کہ ان پر (وضویا عنسل کے لیے) یانی ڈالا جارہا تھا۔

نافع ہے مروی ہے کہ ایک روز ابن عمر حدوث نے یانی مانگا توشق میں یانی لایا گیا انہوں نے ویکھا تو نہیں پیا۔

جریر بن حازم ہے مروی ہے کہ میں سالم کے پاس تھا' انہوں نے پانی مانگا پانی ایسے بیا لے میں لایا گیا جسن میں چاندی کا ملح تھا جب انہوں نے اس کی طرف ہاتھ بر حایا تو اسے دیکھ کر اپنا ہاتھ روک لیا۔ اور نہیں پیا۔ میں نے نافع سے بوچھا کہ ابوعمر کو پانی پینے سے کیا چیز روکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات جوانہوں نے چاندی کا ملمع کیے ہوئے برتن کے بارے میں اپنے والدسے تی ہے میں نے کہا کہ کیا ابن عمر جی ایس نے باندی کے میں نے کہا کہ کیا ابن عمر جی ایس نے ہوئے برتن میں نہیں پینے سے اور کہا کہ ابن عمر جی ایس خانہ کی اور کہا کہ ابن عمر جی ایس نے کہا کہ کیتلی اور کہا کہ کیا ایس میں بیس گے جوئے برتن میں بیس گرتے تھے پوچھا کس چیز میں وضوکر تے تھے کہا کہ کیتلی اور کہا کہ کیا ہوں میں۔

حنف بن البجف سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر شاہ بن سے پوچھا کہ ابن زبیر شاہ بنت بیت کرنے میں کون ساامر مانع ہے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ میں نے ان لوگوں کی بیعت کوسوائے ققہ (کھیل) کے اور پچھنہ پایا تم جانتے ہو کہ ققہ کیا ہے کیا تم نے بچے کوئیں دیکھا کہ وہ پا خانہ پھرتا ہے اور پاخانہ پھرنے میں اپنے ہاتھ رکھتا ہے تو اس کی مال کہتی ہے کہ ققہ۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ ابن عمر بن مین نے کہا کہ اس فتنے میں ہماری مثال اس قوم کی ہی ہے جواس راہ پر چل رہی ہو جسے وہ جانئے ہوں' اس حالت میں تھے کہ ابروتار کی نے تھیر کیا۔ بعض نے داہنی سنت اختیار کی اور بعض نے بائیں' وہ راستہ بھول گئے' ہم نے جب بیرحالت دیکھی تو کھڑے ہوگئے' تاریکی دور ہوگئ۔ پہلاراستہ نظر آیا۔اسے پہچان کرائختیار کرلیا۔

قریش کے بیاد جوان اس سلطنت اورائ دینار پر باہم کشت وخون کرتے ہیں ٔ واللہ میں اپنے ایک جوتے کے برابر بھی اس چیز کے ہونے کی پرواونہیں کرتا جس میں بعض لوگ جعض کوقل کریں۔

# الرطبقات ابن معد (منتهام) المستحد الم

مجاہدے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین کے ذے چند در ہم تھے انہوں نے اسے زیادہ کھرے ادا کیے۔ اس محف نے جس کوادا کیے تھے کہا کہ یڈمیرے در ہموں ہے بہتر ہیں انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن میرا دل اس سے خوش ہے۔

ایک شخ سے مروی ہے کہ جب ابن زہیر ہی اور کا زمانہ ہوا تو تھجوریں لٹائی گئیں' ہم نے بھی خریدیں اور سر کہ بنایا' والدہ نے ابن تمر ہی دین کو بھیجا' میں بھی قاصد کے ساتھ گیا تو ابن عمر ہی دینا نے دریافت کر کے کہا کہ اسے گرادو۔

یوسف بن ما لگ بن ما مک سے مروی ہے کہ بین نے اس عمر خادی کو عبید بن عمیر کے پاس دیکھا کہ عبید قصہ بیان کرر ہے تصاورا بن عمر خادین کی دونوں آئیکھیں آئیو بہاری تھیں۔

عاصم بن ابی افخو و سے مردی ہے کہ مروان نے ابن عمر بھی تن سے کہا کہ آپ اپناہاتھ بڑھا ہے ہم بیعت کریں گئے آپ عرب کے سردار ہیں اور سردار کے فرزند ہیں ابن عمر جی تن نے کہا کہ ہیں اہل مشرق کے ساتھ کیا کروں اس نے کہا گہ انہیں اتنا ماریخ کہ وہ بیعت کرلیں۔ ابن عمر جی بین نے کہا واللہ اگر میرے لیے ستر سال تک سلطنت ہواور ایک شخص بھی قبل کیا جائے تو مجھے پندنیمں۔ مروان کہتا تھا:

انی اری فتنہ تغلی موا جلھا والملك بعد ابی لیلی لمن غلبا ''میں فتنے کود کیمنا ہوں کہاس کی دیکیں اٹل رہی ہیں۔اورابولیلی (معاویہ) کے بعد سلطنت اس مخض کے لیے ہوگی جوغالب آگ عزوں

ابولیلیٰ معاویہ بن بزید بن معاویہ تھ' اپنے والدیزید کے بعد چالیس شب تک خلیفہ رہے بڑید نے اپی زندگی ہی میں لوگوں سے ان کے لیے بیعت لی تھی۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن زبیر جی دور خوارج اور حشبیہ کے زمانے میں ابن عمر جی ہونا سے پوچھا گیا کہ آپ اس گروہ اور اس گروہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جالا تکہ بدایک دوسرے کو آل کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جو شخص می علی الصلوۃ (نماز کے لیے آؤ) کے کا اسے میں جواب دول گا اور جو شخص می علی الفلاح (فلاح کے لیے آؤ) کے گا اسے میں جواب دول گا اور جو شخص کے گا کہ اپنے برادرمسلم کے آل کواور اس کا مال لوٹے کو آؤ و تو میں کہوں گا کہ نہیں۔

ابن عمر بن ومناسے مروی ہے کہ غز وہُ عراق میں ایک دیباتی ہے جنگ کی اورائے قل کر کے سامان لے لیا جوانمیں کے میرد کرویا گیا۔ وُواہے والد کے یاس آئے اورائے ان کے میروکر دیا۔

حبیب بن الشہید سے مروی ہے کہ نافع سے پو چھا گیا کہ ابن عمر میں دندا پی منزل میں کیا کرئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ جو کام کرتے تھے اس کی دوسروں کوطاقت نہیں۔ ہرنماز کے لیے وضواور ہر وضواور نماز کے درمیان قرآن پڑھا کرتے تھے۔

عمرو بن دینارسے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین نے ارادہ کیا کہ نکاح نہ کریں خصیہ جی دینا نے کہا کہ نکاح کرو۔ اگر بیچ www.islamiurdubook.blogspot.com

# المُ طِقَاتُ ابن سِعد (صني بيام) المستحق ٢٥٠ المستحق ١٥٠ مهاجرين وانسار كالم

اے اللہ تو جا متا ہے کہ اگر جمیں تیرا خوف خدہوتا تو ہم اپنی قوم قریش ہے اس دنیا کے بارے میں باہم کر جاتے۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی ہیں کوعروہ بن زبیر تی ہدونے طواف میں پایا تواہیۓ ساتھ ان کی بیٹی کا پیام دیا مگر ابن عمر ہی ہیں نے کوئی جواب نہ دیا' عروہ نے کہا کہ میر ہے رائے میں انہوں نے اس امر کی موافقت نہیں کی جومیں نے ان سے طلب کی'لامحالہ میں اس معاملے میں ان سے دوبارہ کہوں گا۔

نافع نے کہا کہ ہم لوگ عروہ سے پہلے مدینہ آگئے اور ہمارے بعدوہ آئے ابن عمر جھ بینن کے پاس گئے سلام کیا تو ان سے
ابن عمر جھ بینن نے کہا کہ ہم لوگ اف میں میری بیٹی کا ذکر کیا حالا نکہ ہم لوگ اللہ کوا پٹی آئکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے کہی امر تھا
جس نے مجھے اس معاطے میں جواب دیئے سے بازر کھا'جو چیزتم نے طلب کی تھی اس میں تمہاری کیا رائے ہے' کیا اب بھی اس کی
حاجت ہے' عروہ نے کہا کہ اس وقت سے زیادہ میں جھی اس پرحریص نہ تھا۔

ابن عمر جی پیشانے جھے سے کہا کہ لڑکی کے دونوں بھائیوں کو بلاؤ۔عروہ نے بھی کہا کہ زبیر کے لڑکوں میں سے جسے پاتا بلا لا نا۔ ابن عمر جی پیشانے کہا ہمیں ان لوگوں کی ضرورت نہیں'عروہ نے کہاا جھاتو ہمارے مولی' فلاں (کو بلالیا جائے) ابن عمر جی پیشانے کہا کہ بیتو بہت بعید ہے۔

لڑی کے دونوں بھائی آگے تو این عمر جی پین نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ بیم وہ ہیں جوان لوگوں میں ہے ہیں جنہیں م تم دونوں بہچا نے ہو۔ انہوں نے تہاری بہن سودہ کا ذکر کیا ہے میں ان سے اس عہد پر نکاح کرتا ہوں جواللہ نے عورتوں کے لیے مردوں سے لیا ہے کہ یا تو نیکی کے ساتھ ذکاح میں رکھنا یا احسان کے ساتھ طلاق دے کرآ زادگر دینا اور اس مہر پر نکاح کرتا ہوں جس سے مردوں سے لیا ہوں کو طلال کر لیتے ہیں اے عروہ اس قتم کے عہد پرتم راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میں نے تم سے اللہ کی برکت پراس کا نکاح کردیا۔

عروہ نے ولیمہ کیا تو عبداللہ بن عمر میں شنا کو بھی بلا بھیجا۔ وہ آئے اور کہا کہ اگرتم مجھے ہے کل شام کو کہہ دیے تو میں آج روزہ ندر کھتا۔ اب تمہاری کیا رائے ہے بیٹھوں یا واپس جاؤں انہوں نے کہا۔ نیکی کے ساتھ واپس جا بیئے ابن عمر میں شنا چلے گئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر جی دین ہے کوئی مسئلہ پوچھا تو ابن عمر جی دین ہے اپنا سر جھکالیا۔اوراے پسند تبیں کیا۔لوگوں کو گمان ہوا کہ انہوں نے مسئلہ نہیں سنا' دوبارہ عرض کی اللہ آپ پر رحت کرے کیا آپ نے میرا مسئلہ نہیں سنا' انہوں نے کہا کیوں نہیں' تم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو پچھ ہم سے سوال کرتے ہواللہ تعالی اسے ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ تم پر رحت کر ہے ہمیں اتن مہلت دو کہ مسئلہ بچھ لیں۔اگر ہمارے پاس اس کا جواب ہوگا تو تمہیں بتاویں کے ورند آگاہ کردیں گے کہ ہمیں اس کاعلم نہیں۔

عاصم بن محرنے اپنے والد ہے روایت کی کہ میں نے ابن عمر جن پینا کو بغیر اس کے رسول اللہ سالھی کا ڈکر کرتے نہیں سنا کہ ان کی آنجمیس رونے میں سبقت کرتی ختیں ۔

مجاہد سے مروی ہے کہ میں ابن عمر خی دیما کے ساتھ تھا۔ لوگ انہیں سلام کرنے لگئے اپنے گھوڑے تک پہنچے تو مجھ ہے کہا کہ اے مجاہد لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر میں انہیں سونا جیا ندی دیتا تب بھی محبوبیت میں نہ بڑھتا۔

### 

میمون بن مہران سے مردی ہے کہ ابن عمر جی پین کی بیوی پر ابن عمر جی پین کے بارے میں عمّاب کیا گیا کہ تم اس شخ کے ساتھ مہر پانی نہیں کرتیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں۔ جو کھانا تیار کیا جا تا ہے وہ کی کو بلا لیتے ہیں اور کھلا دیا تھ مہر پانی نہیں کہ ایک جماعت کو بلا بھیجا جو ابن عمر جی پین کے مجدسے نگلنے کے رائے پر بیٹھتے تھے۔ انہیں کھانا کھلا دیا اور کہا کہ قلال اور فلال کو بلاؤ 'بیوی ان لوگوں کو کھانا بھیج چکی کہ ابن عمر جی پین ان کہ بین قران کے پاس نہ آتا۔ ابن عمر جی پین رائے کا کہ تیں رائے کا کہ بین رائے کھانا نہ کھاؤں۔ انہوں نے ایں رائے کھانا نہ کھاؤں۔ انہوں نے ایں رائے کو کھانا نہیں کھایا۔

عطاء مولائے ابن سباع ہے مروی ہے کہ جن نے ابن عمر سی تھا کو دو ہزار درہم قرض دیے تصافہوں نے دو ہزار درہم تصبیح۔ میں نے وزن کیا تو دوسوزا کد تھے۔ خیال ہوا کہ شایدا بن عمر شاہر عن مجھے آ زماتے ہیں۔ میں نے کہااے ابوعبدالرحمٰن وہ تو دوسو درہم زائد ہیں۔انہوں نے کہاوہ تمہارے لیے ہیں۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر میں بین کواپنے مال میں جب کوئی چیز زیاد پندآتی تواہے اپنے رب کے لیے قربان کر دیتے تھے ایک شب میں نے اپنے آپ کواس حالت میں دیکھا کہ ہم لوگ جاج تھے ابن عمر میں بین رات کواپنے نفیس اوٹ پر روانہ ہوئے جوانہوں نے مال کے عوض لیا تھا جب انہیں اس کا رات کا چلنا پہندآ یا اور اس کا بھٹانا اچھا معلوم ہوا تو اس ہے اترے اور کہا اے نافع تم اس کی کیل اور کجاوہ اتار لو۔ جھول ڈال دواور اشعار کردو (اشعار بیہ ہے کہ اسے ہار پہنا دیا جائے یا اس کے کو ہان سے خون نکال دیا جائے تا کہ معلوم ہوجائے کہ بیرم کی قربانی کے لیے ہے ) اور قربانی کے اونٹوں میں داخل کردو۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی بین کی ایک جاریہ (لونڈی) تھی 'جب اس کے ساتھ ان کی پہندیدگی بہت بڑھ گئی تو اسے آزاد کردیا اور اپنے مولی (آزاد کردہ غلام) ہے اس کا نکاح کردیا۔ تھر بن یزید نے کہا کہ وہ نافع ہی تھے (جن ہے انہوں نے اس کا نکاح کیا) اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا۔ نافع نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر بی بین کودیکھا کہ اس لڑکے کولے کے پیار کرتے اور کہتے کہ فلاں عورت کی خوشبوکیسی اچھی ہے بعنی اس جاریہ کی جھے انہوں نے آزاد کیا تھا۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جیادین اپنے غلاموں میں سے کی کو دیکھتے تھے جوانہیں اچھا معلوم ہوتا تھا تو اسے آزاد کر دیتے تھے۔غلاموں کو بھی یہ بات معلوم ہوگئی تھی۔ میں نے ان کےغلام کو دیکھا کہ بیا اوقات بھا گیا ہوا گیا اور مجد میں رہ گیا جب انہوں نے اسے اس اچھی حالت پر دیکھا تو آزاد کر دیا۔ان کے احباب کہتے تھے کہ واللہ ابوعبدالرحمٰن وہ لوگ صرف آپ وھو کہ دیتے ہیں دعبداللہ مجافزہ آگہتے تھے کہ جو ہمیں اللہ کے ذریعے سے دھو کا دے گا ہم اس سے دھو کا کھا تیں گے۔

نافع سے مروی نے کی میں عبداللد بن عمر جی میں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہوا انہوں نے جدہ کیا تو مجدے میں رہے گہتے سنا کہ

کے طبقات ابن سعد (صفیجاز) کی مہاج بن والفنار کے بیت کریں آپ رسول اللہ مثالی کے سب سے زیادہ مستحق سے بیعت کریں آپ رسول اللہ مثالی کے سام سے زیادہ مستحق ہیں۔ پوچھاتم جو پچھ کہتے ہوسب لوگ اس پر متفق ہیں۔ معاویہ مثالات کہا' جی ہاں سوائے ایک بہت ہی قلیل جماعت کے۔ ابن عمر جی پیش نے کہا کہ ہوائے جرکے تین کا فروں کے اگر کوئی ہاتی ندرہے جب بھی جھے اس کی حاجت نہیں۔

معاویہ تفاہد نے معلوم کرلیا کہ ابن عمر تفاہد قال نہیں چاہتے 'پوچھا' کیا آپ کی رائے ہے کہ آپ اس مخص سے بیعت کرلیں جس پر قریب قریب سب لوگ منفق ہوگئے۔اور وہ آپ کے لیے زمینوں اور اموال میں سے اتنا لکھ دے کہ اس کے بعد نہ آپ تھاج ہوں نہ آپ کی اولا دانہوں نے کہا کہ تم پر افسوں ہے میرے پاس سے نکل جائو' پھر میرے پاس نہ آبار تم پر افسوس ہے میر اورین نہ تم ہارا وینار ہے اور نہ تم ہارا درہم میں آرز وکرتا ہوں کہ دنیا سے اس طرح جاؤں کہ میرا ہاتھ سفید وصاف ہوجائے۔

میمون سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ ابن عمر جھاشن ( کھانے) کی دعوت پر (لوگوں کو) جمع کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ کے سواانہوں نے نہیں کیا' اوٹٹی تھاکے گئ تو انہوں نے اسے ذرج کیا۔ جھے سے کہا کہ اہل مدینہ کو میر سے پاس جمع کرو۔ بیس نے کہا' اے سحان اللہ۔ آپ کس چیز پرلوگوں کو جمع کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس ایک روٹی بھی نہیں ہے' کہا اے اللہ مغفرت کر'تم کہوکہ بیشور باہے اور یہ گوشت ہے چھرجو جا ہے گا گھائے گا اور جو جا ہے گا چھوڑے گا۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں ابن عمر خارش کے پاس گیا۔ ہر چیز کی قبت کا اندازہ کیا جوان کے گھر میں تھی' بستریا لحاف یا فرش اور ہروہ چیز جوان کے بدن پرتھی تو میں نے اے سودرہم کے برابر بھی نہ پایا' دوسری مرتبہ پھران کے پاس گیا تو میں نے اے انتا بھی نہ پایا کہ میرے اس طیلیان (لباس) کے برابر ہوتا۔

ابوائمینے نے کہا کہ میمون کی جس دفت دفات ہوئی توان کا طیلسان ان کی میراث میں سودر ہم کوفر دخت کیا گیا۔ طیلسان کردی لباس منے کدائے میں برس تک بیٹنے تھے پھرالٹ لیتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہونہ اپنے گھر والوں کوایک بڑے بیالے پر مدعوکرتے تھے۔ بسا اوقات وہ کس مسکین کی آ واز شنتے تھے تواپنے حصہ کا گوشت روٹی اس کے پاس لے جاتے ان کے واپس آنے تک جو پچھے بیالے ہیں ہوتا تھااس سے لوگ فارغ ہوجاتے تھے' پھرا گرتم اس میں پچھے پاتے تو وہ بھی پاتے' پھراس حالت میں ضبح کرتے تھے کہ روز ہ وار ہوتے تھے۔

حبیب بن ابی مرزوق سے مروی ہے کہ ابن عمر جی پیٹن نے مجھلی کی خواہش کی تو ان کے لیے ان کی بیوی صفیہ نے تلاش کی ۔ مجھلی مل گئی تو اسے بہت اچھی طرح تیار کیا اور ان کے پاس بھیجی 'ابن عمر جی پیٹن نے دروازے پر ایک مسکین کی آواز بی تو کہا کہ بیہ اس مجھلی اسے وے دوصفیہ نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی تم موری کہ آپ اس میں سے پچھ بھی واپس کریں 'انہوں نے کہا کہ بیہ اس مسکین کودے دو صفیہ نے کہا کہ ہم لوگ اس مجھلی کے عوض اسے راضی کرلیں گے کہا کہ ثم لوگ جا نوان لوگوں نے سائل سے کہا کہ ابن عمر جی بیٹن کو ابن عمر جی بیٹن کی خواہش ہے۔ اس نے کہا کہ واللہ مجھے بھی اس کی خواہش ہے سائل اس کی تیت میں کی بیٹنی کرنے لگا۔

یہاں تک کہ انہوں نے ایک دینا ردیا۔ صفیہ نے کہا کہ ہم لوگوں نے سائل کوراضی کرلیا ہے۔

انبول نے ساکل ہے کہا کہ کیا تنہیں لوگوں نے راضی کرلیا ہے اور تم راضی ہو گئے ہواور قیمت لے لی ہے؟ اس نے کہا جی

# الطبقات الناسعة (تعديدا) المسلك المسل

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین اپنے مکان کواس طرح وقف کیا کہ وہ تھے نہ کیا جائے نہ ہبہ کیا جائے اور ان کی اولا دمیں سے جوشش اس میں رہے نہ اسے اس میں سے نکالا جائے اس کے بعد ابن عمر جی دین نے اس میں سکونٹ کی۔

نافع سے مروی ہے کہ این عمر وی ہیں میرودیوں پرگز رے ان لوگوں کوسلام کیا تو کہا گیا پہلوگ تو میہودی ہیں انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ میراسلام مجھے واپس کردو۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین میں کے لیے جب کو کی شخص اپنی مجلس سے کھڑا ہوتا تھا تو وہ اس مجلس میں نہیں ہیٹھتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین مگڑی اور خربوز ہ ناپسند کرتے تھے وہ اس وجہ ہے اسے نہیں کھاتے تھے کہ اس میں نجاست (یانس) ڈالی جاتی تھی۔

نافع مولائے این عمر جی دینے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین نے کسی چرواہے کی بانسری کی آواز ٹی تواپی انگلیاں کا ٹوں پر رکھ لیس اور سواری کوراسے سے پھیرلیا۔ کہتے جاتے تھے کہ اے نافع کیا تم سنتے ہو۔ بیں کہنا تھا' جی بان وہ چلتے رہتے تھے یہاں تک کہ میں نے کہا کہ نیس تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا ٹوں سے ہٹائے راہتے کی طرف بلیت آئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ساٹھ کم کو میں کے دسول اللہ ساٹھ کم کہا گئے ہاکہ اسٹری کی آواز شی تواسی طرح کیا۔

ابن عمر المالئة عن مروى ہے كہ جب زيد المالئة على مدين شہيد ہوئے تو عمر بن الخطاب الله الله الله الله كوارثوں كووے ديا۔ نافع نے كہا كہ عبداللہ بن عمر اللہ عن زيد الله الله عند عن الله سنتھاور اپنے ليے قرض ما لگتے بتھے اور جہاد ميں اس سے ان لوگوں كے ليے تجارت كرتے ہتھے۔

معاویہ بن الی مزرد سے مروی ہے کہ میں نے ہرشندگی میچ کو ابن غمر خادین کوتباء کی طرف اس طرح بیادہ جاتے ویکھا کہ جوتے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے وہ عمر و بن ثابت العنواری پرگزرتے تھے جوشاخ کنانہ میں سے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اے عمرو ہمارے ساتھ چلو پھر دونوں بیا دہ جاتے تھے۔

مجاہد ہے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمر خور ہوں کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ جس کام کی وہ طاقت رکھتے تھے خود کرتے 'ہمارے سپر دنہ کرتے' میں نے انہیں دیکھا ہے کہ میری اونٹنی کوتھام لیتے کہ میں سوار ہوجاؤں ۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی اور اربع عشر (ایک کھیل جس میں چود ہ مہرے ہوتے) کو ڈرڈالنے تھے۔ الاوزاعی سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی اسٹانے کہا کہ جب ہے رسول اللہ سُلْاَیُّا ہے بیعت کی آج تک نداسے تو ڈا'نہ بدلا' نہ کسی فقتے والے سے بیعت کی اور نہ کسی مونن کواس کی خواب گاہ ہے جگایا۔

میمون ہے مروی ہے کدائن عمر عید بین نے کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ روکا اور شرمندہ نہیں ہوا۔ حق پر قبال کرنے والا افضل ہے۔ میمون سے مروی ہے کدائین عمر جی پینانے سورۃ البقرہ جارسال میں کیمی۔

میمون ہے مروی ہے کہ معاویہ ہی اور بن العاص میں اور نے نفیہ تدبیر کی وہ چاہتے تھے کہ ابن بمر جی اور کا حال معلوم کریں کہ وہ قال چاہتے ہیں یانہیں انہوں نے کہا کہ اے ابوعبد الرحمن آپ کوکیا چیز مانغ ہے کہ آپ کلیں اور ہم لوگ آپ www.islamiurdubook.blogspot.com

# كر طبقات ابن سعد (منه جهار) كالتكليك وانسار كالمحاليك مهاجرين وانسار كالمحاليك التعالي التعالي وانسار

قزعہ سے مردی ہے کہ ابن عمر میں دین کو ہردی کیڑے بطور ہدیددیے گئے تو انہوں نے واپس کردیے اور کہا کہ ہمیں ان کے استعمال سے صرف تکبر کا خوف مانع ہے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی دین نے اپنی چھوٹی لڑی کو پیار کیا ، پھر کلی کی۔

نافع ہے مروی ہے کدابن عمر میں ایک ہی وضو سے سب نمازیں پڑھا کرتے تھے ابن عمر میں پین کہا کہ مجھے والد سے ایک تکوار میراث میں لی ہے جھے وہ بدر میں لے گئے تھے ان کے نیام کی شام میں بہت ی جاندی ہے۔

الی الوازع سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی دین کہا کہلوگ اس وقت تک خیر پرر میں گے جب تک اللہ آپ کوان کے لیے باقی رکھے گا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہا کہ میں سجھتا ہوں کہتم عراقی ہوتنہیں کس نے بتایا کہ تنہاری ماں کا بیٹاان پر اپنا درواز ہ بند نہ کرے گا۔

زیدین اسلم ہے مروی ہے کہ مجھے میرے والدنے این عمر بھا پینا کے پاس بھیجا۔ میں نے انہیں بسم اللہ الرحمٰ الاجیم' اما بعد ککھتے ویکھا۔

محمدے مروی ہے کہ ابن عمر میں اٹنوں کے پاس کسی شخص نے لکھا کہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم فلاں شخص کے لیے انہوں نے کہا کہ بس کرواللہ کانا م اسی کے لیے ہے۔

یوسف بن ما مک سے مروی ہے کہ ابن عمر ای دین کے ساتھ عبید بن عمیر کے پاس گیا۔ جوابی ساتھیوں ہے باتیں کر دہے تھے میں نے ابن عمر ای دیکھا کہ ان کی آئکھیں آنسو بہاری تھیں۔

عبداللہ بن عبید بن عمیر نے اپنے والدے روایت کی کرانہوں نے بیآ یت پڑھی ﴿ فکیف اذا جندا من کل امة ہشھید ﴾ (پھرکیا حال ہوگا جب ہم ہرامت کے گواہ کولا کیں گے ) یہاں تک کہ انہوں نے آیت ٹیٹم کی ابن عمر خی ہوں رفے گئا تارویے کہ داڑھی اور گریبان آنسوؤں سے تر ہو گیا عبداللہ جی ہونے کہا کہ مجھ سے اس محض نے بیان کیا جوابن عمر خی ہوں کے پہلو میں تھا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اگر عبید بن عمیر کے باس جاؤں اوران سے کہوں کہا ٹی بات روکو کیونکہ تم نے اس شنخ کواذیت پہنچائی ہے۔

قاہم بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر چی ہیں کوعاص کے پاس ویکھا کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر وعا کر دہے تھے دونوں ہاتھ شانوں کے برابر (اونچے ) تھے۔

ابن عمر جی دین سے مروی ہے کہ انہوں نے آذر بیجان میں چید مہینے قیام کیا وہاں انہیں برف نے روکا تھا۔ نماز میں قعرکر تے شھ

سالم (ابی العفر) سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر بی پین کوسلام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا کہ آپ کا ہم نشین ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے تمہاری آئکھوں کے درمیان کیا تھا۔ بیں نے رسول ابلد مٹائٹیلم کی اور ابو بکر میں ہو کی ان کے بعد عمروعثان بی پین کی صحبت پائی 'تم نے اس جگہ یعنی اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان کوئی شے دیکھی تھی۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں بین رجب کا عمرہ ترک نہیں کرتے تھے۔

### الطبقات ابن سعد (مندچار) المسلك المسل

سالم بن عبداللہ خی دوں ہے کہ عبداللہ بن عمر خی سینا کی شان میتھی کہا ہے کپڑوں کے متعلق حکم دیتے تصوّق ہر جمعے کودھونی دی جاتی تھی ۔ جب حج یا عمر ہے کے لیے مکہ کی روائگی کاوفت ہوتا تھا تو حکم دیتے تھے کہان کے کپڑوں کودھونی نہ دیں۔ شدیں جہ شدہ سے میں دی ہے کہ ان آگا ہا کہ خاص ناتا تھا ، الایک اس عمر میں میں میں میں تا ہے تھا ہیں۔ نہ انگ کہ خاص

شہر بن حوشب سے مروی ہے کہ بچاج لوگوں کو خطبہ سنا تا تھا حالا نکہ ابن عمر میں ہوتے تھے اس نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور شام کر دی تو ابن عمر میں ہوتے تھے اس نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور شام کر دی تو ابن عمر میں ہیں نے پکارا کہ اسے خص نماز کا وقت ہے بیٹھ جا۔ دوبارہ پکارا کہ بیٹھ جا و تیسر می مرتبہ اسے پکارا کہ بیٹھ جا و 'چوتھی مرتبہ لوگوں سے کہا ہے کہا تی ہاں وہ جا و 'چوتھی مرتبہ لوگوں سے کہا ہے کہا تی ہاں وہ اٹھ کھڑے ہوں تھے میں اس کی حاجت نہیں دیکھتا۔

جاج منبرے اترا۔ نماز پڑھی' پھرانہیں بلایا اور کہا کہ آپ نے جو پچھ کیا اس پرکس نے برا پیختہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم صرف نماز کے لیے آتے ہیں جب نماز کا وقت ہوجائے تو اس کے وقت پرنماز پڑھا کراس کے بعد جو بکواس جائے کر۔

ابوعبدالملک مولائے ام مکین بنت عاصم بن عمر سے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر جی بین کو دیکھا کہ وہ برآ مد ہوئے اور کہنے لگئے السلام علیم السلام علیم ایک زنجی پرگز رہے اور کہاا ہے جبٹی السلام علیک ایک آ راستانز کی دیکھی وہ ان کی طرف و کیکھنے گئی تو کہا کہ بڑے بوڑھے کی طرف کیا دیکھتی ہے جس کولقوے نے ماراہے اور جس سے دونوں اچھی چیزیں جا چکی ہیں۔

عبداللد بن عمر سی شام سے مروی ہے کہ انہوں نے انگور کی خواہش کی اپنے متعلقین سے کہا کہ میرے لیے انگورخرید والوگوں نے انگور کا ایک خوشہ خرید ااور افطار کے وقت لایا گیا ایک سائل بھی وروازے پر پہنچ گیا انہوں نے کہا کہ اے لڑکی بیخوشہ اس سائل کو دے دین سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جواس سے افضل دے دین سائل کو وہ چیز دیتے ہیں جواس سے افضل ہے آنہوں نے کہا کہ اے لڑکی بیخوشہ اسے دے دے لڑکی نے وہ خوشہ سائل کو وے دیا۔

سعید بن جبیرے مروی ہے کہ ابن عمر میں مین نے ایک غلام کواپنی والدہ پر وقف کیا بازار میں ایک دودھ دینے والی بکری دیکھی جوفر وخت کی جارہی تھی غلام ہے کہا کہ میں اس بکری گوتنہارے حصہ سے خرید تا ہوں انہوں نے اسے خریدلیا۔ دودھ سے افطار کرنا انہیں پہندتھا۔ افطار کے وقت اس بکری کا دودھ لایا گیا اور ان کے آگے رکھا گیا تو کہا کہ دودھ بکری کا ہے بکری غلام کے حصہ سے ہے اور غلام میری ماں پروتف ہے اسے اٹھا لو مجھے اس کی حاجت نہیں۔

ساک بن حرب سے مروی ہے کہ ابن عمر جی ایٹ کے پاس مٹی کا ایک برتن لا یا گیا انہوں نے اس سے وضو کیا۔ میرا خیال ہے کہوہ اپنے اوپر (کسی کے ذریعے ہے) یا ٹی ڈالنے کو ناپیند کرتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں نے جمعہ کے دن مدینہ میں ابن عمر میں پین کے لیے دوجا دروں کو دھو نی دی انہوں نے وہ جا دری اس روز استعال کیس پھر تھکم دیا تو دونوں اٹھا کرر کھ دی گئیں دوسرے دن مکہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو جا دروں کومنگایاان میں خوشبومحسوں کی تو استعال کرنے ہے انکار کیا۔ دونوں جا دروں کا جوڑا (حلہ برود) تھیں۔

ٹافغ ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں شماحرام وخول مکہ اور وقوف عرفہ کے لیے عسل کرتے تھے۔ابن عمر میں میں سے مروی ہے کہتم لوگ اینا تنہائی کا حصہ اختیار کرو۔

### 

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ہیں ہیں کو بچھو سے جھاڑا گیا اور ان کے ایک بیٹے کوبھی جھاڑا گیا انہوں نے لقوے کی وجہ داغ لیا۔ایٹے ایک بیٹے کوبھی لقوے کی وجہ ہے داغ دیا۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ٹھارٹھ مکہ سے مدینہ تین دن میں گئے بیاس لیے کہ دہ صفیہ پرمستنیث تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ صفیہ نے ابن عمر ٹھارٹھ کے لیے شب عرفات میں دوروٹیاں جبیجیں جب انہوں نے سونے کا ارادہ کیا تو وہ ان کے پاس اسے لائیں کہ وہ کھائیں انہوں نے مجھے بلا بھیجامیں سوگیا تھا۔ مجھے بیدار کیا اور کہا کہ بیٹھوا در کھاؤ۔ .

محمد سے مروی ہے کہ ابن عمر شاہ میں آئیں اس سے راستے پر افطار کیا اگر میں کسی راستے پر پہنچتا تو اور پڑھتا۔ ابی غالب سے مروی ہے کہ ابن عمر شاہ میں جب مکہ آتے تصاتو عبداللہ بن خالد بن اسید شاہ میں کے خاندان میں اتر تے تین ون ان کی مہمانی میں رہتے پھر کسی بازار کو جیجتے اور ان کی ضروریات خریدی جاتی تھیں۔

نافع سے مروی ہے کہ عام طور پراہن عمر میں ہیں گی نشست اس طرح ہوتی تھی۔ نافع نے اپناوا ہنا پاؤں ہائیں پر کھا۔ یکی بن اسحاق سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب سے یوم عرفہ کے روزے کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابن عمر میں ہنیں رکھتے تھے میں نے کہا کہ کیاان کے سوا (کوئی رکھتا تھا) انہوں نے کہا کہ باعتبار شیخ ہونے کے وہی تمہیں کافی ہیں۔ نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں ہیں قریب قریب رات کا کھانا تنہا کھاتے تھے۔

نافغ سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی ہونے کہا میرامچھلی کو بی جا ہتا ہے لوگوں نے اسے بھون کران کے آگے رکھ دیا ایک سائل آیا تو انہوں نے حکم دیا اور وہ اسے دے دے گئے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین ایک مرتبہ علیل ہو گئے تو ان کے لیے چھور ہم میں چھ یاسات انگورخرید کے لائے گئے۔ ایک سائل آیا تو انہوں نے اسے ( دینے کا ) حکم دیا لوگوں نے کہا کہ ہم اسے دے دیں گے۔ مگر انہوں نے انگار کیا بعد کو ہم نے بیہ انگوراس سائل سے خرید لیے۔

عبداللہ بن مسلم برا در زہری ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خورین کو دیکھا کہ انہوں نے راہتے میں ایک تھجور پائی اس لے کہ چھے حصد دانت سے کتر ا'ایک سائل کو دیکھا تو وہ اسے دی۔

سالم بن عبداللہ بن عمر چھ مناہے مروی ہے کہان کے والدنے کہا کہا سلام کے بعد مجھے اس سے زیاد وکسی بات کی خوش نہ تھی کہ میرے قلب نے ان مختلف نفسانی خواہشوں سے پچھ نہ پیا۔

سعید بن المسنیب ولیتملائے مروی ہے کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر جی بین نے پوچھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ بیل نے اپنے بیخ نام سالم کیوں رکھا۔ بیں نے کہانہیں انہوں نے کہا سالم مولائے ابوجڈ یفہ جی پین کے نام پر۔ پوچھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ تیں نے اپنے بیٹے کا نام واقد کیوں رکھا میں نے کہانہیں۔انہوں نے کہا کہ واقد بن عبداللہ الیر بوعی جی پینے کے نام پر پھر پوچھا کہ تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اکپنے بیٹے کا نام عبداللہ کیوں رکھا میں نے کہانہیں۔انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ جی پیوند کے نام پر پ

### 

ایک شیخ سے مردی ہے کہ ابن عمر تک میں ایک شاعر آیا۔ انہوں نے اسے دو درہم دیۓ لوگوں نے اعتراض کیا تو کہا کہ میں اسے صرف اپنی آبر و کا فدید دیتا ہوں۔

سعید استری سے مردی ہے کہ میں بازار جاتا ہوں کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ سوائے اس کے کہ میں سلام کروں اور مجھے سلام کیاجائے۔ سلام کیاجائے۔

محمہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر خود میں کودیکھا کہ اپناایک پاؤں دوسرے پاؤں پرر کھے ہوئے بیٹھے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ جب ابن عمر جورٹ نے جنگ نہا دند کی توانہیں مرض تنفس ہو گیا۔لبس کوڈور سے میں پرو کے ہر برے میں ڈالا اور پکائے گئے جب لبسن کا مروق گیا تولہسن پھینک ویااورا سے پی گئے۔

نافع سے مردی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی یئن سفر ہے آتے مصاقہ ٹبی مثاقیق اور ابو بکر وعمر جید بین کی قبر سے شروع کرتے متھے اور کہتے ہے کہ السلام علیک یارسول اللہ مثاقیق 'السلام علیک یا ابو بکر جی ہدئد۔السلام علیک یا ابتاہ۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی این جب سفرے آتے تھے تو مجد سے شروع کرتے تھے پھر قبر پر آ کرسلام پڑھتے تھے۔

عبدالله بن عطامے مروی ہے کہ ابن عمر می النم کیے ہوئے کسی پرنہیں گزرتے تھے ان کا ایک زنجی پرگزر ہوا سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابوعبدالرحلٰ بیز نجی طمطمانی ہے 'پوچھاطمطمانی کیا لوگوں نے کہا کہ ابھی کشتی ہے نکالا گیا ہے کہا کہ میں اپنے گھرے نکاتا ہوں تو صرف اس لیے کہ سلام کروں یا مجھے سلام کیا جائے۔ نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں اپنے نے یوم الدار (بعنی شہادت عثمان میں میں مورث دن ) دوم رشد زرہ پہنی '۔

ابی جعفرالقاری ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر جی دین کے ساتھ بیضا کرتا تھا۔ کوئی شخص انہیں سلام کرتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے۔سلام علیکم۔

واسع بن حبان سے مروی ہے کہ ابن عمر سی دین جب نماز پڑھتے تھے تو اپنی ہر چیز گوقبلہ رخ رکھنا پہند کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اپناانگوٹھا بھی قبلہ رخ رکھتے تھے۔

محمد بن مینا ہے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں عبدالعزیز بن مروان نے ابن عمر ہیں بین کو مال بھیجا تو انہوں نے اے تبول کراریا۔

عبدارجن السراج نے نافع کے پاس بیان کیا کہ حسن روزانہ کٹکھا کرنے کونا پینڈ کرتے تھے نافع ناراض ہوئے اور کہا کہ ابن عمر جی پیمنادن میں دومرتبہ تیل لگاتے تھے۔

نا فع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی این نے کئی کی وصیت کور دنہیں کیا اور نہ سوائے مختار کے کئی کے ہدیے کور دکیا۔ عمران بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ میں نے اپنی چھو لی رملہ کو دوسووینار کے ساتھ ابن عمر نی پیننے کے پاس بھیجا تو انہوں نے

### 

انی کثیر دینار سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین بیار ہوئے تو ان سے حمام کی تعریف کی گئی وہ اس میں تہبند کے ساتھ داخل ہوئے اتفاق سے انہوں نے ہر ہندلوگوں کو دیکھا تو مند پھیرلیا اور کہا کہ مجھے باہر لے چلو۔

سلین بن عبدالعزی العبدی سے مردی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر خدیدی کے پاس کیا تو ایک لونڈی ان کے بال مونڈر دی بھی انہوں نے کہا کہ چونا کھال کوزم کرتا ہے۔

زید بن عبداللہ العبیانی ہے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر جی شن کودیکھا کہ جب نماز کو جاتے تھے تو اتنا آ ہت چکتے تھے کہ اگر چیونی ان کے ساتھ چکتی تو میں کہتا ہوں وہ اس ہے آ گے نہ بڑھتے۔

عبدالرخن بن سعدے مروی ہے کہ میں ابن عمر بی دین کے پاس تھا ان کا پاؤں من ہوگیا تو میں نے کہا اے ابوعبدالرحن آپ کے پاؤں کوکیا ہوا گانمیوں نے کہا کہ اس مقام ہے اس کے پٹھے جمع ہیں میں نے کہا کہ آپ کو جوسب سے زیادہ محبوب ہے اسے بکاریے انہوں نے کہا'' یامی'' کھرانے خودی کھول دیا۔

ابوشعیب الاسدی ہے مروی ہے کدمیں نے ابن عمر جی بین کوئی میں دیکھا' سرمنڈ ایکے تھے اور تجام ان کی ہاہیں مونڈ رہا تھا' لوگوں کوا پی طرف متوجہ دیکھا تو کہا' دیکھو پہسنت نہیں ہے میں ایبا آ دمی ہوں جوحمام بیں نہیں جاتا ایک مخص نے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن آپ کوجمام میں جانے ہے کون روکتا ہے' کہا کہ بید مجھے ناپیند ہے کہ میراستر دیکھا جائے اس نے کہا کہ اس امر سے تو آپ کوصرف ایک تہبند کافی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے بینا پہند ہے کہ میں کسی اور کاستر دیکھوں۔

حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ جن نے ابن عمر جہ دین کود یکھا کہ انہوں نے اپنا سرمنڈ ایا اور خلوق (جوزعفران وغیرہ سے مرکب ایک خوشبوہے)لگالیا۔

یوسف بن ما کب سے مردی ہے کہ میں نے ابن عمر تفایق کو دیکھا کہ مروہ پر اپنا سرمنڈ ایااور جام ہے کہا کہ میرے بال بہت میں جو مجھے تکلیف دیتے ہیں میں چونانہیں لگا تا ہوں کیاتم اسے مونڈ و گے اس نے کہا تی باں وہ کھڑا ہو کے ان کا سینہ مونڈ نے لگالوگ گردن اٹھا کے ان کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے کہا اے لوگو یہ سنت نہیں ہے میرے بال مجھے تکلیف دیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں دھنا ہے کسی اڑ کے وگاتے منتے تصفیق مارتے تھے۔

این عمر جی منت سے مردی ہے کہ این عمر جی منت اپنے بعض لاکوں کے پاس اربع عشر کا کھیل پایا تو اس کے مہرے لیے کے ان کے سر پر مارے۔

ابوالمجان سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی ہونانے منی میں اپنا سرمنڈ ایا تجام کوظم دیا تو اس نے ان کی گردن مونڈ کی لوگ جمع ہوکر ویکھنے سکتے انہوں نے کہا اے لوگو بیسنٹ نہیں ہے بین نے جام کو ترک کردیا ہے کیونکہ وہ خوش عیشی ہے۔

والدہ میسی بن الی میسیٰ سے مروی ہے کہ ابن عمر جی میں نے مجھ سے بانی ما نگا تو میں ان کے باس شیشے میں لا کی انہوں نے چنے سے انکار کیا پھر لکڑی کے بیالے میں لائی تو پی لیا۔وضو کا پانی مانگا تو ان کے باس تور (ایک جھوٹا سابرتن) اور طشت لائی مگر

کر طبقات این سعد (صدیهای) کی کارسی وانسار کی کارسی وانسار کی نافع سے مروی ہے کہ این عمر میں شین خیبر میں اپنے غلاموں کولکھ کر تھم دیتے تھے کہ وہ لوگ جب ان کو (خط) کھیں تو اپنے (نام) سے شروع کریں۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ابن عمر میں شنانے عبدالملک بن مروان کو (خط) لکھا اور اپنے نام سے شروع کیا' انہوں نے لکھا کہ المابعد' ﴿ فالله لا الله الا هو لیجمعنکھ اللی یوم القیامة لا ریب فیه ﴾ المی آخرا لایة (الله که جس کے سواکوئی معبود نہیں ضرور ضرور قیامت میں تم لوگوں کو جمع کرے گاس میں کوئی شک نہیں) مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان تمہاری بیعت پر منفق ہو گئے ہیں۔ میں میں داخل ہوں جس میں مسلمان داخل ہوئے۔ والسلام

حبیب بن الی مرزوق سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمر وی ہے کہ عبد اللہ بن عمر وان کو جواس زمائے میں خلیفہ منے لکھا کہ
''عبد اللہ بن عمر وی ہے عبد الملک بن حروان کو' تو کسی شخص نے جوعبد الملک کے پاس تھا کہا کہ آپ کے نام سے پہلے
انہوں نے آپنے نام سے (خط) شروع کیا۔عبد الملک نے کہا کہ ابوعبد الرحن (یعنی عبد اللہ بن عمر وی النہ نا) کی طرف سے میر بھی بہت
ہے۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی بنت جب اپنے والد کو خط لکھتے تھے تو لکھتے تھے کہ 'عبداللہ بن عمر جی این کی جانب سے عمر بن الخطاب می ادعو کو''۔

نافع ہے مروی ہے کہ میں گھر میں ابن عمر شائن کے (چونہ) لگا تا تھا۔ ان کے بدن پرتہبند ہوتی تھی۔ جب میں فارغ ہوجا تا توباہرآ جا تا کیڑے کے پنچےوہ خودلگاتے تھے۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں شنائے بھی چونہ ٹین لگایا سوائے ایک مرتبہ کے انہوں نے مجھے اور اپنے مولی کو عظم دیا تو ہم دونوں نے ان کے لگایا۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر ہی دیں جمام میں نہیں جاتے تھے بلکہ اپنے گھر کوٹھڑی میں چونہ لگاتے تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ جمام والا ابن عمر جی دیں دین کے (چونہ) لگا تا تھا۔ جب وہ پیڑوتک پہنچتا تووہ اسے اپنے ہاتھ سے خود لگاتے تھے۔

بکر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں ابن عمر شاہین کے ساتھ حمام کو گیا انہوں نے بھی کو کی چیز باندھ کی اور میں نے بھی باندھ لی۔ میں اندر گیا وہ بھی میرے بیچھے بیچھے اندر گئے 'دوسرا درواز ہ کھول کے اندر داخل ہوا۔ وہ بھی میرے بیچھے اندرواخل ہوئے جب میں نے تیسرا درواز ہ کھولاتو انہوں نے چند آ دمیوں کو ہر ہند دیکھا فوراً اپناہاتھ آ تکھوں پررکھ لیا اور کہا کہ سجان اللہ اسلام میں بید امر ظیم اور بخت فیجے ہے واپس ہوئے اپنے کپڑے سینے اور چلے گئے۔

لوگوں نے حمام کے مالک ہے کہا تو اس نے لوگوں کو نکال دیا۔ حمام کو دھویا' انہیں بلا بھیجااور کہا کہ اے ابوعبدالرخمٰن حمام میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آئے میں بھی ساتھ تھا میں اندر گیا وہ بھی میرے پیچھے چیچے داخل ہوئے۔ میں دوسری کوٹھری میں داخل ہوا' وہ بھی میرے پیچھے چچھے اندر داخل ہوئے پھر میں تیسری کوٹھری میں داخل ہوا تو وہ بھی اس میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے پانی کو چھوا تو اسے بخت گرم پایا۔ کہا کہ وہ گھر سب سے براہے جس سے حیا چھین کی جائے اور سب سے انجھاوہ گھرہے کہ جو یا دکرنا چاہے تو

کر طبقات ابن سعد (مدجام) کی میاجرین وانسار کی فرق میاجرین وانسار کی میاجرین وانسار کی تو تم کیسا مجھتے ہوا سلم نے کہا کہ اندر یا با ہر مجد کے دروازے کا کو کی شخص قصد کرنے والا ایسانہیں ہے جوعبداللہ می اللہ عن والد کے عمل کا ان سے زیادہ قصد کرنے والا ہو۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جی ایشان نے فرمایا کہ اگرتمام است محمد (مثالیقیم)

سوائے دوآ دمیوں کے مجھ پر (امرخلافت میں) متفق ہوجائے تو میں ان دو ہے بھی قبال نہ کروں گا۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی پیشانے ایک شخص سے کہا کہا گرہم لوگوں نے قبال کیا تو دین اللہ کے لیے ہو گیا اور فتند شدر ہاہتم لوگوں نے قبال کیا تو دین غیراللہ کے لیے ہو گیا اور فتند شروع ہو گیا۔

حسن سے مروی ہے کہ جب عثمان بن عفان ہی الفرہ شہید کردیئے گئے تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر ہی الفراک ہے کہ کہ آپ لوگوں کے سردار ہیں اور سردار ہیں اور سردار ہیں اور سردار ہیں اور سردار ہیں آپ آپ اور میری دجہ کے سردار ہیں اور سردار کے بیٹے ہیں آپ آ مادہ ہوں تو ہم لوگوں سے بیعت لیں انہوں نے کہا کہ داللہ اگر جھے ہو سکے گاتو میری دجہ سے ایک قطرہ خون کا بھی نہ بہایا جائے گالوگوں نے کہا کہ آپ کو ضرور فرون کھا در نہ ہم آپ کو بستر پر تی گر کہ دو اللہ سے اول ہی کی طرح چواب دیا حسن میں اور خوف بھی دلایا۔ مگر پھی حاصل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ اللہ سے مل گئے۔

خالدین میرسے مروی ہے کہ این عمر جی بین ہے کہا گیا کہ اگر آپ لوگوں کی حکومت قائم کریں تو سب آپ سے راضی ہوں گئے جواب دیا کہ کہ کہ ایک کہ اگر مشرق میں کوئی مخص مخالفت کرے (تو کیا ہوگا) لوگوں نے کہا کہ جو مختل مخالفت کرے گا وہ قبل کیا جائے گا۔ امت کی خیر خوا ہی میں کسی کا قبل (گناہ) نہیں ہے ابن عمر جی پین نہیں۔ کہا واللہ اگر امت محمد مخالفی انیز سے کا دستہ لے ہوجائے تو یہ مجھے پیند نہیں۔
لے اور اس کی انی سے کسی مسلمان کوئل کرے کہ ساری دنیا میر نے لیے ہوجائے تو یہ مجھے پیند نہیں۔

ابوالعالیہ البراء سے مروی ہے کہ میں ابن عمر خارین کے چیچے چل رہا تھا لیکن انہیں معلوم نہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دومرے کوئل کرکے تلواریں اپنے کندھوں پرر کھنے والے کہتے ہیں کہاہے عبداللہ بن عمر خارشنا بنایا تھ (بیعت کے لیے ) دیجئے۔

قطن سے مروی ہے کہ ایک شخص این عمر ٹی پیٹنا کے پاس آیا اور کہا کہ امت محمد منافیق کے لیے تم سے زیادہ شرکو کی نہیں ہے' پوچھا کیوں' واللہ ندمیں نے ان کاخون بہایا ہے ندان کی جماعت کومتفرق کیا اور ندمیں نے ان کے عصاء کوتو ڈار اس نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہوتو تمہارے بارے میں (خلافت کے متعلق) دوآ دمی بھی اختلاف نہ کرتے۔ انہوں نے کہا کہ جھے پہندنہیں کہ خلافت میرے یاس اس طرح آئے کہ ایک شخص 'ونہیں'' کہا اور دوسرا'' ہاں''۔

ابن عمر میں پیشن سے مروی ہے کہ وہ بغیر تیل اورخوشبولگائے جمعہ (کی نماز) کوئبیں جاتے تھے سوائے اس کے کہ وہ (تیل کی خوشبو)حرام ہو۔ابن عمر ہیں بین سے مروی ہے کہ وہ عید کے روز خوشبولگائے تھے۔

ربیعہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہی دھنا عطامیں تین ہزار ( سالا نہ یانے والوں ) میں تھے۔

بشیرین بیبارے مروی ہے کہ کوئی محض سلام میں ابن عمر جی پیمنا پر سبقت نہیں کرسکتا تھا۔ ابن عمر جی پیمنا ہے کہ وہ اپنے غلاموں سے کہا کرتے تھے کہ جنب تم لوگ مجھے (خط) لکھا کروتو اپنے نام سے شروع کیا کرواوروہ بھی جب لکھتے تھے تو اپنے پہلے کسی (کے نام) سے شروع نہیں کرتے تھے ( کیونکہ یہی سنت ہے )۔

# کر طبقات این سعد (مشیهام) کال می دانسار که در انسار که طبقات این سبون دانسار که طبقات این عمر منی دانشار که معنون انسار که معنون انسار که معنون انسار که معنون انسان این عمر منی دانشان کار مین سبون :

عجابدے مردی ہے کہ ابن عمر می دین اپنے زادراہ کوخوش ڈا گفت کرنا پند کرتے تھے۔

یجی بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیاا بن عمر بی پین کو ہاریک غلہ ملتا تھا انہوں نے کہا کہ ابن عمر جی پین مرغیاں اور چوزے اور حلواء کھاتے تھے جو پھر کی ہانڈی میں ہوتا تھا۔

زید بن اسلم سے مروی ہے کہ فتنے کے زمانے میں کوئی امیر ایسانہ تھا جوابن عمر جی ویں میں کے پیچھے نماز نہ پڑھتا اور اپنے مال کی زکو قانبیں شدویتا۔

سیف المازنی ہے مروی ہے کہ ابن عمر خدا میں کہا کرتے تھے کہ میں فتنے میں قبال نہیں کروں گا اور جو غالب ہوگا اس کے پیچھے نماز پر حوں گا۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر میں وہن کہ میں جاج کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جب نماز میں در کرتے تھے تو ایں کے ساتھ آن مچھوڑ دیتے تھے اور دہاں سے روانہ ہوجاتے تھے۔

خفص بن عاصم سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دھیا ہے ان لوگوں کی ایک آ زاد کردہ باندھ کا ڈکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس پر رحمت کرے وہ ہم لوگوں کو یہ پیکھانا کھلا یا کرتی تھی۔

انس بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک مخص ابن عمر جی پیشن کے پاس ایک تھیلی لایا تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا' یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ کھا کیں گے اور اس ہے آپ کو بے چینی ہوتو اس میں سے پچھ کھالیں' کھا نا ہضم ہوجائے گا' ابن عمر میں پین کہا کہ میں نے چار مینے سے کھانے سے ایٹا پیدنہیں بھرا۔

نافع ہے مروی ہے کہ ایک شخص ابن عمر جی دین ہوارش لایا۔ پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا یہ کھانا بہضم کرتی ہے انہوں نے کہا ایک مہینہ ہونے والا ہے بیس نے کھانے سے پیٹ نہیں بھرا۔ میں اسے کیا کرون گا۔

نافع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر ہیں ہن کو مال جیجا جاتا تھا تو وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ نہ میں کسی سے کچھ مانگتا ہوں اور شداسے والین کرتا ہوں جواللہ نے عطا کیا۔

نافع ہے مروی ہے کہ مختار ابن عمر بی میں کو مال بھیجتے تھے تو وہ اے قبول کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نہ کسی ہے یکھ مانگٹا موں اور ندائے واہل کرتا ہوں جواللہ نے مجھے دیات

قعقاع بن تحکیم سے مروی ہے کہ عبدالعزیز بن ہارون نے ابن غمر بی چھ، کو لکھا کہ اپی حاجت مجھے لکھ ہیجیجے' عبداللہ میں اللہ میں اللہ میں نے رسول اللہ میں گئے کوفر ماتے سا کہ تم اپنے عیال ہے (حاجت روائی) شروع کرو۔ بلند ہاتھ لپت ہاتھ ہے بہتر ہے میں بلندہاتھ سوائے عطا کرنے والے (ہاتھ) کے اور پہت ہاتھ سوائے مانکنے والے (ہاتھ) کے اور پر تھیں سجھتا میں تبہارا سائل نہیں ہوں اور نہاس چیز کا پھیرنے والا ہوں جو تبہارے ڈریعے سے اللہ مجھے بھیے گا۔

زیدین اسلم نے اپنے والدے روایت کی کہان ہے یو چھا گیا کہ عمیداللہ بن عمر شارین کولوگوں کی حکومت کاوالی بنایا جائے

# کے طبقات این سعد (مند جہار) کا افسار کے انسار کے انسان میں انسان کی مخالف ہو۔

سالم نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ منگائی نے فرمایا کہ می شخص کوئسی معاملے میں وصیت کرنا ہوتو اسے بید ق نہیں ہے کہ تین رات تک اس طرح سوئے کہ اس کے پاس اس کی وصیت کھی ہوئی نہ ہوا بن عمر جی دین نے کہا کہ جب سے میں نے رسول اللہ منابی کے ستا ہے تو میں کسی رات کواس طرح نہ سویا کہ میری وصیت میرے پاس نہ ہو۔

تافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر میں میں انتیس ہزار درہم لائے گئے اور وہ اپنی مجلس ہے ندا شے تا وفتیکہ انہوں نے بات ندھ ہوگیا۔ است میں بعض لوگ آئے جنہیں بات ندھ ہوگیا۔ است میں بعض لوگ آئے جنہیں وہ دیا کرتے تھے انہوں نے ان لوگوں سے قرض لیا جن کو دیا تھا اور ان آنے والوں کو دیا میمون نے کہا انہیں کہنے والے بخیل کہتے ہے گر بے جبوٹ ہے واللہ وہ اس چیز میں بخیل ندھے جس میں ان کا نفع ہو۔

ابی ریجانہ ہے مروی ہے کہ جوشخص ابن عمر جی پین کے ہم سفر ہوتا تھاوہ اس ہے روز ہندر کھتے (اپنے لیے)اذان کہتے اور قوم کے لیے (خود) قربانی خریدنے کی شرط کر لیتے تھے۔

نافع ہے مروی ہے کہ ابن عمر جی پین سفر میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور قریب قریب حضر میں روزہ ترک بھی نہیں کرتے تھے سوائے اس کے کہ بیمار ہوں یا اس زمانے میں کہ (کوئی مہمان ان کے پاس) آئے کیونکہ وہ تی آ دمی تھے چاہتے تھے کہ ان کے پاس کھانا کھایا جائے۔کہا کرتے تھے کہ سفر میں روزہ فدر کھنا اور اللہ کی رخصت کو اختیار کرنا مجھے روزہ رکھنے سے زیادہ پہند ہے۔

خالدین الخذاء سے مردی ہے کہ جو تخص ابن عمر خارش کے ہم سفر ہوتا تھا وہ اس سے بیشرط کر لینے تھے کہتم ہمارے ساتھ نجاست خوارا دنٹ کونہ لوگے نہ ہم سے اذان میں جھگڑا کرو گے اور نہ بغیر ہماری اجازیت کے روز ہ رکھو گے۔

نافع ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر جن بین سفر میں روز ہنیں رکتے تھان کے ساتھ بی لیٹ کے ایک شخص تھے جوروزہ رکھتے شے عبداللہ جن بیدانہیں منع نہ کرتے تھے بلکہ تھم ویتے تھے کہ این تحری کا خیال رکھیں۔

ابی جعفرالقاری ہے مروی ہے کہ میں ابن عمر جی جی ساتھ مکہ ہے مدینہ گیا ان کا ثرید (شور ہاروئی) کا ایک بڑا پیالہ تھا جس پران کے بیٹے ان کے ساتھی اور ہروہ مخف جو آئے جمع ہو جاتے تھے یہال تک کہ بعض لوگ کھڑے ہو کر کھاتے تھے ہمراہ ایک اونٹ تھا جس پردوتو شددان نبیذ (عرق خرما) اور پانی مجرے ہوئے تھے ہر خض کے لیے اسی نبیذ میں ( کھلے ہوئے ) ستو کا ایک پیالہ ہوتا تھا یہاں تک کہ ہر خص خوب شکم سے ہوجا تا تھا۔

غرباء كااكرام:

معن سے مروی ہے کہ ابن عمر میں اپن جب کھانا تیار کرتے تصاور ان کے پاس سے کوئی ذی حیثیت آ دمی گزرتا تھا تو اسے نہیں بلاتے تصان کے بیٹے یا بھتیج اسے بلاتے تصاور کوئی غریب آ دمی گزرتا تھا تو وہ اسے بلاتے تصاور وہ لوگ اسے نہیں بلاتے تھے ابن عمر جی اپن کتے تھے کہتم لوگ اسے بلاتے ہوجواس کی خواہش نہیں کرتا اور اسے چھوڑ دیتے ہوجواس کی خواہش کرتا

### 

یزید بن موہب سے مروی ہے کہ عثان نے عبدالقد بن عمر جی میں سے کہا کہتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو ( یعنی قاضی بو )
انہوں نے کہا نہ تو میں دو کے درمیان فیصلہ کروں گا اور نہ دو کی امامت کروں گا۔عثان جی میں نہ کچھے قاضی بناتے ہوا نہوں نے
کہانہیں مجھے معلوم ہوا ہے قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جواپنے جہل سے فیصلہ کرے تو وہ دوزخ میں ہے دوسرے وہ جے
خواہش نفسانی گھیز لے اور اسے جھکا لے وہ بھی ووزخ میں ہے۔ تیسر ے وہ خض جواجتہا دکرے اور صواب کو پہنچے وہ برابر برابر ہے نہ
اسے تواب ہے نہ گناہ۔

عثان ہی سون نے کہا کہ تمہارے والد بھی تو فیصلے کیا کرتے تھے۔ جواب دیا کہ بے شک میرے والد فیصلہ کرتے تھے لیکن جب انہیں کی چیز میں دشواری ہوتی تھی تو نبی طاقیق ہے ہو چھتے تھا ور جب نبی طاقیق کو دشواری ہوتی تھی تو جرئیل علاظ سے پوچھتے تھے۔ میں کوئی الینا محض نہیں یا تا جس سے پوچھ لوں کیا آپ نے نبی طاقیق کوفر ماتے نہیں سنا کہ جس نے اللہ سے بناہ ما گی اس نے جائے بناہ سے بناہ ما گی عثمان نبی سون کہ آپ مجھے عامل بنا کیں ' جائے بناہ سے بناہ ما گی عثمان نبی سوند نے کہا ہے شک۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے بناہ ما نگرا ہوں کہ آپ مجھے عامل بنا کیں '

خواب کی تعبیرا ور تبجد کی ترغیب:

ابن تمر میں منت مروی ہے کہ بیل نے رسول اللہ طائبیٹا کے زمانے میں خواب و یکھا کہ گویا جبرے ہاتھ ہیں ایک مکڑا کخواب کا ہے اور جنت کے جس مقام کا ارادہ کرتا ہوں وہ جھے اس طرف اڑا لے جاتا ہے میں نے دیکھا کہ دو مخض میرے پاس آئے جو مجھے دوزخ میں لے جاتا چاہجے ہیں ان دونوں سے ایک فرشتہ ملااور بچھے کہا کہ مت گھبراؤ پھران دونوں نے مجھے چھوڑ دیا۔

هفصند می مین نے بی مثل کی آئی ہے میراخواب بیان کیا تو رسول اللہ مثلی کی غیر مایا عبداللہ می مین کیسے اعتصا وی ہیں۔ کاش وہ رات کی نماز تبجد پڑھتے' عبداللہ ہی مدلارات کی نماز ( تبجد ) پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت بڑھتے تھے۔

ابن عمر بی پیشے رہتے تھے اور تماد نہیں پڑھتے تھے' پھر بازار جائے اپنی حوائے پوری کرتے تھے گھر والوں کے پاس آتے ابتدام جدے کرتے پھر دورکعت نماز پڑھتے اور اپنے گھر میں چاتے تھے۔

مجاہد ہے مردی ہے کدابن عمر شیند جب جوان تھے تو لوگ ان کی اقتد اتر ک کے رہے جب بوڑ ھے ہو گئے تو ان لوگوں نے ان کی اقتد الی ۔

ہ الک بن انس سے مروی ہے کہ مجھ ہے امیرالموشین ابوجعفر نے پوچھا کہتم لوگوں نے تمام اقوال میں ہے اس عمر جہ پیش کے قول کو کیونکرافقتیا دکرلیاہے؟ میں نے کہایا امیرالمومنین وہ زند درہاورلوگوں کے زویکے انہیں علم وضل حاصل تھا۔ بم نے اپنے چیش روؤں کو دیکھا کہ انہوں نے ان سے حاصل کیا تو ہم نے بھی ان سے حاصل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر انہیں کا قول www.islamiurdubook.blogspot.com

# كر طبقات ابن معد (هديراع) كالتكون انسار X طبقات ابن معد (هديراع) كالتكون وانسار كالتكون وانسار كالتكون وانسار

محدے مُروی ہے کہ ایک مخص نے کہا کہ ہم میں ہے کوئی ایسامخص نہیں ہے جس کو فتنے نے نہ پایا ہوالبتدا کر میں جا ہوں تو پیضرور کہ سکتا ہوں کہ ہوائے ابن عمر خاد ہوائے۔

عام ضعی ہے مروی ہے کہ میں ایک سال تک این عمر جی دین کے ساتھ رہا مگر انہیں رسول الله ملاقظ ہے کوئی حدیث بیان کرتے نہیں سنا۔

ابن عمر جی انتا ہے مروی ہے کہ اے لوگو مجھ ہے دور رہو میں ایک ایسے حضرت کے ساتھ تھا جو مجھ سے زیادہ علم والے تھ اگر میں بہ جا نتا کہ میں تم لوگوں میں اتناز ندہ رہوں گا کہتم لوگ مجھ سے طلب کرو گے تو تمہارے لیے سیکھ لیتا۔

عائشہ جی دندے مروی ہے کہ نبی سائیق کی منازل میں آپ کے آثار کا کوئی شخص ایبا اتباع نہیں کرتا تھا جیسا کہ ابن عمر میں پین کرتے تھے۔

سعیدین المسیب طلیحیہ ہے مروی ہے کہ اولا دعمر میں سب سے زیادہ عمر ہی دور کے مشابہ عبداللہ عی دور تھے اور اولا و عبداللہ می دور میں سب سے زیادہ عبداللہ می دور کے مشابہ سالم تھے۔

عبدالرحمٰن بن ابی لیل ہے مروی ہے کدابن عمر جی پینے ان ہے بیان کیا کہ میں رسول اللہ علی ہے ہیں تھا لوگوں نے بر و دکیا میں بھی تر دوکر نے والوں میں تھا۔ تشویش اس بات برخی کہ ہم لوگ تشکر ہے بھا گے اور غضب کے ستی ہوئے لبذا اب کیا کرنا جا ہے آخر قرار پایا کہ ہم مدید میں واخل ہوں گے وہیں رات کور میں گے۔ اور اس طرح جا کیں گے کہ ہمیں کوئی شدہ کھے گا۔ ہم داخل ہوئے اور سوچا کہ اپنے آپ کورسول اللہ منا ہوئے کے سامنے پیش کریں اگر ہمارے لیے تو بہ ہوگی تو تظہر جا کیں گے اور اس کے سواہوگا تو جلے جا کیں گے اور اس

ہم لوگ ٹماز فجر سے پہلے رسول اللہ منافقہ کی جانب بیٹھ گئے۔ آنخضرت منافقہ برآ مد ہوئے تو اٹھ کرآ پ کی طرف گئے اور عرض کی بارسول اللہ ہم دھوکہ دینے والے ہیں فرمایانہیں' بلکہ تم لوگ دوبارہ حملہ کرنے والے ہو'ہم لوگ بزد یک گئے' اور آ پ کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو فرمایا تم لوگ مسلمانوں کی جماعت ہو۔

ا بن عمر جن من عن مروی ہے کہ ٹی سائیڈ آنے مجھے ایک دھاری دار صلہ (جوڑا) پہنایا اور اسامیہ جن مدود کو دوم مری جا دریں اور فرمایا کہ جتنے حصہ کو (لٹکنے کی وجہ ہے ) زمین جھوئے گی وہ دوزخ میں ہوگا۔

۔ ابن عمر جی پین کے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائیؤ کم نے خبر کی جانب ایک سریہ بھیجا جس میں ابن عمر جی پین بھی تھان کے جھے بارہ ہارہ اونٹوں کو بھٹے گئے اس کے بعد انہیں اس سے زیادہ ایک ایک اونٹ دیا گیا مگر رسول اللہ مٹائیؤ کم نے کوئی تغیر نہیں کیا۔ زیان مٹن میں آپ جی دور کی حالت

موی بن طلح ہے مروی ہے کہ اللہ عبد اللہ بن عمر جی بین پر رحت کرے (راوی نے یا تو ان کا نام لیا یا کئیت بیان کی ) واللہ میں انہیں رسول اللہ ملائیوم کی اس وصیت پر قائم سمجھتا تھا جو آ ب نے کی تھی کہ آ ب کے بعد ندوہ فیتنے میں مبتلا ہوئے اور شان میں تغیر ہوا۔ واللہ انہیں قریش اپنے پہلے فتنوں میں بھی دھوکا ندوے سکے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیا ہے والد کے قل میں انہیں عیب

# 

ا بن عمر کا بین عمر اوی ہے کہ یوم احد میں مجھے رسول الله سائیٹی کے سامنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ جب یوم خندق ہوا تو مجھے پیش کیا گیا اس وقت میں بندرہ برس کا تھا آپ نے جھے اجازت دے دی۔

نافع نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز ولیٹھیڈکے پاس آیا جواس زمانے میں خلیفہ تھے میں نے ان سے بیرحدیث بیان کی تو انہوں نے کہاصغیر وکبیر کے درمیان یکی حدہ ہے عمال کوفر مان لکھا کہ پندر برس والے کا عطاء مقرر کریں اور اس عمرے کم والے کوعیال میں شامل کریں۔

ائن عمر جی میں سے مروی ہے کہ یوم احدیث مجھے نی ملی ایکے سامنے پیش کیا گیا تو میں چودہ برس کا تھا آپ نے مجھے ا اجازت نہیں دی یوم خندق میں آپ کے سامنے پیش ہواتو پندرہ برس کا تھا۔ آپ نے مجھے اجازت وے دی۔

قاسم بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ایک شخص نے این عمر جی دینا سے کہا گرتم کون لوگ ہوانہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا گہتے ہو۔ اس نے کہا کہ ہم میہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سبط ہوئتم لوگ وسط ہوانہوں نے کہا مجان الله سبلاتو صرف بی اسرائیل جی امت وسط ساری امت محمد میر (مثل تیم البتہ ہم لوگ اس قبیلہ مفنر کے اوسط ہیں اور جوکوئی اس کے سوا پہھے کہتو وہ جھوٹا اور گنہگار سے۔

### انتاع نبوي مين كمال:

عاصم الاحول نے سمی بیان کرنے والے سے روایت کی کہ جب کوئی ابن عمر می دین کو دیکھتا تھا تو ان میں اتباع نبی منافیظ کے آثاریا تا تھا۔

ا بی جعفرمحمد بن علی سے مروی ہے کہ کوئی شخص عبداللہ بن عمر جی دختا سے زیادہ احتیاط کرنے والا خدتھا کہ جب نبی طافیؤم کچھ ہنتے تو نداس میں زیادہ کرتے نداس میں کم کرتے نہ پیرکتے اور ندوہ کرتے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ ابن عمر ٹن پیٹنا ہے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جھے اس کاعلم نہیں۔ جب اس مخص نے پیٹت چھیری تو خود بخو دکہا کہ ابن عمر ٹن پیٹنا ہے وہ بات پوچھی گئی جس کا نہیں علم نہ تھا تو انہوں نے کہہ ویا کہ مجھے اس کاعلم نہیں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ عبداللہ می دونے کہا کہ قریش کے نوجوانوں میں ونیا میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابور کھنے والے ابن عمر می دینا تنص

محمد سے مروی ہے کہ ابن عمر جی دین کہا کرتے تھے کہ بین اپنے اصحاب سے کسی امر پر اس طرح ملا کہ اس خوف سے ان کی مخالفت کرتے ڈرتا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ندہوں گا۔

محمہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ تو جب تک عبداللہ بن عمر شارین کوزندہ رکھے اس طرح زندہ رکھ کہ بیں ان کی پیروی کر تار ہوں کیونکہ میں امراق ل پران سے زیادہ عالم کمی کوئیس جا نتا۔

# الم طبقات ابن سعد (صدچهام) المسلك ال

الاسلام تصيوم موده مل جمادي الاولى ٨ يعين شهيد موعد

### حضرت عبدالله بن سراقه مني الدون

این امتحتمر بن انس بن اذات بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عذی بن کعب بن لوی ٔ ان کی والدہ بنت عبدالله بن عمیر بن اہیب بن جذافہ بن جمح تھیں ۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عبداللہ بن سراقہ شی ہدد نے اپنے بھائی عمرو کے ہمراہ مکہ سے مدیدہ کی طرف ہجرت کی اور دونوں رفاعہ بن عبدالمہذر کے پاس اترے۔

صرف محمہ بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ میں ہوائی عمر و بن سراقہ میں ہود کے ہمراہ بڈر میں موجود تھے۔ مویٰ بن عقبہ وابومعشر ومحمد بن عمر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ بدر میں حاضر نہ تتھالبتہ احدو خندق اور تمام مشاہد میں رسول اللہ سنگائی ہے ہمر کا ب رہے۔ محمد بن اسحاق نے کہا کہ عبداللہ بن سراقہ میں ہوئی کہ وفات اس حالت میں ہوئی کہ ان کی بقیدا ولا دینتھی۔ سید نا حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب میں ہوئیں:

ابن نفیل بن عبدالعزی بن ریاح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی بن غالب بن فهران کی والده زینت بنت مظعون بن حبیب بن وجب بن حذافه بن حج بن عمرو بن مصیص تقیل \_ایپ والدعمر بن الخطاب وی شاند کے ساتھ مسلمان جوئے اس زمانے میں بالغ ند تھے والد کے ساتھ مدید کی طرف جمرت کی کنیت ابوعبدالزمن تھی ۔

### ا بن عمر جي اينه کي آل اولا د .

عبدالله بن عمر جي وان عباره بيني ادر حيار بينيال تحيير -

ابوبکر'ابوعبیده' داقد' عبدالله' عمر' هفصه وسوده' ان سب کی والده صفیه بنت ابی عبید بن مسعود بن عمر و بن عمیر بن عوف بن عقده بن غیره بن عوف بن کئی تقیل کئی ثقیف تھے۔

عبدالرحمٰن انہیں سے ان کی کنیت تھی' والدہ ام علقمہ بنت علقمہ بن اقش بن وہب بن تعلیہ بن وا کلہ بن عمرہ بن شیبان بن محارب بن فبرتھیں ۔

سالم' عبیداللہ' حمز ہ' ان کی والدہ ام ولدتھیں۔ابوسلمہ وقلا بدان دونوں کی والدہ بھی ام ولدتھیں۔ کہا جا تا ہے کہ زید بن عبداللہ کی والدہ سہلہ بنت مالک بن الشحاج تھیں' بنی جشم بن حبیب بن عمر و بن غنم بن تخلب میں سے تھیں۔ سکم عبد سر

کم عمری کی وجہ سے بدر واحد میں عدم شرکت: ابن عمر جی دین سے مردی ہے کہ بوم بدر میں جب

ابن عمر جو المن عمر وی ہے کہ یوم بدر میں جب میں تیرہ برس کا تھا رسول اللہ منافقیم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے مجھ واپس کردیا۔غزوۃ احد میں جب میں چودہ برس کا تھا آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے واپس کردیا۔غزوۃ خندق میں پندرہ برس کا تھا آپ نے قبول کرلیا۔

يزيد بن بارون نے كہا كەمناسب بير بے كدوہ خندق بن سولد برس كے ہوں گے اس ليے كدا حدو خندق كے درميان بدر

# الم طبقات ابن سعد (صيرات) المسلك الم

عدى بن نصله كي اولا دميں نعمان ونعيم وآ منتصل ان كى والدہ بنت نعجه بن خویلد بن امیه بن المعبور بن حیان بن عنم بن ملح خزاعه میں ہے تھیں ۔

عدى بن نصله جي هو مكه ميں قديم الاسلام تھ سب كى روايت ميں ملك حبشه كى طرف جبرت كي تقى اور وہيں حبشه ميں ان كى وفات ہوئى وہ مہاجرين ميں پہلے مخص ہيں جن كى وفات ہوئى اور اسلام ميں پہلے مخص ہيں جن كى ميراث كى گئ ان كے بيٹے نعمان بن عدى جي دوارث ہوئے عمر بن الخطاب جي دور نے نعمان كوميسان كا عامل بنايا تھا۔ شعر بھى كہتے تھے۔ كلام بيدے

آلاً هَلُ اتنى الخنساء ان حليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتم "" گاه بُوكيا يَخْرِضُناء كَ يَاسَ آ لَى كُماس كِنْ مِركوميان مِن شَيْتُ اوربنر بِيالول مِن يَالياجا تَا ہے۔

اذا شنت غنتنی دہا قین قریۃ ورقاصۃ تبجثو علی کل منسم جب میں چاہتا ہوں تو مجھے گاؤں کے دہقان کا گانا ساتے ہیں۔ اور ہرموقع پر ناچنے والی پنجوں کے بل کھڑی ہوتی ہے۔ فان کنت ند مانی فیا لا کبر اسٹینی ولا ٹسفنی بالا صغر المشتلم

اگرتو میراساتی ہے توبڑے پیالے بیں مجھے پلا۔اور مجھے کنارہ ٹوٹے ہوئے چھوٹے بیالے میں نہ پلا۔

لعل امیرالمؤمنین لیسوہ تنادیمنا فی الجوسق المتهدم شایدامیرالمومنین کونا گوار ہوتھوڑ ہے تھوڑ کے گرنے والے کی میں ہمارا یا ہم (شراب خواری کے لیے ) ہم نشین ہونا''۔

خالدین ابی بکرین عبیداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کو بیاضار پڑھتے سنا عمر بن الخطاب بن عدد کوان کا مید کلام معلوم ہوا تو فر مایا ہاں واللہ مجھے نا گوار ہے جوشش ان سے مطلح فبر کردے کہ میں نے انہیں معزول کردیا ہے۔

قوم کا ایک محض ان کے پاس آیا اور معزولی کی خبر دی تو وہ عمر جی ہدند کے پاس آئے اور کہا کہ واللہ میں نے جو پکھ (اپنے اشعار میں کہا) اس میں سے پکھٹیس کیا میں ایک شاعر ہوں ایک مضمون میں پکھٹو بی پائی تو شعر کہد دیا عمر جی ہدد نے کہا واللہ جب تک میں زندہ ہوں تم میرے سی عمل کے عامل نہیں ہوگئے تم نے جو کہد دیا۔

حضرت عروه بن الى اثاثة ضيامة عند:

ابن عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوق بن عدی بن کعب محمد بن عمر کی روایت میں بھی عروہ بن الی ا ثاثہ ہے ان کی والدہ نا بغر بنت فزیمہ خیس جوعزہ میں ہے تھیں ان کے اخیافی جھائی عمر و بن العاص بن وائل اسمی تھے۔

عروہ مکدیش قدیم الاسلام تھے ہر وایت محمد بن عقبہ والی معشر ومحمد بن عمر انہوں ئے ملک حبشہ کی طرف جرت کی تھی محمد بن اسحاق نے ان کا ذکر عمبا جرین حبشہ کے ساتھ نہیں کیا۔

خضرت مسعود بن سويد زياله عنا

ابن حارثة بن نصله بن عوف بن عبيد بن عوت بن عدى بن كعب ان كى والده عا تكديث عبدالله بن عوف تقييل قديم www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صیبار) مسلامی کارسار کارس

امد بنت تعلیم جن کے یہاں نعمان بن عدی بن نصلہ سے اولا دہوئی تھی' جو بنی عدی بن کعب میں سے تھے امد کی والدہ عا تک بنت صدیف بن عائم تھیں۔

انی بکر بن عبداللہ بن انی جم العدوی ہے مروی ہے کہ تعیم بن عبداللہ دس آ دمیوں کے بعد اسلام لائے 'اپنا اسلام چھپاتے شخے ان کا نام النجام ( کھنکھارنے والا ) صرف اس لیے رکھا گیا کہ رسول اللہ مَا اَثْلَامُ اَللّٰہِ عَلَیْمِ کی تحمہ ( کھنکھنارنے کی آ واز ) سی اس ہے النجام مشہور ہوگئے۔

تعیم کے بی میں رہے تو م ہوجہ ان کے شرف کے ہروقت گلیرے رہتی تھی جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کیا' قوم ان سے لیٹ گئی اور کہا کہ تم جودین چاہوا فتیار کر وگر ہمارے بی پاس رہو'وہ مکہ بی میں رہے یہاں تک کدر لاکھے ہوا' تب وہ مہا جر ہوکے مدینہ آئے ہمراہ ان کے خاندان کے چالیس آ دی بھی تھے بحالت اسلام رسول اللہ سالٹیو کے پاس آئے آن مخضرت ملکھی نے ان سے معانقہ کیا اور انہیں بوسد یا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدہے روایت کی کہ تعیم بن عبداللہ النجام بی عدی بن کعب کے فقراء کوایک ایک مہینے کی خوراک وے دیتے تھے۔

محمہ بن عمرے کہا کہ تعیم نے ایام حدیدیدیں ہجرت گی اور بعد کے مشاہدییں نبی مناقق کے ہمر کاب رہے۔ رجب <u>الع</u> میں جنگ برموک بین شہید ہوئے۔

### حفزت معمر بن عبدالله مني الدعد :

ابن نصلہ بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب ان کی والدہ اضعربیتیں کہ میں قدیم الاسلام سے سب کی روایت میں ہجرت ثانیہ میں ملک حبشہ چلے گئے۔ اس کے بعد مکہ آئے اور وہیں قیام گیا مدینہ کی ہجرت میں دیر کی کوگ کہتے تھے کہ نبی منافظ سے حدیب میں قدم ہوں ہوئے ان کے اور خراش بن امیہ الکعبی ( کی ہجرت) میں اختلاف ہے معمر وہی مختص ہیں جو جیتہ الوداع میں نبی سائلیڈ کے سرمیل سکھی کرتے تھے انہوں نے رسول اللہ منافیز کم سے حدیث بھی روایت کی ہے۔

معمر بن عبداللہ بن نصلہ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ملاقظ کوفر ماتے شاکہ سوائے گئم کا رکے کوئی احتکار نہیں کر ثا (احتکار یہ ہے کہ قحط سالی کے زمانے میں لوگوں کو غلے کی سخت ضرورت ہواور کوئی مخص مزید گرانی کے انتظار میں اسے فروضت نہ کرے اور لوگوں کو بھوکا مرنے دیے )۔

محمد بن بچی بن حبان سے مروی ہے کہ عمر ہ قضامیں جس نے رسول اللہ مناقظ کا سرمونڈ او ہ معمر بن عبداللہ العدوی تنے حضر ت عدی بن نصلہ منی اللغة

ابن عبدالعزی بن حرثان بن عوف بن عبید بن عوج بن عدی بن کعب ان کی والده بنت مسعود بن حذاف بن سعد بن سهم

کھیں ۔

# كر طبقات ابن سعد (صرچهار) كالان الصلاح المستحد (مديدار) الصاد كالمستحد المستحد 
عثمان بن عفان می اسد سے مروی ہے کہ میں اور رسول اللہ مظافیق اس طرح آئے کہ آپ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ہم لوگ مقام بطیاء میں ٹہل رہے تھے کہ عمار جی اسد کے والد' عمار اور ان کی والدہ کے پاس آئے ان لوگوں پر عذاب کیا جارہا تھا' فرمایا اے آل عمار می الدو میر کروتم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما اور تونے (مغفرت) کردی۔

یوسف المکی سے مروی ہے کہ رسول اللہ شکافیئی عمار جی ہونداور عمار کے والداوران کی والدہ کے پائن سے گزرےان پر مقام بطحاء میں غذائب کیا جاریا تھا۔فرمایا اے آل عمار جی ہوند صر کروتم لوگوں کے وعدے کی جگہ جنت ہے۔

حضرت تحكم بن كيسان شيال شياه

بن مخزوم کے مولی ہے تھم اس قافلۂ قریش میں ہے جس کوعبداللہ بن جمش نے نخلہ میں پاکرگرفتار کیا تھا۔مقداد بن عمروت مروی ہے کہ تھم بن کیمان کو میں نے گرفتار کیا امیر نے گردن مار نے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ انہیں چھوڑ وہ ہم انہیں رسول اللہ مُلَّا اللّٰہِ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰ مَا اللّٰہِ مَا مَا اللّٰہِ مَا مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا مَا اللّٰہِ مَا مُلّٰ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا مَا مَا اللّٰہِ مَا اللّٰمِ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الل

عمر نے کہا کہ میں نے سوائے اس کے پچھ ند دیکھا کہ وہ اسلام لے آئے بچھے اگلے پچھلے واقعات نے (اس مشور ب پ) مجبور کیا تھا' میں نے کہا نبی سلائٹیڈ کے سامنے وہ امر کیونکر پیش کروں جس کو آنخضرت مٹائٹیڈ کھے نے زیادہ جائے ہیں پھر میں کہتا تھا کہ اس سے صرف اللہ اور اس کے رسول مٹائٹیڈ کی خیرخواہی مقصود ہے بہر حال وہ اسلام لائے 'ان کا اسلام بہت اچھا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا بیر معونہ میں اس حالت میں شہید ہوئے کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ مان سے راضی تھے ۔اور وہ جنت میں واض بو گئے۔

ز ہری ہے مروی ہے کہ جم نے کہا کہ اسلام کیا ہے فر مایا اسلام ہیہ ہے کہ تم صرف ای اللہ کی پر بیش کر وجو نتہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور گواہی دو کہ محمد (مثل تیڈیا) اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں انہوں نے کہا کہ میں اسلام لایا۔ نبی مثل تیڈیا ہے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ہایا کہ اگر میں ان کے بارے میں ابھی تم لوگوں کا کہنا مان لیٹا اور آل کر دیتا تو وہ دو زخ میں چلے حل تر

# بنی عدی بن کعب

حضرت نعيم النحام بن عبدالله بن اسيد مني الدعن

این عبدعوف بن عبیدین موتریج بن عدی بن کعب ان کی والد ہ بنت الی حرب بن صداد بن عبداللہ تھیں جو بنی عدی بن کعب میں سے تھیں ۔

تغيم كي اولا دمين ابراتيم منطان كي والده زينب بنت خطله بن قسامه بن قيس بن عبيد بن طريف بن ما لك بن جدعان بن

طبقات ابن سعد (مسجام) مہاجرین وانسار کی کا استان مہاجرین وانسار کی الاسلام تھے۔ بروایت مجر بن اسحاق ومحد بن عمر اجرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے محمد بن اسحاق ہشام بن ابی حذیفہ کہتے تھے جوان کا وہم ہے ہشام بن محمد بن السائب العلق اور محمد بن عمر و بی مخز وم کی روایت میں ہاشم بن ابی حذیفہ ہے موئی بن عقبہ وابومعشر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں نہیں کیا جنہوں نے ان کے زدیک ملک حبشہ کی طرف ججرت کی تھی۔ وفات کے وقت ان کی بقیہ اولا دنہ تھی

### حضرت مبارين سفيان ښاسفند:

ابن عبدالاسد بن ہلال بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ بنت عبد بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی اسی عمرو بن عبدود کی بہن تھیں جس کوعلی بن ابی طالب سی ندعہ نے یوم خندق میں قبل کیا تھا۔ بہار بن سفیان مکہ میں قدیم الاسلام تقصسب کی روایت میں ہجرت ثانیہ میں شریک تھے' جنگ ا جنادین میں شام میں شہید ہوئے۔

### حضرت عبدالله بن سفيان شي الله عند:

ابن عبدالاسد بن طال بن عبدالله بن عبدالله بن عربن مخزوم آن کی والده بنت عبد بن آبی قیس بن عبدود بن نضر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں ۔

کہ میں قدیم الاسلام تھے سب کی روایت میں ہجرت ثانیہ میں شریک تھے عمر بن الخطاب ہی اور کی خلافت میں جنگ ریموک میں شہید ہوئے۔

# حلفائے بن مخزوم اوران کے موالی

### سيدنايا سربن ما لك بن ما لك شيء:

ابن کنانہ بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن تعلیہ بن عوف بن حارثہ بن عامر بن الا کبر بن یام بن علس وہ زید بن ما لک بن اور بن یشجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سبابن یشجب بن یعر ب بن قحطان مصفے قطان تک اہل یمن کی مختلف جماعتیں ملتی ہیں 'بنو ما لک بن اود ند حج میں سے متھے۔

یا سربن عامراوران کے بھائی حارث اور مالک اپنے ایک بھائی کی تلاش میں یمن سے مکہ آئے حارث و مالک یمن واپس پلے گئے یا سرمکہ ہی میں رہ گئے انہوں نے ابوحذیفہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم سے معاہد ہ طف کرلیا۔ ابوحذیفہ نے ان سے اپنی باندی کا نکاح کردیا۔ جس کا نام سمیہ بنت خیاط تھا'ان سے عمار پیدا ہوئے۔ جن کوابوحذیفہ نے آڑادکردیا۔

یا سروممار ابوحذیقہ میں ایک برابر انہیں کے ساتھ رہے اسلام ظاہر ہوا تو یا سروسمیہ و ممار اور ان کے بھائی عبداللہ بن یاسر میں مسلمان ہوئے یا سرکا یک بیٹے اور تھے جو ممار وعبداللہ سے بڑے تھے نام حریث تھا انہیں زمانۂ جاہلیت میں بنوالدلیل نے قل کر دیا۔ یاسر جب اسلام لائے تو انہیں بی مخروم نے گرفتار کرلیا اور عذاب دینے گئے تا کہ اپنے وین سے پلٹ جا کیں۔ چا کیں۔

کر طبقات ابن سعد (صبح بار) کی مساور انسان کی در انسان کی در انسان کی میاج بن وانسان کی برگری تو کری گری میں پریشان ند به وئی تھی ۔ میں نے کہا کہ ان پر ایبا رونا روک گی جس کا اوس وخزرج تذکرہ کریں گئے وہ مسافر تھے نفریب الوطنی میں وفات پائی رسول اللہ سالی تھا تا تیار کیا اور عور توں کوجع کیا ان کے دونے میں میضمون فلا ہر ہوا:

یا عین فابکی للولید بن الولید بن المغیره مثل الولید بن الولید ابی الولید کفی العشیره "داری الولید بن الول

رسول الله سالية أفي سنا توفر مايا تم في وليدكو بالكل رحبت بي بناديا.

### حضرت ابوجندل بنياس كقافله مين شموليت:

محد بن عمر نے کہا کہ ولید کے حال میں ایک اور وجہ بھی ہے جور وایت کی گئی ہے مگر جو وجہ ہم نے پہلے ذکر گی وہ اس سے ڈیا وہ ٹابت ہے لوگول نے بیان کیا کہ ولید بن الولید اور ابو جندل بن ہل بن عمر و جائد تن مکہ میں قید سے بھے کر روانہ ہوگئے اور ابو بصیر کے ایاس آئے جو قافلہ قریش کے راستہ پر ساحل پر متھے دونوں انہیں کے ساتھ مقیم ہوگئے۔

قریش نے رسول اللہ مل تی ایو الدورا بوجندل ہی دین کی قرابت کے وسیلے سے درخواست کی کہ آپ نے ابویصیراوران کے ساتھوں کو (مدینہ میں) کیوں ندواخل کرلیا کیوں کہ بمیں ان لوگوں کی کوئی حاجت نہیں رسول اللہ مل تی آئے ابویصیر کوتم برفر مایا کہ وہ اور ان کے ساتھی آئے اکیں ۔

فرمان ایسے وقت آیا کہ وہ انقال کررہے تھے اسے پڑھنے لگے۔ ان کے ہاتھ ہی میں تھا کہ وفات ہوگئ ساتھیوں نے ای جگہ دفن کر دیا ان پر نماز پڑھی اور قبر پر معجد بنا دی سے قافلہ جس میں سرؔ آ دی تھے اور ان میں ولید بن الولید بن المغیر ، بھی تھے مدینہ کو روانہ ہوگیا جب ولید ظہرالحرہ میں تھے تو بھسل گئے اور ان کی انگلی کٹ گئی انہوں نے اسے باند ھ دیا اور پیشعر کہنے لگے:

هل انت الا اصبع دميت و في سبيل الله ما لقيت

'' تو ایک انگل ہی ہے جوخون آلود ہوگئ ستھے جو تکلیف کی وہ الشکی راہ میں ہے'۔

### وليد شي الدور بن وليد كي وفات:

مدینه میں داخل ہوئے اور وہیں انقال کیا' ان کی بقیہ اولا دختی جن میں ایوب بن سلمہ بن عبداللہ بن الولید بن الولید ولید بن الولید نے اپنے بیٹے کا نام بھی ولید رکھا تھا رسول اللہ طَالِّتِیْم نے فر مایا کرتم لوگوں نے ولید کو ہالکل رحمت ہی بنالیا ہے' تب انہوں نے عبداللہ نام رکھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ صدیث اقال ہمارے نزویک اس مختص کے قول سے زیادہ ٹابٹ ہے جس نے کہا کہ ولیدا بی بھیر کے ماتھ شخے۔

### حضرت باشم بن الي حذيفه طياه و:

ابن المغير وبن عبدالله بن عمر بن مخزوم أن كي والدوام حذيفه بنت اسد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم خيس بقيداولا دنه هي مكه

# کر طبقات این سعد (سے پریم) کی ساتھ کے دریافت کیا ان دونوں کونگی اور بختی میں چھوڑا ہے وہ اس طرح پایہ زنجیر میں کدایک پاؤس اپنے ساتھی کے دریافت کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کونگی اور بختی میں چھوڑا ہے وہ اس طرح پایہ زنجیر میں کدایک پاؤس اپنے ساتھی کے پاؤس کے باس پوشیدہ رہنا عیاش پاؤس کے ساتھ ہے۔ رسول الله سالی بھی کہ جاؤ کو ہار کے پاس اور جو اسلام لے آیا ہے اور اس کے پاس پوشیدہ رہنا عیاش اور سلمہ کے پاس جینچنے کی کوشش کرنا خبر و بنا کہ تم رسول الله سالی فیا کے قاصد ہو آنحضرت سالی فیانے تھے دیا ہے کہ تم مکہ ہے روانہ

ولیدنے کہا کہ میں نے یمی کیا' دونوں روانہ ہو گئے' میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کو فقنے اور جبتو کے خوف سے بھگار ہاتھا یہاں تک کہ ہم مدینہ کے سنگ ریزے والی زمین کے ساحل تک پہنچ گئے۔

یجی بن المغیرہ بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام سے مروی ہے کہ جب ولید بن الولید مدینے سے عیاش بن ابی ربیعداور سلمہ بن ہشام کے پاس گئے تو وہ ان کے پاس روانہ ہو گئے قریش کومعلوم ہوا تو خالد بن الولید ہی مدوا پی تو م کے چندآ دمیوں کے ہمراہ روانہ ہوا عسفان تک پیچھا کیا مگر نہ کوئی نشان ملانہ کوئی خبر اس جماعت نے سمندر کا کنارہ اختیار کیا تھا اور نبی ساتھ کے اس گرم وخشک راستے پرروانہ ہوئے جس برآ ہے مدید کی ہجرت کے وقت روانہ ہوئے تھے۔

ابراتیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ولید بن الولید مہاجر ہو کے رسول الله سلطین کی کہ سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید اور ولید بن الولید مہاجر ہو کے جب بیادگ ساطل حرہ تک پہنچاتو ولید بن الولید ہی ہدو مہاجر ہو کے رسول الله سلطین کے پاس روانہ ہوئے قریش کے چندلوگوں نے انہیں تلاش کیا کہ واپس لا کیں گران پر قاور نہ ہوئے جب بیادگ سامل حرہ تک پہنچاتو ولید بن الولید ہی ہدو کی انگی کٹ گی اور خون نکل آیا انہوں نے بیشتر کہا:

هل انت الااصبع ذمیت و فی سبیل الله مالقیت ''قوایک انگی ہی ہے جوخون آلود ہوگئ تجھے جو تکلیف ملی وہ اللہ کی راہ میں ہے''۔ دل کی حرکت بند ہوگئی مدید میں مرگئے تو ام سلمہ بنت الی امیدان بررو کیں اور بیا شعار کے:

ياعين فابكى للوليد بن الوليد بن المغيرة

"اے میری آ کھاتو ولید بن الولید بن المغیر ہے لیے رو

كان الوليد بن الوليد ابو الوليد فتى العثنيرة

وليدين الوليد الوالوليد خاندان كاجوان تقا''\_

ر سول الله طاقعة نے فرمایا 'اے سلمہ اس طرح نه کہو بلکہ رہے کو

"وجاء ت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد".

''موت کی ختی آگی۔ بیادہ ہے جس ہے تو کریز کرتا تھا''۔

ام سلمہ بنت الی امریت مروی ہے کہ جس وقت ولید بن الولید شاہد کی وفات ہوئی تو میں اتنا پریشان ہوئی کہ کسی میت برا تنا

# الطبقات ابن سعد (صربهام) المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلك المسلم المسل

له يدان في الامور المبهمه كف بها يعطي وكف منعمه

مشکل کامول میں ان کے دوہاتھ ہوجا کیں گرایک ہاتھ سے وہ عطا کریں اور ایک ہاتھ احسان کرنے والا ہو''۔

رسول الله منافیق کی وفات تک آپ ہی کے ہمراہ رہے جس وقت ابو بکر میں ہونے جہاد روم کے لیے نشکر روانہ کیے تو مسلمانوں کے ساتھ شام گئے مرج الصفر واقع محرم سماھے میں شہید ہوئے بیرواقعہ عمر بن الخطاب میں ہونو کی خلافت کے شروع میں ہوا۔

### حضرت ولبدبن الوليدبن المغير ومنكاه غذ

این عبدالله بن عمر بن مخزوم ان کی والد وامیمه بنت الولید بن عثی بن الی حرمله بن عربی بن جربر بن شق بن صعب قبیله بجیله میں ہے تھیں ۔

ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ ولید بن الولیدا پی قوم ہی کے دین پررہےان کے ساتھ بدر گئے اس روز گرفتار ہوئے ابن جحش نے ان کو پکڑا۔ کہا جاتا ہے کہ سلیط بن قیس الماز نی نے گرفتار کیا جوانصار میں سے تھے۔

فدیے کے بارے میں ان کے دونوں بھائی خالد وہشام فرزندان ولید بن المغیرہ آئے عبداللہ بن جمش نے انکار کیا تاوقتیکہ وہ چار ہزار درہم نددیں خالد نے ارادہ کیا کہ وہ اس کو پورانہ کرے تو ہشام نے خالدے کہا کہ ولید تمہاری ماں کا بیٹائہیں ہے (بعنی تمہارا علاقی بھائی ہے اس لیے پہلوتھی کرتے ہو) واللہ اگر عبداللہ بغیراتی اتنی رقم کے (ان کے رہا کرنے سے) انکار کریں تو میں ضرور مہیا کروں گا۔

### قبول اسلام كاواقعه:

کہا جاتا ہے کہ نبی طاقیق نے ولید بن المغیر ہ کے اسلحہ کے بغیر جوالیک کشادہ زرہ تلواراورخود پرمشمل تھا' فدیہ لیئے سے انکارکیا اے سودینارکا قرار دیا گیادونوں راضی ہو گئے اور قم ادا کر دی ولیدر ہا ہوکرا پنے بھائیوں کے ساتھ ذوالحلیفہ پنچ 'یہاں سے چھوٹ کر نبی طاقیق کے یاس آئے ادرمسلمان ہوئے۔

خالد نے کہا کہ جب تمہاری یکی مرضی تھی تو پہلے ہی کیوں نہ ایسا کیا'تم نے فدیدادا کرایا اور والد کی نشانیاں ہمارے ہاتھ سے نگوا دیں انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہ تھا کہ تا وقتیکہ اپنی قوم کی طرف فدید نہ اداکر دیتا اسلام لے آتا قریش کہتے کہ انہوں نے صرف فدیدے سے بیچنے کے لیے محمد (شکائیلیم) کا اتباع کیا ہے۔

وہ انہیں مکہ لے سے ولید ہالکل بے خوف تھے ان دونوں نے انہیں مکہ میں بی مخزوم کی ایک جماعت کے ساتھ قید کر دیا جو پہلے اسلام لائے تھے ان میں عیاش بن الجی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام مہاجرین حبشہ تھے رسول اللہ مٹائٹائٹا نے بدر سے پہلے ان کے لیے دعا فرمائی اور بدر کے بعد ان کے ساتھ ولید بن الولید کو بھی دعا میں شریک فرمایا۔ اسم مخضرت مٹائٹائٹا نے ان تینوں کے لیے تین سال تک دعا فرمائی۔

ولید بن الولید بیر یوں سے فی کرمدید آ گے تو ان سے رسول الله من الله علی بن الى ربیعد اور سلمد بن مشام كو

### کر طبقات این سعد (صبیمای) کرد انسار کرد میں ان کا فرکزیس کیا۔ کتابوں میں ملک عبشہ کی طرف روانہ ہونے والوں میں ان کا فرکزیس کیا۔

محمہ بن اسحاق ومحمہ بن عمر نے کہا کہ عیاش بن ابی رہید عبشہ سے مکہ آئے اور وہیں رہے اصحاب رسول اللہ طاقی ہجرت کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو وہ بھی عمر بن الخطاب میں ہوئے ساتھ ہو لیے جب قیاء میں اتر ہے تو ان کے دونوں اخیا فی بھائی ابوجہل وحارث فرزندان ہشام آئے اور اصرار کر کے مکہ واپس لے گئے وہاں بھتے کے بیڑیاں ڈال دیں اور مقید کر دیا۔ اس کے بعدوہ نے کر مدینہ آگئے رسول اللہ سالھ کی وفات تک وہیں رہے پھرشام بیلے گئے اور جہاد کیا۔ مکہ واپس آئے اور وفات تک وہیں مقیم رہان کے بیٹے عبد اللہ مدینہ سے نہیں ہے۔

### خضرت سلمه بن بشام بن الدفد:

ابن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم' ان کی والدہ ضباعہ بنت عامر بن قرط بن سلمہ بن قشیر بن کعب بن ربیعة تقین سلمہ مکہ میں قدیم الاسلام ہے' بروایت محمد بن اسحاق وٹھہ بن عمر ملک حبشہ کی طرف جمزت کی موئی بن عقبہ وابومعشر نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا۔ محمد بن اسحاق ومحمد بن عمرنے کہا کہ سلمہ بن ہشام ملک حبشہ سے مکہ واپس آ گئے ابوجہل نے قید کیا' مارااور بھوگا بیاسار کھا تو رسول اللہ مُنَافِیْظِ نے ان کے لیے وعافر مائی۔

ابو ہریرہ ہی اور سے مروی ہے کہ نبی مثلقائم ہرنماز کے بعد دعا کرتے تھے کہ اے اللہ سلمہ بن ہشام عیاش بن ابی رہیعہ ولید اوران کمر ورمسلمانوں کونچات دے جوٹیکسی حیلے کی طاقت رکھتے ہیں اور نظلم ہے بچنے کار استدیائے ہیں۔

انی ہریرہ بینان سے مروی ہے کہ جب نی منافقاً نے اپنا سرنماز فجر کی رکعت سے اٹھایا تو فر مایا اے اللہ ولیدین الولید سلمہ بن ہشام عیاش بن انی رسیداور مکہ کے کمز ورلوگوں کو نجات دے اے اللہ معز پر اپنی گرفت سخت کر اے اللہ ان کی قبط سالی کو پوسف علائلگ کی قبط سالی جیسی بناوے۔

داؤ دین الحصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگر آجائے نماز جس دعا فر مائی کداے اللہ عیاش بن ابی رہید ولید بن الولید اور سلمہ بن بشام اور مکہ کے کمڑورلوگول کو کفار کے ظلم سے نجائے دیے عضل کیان رعل ڈکوان اور عصیہ پر اللہ لعنت کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ مٹائیؤ 'سلمہ بن ہشام اور عیاش بن ابی رہید کے لیے جو مکہ میں قید ہے دعا فرماتے ہے'
دونوں مہاجرین جیشہ میں سے ہے ولید بن الولید اپنی قوم کے وین پر ہے 'شرکین کے ساتھ بدر میں آئے اور گرفتار ہوئے' انہوں
نے فد سے دیا اسلام لائے اور مکہ واپس آگئے' قوم نے ان پر حملہ کیا اور عیاش بن رہید اور سلمہ بن ہشام کے ساتھ قید کر دیا۔ رسول
اللہ مٹائیؤ کم نے ولید کو بھی ان دونوں کے ساتھ دعا میں شریک کیا' سلمہ بن ہشام فی گئے اور رسول اللہ مٹائیؤ کم سے مدینہ میں قدم ہون ہوئے بینخ وہ وخند ق کے بعد ہواان کی والدہ ضاعے نے اشعار ذیل کے

اللهم زب الكعبه المسلمه اظهر على كل عدو سلمه "
"أات الله كعبه سلمه كارب بروش پرسلم كوغالب كريا

کر طبقات این سعد (صرجاز) کی کارس کارس کارس کی کارس کی کارس کی کارس کی انسار کے کارس کی کارس کی کارس کی کارس کی محمد بن عمر نے کہا کہ شرحیل میں دو اور ان کے والد کا معاہدہ حلف بی زہرہ سے تھا، صرف سفیان بن معمرا بھی کے سب سے بنی جج میں ذکر کیا گیا۔

شرحیل بن حسنہ می دو الله ملی الله ملی الله علیہ الله الله الله ملی الله میں سے متعدد غز وات میں شرکت کی ان امراء میں سے متعدد غز وات میں شرکت کی ان امراء میں سے متع جنہیں ابو بکرصد این میں مقرد کیا تھا۔ شرحیل بن حسنہ میں مقرد کیا تھا۔ شرحیل بن حسنہ میں مواس کے طاعون سے مولی یہ واللہ وقت و مرسی مال کے تھے۔

# بني تيم بن مره

### حضرت حارث من خالع شاسعة

ا بن صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ یمن کی تھیں 'حارث مکہ میں قدیم الاسلام تھے 'جرت ثانیہ میں ملک حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی ریط بٹٹ الحارث بمشیرہ صبیحہ بن الحارث بن حبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بھی تھیں ریط ہے ان کے یہاں ملک حبثہ بیں موی وعا کشہوزینب و فاطمہ پیدا ہو کیں'سب راوی متنق ہیں کہ مویٰ بن الحارث ملک حبشہ بی میں و فات پا گئے۔

موی بن عقبہ وا بومعشر نے کہا کہ بیاوگ حبشہ ہے بدارادہ مدینة النبی علی اللہ علی اللہ میں کئی ہیں کسی کئویں پرات سے پانی پیا' بھی ہے نہ تنے کہ ریطا ورسوائے فاطمہ بنت الحارث کے ان کے تمام بچے مرگئے۔

### خضرت عمر و بن عثان شائنه:

ا بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ کمہ میں قدیم الاسلام تھے بھرت ثانیہ میں شریک تھے جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے۔

# بن مخزوم بن يقظه بن مره

### حضرت عياش بن الي ربيعيه مناهد

ا بن المغیر ، بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدرہ اساء بنت مخر یہ بن جندل بن امیر بن نہشل بن دارم بنی تمیم میں سے تھیں' ابوجہل کے اخیا تی جھا کی تھے۔

یزید بن رومان سے مروی ہے کہ عمیاش بن ابی رہید رسول اللہ سائٹیٹا کے دارالارقم میں داخل ہونے اور اس میں وعوت وینے سے پہلے اسلام لائے ۔

محمہ بن اسحاق ومحمہ بن عمر نے کہا کہ عیاش بن ابی ربیعہ جمرت تانیہ میں حبشہ کو گئے ہمراہ ان کی بیوی اساء بنت سلمہ بن مخر بہ بن جندل بن ابیر بن نبشل بن دارم بھی تھیں ان سے ملک حبشہ ہی میں عبداللہ بن عیاش پیدا ہوئے موک بن عقبہ اور الومعشر نے اپنی

# 

انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے موت اس سے برتر ہے کہ اسے بیان کیا جائے لیکن میں اس میں سے پھٹم سے بیان کروں گا۔ میں اپنے کواس حالت میں یا تا ہوں کہ گویا میری گردن پر کوہ رضوٰی ہے اور میں اپنے کواس حالت میں یا تا ہوں کہ گویا میرے پیٹ میں مجبور کے خار ہیں اور میں اپنے کواس حالت میں یا تا ہوں کہ گویا میری سانس سوئی کے ناکے نے گئی ہے۔
میرے پیٹ میں مجبور کے خار ہیں اور میں اپنے کواس حالت میں پاتا ہوں کہ گویا میری سانس سوئی اور وہی والی مصر تھے۔
عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص کی و فات عید کے دن مصر میں ۲۲ میں ہوئی اور وہی والی مصر تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ ان کی وفات سوم پیش ہوئی محمہ بن سعد نے کہا کہ میں نے بعض اہل علم کو کہتے سنا کہ عمر و بن العاص کی وفات را ۵ ھ میں ہوئی \_

مجاہدے مردی ہے کہ عمر و بن العاص نے اپنے تمام غلام آزاد کر دیئے۔ یزید بن ابی حبیب سے مردی ہے کہ عمر بن الخطاب می العاص بنی العاص میں العاص ہے ہے۔ اور خارجہ بن حذافہ کے لیے ان کی شجاعت کی حجہ سے اور خارجہ بن حذافہ کے لیے ان کی شجاعت کی حجہ سے اور خیری بن العاص کے لیے ان کی مہمان فوازی کی وجہ سے دوسود بنار بورے کردو۔

حیان بن ابی جبلہ سے مروی ہے کہ عمرو بن العاص سے پوچھا گیا کہ مروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ آ دی اپنے مال کی اصلاح کرےاورا بے بھائیوں کے ساتھ احسان کرے۔

حضرت عبدالله بن عمر وبن العاص بني الناز

ابن واكل بن ماشم بن سعيد بن سهم\_

ان کی والدہ ریط بنت مدید بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم تھیں ۔عبداللہ بن عمر و جی پین کی اولا و میں محمہ تھے۔ انہیں سے ان کی کنیت تھی ۔ ان کی والدہ بنت محمیہ بن جزءالز بیدی تھیں ۔

ہشام وہاشم وعمران وام امامیں وام عبداللہ وام سعید' ان سب کی والدہ ام ہاشم الکندیہ بنی وہب بن الحارث میں سے تغییں ۔ گھرین عمرنے کہا کہ عبداللہ بن عمروا پنے والد سے پہلے اسلاج لائے۔

عبدالله بن عمرو می الدین عمروی ہے کہ میں نے نبی مثالیو آسے ان احادیث کے کھنے کی اجازت چاہی جو میں نے آپ سے سنیں تو آپ نے مجھے اجازت دی۔ میں نے انہیں لکھ لیا۔عبداللہ میں ہونے اس صحیفہ کا نام'' الصادقہ'' رکھا تھا۔

مجاہدے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر و جوار میں ایک حیف و یکھا 'دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ'' الصادق'' مد

ہے جس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے رسول اللہ مُؤاٹیا ہے نین کہان میں میرےادرآپ کے درمیان کوئی نہیں ہے۔

خالدین پزیدالاسکندرانی سے مروی ہے کہ جھے معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جی پین نے کہایار سول اللہ میں آ سے جواحادیث سنتا ہوں جا ہتا ہوں کہ انہیں محفوظ رکھوں ۔ کیا میں اپنے قلب کے ساتھ اپنے ہاتھ سے مدد لے اوں ۔ لینی انہیں لکھ لوں ۔فر ماما' ماں ۔

عبدالله بن عمرو بن العاص بخار من سے مروی ہے کہ بھے سے رسول الله منافقی نے فرمایا کہ کیا مجھے معلوم نہیں ہوگیا کہ تم رات Www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات این سعد (صبیبار) کی میں زیادہ توی ہوں 'فر مایا کہتم جب ایسا کرو گے تو نگاہ کمز ور ہوجائے گی اور دل کھرعبادت کرتے ہواور دن کوروزہ رکھتے ہو؟ عرض کی میں زیادہ توی ہوں 'فر مایا کہتم جب ایسا کرو گے تو نگاہ کمز ور ہوجائے گی اور دل ضعیف ہوجائے گا۔ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کروئیہ ہمیشہ کے روزے کے مثل ہوں گئے عرض کی میں تو سے محسوس کرتا ہوں۔ فر مایا کہ صوم داؤد علیا نظار رکھو جوایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ ترک کرتے تھے اور (جہاد میں دشمن کا) جب مقابلہ کرتے تھے تو ہوگئے نہ تھے۔

سلیمان بن حیان سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا 'اے ابوعبداللہ بن عمر و جھ پین 'تم (روزانہ) دن کوروزہ رکھتے ہواور رات بھرعبادت کرتے ہو ایبا نہ کرو۔ کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے 'تمہاری بیوی کا بھی تم پر حصہ ہے اور تمہاری آئے کا بھی تم پر حصہ ہے۔ روزہ رکھواور روزہ ترک کرو 'ہر مہینے میں تین روزے رکھا کرو۔ بہی ہمیشہ کا روزہ ہے عرض کی یارسول اللہ منافیظ میں اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہوں 'فرمایا داؤد علیات کا روزہ رکھو' ایک دن روزہ رکھو ایک دن ترک کرو۔ عبداللہ منافیظ میں اپنے اندر قوت محسوس کرتا ہوں 'فرمایا داؤد علیات کا روزہ رکھو' ایک دن روزہ رکھو ایک دن ترک کرو۔ عبداللہ منافیظ کی ایونا۔

عبدالله بن عمرو نئ النف سے مروی ہے کہ رسول الله سَلَّقَافِم نے فر مایا کہ کیا جھے خبر نہیں ہوگئ کہتم دن کوروز ہ رکھتے ہوا ور رات کوعبادت کرتے ہو؟

عرض كى يارسول الله مَالِينَةُ إب شكت

فرمایا: روز ہ رکھواور روز ہ ترک کرو نماز پڑھواور سوؤ۔ کیونکہ تنہارے جسم کا بھی تم پرت ہے تنہارے بینے کا بھی تم پرت ہے اور تنہاری بیوی کا بھی تم پرت ہے تنہیں بیرکافی ہے کہ ہرمہینے میں تین روزے رکھالیا کروانہوں نے کہا کہ پھر میں نے تی گیاتو مجھ پر سختی کردی گئی۔

عرض كى يارسول الله مين قوت محسوس كرتا مول-

و فرمایا تواللہ کے نبی داؤ د علائل کے روزے رکھواس پر نہ بر حاؤ۔

عرض کی یارسول الله داؤد غلاظ کے روزے کیا ہیں؟

فر مایا: وه ایک دن روزه رکھتے تصاور ایک دن روزه ترک کرتے تھے۔

كر طبقات ابن سعد (حديد) كالمستخطف ابن سعد (حديد)

عمرِوبن وینارہ مردی ہے کہ جب عبداللہ بن عمروکا من زیادہ ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ کاش میں نے رسول اللہ سکا عظم ک رخصت کو قبول کر لیا ہوتا' انہی دونوں میں (جن میں وہ روزے شے) ایام تشریق (از • ارذی الحجہ تا ۱۳ ارذی الحجہ) کا کوئی دن تھا۔ عمرونے بلایا اور کہا کہ ناشتے کے لیے آو' انہوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جائز جیس اس لیے کہ

یہ تو کھانے چینے کے دن جیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم قرآن کیونکر پڑھتے ہو، جھول نے کہا کہ میں اسے ہرشب میں (پورا)

پڑھتا ہوں' پوچھا کہ کیا تم اسے ہردس دن میں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ قوی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسے ہر

جعفر بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن عمرو بن العاص ایام نی (از ۱۰ ارتا ۱۱۰ زی الحجہ) میں عمرو بن العاص کے پاس کو گئے۔ انہوں نے ان کو دستر خوان پر بلایا۔ انہوں نے کہا کہ میں روزہ دار ہوں۔ دوبارہ بلایا تو انہوں نے اسی طرح کہا۔ سہ بارہ بلایا تو انہوں نے کہا کہ بین مواسے اس کے کہ آپ نے اس کو رسول اللہ منافیق سے سنا ہو عمرو نے کہا کہ بین نے اس کو (بینی ان ایام میں روزہ افتار نے کو) رسول اللہ منافیق سے سنا ہے۔

عبداللہ بن عمرو جن من سے مردی ہے کہ مجھ سے رسول اللہ مثالیظ نے پوچھا اے عبداللہ بن عمروتم کتنے دن میں قرآن پڑھتے ہو؟۔عرض کی'ایک دن اورایک رات میں۔

فرمایا سود اور نماز پڑھو نماز پڑھواورسود اوراہے ہرمہینے میں پڑھو۔ میں برابرا پ سے بحث کرتارہا اور آپ جھ سے بحث کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ روڑ ہے رکھو جو اللہ کوسب سے زیادہ پسند ہیں میرے بھائی واؤد علائل کے روزے ایک دن روزہ رکھواورایک دن روزہ ترک کرو۔

راوی نے کہا کہ پھر عبداللہ بن عمرو میں اسانے کہا کہ جھے رسول اللہ مناقط کی اجازت کا قبول کر لینا اس سے زیادہ پہند تھا کہ میرے لیے سرخ دنگ کے جانور ہوتے جن کے مرجانے پر میں صبر کرتا۔

خیشہ سے مروی ہے کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص میں میں کے پاس گیا جوقر آن پڑھ رہے تھے۔ پوچھا کہ تم کیا چیز پڑھتے ہوانہوں نے کہا کہ میں اپناوہ حصہ پڑھتا ہوں جوآئ رات کی تماز میں پڑھوں گا۔

عبدالله بن عمرو بن العاص می الفتاح مروی ہے کہ جھے سے رسول الله مالی کیا ہے فر مایا کہ اے عبدالله بن عمرو ہے فلال مخض کے مثل نہ ہونا جورات کوعباوت کرتے ہے' پھرانہوں نے رات کی عماوت ترک کردی۔

عبداللہ بن ممروے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَّيْتِیَّا نے ان کے بدن پر دوسر نے چادریں دیکھیں تو فرمایا کہ یہ کپڑے تو کفار کے کپڑے جِن ہم انہیں نہ پہنو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلاکھی عبداللہ بن عمر و خات میں خواصر نے چادریں دیکھیں تو یو چھا کہ کیا تنہاری مال نے تنہیں اس کا بھم دیا ہے عرض کی یارسول اللہ منافیظ میں انہیں دھوڈ الوں گا۔ فرمایا انہیں جلاڈ الو۔

رشد بن کریب سے مردی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر وکودیکھا کہ وہ حرقانی عمامہ باندھے ہوئے تھے اور ایک بالشت یا

المعد (صرچهام) المحال المال المحال المال المحال المال المحال المال المحال المال المحال المال المحال المحال المحال المحال المال المحال 
ایک بالشت سے کم لوگائے ہوئے تھے۔ (لیمن پشت کی طرف)۔

عمر وین عبدالله بن شویفع سے مروی ہے کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جس نے عبدالله بن عمر وین العاص کو دیکھا کہ ان کے سراور داڑھی کے بال سفید نتھ۔

عریان بن الہیثم ہے مروی ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ یزید بن معاویہ کے پاس گیا تو ایک لانباسر ٹے اور بڑے پیٹ والاشخص آیا۔اس نے سلام کیا اور بیٹھ گیا والد نے پوچھا ہیکون ہیں تو کہا گیا کہ عبداللہ بن عمرو مند پینا۔

عبدالرطن بن آئی بکرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو میں پین کا حلیہ بیان کیا کہ وہ مرخ بڑے پیٹ والے اور لانے آدمی بتھے۔

مسلم مولائے بی مخروم سے مردی ہے کہ نابینا ہونے کے بعد مجھی عبداللہ بن عمرو ن پیشن نے بیت اللہ کا طواف کیا۔شریک بن خلیفہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو میں پین کوریکھا کہ سریانی پڑھ سکتے تھے۔

عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر والمغمس سے جمعے کوآتے تھے اور منج کی نماز پڑھتے تھے گھر حرم چلے جاتے تھے اور طلوع آفآب تک شیخ و تکبیر پڑھتے 'وسط حرم میں گھڑے ہوتے لوگ ان کے پاس بیٹے جاتے۔ ایک روز انہوں نے کہا کہ میں اسے او برصرف تین مقامات سے ڈرتا ہوں۔

خون عثان جی ایند میں عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ اگر آپ ان کے قبل سے راضی مصفو آپ ان کے خون میں شریک ہو ا

میں مال لیتا ہوں کہ آئی شب کوالٹذ کو قرض دوں گا ( یعنی خیرات کر دوں گا ) گمروہ ( مال ) اپنی جگہ ہی میں سنج کرتا ہے این صفوان نے کہا کہ ( کیا آپ ایسے آ دمی ہیں کہ نفس کے جنل وحرص سے محفوظ نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ تیسرے جنگ صفین ۔

ابن الی ملیکہ ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو ن سین نے کہا کہ میرے لیے اور صفین کے لیے کیا ہوگا۔ میرے لیے اور قال مسلمین کے لیے کیا ہوگا۔ چاہتا تھا کہاس ہے دس سال پہلے مرجا تا۔ واللہ اس کے باوجود کہ نہ میں نے کوئی تلوار ماری نہ کوئی نیزہ مارا نہ کوئی تیر پھینکا۔ جن لوگوں نے ان کا موں میں سے کچھ نہ کیا ان میں کوئی آ دمی مجھ سے زیادہ طاقتور نہ تھا۔

نافع نے کہا کہ میں مجھتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا اورا یک یا دومنزل تک لوگوں کے پاس آئے تھے۔ زیاد بن سلامہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر و نے کہا کہ میں جا بتا تھا کہ بیہ متنون ہوتا۔

حسن سے مروی ہے کہ عبدالقد بن عمر و بن العاص خی دین نے جنگ میں اکثر ریز کے اشعار میں اپنی تکوار کوظم کیا۔ طلحہ بن عبیدالقد بن کریز الخز اعلی ہے مروی ہے کہ عبدالقد بن عمر و خی دین جس وقت ہیٹے تو قریش ہو لئے نہ تھے۔ایک روز انہوں نے کہا کہ تم لوگ اس خلیفہ کے ساتھ کیونکر ہوگے جوتہا رہ او پر ہا دشاہ ہوگا اور تم میں سے نہ ہوگا 'ان لوگوں نے کہا اس روز قریش کہاں ہوں گے۔انہوں نے کہا کہ انہیں تکوارفنا کردے گی۔

# الم طبقات ابن سعد (صربهای) السال ۱۹۹۵ میلی ۱۹۹۹ میلی السال کا طبقات این سعد (صربهای) میلی در انسار کا

سلیمان بن الربیج سے مروی ہے کہ میں تجائی اہل بھرہ کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ گیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اگر اصحاب رسول اللہ مثالیقیا میں سے کسی کودیکھتے تو ان سے باتیں کرتے عبداللہ بن عمرو بن العاص کو بتایا گیا تو ہم ان کی منزل میں آئے وہاں قریب تین سوسواریوں کے تھیں ہم لوگوں نے کہا کہ کیا ان سب پرعبداللہ بن عمرو نے حج کیا ہے۔لوگوں نے کہاہاں۔وہ اوران کے متعلقین اوران کے احماب۔

ہم بیت اللہ گئے وہاں ایک ایسے شخص ملے جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے اور دو قطری چاوروں کے درمیان تھے ، سر پر عمامہ تھا اور بدن پر کرندنہ تھا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ آپ عبداللہ بن عمر وہیں اور آپ رسول اللہ منافیق کے سے ای اور قریش کے ایک فرد ہیں۔ آپ نے کتاب اول پڑھی ہے ہمیں کوئی شخص جس سے ہم علم حاصل کریں آپ سے زیادہ پسندنہیں کہذا ہم سے کوئی حدیث بیان سیجئے شایداللہ ہمیں اس سے نفع دے۔

یو پھاتم لوگ کون ہو' ہم نے کہا کہ ہم اہل عراق ہیں' انہوں نے کہا کہ اہل عراق میں سے ایک قوم ہے جوخود بھی جھوٹ بولتے ہیں اور ( دوسرے کو بھی ) جمہوٹا بناتے ہیں' اور مخز ہ پن کرتے ہیں۔

ہم نے کہا کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جھوٹ بولیں اور جھوٹا بنا کیں یا آپ نے سنٹو کریں' ہم سے کوئی حدیث بیان سیجئے شایداللہ ہم کواس سے نفع و سے انہوں نے ان سے بنی قنطور بن کر کرکے بارے میں حدیث بیان کی۔

مجاہدے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جی دینا اپنا خیمہ حل (بیرون حرم) میں نصب کرتے تھے اور مصلی حرم میں رکھتے تھے۔ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ حرم میں احدث (نی بات اور بدعت کرنا) حل (بیرون حرم) میں کرنے سے زیادہ سخت ہے۔

عبدالله بن عمرو ن دنده ما سے مروی ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اس طرح شراب پینے دیکھوں کہ مجھے سوائے اللہ کے کوئی نددیکھیا ہوتو اگر اس شخص کوتل کر سکول تو ضرور قبل کر دول۔

عمرو بن دینارسے مروی ہے کہ نشظم وہط نے (جوعمرو بن العاص کی جائیداد کا نام تھا) وہط کا بچا ہوا پائی فروخت کر دیا تو اسے عبداللہ بن عمرو بن العاص تفاطعنانے واپس کر دیا۔

عبدالرحلٰ بن السلمانی ہے مروی ہے کہ کعب احباراور عبداللہ بن عمروط کعب نے پوچھا کہ کیاتم فال لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بوچھا کہ کیاتم فال لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بوچھا کہ کیاتم فال لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں کہ جات ہوں اے کہا کہ بیں کہتا ہوں اے اللہ! سوائے تیرے عمل کے کوئی عمل نہیں 'نہوائے تیری خیر کے کوئی فیر ہے نہ تیرے سواکوئی رب ہے اور نہ تیرے بغیر قوت اور (گناہ وشرہے) بازر ہنا ہے انہوں نے کہا کہ تم عرب میں ہے سب سے زیادہ فقیہ ہوئی کھات جیسا کرتم نے کہا ہے ہی توریت میں کھے ہوئے ہیں۔

محمہ بن عمرونے کہا کےعبداللہ بن عمرو بن العاص جی پین کی وفات <u>۱۵ ج</u>یش شام میں ہوئی 'و واس زیانے میں بہتر سال کے تھے'انہوں نے ابو بکروعمر ٹھاپین سے روایت کی ہے۔



### سعيد بن عامر بن حديم فني الدور

ا بن سلامان بن ربیعہ بن سعد بن جمح بن عمر و بن بصیص بن کعب 'ان کی والدہ اروٰ کی بنت الی معیط بن الی عمر و بن امیہ بن عبر اشتمس بن عبر مناف تقیں ۔ سعید کی کوئی اولا دیا پس ماندہ نہ تھا۔ پس ماندہ ان کے۔ بھائی جمیل بن عامر بن حذیم کے تھے جن کی اولا دمیں سعید بن عبد الرحمٰن بن عبد اللہ بن جمیل تھے جوکشکر مہدی میں بغداد کے والی قضاء ( قاضی ) تھے۔

سعید بن عام خیبرے پہلے اسلام لائے اور مدینہ کی طرف جرت کی رسول اللہ ملی فی جمر کاب خیبر اور اس کے بعد کے مشاہد میں حاضر ہوئے جمیں مدینہ میں ان کے سی مکان کاعلم نہیں -

سعید بن عبدالرحل الجملی می مردی ہے کہ جب عیاض بن عظم کی وفات ہوگی تو عمر بن الخطاب بن النظاب المحص اور اس کے قریب شام کے علاقے پر (عامل ) تھے (عمر بن الخطاب شاہ ہے الہمیں ایک فرمان کے مان کے

### حضرت حجاج بن علياط مئي الدعو:

( سے مروی ہے کہ ) ہم لوگ ہرگز اسے تل نہ کریں گے تا وقتیکہ ہم اسے اہل مکد کے پاس نہ بھتے دیں۔ راوی نے کہا کہ وہ لوگ مکہ پر چلا کے اور کہا کہ تہم ارسے اہل مکہ کے پاس سے جمع کرنے پرتم لوگ لوگ مکہ پر چلا کے اور کہا کہ تہمار نے پاس سے جمع کرنے پرتم لوگ میری مدوکرو میں چاہتا ہوں کہ آؤں اور قبل اس کے کہ اس مقام پر تجاریبنجیں میں محمد (مثل ایک کے اصحاب کے مال غنیمت میں سے مجمد حاصل کروں۔

وہ لوگ کھڑے ہوئے اور میرے لیے میرا مال اس نے زیادہ عجلت کے ساتھ جمع کردیا جتنا میں نے سنا اپنی بیوی کے پاس آیا جس کے پاس میرا مال تھا۔ اس سے کہا کہ میرا مال دے دوشاید میں خیبر پہنچ جاؤں اور تجار کے پہنچنے سے پہلے بذریعہ بیج کھھ حاصل کرلوں۔

عباس بن عبدالمطلب بن النورنج ساتورنج سان کی پیچانوٹ گی اور کھڑے نہ ہو سکے انہوں نے اپنے ایک غلام کو بلایا جس کانا م ابوز ہیں تھا'اس سے کہا کہ جاج کے پاس جاؤاور کہو کہ عباس تم سے کہتے ہیں کہ تم نے جوخر دی ہے وہ حق ہے توالنداس سے بہت بزرگ و برتر ہے غلام آیا' جاج نے کہا کہ ابوالفضل ہے کہو کہ اپنے کی مکان میں مجھ سے تنہائی میں ملوکہ میں ظہر کے وقت تمہارے پاس کوئی ایسی خبرلاوں جوتم پسند کرتے ہو مجھے ظاہر نہ کرنا۔

وہ ظہرے وقت ان کے پاس آئے اور اللہ کی قتم دی کہ تین دن تک ظاہر نہ کریں گے عباس نے وعدہ کرلیا انہوں نے کہا www.islamiurdubook.blogspot.com

کرمین اسلام لے آیا ہوں 'میرا مال ہوی کے پاس تھا اور لوگوں پر میرا قرض تھا اگر آئیس میرا اسلام معلوم ہوجا تا تو مجھے کچھا دانہ کرتے' میں نے رسول اللہ منافظ کو اس حالت میں چھوڑ ا ہے کہ آپ نے خیبر فتح کرلیاس میں اللہ اور اس کے رسول کے جھے جاری ہوگئے' میں نے رسول اللہ منافظ کو اس حالت میں چھوڑ ا کہ آپ نے خیبر فتح کرلیاس میں اللہ اور بنی ابی الحقیق توقل کر دیا تھا۔ ہوگئے' میں نے آپ کواس حالت میں چھوڑ ا کہ آپ نے بی بن اخطب کی لڑکی سے شادی کرلی تھی۔ اور بنی ابی الحقیق توقل کر دیا تھا۔ ججانج اس روز شام کوروا نہ ہوگئے' مدت گزرجانے کے بعد عباس خواس طرح آ سے کہ ان کے بدن پر ایک حلہ تھا' عطر کا نے ہوئے تھے' ماتھ میں ایک لوٹھی تھی وو آ سے اور جان جرب بن عالم اللہ کری وان در کھٹے ہوئے تھے' ماتھ میں ایک لوٹھی وو آ سے اور جان جو بی بن عالم اللہ کری وان در کھٹے ہوئے تھے' ماتھ میں ایک لوٹھی تھی وو آ سے اور جان جی بن عالم اللہ کری وان در کھٹے ہوئے تھے' ماتھ میں ایک لوٹھی تھی وو آ سے اور جان جی بن عالم اللہ کری وان در کھٹے ہوئے تھے' ماتھ میں ایک لوٹھی تھی وو آ سے اور جان جان کے بدان کے بدن پر ایک حالے میں ایک لوٹھی میں ایک لوٹھی تھی وو آ سے اور جان جان کی بران جان کے بدان کے بدن پر ایک حالے تھے کو میں ایک لوٹھی تھی اور آ کے اور جان کے بران جان کے بران جان کے بدائے کی دیں جان کے بران کی دور آ کے بران کی مور کے تھے کے میں ایک لوٹھی میں گریا ہے کہ دور کی تھی مور کے تھی مور کے تھی کی تھی کو کو کیا تھی میں گریا ہے کہ دور کی تھی کو کو کو کھی ان کے بیان کی کھی کو کو کو کھی کی تھی کر کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کی کو کی کھی کی کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کی کھی کو کھی کی کھی کھی کو کھی کر کھی کے کہ کر کر کے کھی کھی کی کھی کھی کر کے کہ کر کے کہ کر کی کھی کر کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کر کی کھی کر کے کہ کر کے کہ کو کھی کی کھی کھی کر کے کہ کی کھی کھی کی کھی کی کھی کر کی کھی کھی کے کھی کھی کو کھی کر کھی کی کھی کے کہ کر کی کر کھی کر کی کھی کر کے کہ کر کی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کھی کی کھی کے کہ کر کھی کر کے کہ کر کھی کر کی کھی کے کہ کر کے کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کر کی کھی کے کہ کر کی کر کے کہ کی کھی کے کہ کر کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کو کی کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ

الگائے ہوئے تھے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی وہ آئے اور تجاج بن علاط کے دروازہ پر کھڑے ہوگئ اسے کھنکھنایا اور پوچھا کہ جاج کہاں
میں ان کی بیوی نے کہا کہ وہ محمد (منابقہ مناب) اور ان کے اصحاب کے مال غنیمت کے لیے گئے ہیں کہ اس میں سے خریدی عباس
میں سند نے کہا کہ وہ مخص تمہارا شو ہرنہیں ہے تا وقتیکہ تم اس کے دین کی پیروی نہ کرو۔ وہ اسلام لے آئے اور فتح خیبر میں رسول
الله منابقی کے ساتھ صاضر ہوئے۔

حجاج مسجد میں آئے۔قریش حجاج بن علاط کی خبر بیان کررہے تھے عباس میں دونے کہا کہ ہرگز نہیں ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کی تم ہے اس ذات کی جس کی تم لوگ قسم کھاتے ہو کہ دسول اللہ مثل کھٹے نے خیبر فتح کر لیا۔ اور آپ کواس حالت میں چھوڑا کہ آپ نے کہی بن اخطب کی گردنیں مار دیں جن کوتم نے خیبر ویٹر ب کے بنی العقیر کا سر دار دیکھا سے اور جاج اپنا وہ مال لے کے بھاگ گئے جوان کی بیوی کے پاس تھا۔

لوگوں نے پوچھا کہ مہیں پیزہر کس نے دی انہوں نے کہا کہ تجاج نے جومیرے دل میں سپچاور میرے سینے میں معتبر ہیں تم لوگ ان کی بیوی کے پاس بھیجو (اور دریافت کرالو) ان لوگوں نے بھیجا تو معلوم ہوا کہ تجاج آ پنا مال لے گئے اور جو کچھ عباس نے کہا تھا وہ سب ان لوگوں نے بچ پایا۔ مشرکین رنجیدہ ہوئے اور مسلمان خوش ویش پانچ دن بھی نہ تھمبرے تھے کہ ان کے پاس اس کے متعلق خبرا آگئی۔

میگل محمد بن عمر کی حدیث ہے جوانہوں نے اپنان راویوں سے روایت کی ہے جن سے انہوں نے غزوہ خیبر کوروایت کمیا ہے۔

سعید بن عطا بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کدرسول اللہ مَثَّاتِیْمِ نے جب غزوہ کلہ کا ارادہ کیا تو آپ نے حجاج بن علاط اور عرباض بن ساریہ اسلمی کو ( اطراف مدینہ میں ) جھیجا کہ وہ لوگوں کو مدینہ آنے کا حکم دیں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ تجانی بن علاط نے ہجرت کی اور مدینہ میں بنی امید بن زید میں سکونت اختیار کی وہاں ایک مکان اور مسجد بنائی جوان کے نام سے مشہور ہے۔ وہی ابونصر بن حجاج تصان کی روایٹ حدیث بھی ہے۔ حصر عدو ماں مدروں مدروں

حضرت عباس بن مرواس می اندور:

ا بن الی عامرین حارثہ بن عبد بن عیسیٰ بن رقاعہ بن الحارث بن بہت بن سلیم، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ اپنی قوم ک نوسوآ دمیوں کے ہمراہ گھوڑوں پر نیزوں اورمضبوط زرہوں کے ساتھ رسول اللہ مٹائٹیئظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ فتح مکہ میں رسول اللہ مٹائٹیڈا کے ہمر کا بیار ہیں۔

### الطبقات ابن سعد (صديهام) المسلك المس

معاویہ بن جاہمہ بن عباس بن مرداس سے مروی ہے کہ عباس بن مرداس نے کہا کہ میں رسول اللہ سٹائیٹا سے اس وقت قدم بوس ہواجب آپ دادی المشلل سے الر کر مکہ جارہے تھے ہم لوگ آلات جنگ واسلحہ کے ساتھ تھے جو ہم پر ظاہر تھے اور گھوڑوں کی باکیس کھینچ رہے تھے۔ رسول اللہ مٹائیٹو کے لیے ہم صف بستہ ہو گئے آپ کے پہلومیں ابو بکروم رسی تھے۔

آ تخضرت مَنَّاتِیْنِائِے فرمایا کہ اے عیبنہ یہ بنوسلیم ہیں جواس سامان و تیاری کے ساتھ آئے ہیں جوتم بھی دیکھتے ہو'عرض ک'

یارسول اللہ منگاتی آئی اس آپ کا داعی (بلانے والا) آیا اور میرے پاس نہیں آیا واللہ میرے ہم قوم بھی مستعد ہیں گھوڑوں اور

ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہیں' وہ لوگ شہسوار' مردان جنگی اور آ کھے کے علقے میں تیر مارنے والے ہیں عباس بن مرداس نے کہا کہ

اے خص بس کرواللہ تم بھی جانے ہو کہ ہم لوگ تم ہے اور تمہاری قوم سے زیادہ گھوڑوں کی نگی پیٹھ پر ہیٹھنے والے نیزہ مارنے والے اور مشرقی تکواریں چلانے والے ہیں۔

عید نے کہا کہتم نے جھوٹ کہااور دغا کی تم نے جو بچھ بیان کیااس میں ہم لوگ تم سے بہتر ہیں جس کوتما م عرب جانتے ہیں نبی مُنَافِیَّا اِن نے اپنے ہاتھ سے دونوں کی طرف اشارہ کیا تو خاموش ہو گئے۔

عبدالرحمٰن بن ابی الزنادے مروی ہے کہ رسول اللہ سائٹیائی نے (ایام خیبر میں) عباس بن مرداس کوان لوگوں کے برابر دیا جن کی تالیف قلوب منظور تھی آپ نے انہیں جا راونٹ دیئے تواشعار میں نبی سائٹیائی ہے شکایت کی

كانت تهايا تلا فليتها وكرى على القوم بالاجرع

" بنگ میں جو نیمت حاصل ہوئی اسے میں نے حاصل کیا۔اورر یکستان میں قوم پرمیرے جیلے نے (حاصل کیا)۔

وحثى الجنود لكي يدلجوا اذا هجع القوم الم امجع

اور میرے کشکر کے برا میختہ کرنے نے ( حاصل کیا ) تا کہ لوگ رات کے وقت چلیں جس وقت رات کوتوم سوگئی میں نہیں سویا۔

فاصبح نهبى ونهب البعيد بين عيينة والاقرع

میں نے تاخت و تاراج کرتے ہوئے مجمع کی جوغلام تھے وہ علاقہ عیپنہ واقرع کے درمیان لوٹ رہے تھے۔

الا افائل أعطيتها عديد قوائمه الأربع

باایں ہمہ تاخت وتا راج میں نے اپنے لیے کچھ مال غنیمت حاصل نہ کیا بجز چندخواروز بوں جو پایوں کے کہ (میرے خلاف مرضی) مجھے دیئے گئے۔

وما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس فى المجمع معرك ميل مرداس يرند بدركوفوقيت هى ندمابس كور

وقد كنت في الحرب ذا تدرا فلم اعظ شيئا ولم المنع الرين جنّك من المنع المنع المنع المنع المنع المناء ولم المناء الم

وما كنت دون امرى منهما ومن تضع اليوم لا يرفع

الطبقات اين سعد (مدچدير) كالتكلي المساد الله المساد المساد المساد الله المساد 
اور میں ان دونوں آ دمیوں (بدروحابس) ہے کم ندھا۔اور جوآج گرادیا گیاؤہ اٹھ نہیں سکتا''۔

ابو بكر مى معدد نے ان كے اشعار نبي من اللي اس يہنچاہے؛ نبي منا اليوا نے عباس جی ایسے کہا كہتم نے اپ اس شعر پرغور کیاہے:

اصبح نهبى ونهب العبيد بين الاقرع وعيينه

اسے اسی طرح پڑھا جس طرح عباس نے کہا تھا'نی مَا لَقَيْنِ نے فر مايا برابر ہے' ميں نے الاقرع سے شروع کيا يا عيينہ ہے' منہيں مصر

ابو بكر نئ الدائن في الدمير عن مال باب آب پر فدا بول آپ نه شاعر بين نه شعر كه روايت كرنے والے اور نه بيآ پ کے لیے مناسب ہے رسول اللہ مُنگافیظم نے فرمایا کہ ان کی زبان کاٹ دو'لوگ گھبرائے اور کہا کہ عباس کے متعلق مثلہ کرنے (اعضاء كاشنے) كاتھم ديا گيا ہے۔ آنخضرت مَثَالِيَّةً نے اثبيں سواونٹ ديئے اور كہا جاتا ہے كہ يجاس اونٹ ديئے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جب رسول الله مُلْقِيمًا نے آیا م خیبر میں ابوسفیان اور عیبینداور الاقرع بن حالی کو جو دیا وہ دیا تو عباس بن مرداس فے (اشعارة مل بطور شكايت ) كے

تجعل نهبى ونهب العبيد بين عيينه والاقرع

'' کیا آپ میرے تاخت و تاراج کوان غلامول کے برابر قرار دیں گے'جوعید ندوا قرع کے درمیان لوٹ مارمچائے تھے۔

وقد كنت في القوم ذاثروة فلم اعط شيئا ولم امنع

میں اپنی جماعت میں صاحب ثروت تھا۔ نہ مجھے کھھلانہ کی شے کولینا چاہا تواس سے بازر کھا گیا''۔

رسول الله مَنْ ﷺ نے فرمایا کہ میں ضرور صرور تنہاری زبان کا ٹوں گا اور بلال جی میں سے (خفیہ طوریر) فرمایا کہ جب میں

ہمیں بیتھم دوں کدان کی زبان کا مندووتو تم انہیں حلہ (جوڑا) دینا ، فرمایا اے بلال انہیں لیے جاؤاوران کی زبان کا مندوو

میری زبان کافی جائے گی'اے گروہ مہاجرین (فریاد) کیا میری زبان کافی جائے گی۔ انہیں بلال میں مند مسیت رہے تھے جب انہوں نے فریاد کی توبلال میں دونے کہا کہ جھے آپ نے بیچم دیا ہے کہ تہمیں حلہ پہناؤں جس سے تمہاری زبان کاٹ دوں وہ انہیں کے اور حلہ دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عباس بن مرداس نے نہ مکہ میں سکونت کی شد یند میں رسول اللہ سکا تی ہے ساتھ جہاد کرتے اورا بی قوم کے شہروں میں واپس چلے جائے وادی بھرہ میں اترتے اور بھرے میں بہت آئے تھے بھر یوں نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کی بسمانده اولا دباديه بمره بين تقي أيك جماعت بقريمين آگي تقي 

حضرت جاہمہ بن العباس بن مرواس شی الدور:

### الم طبقات ابن سعد (منسجهام) المسلك ا

اسلام لائے نبی منافظ کی صحبت اختیار کی اور آپ سے احادیث روایت کیں۔

معاویہ بن جاہمہ اسلمی سے مروی ہے کہ جاہمہ نبی مُناکیا گیا گئے اور عرض کی یارسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاد کروں' آپ کے پاس آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں' فرمایا' تمہاری ماں (زندہ) میں عرض کی جی ہاں' فرمایا انہیں کے ساتھ رہو کیونکہ جنت ان کے قدم کے نیچے ہے' پھر دوبارہ اور سہ بارہ مختلف مجالس میں آئی کلام کے مثل ( آپ نے فرمایا )۔

حضرت يزيد بن الاحتس بن حبيب شيانه عند

ابن جرہ بن زغب بن مالک بن خفاف بن امری اقیس بن بہتہ بن سلیم ٔ وہ ان معن بن پزیداسلمی کے والد ہیں جن سے ابوالجو پر پیرنے روایت کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے باپ دادانے نبی ملکی است بیعت کی میں نے آپ سے شکایت کی تو آپ نے مجھے کا میاب کردیا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ملکی آتا ہے ان چار جھنڈ وں میں سے ایک جھنڈ اپزید بن الاضل کے لیے باند ھاجو آپ نے بی سایم کے لیے باند ھے تھے اس کے بعد بزید اور ان کی اولا دکو نے میں رہی معن بن بزید جنگ مرج رابط میں (جوشام میں ایک مقام ہے) حاضر تھے۔

حضرت ضحاك بن سفيان الحارث ثني الفؤد

ابن زائدہ بن عبداللہ بن حبیب بن مالک بن خفاف بن امری القیس بن بہتہ بن سلیم اسلام لا سے اور نبی علیقیم کی صحبت پائی۔ فتح مکہ کے دن آپ نے آن کے لیے جینڈ ابا ندھا۔

حضرت عقبه بن فر قد رشي الدعة

فرقد ریوع بن صبیب بن ما لک بن اسعد بن رفاعه بن رمیعه بن رفاعه بن الحادث بن بهشه بن سلیم نتخ گونے کے شریف نتخ ان لوگوں کوالفراقد ہ کہا جاتا تھا۔

حضرت خفاف بن عمير بن الحارث مني المؤند:

ابن الشرید ان کا نام عمرو بن رباح بن یقط بن عصیه بن خفاف بن امری القیس بن به نه بن سلیم تھا' شاعر تھے اور و ہی شخص میں جن کوخفاف بن ند بہ کہا جاتا ہے۔ند بدان کی والدہ تھیں جن کے نام ہے وہ شہور ہو گئے ( ند بہ ) الشیطان بن قنان کی بیٹی تھیں اور بنی حارث بن کعب میں سے قیدی تھیں ۔کہا جاتا ہے کہ ند بہ سوداء کی لونڈی تھیں ۔

خفاف فتح مکہ میں رسول اللہ مثالیقیم کے ہمر کا ب حاضر تھے اور بی سلیم کا دوسرا حجنٹر اان کے پاس تھا۔

حضرت الي العوجاءاسلمي شياميذ

زہری ہے مروی ہے کدرسول اللہ شانگیا نے ذی الحجہ ہے جیس ابن الی العوجاء اسلمی کو بچپاس آ دمیوں کے ہمراہ لبطورسریہ بن سلیم کی جانب بھیجا قوم ان لوگوں پر غالب آگئی اور شدید قبال کیا' اکثر مسلمان شہید ہو گئے ان کے ساتھی ابن الی العوجاء کو بھی مقتولین کے ساتھ زخم کئے بہشکل روانہ ہوئے اور مدینہ میں رسول اللہ سابھیا کے پاس کیم صفر کہ جے کو پہنچے۔



ابن عمرو بن خلف بن مازن بن ما لک بن تغلید بن بیشه بن سلیم اسلام لائے اور نبی طالقیوا کی صحبت پائی۔ فتح مکہ کے دن آپ کے لئکر کے میمند پر تھے۔

حضرت ہوذہ بن الحارث بن عجر ہ منی ہیئے:

ابن عبداللہ بن یقط بن عضیہ بن خفاف بن امری القیس بن بہتہ بن سلیم اسلام لائے اور فتح مکہ میں حاضر ہوئے' میہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنے پچپازاد بھائی سے جھنڈے کے بارے میں جھگڑ اکیا' اور عمر بن الحظاب ج<sub>ناط</sub>وں کو کہتے تھے :

لقددار هذ الامر في غير اهله فالصروى الامر اين تريد

"بيام (ليعنى حجند ) معامله) الشخص ميل گهو ماجواس كاابل نه تفار للندااب والي امر ديكهو كه تم كهال كاقصد كرتے مؤ

حضرت عرباض بن ساريداسلمي هياندود

كنيت ابولجيح تقى

صبیب بن مبید ہے مروی ہے کہ گر باض بن ساریہ نے کہا کہ کاش لوگ بینہ کہتے کہ ابونچے ( لیتی خود العرباض بن ساریہ ) نے کیا' ابونچے نے کیا۔

حفرت الوحيين السلمي رين الدور:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ابو صین اسلمی ان لوگوں کی کان میں سے سونالائے اور اس سے انہوں نے وہ قرض اوا کیا جوان پر تھا اور رسول اللہ شکا ہے آئے ان کی طرف سے برواشت کرلیا تھا۔ ان کے پاس کبور کے اعثرے کے برابر سونا نی گیا تو اسے رسول اللہ شکا ہے گیا گئے کے پاس لائے اور عرض کی بارسول اللہ اسے وہاں خرج سے بہاں آپ کواللہ بتائے یا جہاں آپ کی رائے ہو۔ وہ آپ کے پاس دائنی جانب سے آئے تو آپ نے منہ پھیرلیا۔ بائیں جانب سے آئے تو منہ پھیرلیا' بعدہ آپ کے سامنے سے آئے رسول اللہ شکا ہے تم اس محکالیا۔

پھر جب انہوں نے آپ کے پاس (آئے میں) کثرت کی تو آپ نے وہ موناان کے ہاتھ سے لیااورای سے انہیں مارا کہ اگر کہ جاتا تو ضرور زخمی ہوجاتے رسول اللہ سل تیزان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا کہتم میں سے ایک مختص اپنے مال کا قصد کرتا ہے اسے خیرات کرتا ہے اس کے بعد بیٹھ کرلوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا تا ہے صدقہ تو صرف مالدار کی طرف سے ہے اور (صدقہ دو تو) اپنے عیال سے شروع کرو۔

بنی اشجع بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس عیلان بن مصر

حضرت نعيم بن مسعود بن عامر حي الدور

ا بن انیف بن نغلبه بن قنقذ بن حلاوه بن سبیج بن بکرین اثبجے۔

### الم طبقات ابن معد (مدچهای) مسلام المسلم الم

عبداللہ بن عاصم الا شجعی نے اپنے والد ہے روایت کی کہ فیم بن مسعود نے کہا کہ میں بنی قریظہ میں کعب بن اسد کے پاس آتا بہت دنوں تک ان کے پاس تلمبر کرانہیں کا پانی پیتا اور کھانا کھاتا' وہ لوگ تھجوریں میری سواری پر لاود ہیتے' میں اپنے متعلقین کے پاس لے آتا۔

جب احزاب (مختلف گروہ مشرکین) رسول اللہ طالقیا کی جانب روانہ ہوئے تو میں بھی اپنی قوم کے ساتھ چلا میں اپنے ای دین پرتھا اور رسول اللہ طالقیا بھی مجھ سے واقف تھے پھر اللہ نے میرے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ میں نے اسے اپنی قوم سے پوشیدہ رکھا۔

ایک دن میں روانہ ہوا ، مغرب وعشاء کے درمیان رسول الله منافیظ کے پاس آیا آخضرت منافیظ نماز میں مشغول سے بجھے درکھا تو بیٹے گئے اور فرمایا کہ اے نعیم تہمیں کیا چیز لائی عرض کی میں آپ کی تقدیق کرنے آیا ہوں اور گواہی ویتا ہوں کہ آپ جو بچھ لائے ہیں وہ حق ہے نیارسول اللہ آپ جو جا ہیں مجھے تھم ویں فرمایا کہ جہاں تک تم ان مشرکین کے گروہ کو ہم سے دفتح کر سکتے ہو کرو میں کی ارسول اللہ میں بات بناؤں گا فرمایا کہ جو تہمیں مناسب معلوم ہو بات بناؤ تمہارے لیے طلال ہے۔

میں بنی قریظہ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے ظاہر نہ کرنا' ان لوگوں نے کہا کہ ہم (عمل) کریں گئے میں نے کہا کہ قریش اور غطفان نے محمد طلط کے مقابلہ سے والیس جانے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ اگروہ لوگ (حملے وغیرہ کی) فرصت پا گئے تو اسے مال ننیمت سمجھیں گے ورنہ اپنے اپنے شہروں کو چلے جائیں گے۔ لہذاتم لوگ ان کی ہمراہی میں قال نہ کروتا وقتیکہ ان سے ضائت نہ لے لو لوگوں نے کہا کتم نے ہمیں عقل کا اور ہمارے ساتھ خبرخواہی کا مشورہ ویا۔

نیم می دور سفیان بن حرب کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہارے پاس خیرخواہی لا یا ہوں۔ لہذا بھے طاہر نہ کرنا 'اس نے کہا کہ میں آئیل کروں گا۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ قریظ نے جو کچھا ہے اور محمد ساتھ کیا ہے اس پرنا دم ہیں اور اس کی اصلاح اور اس سے واپس ہونا چا ہے ہیں۔ میر ہے سامنے انہوں نے آپ کے پاس کہلا یا کہ ہم لوگ قریش اور غطفان کے مقابلہ پر آپ کے ساتھ ہوں گے اور انہیں آپ کے مقابلہ سے واپس کردیں گے آپ نمارے اس باز وکوجس کو آپ نے ان لوگوں کے شہروں کی طرف تو ڑویا یعنی نی النظیر کو واپس کردیں گے اس لیے اگروہ لوگ تم سے صفانت منگا جبجیں تو کسی کو ان کے حوالے نہ کرنا۔ اور ان سے ڈرنا۔

نعیم میں مند غطفان کے پاس آئے ان ہے بھی وہی کہا جوقر لیش ہے کہا تھاوہ انہیں میں کے ایک فرد تھے اس لیے ان لوگول نے ان کی تصدیق کی۔

# کر طبقات این سعد (صنیجاری) مسلام کارگی و انصار کار میرای و انصار کار میراه قال کرویه

یہود (بنی قریظہ )نے کہا کہ ہم لوگ تو ریت کی قتم کھاتے ہیں وہ خبر جونعیم تقدید نے بیان کی پچے ہے قریش وغطفان بھی کہنے لگے کہ خبرو ہی ( درست ) ہے جونعیم نے بیان کی 'پیلوگ ان لوگوں کی مدد سے مایوس ہوگئے ان کا کام مختلف ہو گیا اور سب جدا جدا ہوگئے۔

نعیم نفاط کہا کرتے تھے کہ میں نے احزاب (مختلف گروہ کفار) کے درمیان ترک جنگ کی تذبیر کی' نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ ہرطرح سے متفرق ہو گئے اور میں رسول اللہ منافیق کے راز پر آپ کا مین ہول' اس کے بعد وہ صحح الاسلام رہے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد تغیم بن مسعود میں سونے ہجرت کی اور مدینہ میں سکونت اختیار کی'ان کی اولا دہمی وہیں تھی' رسول اللہ مُلَاثِیْمَ جہاد کرتے تو وہ آپ کے ہمر کاب رہے' رسول اللہ مُلَاثِیَمَ انے جب روائگی تبوک کا قصد قرمایا تو انہیں ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ دشمن کے جہاد کے لئے ان کے ساتھ چلیں۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ منافیظ نے نعیم بن مسعود ومعقل بن سنان جی پین کوفٹبیلیما شجع کی جانب بھیج کران لوگوں کوغز وہ مکد کے لیے مدینہ حاضر ہونے کا حکم دیا تھا۔

خلف بن خلیفہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس وقت نعیم بن مسعود میں مدند کی وفات ہوئی ( تو ان کے منہ میں کیلین تھیں )رسول اللہ سکا تیکا نے اپنے منہ سے نعیم بن مسعود میں مدند کی کیلیں نکالیں ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ بیرحدیث وہم ہے 'فیم بن مسعود کی وفات رسول اللہ مَانَّ فِیمَّ کے زمانے میں نہیں ہو کی۔وہ عثال بن عفان جہ بیرو کے زمانے تک زندہ رہے۔

حضرت مسعود بن رخيله بن عائذ فياله في

ابن مالک بن صبیب بن نیج بن تغلیه بن قنفذ بن خلادہ بن مسعود بن بکر بن اٹنجع یوم احزاب (غزوہ کوندق) میں قبیلۂ اٹمجع کے سر دار تھے جومشر کین کے ساتھ تھاس کے بعدوہ اسلام لے آئے ان کا اسلام بہت اچھاتھا۔ حضرت حسیل بن نو سرۃ اللاشجعی مٹی ایڈئو:

سرت من من ویرہ الا من ہی الدور : غزوہ خیبر میں ہی منافقیم کے رہبر نتے میدو ہی شخص تھے کہ البخاب سے رسول الله منافقیم کے پاس آئے اور آپ کوخر دی کہ

غطفان کی ایک جماعت الجناب میں ہے رسول اللہ مگائیوًا نے اس وقت بشر بن سعد شیندود کو بطور سریہ الجناب بھیجا ہمراہ تین سو مسلمان تنے ان لوگوں نے برکت وخیریت کے ساتھ مقابلہ کیا \_

حضرت عبدالله بن تعيم الاسجعي شياليف

غزوهٔ خیبر میں حیل بن نو یرہ میں مدے ساتھ میکھی ٹی طابقو کے رہبر تھے۔

حضرت عوف بن ما لك الأسجعي هيئالة وز.

ابوسنان نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی کہ نبی منافقہ نے ابودرداء اور عوف بن مالک الاجمعی جی پین کے درمیان عقد www.islamiurdubook.blogspot.com

# كر طبقات ابن سعد (صرچهار) كالانتخاص المستال ا

محمد بن عمر نے کہا کہ عوف بن مالک تناسفہ مسلمان ہو کر خیبر میں حاضر ہوئے گئے مکہ کے دن اشجع کا حصنڈ اعوف بن مالک ٹناہذہ کے پاس تھا۔

مکول ہے مروی ہے کہ عوف بن مالک الانتجعی شاہدہ سونے کی انگوشی پہنے ہوئے ممر بن الخطاب شاہدہ کے پاس آئے تو عمر شاہدہ نے ان کے ہاتھ پر مارااور کہا کہ کیا تم سونا پہنتے ہو انہوں نے اسے چھنک دیا 'عمر شاہد نے کہا کہ ہمیں نے تمہیں تکلیف دی اور تمہاری انگوشی ضا کع کر دی۔ دوسرے دن تو ہے کی پہنے ہوئے آئے تو کہا نیدائل دوزخ کا زیور ہے' تیسرے دن چاندگ کی انگوشی پہنے ہوئے آئے تو وہ ان سے خاموش رہے۔

حضرت جارية بن حميل بن نشبه من الدفد:

ا بن قرط بن مره بن نصر بن دہمان بن بصار بن سبیع بن بکر بن اشجع ' زمانۂ قدیم میں اسلام لائے اور نبی منابقیم کی صحبت مائی۔

۔ ہشام بن مجمد بن السائب الكلمى نے اپنے والد ہے بیان کیا کہ جار یہ بن ممیل ' بی ملی قیام کے ہمر کاب بدر میں شریک تھے۔ یہ بات ان کے سواعلاء میں سے کہی نے بیان نہیں کی اور نہ یہ ہمارے نز دیک ثابت ہے۔

حَفرت عامر بن الاضبط الأسجعي منى منه عند:

عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن ابی حدر ذالا سلمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب رسول اللہ مثاقیۃ کم ہیں ابوقادہ الانصاری کے ساتھ بطن اضم روانہ کیا تو عامر بن الاضار کا مناصلہ کیا ہم الانصاری کے ساتھ بطن اضم روانہ کیا تو عامر بن الاضار کے ساتھ بھے حملہ کر کے انہیں قبل کر ذیا اور ان کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا لوگ تو ان سے بازر ہے لیکن محلم بن جثامہ نے جو ہمار سے ساتھ بھے حملہ کر کے انہیں قبل کر ذیا اور ان کا اونٹ اور اسباب اور دودھ کا برتن چھین لیا۔

ہم لوگ نبی طالقین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے بارے میں قرآن نازل ہوا:

﴿ يَآيِهَا الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا ﴾ الى

''اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں سفر کروتو ہوشیار رہا کر واور جوشض شہیں سلام کیے اسے بین کہو کہتم مومن نہیں ہو''۔ آخر آیت تک

محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے محکم بن جثامہ کا قصد سنا کہ رسول القد سائٹیڈنے عام بن الاضبط کے بدلے انہیں مقید کرنے کا اُراد ہ فر ہایا تھا' عیبینہ بن بدراورا قرع بن حالبی کی حنین میں رسول اللہ سائٹیڈ کے سامنے کی گفتگو کا واقعہ بھی سنا تھا اوراس کے بعد میر بھی کہ رسول اللہ سائٹیڈ کے ان کے خوں بہامیں بچاس اونٹ فوراً اواکرنا مناسب سمجھا اور پچاس اونٹ اس وقت کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوں کے رسول اللہ سائٹیڈ محلم بن جثامہ کے قصد میں برابراس قوم کا ساتھ دیتے رہے یہاں تک کہ ان لوگول نے خوں بہا کو

### کر طبقات این معد (صربیات) کال کال کال کال کال کال کال کال کال کیا۔ قبول کیا۔

حضرت معقل بن سنان بن مظهر ونئ الذؤه:

ابن عرکی بن فتیان بن سینج بن بکر بن اشجے 'یوم الفتح میں رسول اللہ مٹائیڈ کے ہمر کاب تصاور یوم الحرہ تک زندہ رہے۔ عبد الرحمٰن بن عثان بن زیاد الانتجلی نے اپنے والدے روایت کی کہ معقل بن سنان نے نبی سائیڈ کم کھوجت پائی اور فتح مکہ میں اپنی قوم کا حجنڈ الیے تصورہ خوش مزاج جوان تصاور اس کے بعد بھی زندہ رہے انہیں ولید بن عتبہ بن الی سفیان نے 'جو مدینہ کی امارت پرتھا پزید بن معاویہ کی بیعت کے لیے بھیجا۔

معقل بن سنان اہل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ شام آئے اور وہ مسلم بن عقبہ جس کا عرف مسرف تھا کیجا ہوئے ،معقل بن سنان نے مسرف سے جس نے انہیں مانوس کرلیا تھا۔ یہاں تک کہ باتیں کیس کہ یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کا ذکر کیا اور کہا کہ میں بجوری اس شخص کی بیعت کے لئے لکا ہوں۔ میرااس کی طرف روانہ ہونا بھی مقدرات میں تھا جوابیا آ دمی ہے کہ شراب پیتا ہے اور محرمات سے نکاح کرتا ہے۔

معقل نے یزیدگو پرابھلا کہااور برابرا کہتے رہے گھرمسرف ہے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ با تیں تہہیں تک رہیں۔مسرف نے کہا کہ میں آج تو اس کوامیرالمومنین ہے بیان ند کروں گا'لیکن اللہ کے لیے یہ مجھے پرعہد و میثاق ہے کہ میرے ہاتھوں کو جب تم پر قابو ہوگااور مجھےتم پرمقدرت ہوگی تو میں اس امر میں جس میں تم ہوتہاری آ تکھیں بھوڑ دوں گا۔

مسرف مدیندآیاتواس نے بنگ حرہ میں جس دوزمعقل مہاج بن کے سردار تھا ہل مدیند پرحملہ کیا۔ معقل کو گرفتار کر کے اس نے کہا اس نے کہا کہا۔ اس نے کہا کہا۔ اس نے کہا کہا۔ اس نے کہا کہا ہاں القدام کی اصلاح کر ہے اس نے کہا کہاں کے لیے بادام کا شربت بناؤ کو گوں نے شربت بنایا انہوں نے پیا تو مسرف نے ان سے پوچھا کہتم نے پی لیا اور سیراب ہوگئے انہوں نے کہا کہ ہاں۔

مسرف مخرج کی طرف مخاطب ہوااور کہا کہ مجھے اس (شربت) سے ذلیل نہ کر اٹھاور معقل کی گردن ہار دے پھر اس نے کہا کہ تو بیٹھ جا' نوفل بن مباحق سے کہا کہ تو کھڑا ہواوران کی گردن مار دے وہ اٹھ کران کے پاس گیااور گردن ماز دی ہ

مسرف معقل کی لاش کی طرف متوجہ ہوااور کہا کہ واللہ اس کلام کے بعد جو میں نے تم سے سناتھاتم کوچھوڑنے والا نہ تھا تم نے اپنے امام (یزید) پرطعنہ زنی کی تھی (کہ اسے شراب خواروزانی کہدویا تھا) اس نے انہیں جرأت کے ساتھ قبل کر دیا' پیرواقعہ جرہ ذی الحجہ ۲۲ ہے میں ہواتھا۔ شاعرنے کہا کہ

الا تلكم الانصار تنعلى سراتها والشجع تنعى معقل بن سنان ''آ گاه بُوكيتم انصار كي ايك جماعت اپني جماعت كي خبر مرگ ديتے ہو۔اورا شجع سنتھل بن سنان كي خبر مرگ ديتے ہيں'' حضرت ابولتغلبہ الاشجعي حي الديند:

الى تغلبدالا جى سے مروى ہے كدميں نے كہا كريا رسول الله طاقتيم اسلام ميں ميرے دو بچے مرے تورسول الله ملاقتيم نے

کر طبقات این سعد (هنه جهایم) کی افغار کا می کا می افغار کی می اور افغار کی میاج می وافغار کی میاج می وافغار کی می می دو نیچ مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں پر کمال رحمت کی وجہ سے اس شخص کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔

حضرت ابو ما لك الانتجعي مثمّاه عَد:

الی مالک الا شجعی می الدینی نے نبی می گانتی اسے روایت کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی خیانت ایک گزز مین کی ہے کہ تم دو شخصوں کو پاؤ جو دونوں زمین یا مکان میں ہمسا یہ ہوں ان میں سے ایک شخص اپنے بھائی کے جصے میں سے ایک گزز مین لے لے تو قیامت کے دن اس کے نگلے میں سائق ن زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

### تقیف کی شاخ قسی بن منبه بن بکر بن سوزان بن عکرمه بن خصفه بن قیس بن اعلان بن مضر

سيدنامغيره بن شعبه بن الي عامر طي الدعنة

ابن مسعود بن معتب بن ما لک بن کعب بن عمر و بن سعد بن عوف بن ثقیف ان کی والدہ اساء بنت الافقم بن ابی عمر وظویلم بن بعیل بن عمر و بن دہمان بن نفر تھیں 'مغیرہ بن شعبہ خیاہ نو کی کنیت ابوعبداللہ تھی انہیں مغیرۃ الرائے (رائے کو برا پیجنۃ کرنے والا ) کہاجا تا تھا۔ وہ ایسے عاقل تھے کہ جب دوبا تیں ان کے دل میں تھکتی تھیں تو ضر در کسی ایک میں راہ پالیتے تھے۔ \* ا

قبول اسلام سے پہلے کی حدیث:

محد بن یعقوب بن عتبہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مغیرہ بن شعبہ ٹن دونے کہا کہ ہم لوگ عرب کی وہ قوم تھے جواپنے دین کو مضبوط پکڑے تھے ہم لوگ لات (بت) کے خدام تھے اپنے متعلق میری رائے پیھی کہ اگر میں اپنی قوم کو دیکھوں کہ وہ اسلام لے آئے تو میں ان کی چیروی ندگروں گا۔

بنی مالک کے ایک گروہ نے مقوض (بادشاہ مصر) کے پاس (بطور وفد) جانے کا ارادہ کیا' انہوں نے اس کے لیے ہدایا وتحا نف جمع کیے میں نے بھی ان لوگوں کے ساتھ جانے پراتفاق کیا اور اپنے چچاعروہ بن مسعود سے مشورہ کیا' انہوں نے جھے منع کیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ تمہارے والد کی اولا دمیں ہے کوئی نہیں' لیکن میں نے سوائے روانگی کے انکار کیا۔

میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا' ان کے حلیفوں میں سوائے میرے کوئی نہ تھا ہم لوگ اسکندریہ میں داخل ہوئے' مقوّق دریا پرایک سابید دارمجلس میں تھا میں کشتی میں سوار ہوکراس کی مجلس کے سامنے گیا۔

اس نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے اندیشر کیا'ایک شخص کو تھم دیا کہ دریافت کرے کہ مین کون ہوں اور کیا جاہتا ہوں' اس نے مجھ سے دریافت کیا تومیس نے اسے اپنا کا م اور اس کے پاس اپنا آٹا بتایا۔ ہمارے متعلق تھم دیا کہ کنیسہ میں اتارے جا کیں اور ہماری مہمان داری کی جائے۔

اس نے ہمیں بلایا تو اس کے پاس گئے بنی مالک کے رئیس کی طرف دیکھا اے اپنے قریب کیا اور اپنے پاس بھایا' وریافت کیا کہ کیا ساری قوم بنی مالک میں ہے ہاس نے کہا کہ ہاں سوائے ایک شخص کے جوحلیفوں میں ہے ہاس نے میرا

# کر طبقات ابن سعد (مدجهای) کسی کا می است کا می است مباجرین وافسار کے تعارف کرایا میں اس کے زوریک قوم بحر میں سب سے ذکیل تھا۔

ان لوگوں نے اپنے ہدایا اس کے آ گے رکھے وہ خوش ہوا اور ان کے لینے کا تھم دیا جس میں بعض کو بعض پر فضیلت دی' میرے ساتھ بخل کیا' مجھے اس قد رقلیل شے دی جو قابل ذکر نہیں۔

ہم لوگ روانہ ہوئے بنی مالک اپنے متعلقین کے لیے ہدایا خریدنے لگے وہ لوگ سر ور تھے کسی نے بھی میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی۔

وہ لوگ روانہ ہوئے اپنے ساتھ شراب لے لیتھی'وہ بھی پینے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ پیتا تھا۔

میرادل انکار کرتا تھا اور کمی طرح راضی نہ ہوتا تھا۔لوگ بادشاہ کے عطا کر دہ تحفہ و ہدایا لیے ہوئے طا کف جارہے تھے اور اس نے میرے ساتھ جو بخل کیا اور میری تو ہین کی اس کی خبر میری قوم کو ہوگئی میں نے ان لوگوں کے قبل کاعزم کر لیا۔

میں بساق میں مریض بن گیا۔ سرمیں پٹی باندھ لی اوگوں نے پوچھا کہتہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا کہ در دسر ہے انہوں نے اپنی شراب رکھی اور مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ میر ہے سرمیں در دہے لیکن میں بیٹھوں گا اور تم لوگوں کو پلاؤں گا ان لوگوں نے انکار نہ کیا' میں بیٹھ کرانہیں پلانے لگا' بیالے بر پیالہ بلاتا تھا۔

جب دور چلا اورشراب کی خواہش ہو گی' میں خالص شراب دینے لگا' لوگ پی رہے تھے اور جاننے نہ تھے' شراب نے انہیں مدہوش کر دیا اوراس طرح سوگئے کے عقل جاتی رہی میں نے تملہ کر کے سب کوئل کر دیا اور جو پچھان کے پاس تھالے لیا۔ آستان درسالتمآب میر حاضر تی:

نی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو اپنے اصحاب کے ساتھ مجد میں بیٹیا ہوا پایا' میں سفری لباس میں تھا آپ کو اسلامی سلام کیا تو آپ نے ابو بکر بن ابی قباف کی طرف دیکھا۔ جو مجھے بہچانتے تنے فرمایا میرے بھائی عروہ کے بیٹے ہو' عرض کی جی ہاں میں آیا ہوں کہ شہادت دوں کا اللہ الا اللہ وان محمد آرمول اللہ۔

رمول الله مُلْقِیَّا نے فر مایا کہ سب تعریقیں اسی اللہ کے لیے میں جس نے تنہیں اسلام کے لیے بدایت کی ابو بکر جی مدس نے کہا کہ کیاتم لوگ مصر سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں' یو چھا کہ و و مالکی کہاں گئے جوتنہارے ساتھ تھے۔

میں نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان بعض وہ امور ہوئے ہیں جوعرب کے درمیان ہوتے ہیں ہم لوگ دین شرک پر تھے میں نے انہیں قمل کرکے سامان لے لیا اور رسول اللہ مظافیۃ کے پاس لایا ہوں کہ آپٹس لے لین یا جورائے آپ کی ہوا پہاؤ مشرکین کی غیست ہے اور میں مسلم ہوں' محمد سلاکھیا کی تقدیق کرتا ہوں۔

رسول القد سل ﷺ نے فر مایا کہ تنہارااسلام تو میں نے قبول کرلیا لیکن ان لوگوں کے مال میں ہے پچھے نہ لول گا اور نہ اس کا خمس لوں گا'اس لیے کہ بیہ بدع مبدی ہے اور بدع ہدی میں کوئی څیرنہیں ۔

مجھے قریب وبعید کے اندیشے وامن گیم ہوئے' عرض کی یارسول القدیمیں نے تو اس حالت میں انہیں قتل کیا کہ اپنی قوم کے وین پرتھا جب آپ کے پاس آیا تو اسلام لایا فر مایا کہ اسلام اپنے ماقبل کے گناہ منادیتا ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں میں ہے قتل www.islamiurdubook.blogspot.com

# کے مجات این سعد (صبح بدار) کا مسلک کا طبقات این سعد (صبح بدار) کا مسلک کا مسل

سيدناعمران بن الحصين شاهدا

عمران بن الحصين منی الفاعظ مروی ہے کہ جب ہے میں نے رسول اللہ سکا گھٹا ہے بیعت کی ہے میں نے اپنا خاص عضوا س ہاتھ ہے نہیں چھوا۔

تکم بن الاعراج ہے مروی ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے عمران بن الحصین جی سفد کو قاضی بنایا۔ دو شخصوں نے ان کے پاس اینا مقدمہ پیش کیا۔ جن میں سے ایک کے خلاف شہادت قائم ہوگئ اور انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے بغیر غور کیے میر سے خلاف فیصلہ کر دیا' واللہ یہ فیصلہ باطل ہے انہوں نے کہا کہ اللہ وہی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں' اشھے اور عبیداللہ بن زیاد کے پاس گئے اس سے کہا کہ جھے عہد ہ قضا ہے معزول کر دو' اس نے کہا اے ابوانجید ذرا تھر و' انہوں نے کہا نہیں' وقتم ہے اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں' میں جب تک اللہ کی عبادت کروں گا دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا۔ محمد بن میرین سے مروی ہے کہ بھرے سے اسحاب نبی سائٹیل سے ایک بھی ایسانہیں آیا جے عمران بن الحصین پر محمد بن میرین سے مروی ہے کہ بھرے سے اسحاب نبی سائٹیل سے ایک بھی ایسانہیں آیا جے عمران بن الحصین پر

محمد بن میرین ہے مروی ہے کہ بھرے سے اصحاب نبی خلیقیا میں سے ایک بھی ایسا میں آیا جے عمران بن الصین پر فضیلت دی جاتی ۔

مطرف ہے مروی ہے کہ میں عمران بن حصین کے ساتھ کونے ہے بھرہ روانہ ہوا' کوئی دن ایبانہیں آیا کہ وہ ہمیں ایک شعرنہ ناتے ہوں۔اور کہتے تھے کہ تمہارے لیےان کلمات میں گذب سے بچنے کاراستہ ہے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ عمران بن حصین ٹن اندنز نے کہا' مجھے پیند تھا کہ وہ را کہ ہوتا جسے ہوائیں اڑاتی

مجیر بن الربیع ہے مروی ہے کہ عمران بن صین جی پیونے انہیں بنی عدی کے پاس بھیجااور کہا کہ تم ان سب ہے پاس جاؤ جو مسجد میں ہوں ۔ پیغسر کا وقت تھا' پھرتم کھڑے ہو جانا۔

مجیر کھڑے ہوگے اور کہا کہ مجھے تمہارے پاس رسول اللہ مظافیۃ کے صحابی عمران بن حسین میں ہونے جیجا ہے جو تہمیں اسلام علیم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں اور خبر دیتے ہیں کہ بیل تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں وہ اس اللہ کی تنم کھاتے ہیں جس کے سواکوئی معبور نہیں ایک ایسا علیا حبثی غلام ہونا جسے پہاڑ کی چوٹی پر دودھ والی بھیڑیں چراتے جراتے موت آجاتی ہے اس سے زیادہ پندہ کہوہ کس ایک فریق پر بھی تیراندازی کریں خواہ وہ صحیح راتے پر ہویا غلط راتے پر البندائم لوگ بھی میرے ماں باپ تم پر فعدا ہوں باز رہوں

قوم نے اپنے سراٹھائے اور کہا کہ اے غلام اپنی طرف ہے ہمیں چھوڑ وے واللہ ہم لوگ رسول اللہ سکا تیکا کے میل کچیل کو بھی کسی شے سے عوض کبھی نہ چھوڑیں گے وہ لوگ یوم الجمل میں صبح کو گئے واللہ بشر کثیر اس روز عائشہ خیادین کے کر قبل ہوئے جن میں ستر حافظ قرآن تھے اور جو حافظ قرآن نہ تھے اس ہے بھی بہت تھے۔

ابی قادہ ہے مردی ہے کہ مجھ ہے عمران بن حصین جی اور نے کہا کہتم اپنی متجد ہی میں رہومیں نے کہا کہ اگر لوگ میرے پاس گھس آئیں تو انہوں نے کہا کہ پھراپئے گھر میں رہو پوچھا اگر لوگ میرے گھر میں گھس آئیں' عمران بن حصین جی اور ک www.islamiurdubook.blogspot.com

كر طبقات ابن سعد (عديمار) كالتكليك وافسار كالتحكيم وافسار كالتحكيم وافسار كالتحكيم وافسار كالتحكيم وافسار كالتحكيم ا گرکوئی شخص میرے گھر میں گھس آئے اور وہ میری جان اور مال کا خواہاں ہوتو میری رائے میں میرے کیے اس کا قبال حلال ہے۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے گرتمیں سال تک عمران بن حصین کومرض استسقاء رہا جس میں ہرسال داغنے کوان سے کہا جاتا تھا مگروہ ان سے انکار کرتے رہے پہال تک کہوفات سے دوسال قبل داغ لیا۔

قاُّدہ سے مروی ہے کہ عمران بن حصین ٹی مطاف سے ملائکہ مصافحہ کرتے تھے لیکن انہوں نے جب داغ لیا تو گنارہ کش ہو

عمران بن حمین می اوی ہے کہ ہم نے داغ لیا مگر داغ لینے کی سلائیاں ندمفید ہوئیں شرکامیا ہے۔ حسن سے مروی ہے کہ عمر آن بن حصین میں مدونے کہا کہ ہم نے واغ لیا مگروہ (سلائیاں ) ندمفید ہوئیں ندکامیاب لاحق بن عبید سے مروی ہے کہ عمران بن حصین میں واغنے سے منع کرتے تھے وہ مبتلا ہوئے تو واغ لیا۔ چلاتے تھے اور کہتے تھے کہ قجھے آگ کی سلائی سے داغا گیا جس نے نہ تکلیف سے نجات دی نہ مرض سے شفار

فرشتول كااسلام:

مطرف ہے مردی ہے کہ مجھ سے عمران بن حصین مخاصور نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ کی طرف ہے مجھے سلام کیا جاتا ہے۔ جب مجھے داغا گیا تو سلام کرنا بند ہو گیا' پوچھا آپ کے سرکی جانب سے سلام کی آواز آتی تھی یا پاؤں کی طرف سے انہوں نے کہا کہ سری طرف سے میں نے کہا کہ میں نہیں سجھتا کہ بغیراب کے دوبارہ آئے آپ کی وفات ہوگی جب اس کے بعد کا زمانہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کر نامیرے لیے دوبارہ آتھیا' وہ بہت ہی کم زندہ رہے کہ وفات ہوگئی۔

مطرب بن عبدالله بن الشخير ہے مروی ہے کہ جھے ہے عمران بن حصین خیاسندنے کہا کہ جو چیز جھے ہے بند ہوگئ تھی وہ لوٹ آئی لینی ملائکہ کا سلام کرنا۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کہا میری اس بات کو پوشید ورکھا۔

مطرف سے مروی ہے کہ بیاری میں عمران بن حصین شاہ عند نے مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ مجھے ملا تک سلام کرتے ہیں اگر میں زندہ ر ہوں تو میری بات پوشیدہ رکھنا اور اگر مرجاؤں تو تمہارا جی جا ہے تواسے بیان کر دینا۔

مطرف سے مروی ہے کہ عمران بن حصین بن دور المائک کی طرف سے ) سلام کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وفت تک سلام کونہ پایا جب تک کہ مجھے آگ ہے داغنے کا اثر ند چلا گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں ہے سلام ننے میں انہوں نے کہا کدگھر کے اطراف سے میں نے کہا کہا گرآپ کوسر کی جانب سے سلام کیا جائے گا قود ہ آپ کی موت کے قریب ہوگا۔ انہوں نے اپنے سرکے پاس سلام کرنے کی آ واز سنی مگر میں ہے اسے محض اپنی رائے سے کہاتھا جوان کے وقت و فات کے موافق ہو

مطرف بن عبدالله بن الثخیر ہے مروی ہے کہ مجھے عمران بن حمین جی ہوئد نے اپنے مرض و فات میں بلا بھیجااور کہا کہ میں تم ے احادیث بیان کرتا تھا۔ شاید میرے بعد اللہ تمہیں ان نے نفع دے اگر میں زندہ رہوں تو میری بات پوشیدہ رکھنا اور اگر مرجاؤں تو ا گرتم چاہوتو اسے بیان کر دینا کہ (مجھے ملائکہ کی جانب ہے ) سلام کیا جا تا ہے۔ جان لو کہ نبی مظافیظ نے (ایک ہی سفر میں ) جج وعمر ہ کو

کے طبقات این سعد (منتیار) کا مسلک کا مسلک کی میں انسار کے جو جا ہے۔ جو جا ہے اس کے بارے میں کی نے اپنی رائے ہے جو چا با کہ دیا۔

مہاجرین وانسار کے بارے میں نہ قرآن نازل ہوااور نہ اس سے نبی منابقی کوروکا گیا جس کے بارے میں کسی نے اپنی رائے ہے جو چا با

مطرف ہے مروی ہے کہ میں نے عمران بن حصین جی اپنو ہے کہا کہ جھے آپ کی عیادت سے صرف یہی چیزرو کی ہے کہ میں آپ کا حال دیکتا ہوں۔انہوں نے کہا کہ ترک عیادت نہ کرو مجھے بھی سب سے زیادہ (اپنا) وہی حال پسند ہے جواللہ کوزیادہ پسند

سن سے مردی ہے کہ عمران بن حصین میں ہوئی ہوتہ ہیا ہے تھت بیاری ہوئی۔لوگ اس کی وجہ سے ان کی عیادت کو آنے گئے' کسی آنے والے نے ان سے کہا کہ جمیس صرف یہی امر روکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے پاس آنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ ' انہوں نے کہا کہ ایسانہ کروکیوں کہ جمھے بھی وہی حال زیادہ پسند ہے جواللہ کوزیادہ پسند ہے۔

حضرت عمران بن حقیمن کی وصیت:

جفص بن انتظر السلمی نے اپنی والدہ سے جوعمران بن حصین شیندند کی بیٹی تھیں روایت کی کدعمران بن حصین شیندند کی و وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے میرے عمامے سے تابوت پر باندرہ دینا پھر جب وفن کر کے پلٹنا تو اونٹ ذیج کرکے کھلا تا۔

انی رجاءالعطاری ہے مروی ہے کہ عمران بن حصین خی ہی ہو ہم لوگوں کے پاس آئے وہ ایک ایسی دھاری دارسوت اورریشم ملی ہوئی چا در اوڑ ھے ہوئے تھے کہ ہم نے نہ پہلے ان کے بدن پردیکھی تھی نہ بعد کو۔ پھرانہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھٹ اپنے کسی بندے کوکوئی نعت ویتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پردیکھا جائے۔

قادہ ہے مروی ہے کہ عمران بن حصین سی استان سوت ریشم ملا ہوا کپڑ ااستعال کرتے تھے۔ ہلال بن بیاف ہے مروی ہے کہ میں بھرے آیا مجد میں گیا تو سفید حراور داڑھی والے شیخ کو دیکھا کہ ایک طلقے میں ستون سے تکیدلگائے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے تھے پوچھا کہ بیکون میں ۔ لوگوں نے کہا کہ عمران بن حصین جی استاد۔

حضرت عمران شيدنو كي وفات أهد له الراداد

مر بن عمر وغیرہ نے کہا کہ عمران بن حلین جی ہوئے نے ابو بکر وعمر سے روایت کی ہے۔ ان کی وفات زیاد بن الی سفیان کی وفات سے ایک سال پہلے ہوئی۔ زیاد کی وفات معاویہ بن الی سقیان کی خلافت ۵۳ ھے پس ہوئی۔

حضرت الہم بن ابی الجون میں اپنا۔ وہ عبدالعزی بن مقاد بن رہید بن اصرم بن عبیس بن حرام بن صفیہ بن کعب بن عمر و تھے بید وہی مخص ہیں جن کے متعلق کی منابھ انے فرمایا کہ میر ہے سامنے د جال بیش کیا گیا جو ساہ کھونگریا لیے بال کا تھا جس مخص کوسٹ سے زیادہ اس کے مشاہر دیکھاوہ

ر طبقات ابن سعد (صبیم) معلی ارسول الله علی المجام کی بیارسول الله علی المجام کی بیارس الله علی المجام کی بیارسول الله علی بیارسول الله بیارسول الله علی بیارسول الله علی بیارسول الله بیارسول

### حضرت سليمان بن صروبن الجون مِنْ الدِّونِ

ابن ابی الجون اور وہ عبدالعزی بن منقذ بن ربیعہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن عبیب بن کعب بن عمر و تھے' کنیت ابومطرف تھی' اسلام لائے اور نبی منافیق کی صحبت بائی۔

نام بیارتھا' مسلمان ہوئے تو رسول اللہ منافیخ نے سلیمان رکھا' من بہت زیادہ تھا اور اپنی قوم میں بھی شرف عاصل تھا' نبی منافیخ کی وفات ہوگئی تو مدینہ سے چلے گئے' کونے میں جب مسلمان اترے تو وہ بھی وہاں جا بسے' علی بن الی طالب شاہدے۔ ہمراہ جنگ جمل وصفین میں شریک ہوئے۔

سلیمان ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حسین بن علی جی اپنا کو کونے آنے کی دعوت دی کین جب وہاں آئے تو وہ ان سے الک رہے اوران کے ہمراہ جنگ میں شریک نہ ہوئے وہ بہت شکی اورا تظار کرنے والے آوی تھے حسین جی در شہید ہوگئے تو وہ اور میتب بن بجبۃ الفز اری اور وہ تمام لوگ جنہوں نے حسین میں ہوئے کی مدد ترک کی اور ان کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں گی نادم ہوئے۔

ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے جو پچھ کیا اس سے نجات اور توبہ کی کیا صورت ہے آخر کار شروع ماہ رہے الاق ل <u>اسے ہیں</u> الخیلہ میں نشکر جع کیا۔سلیمان بن صرد کواپنے امور کا والی بنایا اور کہا کہ ہم لوگ شام جا کیں گے اور خون حسین میں نواز کا قصاص طلب کریں گے ان لوگوں کا نام توابین ( توبہ کرنے والے ) رکھا گیا' کل جار ہزار تھے۔

بیلوگ رواند ہوئے اورعین الور داء میں آئے جو ترقیبیا کے نواح میں ہے اہل شام کی ایک جماعت نے ان کا مقابلہ کیا جو بیس ہزار تھے اوران پرامیر حصین بن نمیر تھا انہوں نے ان سے قال کیا۔

سلیمان بن صردنے کوچ کیااورلڑے پزید بن الحصین بن نمیرنے ایک تیر مارکر انہیں قتل کر دیا 'وہ گرےاور کہا کہ رب کعب
کوشم میں کامیاب ہوگیا 'ان کے اکثر ساتھی قتل کر دیئے گئے 'جو نج گئے وہ کونے واپس آ گئے سلیمان بن صرد جی سو اور میتب بن
مجمد کے سرمروان بن الحکم کے پاس اوہم بن محزرالیا ہلی لے گیا 'سلیمان بن صرد جس روز قتل ہوئے تر انوے سال کے تھے۔
حضرت خالد الاشعر بن خلیف میں خلیف و

ابن منقذ بن رہیعہ بن اصرم بن عبیس بن حرام بن حبشہ بن کعب بن عمرووہ ان حزام بن ہشام بن خالدالکھی کے داوا تھے جن سے محمد بن عمروغبداللہ بن مسلمہ بن قعنب وابوالنصر ہاشم بن القاسم نے روایت کی ہے حزام قدید میں اترا کرتے تھے۔

خالد الاشعر فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے 'رسول اللہ طاقیۃ کے ہمر کاب فتح مکہ میں شریک ہوئے۔ وہ اور کرزین جابر سول اللہ مُکاٹیڈیم کے اس راستے کے خلاف چلے جس سے آپ داخل ہوئے 'راستہ بھول گئے مشرکین کا ایک لشکر ملا' دونوں شہید کرا سیئے گئے جس نے خالدالاشعری کوئل کیاوہ ابی الا جدع انجی کا بیٹا تھا' ہشام بن محمد بن السائب کہتے تھے کہ وہ حیش بن خالدالاشعری

# الطبقات اين سعد (مشيهام) المسلك المس

حضرت عمر وبن سالم بن حفييره وثناه غذ

ابن سالم جوبی بلیج بن عمر و بن ربیعہ میں سے تھاؤر شاعر تھے رسول اللہ سالی عظیم حدیبیہ میں اتر ہے تو انہوں نے آپ کوایک بھیٹر اور ایک اونٹ ہدیہ بھیجا رسول اللہ سالی تی اللہ علی اللہ علی اللہ علی تھیٹر اور ایک اللہ مثل تی اللہ مثل تھے تھے۔

لا هم انى ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الا تلدا

''اے اللہ میں محمد ( منافقیم) کواپنے باپ اور ان کے باپ الا تلد کے معاہد ہ صلف کی قتم ویتا ہوں''۔

حضرت بديل بن در قاء بن عبد العزى مني الدعة

این ربیعہ بن جزی بن عامر بن مازن بن عدی بن عمر و بن ربیعهٔ ان کواور بسر بن سفیان کو قبی منابعیم نے لکھ کراسلام کی موت دی تھی۔

ان کے بیٹے نافع بن بدیل اپنے والدہ پہلے اسلام لائے بیر معونہ میں مسلمانوں کے ساتھ حاضر ہوئے اور اسی روز شہید ہو گئے۔

عبدالله بن بديل جنگ صفين مين على بن الي طالب نين اين عرابي مين قتل هو ي

بدیل بن ورقاءرسول الله منافیق کے ہمر کاب فتح مکہ وحنین میں شریک تضر سول الله منافیق نے فبیلہ ہوازن کے قیدیوں کو حنین سے الجعز انہ تک تقسیم کیا اوران پر بدیل بن ورقاء الخزاعی کوعامل بنایا 'رسول الله منافیق نے جب روانگی تبوک کا ارادہ کیا توان کواور عمر و بن سالم اور بسر بن سفیان کو بنی کعب کی طرف بھیجا کہ بیلوگ ان سے اپنے وشمن کے مقابلے میں چلنے کو کہیں 'بیسب رسول الله منافیق کے ہمرکاب تبوک میں حاضر ہوئے 'بدیل بن ورقاء رسول الله منافیق کے ساتھ ججة الوداع میں بھی حاضر ہوئے۔

بدیل بن ورقاء ہے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ مُلَّقِیم نے (منی میں) ایا م تشریق (۱۰/۱۱/۱۱/۱۱ وی الحجہ) میں ندادیخ کاظلم دیا کہ پیکھائے چیئے کے دن ہیں للبذار وز ہ ندر کھو۔

حضرت ابوشريح خويلد بنعمر والكعبي مني مدونه

ر بر بر بر بی بین مروبن میدالعزی بن معاوید بن المحتریش بن عمرو بن زمان بن عدی بن عمرو بن ربید تقارفتی مکه سے نام خویلد بن عمرو بن ربید تقارفتی مکه سے پہلے اسلام لائے۔ فتح مکد میں خزاعہ کی شاخ بن کعب کے تین جینڈوں میں سے ایک جینڈا لیے ہوئے تین وفات ۱۸ جی میں مدینہ میں ہوئی۔ ربول اللہ سائیڈیٹر سے اجادیث بھی روایت کی بیں۔

حضرت تميم بن اسد بن عبدالعزي طي هذه :

ا بن جعونه بن عمر و بن الضرب بن رزاح بن عمر و بن سعد بن كعب بن عمر و فقح كمدے بيلے اسلام لائے اور نبی مناقبوم ك

### 

ابن عباس جھ مناسے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹالٹیٹا نے عام الفتح میں تمیم بن اسد الخزاعی کو بھیجا' انہوں نے حرم کے ان بتوں کوتو ڑ ڈالاجن پرغیراللہ کو پکاراجا تا تھااوران کے نام کی قربانی ہوتی تھی۔

### حضرت علقمه بن القعو ابن عبيد مني الأعمد:

ابن عمروہ ن زمان بن عدی بن عمرو بن رہید، قدیم الاسلام تھے ابن شرصیل کے چشموں پراتر اکرتے تھے جو ذی حشب اور مدینہ کے درمیان تھے' کثر ت سے مدینہ آتے تھے 'توک کی طرف رسول اللہ مٹالٹیم کے رہبر تھے۔ان کے بھائی:

### حضرت عمروبن القعواء مني للغنا

غبداللد بن عمرو بن القعواء الخزاع نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھے رسول اللہ طاقیق نے بلایا۔ آپ کا ارادہ بیتھا کہ بعد فتح مکہ مجھے ابوسفیان کے پاس مال وے کے جیجیں کہ وہ اسے مکے میں قریش میں تقسیم کردی فرمایا کہ ابنا ساتھی ڈھونڈلو میرے پاس عمرو بن امہیالضم می آئے اور کہا کہ جھے معلوم ہواہے کہ تم نکنا چاہتے ہواور ساتھی ڈھونڈتے ہو۔ میں نے کہاہاں انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔

کرنا چاہتا ہوں تم میراا نظار کروئیں نے کہا کہ کا میابی کے ساتھ (جاؤ) جب وہ پلٹے تو رسول اللہ منگائی کا تول یاد آیا 'اپنے اونٹ پر کجاوا کمنیا اور اسے تیز بھاتا ہواروانہ ہوا'اصافر میں ایک جماعت کے ہمراہ انہوں نے جھے روکا میں نے اونٹ کو بھاکایا۔اور ان سے آگے فکل گیا۔

جب انہوں نے ویکھا کہ میں ان سے فٹا کیا تو واپس ہوگئے۔عمر دین امپیدالضمری میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اپنی قوم کے پاس ایک ضرورت تھی' میں نے کہا ہے شک چرہم دونوں روانہ ہوئے اور مکہ آئے میں نے مال الی سفیان کودے دیا۔ حضرت عبداللہ بن اقرم الخز اعلی شکاہ نوز:

عبیداللہ بن عبداللہ بن اقرام نے اپنے والدے روایت کی کہ بیں صحرائے نمرہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا کہ سواروں کی ایک جماعت گزری انہوں نے رائے کے کنارے اونٹ بٹھا دیے' مجھے والد نے کہا کہ اے بیرے بیٹے تم اپنی بکریوں میں رہو تا کہ میں اس قوم کے پاس جاؤں اوران لوگوں سے سوال کروں وہ روا تہ ہوئے اور میں بھی روانہ ہوا۔ یعنی وہ بھی قریب ہو گئے اور میں بھی قریب گیا' و یکھا تو رسول اللہ مظافیخ منے نماز کا وقت تھا میں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی گویا میں آپ کے بعل کے بالوں کود کچے رہا ہوں جب آپ نے بحدہ کہا تھا۔

### 

الی لاس الخزاعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹالیو کے سیس زکو ہ کے اونوں میں سے ایک ایسے اونٹ پر جج کے لیے سوار کیا۔ جس پرسواری نہیں کی گئی تھی' ہم نے عرض کی' یا رسول اللہ سٹالیو کہ ہماری رائے نہیں ہے کہ آپ ہمیں اس پرسوار کریں' فر مایا کوئی اونٹ ایسانہیں ہے جس کے کوہان میں شیطان نہ ہو' الہٰ اجب اس پرسوار ہوتو اللہ کا نام یاد کر وجس طرح میں تنہیں تھم ویتا ہوں' پھر اسے اپنی خدمت کے لیے استعال کر و کیونکہ اللہ ہی سوار کرتا ہے۔ ان لوگوں میں سے جو کمزوری کی وجہ سے جدار ہے تھے۔

### حضرت اسلم بن افضى بن حارثه مني الدعد:

ا بن عمر و بن عامر!

البين ميں \_\_:

#### حضرت جر مد بن رز اح می اندور:

ابن عدی بن سہم بن مازن بن الحارث بن سلا مان بن اسلم بن افضی نثریف تھے کنیت ابوعبدالرمن تھی' اہل صفہ ( فقرائے صحابہ میں تھے تھے۔

ز ہری سے مروی ہے کدوہ جربد بن خویلدالا سلمی تھے۔

زرجہ بن عبدالرحلٰ بن جر ہدالاسلمی نے اپنے دا دا جر ہد ہے روایت کی کہ دسول اللہ مٹائیڈ ہم پرگز رہے میری ران کھلی ہو کی تھی خرمایا 'اپنی زان ڈھا نکو کیونکہ ران سڑ میں ہے ہے۔

محمہ بن عمر نے جربد بن رزاح کہا'ای طرح ہشام بن محمہ بن السائب النکٹی نے بھی کہا'انہوں نے بھی ان کا نسب وہی بیان کیا جواسلم تک ہم نے بیان کیا' مدینہ میں جرہد کا زقاق بن خین میں ایک مکان تھا۔ وفات مدینہ میں آخر خلافت معاویہ بن الی سفیان اور شروع خلافت پزید بن معاویہ میں ہوئی۔

### حضرت ابو برز ه الاسلمي مني الدعد :

نام جبیبا کدمحمہ بن عمرنے آبو برزہ کے کسی لڑکے سے بیان کیا۔عبداللہ بن نصلہ تھا ہشام بن محمہ بن السائب النکھی وغیرہ اہل علم نے کہا کہ ان کا نام نصلہ بن عبداللہ تھا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ابن عبیداللہ بن الخارث بن حبال بن رسیبہ بن وعمل بن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھے اور دغیل تک عیال ہیں' قدیم الاسلام تھے اور فقح کمہ میں رسول اللہ مؤہورہ ہمرکاب تھے۔

الی برزہ سے مردی ہے کہ میں نے فتح کمہ کے دن رسول اللہ طابیقیم کو فرماتے سنا کہ سب لوگوں کو امن ہے سوائے عبدالعزی بن خطل اور بدکار بنا خدکے پھر میں نے عبدالتڑی بن خطل کو جو کعبہ کے پردوں میں لفکا ہوا تھا قتل کر دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن خطل بٹی الا ورم بن تیم بن غالب بن فہر میں سے تھا۔ ابی برز ہ الاسلمی ہے سروی ہے کہ میں

### کر طبقات ابن سعد (صبیهای) کسی افساد کی مهاجرین وانصاد کے کہا یا رسول الله مثل فیل میاجرین وانصاد کے کہا یا رسول الله مثل فیل میساعمل بتا ہے جو میں کروں فر مایا کہ رائے سے ایذ ایج پانے والی چیز (کانے پھر وغیرہ) دور کرؤ یہی تمہاری خیرات ہے۔

محمد بن عمرنے کہا کہ ابو برزہ دسول اللہ مگائی گی وفات تک برابر آپ کے ہمر کاب جہاد کرتے رہے جب سلمان بھرے میں انر ہے تو وہ بھی بھرے میں جانبے اور وہاں ایک مکان بنالیاس میں ان کے پس ماندگان تھے اس کے بعد خراسان کا جہا دکیا اور وہیں وفات یا کی۔

حسن بن تحکیم سے مروی ہے کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ ابو برزہ الاسلمی کا ایک بہت بڑا پیالہ ٹرید کا صبح کواور ایک بہت بڑا پیالہ شام کو بیوگان ویتامی ومساکین کے لیے ہوتا تھا۔ سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو برزہ کو سفید سراور داڑھی والا دیکھا۔

### لمبل كالباس:

ٹابت البنانی سے مروی ہے کہ ابو برزہ کمبل کالباس پہنتے تھے ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بھائی عائد بن عمروسوت
اور ریٹم ملا ہوالباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہاتم پرافسوس ہے عائد کے مثل کون ہے ان کامثل کوئی ٹیل پھر وہ فخص عائد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کے بھائی ابو برزہ کمبل کالباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے ابو برزہ کمبل کالباس پہنتے ہیں اور آپ کے لباس سے نفرت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے ابو برزہ کے مثل کوئی نہیں جب ان دونوں میں سے ایک کی وفات ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ ان پر دوسرا بھائی نماز پڑھے۔

ٹابت البنائی ہے مروی ہے کہ ٹابت بن عمروس تریشم ملا ہوالباس پہنتے تھے اور گھوڑ نے پر سوار ہوتے تھے اور ابو ہرزہ
سوت ریشم ملا ہوالباس (خز) نہیں پہنتے تھے اور نہ گھوڑ نے پر سوار ہوتے تھے بلکہ گیرو میں رنگی ہوئی دوجا دریں استعال کرتے تھے۔
ایک شخص نے دونوں کے درمیان چغل خوری کا ارادہ کیا عائذ بن عمرو کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ ابو برزہ کوئیس دیکھتے
کہ آپ کے لباس وضع وطریقے سے نفرت کرتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوا کیڑ انہیں پہنتے نہ گھوڑ نے پر سوار ہوتے ہیں عائذ کوئیس
نے کہا کہ ابو برزہ پر اللہ رحمت کرے ابو برزہ کے مثل ہم میں کون ہے۔ وہ شخص ابو برزہ کے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ عائذ کوئیس
د کہتے کہ آپ کی وضع اور طریقے سے نفرت کرتے ہیں گھوڑ نے پر سوار ہوتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوالباس پہنتے ہیں انہوں
د کہتے کہ آپ کی وضع اور طریقے سے نفرت کرتے ہیں گھوڑ نے پر سوار ہوتے ہیں اور (خز) سوت ریشم ملا ہوالباس پہنتے ہیں انہوں

عبداللہ بن زیاد ہے مروی ہے کہ جس نے ہمیں حوض کی خبر دی اس نے کہا کہ رسول اللہ سُکا ﷺ کے صحابی ابو برزہ اس جگہ تھے ابو برزہ موٹے آدی تھے جب اس نے انہیں ویکھا تو کہا کہ تمہارا یہ تھری بہت قد ہے ابو برزہ ناراض ہوئے اور کہا کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ میں بغیر رسول اللہ مُلِی ﷺ کی صحبت کا اپنے او پرعیب لگائے ہوئے نہیں مرا پھروہ خصہ میں آئے اور یہاں تک کہ عبیداللہ کے تخت پر بیٹھ گے ان سے حوض (کوش) کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا جو محص اس کی تکذیب کرے اللہ اس

### 

ابوالمنهال سیار بن سلامہ سے مروی ہے کہ جب ابن زیاد (کی امارت) کا زمانہ ہوا تو ابن زیاد کو نکالا گیا۔ شام میں (امارت کے لیے) ابن مروان جہاں کھڑا ہوا کھڑا ہوا ابن الزبیر مکہ میں کھڑے ہوئے وہ لوگ قاری کہلاتے تھے بھرے میں کھڑے ہوئے میں کھڑے ہوئے ہیں سے بھوسے ہیں کھڑے ہوئے ہیں سے ہوئے ہیں سے ہا کہ الدی بہترین تعریف کرتے تھے رادی نے کہا کہ انہوں نے جھے سے کہا

حضرت عبدالله بن الي اوفي مني الدور:

انی بن اوفی سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ مُؤلٹیوا کے ہمراہ سات جہاد کیے جن میں ہم لوگ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ عبداللہ بن الی اوفی سے مردی ہے کہ ہم نے رسول اللہ مُؤلٹیوا کے ہمراہ سات جہاد کیے 'ہم لوگ آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھاتے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ کوفیوں نے عبداللہ بن الی اوفی کے متعلق ان کے مشاہد کے بارے میں روایت کی ہے وہ تم دیکھتے ہو

لیکن ہماری روایت میں سب سے پہلامشہد جس میں وہ ہمارے نز دیک حاضر ہوئے نیبر ہے پھراس کے بعد کے مشاہد ہیں۔

ا حاعیل بن ابی خالد نے عبداللہ بن ابی اونی ہے روایت کی ہے کہ میں نے ان (ابن ابی اونی ) کے ہاتھ میں ایک تلوار کے زخم کا نشان دیکھا۔ پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جھے خنین کی جنگ میں مارا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آ پ خنین کی جنگ میں حاضر منظے انہوں نے کہا کہ ہاں اور اس سے پہلے بھی۔اساعیل بن ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی کو ویکھا کہ ان کا خضاب مرخ تھا۔

الى خالد سے مردى ہے كہ ييں نے ابن الى اولى كود يكھا كدوه سراور دار هى والے تھے۔

مير عاته التحف ابوبرزه كياس جلوجور سول الله مَا النَّهُ مَا النَّهُ عَالَيْهُم كَ اصحاب من من مين بين ما

ا بی سعیدالبقال سے مردی ہے کہ میں نے ابن الی اونی کے سر پر جنورے رنگ کی (خز) سوت رہیم ملی ہوئی کیڑے کی ٹوپی بیکھی۔

عمروے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اونی ہے ( کو کی مضمون ) سناوہ اصحاب شِجْر ہؓ میں سے تھے۔ ( لیعنی حدید بیسیا در بحت کے بیعت کرنے والوں میں سے تھے )۔

بسعید بن طبہان سے مروی ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن ابی اوفی کے ہمراہ خوارج سے قبال کررہے تھے عبداللہ کا ایک غلام خوارج سے آل کیا ہم لوگوں نے اسے پکارا جواس کے کنارے (ساحل) ہر تھا کہ اسے فیروز تیرے مولی عبداللہ یہ ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر وہ ہجرت کریں تو بہت اچھے آ دمی ہیں ابن ابی اوفی نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن کیا کہتا ہے ہم نے کہا وہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہجرت کریں تو بہت اچھے آ دمی ہیں۔ انہوں نے تین مرجہ کہا کہ کیارسول اللہ طاقیق کے ہمراہ بیری ہجرت کے بعد بھی کوئی ہجرت ہے میں نے رسول اللہ ساتھ کے اس کے اس محض کے لیے خوشخبری ہے جو باغیوں کوئی کرے اور باغی اسے قبل کریں۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن ابی اوفی میں دندہی میں رہے رسول اللہ مظافیظ کی وقات ہوگئی تو کونے کی طرف چلے

کر طبقات ابن سعد (صربیار) کر طبقات ابن سعد (صربیار) کر طبقات ابن سعد (صربیار) کر طبقات ابن سعد (صربیار) کی افسار کے کا اور وہیں انزے جہاں مسلمان ازے تھے۔ اسلم کے محلے میں ایک مکان بنالیا۔ پھر بھرے چلے گئے وفات دمھے میں کو فے میں ہوئی۔

حسن می الله منافظ می مودی ہے کہ کونے میں عبداللہ بن ابی اوفی می الله منافظ کی رسول اللہ منافظ کی اصحاب میں نے آخر میں وقات ہوئی۔

محد بن اعین ابوالعلانیه المرائی ہے مروی ہے کہ میں کونے میں تھا عبداللہ بن ابی اوفیٰ کودیکھا کہ انہوں نے کونے کی مجد الرمادہ ہے احرام باعد ھااور تلبیہ کہنے گئے۔

حضرت سنان بن عبد الله الأكوع ضي الدور:

نام سنان بن عبداللہ بن قشر بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی تھاوہ اوران کے دونوں بیٹے عامر وسلمہ خورون قدیم الاسلام تھے۔ سب نبی ملاقظ کے صحبت سے مستفید ہوئے۔

حضرت عامرين الأكوع شينان

ثما كرتھے۔

مجوا قابن زاہر ہے مروی ہے کہ عامر بن الا کوع بن پین جنگ خیبر میں مشرکین کے ایک فیض کو مار کے قبل کر دیا اور اپخ آپ کوزخی کرلیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ میں نے اپنے آپ کوقل کرلیا۔ بی مثل قبل کے معلوم ہوا تو فر مایا ان کے لیے دواج ہیں۔ زہری وغیر بم سے مروی ہے کہ رسول اللہ مثل قبل نے آپی روا لگی خیبر میں عامر بن سنان سے فر مایا تھا کہ اے بی الاکوع اثر واور ہمارے لیے اپنی بھش لذیذ اشیا (اشعار) شروع کرو عامر اپنی سواری ہے اثر پڑے۔ رسول اللہ مثل تیج کا کورجز کے اشعار سناتے تھے۔ اور کہتے تھے :

> اللهم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا "یااللهاگرتوندیوتاتویملوگ بدایت ندیات ـ ندزکوهٔ دیے ندنماز پڑھتے ۔

فالقين سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا

اگر ہم دشمن کامقابلہ کریں توا ہے اللہ ہم پر سکون نازل کر اور ہمیں ثابت قدم رکھے۔

انا اذا صبح بنا اتينا وبالصياح عولوا علينا

جب ہمیں بکارا گیا تو ہم آ گئے اور پکارنے ہی کے ذریعے ہے ہم ہے مدد ما گی گئی ہے۔

رسول الله منگانتیز نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحت کرے عمر بن الخطاب می مدونے کہا واللہ یا رسول اللہ منگانتیز کم ان ممیں فائدہ پہنچاہے۔

عامریوم خیبر میں شہید ہوگئے'وہ شرکین میں ہے ایک محض کوتلوار ہارئے گئے تو تلواریک آئی۔انہوں نے اپنے آپ کو زخی کرلیااوران کی وفات ہوگئی انہیں اٹھا کر مقام رجیج لایا گیااورمحود بن مسلمہ کے ساتھ غار کے اندرایک ہی قبر میں فن کیا گیا۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

### الطبقات ابن معد (مدنيها) كالتكليك المسلك الم

محد بن مسلمہ نے عرض کی بارسول اللہ مظافیۃ مجھے میرے بھائی کی قبر کے پاس زمین و پیجئے۔ رسول اللہ مظافیۃ آنے فرمایا کہ تمہارے لیے ایک گھوڑ اووڑ انے بھر کی جگہ ہے اورا گرتم نے ممل (کاشت وغیرہ) کیا تو دو گھوڑے دوڑ انے بھر کی جگہ ہے۔

اسید بن حفیر نے کہا کہ عامر کاعمل رائیگاں ہوگیا۔ اس لیے کہ انہوں نے خودکشی کر لی رسول اللہ علی ہوا تو فر مایا جس نے بیر کہا اس نے غلط کہا کیونکہ ان کے لیے وواجر ہیں وہ مجاہد ہونے کی حالت میں مقتول ہوئے وہ جنت میں ہجھنگے کی طرح حیرتے ہیں۔

سلمہ بن الاکوع ٹی ڈنٹ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عامر ٹی مدنو سے کہا کہ ہمیں اپنی عمدہ چیزوں میں سے پچھ سناؤ' عامر ٹی مدنوشاعر تھے وہ اتر کرحدی (وہ اشعار جن ہے اونٹ مست ہوکر چلتا ہے ) پڑھنے اور کہنے لگے:

اللهم لو لا انت ما اهتابينا ولا تصدقنا ولا صلينا

"الالتداكرة ندموتا تو بم لوك بدايت نديات اور ندز كو قدية ندنماز يز عظم المارية

فاغفر فداء لك ما اقتينا انا اذا صيح بنا اتينا

ہم نے جو بچھ جنع کرلیا تیرے قربان مغفرت کردے جب ہمیں بکارا گیا تو ہم آ گئے۔

وبالصياح عولوا علينا

اور يكارنے يى كى ذريع سے مدد ما كى كن '۔

نبی مَالِیَّا نِے فرمایا کہ بیرحدی خواں کون ہے کو گوں نے کہاابن الاکوع نے مایا اللہ ان پررحت کرئے قوم میں سے ایک مخص نے کہا کہ (ان کے لیے رحت )واجب ہوگئ یا نبی اللہ آپ نے ہمیں ان کے ذریعے سے کیوں نہ فاکمرہ پہنچایا۔

راوی نے کہا کہ خیبر ہی میں ان پرمصیبت آگئ' وہ یہود کے ایک مخص کو مارنے لگے تو ان کی تلوار کی نوک ان کے گھٹے کی چینی میں گلی لوگوں نے کہا کہ عامر میں ہؤو کاعمل رائیگاں گیا کہ انہوں نے خود کٹی کر لی۔

میں رہول اللہ مُنَافِیْتِم کے پاس مدین تشریف آوری کے بعد حاضر ہوا آپ مجد میں بھے عرض کی یارسول اللہ مُنافِیْتُم لوگ خیال کرتے ہیں کہ عامر ہی ہوئے نے اپناعمل رائیگال کردیا فرمایا کون کہتا ہے۔عرض کی انصار کے پچھلوگ کہتے ہیں جن میں فلال فلال ہیں اور اسید بن حفیر ہیں۔فرمایا' غلط کہا جس نے کہا۔ان کے لیے دواجر ہیں۔آنخضرت مُنافِیْتِم نے اپنی اِنگشت شہادت اور پی کی انگلی سے اشارہ فرمایا کہ ایک مجاہد نے جہاد کیا۔ایک عربی نے قطع کیا۔اس میں اس کے مثل بیدا ہوا۔

حضرت سلمه بن الأكوع خياة نفا:

سلمہ بن الاکوع جہادی ہے۔ اور زید بن حارثہ جہاد کے ساتھ جس وقت رسول اللہ منافیظ نے ان کوہم پرامیر بنایا تھا نوجہاد کئے۔

ایایں بن سلمہ نے اپنے والدے روایت کی کدرسول اللہ مطالقی آنے ہم پر ابو بکر جی ہود کوامیر بنایا ہم نے چند مشرکین ہے جہاد کیاان پرشب خوں بارااور قبل کیا۔ ہمارا شعار''امت امت' تھااس شب کو میں نے اپنے ہاتھ ہے سات گھروالوں کو قبل کیا۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

### الطبقات ابن سعد (مدجان) مسلك ملاكم المسلك ال

سلمہ بن الاکوع جی پینا ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹیٹا کے ہمر کاب سات جہاد کیے 'راوی نے کہا کہ انہوں نے حدیب نیبر'حنین اور یوم القر د کا ذکر کیا اور کہا کہ بقیہ غزوات میں جمول گیا۔

سلمہ بن الاکوع چین میں سے مروی ہے کہ میں الغابہ کے ارادہ سے روا نہ ہوا۔عبد الرحن بن عوف جی ایونہ کے غلام سے ملا اسے کہتے سنا کہ رسول اللہ منافیظ کی دودھ والی اونٹنیاں پکڑلی گئیں۔میں نے کہا کہ اسے کس نے پکڑا۔اس نے کہا کہ خطفان نے۔

میں گیا اور ندا دی وائے مین وائے مین یہاں تک کہا بی آواز ان لوگوں کوسنا دی جو دونوں نگریزے والی سرزمین کے درمیان تھے بھر آیا اور اونٹیوں کو ان لوگوں سے چھین لایا 'رسول اللہ مٹالٹیوا لوگوں کے ساتھ آئے 'عرض کی یارسول اللہ قوم پیاسی ہے ہم نے ان کے ساتھ آئے جلت کی کہ وہ اپنے ہونٹ سیراب نہ کر سکے فرمایا اے ابن الا کوع غالب ہوتو نری کیا کرو کیونکہ اب ان کو غطفان کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹالٹیوا نے جھے اپنے پیچے بٹھالیا۔

بيعت رضوان مين شموليت:

سلمہ بن الاکوع چھادشا سے مروی ہے کہ میں نے حدیبیہ میں درخت کے پنچے رسول اللہ منافظ ہے بیعت کی اور کنارے بیٹے گیا جب لوگ تم ہو گئے تو آپ نے فر مایا: اے سلمتہ ہیں کیا ہوا کہ بیعت نہیں کرتے۔عرض کی یارسول اللہ میں نے بیعت کرلی راوی نے کہا کہ میں نے پوچھااے ابومسلم تم لوگوں نے آپ ہے کس امر پر بیعت کی تھی انہوں نے کہا کہ موت پر۔

محمد بن عمرنے کہا کدمیں نے کسی کو بیان کرتے سٹا کہ سلمہ کی کنیت ابوایا س تھی۔

ایاس بن سلمنے اپنے والدے روایت کی کہم رسول الله منافیقا کے ہمرکاب حدیدیں آئے پھر مدیند کی واپسی کے لیے رواند ہوئے رسول الله منافیقا نے رسول الله منافیقا نے فرمایا کہ آج ہمارے سب سے اچھے بیادے سلمہ ہیں رسول الله منافیقا نے مجھے دوجھے دیا کہ حصہ سادے کا۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع نے اپنے والد ہے روایت کی کدایک شخص نبی مُثَالِیَّا کے پاس ہے اٹھا' خبر دی گئی کہ وہ مشرکین کا جاسوس ہے' فرمایا جوشخص اسے قل کرے گا اس کا سامان ای کا ہوگا۔ میں اس سے ملا اور قبل کر دیا۔ رسول اللہ مُثَالِیْ مجھے دے دیا۔

سلمہ بن الاکوع چی دنواسے مروی ہے کہ میں نے نبی مثلاثیاً سے دیہات میں رہنے کی اجازت جا ہی آپ نے اجازت دے دی۔

عبدالرحمٰن بن زیدالعراقی ہے مردی ہے کہ مقام ربذہ میں ہمارے پاس سلمہ بن الاکوع جی پین آئے انہوں نے ہماری طرف اپناہا تھ نکالا جوابیا بڑا تھا کہ گویا اونٹ کا پیرانہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسی ہاتھ ہے۔رسول اللہ ملاقی ا نے ان کا ہاتھ پکڑ کراہے یوسد ہا۔

ایا سی بن سلمہ بن الاکوع میں پین نے اپنے والد ہے دوایت کی کہ وہ اصحاب شجر ڈین سے تھے۔ یعنی حدیبیہ میں رسول الله مُلَّا ﷺ کے ہمر کاب حاضر ہوئے اور درخت کے نیچ بیعت کی۔ان لوگوں کے بارے میں قر آن نا زل ہوا:

### المقاعة الاستعد (مدجهام) المستحد المس

﴿ لقد رضى الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة ﴾

"اللهمومين براضي مواب جب كرده آب بردخت كينيج بعث كرتے تھے"۔

ایاس بن سلمہ بن الاکوع میں میں نے اپنے والدے روایت کی کہ واقعہ صدیبیاتی القعدہ مسیمیں ہوا۔ ہم لوگ اس میں سولہ سوتھے رسول اللہ مَالِیْتِیْم نے ابی جہل کے اونٹ کوہدی ( قربانی حج وعمرہ ) بنایا۔

الله كام برمال خرج كرنا:

سلمہ بن الاکوع جی دین ہے مروی ہے کہ جو تخص اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھاوہ اسے ضرور دیتے تقے اور اس (طریقہ سوال کونا پیند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیا لحاف (گڑگڑا کر ہا گلنا ہے جس کی قدمت آئی ہے )۔

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ جو محض سلمہ بن الاکوع ہے جب اللہ کے نام پران سے سوال کرتا تھا تو افسوں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جواللہ کے نام پر بھی نددے گا تو وہ اور کس چیز پردے گا۔ کہتے تھے کہ بیسوال الحاف ہے (گر گڑ اکر مانگنا ہے )۔

یزید بن ابی عبید ہے مروی ہے کہ وہ موضع القحف تلاش کرتے تھے جس میں شیج پڑھتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَانَّاتِیْلِم بھی اس مقام کوتلاش کیا کرتے تھے۔انہوں نے کہا کہ قبیلے اور منبر کے درمیان ایک بکری گزرنے بھر کی جگڑتی ۔

یزید بن ابی عبید ہم وی ہے کہ جب نجد و غالب ہو گیا اوراس نے صدقات وصول کرلیے تو سلمہ ہے کہا گیا کہ آپ ان لوگوں ہے دوری نہیں اختیار کرتے'انہوں نے کہا واللہ نہ میں دوری اختیار کرتا ہوں اس سے بیعت کرتا ہوں انہوں نے اپنا صدقہ ان لوگوں کو دے دیا۔

یزید بن ابی عبید ہے مردی ہے کہ سلمہ بن الاکوع میں بین اپ عال کا صدقہ فریدنا ناکپند کرتے تھے۔ سلمہ بن الاکوع میں بین ہے مردی ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کوار بعد عشر کھیلئے ہے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گناہ ہے۔ سلمہ بن الاکوع میں بین سے مردی ہے کہ انہوں نے وضوکیا سرکے اسکار حصہ کاسم کیا' دونوں پاؤں دھوئے اورا پتے ہاتھ سے اپنے کپڑے اورا پنابدن ترکیا۔ سلمہ بن الاکوع میں بین ہے مردی ہے کہ وہ پانی ہے استجاکیا کرتے تھے۔

سلمہ ہے مروی ہے کہ انہوں نے (ستو تھجوراور تھی کا مرکب) حلوا کھایا۔ نماز کا وقت آ گیا تو وہ اٹھ کرنماز کو گئے اور وضو ل کنا ۔

یزید بن ابی عبیدے مروی ہے کہ تجاج نے سلمہ کو بچھانعام دیا توانہوں نے اسے قبول کرلیا۔

ایاس بن سلمہ نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عبدالملک بن مردان جارے پاس انعامات کے لیے مدیدہے کونے لکھتا تھارہم جاتے تھے اور لے لیتے تھے۔

مجرین مجلان بن عمر بن عبیداللہ بن رافع ہے مردی ہے کہ بیل نے سلمہ بن الاکوع جی پین کودیکھا کہ اپنی موقیجیں آئی کترواتے تھے جومنڈ انے کے برابر تھا۔

ایاس بن سلمہ ہے مروی ہے کہ ابوسلمہ بن الاکوع می دین کی وفات میں کے جیس مدینہ میں ہوئی جب وو ۱۸۰۰سال کے تھے۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (صدیبات) کرد میرون وانسار کرد میری وانسار کرد میرون وانسار کرد میری وانسار کرد میری وانسار کرد میرون وانسار کرد میرون و میران شی شینی سے دروایت کی ہے۔

حضرت ابهان بن الأكوع شيارينين

بھیڑیے ہے گفتگو کرنے والےمشہور ہیں 'بروایت ہشام بن محر بن السائب ان کی اولاد میں جعفر بن محر بن عقبہ بن اہبان بن الاکوع ہیں'عثان بن عفان ری مدور نے عقبہ میں اہبان بن الاکوع کوکلب وہلقین وغسان کےصدقات پر عامل بنائے جیجا تھا۔

ہشام نے کہا کہ مجھ سے چعفر بن محمد کے بعض لڑکوں نے اس طرح نسب بیان کیا محمد بن الاشعث کہتے تھے کہ ہیں اوروں سے زیادہ اسے جاشا ہوں عقبہ بن اہبان ملکم الذئب (بھیڑیے سے کلام کرنے والے) ابن عباد بن ربیعہ بن کعب بن امیہ بن یقظ بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم بن افضی ۔

محر بن عمر كہتے تھے مكلم الذئب (بھيڑيے سے كلام كرنے والے) اببان بن اور الاسلى تقى انہوں نے اس كانسب نہيں بيان كيا۔

### بھير ہے سے گفتگو:

بین میں رہتے تھے جو بلا داسلم میں ہے جس وقت وہ اپنی بکریاں حرۃ الوبرہ ( نام صحرا) میں چرارہ تھے تو ایک بکری پر بھیٹر یا جھپٹا ( اور پکڑلی ) انہوں نے اس کوچھین لیا بھیٹر یا کنارے بٹ گیا۔ اپنی دم کے بل بیٹے گیا اور کہا کہتم پرافسوں ہے بھے ہے وہ رزق کیوں روکتے ہوجو مجھے اللہنے دیا ہے۔

آبیان الائملمی آپنے دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے ملکہ اور کہنے ملکے کہ میں نے اس سے زیادہ عجیب امر بھی نہیں دیکھا۔ بھیڑ بے نے کہا کہ اس سے زیادہ عجیب رسول اللہ علی تی ان جو ان مجور کے درختوں کے درمیان ہیں اس نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔

پھرا بہان اپنی بکریاں مدیدہ کالائے رسول اللہ مظاہلا کے پاس آئے آپ سے انہوں نے بیان کیا تورسول اللہ مظاہلا کے ب بھی اس سے تعجب فرمایا' اور جھم ویا کہ جب وہ عصر کی نماز پڑھیں تو اسے اصحاب سے بیان کریں' انہوں نے بیان کیا' رسول اللہ مظاہلا نے فرمایا کہ انہوں نے بچے کہا بیان علامات میں سے ہے جوقل قیامت ہوں گی۔

ا ہبان اسلام لائے اور نبی سُلَّقِیْظِم کی صحبت پائی ان کی کنیت اپوعقبی قبی وہ کونے میں انٹرے اور وہاں بنی اسلم بنالیا۔ ان کی وفات معاویہ بن البی سفیان چی پیش کی خلافت اور مغیرہ بن شعبہ چی اپیئر کی ولایت میں ہوئی۔

### حضرت عبدالله بن الي حدر و مني الدو:

ا بی حدر د کا نام سلامہ بن عمیر بن ابی سلامہ بن سعد بن مساب بن الجارث بن عبس بن ہواڑن بن اسلم بن افضی تھا۔ بعض نے کہا کہ ابو حدر د کا نام عبداللہ تھا۔عبداللہ کی کنیت ابو مجرتھی سب سے پہلامشبد جس میں وہ رسول اللہ سکھیڑا کے ہمر کا ب حاضر ہوئے حدیبیتھا۔ پھر خیبراوراس کے بعد کے مشاہد۔

محمد بن ابرا ہیم سے مروی ہے کہ ابوصدرونے اپنی بیوی کے مہر میں رسول اللہ منابیو ہے بدو ما نگی تھی۔

### الم طبقات ابن سعد (مقديهام) المستحد ا

محمہ بن عمر نے کہا کہ بیزوہم ہے ٔ حدیث میہ ہے کہ ابو حدر دالاسلمی کے بیٹے نے اپنے بیوی کے مہر میں رسول اللہ مالی آئے ہے مدد مانگی تو آپ نے فرمایا کرتم نے ان کا کتنام ہر باندھا ہے۔انہوں نے کہا' دوسودر ہم' فرمایا کہ اگرتم لوگوں نے بطحان سے اخذ کیا ہوتا تو زیادہ نہ کرتے۔

عبداللہ بن ابی حدرد کی وفات الصحیے میں ہوئی۔ اس زمانے میں وہ ۸۱ برس کے تھے انہوں نے ابو بکر وعمر جی وین سے روایت کی ہے۔ حضرت ابو تمیم الاسلمی شی العظمی ہ

رسول الله منگافیز کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اسلام لائے بیو ہی ہیں جنہوں نے اپنے غلام مسعود بن ہبید ہ کوعرج سے رسول الله سکافیز کم خدمت میں بیادہ بھیجا تھا کہ آپ کوغز وہ احدیث قریش کے آنے کی اور جو تعداداور سامان اور تیاری اور لشکر اور ہتھیا ران کے ہمراہ ہیں اس کی خبردے۔

مسعود بن بهیده طی ایونه 'اوس بن حجرانی تمیم الاسلمی کے آزاد کردہ غلام:

مسعود بن بنید ہے مروی ہے کہ میں دو پہر کوالخذ وات میں تھا کہ ابو بکر ٹئ ہو نظر آئے جوالیک اور فخص کو لا رہے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا' وہ ابوتمیم کے خالص دوست تھے۔انہوں نے مجھ ہے کہا کہ الی تمیم کے پاس جاؤ۔میرا سلام کہواور کہو کہ مجھے ایک اونٹ اور تو شداور دہر جیجیں۔

میں روانہ ہوا اور اپنے مولی کے پاس آیا اور ابو بکر جی ہوئے کے بیام سے آگاہ کیا انہوں نے مجھے اپنے متعلقین کا ایک ہودے والا اونٹ جس کا نام الڈیال تھا ایک مشک دودھاور ایک صاع مجوردی اور رہبر بنا کے مجھے بھیجا ،مجھے سے کہا کہ انہیں راستہ بتا دویہاں تک کہ تمہاری ضرورت ندر ہے۔

میں ان لوگوں کو کوہ رکو بہتک لے گیا۔ جب ہم اس پر چڑھے تو نماز کا وقت آگیا رسول اللہ سڑھٹے کھڑے ہوئے اور ابو بکر ٹناسٹر آپ کی داہنی جانب تھے اسلام میرے قلب میں داخل ہو گیا میں اسلام لے آیا اور آپ کے دوسر نے پہلو میں کھڑا ہو گیا' آپ نے ابو بکر ٹناسٹر کے سینے پراپنا ہاتھ رکھ کر ہٹایا ہم دونوں نے آپ کے پیچھے صف بائدھ لی۔مسعود نے کہا کہ میں سوائے بریدہ بمن الحصیب کے بی سہم میں سے کسی کوئیں جانتا جو بھے سے پہلے اسلام لایا ہو۔

مسعود بن بنیدہ سے مروی ہے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ مظافیۃ کے ہمر کاب قبا میں اڑ ہے آو ایک مسجد پائی جس میں اصحاب نبی مظافیۃ بیت المقدس کی طرف تماز پڑھتے ہے اور سالم مولائے ابو حذیفہ نماز پڑھائے ہے رسول اللہ مظافیۃ نے اس میں اضافہ کیا۔ انہیں نماز پڑھائی میں آپ سے ہمراہ قبامیں مقیم رہا یہاں تک کہ پانچ نماز میں بڑھیں۔ پھر میں رخصت ہوئے کو آیا آپ نے ابو یکر ہی ہوئے سے فرمایا 'کرانیس بچھ دے دو انہوں نے جھے بیں ورہم دیے اور ایک جا در اڑھائی میں اپنے مولی کے پاس واپس آ یا میں سلمان تھا۔ بھے سے میر ہولی نے کہا گرتم نے جلدی کی میں نے کہا سے مولی نے ابسا کلام (قرآن مجید) ساکھ اس سلمان تھا۔ بھی سے میں ساتھ ابعد کومیرے مولی اسلام لائے۔ کہا اے میر سے مولی اسلام لائے۔

### المنظات ابن سعد (صدیباتر) المنظال ۱۳۸۷ مین وانسار کی طبقات ابن سعد (صدیباتر)

ابن مسعود بن بنیدہ نے اپنے والدے روایت کی کہوہ نبی مُثانِیم کے ہمر کاب المریسیج بین حاضر ہوئے 'نہیں ان کے مولی نے آزاد کر دیا تھارسول اللہ مُثانِیم نے دِس اونٹ عطافر مائے۔

### حضرت سعدمولائے الاسلمین:

عبداللد بن سعد نے اپنے والد سے روایت کی کدرسول اللہ مناقیق العرج میں تھے میں آپ کا رہبر تھا ہم لوگ رکو بہ میں چلے میں پہاڑوں میں چلا اور انہیں میں رہ گیارسول اللہ مناقیق الحذ وات سے گزر سے جوالعرج سے قریب ہے۔ ابوتیم نے آپ کے پاس تو شداورا پنے غلام مسعود کو رہبر بنا کے بھیجا۔ ہم سب روانہ ہو کے الجثجا شریعے جو مدید سے ایک برید (۱ امیل) کے فاصلے پر ہرسول اللہ مناقیق ہے فام نے وہاں نماز پڑھی۔ آج اس جگد آپ کی معجد ہے۔ ہم نے اپنے وسر خوان کا بقید کھا تا سے کے وقت کھا یا۔ شام کوایک بکری فرج کی تھی اور اسے بھون لیا تھا۔ نبی مناقیق نے فرمایا کہ ہمیں بنی عمرو بن عوف کا راستہ کون بتائے گا۔ راوی نے کہا کہ میں رسول اللہ مناقیق کے ہمرکاب سعد بن خیمہ کے پاس اتر ااسلمین کے مولی سعد اسلام لاے اور نبی مناقیق کی صوبت پائی۔

### ربيعه بن كعب الأسلمي مني الدخد:

ز مان وقد یم میں اسلام لائے۔ بی منافیظ کی صحبت پائی آپ ہی کے ساتھ رہتے تھے اہل صفہ میں سے تھے رسول اللہ سی القط کی خدمت کیا کرتے تھے۔

ربید بن کعب الاسلمی سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ طاقی ایک دروازے کے پاس سوتا تھا۔ آپ کو وضو کا پانی دیتا تھا رات کے ایک جھے میں "سمع اللّٰه لمن حمدہ" اور دوسرے حصہ میں "الحمد للّٰه رب العالمین" سنتا تھا۔

ابوعمران الجونی ہے مروی ہے کہ نبی مثاقیق نے ابو بکر وربیعہ الاسلمی جورت کو ایک زمین عطا فر مائی جس میں بھجور کا ایک ورخت تھا جڑاس کی ربیعہ کی زمین میں تھی اور شاخ ابو بکر جورہ دور کی زمین میں ابو بکر حورہ دنے کہا کہ بیہ درخت میرا ہے ربیعہ نے وعلی کیا کہ میرا ہے۔

ابوبگر جی مدویے ان کے ساتھ تیزی کی۔ ربیعہ کی قوم کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پائ آئے کر ربیعہ نے ان لوگوں ہے کہا کہ میں تم میں سے ہر شخص کو قطعاً ان سے کچھ کہنے کو منع کرتا ہوں جس سے وہ نا راض ہوں اور ان کی ناراض کی وجہ سے رسول اللہ سالیجیاً ناراض ہوں پھرا ہے رسول کی تاراضی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو۔

جب ابو بکر میں ایند کا غصہ فروہ ہوگیا تو انہوں نے کہا کہ اے رہیعہ (درخت) مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو واپس نہ دوں گا۔ ابو بکر میں ایند کے واپس شدووں گا۔ ابو بکر میں ایند کے عضر خدمت ہونے میں ان پر سبقت کی اور عرض کی میں اللہ کے عضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ سے بناہ ما نگتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا واقعہ ہے انہوں نے آپ کو قصے کی خبر دی میں مثابتی اس میں واپس شرکزنا۔ ابو بکر میں اینا منہ دیوار کی طرف کر کے رونے لگے۔ بی مثابتی اس مختص کے لیے شاخ کا تھم دیا جس کے لیے جرافتی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ربیعہ بن کعب مدینہ میں نی ملاقظ کے ساتھ رہ کر آپ کے ہمرکاب جہاد کرتے تھے رسول www.islamiurdubook.blogspot.com

# کر طبقات این سعد (سرجان) کر طبقات این سعد (سرجان) کر طبقات این سعد (سرجان وانسار) کر طبقات این سعد (سرجان وانسار) کر طبقات این برید کر داند می ایند منافظ کر وفات ہوگی تو رہید مدید ہے اور مرہ کا واقعہ ذی الحجہ سام میں سے ہوار میں ہوا۔ حضرت ناجید بن جندب الاسلمی شکاندؤد:

اسلم کے ایک بطن بن سم میں سے تھے رسول اللہ ملاقا کے ہمر کا ب حدید بید میں حاضر ہوئے رسول اللہ ملاقا جب حدید بید روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہدی ( قربانی ج ) پران کوعامل بنایا اور حکم دیا کہ دواسے لے کے ذوالحلیفہ تک آگے جا کیں۔

عبداللہ بن دینارے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مل اللہ علی عمر افضاء کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی ہدی (قربانی ع حج ) پر ناجیہ بن جندب الاسلمی کومقرر فرمایا ' وہ ہدی کو درختوں میں جارہ تلاش کرتے ہوئے آگے لے جانے لگے ان کے ہمراہ قبیلد اسلم کے جار جوان بھی تھے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابن جندب فنخ مکہ میں شریک ہے' ججۃ الوداع میں رسول اللہ علی ﷺ نے انہیں اپنی مدی پر عامل بنایا۔ ناجیہ بنی سلمہ میں اترے ہے' معاویہ بن البی سفیان کی خلافت میں مدینہ میں ان کی وفات ہو گی۔ حضرت ناجیہ بن الاعجم الاسلمی طی ایدؤو:

صدیبیی رسول الله ملائی کے ہمرکاب تھے۔عطاء بن ابی مردان نے اپنے والدے روایت کی کہ مجھ ہے رسول الله ملائی کے چودہ اصحاب نے بیان کیا کہ ناجیہ بن الاعجم وہی مخص ہیں کہ حدیبیہ کے کنویں میں تیر ڈالاتو آب شریں المخے لگا اور لوگ یانی کے گرداگر دلوئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جنہوں نے تیر ڈالا وہ ناجید بن جندب تھے دوسری روایت ہے کہ البراء بن عازب میں وہ تھے یہ بھی فہ کور ہے کہ عباد بن خالد الففاری تھے۔لیکن اول الذکر زیادہ ٹابت ہے کہ ناجیہ بن الاعجم تھے رسول اللہ مٹائیڈ ہے فی مکہ میں قبیلہ اسلم کے لیے دو حجنڈے باند ھے جن میں ایک ناجیہ الاعجم نے اٹھایا۔اور دوسرا بریدہ بن الحصیب نے ۔ناجیہ بن الاعجم کی وفات مدید میں آخرز مانے خلافت معاویہ بن الی سفیان میں ہوئی۔کوئی بسماندہ شقا۔

حضرت حزه بن عمر والاسلمي بنيانيود:

محمد بن حزہ سے مروی ہے کہ حزہ بن عمر و کی کنیت الوحمد تھی' وفات الاسے میں ہو گی' اس وقت وہ اے سال کے تھے ابو بکر ونم ر جن پین سے روایت کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ حمز ہ بن عمر و نے کہا کہ جب ہم لوگ تبوک میں تھے اور منافقین نے رسول اللہ سائٹیٹی کی اونٹی العقبہ میں بھگاد کی جس سے آپ کے کچاوے کا پیکھ سامان بھی گر بڑا تو میری پانچوں انگلیوں میں نور پیدا کر دیا گیاروثنی ہوگئی اور سامان میں ہے جوچھوٹ گیا تھا' کوڑااورگدھ'وغیرہ' وہ میں اٹھانے لگا۔

ممزہ بن عمروہ وہ صفی میں کدکعب بن مالک کوان کی تؤہر ( قبول ہونے ) کی اور جوان کے بارے میں قرآن نازل ہوا تھا اس کی بشارت دی توانمہوں نے اپنے بدن کی دونوں جاوریں اتار کے انہیں اڑھادیں۔

### الطقاف الن سعد (متروام) المن المنظم ا مباجرين وانسار ككي

کعب نے کہا کہ واللہ میرے پاس ان دو جا دروں کے سوا پھھ شقا ورندوہ بھی دے دیتا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ابوتاده سے دو جاوریں مانگ لیس

حضرت عبدالرحمٰن بن الاهيم الأسلمي طي الدعد:

سلمه بن وردان سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن الاشیم الاسلی کو دیکھا کہ نبی سلامی اصحاب میں ہے سفید سراور داڑھی والے تھے۔

حضرت فجن بن الأ درع الأسلمي مني مذور:

بنی مہم میں سے تھے بیرو ہی شخص ہیں جن کے لیے نبی ملاقیوا نے فر مایا کہتم لوگ رم کرواور میں ابن الا درع کے ساتھ مول ا مدیند پیم اربیخ تنفی خلافت معاویه بن افی سفیان می اوند کے زمانے میں وہیں ان کی وفات ہو گی۔

حضرت عبدالله بن وبب الاسلمي عي مناه

نبی مُنْافِقُمْ کی محبت سے فیضیاب ہوئے جس وقت نبی سُلِقِیْمْ کی وفات ہو کی تو ووعمان میں منصر سول اللہ سُلِقِیْمْ کی خبر پیچی تووہ (عبداللہ بن وہب) اور حبیب بن زیدالمازنی عمان سے عمرو بن العاص کے پاس روانہ ہوئے مسیلہ نے ان لوگوں کوروکا۔ ساری قوم چے گئی مبیب بن زیداورعبداللہ بن وہب پر کامیا بی حاصل کر لی گئی مسیلمہ کذاب نے کہا کیاتم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ حبیب نے شہادت دیے سے اٹکارکیا تو ان کواس نے قبل کرڈ الا اور ان کا ایک ایک عضو کان ڈالا عبد اللہ بن وبب نے اقرار کرلیا اگر چان کا قلب ایمان پرمطمئن تھا اس نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ قید کردیا 'خالدین الولید می مدوراور مسلمان بمامہ میں اترے اور ان لوگوں نے مسیلمہ سے قال کیا تو عبداللہ بن وہب نیج کے اسامہ بن زید می پینا کے پاس آئے جو خالد بن الوليد على من كراه تصانبول نے مسلمانوں كے ہمراہ حمله كر كے مسلمہ اوراس كے ساتھيوں ہے شديد قبال كيا۔

حضرت حرمله بن عمر والاسلمي طيياندونه:

وہ ان عبدالرحمٰن بن حرملہ کے والد تھے جن سے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔

حرملہ بن عمروے مروی ہے کہ میں نے اس طرح جمہ الوداع کیا کہ میرے چھاستان بن سنہ مجھے اپنا ہم نشین (رویف) بنائے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگوں نے وقوف عرفات کیا تو میں نے رسول الله مال فاق کا کودیکھا کدا جی ایک انگلی ووسری انگلی پر رکھی میں نے اپنے چاہے کہا کدرسول اللہ ظافیا کم اتنے ہیں انہوں نے کہا فرماتے ہیں کرھسی الحذف (منز کے دانے) کے برابر تحکریوں ہے رمی کرو۔

حضرت سنان بن سندالاسلمي وي الدور:

حرملہ بن عمرو کے چیاہتے محرملہ عبدالرحمٰن بن حرملہ الاسلمی کے والدیتے جن سے سعید بن المسیب نے روایت کی ہے۔ سنان بن سنداسلام لائے اور نبی ملافظ کی معبت سے فیضیاب ہوئے۔

# ر طبقات ابن سعد (صدیهای) مسلام می انسان السلمی بنی اندان در می انسان السلمی بنی انسان السلمی بنی اندان در می انسان السلمی بنی السلمی بنی انسان ال

منذر بن جم سے مروی ہے کہ عمر و بن حمزہ بن سنان رسول اللہ مُنافیق کے ہمر کاب حدید بین ماضر ہوئے سے وہ مدینہ آئے پر نبی منافیق سے دیہات واپس جانے کی اجازت چاہی آنحضرت مُنافیق نے اجازت مرحمت فرمائی وہ روانہ ہوئے۔ جب الضبوعہ میں سے جو کہ کی طرف انجر کے رائے پر مدینہ ہے بارہ میل کے فاصلہ پر ہے تو آئیس عرب کی ایک خوبصورت لڑکی ملی شیطان نے آئیس بہکا یا وہ اس سے بہتا ہوئے اور شادی شدہ نہ تھے۔ پھر نادم ہوئے اور نبی مُنافیق کی خدمت میں حاضر ہو کے خبر دی تو آپ نے ان پر اس طرح حدقائم فرمائی کہ ایک خوص کو محم دیا کہ وہ آئیس ایسے کوڑے سے تا زیانے مارے جود وکھالوں سے بنایا گیا ہوا ور نرم ہو۔ حضرت جیاح بن عمر واللہ ملمی شیافیئو:

وہ ان جاج کے والد تھے جن ہے عروہ بن زبیر نے روایت کی ہے جاج بن جاج نے ابو ہریرہ ٹی ہوئو سے بھی روایت کی ہے۔ عجاج بن عمر و سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیات کوفر ماتے سنا کہ جو (سفر تج میں) تھک جائے۔ یا نظر ابوجائے تو حلال (احرام سے باہر ہوگیا اور اس پر دوسرانچ قرض ہے) راوی نے کہا کہ میں نے ابن عباس اور ابو ہریرہ ٹی اپنے کواس صدیث کی فجر دی تو ان دونوں نے فرمایا کہ تج کہا۔

جاج بن الحجاج نے اپنے والد ہے روایت کی کہ عرض کی یا رسول اللد متالیقی مجھ سے رضاع (وو دھ پینے ) کی مُدمت کیا چیز لی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی کیا غلام ۔ حضرت عمر و بین نہم الاسلمی مِنی ہوندہ

رسول الله طالقائم کے ہمر کاب مدیبیہ گئے ثنیہ ذات الحظل کے داستے پر آپ کے رہبر تھے رسول الله طالقائم کے ہم سے آپ کے آگے اس ذات کی جس کے قبضے میں آپ کے آگے آگے اور آپ کو اس پر لے جائے طہرادیا۔ رسول الله طالقائم نے فرمایا کو تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آج کی شب اس ثنیہ کی مثال ایس ہے جیسے بنی اسرائیل کا وہ دروازہ (جس کے متعلق) الله تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ:

﴿ ادخلوا الباب سجد اوقولوا حطة ﴾

'' ورواز ہے میں جدہ کرتے ہوئے داخل ہواور کہو کہ گہنا ہوں کومعان کر''۔

فر مایا که آج کی شب جو مخص اس عثیہ ہے گزرے گا اس کی مغفرت کردی جائے گا۔

حضرت زهر بن الاسود بن مخلع منياندونه

تام عبداللہ بن قیس بن دعمل اورانہیں تک پرورش پائی تھی۔ا بن انس بن خزیمہ بن مالک بن سلامان بن افضی ۔ مجزاۃ بن زاہر بن الاسودالاسلمی نے اپنے والد ہے روایت کی' جوان لوگوں میں ہے تھے جودر بحت حدید بیا کے پینچے حاضر ہوئے تھے' میں آگ سلگار ہاتھا کہ رسول اللہ مٹائیز کم کے منادی نے ندادی کہ رسول اللہ سٹائیز کم تم لوگوں کو کدھے کے گوشت ہے منع کر سیریں

### الطبقات ابن معد (صربهام) المستحد (مديهام) المستحد (مديهام) المستحد (مديهام) المستحد ال

محمہ بن عمر نے کہا کہ جب مسلمان کونے میں اترے تو زاہر بھی وہیں اترے ان کے بیٹے بجزاۃ بن زاہر کونے کے شریف تھے عمرو بن المحق کے ساتھیوں میں سے تھے۔

خضرت ما ني بن اوس الأسلمي ښياندغه :

ہانی بن اوس سے مردی ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو درخت حدید پیرے نیچے حاضر ہوئے تھے گھنے میں در دہوگیا تو جب بجدہ کرتے تھے تواپ کھنے کے نیچے تکیہ رکھ لیتے تھے۔ حضرت ابوم روان معتب بن عمر والاسلمی میں اندور

نام معتب بن عمر وتفاجن سے ان کے بیٹے عطاء بن ابی مروان نے روایت کی اور لوگوں نے عطا بن ابی مروان سے روایت کی ۔ معتب بن عمر والاسلمی سے مروی ہے کہ میں نبی مظافیۃ کے پاس بیٹھا تھا کہ ماعز بن مالک عاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے دماکیا آپ نے بین عرب مند پھیر لیا۔ جب چوتھی مرتبہ کہا تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے اس سے نکاح کیا عرض کی جی بال نیمال تک کہ بیعضواس کے عضو میں پوشیدہ ہو گیا جس طرح سلائی سرمہ دانی میں اور ڈول کی ری کنویں میں پوشیدہ ہو جو باتی ہے۔ پوشیدہ ہو جاتی ہے۔

حضرت بشير بن بشيرالاسلمي طياه غهز

بشیر بن بشیرالاسلمی نی مدند نے اپنے والدے روایت کی کہ جواصحاب شجر ہ ( درخت حدیب والوں ) میں ہے تھے کہ رسول اللہ مُنْ الْفِیْزِ اِنے فرمایا کہ جوشن اس نا پاک ورخت سے کھائے تو وہ ہم سے سرگوثی نہ کرے۔ بیرحدیث پر بیر بن معاویہ کی بیعت اور رسول اللہ مُنَا لِیْجِزِ سے حیائے بیان میں حمیدے طول کے ساتھ مروی ہے۔

حفرت بيثم بن نصر بن زهرالاسلمي مؤلفة

محمد بن عمرو بن زہر کہتے تھے' بیٹم بن زہر سے مروی ہے کہ میں نے نبی مطاقط کی پیشائی اور دیش بیچے کودیکھا۔انداز ہ کیا تا تمیں عدد سفید بال ہوں گے۔

حضرت حارث بن حبال می الدود:

ابن رہید بن وعبل بن الس بن فزیمہ بن مالک بن سلامان بن اسلم نبی شائلیًا کی صحبت پائی بدروایت ہشام بن محر آپ منافقیظ کے ہمر کاب حدید بیریش حاضر ہوئے۔

حضرت ما لك بن جبير بن حبال شي الدعد :

ابن ربید بن دعیل' می تلافظ کی محبت پائی' بروایت بشام بن محر بن السائب الکلی حدیبیدین آنخضرت ملاقظ کے مرکاب تنص

( کتاب!بن حیویہ کے بارعویں جزوکا آخری حصہ اوراس کے بعد تیرعواں حصہ ہے اور بنی ما لک بن اقصیٰ کا ذکر لیے جو نیز کمزور تنصے ّ الحمد للڈرب العالمین وصلوٰ قاعلی محمد وآلہ واصحابہ الجعین برحمتک پاارحم الراحمین ) ۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

### الم طبقات ابن سعد (صبيدي) المسلك ( ror المسلك ) مباجرين وانسار الم

### بسم الله الرحمان الرحيم

بنی ما لک بن اقصی جواسلم کے بھائی تصاور وہ بھی ان لوگوں میں تھے جو کمزور تھے۔

سيدنااساء بن حارثه شاشفه:

ا بن سعد بن عبدالله بن غیاث بن سعد بن عمر و بن عامر بن ثعلبه بن ما لک بن اقصی اور بنی طار ثیرتک بنی ما لک بن اقصی کا مسئ

اشاء بن حارثه کی اولا دہیں غیلان بن عبداللہ بن اساء بن حارثہ تھے جوابوجعفر منصور کے قواد ( فو بی سر داروں ) میں سے تھے۔ان کا بنی عباس کی دعوت میں ( یعنی دفتر مجاہدین ووظیفہ یا فتاگان میں ) ذکر تھا۔

اساء بن حارث الاسلمی ہے مروی ہے کہ میں ہوم عاشورہ (۱۰رمحرم) کورسول اللہ مظافیق کے پاس گیا۔ فرمایا اے اساء کیا آخ تم نے روز ہ رکھا ہے؟ عرض کی نہیں' فرمایا' روزہ رکھو' عرض کی یارسول اللہ میں نے توضیح کا کھانا کھالیا ہے' فرمایا' دن کے باقی حصہ میں روزہ رکھواورا بی قوم کوبھی تھم دو کہ عاشورہ کاروزہ رکھیں۔

میں نے اپنا جڑنا اٹھا کے پاؤں میں ڈالا اورا پی قوم کے پاس آیا میں نے کہا کدر سول مقد مثل کا تھا تھ لوگوں کوروز ورکھنے کا تھم دیتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو صبح کا کھانا کھالیا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تم لوگوں کو تھم دیا ہے کہ باقی ون میں روز ہ رکھو۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کدرسول اللہ طَائِیْتُ نے اساء و ہندفر زندان حارثہ کو قبیلہ اسلم کی جا نب بھیجا کہ دونوں ان لوگوں ہے کہیں کہ رسول اللہ طَائِیْتُم تم لوگوں کو تکم دینتے ہیں کہ رمضان میں مدینہ بین حاضر ہو میا ا وقت ہوا کہ رسول اللہ سُائِیْتُم نے غز دوکا مکہ کا ارا دوفر مایا۔

محر بن عمر نے کہا کہ اساء بن حارثہ کی وفات ۲۱ ہے میں ہوئی۔اس زمانے میں وہ ۰ مسال کے تصے محمد بن سعدنے کہا کہ میں نے دوسرے اہل علم کو کہتے سا کہ اساء کی وفات بصرے میں معاویہ بن ابی سفیان میں پین کی خلافت اور زیاد کی ولایت میں ہوئی۔ ان کے بھائی

### حضرت مند بن حارثة الأسلمي شاهدعو:

حدیدین رسول الله ظافیر عما تحد عاضر ہوئے۔

محر بُن عمر نے کہا کہ ابو ہر رہ ہی ہوند کہتے تھے کہ میں نے اساء و ہند فرزندان حارثۂ کورسول اللہ سل گئی آم کا خادم ہی ویکھا' زمانۂ وراز سے آپ کے درواز سے پر رہنا اور دونوں کا آپ کی خدمت کرنا ان کا شیوہ تھا۔ دونوں محتاج تھے ان کے پسماندہ بیمن میں تھے۔ ہندین حارثۂ بی ہوند کی وفات مدید میں معاویہ بن ابی سفیان ہی ہیں کے زمانۂ خلافت میں ہوئی۔

بعض الل علم نے بیان کیا کہ بیلوگ آٹھ بھائی تھے جنہوں نے نبی مُٹائین کی صحبت پائی سب کے سب بیعة الرضوان میں www.islamiurdubook.blogspot.com

### الم طبقات ابن سعد (صنبهاء) المسلك ال

(جودرخت حدیببیے کے بیچے لی گئی) حاضر تھے وہ آٹھوں بھائی اساء ہند وخداش دویب دحمران ونضالہ دسلمہ و مالک فرزندان حارثہ بن سعد بن عبداللہ بن غماث تھے۔

حضرت ذوئب بن حبيب الأسلمي منيانه عنه

بی ما لک بن اقصیٰ برا دران اسلم میں ہے تھے۔

ابن عباس میں پیش کہتے تھے کہ ہم سے ذوئب صاحب ہدی رسول اللہ مٹائیٹی آنے بیان کیا کہ نبی مٹائیٹی کے ان سے ہلاک شدہ ہدی ( جانوران قربانی ) کودریافت فرمایا۔

مدینه میں ان کامکان تھا معاویہ بن الی سفیان کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔

حضرت الوقعيم بن بنرال الأسلمي مني النبعة:

وہ اپونغیم بن ہزال تھے جو بنی مالک بن اقصیٰ برادران اسلم میں سے تھے اور ان ماعز بن مالک کے ساتھی تھے جن کو نبی مُثَاثِّجُ کِنْ فعل زنا کی وجہ سے جوانہوں نے کیا تھا بھم دیا کہ آپ کے پاس آئیس اور آپ ہی کے پاس کھبریں۔

یزید بن نعیم بن ہزال نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ ماعز کے والد نے اپنے بیٹے ماعز کے متعلق مجھے وصیت کی تھی۔ وہ میری پرورش میں بیٹے ان کی میں اس سے بھی زیادہ خوبی سے کفالت کرتا تھا جیسی کوئی تھی کی کرتا ہے۔ ایک روز وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک بڑے مہر والی عورت کا پیام دیتا تھا جے میں پیچا تیا تھا۔ میں نے اس سے اپنا مقصود حاصل کرلیا۔ اب اپنے کیے پر نادم ہوں' تہاری کیا رائے ہے انہوں نے میں شورہ دیا کہ رسول اللہ ساتھ تا ہیں جا کیں اور آپ کو اطلاع دیں' وہ رسول اللہ ساتھ تا ہے یاس آئے اور زنا کا اقر ارکرلیا وہ شادی شدہ تھے۔

رسول الله سلی تیان نظر مقام حرالے جانے کا تھم دیا ہمراہ ابو بکرصدیق ہیں۔ در کو بھیجا کہ وہ انہیں سنگسار کر دیں جب پتھر کھے توافعقیق کی طرف بھا گے انہیں المکیں میں پکڑلیا گیا جس شخص نے انہیں وظیف حمار میں پکڑاوہ عبدالله بن انیس تھےوہ برابرانہیں پتھر مارتے رہے یہاں تک کول کردیا۔

عبداللہ بن اغیس' نبی مٹائیٹے کے پاس آئے اور آپ کواطلاع دی فر مایا کہتم لوگوں نے انہیں کیوں نہ چھوڑ دیا۔ شایدوہ تو بہ کرتے اوراللہ ان کی تو پہ قبول کر لیتا پھر فر مایا کہ اے ہزال تم نے اپنے بیٹیم کے ساتھ بہت براکیا اگرتم اپنی چا در کے کنارے سے ان کی ستر ہوشی کرتے تو تمہزارے لیے بہتر ہوتا۔

عرض کی یارسول اللہ منافیخ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس امر کی تنجائش ہے رسول اللہ سالیقیظ نے اس عورت کو بلا یا جس ہے انہوں نے مذفعل کیا تھا۔ فرمایا چلی جا اور اس ہے آپ نے بچھ باز پرس نہ کی لوگوں نے ماعز کے بارے میں چدمکوئی کی اور بہت کی تورسول اللہ منافیظ نے فرمایا کہ انہوں نے ایس تو بہ کی کہ اگر ایسی تو بہ میری امت کا ایک ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔ مسلم

حضرت ما عزبن ما لك الأسلمي حيى الدعوة

اسلام لائے اور نبی طابیّن کی صحبت پانی ہیہ و بی شخص تھے جو ایک گناہ کے مرتکب ہوئے اور نادم ہوکر رسول اللہ طابیّن کے www.islamiurdubook.blogspot.com

### الم طبقات ابن سعد (عدجار) المسلك الم

پاس آئے اورا قرار کیا۔ وہ شاوی شدہ تھے اس لیے رسول اللہ مٹائٹی آئے ان کے متعلق تھم دیا تو انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی تو بہ کی کہ اگر دیسی تو بہ بیری امت کا ایک گروہ کرتا تو میں ان سب سے درگز رکرتا۔

ابن ہریذہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ طلقیّا نے فر مایا کہتم ماعز بن ما لک کے لیے دعائے معفرت کر و۔ (اور بقیہ قبائل الاز دیمیں ہے' پھر دوس بن عدثان بن عبداللہ بن زہران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبداللہ بن مالک بن نفر بن الاز دمیں ہے )۔

### حضرت سيد نا ابو هرمړه مني لاغه:

محمد بن عمر نے کہا کہ ان کا نام عبد تمس تھا۔ اسلام لائے تو عبد اللہ رکھا دوسروں نے کہا کہ ان کا نام عبد نم تھا اور کہا جا تا ہے کے عبد علم تھا' یہ بھی کہتے ہیں کہ عین تھا۔

ہشام بن محد بن البائب النکلی نے کہا کہ ان کانام عمیر بن عام بن عبد ذی الشری بن طریف بن غیاث بن الب صعب بن ہیہ بن سعد بن تعلیہ بن طبی بن غیم بن دوس تھا'ان کی والدہ دخر صفیح بن الحارث بن شالی بن البی صعب بن ہیہ بن سعد بن ثعلبہ بن سلیم بن فہم بن دوس تھیں ۔

ابوہزیرہ ٹنامدہ کے ماموں سعد بن مفیح بنی دوس کے سخت لوگوں میں سے متھے قریش کے جس شخص کو پکڑلیتے اسے ابی از پہر البدوی کے بدلے قبل کرڈالتے۔

### اسلام كايبلاتغارف:

ابو ہریرہ ٹی اندو سے مروی ہے کہ میں مدینہ میں آیا تو رسول اللہ سکا تی نے نی نیفارے ایک شخص کو پایا جونماز فجر میں لوگوں کی امامت کررہے تھے میں نے انہیں پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری رکعب میں ویل للمطففین پڑھتے سا۔

ابو ہریرہ خواہ دو ہے کہ جب میں نبی منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوا تورائے میں پیشعرکہا:

ياليلةً من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر بخت

"اے شب کی درازی اوراس کی مشقت علاوہ اس کے کراس نے کفر کے مقام سے بھیل ویا"۔

رائے بیں میرا غلام بھاگ گیا' جب بیں ٹی مُناتینِّا کے پاس آیا اور آ پ سے بیعت کر لی تو آپ کے پاس ہی تھا کہ یکا بیک غلام نظرآ یا' رسول اللہ مُنَاتِّلِیُّا نے قرمایا'ا سے ابو ہر یرہ شی میں میں نظرہ ہے' عرض کی کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے ہے اور میں نے اسے آزاد کر دیا۔

### ابتدانی حالات:

ابو ہر آہ می مندسے مردی ہے کہ میں بیتی کی حالت میں پیدا ہوا۔ سکینی کی حالت میں جمرت کی بسرت بنت نو ُوان کا اپنے پیٹ کے کھانے اور پاوک کی نوبت پراجیز' (مزدور دملازم) تھا' جب وہ لوگ اڑتے تھے تو میں خدمت کرتا تھا اور جب وہ لوگ موار ہوئے تھے تو میں حدی (دہ اشعار جن سے ادن مست ہوئے خوب چلائے ) پڑھتا تھا۔

### کر طبقات ابن سعد (صنیماع) کی کی کی کی کی الفار کی کا طبقات ابن سعد (صنیم کا الفار کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک پیمر اللہ نے اس سے میرا تکاح کر دیا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے دین کو معتدل و متقیم بنایا اور الو ہریرہ وی الفاد کو امام بنایا۔

ابوہریرہ ٹی ایوٹ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دختر غزوان کو پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پر کرائے کو دے دیا'وہ مجھے تکلیف ویتی تھی' مجبور کرتی تھی کہ میں کھڑا ہو کر چلوں اور برہنہ پازمین پر چلوں اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا \_ تو میں اسے تکلیف دیتا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر برہنہ پازمین پر چلے۔

ابوہریرہ تھا۔ فور سے مروی ہے کہ میں ابن عقان میں دور وختر غزوان کا اپنے پیٹ کے کھانے اور پاؤں کی نوبت پرنو کر تھا کہ جب وہ سوارہ وقتے تھے تو میں آنہیں چلاتا تھا اور جب اترتے تھے تو ان کی خدمت کرتا تھا۔ دختر غزوان نے ایک روز مجھ ہے کہا کہ تم ضرور کمتر صرور کھڑے ہور کھڑے کہا کہ تم ضرور کمتر سے میرا نکاح کردیا تو میں نے کہا کہ تم ضرور مضرور کر دید ہو کہا گئے صرور مضرور کر دید ہوکر چلوگ ۔

محمہ سے مروی ہے کہ ابوہ ریرہ مخاصہ نے ناک چھنگی ان کے بدن پر کتان کی گیردگی رنگ کی چادرتھی انہوں نے ای میں ناک چھنگ کی پھر انہوں نے کہا کہ واہ واہ ابوہ ریرہ مخاصہ ناک چھنگتا ہے حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ کہ رسول اللہ سالٹیڈ کی مغیر اور عاکشہ مخاصہ نے درمیان آنے والا آتا تھا اور بحجتا تھا کہ ابوہ ریرہ مخاصہ کہ مغیر اللہ سالٹیڈ کی مغیر اور عاکشہ مخصہ نون نہ تھا صرف بھوک تھی میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں و یکھا ہے کہ میں ابن عقان اور دخر غز وان کا اپنے ہیں دیکھا نے اور اپنے پاؤں کی نوبت پرنوکرتھا کہ جب وہ لوگ کوچ کرتے تھے تو میں انہیں چلاتا تھا اور جب اترتے تھے تو میں ان میں کی خدمت کرتا تھا ، پھرا کی روز اس (دختر غز وان ) نے کہا کہ جہیں ضرور بیا دہ چلنا ہوگا اور ضرور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا اس کے بعد اللہ نے اس سے میرا نکاح کر دیا تو میں نے میں اور کھڑے ہوکر چلنا ہوگا۔

عمارین ابی عمارے مروی ہے کہ ابو ہریرہ میں ہوئے کہا کہ میں جس مشہد میں رسول اللہ سکا پیڑا کے ہمر کاب شریک ہوا۔ آ پ نے اس میں میرا حصہ ضرور لگایا سوائے اس کے کہ جو خیبر میں تھا کیونکہ وہ اہل حدید بیرے لیے مخصوص تھا۔ ابو ہریرہ میں ہواور ابوموکی حدید بیاور خیبر کے درمیان آ ہے تھے۔

### ورباررسالت مين حاضري:

عبدالحمید بن جعفرنے اپنے والدے روایت کی کہ ابو ہریرہ ٹی مذہ کے بین اس وقت آئے کہ بی ملاکیو آئیز تنیز میں تھے۔ وہ خبر چلے گئے اور نبی ملکیو آئے ہمر کاب مدینہ آئے۔

ابو ہریرہ ٹفافٹونے مروی ہے کہ میں نے تین سال نبی مالیٹی کی محبت پائی'ان سالوں میں جو پکھرسول اللہ مالٹیٹی کُر ہاتے تھاس کے یاد کرنے سے اور سمجھنے سے زیادہ بہند جھے کوئی چر بھی نہتی ۔

حمید بن عبدالرحمٰن ہے مردی ہے کہ ابو ہریرہ تفاہدہ نے چارسال تک نبی تنگیر کم صحت پائی۔ عواک بن مالک کے والدینے اپنی قوم کے ایک گروہ ہے روایت کی کہ ابو ہریرہ محاہدا پنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ

### الطبقات ابن سعد (منتهام) المستحد المنتهام المستحد المنتهام) المستحد المنتهام المستحد المنتهام المستحد المنتهام المستحد المنتهام 
لبلور وفد کے مدیندا کے رسول اللہ مکا لیکڑا خیبر جا چکے تھے آپ نے مدینہ پر بی غفار کے ایک شخص کوجن کا نام سباع بن عرفہ تھا اپنا جانشین بنایا تھا۔ وہ نماز فجر میں تھے انہوں نے پہلی رکعت میں ''کھیعص'' اور دوسری رکعت میں'' ویل للمطففین'' پڑھی۔ابو ہریرہ ٹی ایڈ نے کہا کہ پھر میں نماز میں کہتا تھا کہ:

ويل لابي فلان له مكيالان اذا اكتال بالوا في واذا كال كال بالناقص.

فلاں کے والد کی خرابی ہے کہ جس کے پاس دو پیانے ہیں (ایک پورااورایک کم) کہ جب وہ تلوائے تو پورے سے (تلوائے)اور جب خودتول کے دیے تھی کم سے طول کے دیے۔

جب ہم نمازے فارغ ہوئے تو سباع کے پاس آئے کھر کھاتو شد لے کے رسول اللہ مُنَّا اَتُوْمِ کے پاس خیبر میں آئے آپ خیبر فتح کر چکے تھے پھر آپ نے مسلمانوں سے گفتگو کی توانہوں نے ہمیں اپنے حصوں میں شریک کرلیا۔ سیدنا ابو ہریرہ وی اللہ وکا قبول اسلام:

ابو ہر ریرہ میں شورے مروی ہے کہ کوئی مومن اور مومندالیی نہیں جو جھے سنے اور بھے سے محبت نذکر ہے راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا بیآ پ کوکون بتا تا ہے۔

انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کواسلام کی دعوت دیتا تھا تو وہ انکارکرتی تھیں۔

ایک روز میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ منگائیٹم کے بارے میں وہ باتیں سائیں جو میں تا پسند رتا تھا۔

میں روتا ہوارسول اللہ سکا ٹیٹی کے پاس آیا اور عرض کی یارسول اللہ سکا ٹیٹی میں والدہ کوا سلام کی دعوت دیتا تھا وہ انکار کرتی میں اور آج میں نے انہیں دعوت دیتا تھا وہ انکار کرتی ہوں ۔ آپ اللہ سے دعا سیجئے میں اور آج میں نے انہیں دعوت دی تو آپ کے بارے میں وہ باتیں سنائیں جنہیں میں ناپیند کرتا ہوں ۔ آپ اللہ سے دعا سیجئے کو میر کی والدہ کواسلام کی طرف پھیروے۔

آ مخضرت مُثَاثِیَّا نِے دِعافر مائی' میں اپنے گھر آیا تو درواز ہجڑ اہوا تھااور پانی کے بہنے کی آ واز سنا کی دیتے تھی۔ والدہ نے اپناشلو کا پہنااور جلدی سے اوڑھنی اوڑھی ۔ پھر کہا کہ اے ابو ہر رہ جی پیداندر آؤ' میں اندر داخل ہوا تو کہا کہ بیں گواہی دیتی ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور مجمد (مُثَاثِیْنِم) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔

میں دوڑ تا ہوارسول اللہ منگائیڈا کے پاس آیا۔خوشی ہے ای طرح رور ہاتھا جس طرح غم ہے رویا تھا۔عرض کی یارسول اللہ خوش ہوجا ہے اللہ نے آپ کی دعا قبول کر کے میری والدہ کو اسلام کی ہدایت دی۔

چھرع ض کی کہ یارسول اللہ اللہ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے اور میری والدہ کوموشین ومومنات کامحبوب بنادے جومومنہ ومومن مجھے سنتا ہے وہ مجھرے محبت کرتا ہے۔

حضور عَلَيْظُكُ كَي خدمت ميں بھوك كى شكايت:

الوہریرہ جی اندور سے کہ میں ایک روز اپنے گھرے مبحد کی طرف نکلا جھے صرف بھوک نے نکالاتھا۔ میں نے رسول www.islamiurdubook.blogspot.com

### الم طبقات ابن سعد (منترین) مراح المنتوان انسار کی استان المنتوان وانسار کی طبقات ابن سعد (منترین وانسار کی ا

الله مَنْ الله عَلَيْمُ كَ اصحاب كى ايك جماعت كوپايا-ان لوگوں نے بھى يہى كہا كدوالله جميں صرف بھوك نے نكالا ہے-

ہم لوگ کھڑے ہوئے اور دسول اللہ مَا اللہِ مَا اللہِ مَا اللہِ عَلَيْهِمَ کے پاس کئے فرمایا کہتم لوگوں کواس وقت کیا چیز لائی رعرض کی یارسول اللہ ہمیں بھوک لائی ہے۔

رسول الله منگافیز نے ایک طباق منگایا جس میں تھجوریت تھیں ہم میں ہے ہر مخص کودود و تھجوری عطافر مائیں اور فرمایا کہ یمی دودو تھجوریں کھاؤاوریانی پیوتو آج کے دن تمہیں کانی ہوں گی۔

ابو ہریرہ میں میں نے کہا کہ میں نے ایک مجور کھالی اور ایک مجور اپنی تھیلی میں رکھ دی رسول اللہ مُلِیَّتِیْم نے فرمایا کہ اب ابو ہریرہ میں مندند تم نے یہ مجور کیوں اٹھالی عرض کی کہ اسے اپنی والدہ کے لیے اٹھالیا ہے۔ فرمایا اسے کھالو۔ کیونکہ میں تنہیں ان کے لیے دو تھجوریں دوں گامیں نے وہ کھالی اور آپ نے جھےان کے لیے دو تھجوریں حطافر مائیں۔

ابن شہاب سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹھادیو اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کی دجہ سے تاوفتیکہ وہ و فات نہ پاکٹیل ج نہیں رتے تھے۔

### ابو هرمره منياط کی وجیرتشمید

عبداللہ بن رافع سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ تفاہدہ سے کہا کہ لوگوں نے آپ کی کنیت ابو ہریرہ مخاہدہ کیوں رکھ دی؟
انہوں نے کہا کہ کیاتم مجھ سے ڈرتے نہیں میں نے کہا کہ کیوں نہیں واللہ میں آپ سے ضرور ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے متعلقین کی کریاں چراتا تھا اور میری ایک چھوٹی می بلی تھی۔ جب رات ہوجاتی تھی تو میں اسے درخت پر رکھ دیتا تھا اور میری موتی تھی تو میں اسے درخت پر رکھ دیتا تھا اور میری کئیت ابو ہریرہ مخاہدہ ( بلی کا باپ ) رکھ دی۔ عام فظہ کی کمزوری کی شکایت:

ابو ہریرہ تفاعدے مروی ہے کہ رسول الله مَالَّيْظِ اے عرض کی کہ میں نے آپ سے بہت حدیثیں سنی مگر انہیں بھول جاتا ہوں۔

فرمایا اپنی چا در پھیلا دُ۔ میں نے اے پھیلا یا۔ رسول اللہ مُلاہُؤم نے مجھے دن بھر صدیث بیان فر مائی میں نے اپنی چا در اپنے سینے سے لگالی آپ نے مجھے جو کچھ بیان کیا تھا۔ میں اسے نہیں بھولا۔

ابوہریرہ فئائنڈ سے مردی ہے کہ جھے ہے رسول اللہ مٹالٹی ہے در بھیلاؤ۔ میں نے اسے بھیلا دیا۔ رسول اللہ مٹالٹی نے بچھ سے دن مجرحدیث بیان فر مائی۔ میں نے اپنی چا درا پئے سیٹے ہے لگا لی۔ آپ نے مجھے ہے جو بچھے بیان کیا تھا میں اسے نہیں بھولا۔

ابوہریہ و خاصفہ سے مروی ہے کہ عرض کی یارسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ فرمایا کہ اے ابوہریرہ و مخصفہ میرا گمان تھا کہ مجھ سے بید حدیث تم سے پہلے کوئی نہیں ہو چھے گااس لیے کہ میں تمہارا شوق حدیث دیکھتا تھا تھا مت کے دن میری شفاعت سب سے زیادہ سعادت وہ فض حاصل کرے گا جوا ظام کے ساتھ اپنے دل www.islamiurdubook.blogspot.com

## الطبقات ابن سعد (صنچهام) المسلك المس

الزبرى ساس آيت كي تفيير مين مروى بك.

﴿ إن الذين يكتمون مَا اتزلنا من البينات والهدى من بعد مابيناه للناس في الكتاب الآية ﴾

'' بے شک جولوگ ان دلائل وہدایات کواس کے بعد چھیاتے ہیں کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیاہے یہی لوگ ہیں جن پراللہ لعنت کرتا ہے اوران پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں'۔

آپ ہے کثیرروایات کی توجیہہ:

ابو ہریرہ میں میں و نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ میں و نے نبی منافظیم سے بہت روایات کی ہیں حالانکہ وعدہ کا مقام (قیامت) اللہ میں کے لیے ہے اورلوگ کہتے ہیں کہ مہاجرین کو کیا عذر ہے کہ وہ رسول اللہ منافظیم سے احادیث نہیں روایت کرتے۔
میرے ساتھی مہاجرین کو بازار کے معاملات مشغول رکھتے تھے اور میرے ساتھی انصار کوان کی زمینیں اور ان کا انتظام مشغول رکھتا تھا۔ بیں ایک مشکیون آ دمی تھا اور بہت زیادہ رسول اللہ منافظیم کی ہم شینی اختیار کرتا تھا جب وہ لوگ باہر ہوتے تھے تو میں حاضر ہوتا تھا اور جب وہ لوگ بھولتے تھے تو میں یا در کھتا تھا۔

ایک روڑ نبی مُلگینی کے ہم سے حدیث بیان فر مائی اور فر مایا کہ کون اپنی چا در پھیلا تا ہے کہ میں اس میں اپنی حدیث انڈ مل دوں اور وہ اے اپنے سینے سے لگالے گھر جو مجھ سے سنا ہے اسے بھی نہ بھولے۔

میں نے اپنی جادر پھیلا دی۔ آپ نے مجھ سے حدیث بیان کی میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا۔ واللہ میں جو پچھ آپ سے سنتا تھا اسے بھی نہیں بھولٹا تھا۔ واللہ اگر کتا ہا اللہ میں بیآیت نہ ہوتی تو میں تم ہے بھی کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھرانہوں نے بیہ آیت طاوت کی:

﴿ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهذاي من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾

ابو ہریرہ می دوے ہروی ہے کہ جس سے علم دریافت کیا گیااوراس نے اسے چھپایا تواسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈال کے لایا جائے گا۔

ابو ہریرہ میں ہوت ہے مروی ہے کہ اگر سور و بقرہ میں بیآیت نہ ہوتی تو میں تم لوگوں ہے بھی کوئی حدیث نہ بیان کرتا:

﴿ إِنَّ الذِينَ يَكْتِبُونَ مَا انزلنا مِن البيناتِ والهلاي مِن بعد ما بيناء للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاغنون ﴾

کیکن وعدے کا دن( تیامت کا دن )اللہ ہی کے لیے ہے۔

ا بوہریرہ تناہ بھنے سے مردی ہے کہ جواں علم کو چھپائے جس سے نقع حاصل ہوتا ہوتو قیامت کے دن اس کے آگ کی لگام برگا

## المعات ابن سعد (صديباء) المسلك المسل

ابو ہریرہ میں سف سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مقابقی ہے دوظرف جرکر (حدیثیں) یاد کیں لیکن ان میں ہے ایک (ظرف) کوتو میں نے پھیلا دیا اور دوسرے کواگر میں پھیلا وَل توبیگلا کاٹ ڈالا جائے۔

ابو ہزیرہ میں میں سے مروی ہے کہ اگر میں تم لوگوں کوسب بتا دول جو بیں بجا نتا ہوں تو لوگ مجھے ڈھیلے ماریں اور کہیں کہ ابو ہزیرہ میں میں ہے۔

ابوہریرہ میں مند سے مروی ہے کہ جو بچھ میرے پیٹ میں ہے اگروہ سب میں تم لوگوں سے بیان کر دوں تو ضرورتم لوگ مجھے اونٹ کی میٹکنیوں سے مارو گے۔

حسن نے کہا کدانہوں نے بچ کہا۔ واللہ اگر ہمیں وہ بتاتے کہ بیت اللہ منہدم کیا جائے گا یا جلایا جائے گا تو لوگ ان کی تصدیق نہ کرتے۔ ابو ہریرہ میں مند کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں:

اے ابو ہریرہ محادثہ تم نے بہت زیادہ بیان کیا 'قتم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگرتم لوگوں ہے وہ سب بیان کردیتا جومیں نے رشول اللہ مگافیا کے سناہے قتم لوگ مجھے جیلکے مارتے اور مجھ سے کلام مذکرتے۔

عبداللہ بن شفق ہے مروی ہے کہ ابو ہر پرہ میں ہونہ کعب ہے مسئلہ دریافت کرنے آئے کعب قوم میں تھے بوچھا کہتم اس ہے کیا جائے ہو۔

انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ مثاقیقیاً کے اصحاب میں کوئی مختص مجھ سے زیاوہ رسول اللہ سائیقیا کی حدیث کا عافظنہیں ہے۔

کعب نے کہا کہتم نے کسی چیز کا طلب گارابیانہ پایا ہوگا جوز مانے کے کسی دن اس چیز سے سیراب نہ کر دیا جائے 'سوائے طالب علم یاطالب دنیا کے ابو ہر برہ محافظ سے کہا کہ میں اس قتم کی حکیمانہ باتوں کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔

ایو ہریرہ فریاسٹونے نبی منافیقیات روایت کی کہ جوشص جنازے کی نماز پڑھے گا تو اس کے لیے ایک قیراط (تو اب) ہے اور اس کی نماز پڑھے اور اس کے ساتھ جائے تو آس کے لیے دو قیراط (تو اب) ہے عبداللہ بن عمر جی ایس نے کہا کہ غور کر لوکہ تم کیا بیان کرتے ہو ابو ہریرہ فری ایون کیا تھ بیان کرتے ہو ابو ہریرہ فری ایون کیا ۔ تو عائشہ فریسٹون نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! مجھے بازار کے معاملات رسول عائشہ فریسٹون نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمٰن! مجھے بازار کے معاملات رسول اللہ منافیقی ورسول اللہ منافیقی جو کہ بتاتے تھے یا جولقہ کھلا دیتے تھے اہم معلوم ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فری الذین کا لیاس مبارک:

اُبوہریہہ بی میں نوے (دوسرے طریق ہے) نبی مطاقیۃ ہے ای کے مثل مردی ہے۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ خز (سوت ریشم ملا ہوا کپٹرا) جو آپ نے اصحاب رسول اللہ مطاقیۃ کو بہنایا ابو ہریرہ شی ہوئہ کو بھی ایک خاکی رنگ کی جا دراڑھائی وہ اسے اس کی چوڑان ہے وہرا گرتے تھے بھراہے کچھ کپڑا لگ گیا (یا بھٹ گئ تو اسے جوڑلیا اوراس طرح رفونہیں کیا جس طرح لوگ رفو کرتے ہیں' گویا میں ان کی ریشم کی جا دروں کو دیجھتا ہوں۔ وہب بن کیسان سے مردی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ میں ہونہ کوخز (سوت

### کر طبقات ابن سعد (صنیهام) کال محتال ۱۲۰ کی میاجرین وانسار کی رفتم ملا به واکیرا) پہنتے دیکھا۔ رفتم ملا به واکیرا) پہنتے دیکھا۔

المقمری سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی افزو کے بدن پرخز کی جا دردیکھی ہے۔ محد زیاد سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ جی افزو کے بدن پرخز کی جا دردیکھی ہے۔ قادہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی الدو خزیمینتے تھے۔

سعید بن الی سعید سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی افوز کے بدن پرایک چا در دیکھی جس میں دیبا کی گھنڈیاں گی تھیں۔ جتاب بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ ٹی افوز کو یکھا کہ ان کے سر پر سیاہ عمامہ تھا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ٹی افوز کیروکے دیگے ہوئے کیڑے کینتے تھے۔

عمير بن اسحاق سے مروى ہے كدابو ہريرہ شائد كے جا دراوڑ سے كاطريقه بغل كے فيج سے تھا۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے محمہ بن سیرین سے پوچھا کہ کیاا بو ہریرہ ٹی نیو سخت مزاج سے انہوں نے کہانہیں ' بلکہ دہ نرم مزاج سے پوچھاان کارنگ کیسا تھاانہوں نے کہا کہ گورا' میں نے کہا کیاوہ خضاب کرتے سے انہوں نے کہااس طرح کہ جیساتم (میری داڑھی میں) دیکھتے ہو محمہ بن سیرین نے اپنا ہاتھا پی داڑھی کی طرف جھکا یا جو سرخ تھی میں نے کہاان کالباس کیسا تھا۔انہوں نے کہا کہ ایسا ہی جیساتم (مجھے) دیکھتے ہواور محمد بن سیرین کے بدن پر کتان کی دوگیرد کی رقگ کی دوچا دریں تھیں انہوں نے کہا کہ ایک روز انہوں نے ناک چھنگی اور کہا کہ داہ داہ داہ اوابو ہریرہ می نائوں میں ناک چھنگتا ہے۔

محرین سیرین سے مردی ہے کہ وہ مہندی کا خضاب کرتے تھے انہوں نے ایک روز اپنی داڑھی پکڑ کے کہا کہ گویا میرا خضاب ابو ہریرہ فن ہوند کا خضاب ہے میری داڑھی مثل ابو ہریرہ فن ہوند کی داڑھی کے ہے۔ میرے ہال مثل ان کے ہالوں کے ہیں' میری جا دریں مثل ان کی چا درون کے ہیں اوران کے بدن پر دو گیرو کے دیگ کی جا دریں تھیں۔

محمہ سے مروی ہے کہا لیک روز ابو ہریرہ ٹئانڈونے اپنی چا در میں ناک چھنگی' پھر کہا کہ واہ واہ' کمّان میں ناک چھنگتا ہے۔ ابو ہلال نے کہا کہ غالباً ایک مدنی شخصے نے ہم سے بیان کیا کہ میں نے ابو ہریرہ ٹئانڈو کو دیکھا کہ اپنے رضاروں کے بال کمتر واتے تھے۔اوران کی داڑھی زردتھی۔

یجیٰ بن ابی کیٹر سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ میں دو کھڑے ہو کر جوجہ پہننے کو اور اپنے کرتے پر تہد باند سے کو ناپیند کرتے -

عبدالرحمٰن بن الجالبيبة الطافعی ہے مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ خیاہ ہو کودیکھا کہ مجد میں نتے ابن فیٹم نے کہا کہ میں نے عبدالرحمٰن ہے استدعا کی' مجھ ہے ان کا حلیہ بیان بیجئے تو انہوں نے کہا کہ وہ گذم گوں آ دمی نتھے دونوں شانوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا دو کاکل والے نتھے اور آ کے کے دو دانتوں کے درمیان فاصلہ تھا۔

ضمضم بن جوں سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سَالِیُلِمُ کی مجد میں گیا ایک شِیْ نظرآ ئے جوہر کے بالوں کو گوند ہے ہوئے تھے اور ان کے دانت خوب چمکدار تھے میں نے کہا آپ کون ہیں آپ پر اللہ رصت کرے انہوں نے کہا کہ میں ابو ہر پرہ ( ڈیندند )

الول نـ

## الم طبقات ابن سعد (مدچهام) المسلك ال

عثان بن عبیداللہ ہے مردی ہے کہ میں نے ابوہریرہ می ہوئو کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی زرور نگتے تھا اس وقت ہم لوگ کتب میں (یڑھتے ) تھے۔

قرہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے محر بن سیرین سے پوچھا کہ ابو ہریرہ میں اور خضاب کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا پی خضاب کرتے تھے۔اوروہ اس روز مہندی کے خضاب میں تھے۔

#### بحرين كي امارت:

الو ہریرہ میں منطقہ سے مروی ہے کہ میں بحرین کا عامل تھا۔ عمرین الخطاب میں انتقائے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کا اور اسلام کے وہمن یا اے اللہ کے اور اس کی کتاب کے وہمن تم نے اللہ کا مال چرایا' میں نے کہانہیں' میں اس کا وہمن ہوں جو ان دونوں (اللہ واسلام یا کتاب اللہ) سے عداوت کرئے میں نے چوری نہیں کی بلکہ میرے گھوڑوں کی نسل بوھی اور میرے جھے جمع ہو گئے انہوں نے مجھے سے بارہ ہزار درہم لے لیے۔

بعد کو بھے سے کہلا بھجا کہتم عامل کیوں نہیں بنے 'میں نے کہانہیں' پوچھا کیوں' کیا بوسف علائلے نے عمل نہیں کیا ہے( یعنی انظام ملک) میں نے کہا کہ یوسف علائل تو نبی (علائل) کے بیٹے نبی (علائل) تھے' میں آپ لوگوں کے عمل (عہدہ) سے دویا تین چیزوں سے ڈرتا ہوں' پوچھا کہ پانچ سے کیوں نہیں کہتے' میں نے کہا کہ میں ان سے نہیں ڈرتا کہلوگ میری آ بروکو بدنا م کریں گے یا میرامال لے لیں گے اور میری پشت پر ماریں گے۔ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ بغیر حلم کے کلام کروں یا بغیر علم کے فیصلہ کروں۔

ابو ہریرہ جی اور سے مروی ہے کہ جھ سے عمر جی اور نے کہا کہ اے اللہ کے دعمن اور اس کی کتاب کے دعمن کیا تم نے اللہ کا اللہ کا اللہ کا دعمن اور اس کی کتاب کا دعمن ہوں ہوں نہ اس کی کتاب کا دعمن ہوں۔ البتہ میں اس کا دعمن ہوں جو ان دونوں کا دعمن ہوں ہوں ۔ البتہ میں اس کا دعمن ہوں جو ان دونوں کا دعمن ہوں ہوں ہوں ہوں کہ میں نے کہا کہ میں نے اللہ کے بال کی چوری نہیں کی ہے۔ بوچھا کہ پھر تمہارے پاس دس ہزار درہم کہاں سے جمع ہو گئے میں نے کہا کہ باامرالمونین میرے گھوڑے کی نسل بردھی میرے جھے ملتے رہے اور میری عطامتی رہی امیر المونین نے ان کے متعلق تھم دیا تو وہ لے گئے۔

راوی نے کہا کہ ابوہر رہ ہی ہوئوں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ امیر المومین کی مغفرت فرما۔ اسحاق بن عبد اللہ ہے مردی ہے کہ عربین الخطاب ہی ہوئوں نے ابار ہر رہ ہی ہوئوں نے کہا کہ جس وقت آپ نے بھے (امارت پُر) جمیعیا تھا تو ہیں اسے ناپیند کرتا تھا۔ اور آپ نے جس وقت معزول کیا ہے تو ہیں اسے بیند کرتا تھا۔ ابو ہر رہ ہی ہوئوں نے بھی اسے بیند کرتا تھا۔ ابو ہر رہ ہی ہوئا کیا تم نے جس وقت معزول کیا ہے تو ہیں اسے بیند کرتا تھا۔ ابو ہر رہ ہی ہوئا کہا تم نے کسی برظلم کیا انہوں نے کہا ہیں اپوچھا کیا تم نے کوئی چیز بغیراس کے حق کے لیا میوں نے کہا نہیں اپوچھا کہا تم نے وہ کہاں کوئی چیز بغیراس کے حق کے لیا۔ انہوں نے کہا نہیں اپوچھا کم اپنے لیے کتا لائے انہوں نے کہا ہیں ہزار بو جھا کہتم نے وہ کہاں سے پایا انہوں نے کہا جس تجارت کرتا تھا۔ تھم دیا کہ اپنے سر مائے اور تخواہ کودیکھواور اسے لے لواور جوز اکد ہوا ہے بیت المال بھی داخل کردو۔

سعید بن الحارث ہے مروی ہے کہ مروان جب ہاہر موتا تھایا حج کرتا تھا تو ابو ہریرہ می اللہ کوخلیفہ بنا جاتا تھا۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

## ا بی جعفرے مروی ہے کہ مروان مدینے پر (امیر ) رہا کرتا تھا۔ اور جب وہاں سے نگلتا تھا تو ابو ہر یرہ میں ہوند کوخلیفہ بنا دیتا

12

عبداللدين الى رافع ہے مروى ہے كەمروان نے ابو ہريرہ پئي اپند كومدينة پرخليف بنايا اورخود مكەروانه ہو گيا۔

ابی رافع سے مروی ہے کہ مروان اکثر مدینہ پر ابو ہر پر ہ تھا ہوں کے خودگد تھے پر سوار ہوتا جس پر ایک چار جامہ کسا جاتا' اور اندر اس کے مجود کی چھال کا گودا ہوتا تھا۔ اس طرح وہ روانہ ہوتا تھا۔ اگر کسی شخص سے ملتا تو کہتا کہ راستے سے بچوا میر آتا ہے۔ اکثر لڑے شب کو لعبد الغراب (کوے کا کھیل) کھیلتے تھے وہ بے خبر ہوتے تھے اس حالت میں مروان اپنے آپ کو ان کے درمیان ڈال دیتا تھا اور اپنے پاؤں سے مارتا تھا۔ لڑکے ڈرکر بھاگ جاتے' اکثر وہ مجھے رات کو کھانے پر بلاتا اور کہتا کہ ہڈی امیر کے لیے چھوڑ دوئیں دیکھتا تو روخن زیتون میں کی ہوئی ٹرید (شور بے میں دم دی ہوئی روئی) ہوتی تھی۔

ابو ہریرہ بی مدوی ہے کہ جھے بخارے زیادہ کوئی بیاری پسندنیں اس لیے کہ وہ ہر جوڑ کو درد کا حصہ دے دیتا ہے اور اللہ ہر جوڑ گواس کے اجر کا حصہ دے دیتا ہے۔

ابو ہریرہ میں پیوسے مردی ہے کہ دادی نے ان سے ساچوقبیلیۂ اسلم کی مجلس میں تصاوران لوگوں کی مجلس منبر سے قریب تھی' ابو ہریرہ میں پیونولوگوں کو خطبہ سنار ہے تھے'وہ (ابو ہریرہ میں پیشر) مجلس اسلم کی طرف متوجہ ہوئے ۔ کہنے لگے کہ مرجاؤ' اے سر داران اسلم' مرجاؤاے کردہ اسلم مرجاؤ' تین مرتبہ (کہا)اورابو ہریرہ میں پیشور بھی مرے گا۔

عبیدین باب سے مروی ہے کہ میں برتن ہے ابو ہریرہ ٹی دو پر پانی ڈال رہا تھا اور وہ وضوکررہے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہتم کہال کا ارادہ رکھتے ہو۔ اس نے کہا با زار کا۔ انہوں نے کہا کہتم اپنی واپسی سے پہلے موت خرید سکوتو خریدنا' پھرکہا کہ مجھے اس وجہ سے اللہ سے خوف ہے کہ اس نے موت کو عاجل کردیا ہے۔

حبیب بن ابی فضالہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ می ہوئے اس طرح موت کا ڈکر کیا گہ گویا انہیں اس کی آرز و ہے 'بعض ساتھیوں نے کہا کہ رسول اللہ منافظ کے اس ارشاد کے بعدتم کیونکر موت کی تمنا کرتے ہو کہ کسی کو بیت نہیں کہ و موت کی تمنا کرے نہ نیکو کارکو نہ بدکارکو۔ نیکو کارکو تو اس لیے کہ اس کی نیکی میں اضافہ ہوگا' اور بدکار تو وہ ( تو بدکر کے اللہ کو) منا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں کیونکر موت کی تمنانہ کروں جبکہ میں خوف کر تا ہوں کہ مجھے چھ چیزیں پالیس گی' گناہ کا خفیف تجھنا' حکمتوں کا فروخت کرنا' رحموں کا قطع کرنا' لشکروں کی اور نشے کی کشرے لوگ قرآن کو گانے گے آلات بنالیس گ

#### أ إيام علالت:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے مروی ہے کہ میں ابو ہر ہرہ ہیں ہوئے پاس گیا جو بیار تھے میں نے کہاا ہے اللہ ابو ہر ہرہ ہیں ہو کو شفا دے ابو ہر برہ ہی ہونے نے کہاا ہے اللہ تو مجھے واپس نہ کر (صحت نہ دے ) اس کو دومر تبہ کہا چر کہا کہ اے ابوسلمہ اگرتم ہے مرناممکن ہوتو تم بھی مرجاؤ کیونکہ قتم ہے اس کی جس کے قصد میں ابو ہر برہ ہی ہونو کی جان ہے 'عنقریب علماء پر ایسازمانہ آئے گا کہ ان میں ہے ہر ایک شخص کو موت زرمر نے سے زیادہ محبوب ہوگی'یا عنقر بیب لوگوں پر ایسازمانہ آئے گا کہ آ وی مسلمان کی قبر پر گزرے گا اور ہے گا کہ www.islamiurdubook.blogspot.com

## کے طبقات این سعد (نعیریاز) کا مستخطات این سعد (نعیریاز) کا مستخطات این سعد (نعیریاز) کا مستخطات کی استخطال کی استخطال کا مستخطال کی استخطال کی استخلال کی

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ جی ادائہ وی تو میں عیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ ابو ہریرہ جی ادائہ کو شفاد ہے ابو ہریرہ جی ادائے کہا کہ اے اللہ تو اس (صحت) کو واپس نہ کر' پھر کہنے لگے کہ اے ابوسلمہ عنقریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے ایک شخص کوموت زرسرخ سے زیادہ محبوب ہوگی اور اے ابوسلمہ 'اگر میں پچھ دن اور زیادہ رہا تو عنقریب آدمی قبریرآئے گا اور کے گا کہ کاش اس کے یا تمہارے بجائے (اس قبر میں) میں ہوتا۔

ابوہریرہ بی مدو سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس ہے کوئی جنازہ گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جاؤ میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔

سعید سے مروی ہے کہ ابو ہڑیرہ میں ہون کا موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبر پرشامیا نہ نہ لگا نا اور نہ میرے ساتھ آگ لے چانا۔ جب مجھے تم لوگ اٹھانا تو جلدی لے چانا کیونکہ اگر میں نیک ہوں گا تو تم مجھے میرے رب کے پاس لا وُگے اور اگر میں اس سے سوا ہوں گا تو وہ صرف ایک ایسی چیز ہوگی جے تم لوگ اینے کندھوں سے چھینک دو گے۔

عبدالرطن بن مہران مولائے الی ہریرہ خی ہوئوں مردی ہے کہ جب ابوہریہ خی ہوند کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری قبر میں شامیانہ نہ نصب کرنا اور نہ میرے ساتھ آگ لے چلنا' مجھے جلدی لے چلنا' کیونکہ میں نے رسول اللہ طاقیا آگ قرماتے سنا کہ صالح یامومن تا ہوت پر رکھ دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آگے کر داور جب کا فریابد کا راپنے تخت پر رکھ دیا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ بائے بائے میری خرائی تم لوگ مجھے کہاں لیے جاتے ہو۔

عبدالرحمٰن بن مہران ہے مروی ہے کہ مروان ابو ہر پرہ جی ہوند کی عیادت کے لیے آیااس نے انہیں عثی میں پایا تو کہا کہ اللہ آپ کوصحت دے 'ابو ہر پرہ جی پیشونہ نے اپناسراٹھایا اور کہا کہ اے اللہ تختی کر (یعنی مرض میں ) اور قطع کر دے (یعنی زندگی کو ) مروان لکلا تو اسے اصحاب القطائے قریب ایک آ دمی ملاجس نے کہا کہ ابو ہر پرہ جی پیشو قضاء کر گئے۔

ابو ہریرہ می الدور کہا کہ اللہ آپ کہ مروان ان کے مرض موت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ آپ کو شفا دیے۔ ابو ہریرہ میں اللہ نے کہا کہ اے اللہ میں تیری ملاقات کو پیند کرتا ہوں لہذا تو بھی میری ملاقات کو پیند کر۔مروان اصحاب القطا تک بھی نہ پہنچا تھے کہ ابو ہریرہ میں الدور کی وفات ہوگئی۔

سلم بن بشیر بن جمل نے مروی ہے کہ ابو ہریرہ خی ہوا اپنی بیاری میں روئے تو ان سے کہا گیا کہ اے ابو ہریرہ خی ہوا آپ کو کیا چیز رلا تی ہے انہوں نے کہا کہ میں تمہاری اس ونیا پرنہیں روتا ہوں میں اپنے سفر کی دوری اورتوشے کی کمی برروتا ہوں' میں نے جنت ودوزخ کی منزل کی راہ پر صبح کی ہے' مجھے معلوم نہیں کہ ان میں ہے کس کی طرف مجھے چلایا جائے گا۔

### حفرآ خرت ہے قبل نصائح :

ابوسلمہ سے مروی ہے کہ میں ابو ہریرہ جی ہوئو کے پاس گیا 'وہ انتقال کر رہے تھے انہوں نے اپنے متعلقین سے کہا کہ نہ میرے عمامہ باندھنا اور نہ کرنتہ بہنا نا 'جیسا کہ رسول اللہ خلائق کے لیے کیا گیا۔

## کر طبقات این سعد (صدیرای) میلاد کارون وانسار کی میلادی کی میلیز و تکفین:

تابت بن مسئل سے مروی ہے کہ لوگ عوالی (اطراف مدینہ) سے ابو ہریرہ ٹی افیور (کی نماز جنازہ) کے لیے آئے والید بن عتب مدینہ کا امیر تھا۔ اس نے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ بغیر مجھے اطلاع دیئے ان کو فن نہ کرنا اور خود ظہر کے بعد سوگیا۔ ابن عمر شاہنا اور ابوسعید الحذری ٹی اور نور نے جوموجود تھے کہا کہ ابو ہریرہ ٹی اور کو باہر نکالو۔ انہیں بعد ظہر باہر نکالا موضع البخائز تک لے گئے عصر کا وقت قریب آگیا تو قوم نے کہا کہ ابو ہریرہ ٹی اور نی سے اور الدی قاصد نے کہا کہ تا وقت کی ابن عمر و ابوسعید الحذری پڑھی جائے گی ولید عصر کے وقت لکا لوگوں کو نماز پڑھائی کھر ابو ہریرہ ٹی اور شائد پڑھی 'حالا نکہ لوگوں میں ابن عمر و ابوسعید الحذری بھی تھے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ ابو ہریرہ ہی ہوئو پر ولید بن عتبہ نے نما زیر ہی جوامیر مدینہ تھا۔ جس روز ابو ہریرہ می ہوئوں کی وفات ہوئی تو مروان بن الحکم عمل مدینہ ہے معزول تھے۔

محمد بن ہلال نے اپنے والدے روایت کی کہ جس روز ابو ہریرہ مختصد کی وفات ہوئی میں حاضر تھا' ابوسعید الحذری اور مروان جنازے کے آگے چل رہے تھے۔

عبداللہ بن نافع نے اپنے والدے روایت کی کہ میں ابو ہریرہ ٹن ہؤد کے جنا زے میں ابن عمر ٹن ہؤن کے ساتھ تھا' وہ اس کے آگے چل رہے تھے اور کثر ت ہے ان پر رحمت کی دعا کر رہے تھے اور کہدرہے تھے کہ وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے رسول اللہ شکا تھا کی عدیث یادکر کے مسلمانوں تک پہنچائی۔

محمہ بن عبداللہ بن عمرو بن عثان بن عفان فن اللہ عند سے مروی ہے کہ جب ابو ہریرہ خی اللہ بو کی قوعثان میں اللہ ع لڑ کے ان کا جنازہ افغائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ان کی اس رائے کی حفاظت کے لیے جوعثان فن اللہ کا بارے میں تھی بھیج مہنچے۔

ٹابت بن منحل سے مرومی ہے کہ ولید بن عتب نے معاویہ جی تعدّ کو محط کھے کر ابو ہریرہ تی بعد کی وفات کی اطلاع دی تو انہوں نے کھا کہ دیکھوانہوں نے کس کو چھوڑا۔ ان کے ورثہ کو دس ہزار درہم دے دوال کے عہد کواچھا کرواوران لوگوں کے ساتھ انچھا برتا ؤکر و کیونکہ دوان لوگوں میں متھے جنہوں نے عثان ٹی بعد و کی مدد کی تھی اور مکان (محاصرے) میں ان کے ہمراہ تھے اللہ ان پر رحمت کرتے۔

محمہ بن عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ تفاید فرد الحلیفہ عمل اترا کرتے تھے کہ ہے عمل ان کا ایک مکان تھا جوانہوں نے اپنے مولی کو دے دیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اسے عمر بن بزلع کے ہاتھ فروخت کردیا۔

ایو ہرمیرہ مختصد نے ابو بحروم میں ہون ہے روایت کی ہے ان کی وفات <u>وہ ہیں</u> معاویہ بن ابی سفیان میں ہون کے آخری زمایہ خلافت میں ہوگی۔وفات کے روز ۷ سال کے تھے آبیس نے عائشہ میں ہونازوج کی مظافیظ ہر رمضان <u>۵۸ھ میں نماز پڑھی</u> اور ام سلمہ زوجہ نبی مظافیظ ہر شوال <u>وہ میں</u> نماز پڑھی حالانکہ ولیدین عتب والی مدید تھا۔وہ الغاب سوار ہو کے چلاگیا اور ابو ہر یہ میں شدد www.islamiurdubook.blogspot.com

کر طبقات این سعد (مسجهای) کی انهول نے شوال میں ام سلمہ نکا پیٹھی اس کے بعدای سال ابو ہر برہ نک شاند کی وفات موئی

#### ابوالروى الدوى مى الدعد:

ازدیں سے تھے ذوالحلیفہ میں رہا کرتے تھے وہ عثانی تھے۔ ابو بکر صدیق ٹن اللہ سے روایت کی ہے اور معاویہ بن ابی سفیان ٹن پینان میں سفیان ٹن پہلے ان کی وفات ہوئی۔

#### حضرت سعد بن اني ذباب الدوي رئي الدوي

سعد بن ابی ذباب سے مروی ہے کہ میں رسول الله منگائی آئی ہے گیاں آیا اور مسلمان ہوا عرض کی یارسول الله منگائی میری قوم کے دہ اموال جو بوقت قبول اسلام ان کے قبضہ میں متھے انہیں کے لیے کر دیجئے 'رسول الله منگائی آئے کر دیا اور مجھے ان پر عال بنادیا' عمر شخاص نے مجھے عامل بنایا۔

سعدائل السراۃ میں سے مضانہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے شہد کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ اس کی زکوۃ وو کیونکہ اس پیداوار میں یا مال میں کوئی خیرنہیں جس کی زکوۃ نہ دی جائے۔لوگوں نے پوچھا کہتم کتنی زکوۃ مناسب سیجھتے ہوئیس نے کہا کہ دسوال حصہ میں نے ان لوگوں سے دسوال حصہ لے لیا۔ عمر بن الخطاب میں ہیں دیا یا اور جوواقعہ تھا اس کی انہیں خروی عمر میں ہیں نے اسے لیا اور فروخت کر کے قیمت صدقات مسلمین میں شامل کر دی۔

#### حضرت عبداللدين بحسبينه منيانيفة

بحسینہ ان کی والدہ تھیں کو الارت کی بیٹی تھیں اور الارت حارث بن عبدالمطلب بن عبد مناف بن تھی تھے۔
عبداللہ می افد کے والد مالک بن القشب تھے اور قشب جندب بن نصلہ بن عبداللہ بن دافع بن مخضب بن مبشر بن صعب بن دہان بن نصر بن زہران بن کعب بن الحارث بن عبداللہ بن الحارث بن عبداللہ بن عبد مناف سے کی امر میں ناراض ہوئے توقع کھائی کہ ایک گھر مالک کو اور ان لوگوں کو جمع نہیں کرے گا۔ وہ مکہ چلے گئے مطلب بن عبد مناف سے معاہدہ حلف کر لیا اور بحسینہ بنت الحارث بن المطلب سے فکار کرلیا۔ ان کے یہاں ان سے عبداللہ پیدا ہوئے۔

عبداللد جی مینو کی کنیت ابومجر تھی زمانۂ قدیم میں اسلام لائے نبی سالٹیو کی صحبت پائی' حاجی اور بزرگ تھے' ہمیشہ روز ہ رکھتے تھے'مدینہ سے تمیں میل پربطن ریم میں رہتے تھے اور وہیں مروان بن الحکم کے آخر زمانۂ عمل میں معاویہ بن ابی مفیان جی میدو کی خلافت میں وفات ہوئی۔

ان کے حقیقی بھا کی

#### حضرت جبير بن ما لک طی الدعه:

ان کی والدہ بحسینہ بنت الحارث بن عبدالمطلب نھیں' نی مالٹیا کی صحبت پائی جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جو <mark>البطے میں</mark> ابو بکرصدیق محامد نے کا خلافت کے زمانے میں ہو کی تھی ۔

## 

حضرت حارث بن عميرالا زدي:

عمر بن الحکم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْنِ نے حارث بن عمیرالا زدی کواپنے فر مان کے ساتھ شاہ بھڑی کے پاس بھیجا' جب وہ موتہ میں اتر ہے تو شرصیل بن عمر والغسانی نے روکا' پوچھا کہتم کہاں کا قصد کرتے ہو'انہوں نے کہا کہ شام کا' پوچھا شاید تم مجہ (مُنافِیْنِ ) کے قاصد وں میں ہو'انہوں نے کہا' ہاں میں رسول اللہ مُنافِیْنِ کا قاصد ہوں اس نے آن کے متعلق تھم دیا تو آئیں رہی میں جگڑ دیا گیا۔ پھر آ کے کر کے زبردی گردن ماردی ان کے سوارسول اللہ مُنافِیْنِ کا کوئی قاصد قل نہیں کیا گیا' رسول اللہ مُنافِیْنِ کوفیر پینچی تو آپ کو بیٹ ناگوار ہوا۔ لوگوں کو بلایا۔ حارث بن عمیر کی اور ان کے قل کرنے کی خبر دی' لوگ بہت تیز روانہ ہوئے۔ غزوہ مونہ کا یہی سب تھا۔

. قضاعه بن ما لک بن عمر و بن مره بن زید بن حمیر کی شاخ جمینه بن زید بن لیث بن سودانتگم بن الحاف بن

قضاعه:

حضرت عقبه بن عامر بن عبس الجهنی شاندهٔ و:

كنيت الوعمروهي\_

عقبہ بن عامرے مردی ہے کہ مجھے نبی مالیٹیا کا آنا معلوم ہوا تو اپنی کمائی کے مقام میں تھا' میں نے اسے ترک کر دیا اور
آپ کے پاس آیا' عرض کی بار سول اللہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ ہے بیعت کروں' فرمایا بیعت عربیت چاہتے ہویا بیعت ہجرت میں نے آپ ہے بیعت کر لی اور مقیم ہوگیا۔ آنخضرت مالیٹی نے ایک روز فرمایا کہ یہاں جو خص قبیلہ معد سے ہووہ کھڑ اہوجائے 'لوگ کھڑ ہے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ کھڑ اہوا تو آپ نے فرمایا کہ میٹھو آپ نے میرے ساتھ بہی دویا تین مرتبہ کیا' عرض کی یارسول اللہ کیا ہم معد میں ہے نہیں ہیں' فرمایا نہیں' عرض کی' ہم لوگ کن میں سے ہیں فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن تمیمر میں ہے ہو۔

ابوعشانہ سے مروی ہے کہ میں نے عقبہ بن عامر کودیکھا کہ بیاہ خضاب کرتے اور کہتے نغیر اعلاھا و ثابی اصولھا (ہم ان بالوں کا بالائی حصہ متغیر کردیتے ہیں ٔ حالا تکہ ان کی جڑی (سیابی ہے ) اٹکار کرتی ہیں۔

محر بن عمر نے کہا کہ عقبہ بن عامر صفین میں معاویہ میں دنے ساتھ تھے بھر مصر چلے گئے وہیں رہتے تھے وہاں انہوں نے ایک مکان بنالیا۔ خلافت معاویہ بن الی سفیان میں بین کے قرز مانے میں ان کی وفات ہوئی۔ کچی نہ

حضرت زيدبن خالداجهني منياه وندو

مجرین عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی' دوسروں نے کہا کہ ان کی کنیت ابوطلح تھی۔ ا

محمدین الحجازی المجنی ہے مردی ہے کہ زید بن خالد المجنی کی وفات الاکھیٹی مدینہ میں ہوئی اس وقت ۸۵ پرس کے تض انہوں نے ابو کر دعمر وعثان خالیئے ہے روایت کی ہے۔

محرین سورنے کہا کہ بین نے علاوہ محر بن عمر کے کہتے سنا کہ زیدین خالد کی وفات کونے بین آخر زمانۂ خلافت معاویہ بن www.islamiurdubook.blogspot.com

## كر طبقات ابن سعد (مديهام) كالتكليم المسال ٢٧٤ كالتكليم الماري والفار كالم المفيان وي الفار كالتي المفيان وي الفار كالتي المفيان وي 
حضرت نعيم بن ربيعه بن عو في طيئالأطه

ابن جراء بن پر پوع بن طحیل بن عدی بن الرسعیه بن رشدان بن قیس بن جهینه اسلام لائے 'رسول الله مُلَّافِيَّم کے همر کا ب حدیب پیس حاضر ہوئے ' در دنت کے بینچے بیعت کی ۔

حضرت رافع بن مكيث بن عمر و شيئاللغذ:

ابن جراء بن پر بوع بن طیل بن عدی بن الربعه بن رشدان بن قیس بن جهیدهٔ اسلام لائے اور رسول الله مناقظ کے ہمر کاب حدیبیہ میں حاضر ہوئے انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی وہ اس سربے میں زید بن حارثہ فقائدہ کے ہمراہ تھے جس میں انہیں رسول الله مَناقظ کم نے شعنی کی جانب بھیجا تھا۔اور جمادی الآخرہ لاچے میں ہوا تھا۔

زیدین حارثہ می منظرے رافع کوای قوم کے اونٹوں میں سے ایک اونٹی پر بشیر بنا کے رسول اللہ مظافیق کے پاس بھیجا' اونٹی رافع سے علی بن ابی طالب می منظر نے راستہ میں لے لی اور ای قوم کو وائیس کر دی ہیاس وقت ہوا کہ رسول اللہ مظافیق نے نے علی میں در کو بھیجا کہ جو کچھان لوگوں سے لیا گیا ہے واپس کر دیں اس لیے کہ وہ لوگ رسول اللہ مظافیق کے پاس آئے اور اسلام لائے آپ نے ان کے لیے ایک فرمان لکھودیا۔

کرزین جابرالفہری کو جب رسول اللہ طَالِقَیْمُ نے ذی الجدر بھیجاتو رافع بن مکیٹ بھی ان کے ساتھ تھے عبدالرحمٰن کے سریہ دومۃ الجندل میں بھی شریک تھے فتح مکہ کے دن انہوں نے جہید کے ان چار جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا اٹھایا تھا۔ جو رسول اللّه طَالِیُوْلُ نے ان لوگوں کے لیے باندھے تھے رسول اللّه طَالِیَوْلُ نے انہیں صدقات جہید پر (عامل بناکے ) بھیجاتھا کہ وہ ان سے زکوۃ وصول کریں کہ سے میں ان کا ایک مکان اور مدینے میں جہید کی مجد تھی۔

#### حضرت جندب بن مكيث بن عمر و منياله عُون

رسول الله مَا تَشْرُ اللهِ مَا تَشْرُ مَا بَ حدیب میں حاضر ہوئے اور درخت کے بینچے بیعت کی کر زبن جابر اللهری کو جب رسول الله مَا تَشْرُ اللهِ مَا تَشْرِین کی جانب بطور سریہ جیجا جنہوں نے ذی الجدر میں رسول الله مَا اَشْرُ مَا اَوْتُنْ مِیں اَوْ جندب بھی ان کے ہمراہ تنے۔

سعید بن عطاء بن ابی مروان نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ رسول اللہ مٹائیڈ آئے جب غزوہ کھ کا ارادہ فر مایا۔ آپ نے جندب ورافع فرزندان مکیک کوفیلئے جہیز کی جانب بھیجا کہ وہ انہیں رمضان میں مدینہ میں عاضر ہوئے کا تھم دیں جس وقت آپ نے روانگی تبوک کا ارادہ فر مایا تب بھی آپ نے ان دونوں کوجہینہ کی جانب بھیجا کہ ان ہے اپنے وثن کے جہادے لیے چلے کو کہیں۔

جندب بن مکیٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مظافیراً کے پاس جب وفد آتا تھا تو آپ اپنے ایھے کیڑے پینتے تھے اور اپنے بلند پا بیاصحاب کوجمی اس کا حکم دیتے تھے جس روز وفد کندہ آیا تو میں نے رسول اللہ مٹافیریا کو اس عالت میں دیکھا کہ جم مبارک پر www.islamiurdubook.blogspot.com -

### کے طبقات ابن سغد (صدیمار) کا مسلم کا ۱۹۸۸ کی مسلم کا انسار کے طبقات ابن سغد (صدیمار) کی مسلم کا بدن پر بھی۔ علد یمنی تھا اور ابیا ہی ابو مکر وعمر میں اٹن کے بدن پر بھی۔

حضرت عبداللدين بدرين زبدر شاهف

ابن معاویه بن حسان بن اسعد بن و دلید بن مبذول بن عدی بن غنم بن الربید بن رشدان بن قیس بن جهید -نام عبدالعزی تقا'اسلام لائے تو بدل کرعبدالله رکھا گیا۔ان کے واللہ بدر بن زیدو ہی ہیں جن کا ذکرعباس بن مرداس نے اپنے شعر میں کیا ہے کہ:

وما كان بدر وما حابس يفوقان مرداس في المجمع

جب رسول الله مَالِقَيْمُ نے کرز بن جابراللم ہی کو بطور سریدان عزمین کی جانب بھیجا جنہوں نے ذی المجدر میں رسول الله مَالِیَّا کی دودھ والی اونٹنیاں لوٹی تھیں تو عبداللہ بن بدر بھی ان کے ساتھ تھے۔ فتح کمہ کے دن وہ ان چار آدمیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے جہینہ کے جھنڈے اٹھائے تھے۔ جورسول اللہ مَالِیُّوْمِ نے ان لوگوں کے لیے بائد ھے تھے۔

عبداللد بن بدر مدید میں رہتے تھے وہاں ان کا ایک مکان تھا۔ اور بادیے قبیلہ میں بھی رہتے تھے جو جہال جبید میں تھاانہوں نے ابو بکر جی اندور سے روایت کی ہے وفات معاوید بن الی سفیان جی اداف میں ہوگی۔

خطرت عمر وبن مره بن عبس طي الدعنة

ابن ما لك بن المحرث بن مازن بن سعد بن ما لك بن رفاعه بن نظم بن غطفان بن قيس بن جهيمه -

ز مانۂ قدیم میں اسلام لائے'نبی مُٹاٹیڈا کی صحبت پائی آپ کے ہمر کاب مشاہد میں حاضر ہوئے۔وہ پہلے مخص تھے جو یمن میں قضاعہ میں شامل ہو گئے۔ بعض البلومین نے اس کے بارے میں کہا کہ ع

فلا تهلكوا في لجةٍ قالها عمرو

' 'تم لوگ ای بیخ مین میں ہلاک نه ہوجس میں عمر وہلاک ہوئے''۔

ان کی اولا درمشق میں تھی۔

عمرو بن مرہ الجہنی کے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ ساتھ الے نے فرمایا کہ جوفنبلیہ معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے۔ میں کھڑا ہو گیا' فرمایا تم بیٹھ چاؤ' پھر فرمایا جوفنبلیء معد کا ہووہ کھڑا ہوجائے تو میں کھڑا ہوگیا' تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ' پھر فرمایا کہ جوفنبلیہ معد کا ہو کھڑا ہو جائے تو میں کھڑا ہوگیا۔ عرض کی یارسول اللہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں' فرمایا تم لوگ قضاعہ بن مالک بن تمبیر میں ہے ہو۔ حصرت سبرہ بن معد الحجنی جی اداری جن

وہ ان ربیج بن ہر ہ کے والد تھے جن ہے زہری نے روایت کی ہے۔ ربیج نے اپنے والد ہے روایت کی کہ ہم لوگ ججۃ الوداع میں رسول اللہ منافیقیر کے ہمر کاب تھے آئے نے متعہ (عج کے احرام سے عمر ہ) کرنے کومنع فر مایا۔

سبرہ کا مدینہ میں قبیلہ؛ جہینہ میں ایک مکان تھا' آخر عمر میں مقام ذوالرہ میں وہ تھبر گئے تھے۔ان کے بیس ماندہ آج تک ر

و بین میں

## الطبقات ابن سعد (مدجهان) مسلك المسلك 
وفات معاوية بن الى سفيان بيئ ينها كے زمانة خلافت ميں ہوكى \_

#### حضرت معبدين خالد مني الدعنة

زرعة الحجنی کے والد تھے۔ زمانۂ قدیم میں اسلام لائے جب رسول اللہ طاقیۃ کم نربن جابرالفہری کوبطور سریع زمین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول اللہ طاقیۃ کی دودھ والی اونٹیاں لوٹیں تھیں تو معبہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ فتح کہ روز وہ بھی ان چار میں سے ایک تھے جنہوں نے جہینہ کے چار جھنڈ ہے اٹھائے تھے کہ رسول اللہ طاقیۃ نے ان لوگوں کے لیے بائد ھے تھے وہ ان سب سے زیادہ بادیو میں ہوئی۔ ایو بکر وغمر تھ یہ میں سے دوایت کی ہے۔ وفات سے میں ہوئی۔ ایس وقت بائد ھے تھے وہ ان سب سے زیادہ بادیو میں ہوئی۔ ایس وقت

حضرت الوصيس الجهني منيئاللغذ

زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔جس وقت رسول الله مُنَاتِقِیْم نے کرزبن جابرالفہری کوبطور سریہ عزبین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی الجدر میں رسول الله مُنَاتِقِیْم کی دودھ والی اونٹنیاں لوئی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے یہ واقعہ شوال چھ جمری میں ہوا تھا۔اس کے بعدوہ رسول الله مُنَاتِقِیْم کے ہمرکاب حدیب میں حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی دفتح سکہ میں بھی حاضر ہوئے بادیہ (دیبات) میں دہا کرتے تھے۔معاویہ بن الی سفیان ٹھ یکھنا کے آخرز مانۂ خلافت میں وفات ہوئی۔ حضرت کلیب المجہنی شی الدین

غنیم بن کثیر بن کلیب الجہنی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ سالٹیوٹم کو حج میں دیکھا کہ عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ مزدلفہ میں آگ روش تھی۔ آپ وہاں کا قصد فرمار ہے تھے' یہاں تک کہ اس کے قریب از گئے۔ حضرت سوید بن صحر الجہنی میں اندود:

زمانہ قدیم میں اسلام لائے جس وقت رسول الله سائیٹی نے کرزین جابرالنہ کی کوبطور سریونیین کی جانب بھیجا جنہوں نے مقام ذی المجدر میں رسول الله سائیٹیم کی دودھ دینے والی اونٹیاں لوٹی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ تھے'یہ شوال 1 جے میں ہوا۔ اس کے بعدوہ حدیدیمیں حاضر ہوئے اور درخت کے نیچے بیعت کی۔ فتح مکہ میں وہ ان چار میں سے ایک تھے جنہوں نے جہید کے چار جھنڈے اٹھائے جوان لوگوں کے لیے رسول اللہ شائیٹیم نے باندھے تھے۔

#### حضرت حضرت سنان بن و براهجهنی شاه موند

انصار بنی سالم کے حلیف تصالم یسیع میں رسول اللہ منافقیا کے ہمر کاب حاضر ہوئے ہیوہ پی جنہوں نے ججاہ بن سعد سے اس روز ڈول پر جھڑا کیا ووثوں پانی بھرتے تھے کہ اختلاف ہوگیا۔ دونوں نے جھڑا کیا اور اپنے اپنی کو ندادی سنان نے انصار کو پکارااور ججا ہنے آ واز دی کہ اٹ آل قریش اس روز (سردار منافقین ) عبداللہ بن ابی بن سلول نے کلام کیا۔ اپنے بہت مرتبہ کی کلام میں کہا کہا گہا گہا کہ اگریم کو بھڑا ہیں جا کیں گے قوعزت والے لوگ ضرور خرور وہاں سے ذکیل کو نکال دیں گے زید بن ارقم نے اس کی رسول اللہ منافقیا ہے چفلی کھائی تو عبداللہ بن ابی نے انکار کیا۔ زید کی تصدیق اور ابن ابی کی تکذیب میں قرآن نازل ہوا۔

#### 

خالداسلام لائے اور نبی منافیز کم صحبت پائی۔انہوں نے آپ سے روایت کی۔

خالد بن عدی الجہنی نے رسول اللہ منگائیو آئے سے روایت کی کہ جس کے پاس اپنے بھائی سے کوئی احسان بغیر مانکے اور بغیر حرص کے آئے تواسے قبول کر لے اور واپس نہ کرے کیونکہ وہ رزق ہے جواللہ نے اس کے پاس بھیجا ہے۔ مند میں میں ایجا کے د

خضرت الوعبدالرجمن الجهني متأسفه:

اسلام لائے اور نبی منافیظ کی صحبت پائی انہوں نے آپ سے روایت بھی کی ہے۔

ابی عبدالرحمٰن الجہنی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علی پیٹی کی خدمت میں تھے کہ یکا یک دوسوار نظر آئے آپ نے انہیں دیکھا تو فر مایا کہ (بیدونوں) کندی نہ تی میں وہ آپ کے پاس آئے تو دونوں (بی) نہ تی میں سے تھا یک قریب آیا کہ آپ سے بیعت کرے جب اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا تو کہا 'یارسول اللہ کیا آپ نے نورفر مایا کہ دہ شخص کون ہے جو آپ پرایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرے دوسر آٹھ بی پروی کرے ۔ اس کے لیے کیا ( ثواب ) ہے فر مایا کہ اس کے لیے خوشجری ہے ۔ اس نے آپ کا ہم چھوا اور واپس ہوگیا۔ دوسر آٹھ آپ کا ہم تھی گڑا کہ بیعت کرے اور کہایا رسول اللہ آپ نے نورفر مایا کہ اس شخص کے لیے کیا ( ثواب ) ہے جو آپ پرایمان لائے اور آپ کی تھی ہو گئرا کہ بیعت کرے اور کہایا رسول اللہ آپ نے نورفر مایا کہ اس شخص کے لیے کیا ( ثواب ) ہے جو آپ پرایمان لائے اور آپ کی تھی ہو گئرا کہ بیعت کرے اور آپ کی چروی کرے حالا نکہ اس نے آپ کو ٹرد یکھا ہو ۔ فر مایا کہ اس کے لیے خوش خری ہے ۔ اس نے آپ کا ہاتھ چھوا اور واپس ہوگیا۔

ا بی عبدالرحمٰن الجمنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُثَاثِیَّا نے فر مایا کہ جوسوار یہود کی طرف جائے تو تم لوگ انہیں پہلے سلام نہ کرو ٔجب وہ تمہیں سلام کریں تو کہو' دھیکے''

حضرت عبدالله بن خبيب الجهني مني التوز:

اسلام لائے اور نبی سُکاٹیٹی کی صحبت پائی آپ سے روایت کی معافی بن عبداللہ بن ضیب نے اپنے والدہے روایت کی کہ ہم لوگ بارش کی تاریک شب میں نظلے کہ رسول اللہ سُکاٹیٹی سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے لیے وعا فرمایئ میں نے آپ کو پایا تو فرمایا کہوگر میں نے بچھ نہ کہا کہو تو مرض کی یارسول اللہ سُکاٹیٹی کیا کہوں فرمایا جس وقت تم شام کرو اور جس وقت تم میں کروتو تین مرتبقل ہواللہ اعداور معوذ تین (قل اعوذ برب الفلق ق اللہ عوذ برب الناس) پر موئے تمہیں ہم چیز سے کافی ہیں۔

حضرت حارث بن عبدالله الجبني شيانية:

معبدالجنی سے مروی ہے کہ ضحاک بن قیس نے حارث بن عبداللہ المجنی کو میرے ذریعے سے بیس بڑار درہم بھیجا در کہا کہ ان سے کہنا کہ امیرالمومین نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم آپ پرخرج کریں البذا آپ ان درہموں سے مدد لیجے میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے امیر نے آپ کے ہاتھ آپ کے پاس بید درہم بھیجے ہیں میں نے انہیں ان درہموں کا حال بتایا کو چھاتم کون ہوئیں نے کہا کہ معبد بن عبداللہ بن عویمر ہوں انہوں نے کہا اچھا کی کھرکہا کہ امیر نے مجھے بیچم دیا ہے کہ آپ کے وہ

کر طبقات ابن سعد (مدچاری) کی کاری وانسار کی کاری و انسار کی کاری و انسار کی کاری کی کاری و انسار کی کاری کی کاری کی کاری و انسار کی کاری کی کاری و این و ماری کی کاری و این و ماری کی کاری و این میر کی تا این میر کی آپ سے جدانہ ہوتا۔ میں چلا گیا۔ میرے پاس میسائی عالم آیا اور کہا کہ مجدانہ ہوتا۔ میں چلا گیا۔ میرے پاس میسائی عالم آیا اور کہا کہ مجد (مثالیظ) کی وفات ہوگئ کو چھاک اس نے کہا آج 'اگر میرے پاس ہتھیا رہوتا تو میں اس سے ضرور قال کرتا۔

زیادہ زمانہ نیگز را کہ میرے پاس ابو بکرصدیق میں ہوں کا خطاآ یا کہ رسول اللہ سٹی پیلم کی وفات ہوگئی اور آپ کے بعد لوگوں نے بطور خلیفہ کے مجھ سے بیعت کر کی لہٰذاتم ان لوگوں سے بیعت لوجو تمہارے پاس ہیں میں نے کہا کہ جس شخص نے مجھے اس روز اس بات کی خبر دی وہ اس کا زیادہ اہل ہے کہ اسے علم ہوگا۔

میں نے اسے بلا بھیجااور کہا کہتم نے جو کچھ کہاتھا پچ تھا۔اس نے کہا کہ میں جھوٹ بولنے والانہیں ہوں' پوچھاتم اسے کہاں سے جانتے ہو'اس نے کہا کہ وہ نبی جس کا حال ہم اپنی کتاب میں پاتے ہیں سے ہے کہ وہ فلاں فلان دن مرے گا' پوچھا' اس کے بعد ہم لوگ کیوں کر ہوں گے۔اس نے کہا کہ تمہاری چکی (ترقی کے ساتھ) پینیتیں سال تک گھو ہے گی جس میں ایک دن کا بھی اضافہ نہ ہوگا۔

#### حفرت عوسجه بن حر مله بن جد يمه وي الدون

ا بن مبرهٔ بن خدیج بن ما لک بن الحرث بن مازن بن سعد بن ما لک بن رفاعه بن نصر بن غطفان بن قبس بن جهینه \_

محمد بن سعدنے کہا کہ مشام بن محمد بن السائب النکھی نے ای طرح ان کا نب مجھ سے بیان کیا آور مشام نے بیان کیا کہ وقتی مکہ کے دن رسول اللہ مثل تیزا نے ایک ہزار آ دمی پرعوجہ بن حرملہ کوامیر بنایا۔ انہیں ذامر ( کی زمین ) بطور جا گیرعطاء فر مائی رمحمہ بن سعد نے کہا کہ چن نے بیام کسی اور سے نہیں سنا۔

#### حضرت مبة الجهني طي الدعنه:

محمد بن سعد نے کہا کہ دینہ الجمنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے فرمایا 'بر ہند تکوار باہم لی دی نہ جائے۔

#### حضرت ابن حديدة الجهني شيالنونه:

انبیں بھی صحبت حاصل تھی' ہیہ وہی شخص ہیں جنہیں عمر بن الخطاب ٹنامذند سلے اور پوچھا کہ کہاں کا قصد کرتے ہوتو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز عصر کا اراوہ کیا ہے عمر شخاہدن نے کہا کہ جلدی جاؤ کیوں کہ وہ شروع ہوگئی ہے۔ حضر بت رفاعہ بن عراد ۃ الجہنی شخاہدۂ ذ

> بعضوں نے اہل عرابہ کہا' ابن عرابہ اسلام لائے اور نبی علاقیم کی صحبت پائی۔ بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ۔

#### حضرت رويفع بن ثابت البلوي عن الدعر:

مقام جناب میں رہتے تھے اسلام لائے اور نبی مالی آگا کی صحبت پائی آپ سے روایت کی ہے۔

## کر طبقات این سعد (مشرجهای) مجاجرین وانسار کر میناد انسان کر طبقات این سعد (مشرجهای) مجاجرین وانسار کر مفرت ابوالشموس البلوی منی الدوند:

مقام حتی میں رہتے تھے اسلام لائے اور نبی منافقیظ کی صحبت پائی۔

#### حفرت طلحه بن البراء بن عميير مني الدعنة

این و برہ بن تغلبہ بن غنم بن سری بن سلمہ بن انیف بن بشم بن تمیم بن عود منا قابن ناج بن تیم بن اراشہ بن عامر بن عبیلہ بن قسمیل بن فران بن بلی نئی عمر و بن عوف کے انصار میں ان کا معاہدہ طلف تھا۔ و بی شخص ہیں جن کے لیے نبی سُلُقَوَّا نے فر مایا کہ اسے اللہ ان کا معاہدہ تھے سے مبتتے ہوں مجمد بن سعد نے کہا کہ مجھے طلحہ کے نسب اوران کے اس قصد کی ہشام بن مجد بن السائب الکلمی نے خبر دی۔

#### حضرت ابوا مامه بن تغلبه البلوي مُحَاسَفُهُ:

ابی بردہ بن نیار کے چھازاد بھائی اور براء بن عازب کے مامول تھے۔

عبداللہ بن منیب بن عبداللہ بن ابی امامہ نے اپنے باپ دا داسے روایت کی کہ ابوامامہ بن لفلیہ کو صحبت حاصل تھی 'وہ ابی بردہ بن نیار کے پچاڑا دبھائی شخے آئبیں بھرے ہوئے آئب کثیر سے اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا گیا تو اعتراض کیا گیاانہوں نے کہا کہ رسول اللہ خال نیج نے جمیں اس طور پرآب کثیر سے وضوکرنے کا تھم دیا ہے کہ اس میں ہم میں سے کوئی کسی کوایڈ اندد سے

#### حضرت عبدالله بن سفى بن وبره وي الدعه

ابن نظیمہ بن سری بن سلمہ بن انیف بن عمر و بن عوف میں تھے رسول اللہ مَالَّةِ آکے ساتھ حدید بید میں حاضر ہوئے اور ورخت کے نیچے بیعیت کی محمیر بن سعد نے کہا کہ مجھے اس کے متعلق ہشام بن محمد بن السائب النکسی نے اپنے والد کی روایت سے خبر دی ہے

بني عذره بن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن اسلم بن الحاف بن قضاعه:

#### حضرت خالد بن عرفط مني الدعنة

ابن ابر ہد بن سنان بن شفی بن الہائلہ بن عبداللہ بن غیلان بن اسلم بن حزاز بن کابل بن عذرہ 'بی زہرہ بن کلا ب کے حلیف شے۔ نبی مَثَلِّقَائِم کی صحبت پائی اور آپ ہے روایت کی سعد بن ابی وقاص میں میں میں خلک قادسیہ میں انہیں والی جنگ بنایا تھا۔ خالد میں ہیں جنہوں نے جنگ نخیلہ میں خوارج کونٹل کیا تھا۔ کو نے میں رہتے تھے اور وہاں ایک مکان بنالیا تھا۔ آج ان کے بقیدو پس ماندگان ہیں۔

#### حضرت حزه بن النعمان بن بهوذه وفئ الدمنة

ابن ما لک بن سنان بن الہیاۓ بن ولیم بن عدی بن حزار بن کابل بن عذرہ عذرہ کے سردار تھے اور اہل حجاز میں پہلے خض تھے جو نبی مَنْ اللّٰهِ کِمَا ہِی عَذرہ کی زکو ۃ لائے 'رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ کَا اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ کَا ا

# طبقات ابن سعد (صبیبار) بسیر انسار که طبقات ابن سعد (صبیبار) بسیرین وانسار که دوژاند کے زمین بطور جا گیرعطافر مائی وادی القرای ہی میں رہاور وہاں مکان بنالیا یہاں تک کدان کی وفات ہوگئی۔ حضرت ابوخز امنة العذری میں الذؤنہ:

مقام جناب میں رہتے تھے جوعذر و بلی کی زمین ہے'اسلام لائے اور نبی سُلِیٹیٹِم کی صحبت پائی' آپ سے روایت کی۔ (اشعریبین میں سے اور وہ لوگ الاشعر کی اولا دہیں جن کا نام بنت بن اور بن زید بن پیٹجب بن عریب بن زید بن کہلان بن سباء بن پیٹجب بن بعر ب بن فحطان تھا)۔ حصرت ابو بروہ بن قیس مِنی الدُعِد:

ابن سلیم بن حضار بن حرب بن عامر بن غزہ بن بکر بن عامر بن عذرہ بن داکل بن ناجیہ بن الجماہر بن الاشعر الوسوی الاشعری شاسط کے بھائی تھے اسلام لائے اوراپی قوم کے بلاد سے اجرت کی کدینے میں ان کی آمد مع اشعر بین کے جنہوں نے بجرت کی تھی اور کہاجا تا ہے کہ وہ بچاہی آدمی تھے ان دونوں کشتی والے (مہاجرین) کی آمد کے ساتھ ہوئی جو ملک عبشہ ہے آئے تھے۔

ابو بردہ بن قیس نے بی طاق اسے روایت کی ہے۔

حضرت ابوعامر الاشعري مييانينية

ان اشعریین میں سے سے جورسول اللہ ملکھیا کے پاس آئے تھے آپ کے ہمر کاب فتح مکہ دنین میں حاضر ہوئے ہوم جنین میں رسول اللہ ملکھیا نے انہیں قبیلہ ہوازن کے ان مشرکین کے پیچے روانہ کیا جواوطاس کی جانب چلے گئے تھے رسول اللہ سلکھیا نے ان کے لیے جھنڈ اپاندھا۔

وہ ان لوگوں کے نشکرتک پہنچ گئے۔ مشرکین میں ہے ایک شخص آگے آیا اور کہا کہ کون جنگ کرتا ہے۔ ابوعام نظے اور اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے ان لوگوں سے نومرتبہ جنگ قبول کی۔ جب دسواں ہوا تو ابوعا مراس کے لیے نکلے۔ اس نے ابوعامر کومار کے (تلوار) ان کے آریار کر دی۔

وہ اس حالت میں اٹھائے گئے کہ کچھ جان باتی تھی' ابومنوکی الاشعری ٹی ہیئو کو اپنا قائم مقام بنایا اور اس کوخبر دی که زرد عمامہ والاشخص ان کا قاتل ہے' ابوعامرنے ابوموکی کووصیت کی' جھنڈ اانہیں دے دیا۔اور کہا کہ میرا گھوڑ ااور ہتھیارنی ساتھیا کو بینا' ابوعامر ٹی ہیئو کی وفات ہوگئے۔

ابوموی بین منتفذنے ان لوگوں سے قبال کیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دی ابوعا مر ہیں ہود کے قاتل کوبھی قبل کر دیا۔ ان کا گھوڑا' ہتھیا راور ترکہ نبی مُناتِیْجُا کے پاس لائے۔ رسول اللہ مُناتِیْجُانے وہ ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اور فرمایا کہ اے اللہ ابوعا مرکی مغفرت کراورانہیں جنت میں میری امت کے بلند ترین لوگوں میں کر۔

ان کے بیٹے۔

حضرت عامر بن الي عامر ض الدؤو:

انہوں نے بھی نبی ملاقظ کی صحبت پائی۔ آپ کے ہمراہ جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔ www.islamiurdubook.blogspot.com

### کر طبقات ابن سعد (صفر جهای) مسلام می الفاد : حضرت ابو ما لک الاشعری طی الفاد:

اسلام لائے اور جی مان کیا کی صحبت یائی آپ کی ہمراہی میں جہاد کیا اور آپ سے روایت کی۔

ابوموی الاشعری ٹی مدنوے مروی ہے کہ رسول اللہ سُکا ﷺ نے ابو ما لک الاشعری ٹی مدنو کو تلاش کنندہ اُشکر پر امیر بنایا اور جب ہوازن کے لوگ بھا گے تو آپ نے ابو مالک کوان کی تلاش کا تھم دیا۔

الی ما لک الاشعری نے نبی مَنَافِیظِ ہے روایت کی کہ وضوایمان کا جزوہے۔

ا بی ما لک الاشعری می میندو سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے احباب کوجمع کیا اور کہا کہ ادھر آؤ کی کیا تہمیں نماز پڑھا دی گئی ہے یا جملا دی گئی۔ راوی نے کہا کہ وہ (مالک) اشعر بین میں سے ایک شخص تھے انہوں نے ایک تسلایا نی منگایا تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ دھوئے' کلی کی' ناک میں پانی ڈالا' تین مرتبہ منہ اور تین مرتبہ دونوں باجیں دھوئیں' سراور دونوں کا نوں کامسے کیا اور دونوں پاؤں دھوئے' کچر ظہر کی نماز پڑھی' اس میں انہوں نے دومرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور بیں تکبیریں کہیں ۔

#### حضرت حارث الاشعري منيالانينه:

اسلام لائے اور نبی مُلَاثِیْرُ کی صحبت یا تی۔ آنخضرت مَلَاثِیْرُ سے روایت بھی کی۔

خارث الاشعری ٹی و نے نبی مُناہِ ہے روایت کی کہاللہ نے کیجی بن زگریا عِیسُطے کو پانچ کلمات کا حکم دیا کہ وہ ان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ وہ لوگ بھی ان پرعمل کریں۔

(اور حضارمے العنی حضرموت کے باشندے)اوروہ یمن کے علاقے سے تھے )۔

#### سيدنا حضرت علابن الحضرمي طيالاثنة

حصری کا نام عبداللہ بن ضاد بن سلمی بن اکبرتھا جو حضر موت علاقیہ کین کے تتھے اور بنی امیہ بن عبدشس بن عبد مناف کے حلیف تنے ان کے بھائی میمون بن الحضر می اس کنویں کے مالک تھے جو مکہ کے بلند حصہ میں الابطح میں تھا جس کا نام بیرمیمون تھا اور اہل عراق کے رائے پڑمشہورتھا انہوں نے اس کوڑ مانۂ جا ہلیت میں کھوداتھا 'علاء بن الحضر می زمانۂ قدیم میں اسلام لائے۔ قاصر مصطفیٰ مُنَّا ﷺ ہوئے کا اعز از:

علاء بن الحضر می می ہور ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے الحجر انہ ہے واپنی میں مجھ کومنذر بن ساؤی کے پاس بحرین میں بھی علاء بن الحضر می میں ہوری ہے کہ رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے ہاتھ بھیجا 'رسول اللہ مُلَّاثِیْنِ نے ایک واسلام کی دعوت دی تھی اور اللہ مُلَّاثِیْنِ نے علاء کے لیے ایک یا دواشت ککھ دی جس میں اونٹ اور گائے اور بمری اور اور اللہ مُلَّاثِیْنِ نے علاء کے لیے ایک یا دواشت ککھ دی جس میں اونٹ اور گائے اور بمری اور پھلوں اور مالوں کی زکو ق کے فرائض تھے تا کہ وہ اس کے مطابق کوگوں ہے زکو ق وصول کریں رہیجی تھے دکو ق وصول کریں انہیں کے فقراء کو دے دیں' رسول اللہ مُلَاثِیْنِ نے ان کے ہمراہ ایک جماعت کو بھیجا جن میں ابو ہر مری ہی تھے اور ان سے فرما یا کہ ان کی صلاح نیک کو قبول کریں۔

### الم طبقات ابن سعد (مدچار) المسلك الم حضرت ابو ہر رہرہ شی الدائد سے حسن سلوک :

سالم مولائے بن تصریب مروی ہے کہ میں نے ابو ہریرہ شاشعہ کو کہتے سنا کہ رسول الله سالتی ا مجھے علاء بن الحضر می نخاه نئو کے ساتھ جھیجااورانہیں میرے ساتھ نیکی کی وصیت فر مائی جب ہم دونوں روانہ ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رسول مَنَاتِيْوَا نَهُ مُهارے متعلق مجھے نیکی کی وصیت فر مائی' لہذا بتا و کہ کیا جا ہتے ہو' میں نے کہا کہ مجھے اپنا مؤ ذن بنا لیجئے اور آمین نہ بنائے' انہوں نے یہ (خدمت) انہیں دے دی۔

غمر وبن عوف حليف بني عامر بن لؤي سے مروى ہے كه رسول الله منافقة أن علاء بن الحضر عي منافقة كو بحرين بقيجا ' پھر انہيں معزول کردیا اورابان بن سعد کوعامل بنا کے بھیجا۔

محر بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ مثل فیل نے علاء بن الحضر می جوں و کوعبد القیس کے بیس آ دمیوں کے ہمراہ اپنے پاس آ نے کو تحریر فرمایا تھا وہ عبدالقیس کے بیں آ دمیوں کو آپ کے پاک لائے ان کے سردارعبداللہ بن عوف الا شخصے علاء نے بحرین پرمنڈر بن ساؤی کوخلیفہ بنادیا تھا۔ان بیس آ دمیوں کے وفد نے علاء بن الحضر کی جہاستہ کی شکایت کی تؤرسول اللہ سکا تیزا نے انہیں معزول کر دیا اور ابان بن سعید بن العاص کو والی بنایا ان سے فر مایا کہتم عبدالقیس کے متعلق نیکی کی نصیحت قبول کر و اور ان کے مرواروں کی

علی بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیمُ نے علاء بن الحضر می شافقہ کے بدن پر ایک سنبلانی کرتہ دیکھا جس کی آستینیں کمی تھیں تو آپ نے اسے انگلیوں کے کناروں کے پاس سے کاٹ ڈالا۔

عمر بن عبد العزيز سے مروى ہے كہ ميں نے سائب بن يزيد سے اوچھا كه آ ب نے مكہ كى سكونت كے بارے ميں كيا سنا ہے توانہوں نے کہا کہ علاء بن الحضر می میں ہونے کہا کہ مہا جر کے لیے ارکان جج سے نکلنے کے بعد تین دن کے قیام کاحق ہے۔

عمر بن عبدالعزيز سے مروى كذائبول نے سائب بن يزيد سے پوچھا تؤسائب نے كہا كدميں نے علاء بن الحضر مي شياه مد ے سنا کہ میں نے رسول اللہ مُلْاقِیْقُ کوفر مانے سنا کہ ارکان جج سے نکلنے کے بعد مکہ میں مہاجر تین رات کشہرے۔

(عود بحديث اوّل)

راوی نے کہا کہ ابان بن سعیدر سول الله ما الله ما الله علی وفات تک بحرین کے عامل رہے رہید بحرین میں مرتد ہوگیا۔ ابان بن سعید مدینے آگئے اورانہوں نے اپنا عہدہ ترک کر دیا۔ ابو بمرصدیق میں ہونے جا ہا کہ انہیں بحرین واپس کر دیں مگر انہوں نے انکار کیا اورکہا کہ میں رسول اللہ مَا لِنْتِيَّا کے بِعد کسی کاعامل نہ ہوں گا۔

بحرین میں بطور عامر تقرر " ی:

ابوبكر خيامة بن الحضر في مني و يعني المحضر في مني المعني كا تصفيه كيا أنبيل بلايا اوركها كه مين ني تتهيل رسول الله سي تناتي كان عمال میں پایا جنہیں آپ نے والی بنایا ہے میں نے مناسب سمجھا کہ تہمیں کواس کا والی بناؤں جس کا رسول اللہ سائٹیڈ آئے تہمیں والی بنایا تھا۔ للنزاالله كاخوفتم يرلازم ہے

## كر طبقات ابن سعد (صبياء) كالمنظم المسلم الم

علاءا ہے ہیروؤں کے ساتھ چلے اور قلعۂ حواثا میں اثرے انہوں نے ان لوگوں ہے اتنا قبال کیا کہ ان میں ہے گوئی نہ بچا پھر القطیف آئے وہاں عجمیوں کی ایک جماعت تھی ان سے بھی لڑے اور ایک حصہ کونقصان پہنچایا' وہ لوگ بھا گے اور الزارہ میں گھس گئے۔

علاءان کے پاس آئے اور ساحل دریا کی ایک زمین پراترے انہوں نے ان لوگوں سے قبال کیا اور یہاں تک محاصرہ کیا کہ ابو بکر جی اپنو کی وفات ہوگئ عمر بن الخطاب جی اپنو والی ہوئے 'اہل الزارہ نے سلح جا بھی تو علاء جی سفونے ان اس کے بعد علاء نے اہل وارین کی جانب کرنے کیا اور دریا عبور کر کے ان لوگوں سے جنگ کی مقاتلین کوئل کر دیا اور ان کے اہل وعیال قید کر لیے گئے۔

علاء نے عرفجہ بن ہر ثمد کواسیاف فارس کی جانب روانہ کیا۔انہوں نے کشتیوں میں سفر کیاوہ پہلے تھی تھے جنہوں نے ملک فارس کاایک جزیرہ فتح کیااوراس میں مسجد بنا کی'بازیخان اوراسیاف کولوٹ لیا' بیدا قعہ سلاھ بیں ہوا۔ سے عظ

سيدنا فاروق اعظم منى منه كاخط:

عامر معنی ہے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب جی ہوئد نے علاء بن الحضر می جی ہونہ کو جو بحرین میں تصفیکھا کہ تم عتب بن غز وان کے پاس جاؤ کیونکہ میں نے تنہیں ان کے عہدے کا والی بنادیا اور خوب مجھ لو کہ تم ایک ایسے شخص کے پاس جاؤ کے جومہا جرین اولین میں ہے ہیں اور جن کے لیے اللہ کی جانب سے نیکیاں مقرر ہو چکی ہیں۔

میں نے انہیں اس لیے معزول نہیں کیا کہ وہ پارسامضبوط اور شخت رعب والے نہ تھے بلکہ میں نے یہ خیال کیا کہ اس نواح میں مسلمانوں کے لیےتم ان سے زیاوہ کار آمد ہوگئی میں ان کے حقوق جانتا ہوں میں نے تم سے پہلے لیک شخص کو والی بنایا تھا مگروہاں پہنچنے سے پہلے ان کی وفات ہوگئی اگر اللہ چاہے گا کہتم والی ہوتو تم والی ہونا اور اگر اللہ چاہے کہ عتب والی ہول تو مخلوق اور حکم اللہ ہی کا ہے جوتمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے۔

جان لوکہ اللہ کا امراس تفاظت کے لیے محفوظ ہے جس کے ساتھ اس نے نازل کیا ہے لہذاتم اس پرنظرر کھوجس کے لیے پیدا کیے گئے ہواسی کے لیے عمل کرواور ماسوا کو ترک کر دو' کیونکہ دنیاختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی شے ہے لہذا خمہیں وہ شے جس کا شرباتی رہنے والا ہے اس شے سے غافل نہ کردے جس کی خیراس کے پیچھے آنے والی ہے۔

اللہ کی ناراضی ہے اللہ ہی کی طرف بھا گو۔اللہ اپ تھم اور اپ علم میں جس کے سینے جا بتا ہے فضیلت جس کرنا ہے ہم اللہ ے اپنے اور تہارے لیے اس کی طاعت پر اور اس کے عذاب سے نجات پر مدو مانگتے ہیں۔

علاء بن الخصر می جی اور ایک جماعت کے ساتھ جن میں ابو ہر رہ جی در اور ابو بکرہ بھی تھے بحرین ہے روانہ ہوئے ابو بکرہ کو www.islamiurdubook.blogspot.com

الطبقات ابن سعد (مدچهام) المسلك المسل

جس وقت وہ بھرے آئے البحرانی کہاجا تا تھا' بحرین میں ان کے یہاں عبداللہ بن ابی بکرہ پیدا ہوئے۔ جب بیلوگ لیاس میں تھے جوالصعاب کے قریب ہےاورالصعاب بن تمیم کی زمین میں ہے تو علاء بن الحضر می جن ہؤند کی وفات ہوگئی ابو ہر ریرہ جن سؤر بحرین لوٹ گئے اور ابو بکرہ بھرے آگئے۔

بحظمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے:

ابو ہر رہ و میں دیکھیں کہا کرتے تھے کہ میں نے علاء بن الحضر می میں دیکھیں کہ انہیں دیکھیں کہ ہمیشدان سے محبت کروں گا میں نے انہیں و یکھا کہ جنگ دارین میں ایسے گھوڑ ہے بر دریا کوعبور کیا۔

مدینہ سے بحرین کے ارادے سے چلے الد ہنا میں تھے کہ پانی ختم ہوگیا انہوں نے اللہ سے دعاء کی توریت کے بنچے سے چشمہ پیدا کردیا گیا'سب سیراب ہوئے اور کوچ کیا۔

ایک شخص کا پچھاسباب رہ گیاتھا' وہ لوٹے' اسباب لے لیا اور پانی نہیں پایا۔ میں علاء کے ساتھ بحرین سے شکر بھرہ کی جانب روانہ ہواہم لوگ لیاس میں تھے کہ ان کی وفات ہوگئ' ہم ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھا۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک ابرظا ہر کیا اور ہم پر بارش ہوئی' ہم نے انہیں عنسل دیا' اپنی تلواروں سے ان کے لیے قبر کھودی' ہم نے ان کے لیے لحد (بعلی قبر) نہیں بنائی تھی'واپس ہوئے کہ لحد بنا کیں مگران کی قبر کا مقام نہیں پایا' ابو بکرہ علاء بن الحضر می میں بیوند کی وفات کی خبر بھرے لے گئے۔

حضرت شرت الحضر مي منيالتاؤنه

سائب بن پزید سے مردی ہے کہ نبی طاقیا کے پاس شرخ الحضر می کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے مخص ہیں جو قرآن کو تکرنیمیں بناتے۔

#### حضرت عمر وبن عوف مني الدعنه

محمہ بن عمر نے کہا کہ وہ یمنی تھے جو بنی عامر بن لؤی کے حلیف تھے زمانۂ قدیم میں اسلام لائے 'بی شائیڈ کم کی صحب پائی اور آپ سے روایت کی۔

#### حضرت لبيد بن عقبه ويالنظنه:

ابن رافع بن امري القيس بن زيد بن عبدالاشهل .

ان کی والدہ ام البہین بنت حذیفہ بن رہید بن سالم بن معاویہ بن ضرار بن ضیان قضاعہ کے بی سلامان بن سعد ہذیم میں سے تھیں ۔لبید بن عقبہ بی کے متعلق ( قر آن میں ) اس فخص کے لیے مساکین کو کھانا کھلانے کی اجازت نازل ہوئی جوروز ہے پر قادر ندہو۔

محمود بن لبید فقیہ (عالم) لبید بن عقبہ کے بیٹے تتے جو نبی سالقیا کے زمانے میں پیدا ہوئے ' دوسرے بیٹے منظور ومیون تتے ان سب کی والدہ ام منظور بنت محمود بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی ' بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تیس جواوس میں ہے عثمان وامیداورام الرحمٰن 'ان کی والدہ ام ولد تھیں ۔ ولید بن عقبہ کے پسماندہ تتے جوسب کے سب ختم ہو گئے' ان میں ہے www.islamiurdubook.blogspot.com

## کر طبقات این سعد (مندچدم) کارگری وانسار ۲۷۸ کی کارگری وانسار کر کوئی باقی ندر بار

حضرت حاجب بن بربيره ري الدوري

اہل رائ میں سے تھے وہ لوگ بی زعوراء بن جشم برلڈران عبدالاشہل بن جشم تھے ساتھ میں جنگ بیامہ میں شہید

## بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو

عمر والنبيت تنض

سيدنا حضرت الوعماره براء بن عازب مني الدود:

ابن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حارث بن الحارث بن الخزرج\_

ان کی والدہ حبیبہ بنت ابی حبیبہ بن الحباب بن انس بن زید بن ما لک بن النجار بن الخزرج تھیں' کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ ام خالدَ بنت ثابت بن سنان بن عبید بن الا بج تھیں اورا بجرخدرہ تھے۔

براء کے بیبان پزیداورعبیداور پونس اورعازب اور پخی اورام عبداللہ بیدا ہوئیں ہم ہے ان کی والدہ کا نام نہیں بیان کیا گیا۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ براء بن عازب ٹھ ہو کی کنیت ابوعارہ تھی لوگوں نے بیان کیا کہ عازب ٹھ ہو اسلام لائے شخصان کی والدہ بی سلیم بن منصور میں ہے تھیں ۔اوران کی اولا ومیں براء وعبید شخصاورام عبداللہ تھیں جو بیعت کرنے والی تھیں ان سب کی والدہ حبیبہ بنت ابی حبیبہ بن الحباب تھیں۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہان کی والدہ ام خالد بنت ثابت تھیں ہم نے مغازی میں عازب کا پچھ بھی ذکر نہیں سنا۔البندان کی حدیث اس کجاوے کے بارے میں سی جس کوابو بکر چھ دونے ان سے خرید اتھا۔

براء نی مدون ہے کہ ابو بکر میں ہوئے ہا ترب سے تیرہ درہم میں ایک کجاوا خرید اابو بکر میں مون نے عازب سے کہا کہ براء کو تھم دو کہ وہ میرے پاس کجاواا ٹھالا ئیں۔عازب نے ان سے کہا کہ نہیں تاوفتیکہ ہم آپ سے یہ بیان نہ کریں کہ جب آپ اور رسول اللہ منگائیظ کمہ نے نکلے اور مشرکین آپ لوگوں کوڑھونڈتے تھے تو آپ دونوں صاحبوں نے کیا کیا۔

ابو بکر ٹی ایڈوٹ کہا کہ ہم لوگ تیجیلی رات کو مکہ نے نظار ان رات اور دن جا گئے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہوگی اور آفاب سر پر آگیا تو بیس نے اپنی نظر ڈالی کہ آیا جھے کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں ہم لوگ بناہ لے تیس مجھے ایک چنان نظر آئی تو میں اس کے پاس پہنچا تو اس سے چھے سابید دیکھا۔ بقیہ سائے کی طرف نظر کی تو اس (سائے کر رخ سے ) برابر کیا۔ میں نے اس میں رسول اللہ سائٹیڈ کے لیے ایک کمبل بچھایا اور عرض کی یا رسول اللہ مٹائٹیڈالیٹ جائے آپ لیٹ گئے۔

بیں جا کراپنے گردا گرد دیکھنے لگا۔ کوئی ڈھونڈنے والاتو نظرنہیں آتا مجھے ایک چرواہا نظر آیا جواپٹی بحریاں چٹان کی طرف ہا تک رہاتھا' وہ بھی اس سے وہی جا ہتا تھا جو ہم جا ہتے تھے یعنی ساریہ۔

میں نے بوچھا کرتم کس کے غلام ہو۔اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا۔اس نے اس کا نام لیا تو میں نے بہچانا پھر میں www.islamiurdubook.blogspot.com

## 

نے کہا کہ تمہاری بکریوں میں بچھ دودہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تم دوہو گے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اسے تھم دیا تو اس نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کو ہاندھا۔ پھر تھم دیا کہ اپنے ہاتھ جھاڑ ڈالے ابو بکر جی ایند نے کہا کہ اس طرح اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اس نے تھوڑ اسادو دھ دوہا۔

میں اپنے ساتھ رسول اللہ منافیق کے لیے ایک چھوٹی ہی مشک بھی لے گیا تھا جس کے منہ پر کپڑے کی ڈاٹ تھی میں نے دودھ پر ٹپکایا جس سے اس کا نیچے کا حصہ شنڈ اہو گیا۔ رسول اللہ منافیق کے پاس آیا۔ آپ کی بیداری کے ساتھ ہی پہنچا، عرض کی ارسول اللہ نوش فرمایے۔ رسول اللہ منافیق نے اتنانوش فرمایا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھرعرض کی یارسول اللہ ہم لوگ روا تکی کے لیے تیار ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔

وہاں سے ہم لوگوں نے کوچ کیا۔ قوم کے لوگ ہمیں تلاش کرتے تھے مگر کسی نے ہمیں نہ پایا سوائے سراقہ بن ما لک بن ہعشم کے جواپے گھوڑے پر سوارتھا، عرض کی یارسول اللہ بیاڈ صوتڈ نے والا ہم سے ل گیا فرمایا کیٹم نہ کروکیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

جب وہ قریب آگیا تو اس کے اور ہمارے درمیان بقدر دویا تین نیزوں کے فاصلہ رہ گیا۔عرض کی یارسول اللہ یہ تلاش کرنے والا ہم سے مل گیا' میں رونے لگا فرمایا کہتم کیوں روتے ہو۔ میں نے کہا کہ واللہ میں اپنی جان پڑ ہیں روتا ہوں بلکہ میں آپ پرروتا ہوں۔

رسول الله مظافیظ نے اس پر بدد عاء فرمائی کداے اللہ تو جمیں اس سے جس طرح تو بھا ہے کافی ہو جا اسے اس کے گھوڑ ہے نے میں میں اپنے پیٹ تک دھنساویا۔

وہ اس سے کود پڑا اور کہا کہ یا محمد (مُثَاثِیم) مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہاراعمل ہے لہذاتم اللہ ہے دعا کرو کہ وہ مجھے اس حالت سے نجات دے جس میں میں میں ہوں تو واللہ میں ان تلاش کرنے والوں کو جو میر ہے چھچے ہیں بہکا دوں گانیہ میر انرکش ہے لہٰڈا ایک تیرا س میں سے لیکورعلامت کے لیے کیونکہ آپ عنقریب فلاں فلاں مقام میں میر سے اونٹ اور بکریوں پر ٹزریں گے آپ ان میں سے اپنی ضرورت بھر لے لیجئے۔

رسول الله منافظ نظر مایا کہ نمیں تمہارے اونوں کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اس کے لیے دعا فر ہائی۔وہ پلٹ کراپنے ساخصیوں کی جانب روانہ ہو گیا۔رسول الله منافظ آور میں آپ کے ہمر کاب روانہ ہوئے ہم لوگ رات کو ندید آ نے قوم نے آپ بارے میں جھڑا کیا کہ آپ کس کے پاس اثریں رسول الله منافظ آنے فرمایا کہ میں آج شب کو بنی النجار کے پاس اثروں گاجو عبد المطلب کے ماموں جیں ان کے ذریعے میں ان کا کرام کروں گا۔

جس وفت ہم مدینہ میں واخل ہوئے تو لوگ راہتے اور اپنے مکانوں کی (چھتوں) پراورلا کے اور نو کرغل مچاتے ہوئے نکل آئے کہ محمد (مظافلیز) آگئے رسول اللہ مظافیز آگئے محمد (مظافلیز) آگئے رسول اللہ مظافلیز آگئے میں ہوئی نو آپ روانہ ہوئے اور وہاں اترے جہاں آپ کو علم دیا گیا۔

> رسول الله سَالِيَّةُ لِمِيرِ بِالْبِيِّةِ مِنْ كَهُ ( نِمَازِينَ ) كَعِبِ كَلِطِرِفَ مَنْهُ كَرِينَ الله فِي إ www.islamiurdubook.blogspot.com

## كر طبقات ابن سعد (صبيهام) كالتكليس ١٨٠ كالتكليس ١٨٠ كالتكليس مهاجرين وانصار كالم

﴿ قَدُ رَبِّى تَقَلَبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلَنُو لَيْنِكَ قَبِلَةَ تَرْضَاهَا فُولُ وَجَهِكَ شَطِرِ الْمسجدِ الْحَرِامِ ﴾ '' بهم آسان كى طرف آپ كامندا شانا ديكھتے ہيں ہم آپ كواس قبله كى طرف چير دين كے جس سے آپ خوش ہول كے لہٰذا آپ اپنامند مجدحرام كى طرف چير ليجے''۔

آپنے (نمازمیں) کعبہ کی طرف منہ کرایا۔

بعض بے وقوف لوگوں نے کہا کہ (و ما و لا هم عن قبلتهم التی کانوا علیها) (انہیں اس قبلہ ہے کس نے پھیراجس یو وہ تھے) تواند تعالی نے نازل کیا کہ

﴿ قَلَ للله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ﴾

"" ب فرماد يجيم مشرق ومغرب الله بي كاب الله جي جابتا ہے راه راست بتاديتا ہے"۔

نی ملاقیق کے ساتھ ایک شخص نے نماز پڑھی نماز کے بعدوہ نگے انصار کی ایک جماعت پرگزرے جوعصر کی نماز کے رکوع میں ب المقدس کی طرف مند کیے ہوئے تھے۔اس شخص نے کہا کہ میں نے گواہی ویتا ہوں کدرسول اللہ مناقیق کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے کعبہ کی طرف مند کیا۔ قوم چرگی اور کعبہ کی طرف مند کرلیا۔

براء نے کہا کہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے جو محض ہمارے پاس آئے وہ مصعب بن عمیر میں دور بنی عبدالدار بن قصی تصر ہم نے بوچھا کہ درمول الله مظافیق کی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آ ب اپنی جگہ پر ہیں اور آ ب کے اصحاب میرے بیجھے جھے آتے ہیں۔

ان کے بعد عمرو بن مکتوم نامینا برادر بی فہرآئے 'ہم نے پوچھا کہ تنہارے پیچے رسول اللہ مَا اَلَیْمُ اور آپ کے اصحاب کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دہ لوگ قریب ترمیرے پیچھے ہیں۔

براء نے کہا کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈیٹر کے پاس آئے ہی میں نے قر آن کی چند سورتین پڑھیں پھر ہم لوگ نگلے کہ قافلہ کا مقابلہ کریں مگر معلوم ہوا کہ وہ لوگ نے کے نکل گئے۔ کہ نے سری

کم عمری کی وجہ ہے بدرے والیسی:

براء ہے مروی ہے کہ بیں اور ابن عمر جی پیشنا ہوم بدر بین جھوٹے سمجھے گئے اس لیے ہم دونوں اس میں حاضر نہیں ہوئے۔ براء بن عاز ب سے مروی ہے کہ یوم بدر میں رسول اللہ شاہیئے نے جھے اور ابن عمر جی پیشن کوچھوٹا سمجھ کروا پس کر دیا۔ براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میں اور ابن عمر جی پیشن چھوٹے سمجھے گئے۔

ابوالحق ہے مروی ہے کہ میں نے براء کو کہتے ہا کہ رسول اللہ مُناتِیم کے آتے ہی میں نے قرآن کی سورتوں میں (سبح www.islamiurdubook.blogspot.com

## طبقات أبن سعد (صرچار) المسل ا

غز وات واسفار میں حضور مَنْالْتَیْظِم کی ہمر کالی:

براء سے مروی ہے کہ یوم بدر میں میں اور عبداللہ بن عمر جھٹن چھوٹے تھے۔ابن اسخق سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کو کہتے سنا کہ میں نے رسول اللہ منگاتیا ہے ہمر کاب پندرہ غزوات کے حالا نکہ میں اور عبداللہ ہم عمر تھے۔

براء بن عازب سے مروی ہے کہ میں اٹھارہ سفرول میں رسول اللہ سَالَّیَّا کے ہمر کاب رہا۔ میں نے آپ کونہیں ویکھا کہ آپ نے قبل ظہر کے دور کعتیں ترک کی ہول۔

ا بی بسرہ انجبنی سے مردی ہے کہ میں نے براء بن عازب میں اور کہتے ساکہ میں نے رسول اللہ منافق کے ساتھ اٹھارہ غزوات کیے آپ کوسفریا حضر میں بھی نہیں دیکھا کہ آفاب ڈھلنے کے بعد دور کعتیں ترک کی ہوں۔

محمہ بن عمرنے کہا کہ رسول اللہ ملکی کی امارے بن عازب کوغزو و کندق کی اجازت دی اس وفت وہ پندرہ سال کے تھے' آپ نے اس کے بل اجازت نہیں دی۔

الی السفر سے مروی ہے کہ میں نے براء بن عازب کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی جھر بن عمر نے کہا کہ براء کو فیے میں رہتے تھے۔ وہیں مصعب بن زبیر میں این کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بسماندہ تھے۔ براء نے ابو بکر میں ا روایت کی ہے۔

ان کے بھائی

#### حضرت عبيد بن عازب شيادند:

ابن الحارث بن عدی وہ ان کی ماں کی طرف ہے بھی بھائی تھے۔عبید بن عازب کی اولا دہیں لوط وسلیمان ونویرہ وام زید تھیں 'جن کا نام عمرہ تھا۔ ان لوگوں کی والدہ کا نام ہم ہے بیان نہیں کیا گیا۔عبید بن عازب ان دس انصار میں ہے ایک تھے جنہیں عمر بن الخطاب میں ہونے عمار بن یا سر میں ہوئے کے ساتھ کو فے بھیجا تھا۔ کو فے میں ان کی بقیداولا ووپسماندگان تھے۔ حدم منظا

حضرت اسيد بن ظهير منيالدعد:

ا بن رافع عدی بن زید بن چشم بن حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمر واور عمر و بی النبیت نظیان کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی بن ابی بن عنم بن عوف خزرج کے بنی نوفل میں سے تھیں۔ جو بنی عبدالا شہل کے حلیف تھے۔

اسید کی اولا دمیں ثابت ومحمد وام کلثوم وام الحن تھیں'ان کی والدہ امامہ بنت خد تنج بن رافع بن عدی'اوس کے بنی حارثہ میں ہے تھیر ،۔۔

> سعد وعبدالزمن وعثان وام رافع کان کی والدہ زینب بنت و برہ بن اوس بی تمیم میں ہے تھیں ۔ عبیداللہ ان کی والدہ ام دِلد تھیں ۔

> > عبداللهان كي والده امسلمه بنت عبدالله بن الي معقل بن نهيك بن اساف تفيس ..

## ل طبقات ابن سعد (صدچهام) مسلام المسلام المسلم المس

اسید بن ظہیر کی کنیت ابوٹا بت تھی۔ وہ ان لوگول میں سے تھے جوغز وہ احد میں چھوٹے سمجھے گئے اور خندق میں حاضر ہوئ ان کے والد ظہیر اہل العقبہ میں سے تھے۔ (یعنی جنہوں نے ستر انصار کے ساتھ عقبہ میں بیعت کی تھی) ان کی بقیداولا دوپسما ندگان میں۔

#### حضرت عرابه بن اوس بني الدعد:

ابن قیظی بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثه بن الحارث ان کی والده شیبه بنت الربیع بن عمرو بن عدی بن زید بن جشم تخییل بے راب کی اولا دمین سعید تصان کی والده کا نام ہم ہے نہیں بیان کیا گیا۔

ان کے والداوں اوران کے دونوں بھائی عبداللہ و کہا ثد فرزندان اوں احدیثی حاضر ہوئے۔ یوم احدیثی عرابہ چھوٹے مجھ کرواپس کیے گئے غزو و ٔ خندق میں انہیں اجأزت دی گئی۔

عاصم بن عمر بن قادہ ہے مروی ہے کہ یوم احد میں عرابہ بن اوس کا سن چودہ سال پانچ مہینے کا تھا۔ رسول اللہ سُلُاتِیْلِ نے آنہیں واپس کردیا۔ اورا جازت دینے سے افکار کردیا۔

محدین عمر نے کہا کہ عرابہ بن اوس شہورہ وہی شخص ہیں جن کی الشماخ بن ضرار شاعر نے مدح کی ہے وہ مدینے آیا تھا' انہوں نے اس کی سواری پر مجبوریں لا دوی تھیں تو اس نے کہا:

> اذا مارایة رفعت لمجد تلقاها عرابة بالمین جب بزرگی کے لیے میں '۔ جب بزرگی کے لیے میں '۔

#### حضرت علبه بن يزيدالحارتي الانصاري ميلانه

انصاریں نے تھے اور رسول اللہ من ال

رام بن سعد بن محیصہ سے مروی ہے کہ علیہ بن زیدالحار ٹی اوران کے (قرابت) والے وہ قوم تھی جن کے پاس نہ مال تھا نہ کھل ۔ جب تر تھجور ہے نہ سونا نہ جا نہ کہ ایار سول اللہ سائٹی ایس نہ کوئی تھجور ہے نہ سونا نہ جا نہ کہ ایار سول اللہ سائٹی ایس نہ کوئی تھجور ہے نہ سونا نہ جا نہ گائے ان کے ید لے گشت کرتا ہے جے آپ جیجتے ہیں اور آپ کے پاس سال اول سے بھی گیا ہے رسول اللہ سائٹی آئے ان کے ان کے ید لے تعجور یں معدان کی کٹری کے فریدان اوگوں نے بہی کیا۔ قوم کے لوگ یہ جا ہے تھے کہ اپنے محال کو تو اہ میں تھجور یں دیں۔ تھے بن عمر نے کہا کہ بین ہی مائٹی تھے کہ ان کے بیاس بھی نہ تھا کہ فیرات کے لیے مکروہ ہے۔ علم اور دوسروں نے لیے مکروہ ہے۔ علم اور دوسروں نے لیے مکروہ ہے۔ علم اور کہ ان کے بیاس بھی نہ تھا کہ فیرات کرتے انہوں نے ابنی آ بروفیرات کی اور کہا کہ ہیں نے اس کو طال کر دیا رسول اللہ سائٹی کے نہ اللہ اس کے بیاس بھی نہ تھا کہ فیرات کرتے انہوں نے ابنی آ بروفیرات کی اور کہا کہ ہیں نے اس کو طال کر دیا رسول اللہ سائٹی کے نہ اللہ نے تھا راصد قد قبول فرمالیا۔

## كر طبقات ابن سعد (مدچهانر) كالتكون وانساد كالم

علیہ میں پیزان رونے والوں میں سے تھے کہ جب رسول اللہ مثل تیج کے روا لگی تبوک کا ارادہ فریایا تو وہ لوگ آپ کے پاس سواری ما تکنے آئے فرمایا کدمیرے پائل بچھنیں جس پر میں تم لوگوں کوسوار کراؤں وہ لوگ اس تم ہے کہ رسول الله مثل فیل کی ہمراہی میں ایک غزوہ چھوٹا ہے روتے ہوئے واپس گئے اللہ تعالی نے آپ پران کے بارے میں بیآیت نازل کی :،

﴿ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وا عينهم تغيض من الدمع حزنا ان لا يجر واما ينفقون ﴾

"اوران لوگوں پرکوئی گناہ نہیں جبکہ وہ آپ کے پاس آئے تا کہ آپ انہیں سوار کرائیں او آپ نے کہا کہ میرے پاس تی خیبیں جس پر میں تم کوسوار کراؤں تو وہ لوگ اس طرح واپس ہوئے کہان کی آئیسیں اس غم ہے آنسو بہار ہی خیس کہ انبیں (اللہ کی راہ میں)خرچ کرنے کو پچھنیں ملتا''۔

علبہ بن یزید می افاؤ بھی انہیں میں ہے تھے۔

حضرت ما لک وسفیان فرزندان ثابت جیدهنا

دونوں النبیت کے انصار میں سے تھے محمد بن عمر نے اپنی کتاب میں ان دونوں کا ذکران لوگوں میں کیا جو ہیر معونہ میں شہید ہوئے دوسروں نے ان کا ذکرنہیں کیا ہم نے کتاب نسب النہیت میں ان دونوں کو تلاش کیا گرنہ پایا۔

## بني عمر وبن عوف بن ما لك بن الأوس

#### حضرت بيزير بن حارثه مني الدور:

ابن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد بن ما لك بنعوف بن عمرو بن عوف ان كي والدونا كله بنت قيس بن عبده بن اميه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن عوف تقيل \_

یزید کے ہاں مجمع پیدا ہوئے'ان کی والدہ حبیبہ بنت الجنید بن کناخہ بن قیس بن زہیر بن جذیمہ بن رواحہ بن ربیعہ بن ماز ن بن الحارث بن قطعيه بن عبس بن بغيض تحييل ـ

عبدالرحن ان كي والده جيله بنت ثابت بن الي الاقلح بن عصمه بن ما لك بن امة ضيعه بن زيد بن ما لك بن عوف بن عمر و بن موف تقیں ان کے اخیا فی بھائی عاصم بن عمر بن الخطاب می ایو تھے۔

عامرين يزيد أن كى والدوام ولد تعيل \_

یزید بن حارثه کی وفات مدینے میں ہوئی ان کے پیماندگان تھے۔

#### حضرت جمع بن حارثه مني مذور:

ابن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبيعه بن زيد ان كي والدويّا بكه بنت قيس بن عبده بن اميهيس \_

مجمع بن حارثہ کے یہاں بیکی دعبیداللہ پیدا ہوئے وونوں اوم الحرہ میں مقتول ہوئے عیداللہ اور جیلہ ان کی والدہ جیلہ بن

#### 

محمد بن عمر وغیرہ نے کہا کہ بنی عامر بن العطاف بن ضبیعہ کوز مانۂ جاہلیت میں اپنی قوم میں شرف کی وجہ ہے سونے کا پتر کہا

مجمع بن حارشہ ہمروی ہے کہ مدینہ واپس ہوتے ہوئے ہم لوگ صحبان میں سے کہ میں نے لوگوں کو بھا گئے ہوئے و کھا ، و دوگوں کے ساتھ دوڑا ہم لوگ رسول الله سل ا

محر بن عمر نے کہا کہ سعید بن عبید قاری بن عمرو بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسیہ میں شہید ہو گئے تو بنی عمرو بن عوف کی مسجد کے امام تھے۔ جب وہ قادسیہ میں شہید ہو گئے تو بنی عمرو بن میں عمر بن الخطاب شیادہ کے سامنے جھڑا کیا۔ مب نے اتفاق کیا کہ جمع بن حادثہ کو آگے کریں ، عمر جی این کا میں بنائی تھی ) امام عمر جی این کا تے تھے اور ان سے چشم پوٹی کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ مجد ضرار کے (جومنافقین نے قباء میں بنائی تھی ) امام سے عمر جی این کو آگے کرنے سے انگار کیا۔

اں کے بعدا تہوں نے ان کو ہلایا اور کہا کہ اے مجمع میں تہمیں خوب جانتا ہوں اور لوگ تو جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں' انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین میں جوان تھا۔ اور میری نسبت با تیں لوگوں میں تیزی ہے مشہور ہوگئی تھیں گرآج تو میں نے دیکھ لیا ہے جس حالت میں میں ہوں میں نے اشیاء کو پہچان کیا۔

عمر می اور نے ان کی نسبت دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم سوائے خیر کے ان کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔انہوں نے قرآن حفظ کرلیا ہے اور سوائے چند سورتوں کے بچھ یا دکر نا باقی نہیں ہے عمر نی دونے انہیں آگے کیا اور مبحد بنی عمر و بن عوف میں ان لوگوں کا امام بنادیا۔مبحد بنی عمر و بن عوف کی طرح اور کوئی مجدمعلوم نہیں جس کے امام کے بارے میں رشک کیا گیا ہو۔

مجمع وي الله كي وفات مدينة مين معاولة بن البي سفيان من النه النه خلافت مين موكي أن كي بهما ندكان نه تقه

#### حضرت ثابت بن وولعپه مني الدغه:

ابن خذام بن خالد بن نقلبه بن زید بن عبید بن زید بن ما لک بن عوف بن عرو بن عوف ان کی والده امامه بیت بجاد بن عثان بن عامر بن مجمع بن العطاف بن ضبیعه بن زید تقیس -

ٹابت بن ودیعہ کے یہاں کی ومریم پیڈا ہوئیں' ان دونوں کی والدہ و ہبہ بنت سلیمان بن رافع بن تہل بن عدی بن زید بن امیرین مازن بن سعدین قیس بن الایہم بن غسان قیس جوسا کنین زائج حلفائے بی زعوراء بن جشم برا درعبدالاشہل بن جشم میں سے قیس اوران لوگوں کی دعوت ( بعنی دفتر فوج دو ظیفے میں نام ) بی عبدالاشہل میں تھا۔ ٹابٹ کی کنیت ابوسعد تھی' ان کے والدود بعد بن خذام منافقین میں سے تھے۔

### كر طبقات اين سعد (صرچهاز) كالان انسار الله جهازي وانسار الم

رسول الله منگافیا کے صحابی ابن ابی ودیعہ سے مروی ہے کہ نبی کریم منگافیا نے فرمایا کہ جو جمعہ کواس طرح عسل کرے جن طرح اس کاعسل جنابت ہوتا ہے اور تیل عطر لگائے بشرطیکہ بیاس کے پاس ہواورا پنے پاس کے کپڑوں میں سے سب سے آچھے کپڑے پہنے اور دو کے درمیان جدائی نہ کرے اور جب اس کے پاس امام آئے تو وہ اس کے (خطبے کے ) لیے خاموش رہے تو اس کے دوجمعوں کے درمیان کے گناہ بخش دیتے جا کمیں گے۔

سعید نے کہا کہ میں نے بیرحدیث ابن جزم سے بیان کی توانہوں نے کہا کہ خداان کی مغفرت کرے تمہارے والد نے غلطی کی دوجمعوں کے درمیان اور خار کے اضافے میں۔

#### حضرت عامر بن ثابت شياليغه:

ابن سلمہ بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ان کی والدہ قتیلہ بنت مسعود الطمی تھیں مسعود و ہی تھے جنہوں نے عامر بن مجمع بن العطاف کو قبل کر دیا عامر بن مجمع بن العطاف جنگ بمامہ میں شہید ہوئے جو سامھ میں ہوئی تھی۔ ان کے پس ماندگان نہ تھے۔

#### حضرت عبدالرحمن بن شبل مني الدعية

ابن عمر دبن زید بن نجدہ بن مالک بن لوذ ان بن عمر و بن عوف بنو مالک بن لوذ ان کو بنوسمیعہ کہا جاتا تھا۔ زمانۂ جابلیت ہیں ان لوگول کو بنی صماء کہا جاتا تھا۔ رمانۂ جابلیت ہیں ان کو والد مالک بن لوذ ان کو دورھ پلایا تھارسول القد سل تیا ہے۔ ان لوگول کو بنی صماء کہا جاتا تھا۔ صماء مزیدی کو الدہ ام سعید بنت نے ان لوگوں کا نام سمیعہ رکھا (یعنی سننے والی کی اولا ڈ کیونکہ الصماء بہری کو کہتے ہیں ) عبدالرحمٰن بن شبل کی والدہ ام سعید بنت عبدالرحمٰن بن صار شبن من حار شبن بن عامر بن مالک بن لوذ ان تھیں ۔

عبدالرحمٰن کے بیبان عزیز ومسعود وموی وجیلہ پندا ہوئیں 'ہمیں ان کی والدہ کا نامنہیں بتایا گیا۔

عبدالرحمٰن بن شبل نے نبی منافظ سے روایت کی کہ آپ نے کوے کی ٹھونک ماری ہو کی چیز اور درندے کے روندے ہوئے جانور (کے کھانے) مے منع فر مایا۔

#### حضرت عمير بن سعد ويالذون

ابن عبید بن (النعمان) بن قیس بن عمر و بن زید بن امید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف ران کے والد شرکائے بدر چل سے منے سعد قاری و بی ہتے جن کے متعلق اہل کوفدروایت کرتے ہیں کہ ان کے فرزند زید نے رسول اللہ متالیقی کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا' سعد قادسیہ میں شہید ہوئے۔ان کے بیٹے عمیر بن سعد نے نبی مالیقی کی صحبت پائی اور انہیں تم بن الخطاب ہی ہوئے نے قمص کا والی بنایا۔

عمیر بن سعد سے مردی ہے کہ وہ امیر خمص اور اصحاب رسول اللہ مظافیظ میں سے تصریبر پر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کہ اسلام ایک محفوظ دیوار اور مضبوط دروازہ ہے اسلام کی دیوار عدل ہے اور اس کا دروازہ حق ہے۔ جب دیوار ڈھادی گئی اور دروازہ تو ژوالا گیا تو اسلام کو فتح شرکیا گیا 'اسلام برابر محفوظ رہے گا' جب تک سلطان شدیدرہے گا اور سلطان کی شدت تلوارہے تل کرنا اور کوڑے

## الرطبقات ابن سعد (صديباء) المسلك الم

ہے مار نانہیں ہے بلکہ حق کا ادا کرنا اور عدل کا آختیار کرنا ہے۔

#### خضرت عميىر بن سعيد شيالاؤذ

جُلاس بن سُوید بن الصامت کی بیوی کے بیٹے تھے فقیر تھے جن کے پاس کوئی مال نہ تھا اور جلاس کے آغوش میں میتیم تھے اور وہی ان کے فیل تھے۔اور ان برخرچ کرتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والدے روایت کی کہ انصار کے ایک شخص نے جن کا نام جلاس بن سوید تھا اپنے لڑکوں سے کہا کہ والد مجھے جو کہتے ہیں اگرید تق ہوا تو ہم بھی حمیر میں سے کچھ ہیں 'یہ بات ایک لڑک نے نئی جس کا نام عمیر تھا۔ وہ ان کا پر وردہ اور جھتیجا تھا۔ لڑک نے کہا کہ اے بچا اللہ سے تو بہ گرواور نبی منافیق کے پاس آیا اور آپ کو خبر دی نبی منافیق نے انہیں بلا بھیجا وہ قسمیں کھانے گے اور کہنے گئے کہ (للہ یارسول اللہ میں نے نہیں کہا 'لڑک نے کہا کہ اے بٹک کہا 'واللہ تم نے کہا ہے لہذا اللہ سے تو بہ کرواور جو بھی تم ہے گئے کہ ایک منازل ہواور جو بھی تم ہے کہا ہے وہ اس میں جھے بھی تمہارے ساتھ کردے۔

راوی نے کہا کہ قرآن نازل ہوا کہ:

﴿ يحلفون بالله ماقالوا ولقن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعن اسلامهم وهموا بما لم ينالوا ﴾ الى آخر الآية :

'' بیلوگ اللہ کی متم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر کہاا وراپیے اسلام کے بعد کفر کیااؤراس چیز کا قصد کیا جوانہیں حاصل نہ ہوئی''۔

اوربيرآيت بھي نازل مولي :

﴿ فَأَن يَتُوبُوانِكُ حَيْرَالُهُمْ وَأَن يَتُولُوا يَعَلُّ بِهِمْ اللَّهُ عَذَابًا اليمَا ﴾

'' پھراگر بیلوگ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے اورا گرا نکار کریں تو اللہ انہیں در دنا ک عذاب دے گا''۔

جلاس نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے کہا ہے اللہ نے میرے سامنے تو بہیش کی ہے میں تو بہ کرتا ہوں۔ان کی تو بہ قبول کرلی گئی اسلام میں ان کا ایک مقتول تھا۔ رسول اللہ مُنافِقِیم نے انہیں دیت اور اس کا خون بہا عطا فرمایا اس کو انہوں نے خرچ کرڈ الا انہوں نے مشرکین میں مل جانے کا ارادہ کرلیا تھا۔ راوی نے کہا کہ نبی منافِقیم نے لڑے سے فرمایا کہ تمہارے کا نوس نے وفاکی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جلاس کا میرکلام غزوہ تبوک میں ہوا تھا' رسول اللہ مٹائٹیٹا کے ہمر کاب غزوہ تبوک میں وہ شریک تھے' غزوۂ تبوک میں اس قندر منافقین آپ کے ہمراہ گئے تھے' کہ تبوک سے زیادہ وہ لوگ بھی کسی غزوہ میں نہیں گئے' ان لوگوں نے نفاق کی ہا تیں کیس جلاس نے بھی جو پچھ کہاوہ کہا تو عمیر بن سعید نے جواس غزوے میں ان کےساتھ تھے ان کے قول کوروکیا۔

عمیر نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی شخص تم سے زیادہ مجبوب نہیں اور ندتم سے زیادہ مجھ پر کسی کا احسان ہے میں نے تم سے وہ گفتگوسی ہے کہ اگر میں اسے چھپا وَ ل تو واللّٰہ میں ہلاک ہوجا وَ ل اورا گراسے ظاہر کروں تو تم ضرور ضرور رسوا ہو گئے ان دونوں میں سے ایک بات مجھ پر بدنسبت دوسری کے مہل ہے وہ نبی مثل تی گئے گئے ہاں آئے اور جلاس نے جو پچھے کہا تھا اس کی آپ کوخر دی۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو جلاس نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور ان کی تو بداچھی ہوئی انہوں نے اس چیز کو خدرو کا جووہ عمیر بن معید کے

#### 

حضرت جدى بن مره ضياريضان

ابن سراقہ بن الحباب بن عدی بن الحجد بن عجلان بن جو بلی قضاعہ حلفائے بنی عمرو بن عوف میں ہے تھے خیبر میں شہید ہوئے انہیں ان کے دونوں پیتانوں کے درمیان کسی نے نیز ہ مار دیا۔ جس سے وفات ہوگئی۔ ان کے والدمر ہ بن سراقہ نبی سکائٹیؤ کمک ہمراہ حنین میں شہید ہوئے۔

حضرت أوس بن حبيب ضي الدعنا

بن عمرو بن عوف میں سے تھے خیبر میں قلعہ ناعم برشہید ہوئے۔

حضرت اثيف بن وائله شياه فذ.

بنى عمروبن عوف ميں سے تھے خيبر ميں قلعه ناعم پرشهيد ہوئے۔

حضرت عروه بن اساء بن الصلت اسلمي شياه غذ

بن عمرو بن عوف کے حلیف تھے۔

عروہ سے مروی ہے کہ جنگ بیر معونہ میں مشرکین نے عروہ بن الصلت کوامن دینے کی خواہش کی مگرانہوں نے انکار کیاوہ عامر بن الطفیل کے دوست منصیاو جود کیے ان کی قوم بن سلیم نے اس کی خواش کی مگرانہوں نے انکار کیااور کہا کہ میں تم لوگوں کی امان قبول نہیں کرتا اور نہ اپنے آپ کواپنے ساتھیوں کے مقتل سے ہٹا تا ہوں' وہ آگے بڑھے اور قبال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے' نے واقعہ ہجرت کے چھتیویں مہینے صفر میں پیش آیا۔

حضرت جرزبن عماس في الذعنه:

بن ججبا بن كلف كے جو بن عمر بن عوف ميں سے تھے حليف تھے ملاح ميں جنگ يمامه ميں شہيد ہوئے۔

#### حضرت خزيمه بن ثابت شياللفف

ابن الفاكہ بن ثغلبہ بن ساعدہ بن عامر بن غیان بن عامر بن خطمہ خطمہ كا نام عبداللہ بن جشم بن مالك بن الاوس تھا۔ خزیمہ كی والدہ كہيشہ بنت اوس بن عدى بن امبہ بن عامر بن خطمہ تھيں ۔خزیمہ بن ثابت کے بہاں عبداللہ وعبدالرحمٰن پيدا ہوئے ان دونوں كی والدہ جيلہ بنت زيد بن خالد بن مالك تھيں جو بنى نوفل ہيں سے تھيں ۔عمارہ بن خزیمہ ان كی والدہ صفيہ بنت عامر بن طعمہ بن زيد الحظمی تھيں ۔

خزیمہ بن ثابت اور عمیر بن عدی بن خرشہ نے بی نظمہ کے بت تو ڑے تھے خزیمہ بن ثابت ہی ذوالشہا دتین ( دوشہادت والے ) تھے ( بعنی وہ ایک گواہ کی بجائے دوگواہ کے مانے گئے )۔

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت نے اپنے چیاہے روایت کی جونبی طابقی کے صحابی تھے کہ رسول اللہ سکی تیا ہے ایک اعرابی ہے گھوڑا خریدا۔ رسول اللہ طابقی نے اسے اپنے ساتھ لے لیا تا کہ قبت عطافر ماکیں 'بی شابقی نے رفتار تیز کر دی اور اعرابی آہت

### 

لوگ اعرابی سے ل کر گھوڑے کا نرخ پوچھنے لگئے انہیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ مٹالٹیٹی نے اسے خرید لیا ہے بعض لوگوں نے اعرابی کو گھوڑے کی قیمت اس سے بھی زیادہ پیش کی جورسول اللہ مٹالٹیٹیل نے مقرر فرمائی تھی' نزخ جب بالا ہو گیا تو اعرابی نے رسول اللہ مٹالٹٹیلم کو یکار ااور کہا کہ اگر آپ یہ گھوڑ اخرید نے ہیں تو خرید لیجئے ورنہ میں اس کو بیٹیا ہوں۔

نی مُنَاتِیَّا نے جس وقت اعرابی کا کلام ساتو آپ کھڑے ہوگئے اعرابی کے پاس آئے اور فر مایا کہ کیا ہیں جھے سے خرید نہیں چکا ہوں اعرابی نے کہانہیں واللّٰد میں نے اسے آپ کے ہاتھ نہیں بیچار سول اللّٰه مَنَّ اِلْتَالِمُ نَا اللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِلْمَالِ اللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَالِمَ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَالِي اِللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَاللّٰهِ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ

لوگ نبی منابع اورا عرابی کے پاس جمع ہونے گے اوروہ دونوں سوال وجواب کررہے تصاعرا بی کینے لگا کہ آپ کوئی گواہ لا یے جو پیشیادت دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بیچا۔ جوسلمان آیااس نے اعرابی سے کہا تجھ پرافسوں ہے رسول اللہ منابع ا نہیں ہیں کہ سوائے حق کے کوئی بات کہیں۔

اتے میں خزیمہ بن قابت می الله آئے رسول الله طالیق اور اعرابی کا سوال وجواب سنا اعرابی کہنے لگا کہ آپ کوئی گواہ لا سیے جو یہ شہاوت وے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بچاہے لا سیے جو یہ شہاوت وے کہ میں نے آپ کے ہاتھ بچاہے رسول الله طالیق آپ کی ارسول الله طالیق آپ کی رسول الله طالیق آپ کی تصویل کی شہاوت سے رسول الله طالیق آپ کی تصویل کی شہاوت سے کردی۔

محربن عمر نے کہا گہ ہم سے خزیمہ بن ثابت کے ان بھائی کا نام نہیں بیان کیا گیا جنہوں نے بیصدیث بیان کی ہے ان کے دو بھائی تنے ایک کا نام وَحَوَّح تھا جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور دوسر ہے کا نام عبد اللہ تھا جن کے پس ماندگان تنے ان دونوں کی والدہ بھی خزیمہ کی والدہ کہیشہ بنت اوس بن عدی بن امیا تھیں۔

محد بن ممارہ بن خزیمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی آنے فر مایا اے فزیمہ تم کا ہے سے شہادت ویتے ہو حالا تکہ تم تو ہمارے ساتھ نہ تھے انہوں نے کہایار سول اللہ سنگی آئی ہم آسان کی خبر میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور آپ جوفر ماتے ہیں اس میں ہم آپ کی تصدیق نہ کریں گے؟ رسول اللہ سنگی آئی ہے ان کی شہادت دو آ دمیوں کی شہادت (کے برابر) کردی منعاک سے مردی ہے کہ رسول اللہ سنگا تھ آئے نے نئر بمدین ثابت کی شہادت دو آ دمیوں کی شہادت کے برابر کردی۔

عامرے مروی ہے کہ خزیمہ بن ثابت وہ مخص تھے کہ رسول اللہ منگائیڈ نے ان کی شہادت دوآ دمیوں کی شہادت کے برابر قرار دی رسول اللہ منگائیڈ کم نے کی سے پچھ سوداخریدا تو اس مخص نے کہا کہ آپ جوفر مانتے ہیں اس پراپنے گواہ لا ہے۔خزیمہ نے کہا کہ رسول اللہ منگائیڈ آپ کے لیے گواہی ویتا ہوں فرمایا کہ تہمیں کس نے بتایا۔عرض کی میں جانتا ہوں کہ آپ سوائے حق کے پچھنیں کہتے ہم تو اس سے بھی زیادہ اپنے وین میں آپ پرایمان لائے ہیں رسول اللہ منگائیڈ نے ان کی شہادت جائز رکھی۔

قاده سے مردی ہے کہ ایک مخص نے بی ساتھ اسے بچھ مانگاتو بی ساتھ اے انکار کیا خزیمہ بن ثابت میں دونے شہادت دی

## كر طبقات ابن سعد (صبيهاء) كالتكون وانسار على المستعد السيهاء) كالتكون وانسار على المستعد السيهاء) كالتكون وانسار على

کہ بی طَالِیْ اس کے مقابلہ میں سے ہیں اور اس کا آپ پر کوئی حق نہیں ہے رسول اللہ ساتھ کے ان کی شہادت جائز رکھی اس کے بعدرسول اللہ ساتھ کے نان سے پوچھا کہ کیاتم ہمارے پاس موجود تھے انہوں نے کہانہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے اس کے بعد خزیمہ کی شہادت دو آ دمیوں کی شبادت کے برابر کردی گئی۔

این خزیمہ نے اپنے چچاہے روایت کی گہنزیمہ بن ثابت جی مدن نے خواب میں وہ دیکھا جوسونے والا دیکھیا ہے کہ گویا وہ نبی مظافیظ کی پیشانی پر سجدہ کررہے ہیں انہوں نے نبی مظافیظ کو خبر دی تو آپ ان کے لیے لیٹ گئے اور فر مایا کہ اسپے خواب کی تصدیق کرلوانہوں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا۔

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے والدنے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بی مظافیظ کی بیشانی پر بجدہ کرتا ہوں میں نے آپ کو اس کی خبر دی۔ فرمایا روح روح سے ملاقات نہیں کرتی ' نبی سل ٹیٹیٹر نے اپنا سراس طرح بڑھا دیا تو انہوں نے اپنی پیشانی نبی سلگنٹ کی بیشانی پر دکھ دی۔

محد بن عمرنے کہا کہ غزوہ فتح میں بی خطمہ کا جھنڈ اخزیمہ بن ثابت میں مدھ کے پاس تھا نزیمہ بن ثابت صفین میں علی بن ابی طالب میں مدھ کے ہمراہ تھے اور اس روز سے میں معتول ہوئے ان کے بسمائدگان تھے' کنیت ابوعمار متھی۔

#### سيدناغمير بن حبيب منيالاعد:

ابن حباشه بن جو يبر بن عبيد بن غيان بن عامر بن نظمه ان كي والده ام عماره ضين جو جميله بنت عرو بن عبيد بن غيان بن مامر بن نظمه خيس .

الی جعفرانظمی نے اپنے باپ دادا ہے روایت کی کرمیر بن صبیب بن خماشہ (بروایت عفان حماشہ) نے کہا کہ ایمان بوطنتا گفتا ہے۔ پوچھا گیا کہ ایسا بیشی کیا ہے اور کی کیا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اللہ اللہ کو یا دکزیں اور اس سے ڈریں تو بیاس کی جیشی ہے اور جب غفلت کریں اور بھول جا کیں اور گم کردیں تو بیاس کی کی ہے ت

#### حضرت عماره بن اوس مني الدعد:

این خالد بن عبید بن امید بن عامر بن خطمہ'ان کی والدہ صفیہ بٹ کعب بن ما لک بن غطفان بن نقلبہ میں سے خیس ۔ عمارہ کے یہاں صالح پیدا ہوئے جن کی کنیت ابو واصل ختی اور رجاء دعامران کی والدہ ام ولد خیس ۔عمر ووزیا واور ام خزیمہ'، ان کی والدہ ام ولد خیس ۔۔

۔ عمارہ بن اوں الدنصاری سے مروی ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تھی کہ ایک شخص نے مجدے دروازے پر گھڑ ہے ہو کر ندا دی اس وقت ہم لوگ نماز میں تھے کہ قبلہ کعبہ کی ظرف چھیر دیا گیا۔ ہمارے امام اور مرد اور عور تیں اور پیچے کعبہ کی کی طرف پھر گئے۔

## الم طبقات ابن سعد (السربهام) المسلك ا

## بني السلم بن امري القيس بن ما لك بن الاوس

#### حضرت عبد الله بن سعد ضاففه:

ابن خیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط کہا جاتا ہے کہ نحاط بن کعب بن حارثہ بن عنم بن السلم'ان کی والدہ جمیلہ بنت الجی عامر الراہب خصیں ابوعا مرعبد عمر و بن ضعی بن النعمان بن ما لک بن لمة بن صبیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف تصاور اوس میں سے تھے۔

عبداللہ بن سعد کے یہاں عبدالرحمٰن اورام عبدالرحمٰن پیدا ہوئیں ان کی والدہ امامہ بنت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی سلول بن الحبلی بن سالم بن عوف بن الخزرج میں سے تھیں۔

مغیرہ بن تھیم سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن سعد بن غیثمہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ بدر میں شریک تھے تو انہوں نے کہا' ہال'اور عقبہ میں بھی اپنے والد کے ساتھان کا ہمنھین (رویف) ہوکر۔

محمد بن سعد نے کہنا کہ بیل نے بیرحدیث محمد بن عمر سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے معلوم ہے اور بیرو ہم ہے۔عبداللہ بن سعد نہ بدر میں حاضر ہوئے نہ احدیمیں ۔

خیشہ بن محمد بن عبداللہ بن سعد بن خیرہ نے اپنے آ باواجداد سے روایت کی کے عبداللہ بن سعد نبی سکا تیکی کے ہمراہ حدید بیا و نبین میں ماضر ہوئے جس روز نبی سکا تیکی کے وفات ہوگی وہ من میں ابن عمر میں شن سے کم تھے۔لوگوں کے عبدالملک بن مروان ( کی خلافت ) پراتفاق کر لینے کے بعد مدید میں ان کی وفات ہوگی۔محمد بن عمر نے کہا کہ جب وہ حدید بید میں حاضر ہوئے تو غالبًا اٹھارہ سال کے تھے۔

بنی واکل بن زید بن قبیس بن عامر بن مره بن ما لک بن الاوس مره بن ما لک بن الاوس کی اولا والجعا دره کهلاتی تقی : سید نا حضرت محصن بن ایی قبیس شی انده د:

ابن السلت 'انی قیس کا نام صفی تھا' وہ شاعر تھے۔السلت کا نام عامر بن جثم بن وائل تھا ان کے بھائی عامر بن ابی قیس کے پس ماندگان تھے جوسب ختم ہو گئے ان میں ہے کوئی ہاتی نہ رہا۔

ابوقیس اسلام کے قریب ہی تھے'انہوں نے اپ شعر میں ملت صنفیہ کا ذکر کیا تھا اور نبی مَثَاثِیَّا کا حال بیان کیا تھا انہیں یثر ب میں جنیف (بٹ پرئ سے کیمور ہنے والا) کہا جا تا تھا۔

عبداللہ بن الی بکر بن مجر بن محرو بن حزم نے متعدد طرق سے ایک گروہ سے صدیث ابی قیس جمع کر کے روایت کی کہ اوس و خزرج میں سے کوئی شخص الی قیس بن السلسے سے زیادہ ملت صنیفیہ کا بیان کرنے والا اور اس کا دریافت کرنے والا نہ تفاوہ پٹر ب کے یہوں سے دین کو دریافت کیا کرتے تھے وہ لوگ انہیں یہوریت کی دعوت دیتے تھے وہ ان کے قریب ہوچلے تھے کہ اُنکار کر دیا۔ وہ شام کی طرف آل جھند کے پاس نکل گئے ان لوگوں سے باز پرس کی تو انہوں نے ان کو (اپنے ساتھ) شامل کرلیا۔

کر طبقات ابن سعد (صبحهای) کی کار انسار کی دوت دی گرانهوں نے اس کا ارادہ نہ کیا اور کہا کہ ابوقیس نے عیسائی درویشوں اور علاء سے بوچھا تو انہوں نے ان کوا پنے دین کی دعوت دی گرانہوں نے اس کا ارادہ نہ کیا اور کہا کہ میں اس میں بھی داخل نہ ہوں گا۔ ان سے شام کے ایک را بہ (عیسائی درویش) نے کہا کہ تم ویں صنیفیہ چا ہتے ہو۔ ابوقیس نے کہا کہ یہی چیز ہے جسے میں چا بتا ہوں۔ را بہ نے کہا کہ بید میں ابراہیم تمہارے پیچے ہے جہاں سے تم نکلے ہوا ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم تمہارے پیچے ہے جہاں سے تم نکلے ہوا ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم تر موں گا۔

ابوقیس حجاز دالیس آ کے مقیم ہو گئے عمرے کے لیے مکدروانہ ہوئے تو زید بن عمر و بن نفیل ملے ان سے ابوقیس نے کہا کہ میں دین ابراہیم دریافت کرنے ملک شام گیا تھا تو کہا گیا کہ وہ تمہارے چھے ہے زید بن عمر و نے کہا کہ میں نے شام اور جزیرے اور یہود یشرب سے معلوم کرنا جا ہا مگر ان لوگوں کے دین کو باطل سمجھا اور دین تو دین ابراہیم ہی ہے جواللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا 'بیت پر براللہ کی طرف نماز پڑھتا ہے اور غیر اللہ کے نام کا ذیجے نہیں گھا تا ہے 'ابوقیس کہتے تھے کہ دین ابراہیم پڑسوائے میرے اور زید بن عمر و بن نفیل کے کوئی نہیں۔

جب رسول الله مظافی المدین تشریف لائے اور فلیار خزرج اور فلیار اول کے گروہوں میں سے پورے بنی عبدالا شہل اور ظفر و حارث و معاویہ وعمر و بن عوف می آئی سب اسلام لے آئے سوائے ان لوگوں کے جواوس میں سے تھے اور وہ لوگ وائل اور بنو خطمہ و واقف والمیہ بن زید تھے جوالی قیس بن السلام کے ساتھ تھے۔

ابوقیس ان کارئیس ان کاشاعراوران کاخطیب (مقرر) تھا جنگ میں وہی ان کی رہنمائی کرتا تھاوہ اسلام لانے کے قریب تھا اس نے اپنے شعر میں صنیفیت (ترک بت پرتی) کا ذکر کیا تھا اور نبی علیقیل کا حال اور آپ کے متعلق جو کچھ یہوو خبر دیتے تھے وہ سب بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہ آپ کی جائے ولا دت مگہ میں اور جائے ججرت بیژب ہے چنا نچھاس نے نبی علیقیلم میں جو زندہ ہیں اور بی ان کا دار البجرت ہے۔

جب جنگ بعاث ہو کی تو وہ اس میں شریک ہوا۔ جنگ بعاث اور رسول اللہ مَثَّلَقِیْطُ کی تشریف وہ وہ کے درمیان پانچے ' سال کافصل تھا' یثر ب میں وہ مشہورتھااورا سے صنیف ( تارک بت پرسی ) کہاجا تا تھا اس نے شعر کہے جس میں دین کاؤ کر کیا

ولوشاء ربنا كنا يهودا وما دين اليهود بذى شكيل

''اگر ہمارارب چاہتا تو ہم یہودی ہوتے۔حالانکہ دین یہودراست نہیں ہے۔

ولوشاء ربنا كنا نصاراى مع الرهبان في جبل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل الجليل المجليل المجليل المجليل المرارب على المجليل المرارب على المجليل المرارب على ال

ولكنا خلقنا اذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل جيل

لیکن ہم جب پیدا کیے گئے تو اس طرح پیدا کئے گئے کہ ہمارادین ہرگردہ سے یکسوتھا۔

نسوق الهدى ترسف مذعنات تكشف عن منا كبها الجلول

ہم لوگ مدی (قربانی فی کو سکے کی طرف) ہنگاتے ہیں جواپنے شانوں کی جھولیں کھولے ہوئے فرمانبردار ہو کرچگتی ہیں '۔

## الم طبقات ابن سعد (مدچهای) میلاد المسلم الم

آنخضرت منافیز نے اسلام کے طریقے بیان فرمائے 'ابوقیس نے کہا کہ بیکس قدراچھااور کیساعمدہ ہے میں اپنے معاسلے میں غور کروں گا پھر آپ کے پاس آؤں گا۔

قریب تھا کہ وہ اسلام ُلا تا مگر عبداللہ بن الی ( منافق ) سے ملا اس نے پوچھا کہ کہاں سے ( آتے ہو ) اس نے کہا محم (مَنْافِیْظِ) کے پاس سے انہوں نے کیسااچھا کلام میرے سامنے پیش کیا جو وہی ہے جمے ہم جانتے ہیں اور جس کی علائے یہودہمیں خبر دیتے تھے۔

اس سے عبداللہ بن الی نے کہا کہ واللہ تم نے جنگ خزرج کونا پند کیا تو ابوقیس ناراض ہوا اور کہا کہ واللہ ایک سال تک اسلام نہ لا ڈل گاوہ اپنے مکان واپس گیا اور رسول اللہ علی تا ہے گیا کے پاس نیآ یا یہاں تک کہ سال سے پہلے ہی مرگیا۔

بدوا قعہ جرت کے دسویں مہینے ذی الحجہ میں ہوا۔

داوُدین الحصین نے ان لوگوں کے اشیاخ سے روایت کی کہ (ابوقیس کو) مرتے وقت کلر برتو حیتے سنا گیا (مگر رسالت کی تقید بق ندکی )۔

محمہ بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جوشخص اپنی عورت کوچھوڑ کے مرتا تھا تو اس کا بیٹا اگر چاہتا تو اس عورت ہے نکا گ کرنے کا زیادہ مستخل ہوتا تھا بشرطیکہ وہ عورت اس کی ماں ندہو۔

تہت

